

www.sirat-e-mustageem.net

مجهوعة افادات إمام العطلام كريت محري الورشاه من مري الطريق وديكرا كابرمحاثين فهم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمبرعلامه کشمیری خِضِهُ مُوكِا نَاسِیّال کَارِضِالْحَالِیَا کِیْدِورِیُّا خِضِهُ مُوكِا نَاسِیّال کَارِضِالْحَالِیَ کِیْدِورِیْ

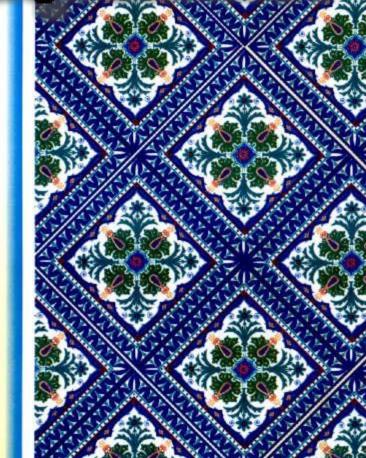

ادارة تاليفات أشرفت مرفي المارة تاليفات أشرفي المارة تاليفات تاليفات المارة تاليف

الذار السياري الزيراً الماري مقدمه جلداول –مقدمه جلد ثانی مصبوعةافادات الم العظلم يبير محرا أورشاه بميري الشر و ديگرا كاير محدثين جمه الله تعالى مؤ ڵفة تلميذعلا مشميريٌّ 

> اد (روما ليفائي المشترفيك پوك فواره نمت ان پايت ان

T061-540513-519240

#### ضروری وضاحت:

بہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ ارش ہے کہ ارش ہے کہ اگرایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے ۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہ ہوگا۔
میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہ ہوگا۔



#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہيں

نام کتاب...انوارالباری مقدمه جلداول-دوم (همپیوٹرایڈیشن) تاریخ اشاعت....شعبان ۱۳۷۵ھ ناشر....ادارہ تالیفات اشرفیہ ملان طباعت.....سلامت اقبال پریس ملتان

#### ملخ کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان ......اداره اسلامیات انارکلی لا مور مکتبه سیداحمه شبیدارد و بازار لا مور ........ مکتبه قاسمیه اردوبازار لا مور مکتبه رشیدیه سرکی روژ کوئش....... کتب خاند شیدیه راجه بازار راولپندی یونیورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور ....... دارالاشاعت اردوبازار کراچی

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE)
119-121-HALLIWELL ROADBOLTONBLISNE. (U.K.)

حضرت مولا ناانظرشاه کشمیری دامت برکاتهم صاحبزاده حضرت علامه انورشاه کشمیری رحمه الله کی طرف سے انوارالباری کی خصوصی تحریری اجازت نامه وجمله حقوق مجق اداره "تالیفات اشرفیه ملتان" محفوظ بیں

## انظرت المستودى كتيميرى بنريف ازون ارمين

من ب دن دسی می می بر به سنی زاد از با بنا که رندند میآن که ملی دوق ، ریخ در به سنی زاد از که رفت نیز ملف نه جذ و کاری برگری "انورانیای" کی یک ن برما مه که عبد حنون عبرت ن برمون نیدا میشی کرج ه د دار یک سن ن میر "انورانیای" که عبای می و در دوران غیر و در در می تا در خدر تا می زیری می در دوران خرو



جناب مولانا اسحاق صاحب مدیر'' ادارہ تالیفات اشر فیۂ' ملتان کے علمی ذوق' اپنے اکابر ہے متعلق نوادرات کی اشاعت کیلئے مخلصانہ جذبات کے پیش نظر'' انوار الباری'' کی پاکستان میں طباعت کے جملہ حقوق بمسرت تمام موصوف کیلئے مختص کرتا ہوں اب پاکستان میں انوار الباری کی طباعت کا کوئی دوسرانا شریا ادارہ قانو ناوا نلا قامجاز نہ ہوگا۔

Dated.....

مرسنم به بستان بن برائد و الما مل التي بيط بهت بهدا به بغرت العظارات كه الما فا نعرت المي بيط بهت به بل مترت بالمي المرتب كه الما فا فا مه التي كالم براثب بالمي حفرت والمعام براثب كا المور ويرا و موال المور و المور و المور المور و المور ال

جگیره. چکیده آبکیت مبل ترجه ، بر بهرک دکت سان به دنشا دونته ۲۰ مانع

# فہرست عنوانا ت

| 14        | تین بڑے فقہاء                      | ۸  | تذكرهٔ محدثین كامقصد                          | 1   | پیش لفظ                             |
|-----------|------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 11        | امام مسعركي مدح امام اعظمتم        |    | جو کتابیں شرح بخاری شریف کے وقت               | 1   | مقصد تاليف انوارالباري              |
| 11        | امام أعظمتم شابان شاه حديث         | 9  | پیش نظر ہیں انہیں میں سے چنداہم یہ ہیں        | 1   | ا کابر دارالعلوم کی دری خصوصیت      |
| //        | امام یکی بن سعیدالقطان کی رائے     | 9  | آخری گذارش اور شکرییه                         | . 1 | حضرت شاه صاحب كادرس حديث            |
| 11        | امام أعظم اورتد وين حديث           |    | احادیث رسول علی کی جیت اور                    | ۲   | راقم الحروف كےاستفادات              |
| 11        | امام سفیان توری کی شهادت           | 1+ | دوسرے تمہیدی مباحث                            | ۲   | مقدمه کی ضرورت                      |
| 11        | امام وكيع كى شہادت                 | 11 | كتاب الله اوراحاديث رسول التلطيخ              | ۲   | ائمهاحناف سے تعصب                   |
| //        | امام على بن الجعد                  | "  | تدوين حديث قرن اول مين؟                       | ٢   | معتدل شاہراہ                        |
| 19        | امام علی بن مسہر                   | 11 | قرون ثلاثه                                    | 11  | تصحيح تنقيداورحا فظابن البيشية      |
| 11        | امام اعظم كى كتاب الآثار           | 11 | اجازت كمابت حديث                              | //  | امام بخاریٌ                         |
| //        | قرن ثانی میں اسلامی دنیا           | 11 | نشرواشاعت حديث                                | 11  | علامها بن تيمية                     |
| <b>r•</b> | تدوین حدیث کے تین دور              | 11 | صحابه مين مكثرين ومقلين                       | 11  | امام تر مذكٌّ وابوداؤ رُّ           |
| "         | حديث مرسل وحسن كاانكار             | 11 | قلت روایت                                     | //  | حافظا بن جُرُّ                      |
| 11        | قرن ثالث میں حدیث شاذ پڑھمل        | 11 | حضرت زبير بن العوام                           | 11  | محدثين احناف                        |
| rı        | للمل متوارث کی جمیت                | "  | حفزت مر "                                     | ٣   | خضرت شاه صاحب                       |
| 11        | سلف میں باہمی اختلاف رحت تھا       | 11 | حضرت ابن مسعورة                               | //  | حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ             |
| 11        | امام اعظمٌ أور فرقه مرجه           | 11 | حضرت امام اعظمتم                              | 11  | حضرت شيخ الحديث سهار نپوري دام ظلهم |
| rr        | فرقة مرجع كالمدهب                  | 11 | صحابه میں کثر ت روایت                         | //  | امام اعظمٌ ا                        |
| 11        | امام صاحب اورامام بخاری            | 11 | صحابه میں فقہاء ومحدثین                       | ۵   | ائمَه احناف اورمخالفين              |
| ro        | علم اورعلماء کی فضیلت<br>نتا       |    | فقبهاء کی افضلیت<br>قریر زیر                  | 11  | حضرت شاه صاحب ؓ اور دفاع عن الحنفيه |
| 20        | عهد نبوی میں تعلیمی انتظامات       |    | فقهاءعلامهابن قيم كى نظرمين                   | 11  | امام صاحبٌ كى كتاب الآثاراور مسانيد |
|           | مرکز علم کوفہ کے دارالعلوم سے فارغ | "  | مكثر ين صحابه برِ فقهاء صحابه كي تنقيد        | ۲   | مسانیدامام کی عظمت                  |
| 74        | شده علاء                           | ۱۵ | عهدرسالت میں کتابت حدیث                       | 11  | امام صاحب ہے وجہ صد                 |
| 12        | شيوخ امام العظمم "                 | 11 | ضرورت تدوین حدیث                              | //  | ''اہل الرائے'' کاپرو پیگنڈا         |
| 72        | ا-حضرت عبدالله بن مسعودٌ           | 11 | تدوين حديث كيليخ حضرت عمر بن عبدالعزيز كي سعى | 11  | محدث خوارز می کا جواب               |
| 19        | ۲-حضرت علقمه بن فیس ( فقیه عراق )  | 14 | ایک اہم مغالطہ<br>پیرین                       |     | امام اعظم اور تدوین قانون اسلامی کا |
| 11        | ٣-حفرت ابراهیم کخعی ( فقیه عراق )  | 11 | آ ٹار صحابہ قرن ٹائی میں<br>تحدید کرن         | //  | بِنظيرِ کارنامہ                     |
| 11        | ۴-حماد بن البيسليمان (فقيه عراق)   | 14 | قرون مشهودلها بالخيرس جداطريقه                | //  | امام بخاری کاشکوه اور جواب شکوه     |

| ۵-عامر بن شراحیل اشعمی (علامهان بعین)   | ۳.         | تاریخ ولا دت وغیره            | ۳۱  | اسرائیل بن یونس                            | M  |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|-----|--------------------------------------------|----|
| ۲-سلمه بن کهیل                          | 11         | سكونت                         | ı   | حفص بن غياث                                | 4  |
| 2-سليمان بن مهران ابومحمه الأعمش الكوفي | ۳.         | امام صاحب تابعی تھے           | ۳۲  | ابوعلقمه                                   | 11 |
| ر وایت و درایت                          | ۳۱         | عبادت وورع                    | ٣٧  | ابراهيم بن طهمان                           | 11 |
| شيخ حماد                                | ۳r         | شب بیداری وقر آن خوانی        | 11  | ابواميه                                    | 11 |
| امام اعظمتم                             | 11         | جودوسخاوت اورامداد مستحقين    | 11  | ابن مبارک                                  | // |
| تفقه وتحديث                             | 11         | وفورعقل وزبركي اورباريك نظري  | ٣٧  | امام ابویخی زکر ماین یخی نیشا پوری         | 11 |
| شيخ حمادكي جأنشيني                      | 11         | امام صاحب کے اساتذہ محدثین    | 11  | حا فظ محمر بن ميمون                        | 11 |
| كوفه كے محدثين وفقهاء                   | 11         | امام صاحبٌ كا تفوق حديث دوسرے |     | معروف بنعبدالله                            | 11 |
| امام بخاری اور کوفیہ                    | ٣٣         | ا کا برعلماء کی نظر میں       | 11  | ابوسفيان حميري                             | // |
| امام صاحب اورمحدثین کی مالی سرپرستی     | ٣٣         | يزيد بن ہارون                 | 11  | مقاتل بنسليمان                             | ۵٠ |
| كثرت محدثين وقلت فقهاء                  | 11         | ا بوبكر بن عياش               | 11  | فضل بن موی سینانی                          | 11 |
| واقعدامام احمرت                         | 11         | ابو یخی حمانی                 | 11  | وكيع                                       | 11 |
| واقعهوالدشيخ قابوس                      | ۳۳         | خارجه بن مصعب                 | 11  | ا بن مبارك ّ                               | // |
| دین ورائے                               | 11         | عبدالله بن مبارك              | "   | امام ابو پوسف                              | ۵۱ |
| واقعه سفرشام حضرت عمره                  | 11         | سفیان توری                    | 11  | ز ہیر بن معاوییّ                           | 11 |
| فقيه كامنصب                             | 11         | سفیان بن عیدینه               | 11  | وكيع                                       | 11 |
| ۸-ابواسحاق سبیعی                        | 20         | ميتب بن شريك                  | M   | بوسف بن خالد متى                           | ar |
| 9-ساك بن حرب                            | 11         | خلف بن ايوب                   | CII | شداد بن حکیم                               | // |
| ۱۰- مِشَام بن عروه                      | 10         | ابومعاذ خالد بن سليمان بلخي   | 11  | على بن باشم                                | // |
| اا – قباره                              | 11         | عبدالرحمن بن مهدى             | 11  | وقبه بن مسقله                              | 11 |
| ۱۲–شعبہ                                 | 11         | مکی بن ابراہیم                | 11  | يجي بن آ دم                                | 11 |
| مكة معظمه                               | 11         | شداد بن حکیم                  | 11  | نضر بن محد                                 | 11 |
| ١٣-عطاء بن الي رباح                     | ٣٦         | امام ما لک                    | 11  | ا بوعمر و بن علا                           | // |
| ۱۳-عگرمه                                | 11         | معروف بن حبان                 | 11  | امام صاحب كيليّ ائمه حديث كي توثيق         | ar |
| مدينة الرسول عليضة                      | 11         | يوسف بن خالد اسمتى            | 11  | امام صاحب تمام اصحاب كتب حديث              |    |
| ۱۵-سلیمان                               | 11         | قاضى ابن ابي ليل              | 11  | کے استاد ہیں                               | ۵۳ |
| ١٧- سالم                                | 11         | سعيد بن الي عروبه             | 11  | امام صاحب اورقلت روايت                     | 00 |
| شام                                     | 11         | خلف بن اليوب                  | 11  | كبراء محدثين كالمام صاحب سے استفادہ        | ۵۷ |
| ا مام اعظممٌ کے پاس ذخیرہ حدیث          | <b>r</b> ∠ | بحرسقا                        | 11  | امام صاحب محدثين وفقتها كے ماوى و ملجا تھے | ۵۸ |
| حالات                                   | ۱۳۱        | حسن بن زیا دلولوی             | 11  | ابن ساک                                    | 11 |
|                                         | 50         |                               |     | 19                                         |    |

|                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                              | _   |
|----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| حارث بن عمر                            | ۵۸ | امام صاحب ورع وتقوى ميس يكتا تص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41  | قيس بن ربيع                                  | 41  |
| تو بدا بن سعد                          |    | يحيي بن معين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "   | حسن بن عماره                                 | 11  |
| نوح بن مريم                            | "  | عبدالله بن مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "   | امام صاحب مؤيد من الله تنص                   | 11  |
| ابن مبارک                              | "  | کمی بن ابراجیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -11 | عبدالرحمن بن عبدالله مسعودي                  | 11  |
| يليين بن معاذ زيات                     | 11 | ابوشخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11  | سويد بن سعيد                                 | "   |
| ابراجيم بن فيروز                       | "  | بحير بن معروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | امام ما لک                                   | //  |
| ابونعيم                                | "  | 17.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | //  | الممش                                        | 45  |
| خالد بن سبيح                           | "  | عبدالوباب بن مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  | امام صاحب خداتعالى كى رحمت تص                | 11  |
| امام صاحب كامامت فقدا كابرعكم كي نظريس | ۵٩ | وكيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11  | ا بوبكر بن عياش                              | 11  |
| (٣)امام شافعيٌّ                        | ۵٩ | يزيد بن بارون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | امام صاحب كى مدح افضل الاعمال ب              | 11  |
| (۴) اعمش                               | "  | امام صاحب كى تقريراور قوت استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  | محدث شفيق بلخي                               | //  |
| 21/4(0)                                | 11 | يزيد بن ہارون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45  | حفرت شعبه                                    | //  |
| (٢)على بن المديني                      | "  | شيخ كنانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  | شيخ يليين زيات                               | "   |
| (۷)امام ترندی                          | "  | ابومعاوية ضربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  | تلاندهٔ امام اعظم م                          | "   |
| عبدالله بن مبارك                       | "  | يجييٰ بن آ دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | تلاندهٔ محدثین امام اعظمیم                   | AF  |
| اعمش                                   | 11 | معر بن كدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  | حضرة امام الائميام ابوحنيف كي سياسي زندگي    | 40  |
| سعيد بن ابي عروبه                      | "  | مطلب بن زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "   | حنفی چیف جسٹوں کے بےلاگ فیصلے                | 4   |
| يحيى بن سعيد القطان                    | 4. | الماك الله الماكة الماك | "   | مادحين امام الائمه البي حنيفه رحمة الله عليه | ۸٠, |
| عثمان المديني                          | "  | حافظ الوحمز ومحمد بن ميمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  | محدث يجيل بن آدم                             | 19  |
| جرير بن عبدالله                        | 11 | بوسف بن خالد متى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  | المام زفرٌ                                   | "   |
| x                                      | 11 | عبدالله بن يزيدمقري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //  | وكيع بن الجراح                               | //  |
| مقاتل                                  | "  | ابوسفيان جميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  | سليمان بن مهران ابومحد الأعمش الكوفي         | 19  |
| يجيٰ بن آ دم                           | "  | معر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //  | امام اسطق بن را ہو بیا                       | 9.  |
| ا مام شافعیٌ                           | 11 | امام ابوحنيفة طبيب امت تنص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42  | يزيد بن ہارون                                | //  |
| وكع                                    | // | سعدان بن سعيد حلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11  | محدث ابوعاصم النهبل                          | 11  |
| سفيان تورى                             | // | امام اوزاعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  | ابونعيم فضل بن وكين                          | 11  |
| امام جعفرصا دق                         | 11 | عفان بن سيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | بحراليقاء                                    | //  |
| حسن بن عماره                           | "  | امام صاحبٌ محسو ديتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11  | محدث عبدالرحمن بن مهدى                       | 91  |
| اسحاق بن را ہو پیہ                     | 11 | سفيان توري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | //  | حافظا بن حجر عسقلاني                         | 11  |
| عيسىٰ بن يونس                          | "  | عبيدبن أسخق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | علامه عني الدين                              | 11  |
| امام شعبه                              |    | ا بن مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  | محدث يليين الزيات                            | 11  |
|                                        |    | 17297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                              |     |

| محدث عثان المدنى                     | 91  | ۲-ارجاء                                   | 1.1  | خطيب وحافظ كاذكرخير                     | irr  |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| محدث محمدانصارى                      | 91  | ٣-قلت<فظ                                  | 11   | امام شافعی اوراصول فقه                  | 11   |
| محدث على بن عاصم                     | 11  | ۴-استحسان                                 | 11   | فقه شافعی                               | 11   |
| محدث خارجه بن مصعب                   | "   | ۵-حیلہ                                    | 1+1  | دوسراسفر بغداد                          | 11   |
| عمروبن دينارالمكي                    | "   | ۲-قلت عربیت                               | 11   | صاحب مشكلوة كاتعصب                      | ۱۲۵  |
| معر بن كدام                          | 11  | امام صاحب محفالفوں کے کارنامے             | 1•٨  | امام شافعی کاامام محمر سے خصوصی استفادہ | 11   |
| معمر بن راشد                         | 92  | تاليفات امام اعظمتم                       | 11-  | امام احمر بن حنبل رحمة الله عليه        | 12   |
| سهيل بن عبدالله تستري                | 11  | كتب منا قب الامام اعظمٌ                   | 11   | امام ابو پوسف سے لمذ                    | 11   |
| محدث ابن السماك                      | "   | امام اعظمٌ اورفن جرح وتعديل               | 111  | فقہ منبلی کے پانچ اصول                  | 11-9 |
| علامهابن سيرين                       | "   | جامع المسانيدللا مام الأعظمٌ              | 111  | امام احمداورائمنه احناف                 | "    |
| محدث شهير شفيق بلخي                  | 91" | امام ما لك رحمة الله عليه                 | 111  | فقة منبلي كے تفردات                     | . 11 |
| سفيان ثورى                           | 11  | مشائخ واساتذه                             | 111  | ائمهار بعه کے ابتلاؤں پرایک نظر         | 111  |
| محدث البوضمره                        | 90  | امام عظم شيوخ امام ما لك بين              | 110  | تد وین فقه <sup>ح</sup> فی              | 122  |
| محدث عبدالعزيز بن البي سلمة الماجثون | "   | امام ما لک کے تلانمہ واصحاب               | 110  | حضرت شاه صاحب کی رائے گرامی             | 11   |
| محدث كبير وشهير حفزت مغيرة           | 11  | فضل وشرف،عادات ومعمولات                   | "    | امام صاحب كے شيوخ                       | "    |
| محد بن سعدان                         | "   | مادحين امام ما لك                         | III  | امام صاحب کے دور میں حدیث               | //   |
| علامها بن حجر کمی شافعی              | 94  | امام ما لك كالبتلاء المساج                | ПΛ   | امام صاحب کے زمانہ کاعلم                | 127  |
| علامها بن عبدالبر مالكي              | "   | امام شافعی رحمه الله تعالی                | 11   | تعصب ہے قطع نظر                         | 11   |
| امام یجیٰ بن معین                    | "   | امام محمدوامام شافعی کا تلمذامام ما لک سے | 119  | حضرت ابن مبارک                          | 11   |
| محدث حن بن عماره                     | 92  | امام شافعی کا پہلاسفر عراق                | . 11 | الم صاحب كے مناظرے                      | 11   |
| على بن المديني                       | "   | رحلت مكذوبهامام شافعي                     | 114  | مجلس تدوين فقه كاطريقه كار              | 11   |
| عبيد بن اسباط م و ٢٥٠ ج              | "   | فتحقيق حافظ ابن حجر                       | "    | انآءكاحق                                | 100  |
| عبدالعزيز بن الى روادم وهاج          | "   | امام شافعی کاامام محمہ ہے تعلق وتلمذ      | "    | انهم نقطه فكر                           | 11   |
| محدث عمروبن حمادبن طلحه              | 91  | معذرت                                     | "    | اصح ترين متون حديث                      | 11   |
| محدث عبيد بن اسخق                    | "   | حاسدین ومعاندین کے کارنامے                | ITI  | تدوین فقہ کے شرکاء کی تعداد             | 124  |
| محدث يوسف بن خالدسمتي                | "   | دوسری رحلت مکذوبه                         | ırr  | امام اعظم اورر جال حديث                 | //   |
| ہیاج بن بسظام                        | 11  | امام شافعی امام محمد کی خدمت میں          | 11   | اجتهاد کی اجازت شارع علیدالسلام سے      | 12   |
| حضرت شاه ولى الله صاحب               | 1+1 | امام محمر کی خصوصی تو جہات                | "    | نقشه تدوين فقه                          | 11   |
| مجد دالدين فيروزآ بادي               | "   | مالى امداد                                | 112  | بانى علم اصول فقه                       | //   |
| نفذوجرح                              |     | امام شافعی کاحسن اعتراف                   |      | سب سے پہلے تدوین شریعت                  | //   |
| ا-قلت حديث                           | 1+1 | امام محمد کی مزیدتو جہات                  | "    | فقه حنفی کی تاریخی حیثیت                | 11   |
|                                      |     |                                           |      |                                         |      |

| مام اعظم اورآپ کے پہمشر کاء تدوین فقہ     | IFA  | ٣٧-الامام الحجه حافظ الحديث ابويوسف        | 100 | ٧٤- امام جعفر بن محدرضي الله عنه           | 191 |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| امام صاحب كامقام مجلس تدوين ميس           | "    | ٣٧- امام ابومحمر نوح بن درائ خخعي كوفي     | 121 | ۲۸ - امام زكريابن ابي زائده                | 11  |
| مجلس وضع قوانين كى تاسيس                  | 1179 | ٣٨-امام مشيم بن بشيراسلمي الواسطي          | 121 | ٦٩ -عبدالملك بن عبدالعزيز                  | 11  |
| تدوين فقه كاطرز خاص                       | "    | ٣٩-١١م ابوسعيد يحيى بن ذكريا               | 121 | • 2- محمد بن اسطق بن بيبار                 | 190 |
| فقة حنفى اورامام شافعي                    | "    | ٢٠٠ - فضيل بن عياض رضى الله عنه            |     | ا2-شخ ابوالنصر سعيد بن الي عروبه           | //  |
| خصوصيات فقدخفي                            | 100  | ٣١- امام اسد بن عمر وبن عامر البحلي الكوفي | "   | ۲۷-عبدالرحمٰن بن عمرو بن محمداوزاعی        | "   |
| خيرالقرون مين اسلام اورحفي ندهب كا        |      | ٣٠-الامام كجتبد الجليل محربن كحن الشيباني  | "   | ٣٧- محمد بن عبدالرحمٰن بن ابي الذئب        | 11  |
| چين تک پنچنا                              |      | ۱۳۳۰ - امام علی بن مسهر قریشی کوفی         | ۱۸۵ | ٣ ٧- شعبة بن الحجاج                        | 194 |
| وجهاختلاف                                 | IM   | ١١٥- ١م يوسف بن خالد مني                   | "   | ۵۷-اسرائیل بن پونس                         | //  |
| امام صاحب اورسفيان ثوري                   | IM   | ۵۷-امام عبوالله بن ادريس                   | IAY | ٧٤- شيخ ابراجيم بن ادجم بن منصور           | //  |
| ضروری واجم گذارش                          | ۱۳۳  | ٣٦- امام فضل بن موى السينا في ا            | IAY | ۷۷-سفیان بن سعید بن مسروق توری ً           | 194 |
| ۲۱ – امام زفررضی الله عنه                 | 100  | ٢٧- امام على بن ظبياتٌ                     | 114 | ٨٧- امام ابراجيم بن طهمان                  | "   |
| موازنة أمام ابويوسف وزقرٌ                 |      | ٣٨-امام حفص بن غياث                        |     | 9 ۷- امام حماد بن سلمه                     | 11  |
| امام زفر کے اساتذہ                        | "    | ٩٧- المام وكيع بن الجراح                   | "   | ٨٠-جرير بن حازم الازدى البصري              | 191 |
| امام زفر کے تلاندہ                        | IM   | ٥٠-١١م مشام بن يوسف                        | IAA | ٨١-ليث بن سعد بن عبد الرحمٰن مصري          | //  |
| امام زفرا درنشر ندبهب حنفي                | "    | ٥١- امام نفترر جال يجي بن سعيد القطان      | "   | ۸۲-امام حماد بن زيد                        | 199 |
| امام زفر کاز ہدوورع                       | 1179 | ۵۲-۱مام شعيب بن اسطِّق دمشقي ا             | 119 | ٨٣- شيخ جرير بن عبدالحميد الرازيٌ          | "   |
| ۲۲-۱مام ما لک بن مغول                     | 10.  | ۵۳-امام ابوعمر وحفظ بن عبدالرحمٰن بلخي     | "   | ٨٠- مشيم بن بشير ابومعاوييا سلمي الواسطيُّ | 11  |
| ٣٣-امام داؤ دطائي حفيٌّ                   | "    | ٥٥-امام الومطيع حكيم بين عبداللد بن سلمة   | 11  | ۸۵-موی کاظم بن الامام جعفرصا دق            | 11  |
| ۲۴-۱مام مندل بن على عزى كوفى حفيٌّ        | ۱۵۱  | ۵۵-امام خالد بن سليمان بلخي                | 19+ | ٨٧- شيخ عباد بن العوامٌ                    | //  |
| ۲۵-۱مام نصر بن عبدالكريم                  | "    | ٥٦- امام عبد المجيد بن عبد الرحمٰن الكوفي  | 11  | ٨٥- امام مغيرة بن مقسم الصنبي ابوباشم      | *** |
| ٢٧- امام عمرو بن ميمون بلخي حنفيٌّ        | 101  | ع۵-امام حسن بن زيادلولويٌ                  | 11  | ٨٨-امام ابراجيم بن محمد ابواسخق            | 11  |
| ۲۷-۱مام حبان بن علی                       | "    | ۵۸-امام بوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد بصرى    | 191 | ٨٩- حافظ ابو بكر عبد السلام بن حرب         | 11  |
| ١٨-١١م ابوعصمه نوح بن اليمريم" جامع" حنفي | "    | ٥٩-امام كمي بن ابراجيم بلخي "              | 11  | ٩٠ - يخيخ عيسيٰ بن يولس سبعيٌ كو في        | 11  |
| ۲۹-امام زهير بن معاويه                    | 100  | ٦٠ - امام حماد بن دليل قاضي المدائنٌ       | 11  | ٩١- امام يوسف بن الامام اني يوسف           | "   |
| ٣٠٠ - امام قاسم بن معن "                  | "    | ۲۱-امام سعد بن ابراجیم زهری ّ              | 191 | ٩٢ - يشخ ابوعلى شفق بن ابراهيم             | r+1 |
| ١٣١- امام حماد بن الامام الاعظمَّ         | "    | ا/١١٣- امام ابراجيم بن ميمون               | 191 | ٩٣ - شيخ وليد بن مسلم دمشقي"               | 11  |
| ١٣٢-١١م هياج بن بسطام                     | IDM  | ١٣/٢- يشخ ابو بكر بن ابي تيميه السختياني   | 191 | ٩٣ - آسخل بن يوسف الا زرق التوخي           | 11  |
| ٣٣- امام شريك بن عبدالله الكوفي           | 11   | ٦٢٧- امام ربيعة المعروف ربيعة الرائُّ      | //  | ٩٥- امام الومحد سفيان بن عيدينه كوفي       | 11  |
| ٣٦٧ - امام عافية بن يزيدالقاضيّ           | 11   | ٦٥- امام عبدالله بن شرمة ابوشرمة الكوفئ    | "   | ٩٧- شيخ يونس بن بكير ابو بكر الشيباني      | r•r |
| ٣٥-حضرت عبدالله بن مبارك                  | "    | ٢٧- بشام بن عروة بن الزبير العوام رضي ملاء | 191 | ٩٧- امام عبدالله بن عمر العمر يُ           | 11  |
|                                           |      |                                            |     |                                            |     |

| 119 | امام احرٌ ہے تعلق                                                                                               | ri. | ١٢٩- شخ فرخ مولى امام ابويوسف ٞ                   | r•r         | ٩٨ - حافظ عبدالله بن نمير                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 11  | قيام بصره اورتصنيف                                                                                              | 11  | ١١٠٠-امام يحيل بن معين ابوز كريا بغدادي           | "           | ٩٩- شيخ عمر وبن محمد الغتفر ى قرشى        |
| 11  | علم حدیث وفقہ کے لئے اسفار                                                                                      | rII | ١٣١- حا فظ على بن محمد الوالحن طنافسي             | 11          | ••١-امام عمروبن مبيثم بن قطنٌ             |
| 114 | الله شیات بخاری معلم الله شیات بخاری الله میان الله | "   | ۱۳۲-امام محمد بن ساعة تيمي                        | 11          | ١٠١- ﷺ معروف كرخيٌّ                       |
| //  | متاخرين كي تضعيف حديث                                                                                           | "   | ١٣٣١ - حا فظ محمد بن عبدالله نمير كوفي "          | r•r         | ۱۰۲- حافظ ابوسليمان موي بن سليمان         |
| 11  | آئمه متبوعين اوراصحاب صحاح سته                                                                                  | rır | ١٣٦٧- حافظ الوخشيمه زهير بن حرب النسائي           | "           | ۱۰۱۳-محدث عباد بن صهیب بصری               |
| 771 | امام بخاری کےاسا تذہ                                                                                            | 11  | ا/۱۳۵۸- حافظ سليمان بن داؤ د بن بشر               | "           | ۱۰۴-۱مام زیدبن حباب عمکلی کوفی"           |
| 11  | علم حدیث وفقه امام بخاری کی نظر میں                                                                             | 11  | ١٣٦- حافظ ابو بكربن البي شيبه                     | 11          | ۵-۱-محدث مصعب بن مقدام کشعمی              |
| 11  | ر جال حنفیه اور حافظ ابن حجرٌ ً<br>صر                                                                           | rim | ١٣٧- مافظ بشر بن الوليد بن خالد كنديٌ             | 11          | ۲ • ۱ – ا مام ابوداؤ دسليمان بن داؤ د     |
| 11  | سبب تاليف جامع فيح                                                                                              | "   | ١٣٨- حافظ التحق بن را ہو پيد خطائ                 | 4.1         | ١٠٤- مدث كبير خلف بن ايوب                 |
| rrr | امام بخاریؓ ہے پہلے تالیف حدیث                                                                                  | 110 | ١٣٩- حافظ ابراميم بن يوسف بخي                     | 4.4         | ۱۰۸-امام جعفر بن عون بن جعفر بن عمر و     |
| 11  | ایک اہم علطی کا ازالہ                                                                                           | 11  | ١٧٠- حافظ عثمان المعروف بابن البي شيبة            | 11          | ١٠٩- شيخ قاسم بن الحكم بن كثير العرفي     |
| *** | جامع سیح کیلئے اساتذہ بخاری کی توثیق<br>ن                                                                       | 11  | الها- امام يحيي بن التم بن محمو قطن               | 11          | ١١٠- امام ابومحمد حسين بن حفص اصفهاني     |
| rrr | امام بخاري كابِنظيرها فظه                                                                                       | "   | ۱۳۲- حافظ وليد بن شجاع ابوهام                     | r•0         | ااا-امام ابراہیم بن رستم مروزی            |
| rrr | تاليفات امام بخارى                                                                                              | 11  | ١٨٦١- محدث كوف ابوكريب محمد بن العلاء المبهمد اني | 11          | ۱۱۲ – حا فظ معلیٰ بن منصور                |
| 201 | روامات بخاري                                                                                                    | riy | ١٨٨١- يشخ ابوعبدالله بن يجي العدني                | 11          | ١١٣- حافظ عبدالرزاق بن جام                |
| 2   | اوہام بخاری                                                                                                     | "   | ١٤٥- احمد بن منيع ابوجعفرالبغوي الاصمُّ           | 11          | ١١٣- اساعيل بن حماد بن الإمام الأعظم      |
|     | امام بخاريُّ اورتر اجم كى نامطابقت احاديث                                                                       | 11  | ١٣٧ - حافظ آتحق بن موى الانصاري                   | r•4         | ۱۱۵–۱مام بشر بن الي الاز بر               |
| rrz | الباب                                                                                                           | 11  | ١٩٧٧ - حافظ سلمه بن هبيب نيشا بورگ                | 11          | ١١٧ - حا فظ عبد الله بن داؤ دخريبي        |
| 101 | الماميكم                                                                                                        | 11  | ١٣٨- حافظ كبيراحمد بن كثير ابوعبدالله دورتي       | 11          | ∠اا-حافظالوعبدالرحمٰن عبدالله يزيداكمقر ك |
| rar | امام ابن ماجبة                                                                                                  | 11  | ١٣٩- عافظ المنعيل بن قوب ابو بال تقفى قزوين       | "           | ۱۱۸- اسد بن الفرات قاضي قيروان            |
| rar | ا مام ابوداؤ د                                                                                                  | 11  | • ١٥ - حا فظ عمر و بن على فلاس بصريٌّ             | 1.4         | ١١٩- امام احمد بن حفص ابوحفص كبير بخاريٌ  |
| 11  | اسم ونسب                                                                                                        | 112 | ۱۵۱-۱مام ابوجعفر داري                             | r•A         | ١٢٠- شيخ بشام بن اسمعيل بن يحيي           |
| 11  | علمي اسفار                                                                                                      | 112 | ضروری واجم گذارشات                                | <b>r</b> •A | ١٢١- حافظ على بن معبد بن شداد العبدي      |
| 11  | اساتذه وتلاغده                                                                                                  |     | جلد دوم                                           | <b>r</b> +A | ١٢٢- امام ابونعيم فضل بن دكين كو في "     |
| 11  | مادهين                                                                                                          | ria | امام بخارگ                                        | r+A         | ١٢٣- يشخ حميدي ابو بكرعبدالله             |
| 11  | روايت ا كابرعن الاصاغر                                                                                          | 11  | اسم مبارک                                         | 1.9         | ١٢٧- امام عيسى بن ابان بن صدقه بصري       |
| 11  | سنن انبي داؤ د                                                                                                  | 11  | خاندانی حالات                                     | //          | ١٢٥- امام يجيل بن صالح الوحاظي ابوزكريًا  |
| raa | ابوداؤ دکی جاراحادیث                                                                                            | 11  | من پیدائش وابتدائی حالات                          | "           | ١٢٦- حا فظ سليمان بن حرب بغداديٌّ         |
| //  | بثارت                                                                                                           | 119 | علمى شغف ومطالعه                                  | "           | ١٢٧- امام ابوعبيد قاسم بن سلامٌ           |
| 11  | امام ترنديّ                                                                                                     | 11  | تصنيف كاآغاز                                      | r+9         | ١٢٨ - حا فظ ابوالحسن على بن الجعد         |
|     |                                                                                                                 |     |                                                   |             |                                           |

| 144  | امام احمد اورامام محمد بن شجاع                     | 142 | امام طحاوی بڑے مجتبد تھے                   | raa         | اسم ونسب                            |
|------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 144  | ١٩- حافظ محمر بن حاد الطهر اني ابوعبد الله الرازيّ | "   | تاليفات امام طحاويَّ                       | "           | جامع ترندي کي فوقيت دوسري کتب پر    |
| MA   | ۲۰ - حافظ عباس دوري بن محمر                        |     | علامدابن حزم اورمعاني الآثار كي ترجيح      | ray         | طریق بیان ندہب                      |
| 11   | ۲۱ - حا فظ ابوحاتم را زی محمد بن دریس              | "   | موطأ ما لك پر                              | "           | معمول بهااحاديث                     |
| 11   | ٢٢-الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن محمد            | 747 | حضرت شاه صاحب اورمعانی الآثار              | "           | حضرت شاه صاحب كاارشاد               |
| 129  | ٣٣- حافظ ابوبكر بن ابي الدنيا                      | 11  | معانی الآثار کے خصائص ومزایا               | "           | امام ترندی کی خداتری                |
| 11   | ۲۴-شخ الشام حا فظ ابوزر عه دمشقی                   | 14. | ٢-مشكل الآثار                              | 11          | كنيت ابوعيسى كي توجيه               |
| 11   | ٢٥- حافظ الوحد حارث بن الي اسامة                   | 11  | ٣-اختلاف العلماء                           | ra2         | امام اعظم اورامام تريذي ً           |
| //   | ٢٦ - شيخ ابوالفضل عبيدالله بن واصل البخاري ً       | 11  | ٧٠- كتاب احكام القرآن                      | "           | امام اعظم مامع ترندي ميس            |
| 11   | ٢٤- شيخ ابوالحق ابراجيم بن حرب عسكري               | "   | ۵- كتاب الشروط الكبير                      | 11          | امام ترندی نے ندہب حنفیہ کوتر جے دی |
| 11   | ٢٨- حافظ محد بن النظر بن سلمة                      | "   | ٨-مختضرالا مام الطحاوي                     | <b>۲4</b> • | امام نسائی رحمہ اللہ                |
| 11   | ٢٩- ﷺ ابو بكراحمه بن عمرو بن عبدالخالق بزارٌ       | 11  | ال-نقص كتاب المدلسين -                     | "           | نام ونسب                            |
| 14.  | ٣٠- شيخ ابومسلم ابراجيم بن عبدالله الكشي.          | 121 | ۱۲-الروعلی ابی عبید                        | 141         | ا مام طحاویؓ                        |
| 11   | ٣١ - حا فظ ابراجيم بن معقل                         | 121 | ١٣-التاريخ الكبير                          | 11          | نام ونسب وولا دت                    |
| //   | ٣٦- يشخ محد بن خلف المعروف، بوكيع القاضيُّ         | 11  | ١٨٠- كتاب في النحل واحكامها                | 11          | تخصيل علم وكثرت شيوخ                |
| 14.  | ٣٣- حافظ ابويعلى احمد بن على بن المثنى             | 11  | ۱۵-عقیدة الطحاوی                           | 777         | امام طحاويٌّ اورحا فظ ابن حجرٌ      |
| MI   | ٣٣- شخ ابواتحق ابراجيم بن محمد                     | 11  | ١٧-سنن الشافعي                             | "           | تذكره امام شافعي وامام مزني         |
| 11   | ٣٥ - يشخ ابومحمة عبدالله بن على بن الجارور         | .// | 2I-شرح المغنى                              | 242         | ابل حدیث کون ہیں                    |
| 11   | ٣٧- حافظ ابوالبشر محمد بن احمد حماد                | 121 | ١٨- حافظ عبدالله بن المحق الومحمد الجوهري، | 11          | ا مام طحاوی بسلسلهٔ امام اعظمیّ     |
| 11   | ٧٧- شيخ حماد بن شاكرالنسفي حنفيً                   | 121 | 9-امام ابوعبدالله محمد بن يجي بن عبدالله   | 11          | ذكراماني الاحبار                    |
| 11   | ۳۸-امام محمد بن اتحق بن خزيمة السلمي               | 121 | ١٠- حافظ امام عباس بحراني بن يزيد          | ۳۲۳         | ثناءا كابرعلماء ومحدثين             |
| MAT  | ٣٩- شيخ ابوعوانه يعقوب بن المحق                    | 121 | اا- حافظ ہارون بن آتحق بن محمد             | 11          | امام طحاويٌّ مجدد تھے               |
| 11   | ۰۰۰ - شیخ ابو بکرمحمد بن ابراہیم                   | 11  | ١٢- حافظ الوالليث عبد الله بن سريج         | 740         | فن رجال اورا ما مطحا ويٌّ           |
| . 11 | ٣١ - يشخ ابوعبدالله حسين بن اساعيل "               | 11  | ١٣٠- امام ابوالحن احمد بن عبدالله عجلُ ،   | 11          | جرح وتعديل اوراما مطحاءي            |
| 11   | ۲۲-امام ابومنصور محد بن محمد بن محمود ماتر بدي     | 11  | ۱۳۰ - امام ابوبكر احمد بن عمر بن مهمر خصاف | "           | حافظا بن حجر كالعصب                 |
| 11   | ٣٦٠- " عاكم شهيد " حافظ محد بن محد                 | 121 | ۱۵- حافظ الولوسف يعقوب بن شيبه بصرى        | 11          | مقدمهٔ امانی الاحبار                |
| M    | ٣٣ - حافظ ابوالقاسم عبدالله بن محمد                | 11  | ١٧- امام ابوعبد الله محمد بن احمد          | 11          | ناقدين امام طحاويٌ                  |
| 11   | ٣٥ - حا فظ الوجمه قاسم بن اصبغ القرطبيُّ           | //  | ۱۷- حافظ عصرا ما م ابوزرعه                 | 777         | امام بيهيقي                         |
| 11   | ١٣٦- امام ابوالحن عبيد الله بن حسين كرخي           | 120 | ۱۸- امام ابوعبدالله محمد بن شجاع           | 11          | علامها بن تيميةً                    |
| 111  | ٣٧- ابومحمة عبدالله بن محمد الحارثي ابنحاري        | 120 | شناءا بل علم                               | //          | علامهابن جوزي                       |
| 11   | ۴۸ - امام ابوعمر واحمد بن محمد                     | 124 | ابن عدى اورمحمه بن شجاع                    | //          | حافظا بن جحرٌ                       |

| 799 | ااا- حافظ ابومحمر حسن بن احمر               |
|-----|---------------------------------------------|
| 11  | ١١٢- شخ ابوسعيد محمر بن عبدالحميد           |
| r   | ١١٣- محمد بن محمد بن محمد ابوالحامد الغزاتي |
| 11  | ۱۱۴-مند هرات شیخ نصر بن حامد                |
| 11  | ١١٥- حافظ الوزكريا يحيى بن منده ابراهيم     |
| 11  | ١١٧- يخس الائمه بكر بن محمد بن على          |
| ۳+۱ | ١١٤- الشيخ الامام محى السنة ابومحمد حسين    |
| 11  | ١١٨-مندسمر قندشخ اتحق بن محمد               |
| 11  | ١١٩- شيخ ابوالمعالى مسعود بن حسين           |
| 11  | ١٢٠-الشيخ المحدث ابوعبدالله حسين            |
| 11  | ١٢١- امام ابواتحق ابراجيم بن اساعيل صغارٌ   |
| r.r | ۱۲۲- شیخ ابوالحن رزین بن معاویة             |
| 11  | ۱۲۳- شیخ ابومجد عمر بن عبدالعزیز بن عمر     |
| r.r | ۱۲۴-امام طاهر بن احمد بخاری حنفی            |
| 11  | ۱۲۵-امام محمد بن محمد بن محمد سرحتى حقيًّا  |
| 11  | ١٢٦ - شيخ ابوالفضل قاضى عياض                |
| 11  | ١٢٧- حافظ قاضى ابو بكر محمد بن عبدالله      |
| 11  | ۱۲۸- شیخ ابوالمعالی محمد بن نصر بن منصور    |
| ۳.۳ | ۱۲۹- حافظ شیرویه دیلمی جمدانی ً             |
| //  | ۱۳۰-عبدالغفور بن لقمان بن محد كردري         |
| 11  | اسا- ابومحم عبدالخالق بن اسدالد مشقى        |
| 11  | ١٣٢- شيخ ابومنصور جعفر بن عبدالله           |
| 11  | ١٣٦١ محمود بن الى سعدز فحى ابن السفوا لتركى |
| //  | ١٣٣٧ - حافظ ابوالقاسم على بن الحسن          |
| 11  | معروف بإبن عساكر دمشقي شافعيٌ               |
| ٣٠٣ | ا/١٣٥- في الوموي محد بن الي بكر عمر         |
| ۳.۴ | ١٣٥/٢- الشيخ المحد ث ابومحمة عبدالحق        |
| 11  | ١٣٦- شيخ ابونصر احمد بن محمد بن عمر عمّا بي |
| //  | ١٣٧- ابو بمرزين الدين محد بن البي عثان      |
| 11  | ۱۳۸- ابو بكر علاء الدين بن مسعود            |
| 11  | ١٣٩- ابوسعد شيخ مظهر بنسين بن سعد بن على    |
|     |                                             |

| r9+         | ٨٠- شيخ ابوالحسين محمد بن احمد بن طيب             |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11          | ٨١- شيخ ابوعلى حسين بن خصر بن محمد                |
| 11          | ۸۲- حافظ ابوبکراحمد بن محمد بن احمد               |
| "           | ۸۳-امام ابوانحسین احمد بن محمد بن احمد            |
| 191         | ٨٧- حافظ ابونعيم احمد بن عبدالله                  |
| 797         | ٨٥- حفاظ ابوالعباس جعفر بن محرسفي                 |
| 11          | ٨٧- يشيخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمه           |
| "           | ٨٥- شيخ ابوجعفر محد بن احمد بن محمد بن احمد       |
| 191         | ٨٨- حافظ ابوسعد السمان اساعيل بن على              |
| 11          | ٨٩- ﷺ خليل بن عبدالله بن احمد                     |
| 11          | 9- شيخ محدا ساعيل محدث لا موري حني ً              |
| //          | ٩١ - شِيخِ الآئمَةُ شِيخ عبدالعزيز بن احمد بن نفر |
| 11          | ٩٢ - شيخ ابوعثان اساعيل بن عبدالرحمٰن             |
| "           | ٩٣- حافظ الومحمة عبد العزيز بن محمد               |
| 494         | ٩٧ - شيخ ابوالقاسم عبدالواحد بن على               |
| 11          | ٩٥- حافظ الومحم على بن احمد                       |
| "           | ٩٧- حافظ ابو بكراحمه بن الحسين بن على             |
| 190         | ٩٧ - شيخ حسين بن على بن محمد بن على               |
| 11          | ٩٨ - شيخ ابوالحن على بن حسين سندى خفي             |
| 11          | 99-حافظ يوسف بن عبدالله بن محمر عبدالبر           |
| 797         | ••ا- حافظ ابو بكراحمه بن على بن ثابت              |
| 11          | ا ١٠١ - يشخ ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن          |
| "           | ۱۰۲- شيخ على مخدوم جلا بي غزنوي جوري              |
| <b>19</b> 2 | ١٠١٠- يشخ ابوعبدالله محمد بن على بن محمد بن حسين  |
| 11          | ۱۰۴-۱مام الحرمين ابوالمعالى عبدالملك              |
| 11          | ١٠٥- امام ابوالحن على بن محمد بن حسين             |
| 791         | ١٠٦ - شيخ ابوالحسين قاضي القصناة محمه             |
| 11          | ١٠٥- يشخ ابوالحن على بن الحن بن على               |
| 199         | ۱۰۸- شیخ ابوعبدالله محمد بن ابی نفر حمیدی         |
| 11          | ١٠٩- تشس الائمه ابو بكر محمد بن احمد              |
| 11          | • ١١ - حافظ ابوالقاسم عبيد الله بن عبد الله       |

۹۷- شیخ ابواتحق ابراهیم بن حسن (عزری) ٥٠-شيخ ابوالحن على بن احمد بن محمد ۵- شيخ ابوالحن احد بن محمد بن عبدالله ۵۲- حافظ ابوالحسين عبدالباقي بن قانع ۵۳- حافظ الوعلى سعيد بن عثمان ۵۴-حافظ ابوحاتم محرين حبان ٥٥- حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد ٥٦- ما فظ الوجم حسن بن عبد الرحمٰن ٥٥- شيخ ابوعبدالله محد بن جعفر بن طرخان ۵۸- حافظ ابوجعفر محد بن عبدالله بن محد ۵۹-محدث ابوعمر واساعيل بن نجيد ٢٠ - ابوالشيخ ابومحه عبدالله بن محمد ١١- ابوبكراحمربن على رازي وصاص بغدادي ١٢- شيخ ابو بكراحمد بن ابراجيم بن اساعيل ٢٨٧ ٦٣ - شيخ ابو بكرمحمه بن قضل بن جعفر ۲۴-امام ابوالليث نصر بن محمد بن احمد ٦٥ - حافظ ابوجا مداحمه بن حسين بن على ٧٢ - حافظ ابونصراحمد بن محمد كلا بازى حفيٌّ ٦٤ - حافظ ابوالحن محمد بن المظفر ١٨- حافظ ابوالقاسم طلحة بن محمد بن جعفر ٦٩ - امام ابوالحس على بن عمر بن احمد • ۷- حافظ الوحفظ عمر بن احمد ا2-شخ ابوالحن على معروف بزازٌ ۲۷- حافظ ابوسليمان احمد بن محمد ٣٧- حافظ الوعبد الله محمد بن الحق ٧٧- شيخ ابوالحن محد بن احمد ۵٧- يشخ ابو برمحر بن موى خوارزى حفيٌ ٧٧- حافظ ابوالفضل السليماني احمر 22- حافظ الوعيد الله محد بن عبد الله ۸۷- حافظ ابوعیدالله محمد بن احمه 24- حافظ الوالقاسم تمام بن محمراني الحسين

۲۰۰- شيخ على بن احمد بن عبدالوا حد • ۷۱ - شيخ محمد بن احمد بن عباد ١٨٠- يشخ حسن بن منصور بن محمود ١١٣ r.0 ٢٠١- محمد بن ابرا جيم بن غنائم الشروطي أتحفيٌّ ا ۱۷ – بوسف بن فرغلی بن عبدالله بغدادی ١٨١- شيخ ابوالحن على بن ابي بكر MIT " ۲۰۲\_محمد بنءثمان اصفهانی معردف بابن انتجمی ۲۷۱-محد بن محمود بن محمد بن الحسن خوارزی ١٨٢- حافظ جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمٰن ٢٠٣-عبدالكريم بن عبدالنور بن منير ٣٧١-ابو يم عبدالعظيم بن عبدالقوى ١٨٣- شيخ ابوالحن حسن بن خطير نعماني F+4 11 ۴۰۴-محد بن ابراجيم والي حفي، ٣ ١٤- شيخ شهاب الديض الله بن بين ۱۳۴-امام حسام الدين على بن احمد 11 11 ۲۰۵-امام ابوالحس على بن بلبان 24- شيخ محد بن سليمان بن حسن ١٤٥- امام ابوالفضل محد بن يوسف ٣١٣ 11 ٢٠٧- يشخ ابوعبدالله و لي الدين محمه ٢ ١٤- شيخ ابوالوليد محمد بن سعيد ١٨٧-شيخ احد بن عبدالرشيد بن حسين بخاري MYI r.4 11 ٢٠٧- ابوالحجاج بوسف بن عبدالرحمٰن ۷۷۱-ابوز کریا یجیٰ بن شرف الدین نووی ١٩٧٧ - يشخ ابوشجاع عمر بن محمد بن عبدالله ١٥٨- يشخ ابوالفضل محد بن محد بريان سفى ۲۰۸-شخ ابومحمة عثمان بن على ١٨٨- يشخ محد بن عبدلله صائعي قاضي مرو، 11 ٢٠٩-الحافظ الشمس السروجي محمد بن على 9 ١٤- ابوافضل محمد بن محمد بن نصر بخاري ١٣٩ - حافظ الومحمة عبدالغني بن عبدالواحد ٢١٠- شيخ احمد بن عثمان بن ابراهيم • ١٨- ابوالعباس احمد بن عبدالله ١٥٠- محدث ابن اثير جزري محالدين مرارك rrr r.A ۲۱۱ - شيخ بر بان الدين بن على بن احمد ا ١٨ - شيخ الومحد عبدالله بن سعد بن الى جمرةً ا10- شيخ ابوالمحارمحمود بن احمد بن الى الحن ٣١٢ ۲۱۲-ابوحیان محمد بن یوسف بن علی ١٨٢- ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالله ١٥٢- شيخ ابو ہاشم عبدالمطلب بن فضل 11 ۲۱۳-امام عبيدالله بن مسعود بن محمود ١٨٣- ابويم على بن ذكريا بن سعود انصاري ١٥٣- شخ تاج الدين ابواليمن زيد بن حسن ۲۱۴- ما فظمش الدين محمد بن احمد ذهبي ١٨٨- شهاب الدين احمد بن فرح ١٥٣- يشخ ابوالغنائم سعيد بن سليمان ٢١٥- يشخ محر بن محر بن احمر ١٨٥-فرضى محمود بن الى بكر ابوالعلاء بن على ١٥٥- حافظ الوالحس على بن محد بن عبد الملك rrr ۲۱۷-علی بن عثان بن ابرانهیم ماردینی حفی ۱۸۷-احد بن مسعود بن عبدالرحمن قو نوى ١٥٢- شيخ زين الدين عمر بن زيد r.9 ٢١٧- حافظ ابن الواني عبدالله بن محمه ١٨٧- قاضي ابوعاصم محمد بن احمد عامري ا/ ١٥٤- حافظ ابوحفظ ضياءالدين عمر 11 ۲۱۸-محد بن الى بكر بن ابوب بن سعد ١٨٨- احمد بن ابراہيم بن عبدالغي حني ٢/ ١٥٧- محدث الوالقاسم عبدالكريم 11 mrm 11 ٢١٩- حافظ ابوالحن على بن عبدالكافي ا/١٨٩-محمر بن على بن ذهب بن مطيع قشيري ١٥٨-شرف الدين عيسى بن مالك rrr 11 r.9 ۲۲۰-امیر کا تب عمید بن امیر عمر و ١٨٩/٢- يشخ الاسلام تقى الدين بن دقيق العيد ١٥٩-معين الدين ابو بمرحمه بن عبدالغني mro 11 ٢٦-ابديم عبدالله بن يوسف بن محمد بن ابوب • 19- عبد المومن خلف بن الى الحسن دمياطي ١٦٠-الامام المسند ابوعلى حسن P1+ ۲۲۲-مغلطا کی( نکجری) بن فلیج بن عبدالله اوا-امام ابوالبركات عبدالله بن احمد ١٢١- يَشْخُ عبيدالله بن ابراهيم 711 ٢٢٣ - عمر بن آخق بن احمة غزنوي مندي حفي ١٩٢ – قاضي القصاة شيخ ابوالعباس احمر ۱۲۲- حدث ابن اثير جزري محد بن محد ۲۲۴-محمد بن احمد بن عبدالعزيز قو نوي ١٩٣-حسام الدين حسين بن على بن الحجاج ١٦٣- أشيخ شهاب الدين ابوحفص عمر بن محمد TTA // ۲۲۵- حافظ ابوالمحاس حييني دمشقي ١٩٣- يشخ ابراجيم بن محمد بن عبدالله ١٦٣- محمود بن احمد الحصيري جمال الدين 11 11 ٢٢٧- ابوالبقاء قاضي محمد بن عبدالله شبلي ١٩٥- ابوالفتح نصر بن سليمان بجي حنفيًّ ١٦٥- تثمس الآئمه محمد بن عبدالستار 11 ٢٢٧ - محد بن محد بن محد بن امام فخر الدين رازي ١٩٦- احمد بن شهاب الدين عبدالحليم ١٢٢- حافظ ضياء الدين ابوعبد الله محمد m12 mi ۲۲۸-عبدالوماب بن تقی الدین علی ے19-محمد بنء ثان بن انی الحسن عبدالوہاب ١٦٧- حافظ قلى الدين ابوعمروعثان بن عبدالرحمٰن ٣19 ٢٢٩ محمود بن احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن ١٩٨- شيخ عثان بن ابراجيم بن مصطفى ١٦٨- شيخ حسام الدين اخيس كتي حنفيًّ ۲۳۰-اساعیل بن عمر بن کشر قرشی 199-الشيخ الإمام علاءالدين على ١٢٩-حسن بن محمد بن حسن بن حيدرقرشي

۲۹۳-احد بن سلیمان روی TO1 ۲۹۴-شيخ اساعيل شرواني حنقٌ MOT ۲۹۵-محد بن بوسف بن على بن بوسف الشامي ۲۹۲-محمر بن بهاؤالدين بن لطف الله ۲۹۷-احد بن محد بن ابراجيم بن محدانطاكي ۲۹۸-محد بن على معروف بيدا بن طولون ror ۲۹۹-شخ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم طبی ٣٠٠-شيخ يحيٰ بن ابراہيم بن محمد بن ابراہيم ١٠٠١- احمد بن على المز جا جي حفيًّ ٣٠٢- يشخ عبدالاول بنعلاء تحسيني جو نبوري ۳۰۰۰ - زین الدین بن ابراجیم بن محمد ror ٣٠٠-شيخ عبدالوماب بن احمد بن على ror ۵-۳۰۱ احد بن محد بن محد بن على بن جر maa ٣٠٠١- شيخ مكه على بن حسام الدين ٤٠٠٠- شيخ محرسعيد بن مولا ناخواد يخراساني ۳۰۸-شیخ محمرآ فندی بن پیرعلی برکلی MOY ٩-٣٠٩ شيخ محمد بن محمد بن مصطفى العما دي ٣١٠ -مولا نا كلال اولا دخواجه كوبي حنفيٌ MOL اا٣- يشخ عبدالله بن سعدالله المتقى سندى ٣١٢- محمد بن طاهر بن على تجراتي پڻني حفيً ١٩٠٠- عبدالمعطى بن الحن بن عبدالله باكثير ٣١٣- شيخ محمود بن سليمان كفوي حنفيًّ ۳۱۵-عبدالنبی بن احمد بن عبدالقدوس گنگوی ٣١٧- شيخ رحمت الله بن عبدالله بن ابراجيم TOA ١١١٧ - عبدالله بن ابراجيم العمرى السندهي ۳۸-شیخ جمال الدین محمد بن صدیق زبیدی ٣١٩- شيخ وجيبالدين بن نصر الله بن ممادالدين ٣٢٠- شخ عبدالله نيازي سر منديّ m4. ٣٢١- شيخ اساعل حنفي آفندي 11 ٣٢٢ - شيخ عبدالو ماب متقى بن شيخ ولى الله ٣٢٣ - يشخ ابراجيم بن داؤ دابوالمكارم 741

۲۶۲ - بن البما محمد بن عبدالوا حد MAL ٢٦٣- شيخ يعقوب بن ادريس بن عبدالله ۲۶۴-ابن الشمس الديري نابلي حنيُّ 11 ٢٧٥- يخيٰ بن محد بن محد بن محد ٢٦٧- حافظ تقى الدين بن فهدٌّ ٢٦٧- شيخ احمد بن محمد بن محمد بن حسن ا ۲۷۸-المولی علے بن محمود بن محمد بسطامی ماماسا ٢٦٩- قاسم بن قطلو بعنام صرى حنفيٌّ • ٢٧- محد بن محد بن محد بن امير الحاج حلبي ٣٥٥ ١٧١ - يحيٰ بن محمدا قصرا أي حنفيٌ MMY ۲۷۲-محمر بن سلیمان بن سعد بن مسعود 11 ۲۷۳-محد بن محد بن عمر قطلو بغامبتمري م م **۲۷**- شيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن بن عمر ٢٧٥-المؤلل محربن قطب الدين ازنقي MMZ ۲۷۶-مولی فسر ومحمد بن قراموزرومی حفی ٢٧٤-عبداللطيف بن عبدالعزيز ٢٧٨- احد بن مويٰ الشهير "( الخيالي "حفيُّ 9 ٢٧- احمد بن اساعيل بن محد كوراني حنفيّ MM • ۲۸-احمد بن احمد بن محمد بن عيسيٰ زروق 11 ۱۸۱-محد بن عبدالرحن بن محمد بن الي بكر 11 ۲۸۲-رانخ بن داؤ د بن محد حفيًّ 779 ٢٨٣-عبدالرحمٰن بن محد بن الثيني بهام الدين 11 ۲۸ میلی بن عبدالله بن احمد سمهو دی ro. ٢٨٥- شيخ عبدالبرين محد بن محد بن محمد 11 ۲۸۷-احد بن محد بن الى بكر قسطلاني مصرى ٢٨٧- يشخ صفى الدين خزر جيٌّ ۲۸۸-محدث مير جمال الدين عطاءالله ra. ٢٨٩- شيخ يعقوب بن سيرعلي حفيًّ 201 -۲۹۰ شيخ يا شاجلسي بكاتى <sup>حن</sup>فيُّ 11 ٢٩١-المولى الشهير بامير <sup>حس</sup>ن احم<sup>ح</sup> فيُّ

ا٢٣-عيدالقادر بن محمد بن محمد بن نصرالله ۲۳۷- محربن بوسف بن على بن سعيد كرماني ٢٣٣- شيخ محمد بن محمود اكمل الدين 221 ۲۳۴-علامه میرسیدعلی بهدانی حفی ۲۳۵-محربن بوسف بن الباس قونوي حفيًّ ٢٣٧- محدين بهادر بن عبدالله ذركشي شافعيٌّ ٢٣٧-عبدالرحمٰن بن احمد بن حسين mmr ۲۳۸-اساعیل بن ابراجیم بن محد بن علی ٢٣٩- يوسف بن موى الملطى حفيٌّ ۲۴۰-عمر بن رسلان بن نصر بلقینی شافعیٌ ۲۴۱-عبدالرحيم بن حسين عراقي شافعيٌّ TTT ۲۴۴ على بن اني بكر بن سليمان بتيمي شافعيٌّ rrr ۲۴۳-محمر بن خليل بن ہلال حاضري حلبي ۲۴۴-احد بن عبدالرحيم عراقي شافعيٌّ ۲۴۵-محمر بن عبدالله الديري المقدى حفيًّ ۲۴۶ - شيخ ابوعيدالله محدين الى بكربن عمر ۲۴۷-عمر بن علی بن فارس مصری حنفی ۲۲۸-محمر بن عبدالله ائم بر مادي شافعيٌّ ٣٣٢ ۲۴۹-محد بن محد بن محد بن على بن يوسف 11 ۲۵۰ یخی بن بیسف بن سیسی سیرای مصری ٢٥١- شيخ لعقوب بن ادريس بن عبدالله ۲۵۲-څدېن تمزه بن څرېن څرېن دي ٢٥٣- احربن عثان بن محرعبدالله كلوتاتي ٣٣١ ۲۵۴-احد بن الى بكر محد بن اساعيل ٢٥٥- شيخ محر بن محر بن محر بن محر بن محر ۲۵۲ - محربن زين الدين عبدالرطن على ٢٥٤-عبدالرحيم بن قاضي ناصرالدين على ۲۵۸-احد بن على بن محد بن محد بن على ۲۵۹-ابوځرتغېرې برمش بن عبدالله جلالي 277 ٢٦٠-بدرالدين عيني محمود بن احبرقا مرى ۳۴۲ مولی محمد شاه بن المولی حسن الروی

٢٦١-عبدالسلام بن احد بن عبد المنعم

٣٨٧- ابراجيم بن محمد كمال الدين بن محمد ٣٨٧-فخرالدين بن محبّ الله بن نورالله ٣٨٨- محر بن محد بن محد بن محد بن عبدالرزاق ٣٨٩- خيرالدين بن محمد زامدالسورتي حنفيٌ ۳۹۰- آوام الدين محمد بن سعد الدين شميري ٣٩١-ر فيع الدين بن فريدالدين مرادآ بادي ٣٩٢ -عبدالباسط بن رستم على صديقي قنوجي ٣٩٣-محمر مية الله البعلي حنقيٌّ 11 ٣٩٣-المحدث قاضى ثناءالله ياني يق MAA ٣٩٥- صفي بنءزيز بن محرعيسيٰ MA9 ٣٩٧-الشيخ سلام الله بن شيخ الاسلام ٢٩٧- الشاه عبد القادر بن ولى الله د الوى ٣٩٨-السيداحدالطحطا وي حنقيٌّ m9. ٣٩٩-الشاهر فيع الدين بن ولى الله 11 • ١٠٠ - سراج الهندالشاه عبدالعزيز بن ولي الله ٥٠١- الشيخ شاه اسلعيل بن الشاه عبدالغنيّ ۲ ۲۰۰۰ - ابوسعید بن صفی بن عزیز بن محملیسلی ٣٠٠٧ - محد بن على بن محد الشو كاني اليمني ٧ مه -محمد عابد بن احمعلی بن یعقوب ۵۰۰۸ -محدامین بن عمروباین عابدین شامی ٢ ٢٠٠ - الحق بن محمد افضل بن احمد بن محمد 4.4- الشيخ محمداحسن معروف ببه حافظ دراز ٨٠٨-طيب بن احدر فيقى تشميري حفي " m90 ٩٠٠٩ - يشخ غلام محى الدين بگوي حنفيٌ ٢٠١٠ - رضابن محمد بن طفي رفيقي شميري حنفي ۱۱۷- احدسعید بن الشاه انی سعید الد بلوی ۴۱۲ - يعقوب بن محمد افضل العمري د ملوى ١٦٣ -صدرالدين بن لطف الله الشميري ١١٢ -عبد الحليم بن امين الله لكصنوى حفيً ۱۵- احمدالدین بن نورحیات بگوی m91 ٣١٦ -عبدالرشيد بن الشيخ احد سعيد مجددي

٣٥٥- شيخ على بن جاراللد قرشي خالد مكى حفيً 740 ٣٥٧-حسن بن على الجيمي المكي منفيٌّ ٣٥٧-الشيخ محد اعظم بن سيف الدين ۳۵۸-الشيخ مبارك بن فخرالدين أنحسيني ٣۵٩-فرخ شاه بن الثينج محرسعيد ٣٦٠ - شيخ عنايت الله شال تشميري حنفي ً " ١٧١- احد بن الى سعيد بن عبدالله ٣٦٢ -نورالدين محد بن عبدالهادي سندي ٣٦٣- يشخ كليم الله بن نورالله بن محمد ٣٦٣- محد بن عبدالقادرالسندي المدني حفيً ٣٦٥-عبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني ٣٤٧- شيخ محرافضل بن الشيخ محرمعصوم ٧٤ - تاج الدين فلعي بن قاضي عبدالحن ٣١٨- شيخ محربن احد عقيله كي حفيً ٣١٩-نورالدين بن محرصا لح احدا بادي • ٣٧- صفة الله بن مدينة الله بن زين العابدين اس-محمعين بن محمامين بن طالب الله ۳۷۲-محمر حیات بن ابرا جیم سندی مدنی ٣٧٣-عبدالله بن محمدالا ماسي حنفيٌّ MAI ٣٧- شيخ عبدالولي تركستاني كشميري ٣٤٥ - محدياتم بن عبدالغفور بن عبدالرحمٰن ٣٧٦- محربن ألحن المعروف بير "ابن جمات" 221-الشاه ولى الله احمد بن عبدالرجيم الدبلوي ٣٧٨- شيخ محد بن محد بن محد الحسيني MAM 9 ٢٤٧- اخوند ملا ابوالو فاكشميري حنقيًّ 11 ٠ ٣٨٠ - عبد الله اسكد ارى صوفى حفيً ٣٨١-ابوالحن بن محمد صادق السندي حنفيٌ ۳۸۲-محمدامین ولیالله کشمیری دبلوی حنفیٌ ٣٨٣- يشخ محد بن احد بن سالم بن سليمان ۳۸۳- حبیب الله مرزاجان جانال دبلوی ٣٨٥ - غلام على آزاد بن نوع واسطى بلكرامي

١٣٨٧- شيخ يعقوب بن الحسن الصرفي كشميري ۳۲۵-شیخ طاہر بن پوسف بن رکن الدین ٣٢٧ - شيخ محمر بن عبدالله بن احمر ٣٤٧-محمة عبدالباقي بن عبدالسلام البخشي الكابلي ٣٧٣ ۳۲۸ - ملاعلی قاری 747 ٣٢٩-عبدالكريم نهرواني تجراتي حنفي 244 ٣٣٠-العلامة فليج محد حفى اندجا في اسه-الشيخ العلام خواجه جو هرنات كشميري ۳۳۲-احد بن القمس محد بن احداشلي ٣٣٣- محمد عاشق بن عمر مندي حنقيًّ سسس الامام الرباني مجد دالالف الثاني مدرو ٣٣٥-عبدالقادرًاحمآ بادى حنى بن عبدالله ٣٣٦-المحد شعبدالحق البخاري الدبلوي ٣٣٧- ابوحا مدسيدي العربي بن يوسف 74. ۳۳۸ - حيدر پتلوبن خواجه فيروز كشميرى 121 ٣٣٩- شيخ احمرشهاب بن محمد خفاجي ٣٨٠- شيخ زين العابدين بن ابراجيم ١٣٨١ - محمد بن الامام الرباني مجد دالالف ثاني 121 ۳۴۲ - ايوب بن احمد بن ايوب **72**7 ٣٨٠- شيخ محرآ فندى بن تاج الدين بن احمد ۲۳۲۷ -نورالحق بن شيخ عبدالحق محدث د بلوي ٣٢٥-الشيخ محمعصوم بن الامام الرباني ٣٨٧-الشيخ معين الدين بن خواجه محمود ٣٨٧- شيخ محر بن على بن محر بن على ١٣٨٨ - يشخ ابراجيم بن حسين بن احد بن محد 720 ٣٨٩- شيخ داؤ دمشكوتي تشميري حنفيًّ ٣٥٠ - يحيى بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني ا٣٥- ابويوسف يعقوب البناني لا هوري ٣٥٢ - الشيخ محر فخر الدين بن محبّ الله 740 ٣٥٣- شيخ محدث ملاثنگرف گنائي كشميري ۳۵۴-شخ زين الدين على تبور

| 101 | ٥٥٨-محد بن على الشهير بظهير احسن انيموى            |
|-----|----------------------------------------------------|
| rar | ۴۵۶ - مولا نامحمراشفاق الرحمٰن كاندهلوي            |
| rar | ٣٥٧ - العلامة ما جدعلى جنو پورى حنفيٌّ             |
| //  | ٣٥٨ -مولا نامحمه آطن البردواني حفيٌ                |
| 11  | 9 60 -مولاناالسيدمرتضلى حسن جاند بورى              |
| 11  | ٣٦٠ -مولا ناعبدالرحمٰن امرو بي حفيٌ                |
| ror | ٢١ ٣- مولا ناالسيدسراج احدرشيدي حنفيٌ              |
| 11  | ٣٦٢ - أمفتي سعيداحمرصاحب لكصنوي حفيٌ               |
| 11  | ٣٦٣م-علامه محمدا براجيم بلياوي حنفي                |
| ror | ١٩٢٧- المفتى محرمهدى حسن الشابجهال بورى            |
| 11  | ٣٦٥- شيخ الحديث محمدز كريابن محمد يحين الكاند بلوي |
| //  | ٣٦٧ -العلا مةظفراحمة تفانوي حنفي                   |
| 200 | ٣٦٧ - مولا نامحمر يوسف كاند بلوي حفي               |
| ray | ٨٢٨ -مولا ناابوالوفاافغاني حنفي رحمه الله          |
| 11  | 914-مولا ناعبدالرشيدنعماني رحمهالله                |
| 11  | ٠ ٢٧- مولا ناعبيدالله مبارك بوري                   |
| 202 | ايه-مولاناسيرعبدالله شاه حيدرآ بادي حنفي           |
| 202 | حالات راقم الحروف سيداحم رضا بجنوري                |
| 209 | مكتوبات وتقاريظ ازاكابر                            |

| rır   | ٢٣٧- قطب الارشادر شيداحمر الكنكوبي         |
|-------|--------------------------------------------|
| ۳۱۳   | ٣٣٧- ممس الحق بن الشيخ امير على            |
| "     | ۱۳۸۸ - احد حسن بن اکبر حسین امروموی        |
| MIL   | وسهم محمر یجی بن محمد اسمعیل کا ندهلوی     |
| "     | ۴۴۰ - مولا ناوحيدالزمال فاروقی كانپورگ     |
| 11    | الههم-حضرت شيخ الهندمولا نامحمودالحن       |
| MIY   | ۱۳۴۴ -مولا ناخلیل احد بن مجیدعلی انتصو     |
| "     | ۳۴۳ - حافظ محمد احمد بن حضرت نا نوتو ی     |
| M2    | ١٩٩٧-عزيزالرحمٰن بن فضل الرحمٰن ديوبندي    |
| ۳ΙΛ   | ۴۴۵ -المحد ث محمد انور بن محمعظم شاه       |
| سامام | ١٣٧٧ - محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم      |
| ۲۳۲   | ٢٩٧٧ محمد عبد العزيز بن مولا نامحم نوراحفي |
| ٢٦٦   | ۴۶۸ - حکیم الامة اشرف علی التھانوی حنفی    |
| mr_   | ۴۴۹ - حسين على نقشبندي حنى قدس سره         |
| ۳۳۸   | ۰ ۴۵- السيداصغرسين ديوبندي حفيًّ           |
| //    | ۵۱ - مولا ناشبيراحمدالعثماني ديوبندي       |
| "     | ٢٥٢-العلامة الجلثة أشبير محمد المالكوثري   |
| ٩٣٩   | ۴۵۳-المفتی كفايت الله شاجهان بوری          |
| 11    | ١٥٨- يشخ الاسلام مولاناسيد حسين احمد ني    |

۱۲۸ - قطب الدين بن محى الدين د الوى ۳۹۸ ۱۸م-عبدالغنی بن الشاه البی سعید مجد دی ۳۹۹ ٣١٩ - محمد بن احمد الله العمري التعانوي ٢٠٠ محمقام بن استعلى الصديقي النانوتوي ١٠٠١ ۲۱ - احمر على بن لطف الله السهار نبوري ۲۰۰۳ ٢٣٦-عبدالقيوم بن عبدالحي صديقي بردهانوي ٣٢٣ - امة الغفور بنت الشاه الحق ۴۲۴ -تھورعلی بن مظہر علی الحسینی تکینوی ٢٥٥ - محمر يعقوب بن مولا نامملوك على نا نوتوى ٣٢٧ - محم مظهر بن حافظ لطف على نا نوتوى ٣٠٥ عبدالحي بن مولا ناعبد الحليم فرنگي محلي ۴۲۸ - مولوي سيد صديق حسنِ خان ٣٩٩-احمضياءالدين بن مصطفىٰ الكمشخانوي مسهم-مولاناارشادحين صاحب راميوري اسهم محداحس بن حافظ لطف على P+A ٢٣٧- حضرت مولا نافضل الرحمٰن عني مرادآ بادي مسه-قارى عبدالرحن بن قارى مرى يانى يى ٣٣٨-سيد فخرالحن گنگويي حنفي 1.9 ۴۳۵ - مولا نانذ رحسين بن جوادعلي



# يبش لفظ

#### مقصد تاليف انوارالباري

''انوارالباری شرح اردوسیح ابخاری کی تالیف کا مقصد سے کہ اردو میں اپنے اکابرسلف کے حدیثی افادات شرح وبسط کے ساتھ پیش کردیئے جائیں، صحاح میں سے جامع سیح بخاری کی اہمیت سب پر ظاہر ہے اس لئے اس کا انتخاب ہوا مگر شرح حدیث کے وقت دوسری صحاح ، مصنفات ومسانید بھی پیش نظرر ہیں گی خصوصاً احادیث احکام کے ذیل میں چونکہ آٹار صحابہ، فناوی تابعین اور اقوال اکابر محدثین پر بھی نظر ضروری ہے اس لئے ان کوبھی زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی سعی ہوگی۔

ا كابردارالعلوم كى درسى خصوصيت

ہمارے حضرات اساتذہ واکابر درالعلوم کی دری خصوصیات میں یہ بھی نمایاں خصوصیت تھی کہ احادیث احکام کے ذیل میں شرح حدیث کے ساتھ بیان ندا ہب اور ہر ند ہب کی مؤیدات ومر بخات کا ذکر فرماتے تھے، حضرت علامہ شمیری قدس سرہ نے قدیم محد ثانہ رنگ کی تجدید فرماتے ہوئے اس طرز تحقیق کو اور زیادہ مشحکم کیا، علامہ رشید رضام صری جس وقت دار لعلوم دیو بند میں تشریف لائے تھے تو حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی عربی تقریم مولی تاثر ات کا اظہار فرمایا تھا، اس کی تفصیل مقدمہ ہذا کے حصد دوم میں حضرت شاہ صاحب کے حالات میں پیش ہوگی، ان شاء اللہ۔

## حضرت شاه صاحب گادرس حدیث

یہاں صرف اتنی بات کہنی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا درس صدیث قدیم محدثین کے طرز سے ملتا جلتا تھاان کی نظر زمانہ رسالت ، صحابہ وتا بعین سے گذر کرائم، مجتہدین وا کا برمحدثین سے ہوتی ہوئی اپنے زمانہ تک کے تمام اکا برمحققین کے فیصلوں پر ہوتی تھی جس کا صحیح اندازہ آپ کی مطبوعہ تقاریر درس تر ذری و بخاری آپ تالیفات فصل الخطاب، نیل الفرقدین ، بسط الیدین ، کشف الستر وغیرہ سے ہوسکتا ہے ، افسوس ہے کہ آپ کی مطبوعہ تقاریر درس تر ذری و بخاری آپ کی تحقیقات عالیہ کے بہت ہی ناقص نقوش ہیں جن میں جامعین کے اخذ وضبط واداء کے بھی نقائص واغلاط ہیں اور مطبعی تصحیفات واخطاء بھی۔

حضرت شاہ صاحب کا حافظہ بے نظیراور مطالعہ بہت وسیع تھا، متقد مین ومتاخرین کی تمام تصانیف تعلمی ومطبوعہ بنظر غور مطالعہ فرماتے تھے، فتح الباری کا مطالعہ خصوصیت سے متعدد بار فرمایا تھا اور اس کی ایک ایک جزئی آپ کے حافظہ ونظر میں تھی، حافظ ابن حجر ہے جن چیزوں کا ذکر مقابل کی نظر سے بچانے کیا گئے یا کسی دوسری مصلحت سے غیر کل میں کیا ہے ان پر بھی حضرت شاہ کی نظر حاوی تھی اور اس سے جوابد ہی میں استفادہ فرماتے تھے، حضرت شاہ صاحب کے حالات کسی قدر تفصیل سے حصد دوم میں ذکر ہوں گے ان شاء اللہ۔

راقم الحروف كےاستفادات

راقم الحروف نے بزمانہ قیام مجلس علمی ڈا بھیل دوسال درس بخاری شریف میں حاضررہ کر حضرت کی تقریر درس قلمبندگی تھی،اس کے علاوہ علامہ نیموئ کی'' آ ثارانسن'' دوجلد پر حضرت نے جو بے نظیرحدیثی تحقیقات خودا پنے قلم مبارک سے کھی تحقیق اس کے بھی کچھ نسخے فوٹو کے ذریعہ مجلس علمی کراچی نے محفوظ کردیئے ہیں،جس کا ایک نسخہ سر پرست مجلس فدکورمحترم و مخلص مولا نامحر میاں صاحب سورتی دا فہ بیشتم نے احقر کو مرحمت فرمایا،ان سب کو پیش نظر رکھ کراور فتح الباری،عمدۃ القاری، لامع الدراری، امانی الاحبار،الکوکب الدری،اعلاء السنن وغیرہ کو سامنے آئی اس لئے خدا سامنے رکھ کرایک مجموعہ افادات اردوز بان میں مرتب کرنے کا خیال ہوا اور بالا قساط شائع کرنیکی قابل عمل تجویز بھی سامنے آئی اس لئے خدا کے بھروسہ یرکام کی ابتداء کردی گئی۔ و ھو المبسر و المتمم و الموفق للصواب والسداد۔

مقدمه كي ضرورت

شرح بخاری مذکور سے قبل می بھی مناسب معلوم ہوا کہ حدیث کی ضرورت و تاریخ مختصر لکھ کرمحدثین کا تذکرہ بھی ہو جائے جس سے ہر دور کے اکا برمحدثین کا ضروری تعارف ہو۔

حضرت شاہ صاحب کی عادت مبارکتھی کہ وہ اثناء درس میں جابجاا کابرائکہ وصور ثین وفقہا کا تعارف کراتے تھاس لئے موزوں ہوا کہ ابتداء ہی میں ان سب حضرات کا بیجائی تعارف ہو، اگر چہ اثناء شرح میں بھی رجال پر کلام حسب ضرورت ہوتارہ، دوسری ضرورت یہ بھی ہوئی کہ دوسری صدی کے بعد کے اکثر محدثین نے محدثین احناف کے ذکراذ کارکونظرانداز کیا اور پچھ حضرات نے ان کی برائیاں بے سندیا جھوٹی اسنادہ سے بیان کیس۔

#### ائمهاحناف سيتعصب

ظاہر ہے کہ یہ بات نہ تاریخی اعتبار سے محمود تھی نہ حدیثی تعلق کے تحت گوارااور سب سے بڑادینی وعلمی نقصان اس کا یہ تھا کہ حدیث کی برونق بھری مجلس سے ایک ایک عظیم موقر جماعت کو ہا ہر کر دیا گیا جن کی حدیثی گرانقدر خدمات کسی طرح بھی نظرا نداز کئے جانی کی مستحق نہ تھیں، جیسا کہ آگے آئے گا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ؓ نے بعض مقلین اکا برصحابہ کو بھی ان کے فقاو کی واحکام فقہیہ کی کثرت کے باعث مکثر بین صحابہ میں شامل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے فقاو کی و مسائل فقہیہ بھی احادیث و آثار موقوفہ کے تھم میں ہیں تو امام اعظم ؓ آپ کے اصحاب اور سینکٹروں تلافہ کو محدثین جنہوں نے امام صاحب کی سرپرسی میں ساڑھے بارہ لاکھ فقہی مسائل کی تدوین کتاب اللہ ،احادیث رسول اللہ عقبی کے جوار باب صحاح کے شیوخ اور شیوخ ہیں ،ان سب کو مض حسد و عصبیت کی وجہ سے نظرانداز کر دینا کسی طرح بھی موزوں نہ تھا۔

اس شرح کی تالیف کے وفت ہماری قطعی رائے ہے کہ تمام محدثین اولین وآخرین کوایک نظر سے دیکھنا چاہئے اوراس میں پچھ بھی فرق کرنا حدیث کے مقدس علم پرظلم کرنا ہے۔

## معتدل شاهراه

تفییر کتاب الله کی طرح شرح معانی حدیث میں جزوی اختلافات ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں کیکن اس اجارہ داری کے زعم باطل کوکی طرح گوارانہیں کیا جاسکتا کہ ایک نقطۂ نظر تو سراسر حدیث رسول الله علیہ کے مطابق ہے اور فلاں دوسراطریق سراسر خلاف ہے، پھراس غلط طرز فکر میں جو پچھتر قیات ہوئیں وہ اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہیں، پورا مقدمہ تذکرہ محدثین ہر دوحصہ پڑھ کرآپ اندازہ کریں گے کہ ہم نے افراط و تفریط ہے ہٹ کرایک معتدل شاہ راہ سامنے کرنے کی سعی کی ہے۔

للحيح تنقيداورحافظ ابن الي شيبة

امام بخاری : مشہوراختلافی مسائل پر بھی انہوں نے کوئی تقیدامام صاحب کے خلاف نہیں کی جس سے ظاہر ہے کہ ان کا مقصد جارحانہ تنقید متعصبانہ نوک جھونک نہ تھی مگران کے تلافہ ہیں سے امام بخاری آئے تو ان کا تنقیدی رنگ دوسرا ہوا بقول حضرت شاہ صاحب بخاری شریف میں تو بھی رہے ہوئے کے بھوجہ سے غلط انتساب اور بے بخاری شریف میں تو بھی رہے مائل میں تو امام صاحب وغیرہ کے بارے میں سخت کلامی تک پہنچ گئے ہیں۔امام صاحب اور آپ کے ضرورت تشدد کا وجود ہے بگر دوسرے رسائل میں تو امام صاحب وغیرہ کے بارے میں سخت کلامی تک پہنچ گئے ہیں۔امام صاحب اور آپ کے اصحاب کو اہل علم کا درجہ دینے کو بھی تیار نہیں ، حالا نکہ امام صاحب کے تلافہ وابن مبارک وغیرہ کی انتہائی تعریف کی ہے۔

علامه ابن تيميية: اختلاف صرف افضايت كاتفاجيها كه علامه ابن تيميد كات بهي مم في اس مقدمه كص ١١١،١١١،

۱۱۲ پنقل کی ہیں اس کی مزید تفصیل امام بخاری کی تالیفات پرتبصرہ کے حمن میں آئے گی ،ان شاءاللہ۔

ا ما م تر مذکی وا بوداؤ گر: پھر پچھرد ممل ہوا،امام تر مذی آئے تو انہوں نے اہل کوفہ کو نہ صرف اہل علم کے لقب سے نوازا، بلکہ ان کو معانی حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا طبقہ قرار دیا،امام صاحب گا قول بھی جرح و تعدیل میں نقل کیا اور اپنے استاذ حدیث امام بخاری کا فقہی مذہب بھی نقل نہیں کیا، جس سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے شیخ کو اس درجہ سے نازل بچھتے تھے کہ ان کا مذہب نقل ہو،امام ابوداؤ دنے الم اعظم کو '' الم'' کر لقہ سے انکا ہے۔

امام اعظم کو''امام'' کے لقب سے یادکیا ہے۔

حافظ این حجر نظر این حجر نظرت شاه صاحب عافظ این حجر سے رجال حنفیہ کوسب سے زیادہ نقصان پہنچا اس جملہ کی شرح بھی آپ کو اس مقدمہ میں ملے گی ،ہم نے محدثین احتاف کی طرف بھی زیادہ توجہ کی ہے تاکہ ان کے سیح حالات روشیٰ میں آجا ئیں ،حصہ اول میں اہم محدثین کے حالات آسکے حصہ دوم میں امام بخاری سے شروع ہوکر دور حاضر تک تقریباً دوسومحدثین کے حالات آسکے حصہ دوم میں امام بخاری سے شروع ہوکر دور حاضر تک تقریباً دوسومحدثین کے حالات آسکے حصہ دوم میں امام بخاری سے شروع ہوکر دور حاضر تک تقریباً دوسومحدثین کے حالات آسکے حصہ دوم میں احداثی سے شروع ہوکر دور حاضر تک تقریباً کی کہ ان کے طرز فکر میں احادیث کے ساتھ آٹار صحابہ فقادی تابعین اور اقوال اکا برامت کا پورالحاظ تھا تعصب و تنگ نظری بھی ان میں نہیں تھی ،حدیث کے ساتھ فقہ کو بھی لازم رکھتے تھے، وغیرہ۔

## حضرت شاه صاحب

حضرت شاه صاحب بھی ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے اور آپ کا درس متقد مین محدثین احناف کے درس کانمونہ تھا۔

#### حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ

ای طرز وطریق کوخدا کاشکر ہے کہ آپ کےخصوصی تلامذہ حدیث نے بھی اپنایا جواس وقت ہندوستان و پاکستان وغیرہ کے بڑے بڑے علمی مراکز میں درس حدیث محققانہ ومحد ثانہ طرز ہے دے رہے ہیں ،ان حضرات کا ذکر خیر حصہ دوم میں ضمن حالات حضرت شاہ صاحب قدس سرہ آئے گا،ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت شيخ الحديث سهار نپوري دام ظلهم

اس موقعہ پرشخ الحدیث مولانا محمد زکریاصاحب (صدرالمدرسین مظاہرالعلوم سہار نپور، دام ظلّم العالی) کا ذکر بھی ضروری ہے جن کی حدیثی تالیفات قیمہ سےاحقرنے اس مقدمہ میں بھی استفادہ کیا اورانوارلباری میں بھی استفادہ کیا جائے گا، تا کہ اردو جانے والے باذوق ناظرین بھی آپ کی گرانفذرعلمی وحدیثی گوششوں کے نتائج سے بہرہ یاب ہوں۔

آپ نے نہ صرف حضرت گنگوہی قدس سرہ کے علمی حدیثی مآثر کو بہترین طرز سے تالیف وتر تیب دے کرمحفوظ فر مادیا بلکہ اپنے علمی تبحر، وسعت مطالعہ اور کثرت مراجعت کتب سے محدثانہ محققانہ طرز تحریر کے بے شار کمالات ظاہر کئے ہیں جو اس سے دور کے ''علمی مغتنمات'' ہیں۔نفعنا الله بعلومه الممتعة. آمین.

امام اعظم من مقدمه کاس حصاول میں امام اعظم کے حالات و مناقب ہم نے زیادہ تفصیل سے لئے ہیں، اس لئے تدوین حدیث وفقہ کے ابتدائی دور میں جوگراں قدر خدمات آپ نے کی ہیں وہ بنیادی واصولی حیثیت رکھتی ہیں اس کئے، ائم نہ متبوعین امام مالک، امام شافعی وامام احمداور دوسرے اکابر امت سب ہی نے آپ کے ظیم احسنات کا اعتراف کیا ہے اور آپ کی جلالت قدر وعظمت شان کے سامنے سب ہی کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔

محدث شہیر حماد نے محدث کیرتا بعی ایوب بختیانی سے نقل کیا کہ آپ کے سامنے جب کوئی مخص امام صاحب کاذکر کسی برائی سے کرتا تو فرماتے سے "لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوٹکوں سے بجھادیں مگر اللہ اس سے انکار کرتا ہے، ہم نے ان لوگوں کے مذہب کودیکھا ہے جنہوں نے امام ابو صنیفہ "پر تنقید کی ہے کہ وہ مذہب دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں اور امام صاحب کا مذہب ترقی پر ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ (عقود الجواہر الدید) صنیفہ "پر تنقید کی ہے کہ وہ مذہب دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں اور امام صاحب کا مذہب ترقی پر ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ (عقود الجواہر الدید) سے محدث تابعی شے اور ارباب صحاح ستہ کے شیوخ ہیں ، انہوں نے حضرت امام صن گودیکھا ہے اور وہ ان کے حق میں فر مایا کرتے تھے سے محدث تابعی شے اور ارباب صحاح ستہ کے شیوخ ہیں ، انہوں نے حضرت امام صن گودیکھا ہے اور وہ ان کے حق میں فر مایا کرتے تھے

ا بیات اوری ہے آخر میں ان کی خلط فہ ہوگا در یہ تقید کی بات ان کے ابتدائی دور کی ہے آخر میں ان کی خلط فہمیاں امام صاحب کے متعلق باتی نہ دہی تھیں بلکہ وہ امام صاحب کے علم وضل اور تفوق کے بہت زیادہ قائل ہوگئے تھے، جیسا کہ آ گے تفصیل آئے گی ، گرمحدث جلیل شیخ ابوب کو کیا خبرتھی کہ ان کے بعد ایک دورامام بخاری وغیرہ کا بھی آئے گا جو امام صاحب کے علی اس بھی آئے گا جو امام صاحب کے علی وعملی کہ الات وفضائل سے کمل واقفیت کے اساب مہیا ہوتے ہوئے بھی امام صاحب کو ہدف علی وفضائل سے کمل واقفیت کے اساب مہیا ہوتے ہوئے بھی امام صاحب کو ہدف طعن و تنقید بنا کیس گے ، پھر امام اوزاعی وغیرہ کا نہ بہ بوتے کہ مساب تھی ہوئے بھی امام صاحب کو ہدف طعن و تنقید بنا کمیں گئے اور امام سلم نے بعض شرائط پر سخت الفاظ میں تنقید بھی کی ، امام بخاری کے شخ اعظم آ امام مسلم کے بعدی (صاحب مند) جوام ماعظم کی تنقید میں بھی امام بخاری کے مقلد تھے وہ تفقہ میں امام بخاری کے درجہ پر بھی نہ پہو نچ سکے اور اس کی کے باعث امام شافعی کی جو امام شافعی کی جو مہوئے اور نعیم بن جماد فرائی بن عرع وہ تو امام عمدی کے مرتبہ تک بھی نہ پہنچ سکے۔

۔ بید دونوں بھی امام اعظم کی برائیوں میں پیش پیش شے، ہرانسان خطاونسیان ہے مرکب ہے، بڑے بڑے جلیل القدرانسانوں سے غلطی ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ ان سب کی لغزشوں سے درگذرکرےاوران کواپنی بے پایاں نعتوں ورحموں سےنوازے،آمین۔ کہ ایوب اہل بھرہ کے نوجوانوں کے سردار ہیں،امام شعبہ نے آپ کوسیدالفقہاء کالقب دیا،سب محدثین و ناقدین فن رجال نے آپ کوثقہ، ثبت فی الحدیث، جامع العلوم، کثیرالعلم، حجت الله علی الارض کہا،امام مالک نے آپ کو عالمین، عاملین، خاشعین ،عباد و خیار سے بتلایا،ابوحائم نے کہا کہ وہ تواپیے سلم ثقہ ہیں کہ ان جیسوں کے بارے میں سوال بھی فضول ہے، آپ کی پیدائش ۲۸ ہے میں اور و فات اسلامے میں ہوئی۔

غرض امام صاحب کافضل و تفوق ظاہر و ہاہر ہے اورا کابر امت کے اقوال آپ کے مناقب و فضائل میں اس قدر ہیں کہ کم از کم مجھ جیسا نااہل تو ان کواس تطویل کے ہاوجود بھی جمع کرنے سے قاصر رہا، جتنا مطالعہ کرتا گیا ایک سے ایک شہادت بڑھ چڑھ کرہی ملتی گئی، کاش امام صاحب کے مناقب پرکوئی جامع کتاب اردومیں تالیف ہو کرشائع ہو جاتی ، بعض اہل علم احباب نے اس کا ارادہ بھی کیا ہے اور راقم الحروف نے اپنے پاس سے اس کا مواداور کتابیں بھی این کودے دی ہیں، خدا کرے جلدا یک کامل وکمل سیرۃ الامام نورنظر ہے۔ و ما ذلک علیٰ اللہ بعزیز۔

امام اعظم کے کسی قدرتفصیلی تذکرہ کی طرح ہم نے امام ابو یوسف اورامام محمد کے تذکروں میں بھی زیادہ جگہ لی ہے جن کی اہمیت مطالعہ کے بعدمحسوں ہوگی ، نیز امام اعظم کے دوسرے شرکاء تدوین فقہ کے حالات بھی کسی قدرمکمل کرنے کی سعی کی ہے۔

ای طرح حصہ دوم میں امام بخاری کا تذکرہ بھی تفصیلی ہے، پھر دوسرے ارباب صحاح اور صاحب مشکلوۃ ،امام طحاوی ، حافظ ابن حجر ، حافظ عینی وغیرہ کے تذکر ہے بھی حسب ضرورت مفصل ہوں گے۔

## ائمهاحناف اورمخالفين

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس سرہ اس امر ہے بہت دلگیر تھے کہ ائمہ حنفیہ اور محدثین احناف کوگرانے کی سعی ہرز مانہ میں کی گئی اور مذہب حنفی کے خلاف ناروا حملے سلسل ہوتے رہے۔

اس سلسلہ میں درس بخاری کے وقت اکثر حافظ ابن حجر کے تعصب و بے انصافی کا شکوہ فرمایا کرتے تھے امام بخاری کے بارے میں مختلط تھے لیکن آخری سالوں کے درس میں امام بخاری کی زیاد تیوں پر بھی تنقید فرمائی اور فرمایا کہ اب ضعف کا وقت ہے صبر کم ہو گیا اور ادب کا دامن حجھوٹ گیا، مجھے کہنا پڑا کہ امام بخاری نے اکا بر حنفیہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کی جرح غیر معتبر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری کو دامن حجھوٹ گیا، مجھے کہنا پڑا کہ امام بخاری نے اکا بر حنفیہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کی جرح غیر معتبر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری کو خدم سے باب الحیل وغیرہ میں آئمہ خفی کی طرف مسائل کا انتساب غلط کیا ہے۔

یہ بھی فرماتے تھے کہ امام ترفدی میں تعصب کم ہے اور انہوں نے جو بیان فد ہب کے وقت امام صاحب کا نام نہیں لیاوہ تعصب یا امام صاحب سے کسی کشیدگی کے باعث نہیں ہے (جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث وہلویؓ وغیرہ نے سمجھا ہے ) بلکہ اس لیے ہے کہ امام ترفدی کو امام صاحب کا فد ہب سمجھے سند سے نہیں پہنچا۔ دوسرے ائم کہ کے فدا ہب ان کوسندوں سے مل گئے تھے جن کو اپنی کتاب العلل میں ذکر بھی کیا ہے۔

## حضرت شاه صاحبً اور دفاع عن الحنفيه

حضرت شاہ صاحبؓ کے دری خصوصیات میں سے یہ بات بہت نمایاں تھی کہ وہ نہ صرف مذہب حنفی کی طرف سے بہترین وفاع کرتے تھے بلکہ تائید مذہب حنفی کے لیے محد ثانہ محققانہ طرز سے اونچی سطح کے کافی دلائل و برا بین جمع فرما دیتے تھے۔ بعض اوقات خود فرمایا کہ میں نے مذہب حنفی کی بنیادوں کو اس قدر مضبوط و مشحکم کر دیا ہے کہ مخالفانہ و معاندانہ ریشہ دوانیاں بیکار ہوگئی ہیں۔ میرے نزویک ایک دو مسکوں کے سوافقہ حنفی کے بنیا مسائل کے دلائل و بچے دوسرے مذاہب سے زیادہ قوی ہیں۔

امام صاحب محى كتاب الآثاراور مسانيد

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے موطا امام مالک کومرتبہ کے اعتبار سے صحاح میں سے اول قرار دیا ہے اوران کی اصل کہا ہے جب کہ

موطاامام مالک امام اعظم کی وفات کے بعد مدون ہوا ہے اور اس سے پہلے امام صاحب کی کتاب الآثار امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن زیاد اور امام جاد بن الامام الاعظم زیاد اور امام زفر کی روایت سے الگ الگ مدون ہو چکی تھیں اس طرح امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن زیاد اور امام جماد بن الامام الاعظم نے امام صاحب سے مسانید کو بھی روایت کیا اور بیسب بلاواسط امام صاحب کے تلافدہ بلکہ آپ کے اخص اصحاب میں سے ہیں اور بظاہر ان سب کی کتب آثار و مسانید امام صاحب کی زندگی میں تیار ہوگئی تھیں اور ان بی کتابوں اور دوسری کتب مدونہ فقہ یہ کے بارے میں پیقل ہوا ہے کہ امام ماکٹ امام صاحب سے حدیث میں تمکم ذاور روایت بھی کا بت شدہ ہے۔ (ملاحظہ ہوا قوم المسالک للکوثری )

یہ بھی صحیح طور سے نقل ہے کہ امام مالک ؒنے ۲۰ ہزار مسائل امام اعظم ؒ کے مدونہ حاصل کتے تھے ۔ اُنٹی سب امور پرنظر کی جائے تو موطا امام مالک ؓ کی اصل امام صاحب ؓ کی کتب آثار اور مسانید کوقر اردیتا جاہئے ۔

مسانيدامام كى عظمت

آ گے مقدمہ ہی میں بیا مربھی ذکر ہوگا کہ امام صاحب کی مسانید بوٹ ہوئے محدثین بوٹی عظمت ووقعت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتے سے اورامام شعرائی نے بوٹ فخر ومسرت کے ساتھ بیان کیا کہ میں امام اعظم کے چند مسانید کی زیارت سے مشرف ہوا جن پر بہت سے حفاظ حدیث کے نقصہ بقی دستخط متھا اوران کی اسناد بہت قومی ہیں ،ان کے رجال سب ثقہ ہیں کوئی شخص بھی ان میں سے متہم بالکذب نہیں ہوا اور وہ اسنادرسول اکرم علیات سے بہت قریب ہیں۔وغیرہ ۔

امام صاحب سے وجہ حسد

در حقیقت امام صاحب اور آپ کے اصحاب و تلا نمرہ کے بیا تنیازات و تفوقات ہی ان سے حسد کا بڑا باعث بن گئے اور حاسدین و
معاندین کی نظر میں ایک یہی سلوک ان سب حضرات کے حق میں موزوں ومزین ہوگیا کہ ان کی وقعت وشان کو پوری کوشش سے گرادیا جائے
اور پھر جو کچھ نارواسلوک بعد کے بعض کو تاہ اندیش اوگوں کی طرف سے ان کے ساتھ کئے گئے ان کا ذکر جا بجا '' تذکرہ محدثین' حصہ اول و
دوم میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

و میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

و میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

و میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

امام صاحب "اورات کے جلیل القدراصحاب و تلامذہ کے بارے میں آیک بہت ہی سخت مخالفانہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ وہ اصحاب الرائے ہیں اوراس کا مطلب یہ باورکرایا گیا کہ انہوں نے احادیث و آثار کے مقابلہ میں قیاس ورائے کا استعمال کیا ہے حالانکہ یہ بھی ایک حربہ تھا جس کا مقصد اس مقدس جماعت خادم حدیث وسنت کے خلاف نفرت وعداوت پیدا کرنی تھی ۔اس زہر کا تریاق بھی "تذکرہ محدثین" میں جابجا ملے گا اور واقعات وحالات سے اسکی غلطی نمایاں کی جائے گی۔

#### محدث خوارزمی کا جواب

محدث خوارزیؓ نے مقدم نہ جامع المسانید میں بھی خطیب کارد کرتے ہوئے مختفر علمی پیرایہ میں چندا چھے جوابات پیش کئے ہیں۔مثلاً۔ فرمایا کہ حدیث کے مقابلہ میں عمل بالرائی کاطعن امام صاحب کووہی شخص دے سکتا ہے جوفقہ سے نابلد ہو،اور جس کوفقہ سے پچھ بھی

ا مام شعرانی کا ہر جملہ قابل توجہ ہے خصوصاً امام صاحبؓ کے مسانید کا حفاظ صدیث کی تو جہات کا مرکز بننا اوران پران کے توشیقی دشخطوں کا ہونا ،ان جملوں کی توجہات کا مرکز بننا اوران پران کے توشیقی دشخطوں کا ہونا ،ان جملوں کی تائید مادعین امام عظمؓ کے ان بیانات ہے بھی ہوگی جو اس مقدمہ کے ص ۱۳ سے ص۱۱ اتک فذکور ہیں اورص ۵۵ تاص ۱۲ امام صاحب کے تفوق حدیث پر جوا کا بر محدثین کے اقوال نقل ہوئے ہیں وہ بھی پیش نظرر کھے جا کیں۔واللہ اعلم و علمہ اتب و احکم

مناسبت ہوگی اور ساتھ ہی انصاف کرنا جا ہے گا تو اس کواس امر کے اعتراف سے ہرگز چارہ نہیں کہ امام صاحب ؓ سب سے زیادہ احادیث کے عالم اوران کا اتباع کرنے والے تھے اوران لوگوں کے زعم باطل پر چندد لائل حسب ذیل ہیں۔

ا۔امام صاحبؒ احادیث مرسلہ کو جحت قرار دیتے ہیں اور ان کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں جب کہ امام شافعیؓ کاعمل اس کے برعکس ہے۔(پھر بھی بدنام حنفیہ کوکیا جاتا ہے)

۲- قیاس کی چارفشمیں ہیں۔ قیاس مؤثر ، قیاس مناسب ، قیاس شبہ ، قیاس طرد۔

امام اعظم اورآپ کے اصحاب نے قیاس شبہ ومناسبت دونوں کو باطل قرار دیا۔ قیاس طرد میں امام صاحب اورآپ کے بعض اصحاب کا اختلاف ہے کہ بعض اصحاب نے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ اب صرف ایک قتم قیاس موثر کی رہی جس کوسب نے جمت کہا۔ حالا تکہ امام شافع گا قول یہ ہے کہ قیاس کی چاروں اقسام مذکورہ جمت ہیں اور قیاس شبہ کا استعال تو وہ بکثر ت کرتے ہیں (پھر بھی بدنام ومعطون حنفیہ ہیں)۔

سے امام اعظم احادیث ضعیفہ کو بھی قیاس کے مقابلہ میں جمت سبحتے ہیں جیسے نماز میں تبقہ کو انہوں نے ضعیف حدیث کی وجہ سے نافض وضوء کہا حالانکہ خلاف قیاس ہے اور امام شافع گاس کے برعکس قیاس پڑمل کرتے ہیں (پھر بھی خطیب وغیرہ نے استعال قیاس کا طعندامام صاحب وغیرہ کو دیا)۔

سے بہت سے مسائل میں مخالفین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے قیاس کی وجہ سے احاد بیث پڑمل ترک کیا ہے اس کی مجہ سے کونکہ وہاں امام صاحب نے قیاس کی وجہ سے مرجوح احاد بیث پڑمل ترک کیا ہے اس کی بہت ہی مثالیں بھی محدث خوارز می نے کھی ہیں۔

پھرآخر میں لکھا کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب پر'' حدیث کوترک کر کے عمل بالقیاس والرائے کا الزام'' سراسر بہتان وافتراء ہے۔ بیر حضرات اس الزام سے قطعاً بری ہیں اور بیر حضرات قیاس پڑعمل صرف اس وقت کرتے ہیں جب کسی مسئلہ میں فیصلہ کے لیے حدیث رسول اکرم علیقیے بالکل موجود نہ ہو۔ (جامع المسانیوس ا/ ۴۱ تاص ۵۴/۱)

امام اعظم اورتدوين قانون اسلامي كالبينظير كارنامه

افسوس ہے کہ امام اعظم اور آپ کے مہم شرکاء تدوین فقہ اکا برمحدثین نے جوفقہ اسلامی کی تدوین کا بینظیر تاریخی کا رنامہ سرانجام دیا تھااس کو بے وقعت بنانے کے لیے غلط کوششیں کی گئیں اور اس کی وجہ سے دور خیر القرون کی حدیث وفقہ کی ایک بے مثال عظیم الثان خدمت اپنے سیحے تعارف سے محروم ہوگئ جس کی بچھ تلافی ہم نے اس مقدمہ میں کی ہے۔

امام بخارى كاشكوه اورجواب شكوه

امام بخاری نے اپنے رسائل میں شکوہ کیا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بعد کے لوگوں کی تقلید کرنے گے حالا نکہ پہلے زمانہ میں لوگ الاول کا اجاع کرتے ہے جس کا اشارہ بظاہر امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی طرف ہے لیکن انصاف کیا جائے کہ امام صاحب سے پہلے کا دورصحابہ کرام کا تھاجو سب ہی بتقریح حدیث نبوی علی صاحبہ الف الف تحیات و تسلیمات عدول اور متبوع ہے لیکن ان کے زمانہ میں کسی فقہ اسلامی کی تدوین نہ ہو سکی تھی بلکہ احادیث کی تدوین بھی پوری طرح بعد ہی میں ہوئی ۔ تدوین حدیث کے ساتھ ہی امام اعظم نے سینکٹر ول ہزاروں انکہ حدیث کی موجودگی ہیں اپنے تلانہ ہواصحاب مجتهدین و کہار محدثین کی مدد سے فقد اسلامی کو مدون کیا جس پر اسی وقت سے سار کا اسلامی دنیا نے عمل بھی شروع کر دیا اور عباسی خلفاء نے باوجود ذاتی مخالفت امام اعظم فیرہ کے بھی اسی کو اسلامی قانون کی پوزیشن دی اور اگر کھی کوئی آواز خلاف میں اٹھی تو اس کا وفاع بھی خود ہی کیا۔

ان واقعات کی تفصیل اوراس وقت کی اسلامی دنیا کتنی وسیع تھی بیسب امور بھی مقدمہ میں آئیں گے۔ یہاں صرف اتناعرض کرنا ہے کہ امام صاحب کی حیثیت دورتا بعین میں سرتاج فقہاء ومحدثین کی تھی پھراس پران کا تدوین فقہ کا کارنا معظیم سونے پرسہا کہ ہو گیا۔

ایسے حالات میں اگر آپ کی تقلید وا تباع لوگوں نے کی تو کیابرا کیا۔مقلد ہونے کے لیے جس جامعیت کاملہ کی ضرورت تھی وہ شخصیت سب سے پہلے آپ ہی کی سامنے آئی اس لیےاول سےاول بھی آپ ہوئے ، آپ کے بعد آپ کےاصحاب وخصوصی تلا مذہ دوسرے درجه میں قابل انباع تھے، تیسرے درجہ میں آپ کے تلا فدہ امام شافعی ، امام احمد ، امام بخاری مسلم ، تر فدی وغیرہ ہوئے۔

اس لیے اگر لوگوں نے امام صاحبؓ وغیرہ کوالا ول فالا ول مجھ کرتقلید کی اور بعد کے حضرات کی نہ کی تو امام بخاریؓ ہی کے اصول سے تصحیح کام کیاامام صاحبؒ سے پہلے صحابۂ کرام اوررسول اکرم سرور کا نئات علیہ تھے جن کا اتباع امام صاحبؒ اور آپ کے اصحاب نے جزئی جزئی میں پوری طرح کیا ہے اس لئے امام صاحب گا اتباع بعیندان کا اتباع ہے۔ بیطعن کسی طرح بھی درست نہیں کہ آپ کا اتباع کرنے والول نے آپ کے پیشروؤں کوچھوڑ دیا۔

تذكره محدثين كامقصد

غرض اس مقدمہ انوارالباری موسومہ" تذکرہ محدثین "میں جہال میقصود ہے کہ کبار محدثین کے سیح حالات سے روشناس کرایا جائے وہال بیھی خیال ہے کہ بہت ی غلط فہمیاں بھی رفع بھی کردی جائیں جوحدیث، فقہ اور خصوصیت سے فقہ خفی وغیرہ سے متعلق پیدا کردی گئی ہیں۔واللہ المستعان۔ اس سلسله میں راقم الحروف کونہایت افسوں ہے کہ بعض اینے اکابر کے پچھنا پسندیدہ واقعات وحالات بھی لکھنے پڑے جن کی کسی مسئلہ کی تنقج یا دوسرے اکابرے دفاع کے لئے ضرورت پیش آئی، اگرچہ اس میں بھی اپنے اکابر ہی کا اتباع کیا گیاہے اور الحمد لله علی قدر مراتب سب ہی کے علمی وعملی كارنامول كى زياده سے زياده قدرومنزلت ول ميں محرخطاولغزش ميكون ياك بـالا من عصمه الله ويغفر الله لى و سائر المؤمنين ـ جن كتابول سے تذكره محدثين ميں مدولي كئي ہان ميں سے بچھا ہم كتابيں حسب ذيل ہيں۔

٣- جامع مسانيدالا مام اعظمٌ للخو ارزميٌّ ۲-ايضاً،علامه کردريٌ ۵-تهذیب التهذیب للحا فظابن حجرً ٢-تقريب التهذيب، ايضاً

و-مقدم من فتح المهم الشيخ العثما في ٨-مقدم من فتح الباري، ايضاً

اا-مقدمهاوجزالميالك ۱۲-مقدمها بن ماجه، علامه عبدالرشيدنعماني عفيضهم للشج المحدث السهار نيوري عفيضهم

10- تبيض الصحيفه بللسبوطيُّ ١٣- تذكرة الحفاظ ،للذهبيُّ

٤- بستان ألمحد ثين، حضرت شاه عبدالعزيز صاحبٌ ١٨ - حدائق الحنفيه بلعلا مه فقير محمر صاحب جهلميٌّ

٢٠- بلوغ الاماني بلعلامه كوثريٌّ ٢١-حسن التقاضي بللعلا مهكوثريٌ

٢٣-لغت النظر بلعلا مدكوثريٌ ۲۴-الحاوي بلعلا مهكوثريٌ ٢٧- الانتقاء، علامها بن عبدالبر ماككيٌّ ۲۷-ابوحنيفة ابوز برهمصري

٣٠- طبقات الشافعيه الكبري للسبكي ٢٩ - فوائد بهيه ، حضرت مولا ناعبدلحي لكھنويٌّ ٣٢- نزمة الخواطر ، مولا ناعبدالحي الحسنيّ -

للشوار ۱۰-مقدمه لامع الدراري، تح المحدث السهار نپوری عمیضهم ١٣-مناقب الائمه، للذهبيُّ ١٧-الخيرات الحسان ،للعلا مهابن حجر مكنَّ ١٩- تانيب الخطيب بللعلا مه كوثر يُّ ٢٢-الامتاع بللعلامه كوثريٌ

ا-منا قب امام اعظم ،علامه موفقٌ

٣- الجوابر المصيئه اللعلامة القرشي

2-تعجيل المنفعة ،ايضاً ال

٢٥- النكت الطريفة اللعلامة كوثري ١٨- جامع بيان العلم وفضله علامه ابن عبدالبر مالكيٌّ ا٣- تاريخ ابن خلكان

## جو کتابیں شرح بخاری شریف کے وقت پیش نظر ہیں انہیں میں سے چندا ہم یہ ہیں

استاری شرح البخاری البخاری البخاری البخافظ بدرالدین عینی (قاضی القصناة) ۲- فیخ الباری شرح البخاری البخافظ این جرعسقلاتی ۳- تیسیرا القاری شرح البخاری البخخ عبدالحق المجد شالع المحدی شرح البخاری البخخ عبدالحق المجد شالع المحدی شرح البخاری البخخ عبدالحق المجدی البخاری البخخ عبدالحق المجدی البخاری البخخ عبدالحق المحدی الباری شرح البخاری البخخ علی بن سلیمان الدختی الباری شرح البخاری البخه علی بن سلیمان الدختی البحد وی البخاری البخو وی وغیره ۹- و فی المهم شرح صحیح المسلم البخخ المحدیث العلامه شعیر احمد العشمائی ۱۰- عقو والجوابر المدنید ، المسید المحدیث مرتضی البخسی علی معلامه تحمدانورشاه الشعمیری شرح البخوری و فی السبار نبوری و بخته الاسلام مولانا نا نوتوی ۱۳ البخرف الفظ می علامه تحمدانورشاه الشعمیری ۱۳ البخری الباری علی مجامع البخری الباری علی محمد البخراری الباری علی محمد تحمد البخراری الباری الباری علی محمد تحمد البخران و درشاه الشعمیری ۱۳ استاری درس حافظ حدیث علامه تحمدانورشاه الشعمیری ۱۳ استاری درس حافظ حدیث علامه تحمدانورشاه الشعمیری ۱۳ استاری درس بخاری شرح الباری شرح الباری الباری البخری الباری البار

آخری گذارش اورشکریه

امیدہے کہ'' پیش لفظ'' کے اشارات مذکورہ ہے آنے والے مقدمہ'' تذکرہ محدثین کی نوعیت واہمیت واضح ہوگئی ہوگی ،مقدمہ کا دوسرا حصہ شائع ہوکر جلد ہی شرح بخاری شریف کا پہلا پارہ پیش ہوگا جسکامحتر م ناظرین کو بڑااشتیاق ہے،مقدم نہ انوارلباری کی تاخیرا شاعت سے جس کا واحد سبب کا تب صاحب کے اعذار ہوئے ، راقم الحروف کوغیر معمولی ندامت و ملال ہے۔

لین یوں بھی کسی تحقیقی کام میں وفت صرف ہوتا ہے، دوسری رکاوٹیں بھی پیش آتی ہیں، اس لئے محتر م ناظرین خصوصاً ان اکابر و
احباب ہے جنہوں نے اس کام میں میری ہمت افزائی کی ہے گذارش ہے کہ وہ میری طرف سے پوری طرح اطمینان کریں کہ میں اس کی
سخیل تک پوری کوشش وصرف ہمت ہے دریغ نہ کروں گااورا شاعت کا سلسلہ بھی ان شاء اللہ العزیز بہت جلد با قاعدہ ہوجائے گا۔
اس سلسلہ میں اپنے مخلص احباب اور بزرگوں سے خصوصی دعاؤں کا بھی متمنی ہوں اورا نکی تو جہات خاصمہ کا بدل ممنون رہوں گا۔
والسلام علی من التبع المهدی ۔

احقر سيداحمد رضاعفا الله عنه ديوبند-۱۲ ذي الحجه • ۱۳۸ه يقريباً ۱۹۷۱ ع



## ا حادیث رسول صلی الله علیه وسلم کی جمیت اور دوسر ہے تمہیدی مباحث

كتاب الثداورا حاديث رسول صلى الثدعليه وسلم

سب جانے ہیں کہ قرآن مجیدی تعالی کا ایک منضط و جامع قانون ہدایت ہے جس کی تمام تصریحات واشارات واجب العمل ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کا کلام بھی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا ،اس کو زیادہ سمجھنے والے مقربین بارگاہ سلطانی ہوتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ دوسر ہے طبقوں کے لوگ سمجھتے ہیں، اسی پراس کلام مقدس و معظم کو قیاس کر لیجئے جوسارے جہانوں کے بادشاہوں کے شہنشاہ اعظم کا کلام بلاغت نظام ہے،اسی لئے اس کا سخاطب اولیس اس ذات بابرکات ہے ہوا جواولین وآخرین کا سرداراور تمام علمی و مملی کمالات کا مظہراتم تھا جو سارے انبیاء سے پہلے نبی تھا اور سب کے مدارج واحکام کا خاتم و ناسخ بھی وہی ہوا، جو د نیا والوں کی اصطلاح سے ''ای' تھا مگر علام الغیوب سارے انبیاء سے پہلے نبی تھا اور سب کے مدارج واحکام کا خاتم و ناسخ بھی کو القاء نہیں کئے گئے اور جس پراس کا فضل سب سے زیادہ تھا۔
نے اپنی شان کر بھی سے اس کو وہ علوم عطافر مائے تھے جو اس سے پہلے سی کو القاء نہیں کئے گئے اور جس پراس کا فضل سب سے زیادہ تھا۔

یمی وہ علوم نبوت تھے جن کی بناء پرقر آن مجید جیسی جامع کتاب اللہ کی تبلیغ تفہیم کا فرض آپ کوسونیا گیااورار شاد ہواو انبز لمنا الیک الذکو کتبین للناس ما نزل الیہم (ترجمہ) آپ کی طرف خدا کے ذکروتذکیر کی نیظیم الثان کتاب اس لئے بھیجی گئی ہے تا کہ آپ لوگوں کواس کے ارشادات اچھی طرح وضاحت کر کے سمجھائیں۔

خیال کیجئے کہ ایک نبی امی کواپنی افضل ترین اور عظیم ترین جلیل القدر کتاب کی تبیین ووضاحت کی خدمت سپر دکی گئی پھر بھی اگر کوئی کہے کہ حضورا کرم علی قتل تھ قرآن مجید کوامت تک پہنچانے کے لئے صرف واسط نہ محض تصاوراس کو سمجھنے کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں تواس کوعقلی فساد کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے۔

پھراسی پربس نہیں،اسی قرآن مجید میں آپ کومعلم کتاب وحکمت بھی فرمایا گیا، کیامعلم کی حیثیت صرف قاری و قاصد کے درجہ میں ہوتی ہے؟ درحقیقت معلم کےلفظ ہے آپ کی خصوصی شان رسالت نمایاں ہے۔

تعملی طورسے آپی شان رفیع کواتنااو نچا کیا گیا کہ آپ کے اسو ہ حسنہ کو کامل وکممل اتباع واطاعت خداوندی کا معیار بنایا ہمحلیل طیبات اور تحریم خبائث کی نسبت آپ کی طرف فر ماکر آپ کے خصوصی منصب رسالت اوراعلی مقام نیابت وخلافت خداوندی کی طرف اشارہ ہوا۔ تمام اختلافات میں آپ ہی کو آخری تھم اور قاضی القصاۃ کا درجہ پوری وسعت قلب وانشراح صدر کے ساتھ تسلیم کرنا ہرامتی کا فرض قرار دیا گیا۔

حق تعالیٰ نے اپنی ذات پرایمان لانے کے تھم کے ساتھ آپ پرایمان لانے کا تھم فرمایا اورا پنی اطاعت کے ساتھ حضورا کرم علیہ کی اطاعت کا تھم فرمایا اور آپ کی اطاعت کواپنی اطاعت کے مرادف قرار دیا۔

## تدوين حديث قرن اول ميں؟

ندکورہ بالا بیان سے حدیث رسول اللہ کی جمیت اوراس کا تشریعی مرتبہ واضح ہوا، حضورا کرم عظیمی کے زمانہ میں چونکہ قرآن مجید کی جمیع و کتابت کا اہتمام زیادہ ضروری تھا، اس لئے اس کولکھا گیا اورا بتداء میں حدیث کی کتابت سے بھی روکا گیا، تا کہ قرآن وحدیث میں اختلاط نہ ہوجائے، دوسرے اس لئے بھی اس کی ضرورت نہ تھی کہ صحابہ کے حافظ قولی تھے، جوا حادیث انہوں نے سن تھیں ان کے سینوں میں محفوظ تھیں، ان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں تھا، اس لئے صرف لکھنے کی ممانعت کی تھی، زبانی طور سے ایک دوسرے کو حدیث روایت کرنے کی ممانعت نہتی، چنانچے مسلم میں ہے کہ سرور دو عالم علیہ نے ارشاد فرمایا ''کہ مجھ سے سی ہوئی چیزوں میں سے سواء قرآن کے بچھ مت کھو اور جو بچھ کی نے لکھ لیا ہواس کو مثادے، البتہ مجھ سے حدیث کی روایت زبانی کر سکتے ہواس میں پچھ حرج نہیں اور جو شخص میری طرف جھوٹ بنا کر حدیث منسوب کرے گا وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنائے گا'۔

#### قرون ثلاثه

واضح ہو کہ قرون ثلاثہ ہے وہ قرون مراد ہوتے ہیں جن کی بابت سرور کا ئنات علیہ الصلات والتسلیمات نے سب زمانوں ہے بہتر و برتر ہونے کی شہادت دی ہے اور یہ بھی فر مایا کہ ان تین قرن کے بعد جھوٹ کی کثرت ہوگی ، قرن اول ہے مراد زمانہ بعث مبار کہ ہے والے تک کا زمانہ ہے جوعہد رسالت وعہد صحابہ کہلاتا ہے ، قران دوم اللہ ہے و کا چے تک ہے جوعہد تا بعین ہے ، قرن سوم الے اچے ہے و کا کے تک ہے بعض حضرات مثلاً شے عبد الحق محدث دہلوگ وغیرہ نے قران سوم کی مدت و ۲۲ ہے تک قرار دی ہے۔

#### اجازت كتابت حديث

اس کے بعد جب قرآن مجید کے حفاظ صحابہ میں کثرت ہے ہو گئے اور قرآن کے ساتھ غیر قرآن کے اختلاط کا اندیشہ باقی نہ رہا تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور ؓ نے کتابت حدیث کی بھی اجازت فرمادی تھی ، چنانچے حضور علی ہوگی تھیں حدیث کے نوشتوں کا بھی وجود ملتا ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں بچھا حادیث کھی ہوگی تھیں اور بخاری میں ہے کہ حضور علی ہوگی تھیں اور بخاری میں ہے کہ حضور علی ہوگی تھیں کے درخواست روز طویل خطبہ دیا جس میں حرم مکہ کا بھی بیان تھا، راوی حدیث نہ کور ابو ہریں اُنے بتلایا کہ ایک میٹی خص نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ میرے لئے ککھوا دیجے ، آپ نے صحابہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے لئے ککھدو۔

ابوہریرہ ہی بخاری کتاب انعلم میں راوی ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کو صحابہ ٹیس سے احادیث یا دنہ تھیں سواء عبداللہ بن عمر وا کے کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

اوران ہی عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے سنن ابی داؤ دمیں روایت ہے کہ میں حضور علیہ السلام ہے جو پچھ بھی سنتا تھاسب لکھ لیا کرتا تھا تو ایک دفعہ قریش نے مجھے روکا کہ تم حضور علیہ کی ہر خبرس کر لکھ لیتے ہو حالا نکہ حضور ہیں ، بھی آپ حالت غضب میں بھی کلام کرتے ہیں جا کہ حالت رضا میں ، مطلب بیتھا کہ حالت غضب کا کلام نہ لکھنا چاہئے ، میں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا اور حضور علیہ ہے یہ بات عرض کی ، اس پر آپ نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہتم لکھا کروافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھ سے کوئی بات سوائے حق کے صادر نہیں ہوتی ۔

ایک روایت علامه ابن عبدالبرنے بھی جامع بیان العلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم علی استاد

فرمایا'' علم کولکھ کرمحفوظ کرو''اس کےعلاوہ بھی بہت می احادیث وارد ہیں، جوسنن دارمی اور جامع بیان انعلم میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ نشر **واشاعت حدیث** 

اوپر کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ گو کتابت حدیث کا سلسلہ عہد رسالت میں شروع ضرور ہو گیا تھا مگر عام طور سے اس کارواج نہیں ہوا اور نہ تدوین حدیث اس دور میں ہو تکی بلکہ خلفائے راشدین کے عہد میں بھی نہیں ہوئی البتہ موافق فرمان رسالت تحدیث وروایت کے ذریعہ احادیث کی نشروا شاعت کا اہتمام برابر صحابہ میں رہا، کیونکہ حضور علیقی ترویج سنت واشاعت کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار جب وفد عبدالقیس حاضر خدمت ہوااور آپ نے ان کو چار باتوں کا تھم فرمایا اور چار باتوں سے منع فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ ان

ا یک بار جب وفدعبداهیس حاضر خدمت ہوااورآ پ نے ان کو چار با توں کا علم فر مایااور چار با توں سے سطح فر مایا توبید بھی فر مایا کہ ان با توں کو یاد کر لواور دو سرے 'وگوں کو بھی پہنچاد و۔ ( بخاری باب اداءافٹس حق الایمان )

ایک مرتبہ فرمایا'' خدااس بندے کوخوش عیش کرے جومیری بات س کریا دکر لےاور دوسروں تک پہنچائے کیونکہ بہت ہو دین کی سمجھ ک باتیس کم سمجھ والے کے پاس ہوتی ہیں وہ دوسرے زیادہ سمجھ والے کے پاس پہنچ جائیں تواس کوزیادہ نفع ہوسکتا ہے(مشکلوۃ کتاب انعلم)

صحابةً مين مكثرين ومقلين

صحابہ رضوان الدّعلیہم اجمعین میں کثرت سے روابیت حدیث کرنے والے بھی تنھے اور کم روابیت کرنے والے بھی ،مگر کبار صحابہ میں اکثریت ان ہی حضرات کی ہے جوروابیت حدیث کی اہم ترین فرمیزاریوں کے شدیدا حساس کی وجہ سے اس سے احتر ازکرتے تتھے۔

#### قلت روایت

(حضرت عثمانؓ) ابن سعداورا بن عسا کرنے عبدالرحمٰن بن حاطب سے روایت کی کہ صحابہ میں سے حضرت عثمان غیؓ سے زیادہ بہتر طریقہ پر حدیث بیان کرنے والا کوئی نہ تھااوروہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو پوری پوری فال کیا کرتے تھے مگروہ بہت کم روایت کرتے تھے، کیونکہ ڈرتے تھے۔

#### حضرت زبير بن العوام

بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر بن العوامؓ ہے پوچھا گیا کہ آپ دوسروں کی طرح کثرت سے دوایت حدیث کیوں نہیں کرتے؟ تو فر مایا کہ ''میں حضورا کرم علی ہے کہ خضرت نبیر بن العوامؓ ہے نوچھا گیا کہ آپ دوسروں کی طرح کثرت سے دوایت کرسکتا ہوں، مگر میں نے حضور علیہ ہے۔ کہ 'میں حضورا کرم علیہ کے خدمت سے جدانہیں رہا (یعنی اور وں سے زیادہ یا ان کے برابر حدیث روایت کرتا ہوں۔ سے حدیث من کذب علی متعمداً فلیتبو اً مقعدہ من النار سنی ہے'' یعنی اس کی وجہ سے ڈرتا ہوں اور کم روایت کرتا ہوں۔

#### حضرت عمرة

آپ سے لوگوں نے درخواست کی کہ حدیث بیان سیجئے ،فر مایا اگر مجھ کو بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ حدیث میں مجھ سے کمی بیشی ہوجائے گی تو میں تم سے ضرور حدیث بیان کرتا۔ (طبقات ابن سعد)

#### حضرت ابن مسعورة

ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں ہے کہ وہ الفاظ کی کی بیشی کے ڈرسے روایت حدیث میں بڑے تاط تھے اور بہت کم روایت کرتے تھے اور اپنے شاگر دوں کو بھی روایت حدیث میں بہت زیادہ احتیاط کی تاکید فرمایا کرتے تھے ابوعمروشیبانی سے قتل ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر رہا، دیکھا کہ شاذ و نادر بھی حضور اکرم علیہ کے طرف نسبت کرکے حدیث بیان کرتے تھے تو ان پرخوف وخشیۃ کے باعث کیکی طاری ہوجاتی تھی اور فرماتے کہ ایسا ہی یا اس جیسایا اس کے قریب حضور نے اربٹا دفر مایا تھا،خوف کا سبب بیتھا کہ مبادا حضور کی طرف کسی جھوٹ یا غلط ہات کی نسبت ہوجائے اور وہ جھوٹ پھیل جائے۔

## حضرت امام اعظمتم

تقریباً یہی حال امام اعظم کا بھی تھا کہ وہ بھی ان اکا برصحابہ کی طرح غلبنہ شیۃ اور غایت ورع کی وجہ سے روایت حدیث سے بہت احتر از کرتے تھے اور روایت حدیث کی سخت سخت شرا نظار کھتے تھے جو دوسرے ائمہ اور بعد کے محدثین کے یہاں نہیں تھیں،اس کی تفصیل ہم امام صاحب کے حالات میں کریں گے۔ صحابہ میں کثر ت روایت

دوسری طرف حضرت ابو ہر ریہ وغیرہ صحابہ بھی تھے جو ہڑی کثرت سے روایت حدیث کرتے تھے اور حضرت ابو ہر ریہ کی کثرت روایت پر تو کچھ کواعتر اض بھی ہوا، چنانچہوہ خودفر ماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر ریہ ٹے نئرت سے احادیث روایت کر دی ہیں،اگر قرآن مجید میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا، پھروہ آیات تلاوت کرتے جن میں جن تعالیٰ نے کتمان جن وہدایت پروعید فرمائی ہے۔

اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے بھائی مہاجرین تو بازاروں میں کاروبار کرتے تھے اورانصار بھائی اپنے دھندوں میں بھنے رہے تھے ایک ابوہری ڈھا جس کواپنے پیٹ کے لئے کچھ کھانے کول گیا تو غنیمت ورنداس سے زیادہ کی فکر بھی نہتی ، بس اس کا بڑا کام یہی تھا کہ حضرت رسول مقبول علیقہ کی خدمت میں ہروفت حاضر رہا جائے ، اس کے سامنے وہ باتیں آتی تھیں جودوسروں کے سامنے نہ آتی تھیں اوراس لئے وہ ان چیزوں کوحضورا کرم سے یا دکرلیا کرتا تھا جودوسر نہیں کرسکتے تھے۔

### صحابه مين فقهاء ومحدثين

صحابہ میں دونتم کے حضرات تھے،ایک وہ جو ہمہ وقت حفظ حدیث اوراس کی روایت میں لگے رہتے تھے اور دوسرے وہ تھے جونصوص میں تد بر اورغور وفکر کرکے ان سے احکام جزئیہ نکالتے تھے اور استنباط و تفقہ پر ہی پوری طرح صرف ہمت کرتے تھے اوریہ لوگ احادیث کو پورے تثبت و تحقیق اور مسلمہ قواعد شریعت پر جانچنے کے بعد معمول بہابناتے تھے۔

### فقهاءكى افضليت

چنانچه علامه ابن قیم نے ''ابوابل الصیب فی الکلم الطیب'' میں حدیث سیح بخاری مثل ما بعثنی الله تعالیٰ به من الهدی و العلم کے مثل غیث اصاب ارضا مثل من فقه فی دین الله تعالیٰ الحدیث قال کی ہے جس میں حضورا کرم علیہ نے اپنا علوم نبوت و ہدایت کی مثال بارش سے دی ہے جو بہترین قابل زراعت وزر خیز زمین پر بر ہے ، کہ باران رحمت سے پوری طرح سیراب ہوکرخوب گھاس دانہ اور پھل پھول اگائے اور سب کواس سے نفع پہنچے۔

ایے ہی میری امت کے وہ لوگ ہیں جوعلوم نبوت سے سیراب ہو کر دوسروں کواپی علمی صلاحیتوں، اجتہادی واستنباطی مسائل نصوص شرعیہ سے اخذ کر کے دوسروں کوتعلیم دیں، بیلوگ زمین مذکور کی طرح خود بھی منتفع ہوئے اور دوسروں کوبھی نفع پہنچایا، دوسری قتم زمین کی وہ ہے کہ ہارش کا پانی اس میں جذب نہ ہوسکا نہ وہ زمین قابل کا شت ہوئی البتة اس میں وہ پانی رکار ہااور اس جمع شدہ پانی سے دوسروں نے نفع اٹھایا۔

ایسے ہی میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے علم کی باتیں حاصل کیں اور دوسروں کو پہنچادیں جنہوں نے دینی فہم و سمجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔

تیسری قشم زمین کی وہ بنجر زمین ہے جونہ قابل کاشت ہی ہے اور نہ وہاں پانی تھہرسکتا ہے کہ دوسروں کے کام آئے ،ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خود بھی علوم نبوت و ہدایت سے فائدہ حاصل نہ کیا اور نہ دوسروں کونفع پہنچا سکے ،ان کے پاس نہقل ہے نہ اجتہاد۔ ( بخاری شریف، باب فضل من علم وعلم )۔

فقهاءعلامهابن قيم كى نظرميں

علامه ابن قیم نے اس حدیث کی پوری وضاحت وشرح کے بعد دوسریٰ حدیث کو سے امل فقه المی من هو افقه منه بیان کرکے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کود کیھئے! بیہ پوری امت محمد بیہ کے عالم ربانی اور ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے اگر چہ صحابہ ہے بہت ی احادیث سنیں گررسول اکرم علیقے سے براہ راست روایت حدیث کی تعداد ہیں تک بھی نہیں پہنچتی ۔

خدا تعالی نے ان کواکی دینی سمجھاور قوت استنباط عطافر مائی تھی کہ ساری دنیا کواپے علم وفقہ ہے بھر پورکر دیا،ان کے فتاوی سات مجلدات
کبیرہ میں جمع کئے گئے تھاور یہ بھی جمع کرنے والوں کی کوتا ہی تھی ورنہ وہ علم کے بحروسمندر تھے،فقہ،استبناطاور فہم قرآن میں سب پرفائق تھے۔
انہوں نے بھی احادیث تن تھیں، جیسے دوسروں نے سنیں اور قرآن مجید کو یادکیا تھا، جیسے اور وں نے یادکیا تھا لیکن ان کے دل ود ماغ
کی زمین بہترین و قابل کا شت تھی جس میں انہوں نے ان نصوص شریعت کی تخم ریزی کی اور اس سے بہترین پھل پھول اگائے و ذالک
فضل اللہ یو تیہ من یشاء و اللہ ذو الفضل العظیم۔

حضرت ابو ہریرہ ان سے زیادہ حافظ حدیث ہیں بلکہ ان کوحافظ امت کہا جائے تو بجاہے، جس طرح حدیث سنتے تھے، اس کو بعینہ روایت کیا کرتے تھے اور را توں کو بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے، کیکن کہاں ان کے فتاوی اورتفسیراور کہاں حضرت ابن عباس کے فتاوی ہفتیراور فقہی استبنا طات! وجہ ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی پوری کوشش حفظ حدیث اور اس کی ہے کم وکاست تبلیغ وروایت پر مصروف تھی اور حضرت ابن عباس کی پوری توجہ وصرف ہمت تفقہ ، استبنا طاور نصوص کتاب وسنت کے دریائے صافی سے مسائل و جزئیات احکام کے حوض و نہریں نکا لئے کی طرف تھی تا کہ دین قیم کے مخفی خزانے بروئے کار آجائیں۔

مكثرين صحابه برفقهاء صحابه كي تنقيد

عہد صحابہ میں ایسے واقعات بھی بکثرت ملتے ہیں کہ فقہاء صحابہ نے کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ کی روایات پر تنقید کیں ،
خصوصاً ان احادیث پر جواصو کی قواعد شرع کے خلاف کسی مضمون کی حامل تھیں اور اس سلسلہ میں حضرت ابو ہر پر ہ ہی کی مشہور روایت بطور
مثال پیش ہے کہ نبی کریم علی کے کا ارشاد انہوں نے نقل کیا کہ آگ ہے بچی ہوئی چیز کے استعال سے وضو جاتا رہتا ہے ،حضرت ابن عباس ا
نے اعتراض کیا کہ گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنا پڑے گا ، بیا یک اصولی اعتراض تھا کہ حضور علی ہے کا فر مان اصول وقواعد شرعیہ کے خلاف نہیں ہوسکتا لہٰذا اس کا جواب اصول وقواعد شرعیہ سے تو ممکن نہ تھا اس لئے حضرت ابو ہریں ہولے ،''اسے میرے بھیتے ! جب تم
کوئی حدیث رسول اللہ علیہ کی سنا کر وتو اس کے خلاف معارضہ کرنے کو مثالیں مت نکالا کرؤ'۔

اسی طرح سیدہ فقہاءامت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ گے استدرا کات حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کی حدیثی روایات پر مشہور ہیں جن میں سے اکثر کاذکر علامہ سیوطی نے عین الاصابہ فیما استدر کته السیدۃ عائشۃ علی الصحابہ میں کیا ہے۔ مشہور ہیں جن میں سے اکثر کاذکر علامہ سیوطی کے قرن اول میں اعتراض اگر ہوا تو فقہاء صحابہ کی طرف سے بغیر فقدروایت حدیث کرنے والوں پر ہوتا تھا اور یہی سیحے نداق تھا ہار ہونے لگا اور اس میں اس قدرتر تی ہوئی کہ قرن ثانی کے اکابر فقہاءمحدثین پر حدیث نہ جاننے ، یا کم جاننے یارائے وقیاس سے ترک حدیث کے الزامات لگائے گئے ، اگر بیہ نداق صحیح ہوتا تو ضرورمحدثین صحابہ بھی فقہاء صحابہ کوای طرح مطعون کر سکتے تھے۔

اس کے برعکس اس دورعلم وصلاح میں فوقیت فُقہاء صحابہ ہی کے لئے مسلم تھی ، چنانچیے علام ابن قیم نے بھی حدیث مذکور کی وضاحت کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس گوحضرت ابو ہر بر ہؓ پرفضیلت دی۔

#### عهدرسالت میں کتابت حدیث

عرض کیا جار ہاتھا کہ قرن اول میں حدیث کی جمع و تدوین ، کتابت وغیرہ قر آن مجید کی طرح باضابط ممل میں نہیں آئی اگر چہ روایت و حفظ حدیث کا اہتمام بہت کافی رہااور پچھ صحابہ کے پاس نوشتہ احادیث بھی ضرورموجودتھیں ۔مثلاً ۔

ا-حضرت علی کے پاس کچھا حادیث لکھی ہوئی تھیں۔(ابوداؤ د)

۲-حضرت عبدالله بن عمروبن العاص کے پاس ایک ہزارا حادیث کا مجموعہ تھا جس کا نام صادقہ تھا۔ ( بخاری ، ابوداؤ دوغیرہ ) ۳-حضرت انس کے پاس بھی کچھا جادیث لکھی ہوئی تھیں۔ ( بخاری )

۴- قبائل کے نام حضورا کرم علیہ کے فرامین تجریری احکام اور معاہدات حدید بیدوغیرہ۔ (طبقات ابن سعد )

۵- مكاتيب مباركه بنام سلاطين وامراء دنيا- (بنارى)

۲ - صحیفها حکام وصد قات وز کو ة جورسول کریم علیقی نے ابو بکر بن حزم والی بحرین کولکھایا تھا،اس صحیفه کوحضرت عمر بن عبدالعزیز نے <u>۹۹ ج</u>یس آل ابن حزم سے حاصل کیا تھا۔ ( دارقطنی )

2-عمروبن حزم والي يمن كوبهي ايك تحريرا حكام صلوة ،صدقات وطلاق وعتاق وغيره كي دي تقي \_ (كنزالعمال)

٨-حضرت معاذبن جبل كوايك تحرير مبارك يمن جيجي گئي تھي جس ميں سبري تركاري پرزكوة نه ہونے كاحكم تھا۔ (واقطني)

9-حضرت عبدالله بن مسعقٌ مضرت ابو ہر ہرہؓ ،حضرت سعد بن عبادہؓ اورحضرت ابو مویٰ اشعریؓ وغیرہ کے پاس بھی احادیث کے مجموعہ تھے۔( جامع بیان العلم ، فتح الباری ،مسنداحمہ وغیرہ )

۱۰-وائل بن حجر صحابی کوحضورا کرم علی نے نماز،روزہ،سود،شراب وغیرہ کے احکام ککھوائے تھے۔ (مجم صغیر)

#### ضرورت تدوين حديث

ائ طرح قرن اول گذرگیا، کین ظاہر ہے کہ تدوین حدیث کی ضروت بلکہ شدید ضرورت سامنے آکر رہی ، کیونکہ اول تو بغیراس کے ضیاع حدیث کا خطرہ تھا، صحابہ کرام جن کے جا فطوں پراعتاد تھا، فتو حات کی کثرت کے ساتھ دور دراز ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے، وہ اکثر وفات پا گئے تابعین میں وہ توت حفظ وضبط نہ تھی کہ عام طور ہے اس پر بھروسہ کیا جاسکے، دوسرے حافظ کی چیزیں بول بھی ایک وقت ذہن سے نکل جاتی یا کم وہیش ہوجاتی ہیں کھی ہوئی چیزوں کے برابر محفوظ نہیں ہوسکتیں۔

تدوین حدیث کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سعی

اس کئے علاء وقت نے تدوین حدیث اور کتابت کی منظم طور پرضرورت محسوس کی ،سب سے پہلے اس ضرورت کا احساس خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہوا جوامت کے سب سے پہلے مجدد تھے اور ان کی امامت ،اجتہا د،معرفت احادیث و آثار مسلم تھی ، چنانچہ آپ نے این نائب والی مدینہ ابو بکر حزمی کوفر مان بھیجا کہ ' رسول اکرم علیہ کی احادیث اور حضرت عمرؓ کے آثار جمع کر کے کھو'۔ ( تنویر الحوالک للسوطی )

موطاامام محمر میں اس طرح ہے''احادیث رسول اورسنن یا حدیث عمر یامثل اس کے ( دوسر بے صحابہ ؓ کے آثار ) سب جمع کر کے لکھو، کیونکہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علماء کے ختم ہو جانے کااندیشہ ہے''۔

تقریباً یہی الفاظ دارمی نے بھی اپنی سنن میں روایت کئے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبرنے تمہید میں امام مالک ؓ ہے بطریق ابن وہب روایت کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تعلیم حدیث وفقہ کے لئے تمام شہروں کوا حکام بھیجا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو ممل بالسنة کی تلقین فرماتے اور گذشتہ واقعات ان سے پوچھتے تھے اور ابو بکرحزمی کو حکم دیا تھا کہا حادیث جمع کر کے ککھوائیں اوران کے پاس ارسال کریں۔

ابوبکرحزمی نے بہت می کتابیں ککھوالی تخیس گر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی زندگی میں ان کونہ بھیج سکے، حافظ ابن عبدالبرؓ نے جامع بیان العلم میں نقل کیا ہے کہ ابن شہاب زہری کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے جمع حدیث کا حکم کیا تھا اور انہوں نے دفتر کے دفتر جمع کئے جن کی نقول حضرت عمرؓ نے اپنی قلمرو میں بھیجوا کیں۔

حافظ ابن حجرنے ذکر کیا ہے کہ امام معنی نے بھی احادیث جمع کی تھیں اور غالبًا ان سب میں وہی متقدم تھے پھرز ہری متوفی م<del>سا</del>بھاور پھرا ہو بکر حزمی متوفی <u>۱۲۲ ھے</u> نے۔

ایک اہم مغالطہ

یہاں ایک مغالطہ کا از الہ ضروری ہے، امام بخاری نے باب کیف یقبض العلم میں بطور تعلیق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمان مذکور کوذکر کیا ہے اور اس کے بعد یہ جملہ اپنی طرف سے بڑھایا کہ (سوائے حدیث رسول علیہ اور کوئی چیز نہ کی جائے النے بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ جملہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز گاہی ہے اور اس سے بیٹا بت ہوا کہ جو کتاب ابو بکرجن می نے جمع کی ہوگی اس میں سوائے حدیث رسول علیہ کے اور کچھ نہ تھا کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے فرمان میں ان کوغیر حدیث کھوا نے سے قطعاً روک دیا تھا، حالا نکہ پیٹل فاسد ہے جس کا منشاء موطاا مام محمد اور سنن دار می کی روایات مذکورہ سے ناوا قفیت ہے کیونکہ ان میں صراحت سے حضرت عمر وغیرہ کے تاروا قوال جمع کرنے کا بھی حکم تھا پھر کیونکر ممکن تھا کہ ابو بکر جن می حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمان کی قمیل کرتے اور حضرت عمر و بقیہ خلفاء کے آثار واقوال نہ لکھتے۔

اس کے بعد قدرتی طور پریہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاریؓ نے یہ جملہ کیوں بڑھایا اور اس کی بناء کیا ہے؟ شاید کسی کسی روایت میں عمر بن عبدالعزیزؓ کے فرمان مذکور کی عبارت ناقص نقل ہوئی اس لئے غیر صدیث لکھنے کی ممانعت سمجھ لی گئی، یا آنا کلڑا روایت کا امام بخاری کی شرط پرضچے نہ تھا، لیکن اس صورت میں بھی زیادہ ہے کہ 'نغیر صدیث' کا قبول وعدم قبول دونوں بدرجہ ساوی ہی رہتے ہیں، یا دوسری صدی کے بعد جو آثار صحابہ اور تعامل کی جیت کو گرایا گیا اس کی میہ تہدہ ہو کہ ایسی روایات پر پہلے ہی سے کڑی نظرر کھی جائے۔والسلہ اعلم ہما فی الصدور۔امام بخاری نے ''لایقبل'' کا اضافہ شایداس لئے کیا ہوکہ وہ آثار صحابہ کو جمت نہ سمجھتے تھے۔

## آ ثار صحابہ قرن ثانی میں

واضح ہو کہ تمام کتب خدیث مدونہ قرن ٹانی میں احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین ساتھ ساتھ ذکر ہوتے تھے جیسا کہ امام اعظم کی کتاب الآ ٹار اور امام مالک کی موطاء سے ظاہر ہے لیکن قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد عدم قبول اقوال صحابہ کا نظریہ پیدا ہوا، بہت سے محدثین نے فقہاء امت کے طرز وطریق سے اعراض کیا، توارث سلف کونظرانداز کیا اور صحت وضعف حدیث کو صرف اسناد پر موقوف کر دیا گیا، یعنی حدیث کو جوقوت آ ٹار واقوال صحابہ یا تعامل سلف سے مل سکتی تھی اس کے دروازے بند کر دیئے گئے۔

## قرونمشهو دلها بالخير سے جدا طريقه

قرون مشہود لہا بالخیر کے طور وطریق سے جدا طریقہ اپنالیا گیا، پھراس کے جومضار ومفاسد سامنے آئے وہ اہل علم سے مخفی نہیں اور آئندہ کسی موقع پر ہم بھی بیان کریں گےان شاءاللہ۔

اس موقع پر راقم الحروف کویہ بات بھی کھٹکی کہ امام بخاریؓ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی تعلیق ترجمۃ الباب میں ذکر کی اوراس کے ساتھ وہ جملہ بھی بڑھایا جس کااوپر ذکر کیا گیا گرآ گے اس کی تائید میں کوئی چیز ذکر نہیں کی ، نہاس کا ماخذ بتلایا۔

يه بحثما تمس اليه الحاجة مين بھي ہم نے کھاضافه وتشری ساس كويهال ليا ہـ

#### تبین بڑیے فقہاء

تین بڑے بڑے نقبہا و حفاظ حدیث اور اپنے وقت کے امام ومقتداء جنہوں نے قرن ثانی میں احادیث رسول وآ ثار واقوال صحابہ کو جمع کیا اور ان کو کتا بی شکل میں مدون کین شعبی مکحول اور زہری ہیں۔

ان بین سے امام شعبی برتصری امام اعظم کے شیوخ میں سے ہیں جنہوں نے پانچ سواصحاب رسول اللہ علیہ کو پایا ہے، ان کے بعد سراج الامت، فقیہ الملت، حافظ حدیث، امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوجا تا ہے، جوحسب تصریح اقران ومعاصرین امام اس زمانہ کے تمام فقہاء ومحدیثین پراپنے غیر معمولی حفظ، تفقہ اور کمال زہدوورع کی وجہ سے فائق تھے۔

امام مسعر کی مدح امام اعظم

چنانچہ شہور حافظ حدیث مسعر بن کدام ؓ (جن کے بارے میں رام ہرمی نے ''المحد ثالفاصل' میں لکھا ہے کہ جب بھی امام شعبہ اُورامام سفیان ؓ میں کسی امر میں اختلاف ہوتا تھا تو دونوں کہتے تھے کہ چلومیزان عدل مسعر کے پاس چل کران سے فیصلہ کرا کمیں حالا تکہ ان دونوں اماموں کو بھی امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا یہ مسعر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کوطلب کیا تو وہ ہم پر غالب آ گئے اور زمدوتقوی میں چلے تو اس میں بھی ہم سے فوقیت لے گئے اور فقہ میں بھی ان کے ساتھ ہوئے تو اس کا حال تم خود دیکھ رہے ہو (کہایں میں ان کی فوقیت سب پر دوشن ہے)۔

امام اعظم مشابان شاه حدیث

اورای جلالت قدر کے باعث شیخ الاسلام امام الحدیث عبداللّٰہ بن یزیدگونی جب امام صاحبؓ سے روایت حدیث کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے حدیث بیان کی شاہان شاہ نے ،جس کوخطیب وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے۔

حافظ سمعاً فی نے اپنی کتاب'' الانساب'' میں کہا۔'' امام صاحب طلب علم کی راہ میں چلے تو اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے علم کے وہ مدارج حاصل کئے جوکسی دوسر ہے کو حاصل نہ ہوسکے''۔

امام یجیٰ بن سعیدالقطان کی رائے

ا مام جرح وتعدیل بیخ بن سعیدالقطان یے فر مایا۔'' واللہ ابوحنیفہ اس امت میں علوم قر آن وحدیث کے سب سے بڑے عالم تھ''۔ اس کومحدث شہیر مسعود بن شیبہ سندی نے مقدمہ کتاب التعلیم میں امام طحاوی کی کتاب سے نقل کیا جس میں انہوں نے اصحاب حنیفہ کے منا قب جمع کئے ہیں ،اس کتاب کا قلمی نسخہ''مجلس عملی کراچی'' میں موجود ہے خدا کرے اس کی طبع واشاعت جلد ہوسکے۔ ان ہی کیجیٰ القطانؓ ہے علی بن المدین (شیخ اعظمؓ بخاری ،امام احمدؓ اور کیجیٰ بن معینؓ دست بستہ حاضر خدمت رہ کراستفادہ علوم کیا کرتے تھے۔

امام اعظمم اورتد وين حديث

امام اعظم نے باوجوداس قدرعلم وفضل وتفوق کے برسول کی چھان بین اور تحقیق وتفحص کے بعد'' کتاب الآثار'' تالیف کی جس کوامام صاحب نے بہتصریح امام موفق کمی چالیس ہزارا حادیث سے منتخب کیا تھااور آپ سے آپ کے تلامذہ کبارامام زفرٌ، امام ابویوسٹ، امام محرُّ اور امام حسنٌ بن زیادوغیرہ محدثین وفقہانے اس کوروایت کیا۔

مناقب امام عظم اللموفق ہی میں ہے کہ امام صاحب ؓ نے ریجی فرمایا کہ''میرے پاس ذخیرۂ حدیث کے بہت سے صندوق ہیں جن میں سے بہت تھوڑا حصہ انتفاع کے لئے نکالا ہے''۔

امام صاحب نے حسب تصریح موزمین چار ہزارائمہ صدیث سے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تھااور کیجیٰ بن نصر کا بیان ہے کہ میں ایک بار امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو گھر میں پایا جو کتابوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے عرض کیا'' بید کیا ہے؟'' فر مایا'' بیا حادیث ہیں جن کی تحدیث میں نے نہیں کی بجزان تھوڑی حدیثوں کے جن سے لوگوں کو فقع ہو''۔ (مقدمہ کتاب الآثار)

امام شعرا کی نے''میزان''میں بیجی بتلایا کہ امام ابو حنیفہ ؓ حادیث رسول پڑمل سے قبل بیضروری سمجھتے تھے کہ صحابہؓ سے ان کوروایت کرنے والے بھی متقی ویر ہیز گار حضرات ہوں۔

## امام سفیان توری کی شهادت

امام سفیان توری کہا کرتے تھے کہ ابوحنیفظم صدیث کے اخذ میں غیر معمولی طور پرمخناط تھے، وہی احادیث لیتے تھے جن کوروایت کرنے والے ثقہ ہوتے تھے اور حضورا کرم علی ہے آخری فعل کو لیتے تھے، ہا وجوداس کے مجھلوگوں نے ان پرتشیع کی ،خدا ہمیں اور ان کو بخش دے۔

امام وکیع کی شہادے

امام حدیث وکیٹے نے کہا-امام ابوحنیفہ سے حدیث کے بارے میں اس درجہ کی احتیاط دور عیائی گئی جو کسے نہیں ہوئی،امام وکیٹے وغیرہ سے امام اعظم کی مدح وتو صیف کے نصیلی بیانات امام صاحب کے مستقل تذکرہ میں آئیں گے اور امام صاحب کے بارے میں جو ترفذی میں وکیٹے کا قول نقل ہوا ہے اس پر بھی ہم مفصل بحث کریں گے،ان شاء اللہ تعالی بیدوکیج وہ ہیں جن کے بارکے میں امام احمد نے فرمایا کہ وکیٹے سے زیادہ علم جمع کرنے والا اور حدیثیں یا دکرنے والا میں نے نہیں دیکھا،اصحاب صحاح ستة امام شافعی وام احمد وغیرہ کے شیوخ کبار میں ہیں۔

امام على بن الجعد

امام بخاریؓ کے شیخ مشہور محدث علی بن الجعد کہتے تھے کہ جب بھی امام ابو حنیفہ ہوئی حدیث لاتے تو موتی کی طرح صاف لاتے ہیں۔ غرض بیامام صاحب کی کتاب الآثار علم حدیث کی سب سے پہلی تصنیف ہے جس میں امام صاحبؓ نے احادیث صحاح اور اقوال صحابہ و تابعین ترتیب فقہی پر جمع کئے پھر آپ امام مالک کی موطا اور امام سفیان ثوری کی جامع مرتب ہوئی اور ان متیوں کے نقش پر بعد کے محدثین نے کتب حدیث تالیف کیں۔

علامہ سیوطیؓ نے تبییض الصحیفة فی مناقب الامام ابی حنیفة میں بھی یہ تحقیق مذکور ذکر کی ہے اور کہا کہ امام صاحب کے مناقب میں سے بیٹر ان کی اتباع میں مناقب میں سے بیٹر ان کی اتباع میں مناقب میں سے بیٹر ان کی اتباع میں انہاں کی اتباع میں مناقب میں سے بیٹر ان کی اتباع میں انہاں کی اتباع میں انہاں کی اتباع میں انہاں کی اتباع میں انہاں کی انہاں کی انہاں میں سے بیٹر ان کی انہاں کی انہاں کی انہاں میں سے بیٹر ان کی انہاں میں سے بیٹر سے بیٹر ان کی انہاں میں سے بیٹر ان کی انہاں کی انہاں کی انہاں میں سے بیٹر سے بیٹر ان کی انہاں میں سے بیٹر سے بیٹر

امام ما لک نے موطا ترتیب دی اورامام صاحب سے اس بارے میں کوئی سابق نہیں ہوا۔

امام مسعود بن شیبہ نے امام طحاوی کے حوالہ سے نقل کیا کہ امام سفیان تُوریؓ نے علی بن مسعر کے ذریعہ امام ابوحنیفہ ی فقہ حاصل کی اور ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے اور ان ہی علوم کی مدد سے انہوں نے '' جامع'' تالیف کی ۔ (ماتمس الیہ الحاجة ص١٢)

امام على بن مسهر

یے بی بن مسہروہی ہیں جن کے بارے میں امام ضمیری نے فرمایا کہ ان سے امام سفیان نے امام صاحب کے علوم حاصل کئے اور ان کے پاس سے امام صاحب کی کتابیں لکھیں ، اور علامہ قرشی نے جواہر مصیرے میں کہا کہ وہ امام وقت وحافظ حدیث تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فقہ وحدیث کوجمع کیا اور اسی طرح تذکرۃ الحفاظ میں ہے۔

بہتصریح امام ذہبی وعلامہ سیوطی تذکرۃ الحفاظ اور تاریخ الخلفاء میں ہے کہ اسی زمانہ میں بڑے بڑے فقہا محدثین نے تدوین حدیث و آثار کا کام کیااور کثرت سے تصانیف ہوئیں۔

دوسری صدی کے نصف آخر میں امام اعظم اورامام مالک کے بڑے بڑے اصحاب و تلاندہ نے حدیث وفقہ میں بہت کثرت سے چھوٹی بڑی تصانیف کیں جانچا مام ابو یوسف کی تالیفات تو غیر معمولی کثرت سے بتائی جاتی ہیں جن میں سے اکثر کا ذکر فہرست ابن ندیم میں ہے اورامالی ابی یوسف کا تذکرہ کشف الظنون میں ہے کہ وہ تین سوملجد میں تھیں، حافظ قرشی نے جواہر مصینہ میں کہا کہ جن لوگوں نے امام ابو یوسف کے امالی روایت کئے ہیں ان کی شار نہیں ہو سکتی۔

امام اعظم كى كتاب الآثار

ان کی ہی تالیفات میں ہے'' کتاب الآثار'' بھی ہے جس کوامام اعظم کے روایت کیا ہے اور'' اختلاف ابی حنیفہ' و'' ابن ابی لیگ'' اور '' کتاب الردعلی سیر الاوزاعی'' بینتیوں کتابیں'' ادارۂ احیاءالمعارف النعمانیہ'' حیدر آباد دکن سے شائع ہوئیں جن کی تھیجے تحشیہ اور مقدمہ کی گراں قدر خدمات حضرت مولا ناابوالوفاا فغانی دامت فیوضہم نے انجام دیں اور کتاب الخراج (طبع مصر) وغیرہ ہیں۔

یہ وہی کتاب الآثار ہے جس کوہم نے لکھا کہ سلسلہ تُدُوین حدیث کی سب سے پہلی خدمت ہے جوامام اعظم کے مناقب جلیلہ اولیہ میں شار کی گئی ہے اور موطاامام مالک وغیرہ سب اس کے بعد کی ہیں ،اسی طرح امام محمد کی تالیفات قیمہ ظہور میں آئیس جن کاتفصیلی ذکران کے حالات میں مستقل طور سے آئے گا ،ان شاء اللہ تعالیٰ۔

غرض یہ کہ قرن ثانی ہی میں امام اعظم ما الگ اوران دونوں کے اصحاب کے ذریعہ حدیث وفقہ کی خدمت تصانیف کثیرہ سے اور تدوین فقہ حنفی و مالکی احادیث اور آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں ہو چکی تھی اوران حضرات نے پوری دنیا کوعلم وفقہ وحدیث کی روشنی میں سے منوراس وقت کردیا تھا کہ ابھی امام بخاری ومسلم اور دوسرے محدین اصحاب صحاح اس دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے۔

و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء\_

## قرن ثانی میں اسلامی دنیا

شائد کوئی خیال کرے کہ اس وفت ''اسلامی دنیا'' کا رقبہ بہت مختصر ہوگا اس لئے ذرا اس کی سیر بھی علامہ ذہبی کے بیان کی روشنی میں کرتے چلئے! تذکرۃ الحفاظ میں طبقۂ خامسہ کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں۔ ''اس طبقہ کے زمانہ ہیں اسلام اوراہل اسلام کی بہت ہوئی عزت وشوکت تھی ، علم کے دریا بہدر ہے تھے، جہاد کے جھنڈ ہے ساری دنیا پرلہرا
رہے تھے، سرورکا نئات علیقہ کی سنتوں کا ہر جگہ پوری طرح رواج تھا اور بدعتوں کے سرگوں تھے، حق کی آ واز بلند کرنے والے بکثر ہ موجود تھے،
عباد وزباد ہے دنیا بھری ہوئی تھی ، سب لوگ عیش و آرام اور سکون وامن کی زندگی گذارر ہے تھے، امت مجمد یہ کے عساکر قاہر و مما لک عربیہ کے علاوہ
اقصائے مغرب اور جزیرہ اندلس سے لے کرایشیا کے ملک بھین کے قریب تک اور ہند کے بچھ حصوں تک نیز ملک عبشہ تک بھیلے ہوئے تھے''۔

''اس زمانہ کے خلیفہ اپو جعفر منصور عباس تھے، جس کے ظلم سے اگر قطع نظر کرلیں تو اس کی شجاعت ، تدبر ، کمال عقل فہم علم وادب اور رعب و
جلال بے مثال سے مثال تھے، پھراس کا بیٹا مہدی، سخاو ہیں ، کثر ہے جہاد وغز اکے کارنا ہے، تعظیم حریات دین، علمی واد بی اعلی تابیدی، اصابت رائے، احیاء
رشیدا گراس کے لہوولعب سے غض بھر کرلیں تو اس کے جہاد وغز اکے کارنا ہے، تعظیم حریات دین، علمی واد بی اظامی تھے، شعراء بیس مروان بین اوری جسے تھے، علیاء
سنت ، حج وزیارت حرمین کا اہتمام شوکت و دبد بہ بے نظیر تھے، اس دور کے صالحین وعباد میں ابراہیم بن ادہم، واڈ دطائی ، سفیان توری جسے تھے، علیاء
ضافہ میں عبری بن عروبہ کیل بن احمد ، جماد بن سلمہ جسے تھے، قراء میں جزہ، ابوع برین العلاء ، نافع ، شبل وسلام جسے بہت تھے، شعراء میں مروان بن ابی خصصہ ، بشار بن بردا ہے مسلم شعراء بردی کر شرے سے تھے، فقہاء میں امام ابوعیفہ ، امام اک آورامام اوز اعی جسے انکہ وکا ملین تھے، رحم اللہ تو اللہ کے استرسان بردا ہے مسلم شعراء بردی کی کر ہ سے تھے، فقہاء میں امام ابوعیفہ ، امام اک آورامام اوز اعی جسے انکہ وکا ملین تھے، دعم اللہ تو اللہ کی سے سند موروبہ کے بہت تھے، شعراء میں موروبہ کے سے بیت تھے، مقدم اللہ میں بردا ہے مسلم شعراء بردی کو مشرب عرب بھی بیت تھے، فقہاء میں امام ابوعیفہ ، امام ابوعیفہ ، اس موروبہ کی موروبہ کے میں ادام اور اعی جسے اندین عمروبہ کی موروبہ کی موروبہ کے میں اس موروبہ کے موروبہ کی م

تدوین حدیث کے تین دور

تدوین حدیث کےسلسلہ میں مذکورہ بالاتفصیلات کا خلاصہ بیہ ہوا کہ سب سے پہلاا قدام تدوین حدیث و کتابت سنن و آثار کے لئے وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے کیاانہوں نے مجموعہ حدیث تالیف کیا جس کا نام'' صادقہ'' رکھا تھا اوران کی طرح دوسرے حضرات صحابہؓ نے بھی انفرادی طور سے اس خدمت کوانجام دیا۔

دوسرااقدام حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور میں ہوااورامام ضعبیؓ ، زہری وابو بکرحز می نے احادیث وآ ٹارکو جمع کیااگر چہتر تیب و تبویب اس دور میں بظاہر نتھی۔

تیسراقدم امام اعظم ؒ نے کتاب الآثار کی تالیف سے اٹھایا جس میں احادیث ما تورہ اور فناوی صحابہ و تابعین کوجمع کیا اور ترتیب و تبویب فقهی کی طرح ڈالی جس کی متابعت میں بعد کوامام مالک اور دوسرے معاصرین محدثین وفقها نے تالیفات کیس۔

#### حدیث مرسل وحسن کاا نکار

دوسری صدی کے بعد حدیث مرسل وحسن سے استدلال واحتجاج کے خلاف نظریہ پیدا ہوا حالانکہ سلف ومتقد مین ان سے برابر جحت پکڑتے تھے۔

خصوصیت ہے امام بخاریؓ نے حدیث حسن ہے استدلال واحتجاج کا بڑی شدومہ سے انکار کیا، جس پرامام وسرتاج غیر مقلدین شوکانی بھی ساکت وخاموش نہ وسکے اور نیل الاوطار میں امام بخاریؓ کےخلاف لکھا کہ-

''اسی طرح اس حدیث ہے بھی استدلال واحتجاج درست ہے جس کے حسن ہونے کی تصریح ائمَہ معتبرین نے کی ہو کیونکہ حدیث حسن پڑمل جمہور کے نزد یک صحیح ہےاوراس کے خلاف عدم جواز کا فیصلہ صرف بخاری اور ابن عربی نے کیا ہے لیکن حق وہی ہے جوجمہور علاءامت کا فیصلہ ہے۔ غور

### قرن ثالث میں حدیث شاذیرعمل

اس دور میں زیادہ اعتناء طرق حدیث کی طرف ہواحتیٰ کہ وہ احادیث جوعہد صحابہ و تابعین میں شاذ کے درجہ میں سمجھی جاتی تھیں اور

فقہاء صحابہ و تابعین نے ان کومعمول بہا بھی نہیں بنایا تھا مگر طرق حدیث کی زیادتی کے باعث وہ قرن ثالث میں معمول بہابن گئیں۔ مثلاً حدیث قلتین کہ وہ شاذتھی اور حسب تصریح ابن قیم وغیرہ سلف میں اس پڑمل بھی نہیں ہوااس کی ہر طرح حمایت کی گئی اور اس کے خلاف آراء کو گرانے کی سعی کی گئی۔

اس طرح قرن ثالث کے محدثین نے ان تمام احادیث کوجن پرصحابہ و تابعین کے جلیل القدرار باب فتویٰ نے عمل نہیں کیا تھامعمول بہا بنالیا اور اس طریقہ سے ان لوگوں نے سلف کے خلاف کا فی اقدامات کئے اور صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ واقوال کواپنی مرویات پراعتماد کرتے ہوئے نظرانداز کردیا ، جتی کہ دیا گیا کہ ہم بھی آ دمی ہیں اور وہ بھی آ دمی ہیں ،ان کوکوئی ترجیح نہیں ہے۔

### عمل متوارث کی جحیت

عمل متوارث عندالفقتها و ہمارے لئے بہت بڑی اہم دستاویز ہے اورائ سے بہت گا حادیث کی صحت کی جانچ ہو سکتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الحقاء میں لکھا کہ اتفاق سلف اوران کا توارث فقہ میں اصل عظیم ہے اورامام ابو داؤ دنے اپنی سنن کے باب "لحم صید المعجوم" میں فرمایا کہ "جب دوحدیثیں متضاد ہمارے سامنے آئیں تو دیکھا جائے گا کہ صحابہ نے کس پڑمل کیا ہے "۔

امام محرز نے امام مالک ہے روایت کیا کہ جب نبی کریم علی ہے کہ حق ان ہی کی مل کے ساتھ ہوجائے کہ ابو بکر وعمر نے کسی ایک پڑمل کیا اور ہمیں معلوم ہوجائے کہ ابو بکر وعمر نے کسی ایک پڑمل کیا اور دوسری کوچھوڑا ہے تو بیاس امری ولی لے کہ حق ان ہی کے مل کے ساتھ ہے۔ (اعلی المجد)

امام بہتی نے دارمی سے نقل کیا کہ جب ایک باب میں دومتفا دحدیث مروی ہوں تو اگر سلف کا ممل کی ایک پر معلوم ہوتو وہی برقرار رکھی جائے گی۔

۔ شخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں لکھا کہ جن چیزوں سے حدیث کی صحت معلوم کی جاتی ہےان میں سےاس کے موافق علاء کاعمل ہونا بھی ہے،علامہ محدث مولا ناحیدرحسن خاں صاب کاعمل متوارث کی ججیت پر مستقل رسالہ قابل دیدہے (ماتمس الیہ الحاجة )

#### سلف میں باہمی اختلاف رحت تھا

حدیث سیح ہے کہ''میری امت کا اختلاف رحمت ہے' اس ہے معلوم ہوا کہ فروق سائل میں اختلاف امت کے لئے رحمت و سہولت کا باعث چنانچے قرون مشہود لہا بالخیر میں یہ اختلاف ایسا ہی تھا مگر بعد کے لوگوں نے اس اختلاف رحمت کو اختلاف زحمت بنا دیا اور معمولی معمولی اختلاف پر دوسروں کو ہدف ملام بنایا ، طعن و تشنیع پر کمر باندھی ، بہتان وافتر اُ تک بھی نوبت پہنچائی ، ایک دوسر سے کے خلاف کتا بیں تصنیف ہوئیں اور بے حقیق دوسروں پر خلط مسائل ونظریات تھو پے گئے ، ایسے ہی وہ اختلاف ہے جوامام اعظم اور آپ کے اصحاب و تلا ندہ کے ساتھ پیش آیا۔
امام صاحبؓ نے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے فتنوں کا ہے جگری سے مقابلہ کیا ، فرق باطلہ ، معتزلہ، فدریہ ، جربیہ اور دہریہ وغیرہ سے مناظرے کئے ، ان کو دلائل و برا بین قویہ سے لا جواب کیا ، اس سلسلہ میں چونکہ امام صاحبؓ نے بہت سے ضروری عقائد و مسائل کو پوری صراحت و وضاحت سے بیان فرمایا تو ان کو بھی موجب فتنہ بنالیا گیا۔

امام اعظممً اورفر قه مرجه

مثلاً امام صاحبؓ نے فرمایا کہ(۱)عمل کا درجہ ایمان سے موَّخر ہے اور (۲) گنه گارمومن بندوں کی عاقبت امرالہی پرمحمول ہے، چاہو عذاب دے اور چاہے بخش دے اور (۳) معاصی کی وجہ سے کوئی مومن بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوجاتا، بیسب اصول چونکہ معتز لہ کے خلاف تنے اور صدراول میں جوبھی ان کی مخالفت کرتا تھا اس کووہ مرجی کا لقب دیدیا کرتے تھے، ای لئے وہ تمام اہل سنت کوہی فرقہ مرجہ کہتے تھے۔ اس سے بہت سے اہل ظاہر محدثین نے یہی تبھے لیا کہ امام صاحب اور مرجہ کا نظریہ متحد ہے، حالا نکہ دونوں کے نظریات میں بہت بڑا فرق ہے اور خودامام صاحب جس طرح معتز لہ کار دکرتے تھے، انہوں نے فقدا کبروغیرہ میں فرقہ مرجہ کا بھی ردکیا ہے۔

#### فرقئه مرجعه كامذهب

فرقئہ مرجہ کا مذہب بیہ ہے کہ ایمان وعمل دومختلف چیزیں ہیں اور ایمان وتصدیق کامل ہوتوعمل کا نہ ہونا کچھ ضررنہیں کرتا ، یعنی ایک شخص اگر دل ہےتو حیدونبوت کامعتر ف اور فرائض ادانہیں کرتا تو وہ مواخذ ہ ہے بری ہے ، اس کوکوئی عذاب نہ ہوگا۔

ظاہر ہے کہاس کا پہلا جزودرست ہے کہا بمان اعتقاد کا نام ہے جودل سے تعلق رکھتا ہے اور فرائض واعمال جوارح سے متعلق ہیں اس لئے دونوں ضرورمختلف ہیں مگرآ گے جونظر بیامام صاحب کا ہے وہ فرقئہ مرجمہ ندکورہ سے بالکل الگ ہے، وہ تارک فرائض اور مرتکب محرمات کو مستحق عذاب سجھتے ہیں، پھرخوا ہوں تنہ تعالی ان کوعذاب دے یا بخش دے اور بیفرقہ مستحق عذاب ہی نہیں سمجھتا۔

اس معنی ہے اگر امام صاحب کوم جی کہا جائے تو دوسرے بڑے بڑے محدثین بھی مرجی کہلائیں گے جن ہے بخاری ومسلم میں

سينکڙ ون روايتي موجود ہيں۔

امام صاحب اورامام بخاري ً

مگرسب سے زیادہ جیرت امام بخاریؓ کے روپیر ہے کہ امام صاحبؓ کومرجی کہدکر مطعون کرتے ہیں اور دوسرے ایسا ہی عقیدہ رکھنے والوں سے روایات بھی لائے ہیں ،ای کے ساتھ بید کہ غسان کوئی مرجی بھی اپنے ندہب کی تروج کے لئے امام صاحبؓ کومرجی مشہور کیا کرتا تھا،ای سے بہت سے لوگوں کوامام صاحب کے بارے میں مغالطہ ہوا۔

امام صاحب ومطعون و بدنام کرنے کی ایک وجداس کے علاوہ یہ ہوئی کہ مامون کے زمانہ میں جن محدثین ورواۃ حدیث کوخلق قرآن کے مسئلہ میں قضاۃ خلافت نے تکالیف پہنچا ئیں وہ قاضی اکثر حنفی تھے، لہذااس کے انتقام میں ان محدثین ورواۃ نے ان کے مقتداء یعنی امام صاحب پر الزامات لگائے اور امام صاحب سے تکدر رکھنے کی وجہ ہے ہی بیلوگ امام صاحب کے علوم فاضلہ، ان کے بہترین طریق نقذ، روایات کوعموم قرآن مجیداور اصول مسلمہ مجمع علیہا پر پیش کرنے کے زریں اصول کے منتفع نہ ہو سکے اور اپنے طور پر اصول شریعت وضع کئے جو امام صاحب کے امول وطریق کا رہے بہت کم درجہ کے ہیں، اسی لئے بیشتر اکا برفقہاء و مجتهدین کا فیصلہ ہے کہ جو شخص امام صاحب کے علوم سے انتفاع کے بغیر فقہ حاصل کرے گاوہ ناقص رہے گا۔

واضح ہو کہ زمانہ قدیم ہے ہی حاملین دین نہیں کی دوشمیں رہی ہیں جیسا کہ علامہ ابن قیم نے بھی ''الوابل الصیب'' ص۸۴۳ وص ۸۴۴ میں لکھا ہے کہ ایک قشم حفاظ کی تھی جواحادیث کے حفظ وضبط اور سنے ہوئے الفاظ کو بعینہا روایت کرنے پر پوری سعی کرتے تھے، لیکن سے لوگ ان احادیث یا الفاظ نصوص سے اصول احکام ومسائل کا استبناط وانتخر اج نہیں کر سکتے تھے، جیسے ابوز رعہ ابوحاتم ، ابن وارہ یا ان سے پہلے ہمہ بن جفر غندر ،سعید بن ابی عروبہ وغیرہ تھے۔ ہندار محمد بن بشار ،عمر والنا قد ،عبد الرزاق تھے یا ان سے بھی پہلے محمد بن جعفر غندر ،سعید بن ابی عروبہ وغیرہ تھے۔

دوسری قتم علماء فقہا کی تھی جوروایت حدیث کے ساتھ اشتباط وفقہ کو جمع کرتے تھے جیسے ائمہ مجتهدین تھے۔

پھرای کے ساتھ بیجھی ہوا کہ بعض محدثین نے اٹمئہ مجتبدین متبوعین کے خلاف محاذ بنالیااور ہر طرح سے ان کی عزت ووقعت گرانے کی کوشش کی ، چنا چہاحمد بن عبداللہ المحلی نے امام شافعی کے بارے میں لکھا کہ'' وہ ثقہ، صاحب رائے اور متکلم تھے،لیکن ان کے پاس حدیث نہیں تھی''۔ (الدیباج المذہب ص۲۲۹) ابوحاتم رازی نے کہا کہ شافعی فقیہ ضرور تھے لیکن حدیث میں ان کی معرفت نہیں تھی''۔ (طبقات حنابلہ ص ۲۰ ۲۰) حالانکہ یہ باتیں غلط تھیں اور بقول جا فظ ابن قیم مذکورہ بالا حدیث وفقہ کے حامل ہوتے تھے کیونکہ تفقہ بغیر حدیث کے ممکن ہی نہیں ، البتة روایت وحفظ حدیث بغیر تفقہ کے بھی ہوتا ہے۔

ای طرح امام اعظم کی بارے میں زیادتی ہوئی ہےاور جیساان کا مقام ومرتبہ بلندو بالاتھا،ان پرحسد کرنے والے یا نقذوجرح کرنے والے بھی بڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے چھوٹوں اور جھوٹوں کی روایات موضوعہ کی آڑلے کرامام صاحب کو ہدف ملامت بنایا۔ • اسے بھی بڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے چھوٹوں اور جھوٹوں کی روایات موضوعہ کی آڑلے کرامام صاحب کو ہدف ملامت بنایا۔

آپ جیرت کریں گے کہ امام بخاریؒ نے جن کے غیر معمولی علم وفضل کا امتیاز امام وکیٹے ،عُبداللّٰہ بن مبارکؒ،امام احمد بن عنبلؒ،آمخق بن را ہو یہ، مکی بن ابرا ہم اور علی بن مدینی وغیرہ کا رہین منت ہے اور بیسب امام اعظمؒ کے بالواسطہ یا بے واسطہ خوشہ چین ہیں (جس کی تفصیل آ گے آئے گی،ان شاءاللّٰہ)امام اعظمؒ کے خلاف نہایت غیرمخاط روش اختیار کی ہے۔

پھراس سے قطع نظر خودامام بخاریؒ طلب علم کے سلسلہ میں لا تعداد مرتبہ کوفہ آئے گئے ہیں جوامام صاحبؒ کا وطن تھا اورسینکڑوں ہزاروں لوگوں سے امام صاحبؒ کے حالات وسوانح سنے ہوں گے لیکن ان کی مشہورز مانہ حافظ میں جو چیز قابل ذکر باقی رہی اور جس کووہ اپنے سارے اساتذہ کوچھوڑ کرصرف حمیدی کے واسطے سے نقل کر سکے وہ بھی سن کیجئے۔

تاریخ صغیر میں امام بخاری فرماتے ہیں گئے میں نے حمیدی سے سنا، کہتے سے کہ ابوحنیفہ نے بیان کیا میں مکہ عظمہ حاضر ہوا تو ایک تجام سے تین سنتیں پیارے رسول اللہ علیا ہو کی حاصل ہو کیں، جب میں اس کے سامنے تجامت بنوانے کے لئے بیٹھا تو اس نے مجھ سے کہا (۱) آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنے! (۲) پھراس نے میرے سرکے داہنے جصے سے شروع کیا (۳) اور اس نے تجامت دونوں ہڑیوں تک بنائی''۔
اس کو قال کر کے حمیدی نے کہا - ایک شخص کہ نہ اس کے پاس رسول اللہ علیا ہے کی سنتیں مناسک وغیرہ میں تھی اور نہ اس کے اصحاب کے پاس تھیں، بڑی جیرت کے لوگوں نے اس کو خدا کے احکام وراثت، فرائض، زکو ق، صلو قاور دوسرے امور اسلام میں اپنا پیشواوم تقداء بنالیا ہے۔ (الناریخ الصغیرص ۱۵۸)

واقعی بڑی جیرت ہی کی بات بھی تھی کہ دوثلث دنیا کے علاء ،صوفیہ وعباد نے توانام صاحب ایسے کم علم اور حدیث رسول علیہ ہے۔ ناوا قف شخص کی تقلید کرلی اور باقی ایک ثلث نے امام مالک ،امام شافعی اورامام احمد کا اتباع کرلیا اور حمیدی وامام بخاری جیسے ارباب علم وضل کی سسی نے بھی تقلید نہ کی ۔

ایسے ہی کچھلوگوں نے امام صاحب کی طرف ان کو بدنام کرنے کے لئے بہت ی جھوٹی باتیں منسوب کیں حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ امام صاحب ُخزیر بری کوحلال کہتے تھے، کچھ حدہےاس عداوتِ وحسد کی ؟

اس كردمين علامه ابن تيمية في منهاج السنص ٩٥٩ ج امين لكهاكه-

"امام ابوحنیفہ یے اگر چہ پچھلوگوں کومسائل میں اختلاف رہا ہے لیکن ان کے فقہ فہم اورعلم میں کوئی ایک آدمی بھی شک وشہیں کرسکتا، پچھ
لوگوں نے ان کی تذلیل وتحقیر کیلئے ان کی طرف ایسی باتیں بھی منسوب کی ہیں جوقطعا جھوٹ ہیں جیسے خزیر بری کا مسئلہ اوراس جیسے دوسر ہے مسائل"
امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ایک دوسری جھوٹی روایت نعیم بن حماد سے امام صاحب کی تنقیص میں نقل کی ہے حالا نکہ نسائی نے ان
کوضعیف کہا اور ابوالفتح از دی وغیرہ نے کہا کہ نعیم بن حماد ابو حنیفہ گی تنقیص کے لئے جھوٹی روایات گھڑا کرتے تھے، اور تقویت سنت کے خیال
سے حدیثیں بھی بنالیا کرتے تھے۔

امام بخاریؓ نے باوجود جلالت قدر چونکہ امام صاحبؓ کے بارے میں بہت ہی غیرمختاط روبیا ختیار کیا ہے اس لئے کہارمحدثین نے اس

بارے میں ان کی اتباع کرنے ہے بھی روکا ہے، چنا نچہ علامہ تخاوی شافعی نے اپنی کتاب''الا علان بالتو بیخ'' میں ص ٦٥ پرتحریر کیا۔
'' جو کچھ(۱) حافظ ابوالشیخ بن حبان نے اپنی کتاب السند میں بعض مقتداء ائمہ کے بارے میں نقل کیا ہے (۲) یا حافظ ابواحمہ بن عدی نے اپنی کامل میں یا حافظ ابواجمہ بن اللہ نے کہ اس الی میں یا حافظ ابواجمہ بن کامل میں یا حافظ ابواجمہ بن کامل میں یا حافظ ابواجمہ بن کامل میں یا حافظ ابواجمہ بن کہ ان کی شان علم وانقان سے بعید ہیں ،ان امور میں ان کے اتباع و بیروی سے اجتناب واحتر از کرنا ضروری ہے''۔
ایک چیزیں کھی ہیں کہ ان کی شان علم وانقان سے بعید ہیں ،ان امور میں ان کے اتباع و بیروی سے اجتناب واحتر از کرنا ضروری ہے''۔
راتم الحروف نے اس سلسلہ میں کافی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بہت کم لوگوں نے امام بخاری گانام لے کر اس طرح ان کی اس غلط روش پر نقذ کیا ہے ،اکثر حضرات اجمالی طور سے ضروران لوگوں کی ظرف اشارہ کرتے آئے ہیں ، جنہوں نے امام صاحب "،امام شافعی" یا امام احمد و غیرہ کی شان میں شقیص کا پہلوا ختیار کیا ہے۔

پھرایک زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ خطیب نے گئی سوبرس کے بعد حالات لکھے ہیں اسے عرصہ ہیں جھوٹ کا شیوع بہت کا فی ہو چکا تھا، خطیب کو جیسے ایجھے برے ملے سب نقل کردیئے اور راویوں کی جھان بین نہ کر سکے یا نہ کی اگر چہ بیان کی محد ثانہ ومؤرخانہ منصب کے خلاف بات تھی ، اور خطیب کی عادت تھی کہ وہ دوسرے اکا برامت کے خلاف بھی کچھ نہ کچھای طرح گرے پڑے راویوں سے نقل مرے ہیں۔
مگر جبرت تو سب سے زیادہ امام بخاری پر ہے کہ ان کا دورامام صاحب سے بہت ہی قریب ہے اورامام صاحب کے زمانہ کے تقریبا سب ہی بڑے بڑے دورامام صاحب کے زمانہ کے تقریبا بیا بی بڑے شہر نے بڑے حد مدح وتو صیف کی ہے جس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے، پھر امام بخاری کے بڑے بڑے شیوخ امام صاحب کے خاص خاص خاص خاص شاگر دہیں اور الن سب ہی سے امام صاحب کے بہت اور مناقب منقول ہیں۔

پھربھی امام بخاریؓ نے کوئی احیمااثر نہ لیا، نہان کی کوئی منقبت اپنی تاریخ میں نقل کرنے کوملی اورملیس تو امام حمیدی جیسے متعصب مغلوب الغضب متشددوں یا تعیم جیسے وضاع لوگوں سے امام صاحبؓ کی تنقیص کی روایات ملیس اوران کونمایاں کر کے نقل کرنا ضروری سمجھا۔

بہر حال امام صاحب کے مراتب عالیہ ان باتوں ہے کم نہیں ہوسکتے، بلکہ ان زیاد تیوں کے باعث دوسرے نداہ ہب کے آئمہ کہارا بن عبدالبر،
ابن جرکی، علامہ سیوطی، یافعی، سخاوی، ذہبی جیسے متوجہ ہوئے اوران محققین نے امام صاحب کی طرف ہے تق دفاع ادا کیا۔ جزاهم الله حیو الجزاء۔
تفصیل کا موقعہ تو ہرایک کے مفصل تذکرہ میں آئے گا مگر جب بات یہاں تک آگی تو اتنا اور بھی عرض کر دول کہ حافظ ابن جرجیسے علامہ فہام محقق و مدقق بھی اس سلسلہ میں کافی عصبیت کا شکار ہوگئے یعنی رجال حنفیہ ہے تعصب یا حفی شافعی کا تعصب تو الگ رہا اس کے تو وہ سلم امام بیں، بعض ہمارے بزرگوں کو بیغلط فہمی ہے کہ کم از کم امام صاحب کی ہرجگہ میں، بعض ہمارے بزرگوں کو بیغلط فہمی ہے کہ کم از کم امام صاحب کے بارے میں ان کا ذہن صاف ہو اور انہوں نے امام صاحب کی ہرجگہ مدح و توصیف ہی گئی ہے، در حقیقت حسد، عداوت، عصبیت کی عروق اس قدر باریک وفق ہوتی ہیں کہ ان کا پیۃ لگانا ہڑے بڑے بڑے تا پریشن کے ماہروں کے لئے بھی بخت دشوار ہوتا ہے۔
عداوت، عصبیت کی عروق اس قدر باریک وفق ہوتی ہیں کہ ان کا پیۃ لگانا ہڑے بڑے تا پریشن کے ماہروں کے لئے بھی بخت دشوار ہوتا ہے۔

بیشک میں بھی مانتا ہوں کہ امام صاحبؓ کے تذکروں کواگر چہانہوں نے ان کے شاگردوں کے تذکروں سے بھی مختصر درمختمر کیا ہے گر کوئی بات خلاف نہیں لکھی ،کین ساتھ ہی یہ بھی دیکھئے کہ جہاں وہ امام ابو یوسف ؓ اور امام محکرؓ وغیرہ کے حالات بیان کرتے ہیں تو جہاں ان حضرات پرکسی غلط تہمت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہے جملہ بھی جھوٹا سابڑھا دیتے ہیں کہ ان کے شخے کے بارے میں سے بات کہی گئی ہے۔اب آپ نے دیکھا کہ خطیب اور حافظ ابن حجرؓ میں کتنے قدم کا فاصلہ رہ گیا؟۔

مولا ناحبیب الزخمٰن خان صاحب شروانی نورالله مرقد ہنے تذکر ہ امام اعظم میں بڑے اطمینان وسرت کا اظہار کیا ہے کہ خطیب کے بعد اس روش کو دوسروں نے نہیں اپنایا بلکہ اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے ، ان ہی لوگوں میں حافظ ابن حجر کا نام بھی لیا ہے ، اس لئے مجھے بیہ تنبیہ کرنی پڑی ، واللہ اعلم بما فی صدور عبادہ۔ یہاں کچھ مختصر حال علم وعلماء کی فضیلت کا ذکر کر کے حضور سرور کا ئنات علیقی سے زمانہ خیر و برکت کے علمی حالات بیان ہوں گے اور آ گے محدثین کے تذکرے ہوں گے ، واللہ الموفق ۔

# علم اورعلماء كى فضيلت

قال الله تعالى

١- من يوت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً.

٢-هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

٣- ريفع الله الذين المنومنكم والذين اوتوالعلم درجات \_

جس کوعلم و حکمت عطا ہوئی اس کو خیر کثیر دیے دی گئی۔
کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔
تم میں ہے جن کو دولت ایمان عطا ہوئی ان کا ورجہ خدا کے
یہاں بلند ہے اور جن کوعلم بھی عطا ہوا ان کے درجات و
مرا تب تو بہت ہی زیادہ ہیں۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم

معلم الناس الخير (ترمذي)

ا-من يود المله به خير يفقهه في الدين وانما انا جن كواسط الله تعالى بهلائي جائة بين ان كودين كي مجهوعطا

قاسم و الله يعطى (متفق عليه)

۲- فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیه عالم شیطان پر بزار عابدول سے زیادہ بھاری ہے۔

٣-فيضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، ايك عالم كي فضيلت عابد برايي ب جيم ميري فضيلت تم مبن

ان الله و ملائكته واهل السموات والارض حتى ما وني آدمي بر، الله تعالى اس كفرشة اورزمين وآسان

النملة في حجره و حتى الحوت ليصلون على كريخ والحتي ك چيونثيال ايخ سوراخول ميل اور

محصلیاں بھی ان عالموں کے حق میں دعاء خیر کرتی ہیں جو

لوگوں کوخیر و بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔

عهد نبوی میں تعلیمی انتظامات

علم وحکمت وقر آن وحدیث اورفقهی مسائل کی تعلیم وتر و بچ کے لئے حضورا کرم علی نے اپنے زمانہ ہی میں معلمین ، مدرسین ومبلغین کا تقر رفر مایا تھا جس کا اجمالی خاکہ ذیل کے مختصرا شارات ہے ہوگا۔

۱- انصار مدینه کے ہمراہ ابن ام مکتومؓ اور مصعبؓ کوروانہ فرمایا کہلوگوں کواسلام کی دعوت دیں اور مسلمانوں کوقر آن مجیداورا حکام اسلام سکھا کیں۔( بخاری کتاب النفییر ، کامل ابن اثیروابن خلدون )

۲- نجران والوں کے لئے عمر و بن حزم کومقر رفر مایا کہ ان کوقر آن مجید پڑھا ئیں اورا حکام شریعت بتا ئیں۔ (استیعاب)

س- يمن اور حضرموت كے لئے حضرت معاذبن جبل كومعلم بنا كر بھيجا۔ (ابن خلدون )

ہ - قارہ وعضل دوقبائل اسلام لائے ،قر آن کی تعلیم کے لئے بیہ چھاسا تذہ مقرر فر مائے ،مر ثد بن ابی مرثد ، عاصم بن ثابت ،ضبیب ابن عدی ،خالد بن البکیر ،زید بن وثنه ،عبدالله بن طارق۔

۵- مدینه طیبه تمام علمی وتبلیغی جدوجهدمساعی کا مرکز تھا جہاں جار بڑے معلم اورایک خوشنویس کا تب تعلیم کے لئے مقرر تھے اورخود

سرور کا ئنات علی اس کے مدیراعلیٰ اور سر پرست تنے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا'' قر آن مجید کی تعلیم ان چار ہزرگوں ہے حاصل کروا -عبداللہ بن مسعود ۲ - سالم مولی حذیفہ ۳ - ابی بن کعب ۲ - معاذ بن جبل اور معلم کتاب عبداللہ بن سعیدا بن العاص تنے۔ (استیعاب) چنانچہ ماہ رمضان واجے جمری میں قبیلہ عامر کے دس نفرایمان لائے اور مدینہ طیبہ کے مرکزی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی ، حضرت ابی بن کعب ان کے استاذ تنے۔

اوراس سال قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک وفداسلام لا یا جنہوں نے دوسرے طلباء کے ساتھ موصوف ہی کے حلقہ درس میں داخل ہو کرتعلیم حاصل کی ۔ (ابن خلدون)

پھر قبیلہ تمیم کے ستر ۲۰ اس ۴۰ آدمی اسلام لا کرمدین طیبہ حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی اسی مرکزی دارالعلوم میں پڑھا۔ (استیعاب)
اور قبیلہ بنی سلامال کے سات طلباء کم مدینہ طیبہ پہنچ جن کے سردار حضرت خبیب تھے،انہوں نے بھی اسی مرکز علم سے خوشہ چینی کی۔ (ابن فلدون)
اس کے علاوہ بہت سے خوش نصیب عالی مرتبت صحابہ ایسے بھی تھے جن کی تعلیم وتر بیت سرور کا ئنات علیقہ خود بنفس نفیس فرماتے تھے
جن کے سرفہرست حضرت خلفاء راشدیں ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابوذر ، حضرت انس وغیرہ تھے
اور حضرت ابوالدرداء نے تمام قرآن مجید حضور علیقہ ہی سے یا دکیا۔ (تذکرہ ذہبی)

یہ سب حضورا کرم علی کے شان انسا بعث معلم اکافیض تھا کہ خود حضور علیہ کا متیاز خصوص علم تعلیم کی زیادہ سے زیادہ ترویج و اشاعت تھا، یہی وجہ تھی کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں سرز مین عرب کا جہالت کدہ علوم وفنون کا گہوارہ بن گیا اوران ہی عربوں کی شاگر دی ایشیا، افریقداور پورپ تک نے اختیار کی۔

اس عہد نبوی ہی کے علمی شوق کا بیان کم ہوگیا تھا کہ بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ عمر بن سلمہ نے بیان کیا۔

'' میں ۲ - کسال کا تھااور میرے والدین اور قبیلہ کے لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، ہمارا گاؤں مدینہ طیبہ کے راستے پرتھا، میں ہر روز راستہ پرآ کر بیٹھ جاتا تھااور مدینہ طیبہ آنے والوں سے پوچھ پوچھ کرقر آن مجیدیا دکیا کرتا تھا، کچھ دن کے بعد جب میرے قبیلہ کے لوگ اسلام لائے اور میں بھی مسلمان ہوا تو وہ لوگ مجھ ہی کونماز میں امام بناتے تھے، کیونکہ میں نے پہلے ہی سے راستہ پرگز رنے والوں سے قرآن مجید کا بہت ساحصہ یا دکر لیا تھا اور مجھ سے زیادہ کسی کویا دنہ تھا''۔

معجم البلدان میں کوفہ کے بیان میں امام احمد سے سفیان توریؓ کا بیمقولہ قل کیا ہے۔''احکام حج کے لئے مکہ،قر اُت کے لئے مدینہ اور حرام وحلال کے لئے کوفہ مرکز ہے''۔

مرکزعکم کوفہ کے دارالعلوم سے فارغ شدہ علماء

ابن قیم نے امام صاحبؓ کے زمانہ تک ایسے محدثین ، فقہا مفتیین وقضاۃ کے پانچ طبقے گنائے ہیں۔

ا – طبقہ اول میں – علامہ تعنی کوفی ،علقمہ بن قیس کوفی ،اسود بن یزید کوفی ،مسروق الا جدع (متبنی حضرت عائشہ علی میمون کوفی ، عبدالرحمٰن بن ابی لیلی،عبیدہ بن عمر کوفی ، قاضی شرح کوفی ، قاضی سلیمان بن ربیعہ کوفی ،عبدالرحمٰن بن یزید کوفی ،ابووائل کوفی وغیرہ ،بیا کابر محدثین اکابر تابعین سے ہیں جوابن مسعودؓ اور علیؓ کے خاص شاگر دیتھے۔

۲-طبقه دوم میں-ابراہیم نخعی، قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله، ابو بکر بن موکی محارب بن و ثار بھکم بن عتبه، جبله بن سہیم وغیر ہ۔ ۳- طبقه سوم میں-حماد بن ابی سلیمان ،سلیمان اصغر،سلیمان اعمش ،مسعر بن کدام وغیر ہ۔ ۳۰ - طبقه چهارم میں-محد بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ،عبدالله بن شبر مه ، قاسم بن معن ،سفیان ثوری ،اما م ابوحنیفه ،حسن بن صالح وغیره \_ ۵ - طبقه پنجم میں - اصحاب ابی حنیفه ،حفص بن غیاث ، وکیع بن الجراح ، زفر بن مذیل ،حماد بن ابی حنیفه ،حسن بن زیاد ،محمد بن الحسن ، عافیة القاضی ،اسد بن عمر و،نوح بن دراج ،القاضی ، کی بن آ دم اوراصحاب سفیان ثوری وغیره \_

تہذیب التہذیب میں ہے کہ جب حماد فقیہ العراق حج سے واپس آئے تو فر مایا۔''اے اہل کوفہ! میں تمہیں خوشخری دیتا ہوں کہ کوفہ کے کمسن لڑکے عطاء، طاؤس،مجاہدمحدثین مکہ سے افقہ ہیں''۔

صیح حاکم میں شعبی ہے روایت ہے کہ صحابہ میں ۲ قاضی تھے، جن میں سے تین مدینہ میں تھے،عمر، ابی بن کعب، زیداور تین کوفہ میں علی،ابن مسعود،ابومویٰ یہ

علامہ عبد بن رجب نے قبل ہے کہ آپ ہے کوئی مسلہ دریافت کیا گیا، جواب دیا تو سائل نے کہا کہ الل شام تو آپ کی اس بات کے خلاف بتلاتے ہیں، آپ نے فرمایا'' اہل شام کوالیا مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا؟ بیمر تبہ تو صرف اہل مدینہ واہل کوفہ کا ہے ( کہان کے اقوال سے جت پکڑی جائے ) (عقود الجواہر المدینہ )

امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ بین مخصیل علم کے لئے مختلف شہروں میں گیا ہوں کیکن کوفیدو بغداد میں تواتی بار گیا ہوں کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا۔ شبیو خ ا ما م اعظم

#### ا-حضرت عبدالله بن مسعودً ا

حضور علی ہے کے زمانہ خیرالقرون کے مشاہیر اصحاب فضل و کمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، آپ حضرت عمر ہے پہلے
ایمان لائے تھے اور ایمان لانے کا واقعہ استیعاب میں اس طرح ہے ایک روز وہ عقبہ کی بکریاں چرارہ سے کہ حضورا کرم علی کا اس
طرف سے گذر ہوا، حضور علی نے ایک با نجھ بکری کو پکڑ کراس کا دودھ دوبا، خود بھی نوش فر مایا اور حضرت ابو بکر گوبھی پلایا، اس وقت عبداللہ
ایمان لائے اور عرض کیا کہ جھے قرآن تعلیم فرمائے! آپ نے ان کے سرپر ہاتھ رکھا اور قرامایا سرحہ مک الملہ فانک علیم معلم (اللہ
تعالیٰ تجھ پر دحم کر ہے تو دنیا میں علم پھیلا نے والالڑ کا ہے) پھر حضور علی ہے نان کوا ہے پاس بھی رکھ کی وقت علیحہ ہوں اور فرمایا کہ
تہارے اندرآنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں جب چا ہو پر دہ اٹھا کر بلاروک ٹوک چلے آیا کہ واور ہماری ہوتم کی باتیں سنو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسی وقت سے دنیا کے اس مر بی اعظم اور سرداراولین وآخرین کی خدمت عالی کولازم پکڑلیا، ہروقت خدمت اقدس میں حاضرر ہے اورعلوم نبوت سے دامن مراد کھرتے ۔ (استیعاب)

پھر حضرت عبداللہ بن مسعودگا کی اختصاص اس حد تک ترقی کر گیا تھا کہ صحابہ ان کو خاندان نبوت ہی کا ایک فرو سمجھنے گئے تھے اور حضور اکرم حلیقیہ کی توجہ خاص اور خود موصوف کے طلب و شوق علم نے ان کو اس درجہ پر پہنچایا کہ جب عبدالرحمٰن بن بیزید نے حضرت حذیفہ صحابی سے دریا فت کیا کہ صحابہ میں سے رسول اکرم علیقیہ کے ساتھ اخلاق ،اعمال و سیرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اشبہ کون ہیں؟ تا کہ ہم ان سے استفادہ کریں ، تو حذیفہ ٹے فرمایا کہ حضرت ابن مسعود گئے سواکوئی صحابی ان با توں میں آپ کے ساتھ اشبہیں ہے۔

حضرت ابن مسعودٌ کی بخیل علوم کے بعد حضور علی ہے اپنی حیات طیبہ میں ہی ان کو درس وتعلیم کی اجازت عطافر مادی تھی اور قرآن و صدیث وتعلیم مسائل ہرا یک کے لئے صراحت سے صحابہ کوارشاد فر مایا کہ ابن مسعود سے حاصل کرو، استیعاب میں ہے کہ ابن مسعود قرآن مجید کے سب سے برائے بھی تھے کہ حضرت جبریل کا معمول تھا کہ رمضان میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک بار قرآن مجید کا دور

کرتے تھے لیکن وفات کے سال ای ماہ میں دو باردور کیا اوران دونوں دوروں میں حضرت ابن مسعود بھی موجود تھے۔

اور پھرا یک باریے بھی فرمایا کہ ابن مسعود جن امور کو پیند کریں میں ان کواپنی ساری امت کے لئے پیند کرتا ہوں اور جن امور کووہ ناپیند کریں میں بھی انہیں ناپیند کرتا ہوں۔ ( کنزالعمال،ا کمال خطیب)

ا درعلم وفضل، سیرت وکر دار کی ان عالی اسناد کے ساتھ حضور علیات نے ان کو کمال فہم وفر است ،اعلیٰ قابلیت ،انتظام ملکی ،علم سیاست و تدبیر منزل اور معاملہ فہمی کی سند بھی اس طرح عطافر مائی۔

"اگر میں کسی کو بلامشورہ امیر المؤمنین بنا تا تو بے شک ابن مسعوداس کے مستحق تھے"۔

کوفہ والوں نے ایک دفعہ فاروق اعظم سے شکایت کی کہ اہل شام کے وظائف میں ترقی کردی گئی اور ہم محروم رہے، تو انہوں نے فرمایا'' اہل شام کے تو وظائف میں ترقی کی گئی لیکن تمہارے علوم میں ترقی کی گئی ہے، کیونکہ تمہاری تعلیم کے لئے ابن مسعود کو بھیجے دیا گیا ہے جن کے فضل وکمال کا اندازہ اس سے کروکہ وہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں اس وقت بھی حاضر رہتے تھے، جب ہم لوگ اپنے کاروبار میں ہوتے تھے اور جب ہم لوگ پردہ کی وجہ سے اندر نہیں جاسکتے تھے اور وہ اندر ہوتے تھے''۔

یہ ابن مسعود کے لئے فاروق اعظم کی طرف سے علوم قر آن وحدیث سے واقفیت تا مہ کی بڑی سند ہے، ظاہر ہے کہ جو ہمہ وقت حضور اکرم علیقی کی خدمت میں حاضر باش رہا،اس نے علوم نیوت سے کتنا بڑا استفادہ کیا ہوگا۔

اورایک دفعہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ 'ابن مسعود جسم علم بین'۔

حضرت علیؓ ہے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم کے جارے میں دریافت کیا گیا تو فر مایا۔

''ابن مسعودؓ نے تمام قر آن کو پڑھاا ورا حادیث رسول علیہ کو جانا، یہی کا فی ہے''۔ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں امام مسروق ( جلیل القدر تابعی ) کے فقل کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے اصحاب کو دیکھا تو ان سب کے علوم کاسر چشمہ چھ صحابہ کو پایا علی ،ابن مسعود ،عمر، زید ،ابوالدردا،اورانی اس کے بعد پھردیکھا توان چھے کے کم کاخزانہ حضرات علی اورابن مسعود کو

یایا،ان دونوں کا ابرعلم ینر ب کی پہاڑیوں سے اٹھااور کوفہ کی وادیوں میں برساان دونوں آفتاب وماہتا بے نے ریکستان کوفہ کے ذرہ ذرہ کو چیکا دیا تھا۔

پھراس آ فتاب خبر وسعادت اور نیرعلم فضل سے علمی دنیانے کس قدراستفادہ کیااس کا اندازہ اسرارالانوار کےاس اقتباس سے کیا جائے کہ-

"کوفہ میں ابن مسعود کے حلقہ در س میں بیک وقت چار چار ہزار طلباء شریک ہوتے تھے، جس وقت حصرت کلی گوفہ پہنچ تو ابن مسعود اپنے شاگر دوں کو لے کراستقبال کے لئے شہر سے باہر نکلے، تمام میدان طلباء سے بھر گیا تھا، حضرت علی نے ان کود کی کر فرط مسرت سے فرمایا" ابن مسعود! تم نے تو کوفہ کوم وفقہ سے مالا مال کر دیا اور بیشہر تبہاری وجہ سے علم کا مرکز ہوگیا" ۔ بیوا قعہ مبسوط سرخی وغیرہ میں بھی نقل ہوا ہے، مگر خلاف شخص ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا کہ۔" فن تاریخ کے امام ابن جربیطبری نے لکھا ہے کہ اسلام میں کوئی شخص ابن مسعود کے سوااییا نہیں ہوا جس کے درس سے نامور علماء نکلے ہوں اور اس کے ندہب وفتاوی کے ساتھ بیا عتنا کیا گیا ہوکہ ان کوحرف بحرف لکھا ہو" ۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے ازالیۃ الخفاءص ۱۸۵ میں لکھاہے کہ-

''ابن مسعودٌّ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کورسول اللہ ﷺ نے بڑی بڑی بٹارتیں دی ہیں اوراپنی امت کے لئے اپنے بعد، قراءة قرآن اور فقہ وتذکیر میں انہیں اپنا خلیفہ مقرر فر مایا اور تمام اصحاب میں سے حضور علیہ کی خدمت وصحبت کا شرف ان کوزیا وہ تھا''۔ انبیاء کے بعد انسانی ترقی کا بیسب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ ایک شخص علوم انبیاء کا جانشین ہواور آ گے چل کر معلوم ہوگا کہ یہی حضرت عبد اللہ بن مسعودٌ امام اعظمؓ کے علمی خاندان کے مورث اعلیٰ ہوئے۔

# ۲-حضرت علقمه بن قبيس ( تشييراق )

جلیل القدر تابعی تھے۔ <u>۱۲ھ</u> میں وفات پائی، حضرت عمرؓ، عثمانؓ ، علیؓ، سیدؓ، حذیفہ ؓ اور دوسرے جلیل القدرصحابہ کی زیارت سے مشرف اوران کے علوم سے فیضیاب ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے کامل وکھمل استفادہ علوم و کمالات کیا اوران کے بعدان کی جگہ تعلیم ورشد و ہدایت کی مسند پر بٹھائے گئے، علامہ ذہبیؓ نے ان کے تذکرہ میں لکھا۔

''انہوں نے ابن مسعودؓ ہے قرآن پڑھا، تجوید سیکھی اور تفقہ حاصل کیا اور ان کے تمام شاگر دوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں''۔ جس طرح حضرت ابن مسعودؓ رسول اکرم علی ہے علوم ،اعمال ،اخلاق وعادات کانمونہ تھے ای طرح ان امور میں علقمہ ؓ ابن مسعودؓ کا نمونہ تھے، تہذیب النہذیب میں اعمش سے قتل ہے کہ-

''عمارہ ہےابومعمر نے کہا، مجھےا یہ شخص کے پاس لے چلوجوا خلاق ، عادات واعمال میں ابن مسعودٌ گانمونہ ہو،تو عمار ؒہ اُٹھےاوران کو لے کرعلقمہ کی مجلس میں جابیٹھے۔ لے کرعلقمہ کی مجلس میں جابیٹھے۔ لیمڈن مند نہ بیر

ابوانمثنی نے فرمایا کہ-

''جس نے عبداللہ بن مسعودؓ گوند کی جا ہووہ علقمہ کود کیھ لے ،ان دونوں میں کچھ فرق نہیں''۔ علقمہ فارغ انتحصیل ہوئے تو حضرت ابن مسعودؓ نے ان کومندرجہ ذیل الفاظ میں سندفضیات عطاکی۔

"میں نے جو کچھ پڑھااور مجھے آتاہے وہ سب علقمہ پڑھ چکے اوران کو آگیاہے"۔

پہلے معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود صحابہ میں سب سے زیادہ قر آن وحدیث کے عالم تھے اور انہوں نے اپنے تمام علوم علقمہ کوود بعت فر مائے تو ظاہر ہے کہ تابعین میں علقمہ سے زیادہ قر آن وحدیث کا عالم نے تھا،علقمہ سے کتب احادیث میں ہزاروں احادیث مروی ہیں۔

٣-حضرت ابراهيم تخعی (فقيه عراق)

ولادت و وفات الم بین اوراس قدر کمال و تبحر حاصل تھا کہ دور کے ہیں اوراس قدر کمال و تبحر حاصل تھا کہ دور کی الحدیث کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ ان کی علمی عظمت وجلال کا رعب سلاطین جیسا تھا، حالا نکہ وہ شہرت سے بہت بچتے تھے، درس میں بھی ممتاز جگہ نہ بیٹھتے تھے، خلاصة التہذیب کے حاشیہ میں ابن شعیب سے نقل ہے کہ بھرہ، کوفہ، حجاز اور شام میں ابراہیم سے زیادہ کوئی عالم نہ تھا، ابن سیرین اور حسن بھری علم میں ان سے زیادہ نہ تھے۔

ان کے انتقال پرعلامہ عنی نے فرمایا تھا کہ' انہوں نے اپنے بعد کسی کواپنے سے زیادہ عالم نہیں چھوڑا''۔ کوفہ میں بعہدہ افتاءممتاز تھے اور حضرت علقمہ کے افضل ترین شاگر دیتھے،ان کی جگہ یہی مسندعلم پر بیٹھے۔

تہذیب التہذیب میں ابوالمثنیٰ سے نقل ہے کہ''علقمہ ابن مسعود کے نصل و کمال اوراعمال کانمونہ ہیں اورابراہیم نخعی تمام علوم میں علقمہ کانمونہ ہیں ،ان کی وفات کے وقت امام اعظم کی عمر ۲۷ سال تھی ،امام صاحب نے ان سے بھی روایت کی ہے ،امام صاحب کے سال ولا دت میں اختلاف ہے ،علامہ کوثری نے دے چے کوتر جے دی ہے۔

#### ٣-جماد بن ابي سليمان ( فقيه عراق )

خادم خاص رسول اكرم عليه حضرت انس اور كبارمحد ثين زيد بن وبهب،سعيد بن جبير،سعيد بن المسيب ،عكرمه، ابو وائل،حسن

بھری،عبدالرحمٰن بن ہریدہ،عبدالرحمٰن بن سعیداورعلامة معنی ہے روایت کی اوران کے بھی بڑے بڑے محدثین عاصم، شعبہ، توری،حماد بن مسلمہ،مسعر بن کدام اور ہشام جیسےائم فمن شاگر دہیں۔

امام بخاری ومسلم نے بھی ان سے روایت کی ہے اورسنن اربعہ میں تو بکثر ت ان کی روایات ہیں، حضرت ابراہیم نخعی کے تمام شاگر دوں سےافقہ ہیں۔ ( بخ ،تہذیب، ونیل الفرقدین ص ۸۰ )

تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ابراہیم کی حدیثوں کا حماد سے زیادہ کوئی واقف نہ تھا، چنانچ ابراہیم کے بعدان کی مندتعلیم پر بھی وہی بٹھائے گئے اور فقیہ العراق مشہور ہوئے (وفات مسلطے)

# ۵-عامر بن شراحیل اشعبی (علامهالتا بعین)

ولا دت <u>کا ج</u>وفات او ان کو پانچ سوصحا ہے کی زیارت کا شرف حاصل ہے، عاصم کہتے ہیں کہ کوفد، بصرہ ، حجاز میں شعبی سے زیادہ کوئی عالم نہ تھا خود فر مایا کرتے تھے کہ ہیں سال ہے آج تک کوئی وایت کی محدث سے این نہیں نی کا مجھے علم نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر طلبی نے ایک بارشعمی کومغازی کا درس دیتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہتمام محدثین سے اور مجھے سے بھی زیادہ بیمغازی کو جانتے ہیں، بیصحابہ کے سامنے درس دیتے تھے اور صحابہ بھی شریک درس ہوتے تھے۔

ابومجازنے کہا کہ'' حضرت سعید بن المسیب مفتی مدینہ،عطاءمحدث مکہ،حسن بھری وابن سیرین محدث بھرہ سب کومیں نے ویکھا مگر شعمی کوان سب سے زیادہ افقہ پایا۔

ابن عیدینه محدث کہا کرتے تھے کہ ابن عباس شعبی ،سفیان توری اپنے وقت میں بےمثل ہوئے ہیں ،ابواسحاق کہا کرتے تھے کہ عمی تمام علوم میں بےنظیر ہیں ،حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا۔

سب سے پہلے علامہ شعبی ؓ نے ہی امام اعظم ؓ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو انداز کر کے ان کوعلم حاصل کرنے کا شوق ولا یا تھا اور امام صاحب ؓ برسوں کے ان کے حلقہ درس میں شریک رہے ،اسی لئے امام صاحب ؓ کے بڑے شیو ؓ میں ان کا شار ہے۔

امام صاحبؓ نے دس سال حضرت حماد کی خدمت میں رہ کر فقہ کی تخصیل کی اور دوسر ہے برنہ گوں ہے بھی استفادہ کیا اس کے بعد حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور کوفہ میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس ہے آپ نے احادیث نہ تی ہوں ، ابوالمحاس شافعی نے امام صاحب کے شیوخ حدیث کے نام گنائے ہیں جن میں سے ۹۳ کوفہ کے ساکن یا نزیل کوفہ تھے، جن میں سے امام شعبی کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور چند دوسرے حسب ذیل ہیں۔

## ۲-سلمه بن کهیل

مشہورمحدث وتابعی تھے،سفیان (استادامام شافعیؓ) نے فرمایا کہ سلمہ ایک رکن ہیں ارکان میں سے،ابن مہدی کا قول ہے کہ کوفہ میں چارمخص سب سے زیادہ صحیح الروایۃ تھے،منصور،سلمہ،عمروبن مرہ،ابوصیین۔

# 2-سليمان بن مهران ابومحمر الأعمش الكوفي

کوفہ کے جلیل القدرمحدث وفقیہ تابعی تھے، ہاو جود یکہ امام صاحب کے اسا تذہ کے طبقہ میں تھے اور امام صاحب نے ان سے روایات بھی کی ہیں مگر امام صاحبؓ کے تفقہ واجتہا د کے بڑے مداح تھے۔ ہے بلکہ وہ ان کے خواص تاثر ات اور طریق استعال وغیرہ کو بھی جانتا ہے۔ امام اعمش کی ولا دت باختلاف روایت <mark>وق چیالا چ</mark>یس ہوئی اور وفات میں بھی تین قول ہیں <u>۱۳۵ چ</u>اور <u>۱۳۸ چوالا چوالا الم</u> این ہی عمشہ منتقل سے مریخونی کر میزن میں اور اللہ میں اور معالی سے معرف نہ اس میں تاریخ

ان ہی اعمش سے منقول ہے کہ ابراہیم نخعی (استاذ الا مام الاعظم ؓ) کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ میں نے ابراہیم کے سامنے جب بھی حدیث پیش کی تو اس کاعلم ضروران کے پاس پایا اوراعمش ان کوحدیث کاحیر فی (کھر اکھوٹا پہچانے والے) کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ای لئے میں جب کسی سے حدیث سنتا ہوں تو ابراہیم پرضرور پیش کرتا ہوں (تا کہ ان کی صحت کے بارے میں اطمینان کرلوں ، نیز اعمش فر مایا کرتے تھے کہ جوحدیث فقہاء میں وائر وسائر ہووہ اس سے بہتر ہے جوشیور ٹے (محدثین رواق) میں دائر وسائر ہو۔

ے روپیہ وقت میں موجود ہے۔ حسب تصریح ابن عبدالبر فی التمہید اہل نقد ابراہیم تخعل کے مراسل کو بیچے احادیث کے درجہ میں سمجھتے تھے بلکہ ان کے مراسل کو اپنے مسانید پر بھی ترجے دیتے تھے۔

ایسے ہی اسمعیل بن ابی خالد کا قول ہے کہ امام شعبی ، ابوانسی ، ابراہیم اور ہمارے دوسرے شیوخ مسجد میں جمع ہوکر حدیث کا ندا کرہ ہے ہی اسمعلل بن ابی خلی کے باس کے فقہ تو ابراہیم کو میں کے فقہ تو ابراہیم کو میں کے فقہ تو ابراہیم کو میں کے فقہ تو ابنا کے فقہ تو ابنا کے گھر کی چیز تھی ، پھر ہمارے باس پہنچ تو ہمارے باس پہنچ تو ہمارے باس پہنچ تو ہمارے باس کہ ہمارے باس کے فقہ کے ساتھ ملالیں کے ہمارے باس کے فقہ کے ساتھ ملالیں کے ہمارے باس کے فقہ کے ساتھ ملالیں کے باس کی ہمارے باس کی ہمارے

حضرت سعید بن جبیر علمی حدیثی سوال کرنے والوں ہے فرمایا کرتے تھے کہ جبرت کی بات ہے کہ تم مجھ سے سوالات کرتے ہو حالانکہ تمہارے پاس ابراہیم بھی موجود ہیں ،امام اعمش یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم بھی کوئی بات اپنی رائے سے نہیں کہتے تھے، معلوم ہوا کہ ابراہیم بخص سے جتنے فقہی اقوال نقل کئے جاتے ہیں ،خواہ وہ امام ابو یوسف کی کتاب الآثار میں ہوں یا امام محمد کی کتاب الآثار میں یا ابن ابی شیبہ کی مصنف میں وہ سب آثار مرفوعہ کے تھم میں ہیں۔

#### روایت ودرایت

حق بیہ کہ ابراہیم مخفی روایت بھی کرتے تھے اور درایت ہے بھی کام لیتے تھے جب وہ روایت کرتے تھے تو علم حدیث کے امام بلکہ جت تھے اور جب اجتباد واستنباط کرتے تھے تو وہ ایسے دریائے صافی تھے کہ اس میں شائبہ تکدر نہ تھا کیونکہ تمام اساب وشرا اُنظا اجتباد ان میں موجود تھے۔ اس کئے حسب روایت الی تعیم وہ خود فر مایا کرتے تھے کہ''نہ کوئی رائے بغیر حدیث کے متنقیم ہے اور نہ کوئی حدیث بغیر رائے کے''۔ اور یہی بہترین طریقہ ہے حدیث ورائے کو جمع کرنے کا،خطیب نے بھی المفقیہ و المعتفقہ میں ابراہیم مخمی کا قول نقل کیا ہے کہ جب حدیث صریح مل جاتی ہے تو اس سے مسائل کا جواب دیتا ہوں اور جب حدیث نہیں ملتی تو میں دوسری احادیث کی روشنی میں قیاس کرکے حدیث میں جاتو اس سے مسائل کا جواب دیتا ہوں اور جب حدیث نہیں ملتی تو میں دوسری احادیث کی روشنی میں قیاس کرکے

جواب ديتا ہوں ،غرض يهي جَ فقه ہے۔

شیخ حماد: یہی امام جلیل ابراہیم تحقی تھے جن سے حدیث وفقہ حمادین البی سلیمان نے حاصل کیااوران کے جانشین ہوئے۔

ا ما م اعظمیم: امام اعظمیم ان حماد سے حدیث وفقہ کاعلم حاصل کر کے ان کے جانشین ہوئے ،خودشیخ حماد کی موجود گی میں امام صاحب کا طرزیہ تھا کہ جب کوئی آ کر سوال کرتا تو جواب دیتے پھر فرماتے کے ٹھیرو! میں آتا ہو، حماد کی خدمت میں جاتے اور فرماتے کہ میں ہے آیک شخص کو اس طرح جواب دیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ حماد فرماتے کہ ہمیں اس بارے میں حدیث اس طرح پہنچی ہے، ہمارے اصحاب کا قول اس طرح ہوا ہے، اہم کا قول سے ہمارے اصحاب کا قول اس طرح ہوا ہے، اہم اور کے ہمارے است کردوں؟ حماد فرماتے کہ ہاں۔

الله اکبرایہ تھاامام اعظم کا ورع وتقوی اوراحتیاط کس طرح ایک ایک مسئلہ کی تحقیق اپنے شیخ ہے کرتے تھے اور حدیث کوروایت کرنے کی اجازت لیتے تھے، حدیث کی عظمت وقد ران کے اوران کے شیوخ کے دلول میں کس قدرتھی! کہنے والول نے امام اعظم کو کیا کچھ نہیں کہا مگر واقعات وحقائق پر پوری طرح نظرر کھنے والے بھی وہ جھوٹی با تیں امام صاحب کے مطرف منسوب نہیں کر سکتے جوامام صاحب کے دشمنوں اور حاسدوں نے کہی ہیں۔

امام صاحب اس طرح مسئلہ کی تحقیق کرنے کے بعد ہاہرآ کر پھراس سائل کا مزیداطمینان کر دیا کرتے تھے، پھراس طرح ہے حاصل کئے ہوئے علم میں جو خیر وبرکت تھی وہ بھی سب نے دیکھ ہی۔

#### تفقه وتحديث

ابن عدی نے کامل میں بطریق کی بن معین نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ شخ حماد نے فرمایا ''میں قیادہ ، طاؤس اور مجاہدے ملا ہوں ، تمہارے بچے ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں ، بلکہ بچوں کے بچے بھی زیادہ علم والے ہیں ، اور بیانہوں نے کسی شخی یا بڑائی ہے نہیں کہا ، بلکہ بطور تحدیث مجان سے نہتی فقہ پر ہے جا تنقید کرتے تھے ، مبجد کوفہ میں تحدیث نعمت کہا اور اس وجہ ہے کہا کہ اس زمانہ کے بعض اہل حدیث جن کوفقہ سے مناسبت نہتی فقہ پر ہے جا تنقید کرتے تھے ، مبجد کوفہ میں بیٹھ کر غلط فتو کی دیتے تھے اور ساتھ ، ی بطور تعلیٰ میہ بھی کہا کرتے تھے کہ شائد یہاں کے بچھ بچے ان مسائل میں ہماری مخالفت کریں گے ، بچوں سے ان کی مرادوہ طلباء و تلا فذہ ہوتے تھے جو ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں ، بہ تصریح ابن عدی منقول ہے کہ ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آ ہے کے بعد ہم کس سے تحقیق مسائل کریں ؟ تو فرمایا حماد ہے۔

شيخ حمادكي جانشيني

عقیلی نے بیروایت بھی نقل کی ہے کہ ابراہیم کی وفات کے بعد پانچ اشخاص نےمل کر چالیس ہزاررو پے جمع کئے ،ان میں ایک امام ابو حنیفہ بھی تنھا در بیرقم لے کر حکم بن عقبہ کے پاس گئے کہ آپ ہماری جماعت کی سر پر تنی کریں اور بیرقم اپنے پاس رکھیں ( غالبًا اس رقم سے جماعت اہل علم کی ضروریات کا تکفل پیش نظر ہوگا ،انہوں نے انکار کیا تو شیخ حماد کی خدمت میں پہنچے انہوں نے اس خدمت کو قبول فر مالیا۔

#### كوفيه كےمحدثين وفقهاء

علامه محدث رامهرمزی نے''الفاصل'' میں حضرت انس بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ میں کوفہ پہنچا تو دیکھا کہ ہاں چار ہزارطلبا پختصیل علم حدیث کررہے تھے اور چارسوفقہا تھے،سواءکوفہ کے کون ساشہر بلا داسلامیہ کے شہروں میں سے ایسا تھا جس میں اتنی بڑی تعداد محدثین وفقہا کی بیک وقت موجود رہی ہو۔ رامہر مزی نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ عفان محدث نے بتلایا کہ دوسری جگہوں پر روایت حدیث کا طریقہ ایسا تھا کہ ایک محدث کے پاس سے جواحادیث ملتی تھیں وہ دوسرے کے پاس نہیں ملتی تھیں مگر کوفہ بہنچ کرہم نے چار ماہ رہ کر پچاس ہزارا حادیث کھیں اور ہم چاہتے تو ایک لاکھ بھی لکھ سکتے تھے مگر ہم نے ہرمحدث سے وہی حدیثیں لیں جن کی تلقی بالقبول عام طور سے امت میں ہو چکی تھی بجز شریک کے کہ انہوں نے ہماری اس خواہش کی رعایت نہیں گی۔

خیال بیجئے کہ اتن بخت شرط کے ساتھ اتنی بڑی مقدار میں منداحمہ میں کہ اتنی زیادہ نہیں ہیں، صرف جار ماہ کے اندرا حادیث مشہورہ متلقاۃ بالقبول کا بہآ سانی جمع کرلینا مرکز علم کوفہ کی کتنی بڑی فضیلت وخصوصیت ہے۔

امام بخارى اوركوفه

عالبًاای وجہ سے امام بخاری نے فرمایا تھا کہ میں مخصیل علم حدیث کے لئے کوفہ میں اتنی مرتبہ آیا گیا ہوں کہ ان کا شارنہیں کرسکتا۔

یہ عفان بن مسلم الانصاری البصری البام بخاری اور امام احمد وغیرہ کے استاذ ہیں، بیروایت حدیث میں اس قدر مختاط تھے کہ ابن المدین فرمایا کرتے تھے کہ کی حدیث کے ایک حرف میں بنی ان کوشک ہوجا تا تو اس کی روایت نہیں کرتے تھے (تقدمہ نصب الرابیللکوٹریؓ)

جس مرکز علمی سے ایسی سخت شرطوں کے ساتھ مختاط محدثین نے احادیت جمع کی ہوں اور امام بخاری ایسے جلیل القدر امام حدیث نے بھی سب سے زیادہ اسی شہر سے علمی استفادہ کیا ہو اس شہر میں امام اعظم اور ان کے اصحاب و تلا غدہ کے پاس کیے کیے بیش قیمت حدیثی ذخیرہ ہوں گری ساری عمریں اس مرکز میں بسر ہو میں ۔

امام صاحب اورمحدثین کی مالی سریرستی

امام صاحب کو جماعت اہل علم کی مالی سرپرتی کا بھی ابتداء ہے ہی ٹس قدر خیال تھا کہ بڑی بڑی رقوم جمع کرتے تا کہ محدثین وفقہاء پورے فراغ واطمینان سے صرف بخصیل حدیث وفقہ کی طرف متوجہ رہیں، میابتداء حال کا حوالہ میں نے اس لئے دیا کہ بعد کو جب امام صاحب خودایک امام بلکہ امام الائمہ اور سیدالفقہاء ہے تو اس وقت تو انہوں نے اہل علم کی وہ مالی خدمات کی ہیں کہ اس کی نظیر بھی مشکل سے مطے گی ،امام صاحب کے حالات میں شائدان کے ذکر کا موقع بھی آئے گا۔

كثرت محدثين وقلت فقهاء

ایک اہم چیز قابل لحاظ یہاں ہے بھی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ صحابہؓ کے دور میں صرف محدثین تو ہزاراں ہزار تھے لیکن فقہا صحابہ صرف چند ہی تھے جن کوآپ جا ہیں توانگلیوں پر گن لیں۔

اس طرح آپ نے ابھی پڑھا کہ مرکز علمی کوفہ میں بھی تعداد فقہاء کی بہنست محدثین کے بہت کم ہے حالانکہ حضرت علی وعبداللہ ابن مسعودؓ کی وجہ سے وہ خاص طور سے فقہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ کی مہم بہت شاق اور فقہ کاعلم سب سے زیادہ دشوار ہے اور جن حضرات نے فقہ کو مہل وآ سان قرار دیا وہ درست نہیں، پھر جن حضرت نے فقہ وحدیث دونوں میں کمال حاصل کیاان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ وار فع ہے۔

واقعدامام احمد رحمه الله

علامه سيوطي ني "تدريب" بين نقل كيا ب كدايك شخص في امام احد كوملامت كى كدآ في سفيان بن عيديند كوچيور كرامام شافعي كى مجلس

میں کیوں جاتے ہیں؟ امام احمدٌ نے اس کو کیا اچھا جواب دیا، سنئے! فرمایا-

'' خاموش رہوا تم نہیں سمجھتے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث اونچی سند ہے کسی بڑے محدث کے پاس بیٹھ کرنہ ملی تو وہی حدیث کسی قدر نزول کے ساتھ دوسرے محدث سے مل جائے گی ،اس ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا! لیکن اگرتم اس جوان (امام شافعیؓ) کی عقل وفہم سے فائدہ نہ اٹھا سکے تواس کا تدارک کسی دوسری جگہ ہے ہرگزنہ ہوسکے گا''۔

# واقعهوالدشنخ قابوس

رامبرمزی نے ''الفاصل' میں قابوں نے قل کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ بی کریم علیہ کے صحابہ کوچھوڑ کر علقمہ کے پاس
کوں جایا کرتے ہیں؟ فرمایا'' بات بہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ خودرسول اکرم علیہ کے صحابہ ان کے پاس مسائل کی تحقیق کے لئے آتے ہیں''
ان کے علاوہ کوفہ میں ۱۳۳ حضرات فقہا تا بعین اور بھی ایسے موجود تھے جو صحابہ کی موجود گی میں'' ارباب فتوی'' سمجھے جاتے تھے، قاضی شرت کی کوخود حضرت علی علیہ نے ''قطعی العرب'' کا خطاب مرحمت فرمایا تھا، یہ بات اور ہے کہ آگے چل کراما م اعظم ہے تفقہ کے سامنے ان کے تفقہ کار بگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا اور ایسا ہونا بھی جا ہے تھا کیونکہ قاضی شرت کی توثیق وتو صیف اگر حضرت علی نے فرمائی تھی تو امام اعظم ہے۔

کے تفقہ کار بگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا اور ایسا ہونا بھی جا ہے تھا کیونکہ قاضی شرت کی توثیق وتو صیف اگر حضرت علی نے فرمائی تھی تو امام اعظم ہے۔

تفقہ یا علمی ودینی بھیرے کی شہادت بطور بشارت و پیشگوئی سیدالا نبیاء رحمت دوعالم علیہ نے دی تھی۔

#### دین ورائے

در حقیقت دین ورائے کوجمع کرنا ہی سب سے بڑا فقہا محدثین کا کمال تھالیکن اس کمال کے لئے بہت بڑی عقل وسمجھ کی ضرورت ہے من میر د اللہ به خیبر ایفقهه فی الدین سے اس دین ورائے کے جمع کرنے کی استعداد وصلاحیت کی طرف اشارہ ہے۔

#### واقعه سفرشام حضرت عمرا

حضرت عمرؓ کے سفرشام کے مشہور واقعہ کو یاد سیجئے ، شام کے قریب پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وباء پھیلی ہوئی ہے، رک جاتے ہیں، آگے قدم نہیں بڑھاتے ،اپنے رفقاء سے شہر میں داخل ہونے نہ ہونے کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ای جگہ ہے مدینہ طیبہ کو واپس ہوجا کیں۔

گورزشام حفزت ابوعبیدہ (جلیل القدر صحابی) متحیر ہوکر حضزت عمرؓ ہے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ خدا کی تقدیر ہے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمرؓ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں! ہم خدا کی ایک تقدیر ہے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، پھر مثال ہے سمجھایا کہ اگر ایک زمین خشک ہواور دوسری سرسبز تو چروا ہا ہے جانو راگر بجائے خشک زمین کے سرسبز زمین میں چرائے گا تو کیاتم اس کے اس عمل کوخدا کی تقدیر سے بھاگنا کہو گے؟ جس طرح وہ تقدیر ہے بھاگنا نہیں، یہ بھی نہیں۔

#### فقيه كامنصب

یہ حضرت عمر گیا پنی فراست وفقاہت تھی، جس میں ان کا مرتبہ حضرت ابوعبیدہ جیسے ہزاروں صحابیوں سے بڑھا ہوا تھا، ایسے فیصلوں کو کسی ایک صدیث واثر کے خلاف بظاہر سمجھا جاتا ہے یاباور کرایا جاسکتا ہے مگر در حقیقت ان فیصلوں کے پیچھے کتاب وسنت کی دوسری تصریحات واشارات ہوتے ہیں، جن پر ہرایک کی نظر نہیں جاتی ، میصرف فقیہ ہی کا کام ہے کہ وہ تمام جوانب کو متحضر رکھتا ہےا ور حقائق ومعانی سے اس کی نظر کسی وقت نہیں ہمتی۔

ے ملا ہوں۔

ایسے ہی مواقع میں جب بھی امام اعظم ہے کسی فیصلہ پر اس زمانہ کے اہل حدیث تنقید کرتے تھے تو حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک ؓ (جوامام بخاری کے کبارشیوخ میں ہیں) فرمایا کرتے تھے کہ''اس جگہامام ابوحنیفہٌ گی رائے مت کہو بلکہ حدیث کی تشریح کہؤ' لیعنی جس کوتم امام کی ذاتی رائے سمجھ کراعتر اض کررہے ہووہ درحقیقت ان کی اپنی رائے نہیں بلکہ حدیث کے معنی ،مراداورشرح یہی ہے۔

#### ۸-ابواسحاق مبعی

کبار تابعین سے تھے،حضرت عبداللہ بن عبالؓ ،عبداللہ بن عمرؓ اور بہت سے صحابہ سے جن کے نام علامہ نو وی نے تہذیب الاساء میں لکھے ہیں)احادیث سنیں، عجلی نے کہا کہ ۳۰ صحابہ ہے بالمشافہ روایت کرتے تھے، علی بن المدینی (استاد بخاریؓ) کا قول ہے کہ ابواسحاق کے شيوخ الحديث كم ومبش تين سوتھ۔

#### ۹-ساك بن حرب

بڑے محدث اور تابعی تھی، حضرت سفیان توری نے کہا کہ ساک نے حدیث میں بھی غلطی نہیں کی ،خودساک نے فر مایا کہ میں • ۸ صحابہ

وں۔ ۱۰- مشہور تا بعی تھے، بہت سے صحابہ سے لوایت کرتے تھے، بڑے بڑے ائمہ حدیث مثل سفیان توری ، امام مالک ، سفیان بن عیبیندان کے شاگر دیتھے، ابن سعد نے ثقہ کثیر الحدیث کہا، ابوحاتم نے امام حدیث۔

کوفہ کے بعدامام صاحب نے بھرہ کا رخ کیا اور قمادہ سے حدیث حاصل کی جو بہت بڑے محدث اورمشہور تابعی تھے،عقو دالجمان میں ہے کہ امام صاحبؓ نے شعبہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی امام صاحب کوفتو کی وروایت کی اجازت بھی دیری تھی۔

حضرت قبادہ نے حضرت انس بن ما لک ،عبداللہ بن سرجیس ،ابوالطفیل وغیرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کی ۔

#### ١٢- شعبه (متوفي ولااه)

بڑے مرتبہ کے محدث تھے،سفیان تُوری نے ان کوئن حدیث میں امیر المومنین مانا ہے،امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کارواج نہ ہوتا،حضرت شعبہ امام صاحبؓ کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور غائبانہ تعریف وتو صیف کیا کریتے تھے۔ ا یک روز فر مایا - جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روش ہے،ای یقین کے ساتھ کہہسکتا ہوں کہ علم اور ابوحنیفہ ہم تشین ہیں، کیجیٰ بن معین ہے کئی نے یو چھا کہ آپ کا ابوحنیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے، فر مایا کہ اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کوحدیث وروایت کی ا جازت دی،اورشعبهاخرشعبه بی بین \_(عقو دالجمان)

بھرہ کے دوسر ہے شیوخ عبدالکریم ،ابوامیہاورعاصم بن سلیمان الاحول وغیرہ ہے بھی امام صاحب نے احادیث سنیں۔

بھرہ کے بعدامام صاحبؓ نے بیمیل علم حدیث کے لئے مکہ معظمہ کے شیوخ حدیث سے استفادہ کیا۔

### ۱۳-عطاء بن الي رباح

مشہور تابعی اور مکہ معظمہ کے ممتاز ترین محدث تھے،ا کا برصحابہ نے استفادۂ علوم کیا اور درجہا جتہا دکو پہنچے خودفر مایا کرتے تھے کہ میں دو سواصحاب رسول اللہ علیصے سے ملا ہو،عطاع ۱۹ البھے تک زندہ رہے اور امام صاحب جب بھی مکہ معظمہ حاضر ہوتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر استفادہ فرماتے تھے۔ ۱۹ مسلم معرمہ

عطاء کےعلاوہ امام صاحبؓ نے مکہ معظمہ کے دوسرے محدثین سے بھی حدیث حاصل کی جن میں سے حضرت عکر مہ (شاگر دحضرت عبدالله بن عمر وغیرہ عبدالله بن عبرالله بن عبر وغیرہ صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا تھااور کم وبیش سترمشہور تا بعین تفییر وحدیث میں ان کے شاگر دہیں۔

### مدينة الرسول عليسة

مکه معظمہ کے بعدامام صاحب نے مدین طیبہ کارخ کیااوروہاں کے شیوخ سے استفادہ فرمایا مختصر حالات ان شیوخ کے ملاحظہ کیجئے۔

#### ۱۵-سلیمان

امام صاحبؓ نے بخصیل حدیث میں علماء ومحدثین مدینہ طیبہ ہے بھی استفادہ کیا جن میں سے ایک حضرت سلیمان تھے جوام المومنین حضرت میمونہؓ کے غلام تھے اور مدینہ طیبہ کے مشہور فقہائے سبعہ میں سے تھے۔

١٧-سالم

دوسرے حضرت سالم امیر المونین حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، یہ جی وہاں اس وقت علم فقد وحدیث اور سائل شرعیہ میں مرجع عام وخاص تھے۔ شام

ملک شام کے مشہور ومعروف امام حدیث وفقد اوزاعی ہے بھی امام صاحب مکہ معظمہ میں ملے ہیں اور دنوں میں علمی ندا کرات جاری رہے ہیں،حضرت عبداللہ بن مبارک (تلمیذ خاص امام اعظم ؓ) کا بیان ہے کہ میں امام اوزاعی کی خدمت میں شام حاضر ہوا تو انہوں نے پہی ہی ملاقات میں دریافت کیا کہ کوفہ میں ابوحنیفہ ؓون ہیں جودین میں بنی نئی باتیں نکالتا ہے،اس پر میں خاموش رہااور امام اوزاعی کو امام صاحب کے خاص خاص مشکل استنباطی مسائل سنا تا رہااور جب بوچھتے کہ یہ س کی تحقیق ہے تو کہتا کہ عراق کے ایک عالم ہیں وہ کہتے کہ وہ تو بڑے فقیہ معلوم ہوتے ہیں۔

ایک روز کچھ لکھے ہوئے اجزاء لے گیا جن میں امام صاحب کے ملفوظات قیمہ تھے اور سرنامہ پر ہی قال نعمان بن ثابت تحریر تھا،غور سے پڑھا، پھر پوچھا کہ بینعمان کون بزرگ ہیں؟

میں نے کہا کہ عراق کے ایک شیخ ہیں جن کی صحبت میں میں رہا ہوں ، فر مایا کہ یہ بڑے پایہ کاشخص ہے ، میں نے کہا کہ یہ وہی ابو حذیفہ ہیں جن کو آپ مبتدع بتلاتے تھے ، امام اوز اعلی کواپنی غلطی پرافسوس ہوا اور جب حج کے لئے گئے تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان ہی مسائل مہمہ کا ذکر آیا اور امام صاحب کے جانے کے بعد مجھ سے کہا مسائل مہمہ کا ذکر آیا اور امام صاحب کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ۔''اس شخص کے کمال نے اس کولوگوں کی نظر میں محسود بنا دیا ہے ، بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا مجھے افسوس ہے''۔معلوم ہوتا ہے کہ امام

اوزاعی اورامام صاحب کے درمیان ندا کراتی افادہ کا تعلق رہاہے۔

یہاں چندشیوخ کے اساءگرامی ہم نے ذکر کردیئے ہیں ورنہ امام صاحبؓ کے شیوخ حدیث کثیر تھے، امام ابوحفظ کبیر (تلمیذ امام محمدؓ وشیخ امام بخاری نے تو دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے کم ہے کم چار ہزاراشخاص سے احادیث روایت کی ہیں صرف شیخ حماد ہی سے دو ہزار حدیث کی روایت منقول ہے۔

علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں شیوخ کے نام گنا کرآخر میں'' وخلق کثیر'' لکھا ہےاور حافظ ابوالمحاس شافعی نے عقو دالجمان میں کئی سوحضرات شیوخ کے نام بقیدنسب لکھے ہیں۔

خاص بات قابل ذکر یہ بھی ہے کہ امام صاحب کے اسا تذہ اکثر تابعین ہیں اور رسول اکرم علیہ تک صرف ایک واسطہ ہے، یاوہ لوگ ہیں جومدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اورعلم وفضل ، دیانت و پر ہیز گاری کے اعلیٰ نمونہ خیال کئے جاتے تھے، ان دوقسموں کے سوابہت کم ہیں۔

امام اعظمؓ کے پاس ذخیرہ حدیث

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ''شرح سفرالسعادت'' میں لکھا ہے کہ علماء سے منقول ہے کہ امام صاحب کے پاس بہت سے صندوق تھے جن میں احادیث مسموعہ کا ذخیرہ محفوظ تھا اور آپ نے تین سوتا بعین سے علم حاصل کیا اور کل اساتذہ حدیث آپ کے چار ہزار تھے، جن کو پچھلوگوں نے بحروف ہجی جمع کیا ہے، حافظ ذہبی ، حافظ ابن حجروغیرہ ائمہ شافعیہ نے بھی ای تعداد کوذکر کیا ہے، مسندخوارزمی میں بھی سیف الائمہ سائلی سے یہی تعداد قال کی گئی ہے۔

خاص کوفہ ہی جوامام اعظم کا مولد ومسکن تھا ،اس میں ایک ہزار سے زیادہ صحابہ تو طبقات ابن سعدوغیرہ میں بھی مذکور ہیں لیکن ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ قدس سرہ درس بخاری شریف میں فر مایا کرتے تھے کہ وہاں کئی ہزارصحابہ پہنچے ہیں۔

ای لئے عفان بن مسلم نے کوفہ میں صرف چار ماہ اقامت کر کے بچاں ہرار حدیثیں لکھ لیں اور وہ بھی ایسی جوجمہور کے نز دیک مسلم و مقبول تھیں، یہ بات کوفہ کے سواء دوسری کسی جگہ کوخو دان ہی کے قول سے حاصل نہیں تھی، جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہی اور یہی وجہ ہے کہ تمام اکابرائمہ و حفاظ حدیث کوطلب حدیث کے لئے کوفہ کا سفر کرنا ناگزیر ہوگیا تھا۔

رجال کی کتابیں دیکھئے تو ہزاروں راوی کوفہ ہی کے ملیں گے جن کی روایت سے سیح بخاری سیح مسلم اور دوسری کتب صحاح بھری ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اپنی کتب صحاح میں تعامل سلف کے ساتھ اہل کوفہ کا تعامل بھی بڑی اہمیت سے نقل کیا ہے یہاں تک کہ امام تر مذی نے احکام فقہی کا کوئی باب کم چھوڑ اہے، جہاں اعتناء کے ساتھ اہل کوفہ کا فد ہب نقل نہ کیا ہوا و راہل کوفہ کو ''اعلم بمعانی الحدیث' اور'' اہل علم'' کے خطابات سے بھی نواز اہے۔

یہ بات اس لئے اور زیادہ اہم ہوجاتی ہے کہ امام تر ندی ، امام بخاری کے شاگر درشید ہیں ، ان سے تر فدی میں نقل حدیث بھی کرتے ہیں ، باوجوداس کے جب مسائل واحکام میں دوسرے ائمہ کے فدا ہب نقل کرتے ہیں تو امام بخاری کا فد ہب نقل نہیں کرتے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کو مجتہد مطلق مانے کو وہ بھی تیار نہ تھے ، حالا نکہ آجکل کے اہل حدیث امام بخاری کو مجتہد منوانے پر بڑا زور صرف کرتے ہیں ، ہم بھی امام بخاری کو مجتہد مانے ہیں مگر مجتہد مین کے مدارج ومراتب ہیں ، امام اوز اعی بھی مجتهد تھے بلکہ ان کا فد ہب بھی تیسری صدی کے وسط تک معمول بدر ہا، اسی طرح اور بھی ہوئے ہیں ، مگر جواجتہا دکا مرتبہ عالیہ ائمہ اربعہ کو حاصل ہواوہ دوسروں کو حاصل نہ ہوسکا اور ان میں سے وسط تک معمول بدر ہا، اسی طرح اور بھی ہوئے ہیں ، مگر جواجتہا دکا مرتبہ عالیہ ائمہ اربعہ کو حاصل ہواوہ دوسروں کو حاصل نہ ہوسکا اور ان میں سے

بھی جومنصب عالی امام اعظم گونصیب ہوا، دوسروں کی رسائی وہاں تک نہ ہوسکی ، امام صاحب گایتفوق اپنوں اورغیروں سب ہی میں تسلیم شدہ ہے اور اسکا انکار روز روثن میں آفتاب عالم تاب کا انکار ہے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اس کا سبب محض حسد وعداوت یا امام صاحب ؒ کے مدارک اجتہاد سے ناوا قفیت ہے۔

علامہ شعرانی شافعی نے''میزان کبری'' میں حضرت سیدناعلی الخواص شافعیؒ سے قتل کیا کہ امام اعظم ابوحنیفہ ؒ کے مدارک اجتہا داس قدر دقیق ہیں کہ ان کواولیاءاللّٰہ میں سے بھی صرف اہل کشف ومشاہدہ اچھی طرح جان سکتے ہیں۔

امام ابوحنیفی وضو کے مستعمل پان میں گناہوں کا مشاہدہ کرتے تھے اور وضو کرنے والے کو تنبیہ فرمادیا کرتے تھے زنا،غیبت یا شرب وغیرہ سے تو یہ کرے جس میں ہومبتلا ہوتا تھا۔

نیز فرمایا کہ اہل کشف وضوء کے مستعمل پانی میں گناہوں کے اثرات اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح تھوڑے پانی میں نجاست غلیظہ پڑی ہویا کتا مراہوا سرم ماہوجس کوسب لوگ خلاہر کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اسی لئے امام ابوحنیفہ اورامام ابویوسف ماء مستعمل کو مکروہ فرماتے تھے اورانہوں نے اس کی تین قسمیں کرفوی ہیں، ایک مثل نجاست غلیظہ کے جب کہ مکلف نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو، دوسری مثل نجاست متوسطہ جب کہ ارتکاب کیا ہو۔

علامہ شعرانی نے فرمایا کہ میں نے بین کرعوض کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف اہل کشف وشہود میں سے عظم ، انہوں نے فرمایا ، ہاں یہی بات ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحب امام ابو یوسف اکا براہل کشف میں سے تھے اور اس لئے وہ ماء ستعمل میں کبائر ، صغائر اور مکر وہات کوالگ الگ ممتاز حالت میں مشاہدہ کرتے تھے ، رحمہم اللہ تعالیٰ رحمة کاملة تامة ۔

غرض بیتھاامام اعظم کا مولدومسکن اورعلمی گہوارہ جس کی آغوش میں رہ کرانہوں نے تربیت پائی اور مذکورالصدرت کے اکابر کےعلوم نبوت سے سیراب ہوکرانہوں نے اپنی ساری عمر خدمت حدیث وفقہ میں بسر کی ا

ظاہر ہے کہالی علمی وحدیثی سرزمین کامحدث اعظم اور فقیہ معظم بھی اگر کتاب وسنت کا پورا بورامتیع نہیں ہوا تو اورکون ہوسکتا ہے ،اس کے بعد امام احب کے کسی قدرتفصیلی تعارف کے لئے ہم ان کے علمی وعملی کارناموں پر روشنی ڈالتے ہیں تا کہ''انوارالباری'' میں زیر بحث آنے والے فقہی مسائل میں آپ کی عظمت وسیادت کی تصدیق ہو۔

وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه انيب

# قَال النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ لَوكَانَ الرِيمَانُ عِنْ ذَالتَّرَيَّا لَنَالُه دَجُلُّ مِن هُوَكَرِيرِ دَبَانِيس،

المن المالية

الم الائمه، سراج الامه، حافظ حدیث، المجرّ الثبت سیّلفقبا و المجتدین شیخ لمحدّین المحدّین میخ لمحدّین می المحد فقیه المدّیت الوصنیفه نعمان بن ثابت رصی الدُّر تعطیع نه و محد المحد معرفی الدُّر تعطیع نه و مسلی محمالاست کا مرقع مبیل www.sirat.e.mustadeem.net

#### يست مُ اللهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

# حالات امام أعظم

تاريخ ولادت وغيره

تاریخ خطیب اور تاریخ آبی خلکان وغیرہ میں سندھیجے نے قل ہے کہ امام صاحب کے پوتے اساعیل نے کہا کہ میں اساعیل بن حاد بن نعمان میں ثابت بن مرز بان فارس کے ابناء احرار میں سے ہوں اور خدا کی تتم ہم پر بھی غلامی کا دور نہیں آیا، آپ کے آباء واجدادر و ساء میں سے تھے، ان کے والد ثابت بڑے تاجر تھے، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے خاندان کے لئے دعافر مائی تھی۔ (تاریخ بغداد لابن جزلہ) میں پیدا ہوئے ، سنہ ولا دت میں اختلاف ہے علامہ کورش کی نے دیکھے کور ائن و دلائل سے ترجیح دی ہے۔ میں پیدا ہوئے ، سنہ ولا دت میں اختلاف ہے علامہ کورش کی نے دیکھے کور ائن و دلائل سے ترجیح دی ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ جج کو گئے وہاں حضرت عبداللہ بن الحارث صحابی سے ملے اور حدیث تنی۔ میں پھر جج کو گئے اور جو صحاب زندہ تھان سے ملے۔

ہے۔ مرن میں ہے کہ آپ نے بیس ۲۰ صحابہ کودیکھاہے۔ درمختار میں ہے کہ آپ نے بیس ۲۰ صحابہ کودیکھاہے۔

خِلاصہ وا کمال فی اساءالر جال میں ہے کہ چیبیں ۲ ۲ صحابہ کودیکھا ہے۔

سکونت: امام صاحب کاوطن کوفہ حدیث کا سب سے بڑا مرکز تھا کیونکہ کوفہ میں بزاروں صحابہ قیم رہے، طبقات ابن سعد میں ایک بزار سے زیادہ فقہاء کوفہ کا ذکر ہے جن میں ڈیڑھ سوصحابہ ہیں، کوفہ میں تین سوصحابہ **تو بہیمت** الرضوان میں شریک ہونے والے ہی تھے اور سنر بدری تھے۔ (طبقات ابن سعد)

امام احد نے سفیان توری کا قول نقل کیا ہے کہ احکام حج کے لئے مکہ، قراءت کے لئے مدینداور حلال وحرام کے مسائل کے لئے کوفہ مرکز ہیں۔ (مجم البلدان)

رسول اکرم علی کے بعد علوم نبوت کے تین مرکز تھے، مکہ، مدینہ وکوفہ، مکہ کے صدر مدرس حضرت ابن عباس تھے، مدینہ کے حضرت ابن عمراور زید بن ثابت اور کوفہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ (اعلام الموقعین )

عبدالجبار بن عباس نے بیان کیا کہ میرے والد نے عطاء بن ابی رہاح محدث مکہ معظمہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا تو فر مایا کہ تمہارا مکان لہا ہے؟ کہا کوفہ! عطاء نے فر مایا تعجب ہے تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو، مکہ والوں نے توعلم کوفہ والوں سے حاصل کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد)

کوفہ میں چار ہزار سے زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اور آٹھ سوسے زیادہ حضرت ابو ہریںؓ کے شاگر دیتھے، غرض امام صاحبؓ

لے تاریخ ابن خلکان ص ۲۲ ج میں الاجھا ور ۸ جودو قول نقل کے ہیں، مندخوارزی ص ۲۱ جا اور بھم المصنفین ص ۹ ج ۲ میں بھی الاجھ کی روایت نقل ہے جو حافظ ص دیث حن الخلال م ۲۳ ہے ہے۔ (تذکر ۃ الحفاظ ص ۱۱۱ ج سمیں ان کا مفصل تذکرہ ہے)

نے اتنے بڑے علمی مرکز میں تربیت وتعلیم حاصل کی اور علماء حرمین شریفین ہے بھی برابر استفادہ فرماتے رہے، اس لئے امام صاحبؓ کے شیوخ کی تعداد چار ہزارتک آئی ہے۔ (شرح سفرالسعادت شیخ محدث ملوی ومندخوارزی)

حافظ ابن حجروغیرہ محدثین ہے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

امام صاحب ؓ کےاسا تذہ میں صحابہ کے بعداعلیٰ درجہ کے اہل علم وفضل تابعین تھے۔

#### امام صاحب کے بارے میں حدیثی بشارت

محدث کبیرعلامہ جلال الدین سیوطی شافعیؓ نے تسلیب الصحیفۃ فی مناقب الامام ابی حنیفۃ میں تحریر کیا ہے کہ حضرت سرور کا نئات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات نے امام ابوحنیفہؓ کے بارے میں بشارت دی ہے جس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ''اگرعلم ثریا پر بھی ہوگا تو کچھلوگ ابناء فارس کے اس کوضرور حاصل کرلیں گے'۔ (اخرجہ ابونیم نی الحلیۃ عن ابی ہریہؓ)

شیرازی نے''القاب'' میں قیس بن سعد بن عبادہ سے ان الفاظ میں روایت کیا کہ''اگرعلم ثریا پر بھی معلق ہوگا تو اس کوابناء فارس کی ایک قوم ضرور حاصل کر لے گی'' ۔

صدیث ابی ہریرہؓ مذکور کی اصل صحیح بخاری وسیح مسلم میں ان الفاظ ہے ہے کہ''اگرا یمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے پچھلوگ اس کو وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے''۔

مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ''اگرایمان ژیا ہے پان بھی ہوگا توابناءفارس میں سے ایک شخص اس کووہاں ہے بھی حاصل کرلےگا''۔ قیس بن سعد سے مجم طبرانی کبیر میں اس طرح ہے کہ''اگرایمان ژیا پر بھی معلق ہوگا کہ عرب اس کونہ پہنچ سکیں تب بھی رجال فارس اس کوحاصل کرلیں گے''۔

حضرت ابن مسعودؓ ہے بچم طبرانی میں اس طرح ہے کہ 'اگردین ٹریار بھی معلق ہوگا توان کو پچھلوگ ابناء فارس میں سے ضرور حاصل کرلیں گے''۔

یہ سب تفصیل علامہ سیوطیؓ نے ذکر کر کے تحریر کیا ہے کہ بیہ حدیث اصل کے اعتبار کے سیجے ہے، بشارت وفضیلت کے باب میں معتمد ہے اور اس کے ہوتے ہوئے امام صاحب کی منقبت میں کسی غیر معتمد حدیث کی ضرورت نہیں، جس طرح امام مالک اور امام شافعیؓ کے بارے میں بھی دوحدیثیں بشارت وفضیلت کے طور پرائمہ نے ذکر کی ہیں اور کافی ہیں۔

#### امام صاحب تابعی تھے

علامہ ابن حجر مکی شافعیؓ نے شرح مشکوۃ شریف میں تصریح کی ہے کہ امام صاحب نے آٹھ صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور حضرت انس بن مالک ؓ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی تہذیب التہذیب ص۲۹۹ ج۰ امیں تضریح کی ہے کہ امام صاحب نے حضرت انس ؓ کودیکھا ہے۔

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحافظ میں لکھا ہے کہ حضرت انسؓ کو جب وہ کوفہ میں تشریف لائے تو امام صاحبؓ نے ان کو کئی بار دیکھا ہے نواب صدیق حسن خان صاحب پیشوائے غیر مقلدین نے باوجو د تعصب ومخالفت کے''التاج المکلل'' میں رؤیت حضرت انسؓ کا اقرار کیا ہے اور خطیب کی تاریخ بغداد سے اس کوفل کیا۔

غرض حافظ ذہبی،امام نووی،ابن سعد،خطیب بغدادی، دارقطنی ، حافظ ابن حجر،ابن الجوزی، حافظ جلال الدین سیوطی ، حافظ ابن حجر مکی ، حافظ زین عراقی ، حافظ سخاوی ،ابن مقری شافعی ،امام یافعی ،امام جزری ،ابونعیم اصفهانی ،ابن عبدالبر ،سمعانی ،عبدالغنی مقدی ، سبط ابن الجوزی فضل اللہ توربشتی ، ولی عراقی ،ابن الوزیر ، حافظ بدرالدین عینی قسطلانی وغیرہ محدثین کبار نے رؤیت انس گوشلیم کیا ہے۔ جوحدیث صحیح کے مطابق اور محققین محدثین کے اصول پر بھی تابعی ہونے کے لئے کافی ہے۔

ای لئے حافظ ذہبی نے امام صاحب گوتذ کرۃ الحفاظ میں طبقہ خامسہ میں ذکر کیا ہے اور تقریب میں طبقہ سادسہ میں ذکر کرنے کولغزش قلم قرار دیا گیاہے۔

تاریخ خطیب ۳۰۰ میں ایک قول دارقطنی کی طرف بروایت جمزه مہمی یہ بھی منسوب کیا گیا کہ جب دارقطنی سے دریافت کیا گیا کہ امام صاحب کا ساع حضرت انس سے جے ہے نہیں؟ تو کہا کہ' نہیں اور ندرؤیت ہی سیجے ہے' عالانکہ دارقطنی نے کہا یہ تھا کہ' نہیں گررویت سیجے ہے' ۔ ماحب کا ساع حضرت انس سے جی دارقطنی کی جواب شاطر حجسین نے لاالا دؤیمہ کو لاو لادؤیمہ بنادیا، چنانچہ امام سیوطی کی' تبییض الصحیفہ'' میں حمزہ سہمی سے ہی دارقطنی کا جواب تفصیل نے قال کیا ہے کہ امام صاحب نے حضرت انس کو یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھا مگرروایت نہیں سی

علامہ ابوالقاسم بن ابی العوام نے اپنی کتاب'' فضائل ابی حنیفہ واصحابۂ' میں بڑی تفصیل سے امام صاحب کے معاصرین صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، مکتبہ ظاہری دمشق میں بیر کتاب موجود ہے ( ذکرہ العلامة الکوثری فی تانیب الخطیب ص ۱۵)

اس کے علاوہ مند صلفی میں ایک روابیت بھی امام صاحب کی حضرت انسؓ ہے روابیت کی گئی ہے یعنی'' الدال علی الخیر کفاعلہ'' اور بیہ حدیث مند بزار میں بھی حضرت ابن مسعودؓ اور انسؓ سے مروی ہے اور ابن ابی الدنیانے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے۔

نیز حافظ موفق نے مناقب الامام میں اپنی مند ہے بھی امام ابو یوسف کے واسطہ سے امام صاحب سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک ہے سنا کہ'' رسول اکرم علیہ ہے نے ارشاوفر مایا،الدال علی الخیر کفاعلہ واللہ بحب اعانة الله هفان (یعنی جوشخص نیکی کاراستہ بتلاے وہ بھی نیکی کرنے والے کے برابرا جروثو اب کامستحق ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی مظلوم ومصیبت زوہ کی فریادری کو پہند فرماتے ہیں )''، جامع بیان انعلم لا بن عبدالبراء، فتح المغیث للسخاوی سے بھی امام صاحب کی روایت میں وحدال کا ثبوت ماتا ہے۔

ای طرح امام موفق نے کئی روایات امام ابو یوسف ّوغیرہ کے واسطے سے حضرت انس ؓ سے امام صاحب کی زبانی نقل کی ہیں اس خالفین معاندین کی بیہ بات بھی رد ہوگئی کہ اگر امام صاحب ؓ کی روایت کسی صحابی سے ثابت ہوتی تو آپ کے اصحاب ضروراس کوروایت کرتے ، ملاحظہ کر لیجئے کہ ایک امام ابو یوسف ہی سے کتنی روایات منقول ہیں۔ (مسانیدامام اعظم میں چھوجدان ملتی ہیں)۔

واضح ہوکہ حدیث میں طبوب ہی لسمین رأنسی و آمن ہی و طوبی لمن رای من رأنبی وارد ہے جس سے ایمان کے ساتھ مخض رؤیت پر صحابیت اورائی طرح محض رویت پر طابعیت کا ثبوت واضح ہے، اس لئے جمہور محدثین نے رویت کے ساتھ روایت وغیرہ کی شرط نہیں لگائی ہے، امام بزازی نے مقدمہ مناقب الامام میں اس پر بحث کی ہے وہ دکھے لی جائے۔

اور ہدیۃ المہدی جلد دوم میں مولا نا وحیدالز ماں صاحب حیدرآ بادی پیشوائے غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ'' تابعی وہ ہے جوکسی صحابی سے حالت ایمان میں ملا ہو' کہذ اابوحنیفہ بھی اس لحاظ سے تابعین میں سے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت انس صحابی کو دیکھا ہے، جس کوابن سعد نے سند صحیح سے روایت کیا ہے۔

ای طرح فناوئی حافظ ابن حجرمیں بھی تصریح ہے کہ'' امام صاحب نے ایک جماعت صحابہ کو پایا جو کو فہ میں تھے لہذاوہ طبقہ تا بعین میں سے تھے اور یہ فضیلت کسی کو آپ کے معاصرا تکہ امصار میں سے حاصل نہ ہوئی ، مثلاً امام شام اوزاعی ، امام بھرہ ہر دو جماد ، امام کو فہ سفیان توری ، امام مدینہ امام کو فہ سفیان توری ، امام مدینہ اور امام مصرلیث بن سعد'' (یعنی ان سب جلیل القدرائمہ امصار کو شرف تا بعیت حاصل نہ ہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا)۔

مدینہ امام ما لک اورامام مصرلیث بن سعد' (یعنی ان سب جلیل القدرائمہ امصار کو شرف تا بعیت حاصل نہ ہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا)۔

اللہ یعنی ایسی احادیث جن میں امام صاحب نے براہ راست صحابہ سے سنا اور روایۃ کیا ہے نیز ملاحظہ ہوں جامع المسانید ، منا قب کی جیمین الصحفہ للسیوطیؒ۔

حافظ ابن حجرشافعی کا نیقل کر کےعلامہ ابن حجر کلی شافعی نے'' الخیرات الحسان'' میں لکھا کہ امام صاحبؓ اجلہُ تابعین میں سے تھے جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے۔

والـذين اتبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه و اعدلهم جنات تجرى تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ذالك الفوز العظيم.

یہاں اس امر کی صراحت بھی غالبًا ہے محل نہ ہوگی کہ امام اعظمؓ امام ما لک ہے کم از کم پندرہ سال بڑے تھے کیونکہ امام صاحب ۸۰ھے میں پیدا ہوئے (اگر چیا قوال اس سے قبل پیدائش کے بھی ہیں ،اورامام ما لکؓ ۹۵ھے میں پیدا ہوئے۔

ملاحظہ بیجئے کہ امام اعظم گوصا حب مشکلو ۃ نے امام مالک ؒ ہے عمراور مرتبہ دونوں میں کم قرار دیا، یہ ایسے ایسے جلیل القدر محدثین کا امام صاحبؒ کے ساتھ انصاف ہے-

زمانہ کے تقدم و تاخر کوتو ناظرین خود ہی دیکے لیں کہ پیدائش میں بھی امام صاحب مقدم ہیں اور پھروفات میں بھی کہ امام صاحب کی وفات وہ اچے میں ہوجاتی ہے اور امام مالک کی 199ھ میں ہوگئی۔

اس کے بعد مرتبہ کو دیکھئے کہ حافظ ابن حجر شافعی کی تصریح ابھی آپ پڑھ چکے کہ امام صاحبؓ تابعی تھے اور آپ کے معاصرین حتیٰ کہ امام مالک بھی تابعی نہیں تھے تو مرتبہ تابعی کا ہڑا ہے یا تبع تابعین کا۔

پھرامام مالک کوعلامہ ابن حجر کمی شافعی نے امام اعظم کے تلامذہ میں شارکیا ہے، ملاحظہ ہوالخیرات الحسان کو اقومرتبہ استاد کا زیادہ ہے میں شارکیا ہے، ملاحظہ ہوالخیرات الحسان کو ایت متلوک ہے چنانچہ یا شاگر د کا ،امام صاحب اللہ ہے مشکوک ہے چنانچہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام صاحب کی روایت امام مالک سے ثابت نہیں ہے اور دار فطنی نے جوروایتیں ذکر کی ہیں ان میں کلام ہے کیونکہ وہ بطور مذاکرہ تھیں ،بطور تحدیث یا بقصد روایت نہھیں۔

علامه کوثریؒ نے اپنی بے نظیر محققانہ تصنیف''احقاق الحق بابطال الباطل فی مغیث الخلق'' (جوامام الحربین شافعی کے ردبیں لکھی ) کے آخر میں ۲ صفحہ کا ایک رسالہ بنام''اقوام المسالک فی بحث روایۃ مالک عن ابی حنیفہ وروایۃ ابی حنیفہ عن مالک'' ملحق کیا ہے جس میں اپنی حسب مادت تحقیق و تدقیق کاحق ادا کردیا ہے۔

اس ہے بھی امام مالک کا تلمذ ثابت ہے ، امام صاحب جب بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تھے توامام مالک ان سے علمی مذاکرات کرتے تھے ، بعض اوقات پوری پوری رات مذاکر ہے میں گذر جاتی تھی ، ایک دفعہ طویل مذاکرہ کے بعداٹھ کراپنے حلقئہ تلامذہ میں امام مالک آئے تو پینہ میں ترتھے ،کسی نے سوال کیا تو فر مایا کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ بحث کرتے کرتے مجھ کواس قدر پسینہ آگیا ہے (اور اس سے تعجب کیا ہے؟ بے شک وہ بہت بڑے فقیہ ہیں (یعنی ان کے قوی دلائل سے مجھ کواس قدر متاثر ہونا جائے )۔

ایک بارکسی نے امام صاحب کا حال دریافت کیا تو فر مایا که''سجان اللہ!ان کا کیا کہنا وہ اگرلکڑی کے ستون کے بارے میں دعویٰ کر بیٹھتے کہ بیسونے کا ہے تو اس کو بھی دلائل کی قوت ہے ثابت کر دیتے''۔

پھر یہ بھی ثابت ہے کہ امام مالک امام اعظم کی کتابوں کی کھوج میں رہتے تھے اور بڑی کوشش سے حاصل کر کے مطالعہ کرتے اور

مستفید ہوتے تھے، یہ بھی منقول ہے کہ ساٹھ ہزار مسائل امام صاحب کے ان کو پہنچے اور خود امام مالک کا تالیفی دورامام صاحب کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے، اس لئے ان سے امام صاحب کے مستفید ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

شایدصاحب مشکلوۃ کے نظریۂ مذکورہ بالا کے نتیج میں ہی بعض غیر مقلدین نے مزید تی کرے یہ بھی دعویٰ کردیا کہ امام اعظمؓ نہ صرف امام مالک کے شاگر دیتھ بلکہ تلمیذالتلمیذ تھے، یعنی ایک مرتبہ اور نیچ گرا دیا اور اس کا ثبوت بھی فراہم کیا جس کی پوری سرگزشت مولا ناامیر علی صاحب (تلمیذ خاص مولا ناسیدنڈ برحسین صاحب دہلویؓ) محشیٰ تقریب التہذیب نے تذنیب کے ص۵ پرکھی ہے، مزید بھیرت کے لئے دیدہ عبرت کشاہے اس کو بھی پڑھتے چلئے!

" بعض اہل حدیث نے جن کے پاس حدیث کا صرف اتناعلم ہوتا ہے کہ اس سے اپنی متعصّبانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرسکیں لکھ دیا ہے کہ "اما مابو حنیفہ نے ابوالولید طیالسی سے اورانہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے لہذا امام صاحب امام مالک سے شاگر دہوئے لیکن حفیہ کو تعصب نے اندھا کر دیا ہے اس لئے وہ ان کے تلمذکو تسلیم نہیں کرتے "حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ یہ ابوالولید طیالسی سے روایت کرنے والے ابو حنیفہ نہیں ہے بلکہ ابوالخلیفہ "میں ، لہذا تعصب سے اندھا ہونے کی بات ایسے کم علم اہل حدیث پر ہی الٹی پڑتی ہے ، نعوذ باللہ من شرالعصبیة "۔

راقم الحروف کے سامنے اس وقت صاحب مشکلوۃ کی''ا کمال'' ندکور کھلی ہوئی ہے، حاشا وکلا ان کی جلالت قدر سے یاان کی بیش بہااور گرانقذر کتاب مستطاب'' مشکلوۃ شریف'' کی عظمت وافا دیت سے سرموانحراف وا نکارنہیں مگر چونکہ بیہ ہمارے دری سلسلہ کی اہم کتاب ہے اس لئے بنظرا فادۂ طلبہ کم دوتین باتیں اور بھی لکھتا ہول ہے

ص۱۲۳ پرامام مالک کا ذکر مبارک دو کالم میں کرنے کے بعد امام صاحب کا ذکر خیر بھی ایک کالم میں کیا ہے، تحریر فرمایا که'' امام صاحب نے چارصحابہ کا زمانہ پایا، حضرت انس وغیرہ کا مگرنہ کسی صحابی سے ملے اور نہ کسی سے روایت کی'' پھرامام صاحب سے روایت کرنے والوں میں امام مالک کا پچھ ذکر نہیں ،خلیفہ منصور نے ان کو کوفہ سے بغداد منتقل کردیا تھا جہاں وہ مقیم ہوئے اور وفات پائی۔

ابن ہبیر ہ نے کوفہ کی قضا قبول نہ کرنے پر کوڑوں کی سزادی، پھر کچھ حضرات کے اقوال امام صاحب کی منقبت میں ذکر کئے ہیں ،امام صاحب کی درسی ،افتائی اور بےنظیرعلمی کارنا مہتد وین فقہ وغیر ہمہمات کا کوئی ذکر فکر نہیں ،اوربس ۔

ان کے بعدامام شافعیؓ کا ذکر مبارک تقریباً چار کالم میں ہے،اس میں امام محردؓ کی خدمت میں رہنا،تلمذ،ان سے غیر معمولی استفاد داور اس سلسلہ کی چیزیں جن کوامام شافعیؓ نے خود بڑی اہمت سے بیان کیا ہے وہ سب ان کے تذکرہ میں سے حذف ہو گئیں،البتۃ امام مالکؓ کے تلمذ کا ذکرا چھی تفصیل سے فرمایا ہے۔

پھرلکھا ہے کہان کے فضائل کا شارنہیں ہوسکتا وہ دنیا کے امام تھے،مشرق ومغرب کے عالم تھے اوراللّہ تعالیٰ نے ان کووہ علوم ومفاخر عطا کئے تھے جوان سے پہلے اوران کے بعد کسی امام کے لئے جمع نہیں کئے اوران کا ذکر دنیا میں اس قدر پھیلا کہ کسی کا ذکرا تنانہیں پھیلا وغیرہ اس کے بعد امام احمد ؓ،امام بخاریؓ امام سلمؓ،امام ترندیؓ وغیرہ کے تذکرے ہیں۔

علم: حضرت جماد کے حلقہ درس میں ان کے سواکوئی اور استاد کے سامنے نہ بیٹھتا تھا، دس برس ان کی خدمت میں رہے تھے کہ ایک دفعہ اپنی جگم: حضرت جماد کے حلقہ درس میں ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہے، جن میں وہ مسائل بھی آئے جواستاد سے نہے۔ جگہ بٹھا کر حماد باہر گئے ،امام صاحبؒ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے رہے، جن میں وہ مسائل بھی آئے جواستاد سے نہا ہیں ہوں۔ استاد کی واپسی پروہ سب مسائل ان کی خدمت میں پیش کئے جن کی تعداد ساٹھ ۱۰ بھی ،استاد نے چالیس ۴۰ سے اتفاق کیا، ہیں ۲۰ سے ،ختلاف، امام صاحبؒ نے قتم کھائی کہ ساری عمر حاضر رہوں گا، چنانچہ استاد کی وفات تک ساتھ رہے ،کل زماند رفاقت اٹھارہ سال ہوا۔ حضرت جماد کے صاحبز ادے اساعیل نے بیان کیا کہ ایک بار والد سفر میں گئے اور پچھدن باہر رہے واپسی پر میں نے پوچھا، ابا جان آپ کو

'سب سے زیادہ کس کے دیکھنے کا شوق تھا؟ فر مایا ابوصنیفہ ؒ کے دیکھنے کا اگر میہ ہوسکتا کہ ہیں بھی نگاہ ان کے چبر سے نہا تھاؤں تو بہی کرتا۔
عبادت وورع: حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ ہیں نے کوفہ بینچ کر پوچھا کہ کوفہ والوں میں سب سے زیادہ پارسا کون ہے؟ لوگوں نے
کہا ابوصنیفہ ؓ، ان بی کا میچی قول ہے کہ میں نے ابوصنیفہ ؒ سے زیادہ کوئی پارسانہیں دیکھا حالا نکہ دروں سے ، مال ودولت سے ان کی آزمائش کی گئی۔
سفیان بن عیدینہ کا قول ہے کہ ہمارے وفت میں کوئی آ دمی مکہ میں ابو صنیفہ ؒ سے زیادہ نماز پڑھنے والانہیں آ یا۔
ابو مطبع کا قول ہے کہ میں قیام مکہ کے زمانہ میں رات کی جس ساعت میں طواف کو گیا ، ابو صنیفہ اور سفیان ثوری کو طواف میں مصروف پایا۔
ابو عاصم کا قول ہے کہ کشرت نماز کی وجہ سے ابو صنیفہ کولوگ ' ' کہنے گئے تھے۔

# شب بیداری وقر آن خوانی

یجیٰ بن ایوب الزاہد کا قول ہے کہ امام ابوحنیفہ ٌرات کونہیں سوتے تھے۔

اسد بن عمر و کا قول ہے کہ ابو حنیفہ شب کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قر آن مجید ختم کردیتے تھے اور یہ بھی کہا کہ جس مقام پروفات ہوئی ہے وہاں امام صاحبؓ نے سات ہزار قر آن مجید ختم کئے تھے۔

ابوالجوریہ کا قول ہے کہ میں حماد بن ابی سلیمان ،محارب بن د ثار ،علقمہ بن مر ثد ،عون بن عبداللہ اورامام ابوحنیفہ گی صحبت میں رہا ہوں میں نے ان سب میں کو ابوحنیفہ سے بہتر شب گذار نہیں پایا ،مہینوں ان کی صحبت میں رہائیکن ایک رات بھی ان کو پہلولگاتے نہیں دیکھا۔ مسعر بن کدام نے بیان کیا کہ میں ایک رات مسجد میں گیا تو کسی کے قرآن مجید پڑھنے کی دکش آ واز سی جودل میں اتر گئی ،وہ پڑھتے ہی رہے بہاں تک کہ پورا کلام مجید ایک رکعت میں ختم کردیا میں نے دیکھا تو وہ ابوحنیفہ تتھے۔

. خارجہ بن مصعب کا فول ہے کہ خانہ کعبہ میں چاراماموں نے پوراقر آن پڑھاہے،حضرت عثان ٹہمیم داری سعید بن جبیر اورامام ابوحنیفہ ۔ قاسم بن معن کا بیان ہے کہ ایک رات امام ابوحنیفہ نے نماز میں بیآیت پڑھی بل الساعة موعدهم و الساعة ادهی و امر تمام رات اس کود ہراتے رہے اورشکتہ دلی سے روتے رہے۔

#### جودوسخاوت اورامداد مستحقين

ہو خص کی التجاوآرز و پوری کرتے تھے سب کے ساتھ احسان کرتے ، مال تجارت بغداد تھے جات کی قیمت کا مال کوفیہ مگواتے ، سالانہ منافع جمع کر کے شیوخ محد ثین کے لئے ضرورت کی اشیاء خریدتے ، خوراک ، لباس وغیرہ جملہ ضروریات کا انتظام کرتے اور نقذ بھی دیتے ۔ منافع جمع کر کے شیوخ محد ثین کے لئے ضرورت کی اشیاء خریدتے ، خوراک ، لباس وغیرہ جملہ ضروریات کا انتظام کرتے اور نقذ بھی دیتے ۔ منافع رنے ان کوایک مرتبہ تمیں ہزاررو پے بھیجا نہوں نے خلاف مصلحت بھی کر کہا کہ میں بغداد میں غریب الوطن ہوں اجازت دیجئے کہ بیر قم خزانہ شاہی میں بی میرے نام سے جمع ہوتی رہے ، منصور نے منظور کیا ۔ معور نے سنا کہ اس حیلہ سے احتراز کیا ہے اور یہ بھی سنا کہ امام صاحب کے پاس لوگوں کی امانت پی پیاس ہزاررہ ہے کہ تھیں جو بعدوفات بجنبہ واپس کردی گئیں ، تو کہا کہ الوصنیف میرے ساتھ چال چل گئے ، امانت داری مسلم تھی ، وکیع کا قول ہے کہ ' واللہ ابوصنیف ' ہڑے امین سے مالہ کی جالت و کہریائی ان کے دل میں بھری ہوئی تھی' اور کہا کہ امام صاحب جب اپنے بال بچوں کے لئے کبڑے بناتے تو ان کی قیمت کے برابر صدفتہ کردیے اور جب خود نیا کپڑا پہنے تو اس کی قیمت کے برابر صدفتہ کردیے اور جب خود نیا کپڑا پہنے تو اس کی قیمت کے برابر شیوخ علیاء کے لئے لباس تیار کراتے ، جب کھانا سامنے آتا تو اول اپنی خوراک کے مقدار سے دگان اکال کرکی گئاج کودے دیے۔

## وفورعقل وزبركي اورباريك نظري

یے خوان خطیب نے مستقل قائم کیا ہے اور ہم اس سلسلے میں مادعین امام اعظم کے اقوال کے ہمن میں ثبوت پیش کریں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔ امام صاحب کے اسما تذہم محدثین

عافظ ابن جرکی شافعیؓ نے الخیرات الحسان میں لکھا ہے کہ امام صاحبؓ نے چار ہزار اساتذہ سے حدیث حاصل کی ،امام سیوطیؓ نے تبییض الصحیفہ میں اور امام موفق اور امام کردری نے مناقب میں امام صاحبؓ کے بہت سے شیوخ واساتذہ کے نام لکھے ہیں، واضح ہو کہ امام صاحب کے اساتذہ میں سے اکثر تابعین اور صحابہ کے شاگر دہیں جن کی روایت سی کثرت سے صحاح ستہ میں موجود ہیں اور جن کی روایات بعض محدثین نے نہیں اساتذہ میں سے اکثر تابعین اور صحابہ کے شاگر دہیں جن کی روایت سی کثرت سے صحاح ستہ میں موجود ہیں اور جن کی روایات بعض محدثین نے نہیں لیں وہ یا تو بعد زمانہ کے سبب ان کی عدم معرفت کی وجہ سے ہوا، یا مخالفوں، حاسدوں کی افتر اء پردازیوں کے باعث کی غلط ہمی کی وجہ سے ۔

اور چونکہ تحقیق حال کی سعی نہیں کی اس لئے ان کواپنے اسا تذہ کے سلسلہ میں نہیں لیا مثلاً امام بخاریؒ کے بعض اسا تذہ ایسے بھی ہیں کہ امام سلمؒ وغیرہ نے ان میں کلام کر کے ان کی روایات کو داخل صحاح نہیں کیا اور بخاری کے نز دیک وہ سچے تھے،اس لئے ان کواستاد بنالیا،امام صاحب نے بھی اپنے سب اسا تذہ کو ذاتی شخقیق حال کے بعد استاد بنایا تھا اس لئے ان میں کسی کلام کی گنجائش نہیں۔

الحاصل امام صاحب گوجتنی روایات ان کے شیوخ سے پہنچیں ، ان کی صحت میں کلام نہیں اورا گر کسی روایت میں متاخرین کو کلام ہوتو بمقابلہ تقدم زمان وقلت وسائط وجلالت شان امام صاحب وریگر قرائن قابل اعتبار نہیں۔

# امام صاحب کا تفوق حدیث دوسرے اکا برعلماء کی نظر میں

يزيد بن مارون: ميں نے علماء سے سناہے كدابوحنيفة كزمان ميں ان كانظير تلاش كيا گيا مگرن ملااوركها كرتے تھے كدامام صاحب اعظم الناس ہيں، حفظ اللحديث - (مياتب موفق وذب الذبابات ١٣٠٥)

ا بوبكر بن عياش: ابوحنيفةً إيز مانه كے لوگوں ميں افضل تھے۔

ابو بچی حماتی: میں نے ابوصنیفہ ہے بہتر شخص بھی نہیں دیکھا، (مناقب موفق) ایک روزشریک اپی میں بیٹھے تھے کہ قریش کی ایک قوم آئی اور ابوصنیفہ گاذکرکر کے کہ پوچھا کہ آپ کا کیا حال تھا؟ کہا وہ ایک اجنبی شخص تھے گرہم سب پرغالب آگئے۔ (کر دری، موفق، انتصار) خارجہ بن مصعب : میں ایک ہزار سے زیادہ علاء سے ملا ہوں مگر علم وعل میں میں نے کسی کو ابوصنیفہ گانظیز نہیں پایا (علم سے مراداس دور میں اکثر علم حدیث ہی ہوتا تھا) ان کے روبر و آتے ہی ان کے علم ، زہد، ورع اور تقوی کی وجہ سے آ دمی کی بیرحالت ہوجاتی تھی کہ اپنے نفس کو حقیر مجھ کر متواضع ہوجاتا تھا۔ (موفق، کر دری وانتصار)

عبداللہ بن مبارک: کی نے امام صاحب گاذکر ہے ادبی ہے کیا تو فر مایا ''تمام علاء میں ہے ایک تو ابوحنیفہ گامٹل پیش کرو، ورنہ ہمارا پیچھا چھوڑ واور ہم کوعذاب میں مت ڈالو، میں ان کی مجلس میں اکابرکود کھتا کہ صغیر معلوم ہوتے ،ان کی مجلس میں اپنے آپ کو جس قدر ذکیل پاتا تھا اور کسی مجلس میں نہیں پایا تھا، اگریہ خوف نہ ہوتا کہ افراط کی نسبت میری طرف کی جائے گی تو امام ابوحنیفہ پرکسی کومقدم نہ کرتا۔ (موفق انتہار) سفیان تو رکی: ابوحنیفہ کی مخالفت ایسا شخص کرسکتا ہے جو ان سے قدر اور علم میں بڑا ہوا ور ایسا شخص کون ہے کہ بعد کے دور میں ان سے کم مرتبہ لوگوں نے خالفت کی )

سفیان بن عیبینہ: عبداللہ بن عبال اپنے زمانہ کے عالم تضان کے بعد شعبی اپنے زمانہ کے عالم ہوئے ان کے بعد ابوحنیفہ اپنے زمانہ کے عالم

ہوئے، یعنیان قرون ثلاثہ میں ہرایک اپنے دور میں بے مثل تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ ابو صنیفہ کامثل میری آنکھوں نے ہیں دیکھا۔ (خیرات حسان) مسیسب بن شریک : اگرتمام شہروں کے لوگ اپنے اپنے علاء کولائیں اور ہم ابو صنیفہ گو پیش کریں تو وہ ہمارامقابلہ نہیں کرسکیں گے۔ (کردری) خلف بن ابوب: امام صاحب کے زمانہ میں ان سے بڑھا ہواعلم میں کوئی نہ تھا۔ (کردری) ابومعا فرخالہ بن سلیمان بھی: ابوصنیفہ سے افضل شخص میں نے نہیں دیکھا۔ (موفق وکردری) عبد الرحمٰن بن مہدی: ابوصنیفہ علاء کے قاضی القصاۃ ہیں (یعنی ان کے فیصلہ کوکوئی تو رہبیں سکتا) موفق ، انتصار، کردری) عبد الرحمٰن بن مہدی: امام ابو حنیفہ گا ہے زمانے کے علاء میں اعلم تھے یعنی علم میں سب سے زیادہ تھے، حالا نکہ امام صاحب کے زمانہ کے علاء میں امام مالک اور ان گی اور انگی ، سفیان تو ری ، مسعر اور عبد اللہ بن مبارک وغیرہ صد ہا محد ثین تھے جن کے شاگر دوں میں اصحاب صحاح ست کے معتمد اسا تذہ تھے۔ (تبیعی الصحیفہ وخیرات صان)

یہ ملی بن ابراہیم حدیث وفقہ میں امام صاحب کے شاگر داور امام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ) امام بخاری ان کی شاگر دی پرجس قدر نازکریں کم ہے کہ بچے بخاری کو جو ۲۲ ثلاثیات کا فخر حاصل ہے ان میں سے ااحدیث ان ہی کے طفیل سے ملیں اور باقی میں ہے بھی 9 ثلاثیات حنفی رواۃ ہے ہیں اور ۲ غیر حنفی رواۃ ہے ہیں۔

شداد بن حکیم: امام ابوحنیفهٔ سے زیاد علم والا آی نے نہیں دیکھا، (تبییض الصحیفه) فرمایا کہنوح بن مریم جب کوئی روایت سلف سے بیان کرتے تو اس کے آخر میں امام صاحب کا قول ضرور بیان کرتے اور کہتے کہ جس طرح امام صاحب ؓ نے اس کی تفسیر وتشریح کی ہے کسی نے نہیں کی۔ (کردری) امام مالک: امام شافعی نے امام مالک ؓ سے کئی محدثین کا حال وریافت کر کے امام ابوحنیفہ کا حال دریافت کیا تو فرمایا''سجان اللہ! وہ عجیب شخص ہے، ان کامثل میں نے نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان)

معروف بن حسال: میں نے جن علاء کود یکھااور برتاان میں ابوصنیفہ گائٹل علم وقت، درع اورصیات نفس میں نہیں دیکھا۔ (موفق ، انتھار، کردری)

یوسف بن خالد اسمتی: امام ابوصنیفہ وریائے بے پایاں تھے، ان کی بجیب شان تھی میں نے ان کائٹل دیکھانہ سنا۔ (موفق ، انتھار، کردری)

قاضی ابن الی کیلی: امام ابویوسف سے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کومت چھوڑ نافقہ اور میں میں ان کامٹل نہیں ہے۔ (موفق وانتھار)
سعید بن الی عروب نے کئی مسائل میں امام صاحب سے گفتگو کی ، آخر میں کہا ہم نے جو مقرق اور فتلف مقامات سے حاصل کیا تھاوہ سب آپ
کے پاس مجتمع ہے ( یعنی جوحدیثیں انہوں نے خلق کثیر ہے بہتھر تے دہمتی وہ سب امام صاحب کے پاس جمع تھیں ) ۔ انتھار وکردری )
خلف بن ابوب: امام ابو صنیفہ ایک نا در الوجو وقت ہیں۔ (موفق ، انتھار) علم خدا کی طرف سے مجمد علیق کے پاس آ یا پھر صحابہ میں تھیم خلف بن ابوب بعین میں ، ان کے بعد ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب میں آیا۔ ( تبییض الصحیفہ )

، محرست**فا**: میں امام ابوحنیفہ ﷺ علمی مسائل میں بحث کیا کرتا تھا، ایک روز انہوں نے کہا کہتم اپنے نام کی طرح بحرہو، میں نے کہا کہ اگر میں بحر ہوں تو آپ بحور ہیں۔(موفق ،انضار،کر دری)

حسن بن زیا د**لولوی**: امام ابوحنیفهٔ آیک دریائے بے پایاں تھان کے علم کی انتہاء ہمیں معلوم نہ ہوسکی۔(موفق ،انضار) اسرائیل بن **بولس**: اس زمانہ میں لوگ جن چیز ول کے محتاج ہیں امام صاحب ان کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔ (کردری) جس حدیث میں فقہ کا کوئی مسئلہ ہواس کوامام ابوحنیفه تخوب یا در کھتے تھے۔ (تبیض الصحیفہ)

بیاسرائیل وہ بیّن کہ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجرنے کہا کہ خلق کثیر سے حدیث ٹی اوران کے حافظہ پرامام احمر تعجب کیا کرتے تھے، ظاہر ہے لوگوں کوفقہ و حدیث دونوں ہی کی شدید ضرورت تھی تو گویا امام صاحب گو دونوں میں امام تسلیم کیا، چنانچہ یہی بات اعمش کہا

كرتے تھے كەآپ فقە وحديث دونوں كوخوب جانتے ہیں۔

حفص بن غیاث: امام ابوصنیفه بخسیاعالم ان احادیث کامیس نے نہیں دیکھا جواحکام میں مفیدہ سیحے ہوں۔ (کردری)
ابوعلقمہ: میں نے بہت می حدیثیں جواسا تذہ سے نی تھیں امام ابو صنیفہ پر پیش کیں انہوں نے ہرایک کا ضروری حال بیان کر دیا کہ فلاں
لینے کے قابل ہے اور فلاں نہیں، اب مجھے افسوس آتا ہے کہ کل حدیثیں ان کو کیوں نہ سنائیں۔ (موفق، کر دری وانتسار) معلوم ہوا کہ امام
صاحب حدیث میں بھی امام تھے اور ای لئے محدثین ابوداؤ دوغیرہ نے آپ کو امام ہی کے لفظ سے سراہا ہے۔
ابر انہیم بن طہمان: امام ابو حنیفہ ہر بات کے امام ہیں۔ (کر دری)

ا بوامبیہٰ: ان سے پوچھا گیا کہ عراق سے جوعلاء آپ کے پاس آئے ان میں افقہ کون ہے؟ کہاا بوحنیفہ اور وہی امام ہیں۔ ( کردری ) ابن مبارک: فرمایا کرتے تھے کہتم لوگ امام اعظم کی نسبت یہ کیونکر کہہ سکتے ہو کہ وہ حدیث نہیں جانتے۔ ( کردری )

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اعظم کالقب بھی امام صاحب کو''امیر المونین فی الحدیث'' ابن مبارک نے ہی دیا تھا جس کی اتباع سب محدثین کوکرنی چاہئے، چنانچہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں امام صاحب کے ترجمہ کی ابتداء الامام الاعظم ہی کے لفظ سے کی ہے۔ امام البولیجی زکر میابن بیجی نمیشا پورٹی : اپنی کتاب مناقب''ابی صنیفہ'' میں بیجی بن نصر بن صاحب نے قبل کیا ہے کہ امام صاحب فرمایا

کرتے تھے کہ میرے پاس کئی صندوق حدیثوں کے ہیں ان میں سے بوقت ضرورت انتفاع کے لئے نکالنا ہوں۔ (موفق ،انتھار، کردری)
اور کشف بزودی میں بھی روایت موجود ہے، آپ نے روایت حدیث کا کام تورعاً اور بوجہ اشتغال فقہ نہیں کیالیکن تدوین فقہ کی مجلس میں آپ سب سے فرمادیا کرتے تھے کہ اپنے پاس جو آثار واحادیث ہوں بیان کرو، وہ سب پیش کرتے تو آپ آخر میں اپنی صدارتی تقریمیں اپنی صدارتی تقریمیں اپنی صدارتی تقریمیں اپنی میں جب تقریمیں اپنی کرتے تھے، جس طرح صدیق الکیڑنے روایت سے اجتناب کیا مگر ضرورت کے خاص مواقع میں جب دوسروں کے پاس دوایت نہ ہوتی تو آپ پیش کردیا کرتے تھے۔

غرض بلا شدید ضرورت بید دونوں روایت نہ کرتے تھے، ای لئے صدیق اکبڑی مرویات بھی بہت کم ہیں، حالا نکہ نبی اکر مہائی کہ ان صحبت مبار کہ سب صحابہ سے زیادہ آپ ہی کو حاصل تھی اور سب سے زیادہ روایت بھی کر کئے تھے، کیا کوئی کی روایت کی بنا پر کہہ سکتا ہے کہ ان کے پاس احادیث کم تھیں، امام صاحبؓ نے بھی چار ہزارتا بعین و تبع تابعین محد ثین کبار سے حدیثیں حاصل کیں، پھر آپ کے خصوص و ممتاز کمالات کی وجہ سے پینکڑوں بڑے برٹے محد ثین آپ کے پاس جمع ہوگئے تھے اور جب کوئی نیاعالم کوف آتا تو اپنے تلامذہ کو جیجے تھے کہ کوئی نئی حدیث ان کے پاس ہوتو لاؤ، پھرامام صاحب کے پاس احادیث رسول میں سے ناسخ و منسوخ کاعلم بہت بڑا تھا، جس کا تفخص امام صاحب خاص طور سے ہمیشہ رکھتے تھے اور احادیث کے معانی و مطالب کا فہم بھی غیر معمولی تھا یہ اور ای قتم کے دوسر سے کمالات کی طرف اشارات و تصریحات علاء و محد ثین سے ہو کر ت وارد ہیں۔

حافظ محمد بن میمون: به خلفُ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو صنیفہ کے افادات سننے میں جس قدر خوشی مجھے حاصل ہوتی ہے، لا کھا شرقی ملنے میں بھی نہیں حاصل ہو علی۔ (موفق ، انتقار ، خیرات ، کردری)

معروف بن عبداللہ: نے فرمایا کہ میں ایک روزعلی بن عاصم کی مجلس میں تھا انہوں نے سب سے فرمایا کہتم لوگ علم سیھو، ہم نے کہا کیا آپ سے جو پچھ ہم سیھتے ہیں وہ علم نہیں ہے؟ فرمایاعلم وہ ہے جوا ما م ابوحنیفہ ہجانتے ہیں اگر امام صاحب کاعلم ان کے زمانہ کے تمام علماء کے ساتھ وزن کیا جاتا تو ان کا ہی علم غالب ہوتا۔ (موفق ، انتھار، کردری)

ابوسفیان حمیری: امام ابوحنیفه امت کے بہترین اشخاص میں سے ہیں ،سخت مشکل مسائل کا کشف اور احادیث مبہمه کی تفسیر جوانہوں

نے کی کسی سے نہ ہوسکی ۔ (موفق ،انقبار، کردری)

مقاتل بن سلیمان: میں نے امام ابوصنیفہ کو کم کی تغییر کرتے دیکھا، وہ ایسی تغییر وتشریح کرتے تھے کہ اس سے تسکین ہوجاتی تھی۔ (موفق ،انتھار، کردری) فضل بن موسی سینانی: ہم مجاز وعراق کے علماء کی مجلسوں میں پھرا کرتے تھے گرجو برکت ونفع امام ابوصنیفہ گی مجلس میں تھا۔ (مناقب موفق) و کہیں : مشہور محدث کبیر امام بخاری وغیرہ کے شیوخ کبار میں تھے، ان کی مجلس میں ایک حدیث پیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھا وہ کھڑے ہوگئے اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اب ندامت ہے کیا فائدہ؟ وہ شنخ یعنی ابوصنیفہ آب کہاں ہے جن سے بیا شکال حل ہوتا؟ (کردری) ابن ممبارک : فرمایا کرتے تھے کہ ابوصنیفہ کی رائے مت کہ وبلکہ حدیث کی تفسیر کہو۔ (موفق ،انتھار، کردری)

ا مام صاحب کی قبر پر کھڑے ہوکر کہاا براہیم نخعی اور حماد نے مرتے وقت اپنا خلیفہ چھوڑ اتھا، خدا آپ پر رحم کرے کہ آپ نے اپنا خلف نہیں چھوڑ ا، یہ کہہ کر دیر تک زارزارروتے رہے۔ (خیرات)

یہ ہیں تمام محدثین کے شخاعظم جن کی تعریف میں محدثین نے دفتر کے دفتر کھے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ خود کس جو ہر قابل ک یاد میں مرمٹ رہے تھے، کچھلوگوں نے ایسی با تیں بھی گھڑی ہیں کہ ابن مبارک نے کہا کہ ہم شروع زمانہ میں امام صاحب کے پاس غلط نہی میں گئے، مگر پھرترک کردیا، کیاا یسے دروغ بے فروغ چندقدم بھی چل سکتے تھے۔

بالا تفاق سب مورضین نے لکھا ہے کہ بیشخ اعظیم جس نے دنیائے حدیث کے گوشہ گوشہ میں جاکر لاکھوں روپے اسفار پرصرف کرکے اس دور خیرالقرون کے ایک ایک محدث سے حدیثیں حاصل کی تھیں اور اپنے سینہ سے لاکھوں احادیث لگائے پھرتے تھے وہ جب اما صاحب کے پاس آئے تو آخرتک آپ سے جدانہ ہوئے اور انتقال کے بعد بھی ان کی قبر مبارک پر کھڑے ہوکر کیا فر مارہے ہیں۔ بیر بجیب بات ہے کہ جھوٹی باتیں چلتی کرنے میں فرقہ روافض کے بعد امام صاحب کے معاندین وحاسدین اہل حدیث کا نمبر معلوم

ہوتا ہے۔ بیہ بات حد درجہ افسوس ناک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔

بعد محد ثین نے بیجی کہا ہے کہ ابن مبارک امام صاحب سے علم میں بڑھے ہوئے تھے، ای پر ابوسعید بن معاذم شہور محدث نے کہا تھا کہ ان الوگوں کی مثال رافضوں کی ہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوامام بنالیالیکن خود حضرت علی نے جس کواپناامام بنایا تھا، یعنی ابو بکر وعمر ان کوامام نہیں سبجھتے اور طرح طرح سے ان میں عیب نکالتے ہیں، ای طرح بیلوگ بھی ابن مبارک کواپناامام قرار دیتے ہیں اور خود انہوں نے جن امام عظم کواپناامام و پیشوابنایا تھاان کوکوئی درجہ دینے کو تیار نہیں۔

عالانگدامام صاحب کے فضل وعلم کا اعتراف آن کے معاصرین تک نے بھی کیا ہے، مشہورامام سفیان توری کے بھائی کا انقال ہوا،
امام صاحب تعزیت کو گئے تو حضرت سفیان ان کود مکھتے ہی کھڑے ہو گئے، معانقہ کر کے اپنی جگہ بٹھایا اور خودرو برو بیٹھ گئے اورامام صاحب
کے جانے کے بعد ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ آپ کے طرزعمل ہے ہم سب اہل مجلس کو تکلیف ہوئی ، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ ابو صنیف
کے لئے اٹھے اوران کواپنی جگہ بٹھا کرخود سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھ گئے۔

فرمایااعتراض کی کیابات ہے؟ میں ایشخص کے لئے اٹھا جوعلم میں اعلی درجہ پر ہے اور اگر فرض کرو کہ علم کی وجہ ہے نہ بھی اٹھتا تو عمر
کے لحاظ ہے اٹھنا تھا، اگر عمر کی وجہ سے نہ اٹھتا تو ان کے فقہ کی وجہ سے اٹھنے کی ضرورت تھی ، ابو بکر کہتے ہیں کہ اس کا جواب مجھ سے نہ ہو سکا۔

ایسے واقعات ایک دونہیں بیسیوں ہیں، مگر غیر مقلدین زمانہ نے رافضوں کی طرح امام صاحب کی برائیاں تلاش کر کے پرو پیگنڈ اکیا
ہے اور جمارے صوفی صافی بزرگ حفیوں نے اس کے مقابلہ میں امام صاحب کی خوبیوں کا پرو پیگنڈ ا کچھ بھی نہیں کیا جس سے سادہ لوح ناوا قف لوگ غیر مقلدوں کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔
ناوا قف لوگ غیر مقلدوں کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔

امام صاحب کے خلاف جس قدر موادجمع ہوسکتا تھا،خطیب نے اپنی تاریخ میں اس کو یک جاجمع کیا ہے، جس کو ہر جگہ کے غیر مقلدوں نے بڑی مسرت کے ساتھ شائع کیا مگر علامہ کوثری کے دربات خدا بلند کرے، تانیب الخطیب میں ہر داقعہ کی سند پر کلام کر کر کے اس کی قلعی کھولی ہے اور امام صاحب واصحاب امام کے بارے میں جس قدر جھوٹی حکایات گھڑی گئی تھیں اور شائع کی گئیں سب کا جھوٹ نمایاں کر کے امت مرحومہ پراحیان عظیم کیا ہے۔

علامہ محدث ابن جحر کلی شافعی نے '' الخیرات الحسان من مناقب النعمان' میں لکھا ہے کہ ایک بارامام صاحب اور سفیان توری کا سفر جج میں ساتھ ہوگیا تو سفیان توری نے بیہ بات لازم کر لی تھی کہ ہر جگہ امام صاحب کو آ گے بڑھاتے اور خود بیچھے رہے تھے اور جب کوئی مسئلہ ان سے بوچھاجا تا تو خاموش ہوجاتے تا کہ امام صاحب ہی جواب دینے پر مجبور ہوں۔

کیا سفیان توری بھی تقیہ کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ تعریفیں کرتے 'رہےاورا نقال کی خبر پینچی تو بروایت نتیم خزاعی امام صاحب کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا کہاسلام کوسب ہے نیادہ نقصان پہنچانے والااحچھا ہوا چلا گیا۔

پھے ٹھکانہ ہے اس جھوٹ کا اور اس کے پیرلگانے والے امام بخاری جیسے ٹھاط محدث، کی طرح عقل باور نہیں کرتی کہ امام بخاری جیسا اللی کھال نکالنے والشخص اور وہ جس نے سب ہے پہلے وکیج اور ابن مبارک کی کتابیں یا دکیس اور تخصیل علم کے لئے ہر ہر شہر پہنچے بار بار گئے اور کو فد و بغداد تو اتنی دفعہ گئے کہ خود کہتے ہیں کہ ان کا شار میں نہیں کر سکتا، کیا امام صاحب اور آپ کے اخص اصحاب کے شیح حالات ہے ان کو ایک بے خبری ہواور وکیج ، ابن مبارک ، کی بن ابر اہیم اور دو ہر ہے اپنے بیسیوں شیوخ سے جو امام صاحب اور صاحبین کے شاگر دیتے، ان مطرات کے بارے بیس اچھی باتیں نہ پہنچی ہوں؟ ہاں پہنچیں تو تعیم سے او پر جیسی خبری، حالا تک سب اکا بر رجال کھتے ہیں فیم تر و تکے سنت کے لئے جھوٹی روایتیں کیا کرتے تھے اور مام صاحب پر طعن کرنے کے لئے جھوٹی دکایات گئر اکرتے تھے۔

یا پی تاریخ ہی میں نقل کیا تو اپنے شیخ حمیدی کا قول کہ امام صاحب نے بچے کے موقعہ پرایک تجام سے تین مسئلے سکھے، بس اتناعلم تھا جس پرلوگوں نے ان کوقابل تقلید سمجھ لیا۔ سے عے بسوخت جان زجرت کہ ایں چہ بواالجبی سٹ

امام صاحب کے معاندین وحاسدین یا جن لوگوں نے کسی غلط نہی سے ان پر طعن کیا سب پر بحث دوسری جگہ مستقل آئے گی اس لئے یہاں ترک کرتا ہوں اور بیر حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ اس بارے میں امام بخاری کا روبیۃ قابل جیرت ہے اور بھی بھی تو ول کا میلان اس طرف بھی ہوجا تا ہے کہ بیں بیسب عبارتیں بھی امام بخاری کی تاریخ میں بعد کے لوگوں نے نہ داخل کر دی ہوں۔ واللہ اعلم۔

ابن مبارک اپنے شاگر دوں ہے کہا کرتے تھے کہ آ ثاروا حادیث کولا زم مجھومگران کے معانی کیلئے'' ابوحنیفہ'' کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حدیث کے معنی جانتے ہیں۔(موفق ،انتصار ،کر دری)

ا ما م ابو بوسف: امام صاحب کی وفات کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ کاش! امام صاحب کی ایک مجلس مجھے نصیب ہوتی اور میں آ دھا مال اس کے لئے صرف کر دول ، لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ان کی ملکیت میں ہیں لا کھروپے تھے، اسمعیٰ نے اس آ رزو کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ''بعض مسائل میں شیہات ہیں جن کوامام صاحب ہی حل فرما سکتے تھے''۔ (کردری)

ز ہمیر بن معاویہ بین معاویہ نظام آبوطنیفہ کے پاس ایک روز بیٹھنامیرے پاس ایک مہینہ بیٹھنے سے زیادہ نفع بخش ہے'۔(موفق وانقار) بیہ تھاس خیر القرون کے معاصرین، کیسے نیک نفس تھے،اس قول سے معاصرت کی چشمک کی کہیں بوبھی آرہی ہے؟اس کے بعدوہ زِمانہ آیا کہا پے شیوخ کا احرّام کرنے والے بھی کم رہ گئے،صرف اپنے اپنے خیال وعقیدہ کے مطابق دھڑے بندیاں ہونے لگیں۔

وليع: محدثين سے كہاكرتے تھے كہا ہے قوم! تم حديثيں طلب كرتے ہواوران كے معانى طلب نہيں كرتے اس ميں تمہارى عمراوروين

ضائع ہوجائے گا،کاش! مجھام ابوصنیفہ کی فقہ کا دسوال حصہ ہی نصیب ہوتا،ایک روز فرمایا،لوگو! حدیث سننا بغیر فقہ کے تہہیں کچھ نفع نددیگا اور نتم میں دین کی تبجھ پیدا ہوگی جب تک اصحاب ابوحنیفہ کے پاس نہ بیٹھو گے اور وہ ان کے اقوال کی تفییر نہ بیان کریں گے۔ (کر دری)

یوسف بین خالد ممتی: میں عثان بی کی خدمت میں بھرہ جایا کرتا تھا اور سمجھا کہ مجھے کافی علم آگیا ہے مگر جب امام ابوحنیفہ کی خدمت میں پہنچا تو
اس وقت میری آٹھیں کھلیں اور یہ علوم ہوا کھم کچھ بھی مجھے ہیں آیا پھر جو کچھ حاصل ہوا وہ امام صاحب کے پاس رہ کر ہوا۔ (موفق انتصار)
مثار اور بین حکیم: اگر خدا ہم پراحسان نہ فرماتا اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے وجود سے جنہوں نے علم کو ظاہر کیا اور اس کی شرح کی
تو ہم نہ جان بے تھے کہ س چیز کو اختیار کریں اور کس کونہیں۔ (موفق ، انصار ، کر دری)

علی بن ہاشم: امام ابوطنیفه کم نے خزانہ تھے، جومسائل اعلیٰ درجہ کے عالم پر سخت ہووہ ان پر آسان تھے۔(موفق ،انصار، کر دری) وقبہ بن مسقلہ: امام ابوطنیفہ نے علم میں ایساخوض کیا تھا کہ کسی نے اتنائبیں کیا تھا،اس لئے جودہ چاہتے تھان کو حاصل ہو گیا۔ (موفق ،انصار، کر دری) میجی بن آوم: امام ابوطنیفہ نے فقہ میں ایسی کوشش کی کہ ان سے پیشتر کسی نے نہیں کی ،اس لئے خدانے ان کوراہ بتلا دی اور اس کو آسان کر دیا اور خاص و عام نے ان کے علم مے نفع اٹھایا۔ (موفق ،انصار کر دری)

نضر بن محمد: میراظن غالب ہے کہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ کورحمت پیدا کیا ہے اگروہ نہ ہوتے تو بہت ساعلم کم ہوجا تا (کردری) ابو عمر و بن علا: علم اگر پوچھوتو امام ابو حنیفہ کا ہے اور ہم لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ بہت آسان ہے۔ (موفق انصار)

# امام صاحب كيلئے ائمہ حدیث كى توثیق

(۱) محمد بن سعدالعوفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابن معین سے سناوہ فرماتے تھے کہ 'امام حدیث ابوطنیفہ گفتہ تھے،کوئی حدیث اس وقت تک بیان نہ فرماتے تھے جب تک کہ ان کو پوری طرح یاد نہ ہواہ جو یاد نہ ہوتی اس کو بیان نہ فرماتے تھے (تہذیب التہذیب ص ۲۵ می ۲۰) مالح بن محمد اسدی نے بیان کیا کہ امام ابن معین نے فرمایا، امام ابوطنیفہ صدیث میں ثفتہ تھے۔ (تہذیب التہذیب ص ۴۵ می ۲۰) (۳) احمد بن محمد بن قاسم بن محرز، امام یکی بن معین سے قل کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ میں اصول جرح و تعدیل کی روسے کوئی عیب نہیں تھا اور نہ وہ کھی برائی کے ساتھ مہتم ہوئے۔ (تذکرہ الحفاظ ص ۱۵ اج ۱)

(٤) امام ابوداؤ دبحتانی (صاحب سنن) فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ امام شریعت تھے (تذکرۃ الحفاظ ص١٥١ج١)

(۵) حافظاً بن جرکی بٹیمی شافعی نے حضرت سفیان اُوری کا یہ ولفل کیا ہے" امام ابوطنیفہ صدیث وفقہ دونوں میں تقد مصدوق ہیں"۔ (فرات الحمان س) ما وطنیفہ سے توری ، ابن المبارک ، حماد بن زید ، ہشام ، وکیع ، عباد بن العوام اور حافظ ابن جرکی نے نقل کیا کہ ابن مدین نے فرمایا" امام ابوطنیفہ سے توری ، ابن المبارک ، حماد بن زید ، ہشام ، وکیع ، عباد بن العوام اور جعفر بن عون نے روایت کی ہے یعنی یہ سب ائمہ حدیث میں امام صاحب کے شاگر دہیں اور فرمایا کہ امام صاحب تقد ہیں ان میں کوئی عیب نہیں اور امام شعبہ بھی ان کے بارے میں بہت انجھی رائے رکھتے ہیں اور حضرت کی بن معین فرماتے تھے کہ ہمارے کچھلوگ امام ابو صنیفہ اور ان کے تعلق تفریط میں مبتلا ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں۔

بھرکسی نے سوال کیا کہ کیاا مام صاحب کی طرف بیان حدیث ومسائل میں کسی مسامحت یا کذب وغلط بیانی کی نسبت صحیح ہے تو فرمایا ''ہرگرنہیں''۔ (خیرات الحسان فصل نمبر ۳۸)

خیرات حسان ہی میں ہے کہ خطیب نے اسرائیل بن یوسف سے روایت کی کہانہوں نے فرمایا'' امام ابوحنیفہ بہت ہی اچھے مخص اور حدیث کو یوری طرح یا در کھنے والا ان کے برابر کوئی مخص نہیں ہوا''۔ (۲) حافظ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ امام کیجیٰ بن معین سے امام صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا'' ثقة ہیں، میں نے سنا بی نہیں کہ امام ابو حنیفہ کوکسی نے ضعیف کہا ہو (معلوم ہوا کہ اس دور کے اکابر واصاغر میں سے کسی نے بھی آپ پر جرح نہیں کی )

اورشعبہ بن الحجاج امام صاحب کولکھا کرتے تھے کہ احادیث کی روایت ہمارے لئے کریں اور فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہ ثقہ تھے اور سچے لوگوں میں سے تھے کہ بھی ان کوجھوٹ کی تہمت نہیں گلی اور اللہ کے دین میں مامون ومعتمد تھے احادیث صحیحہ بیان فرماتے تھے۔

ان جلیل القدرائمہ کے مذکورہ بالا اشارات سے چندنتائج نکلتے ہیں۔

(۱) نمبرا اورنمبرا سے بیہ بات خاص طور سے واضح ہوتی ہے کہ امام صاحب نہ صرف جلیل القدر حافظ حدیث تھے جن کو لاکھوں احادیث یا تخصیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ ہر حدیث کے ایک ایک لفظ ،اس کے معنیٰ وروح کی حفاظت کرتے تھے، جس سے شارع علیہ السلام کی مراد کا کوئی گوشہ کوئی نکتہ بھی ان کے منور دل ود ماغ سے اوجھل نہ ہوتا ہوگا اور شایدائ وجہ سے حفاظ حدیث وائمہ مجہدین میں آپ کوسب سے اونچا منصب ومقام حاصل ہوا اور امام شافعی جمہد عالی مقام کو بھی کہنا پڑا کہ المناس فی الفقه عیال علی اہی حنیفة یعنی تمام لوگ فقہ میں امام صاحب کے عیال ہیں اور دست نگر ہیں اور بڑے بڑے حفاظ حدیث کو کہنا پڑا کہ نصن الصیاد لة و انتہ الاطباء یعنی ہم لوگ صرف دوا فرش ہیں اور آپ لوگ طبیب ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ امام صاحب کی رہنمائی میں فقہ فقی کی ترتیب ویڈوین اس شان ہے مل میں آئی کہ دوسر نقیداس امتیاز کے حامل نہ ہوسکے۔ (2) فن حدیث میں امام صاحب کو فقادان حدیث کا پیشوا مانا جاتا ہے اور امام صاحب کے قول کورواق کی تقید میں استدلالاً ائمہ حدیث نے پیش کیا ہے۔ حدیث نے پیش کیا ہے۔

صاحب خلاصدرواة كى جرح وتعديل ميں امام صاحبٌ كے قول كو پيش كرتے ہيں۔

عاکم نے متدرک میں ایک مقام پرامام صاحب کے قول کو پیش کیا ہے،اس سے حضرت الامام کی مہارت وکمال فن حدیث میں معلوم ہوتا ہے۔ (۸) حافظ ذہبیؓ نے تذکر ۃ الحفاظ میں امام صاحب کو طبقہ خامسہ کے حفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے،اصطلاح محدثین میں حافظ حدیث وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم ایک لاکھا حادیث یا دہوں اور تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب کی سند سے دوروایتیں بھی موجود ہیں۔

، مثلاً امام بخاری کہ ان کے اساتذہ ایک ہزار ہے کچھاہ پر ہیں اور ان کو چھلا کھا حادیث یا دخمیں اور وہ حضرت امام صاحب کے بھی شاگر دوں کے شاگر دہیں ،ای سے قیاس ہوسکتا ہے کہ امام صاحب کو کتنی لا کھا حادیث یا دہوں گی۔

(۱۰) حافظ ابن عبدالبرنے انقاء میں نقل کیا ہے کہ امام محکہ ؓ نے ایک دفعہ امام مالک ؓ کے تلامذہ واصحاب کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا۔
''تمہارے شیخ پرضروری نہیں کہ پچھ فرما ئیں اور ہمارے استاد (امام ابوصنیفہ ) کے لئے خاموش رہنا درست نہیں تھا،مطلب یہ کہ امام مالک ؓ حدیث کے امام ہیں گرفقہ وافقاء میں کی ہے، اس لئے اگر پچھ نہ فرما ئیں تو بہتر ہے، دوسرے اس فن میں ان سے بہتر موجود ہیں وہ جواب دیش گے اور امام ابوصنیفہ ؓ چونکہ فقہ کے بھی امام تھے اس لئے ان کو ہرسوال کا جواب دینا چاہئے تھا، کیونکہ ان سے او نچا مقام ان کے زمانہ میں کی وحاصل نہ تھا اور ان کے سکوت و خاموش سے علمی استفادہ رک جاتا۔

# · امام صاحب تمام اصحاب كتب حديث كے استاد ہيں

· (۱۱)روایات حدیث میں تقریباً تمام اصحاب کتب حدیث امام صاحب کے بواسطہ شاگردہیں۔

حافظ ابن جرنے تقریب میں امام صاحت کے ترجمہ میں نسائی وتر مذی کی علامت لگائی ہے کہ امام تر مذی ونسائی نے امام صاحب کی روایت کی تخ تابح کی ہے اور تہذیب العبدیب میں ہے ان روایوں کوذکر بھی کیا ہے۔

صاحب مجمع البحارنے بھی ترندی ونسائی کا حوالہ دیا ہے۔

صاحب خلاصہ نے امام کے ترجمہ میں شائل تر ندی ، نسائی اور جزوا بنجاری کی علامت لگائی ہے۔

مندا بی داؤ دطیالی میں امام صاحب کی ایک روایت موجود ہے۔

مجم صغیرطبرانی میں دور دایتیں موجود ہیں۔

متدرک حاکم جلد دوم میں امام صاحب کی ایک حدیث شہادت میں پیش کی ہے اور جلد سوم میں بھی ایک روایت موجود ہے۔
امام دارتطنی نے اپنی منن میں ۲۳ جگہ امام صاحب کے طرق سے احادیث روایت کیس (حالانکہ دوامام صاحب سے تعصب بھی رکھتے تھے)۔
مشہور محدث کبیر ابو تمز وسکری نے میان کیا کہ میں نے امام صاحبؓ سے سنافر ماتے تھے ''جمیں جب کوئی حدیث تھے الا سنادل جاتی ہے تو ای کو لیتے ہیں اور ان کے دائر ہ سے نہیں نکلتے ،
ہے تو ای کو لیتے ہیں اور جب صحابہ کے اقوال واستا رکھتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک قول کو منتخب کر لیتے ہیں اور ان کے دائر ہ سے نہیں نکلتے ،
البیتہ جب کوئی قول تا بعین کا آتا ہے (اور وہ ہمارے فیصلہ کے خلاف ہوتا ہے تو ) اس سے مزاحمت کرتے ہیں۔

خالد بن مبیج نے بیان کیا کہ میں نے ابوحمز ہ سکری ہے بار ہا شا کہ جو کچھ میں نے امام ابوحنیفہ ؒ سے سنا ہے وہ مجھ کوا بیک لا کھ در ہم و دنا نیر سے زیادہ محبوب و پہندید ہے۔

ابوالعلاء صاعد بن محمد نے ابوحمزہ سکری نے قتل کیا کہ 'میں نے اصحاب رسول اللہ علیہ کے بارے میں سب سے بہتر وانسب طریقہ پر کلام کرنے والا امام ابوحنیفہ سے زیادہ کی کہنیں و یکھا، وہ ہرایک صاحب فضل و کمال کے فق کو پورا پورا اداکرتے تھے، پھراس سے بڑی بات بیا کہ کام کرنے والا امام ابوحنیفہ سے نے کہ وفات کے وقت تک بھی کی صاحب فضل کا (خواہ صحابہ میں سے ہوں یاغیر صحابہ سے ) تنقیص و برائی کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ (الجوابرالمعید ص ۲۵۰ ت

امام صاحب اورقلت روايت

حضرت عمرٌ نبوت کے چھٹے سال اسلام لائے اور آخر تک خدمت نبوی میں باریاب رہے گران سے صرف ۵۴۵ حدیث مروی ہیں۔ حضرت علیؓ پہلے مشرف باسلام ہونے والوں میں ہیں آ پکوحضور اکرم علیقے نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا تقریباً ۲۴ سال خلوت وجلوت میں حضورؓ کے ساتھ رہے گرکل ۵۸۱ حدیث روایت کیں۔

حضرت عبداللّٰد بن مسعودٌ اسلام لانے کے بعد تقریباً ۲۲ سال برابر خدمت مبار کہ میں حاضر رہے اندر ، باہراور ہرموقعہ پرساتھ رہے لیکن کل ۸۴۸ حدیث روایت کیں۔

یہ سب دوسرے مکثر بن صحابہ حضرت ابو ہر برہؓ وغیرہ ہے کہیں زیادہ روایات کر سکتے تھے مگر روایت حدیث خصوصاً براہ راست حضور اکرم علیات کے طرف منسوب کر کے روایت کرنا خلاف احتیاط خیال فرماتے تھے کہ مبادا بیان میں کوئی فرق ہوجائے اور وعید کے مستحق ہوں اس کئے بہت کم روایتیں ان سے مروی ہیں کیکن ان حضرات نے اپنی حدیثی وافر معلومات کو مسائل وفتاوی کی صورت میں بیان کیا چنا نچہ وہ اس کثرت سے ہیں کہ ہرایک کے لئے بڑی بڑی کتابیں تیار ہو عتی ہیں۔

اصابہ میں ہے کہ تمام صحابہ میں سے حضرت عمر ، حضرت ابن مسعود ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنین کے قباو کی اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں سے ہرایک کے قباو کی سے ایک ایک موثی ضخیم جلدتیار ہو۔
بعینہ یہی صورت امام اعظم ہے طریقر وایت حدیث کی ہے کہ ہزاروں لا کھوں مسائل وفیاو کی گذوین ان کی راہنمائی میں کی گئی اور یہی طریق روایت امام صاحب کے اتباع میں کثرت کے ساتھ تعامل و آثار صحابہ اور خصوصیت سے ان حضرات مذکورہ بالا کے تعامل ، و آثار و فیاو کی گئی قبی و جبچو کرتے تھے۔

پھرمعانی حدیث کی تعیین میں بھی ان سے مدد لیتے تھے، وغیرہ ذٰ لک، یہی وہ طریق انیق تھا جس کوخلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ نے بھی اختیار کیا تھا جس کی وجہ ہے انہوں نے تدوین حدیث کی مہم شروع فر ماتے ہوئے جابجاا حکام بھیجے تھے کہا حادیث رسول اللہ علیقیۃ کے ساتھ آثار واقوال صحابہ بھی جمع کروجس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

ظاہر ہے کہ امام صاحب کا پیطریقہ بہت ہی متحکم ، جامع اورمخاط تھا ،اس کے برخلاف دوسری صدی کے بعد کے اس طریقہ کود کیھئے جوزے محد ثین یا اصحاب ظاہرا ہل حدیث نے اختیار کیا کہ آثار واقوال صحابہ سے صرف نظر ، معانی حدیث کی جگہ ظاہرالفاظ کا تتبع ، حضور علیقے کے آخری عمل اور ناسخ ومنسوخ کی تحقیق کی بجائے صرف روایتی اعتبار سے حدیث کی قوت وضعف پر مدار ، زمانہ خیرالقرون میں جواحادیث اصح تھیں لیکن پیشفوا الکذب کے دور میں واضل ہوکراگران میں کوئی راوی مہتم آگیا تو وہ احادیث تو روایتی بنیاد پر گرگئیں اور ان کی جگہان کم درجہ کی احادیث نے لے لی جن کو اتفاق وقت سے اچھے راوی مل گئے ، مثلاً حدیث قلتین وغیرہ۔

غرض امام صاحبؓ نے جس اچھے وقت میں تدوین فقد کی مہم کو سرکیا اور جن اصولوں پر کام کیا اور جیسے بلند پاید محدثین وفقہا ان کے دفیق و معاون ہوئے (کہ بعد کے سارے محدثین ان ہی کے خوشہ چین ہیں ) اس کی خوبی و برتری کا مقابلہ زمانے مابعد میں نہ ہوسکتا تھا اور نہ ہوا۔

ظاہر ہے کہ فقہ حنفی کا یہ کھلا ہوافضل وتفوق ہی حاسدین ومعاندین کے تنگ دلوں اور متعصب ذہنوں کے لئے سب سے بڑی وجہ عداوت بن گئی اور پھرانہوں نے اپنے ان اساتذہ و بزرگوں کے ساتھ جو سلوک روار کھے ان کے جواز وعدم جواز کا فیصلہ ناظرین خود کریں گے،اس کار خیر کی تقسیم اس طرح ہوئی۔

(۱) کچھ محدثین نے تو اپنی حدیثی تالیفات میں امام صاحب اور اصحاب امام کی روایت اور ذکر خیر سے بھی احتر از کیا،موافق احناف احادیث کی روایت کم سے کم کی نقل مذہب کی ضرورت مجھی گئی تو وہ بھی غیرو قیع الفاظ سے کی گئی، مذہب سے پوری طرح واقفیت حاصل کئے بغیر، بے تحقیق بھی مسائل کی نسبت غلط کر دی گئی (جس کی نشاندہی شرح بخاری میں جا بجا ہم کرتے رہیں گے (ان شاءاللہ)

(۲) کچھ محدثین نے حق شاگردی اداکرنے کوایک دوروایات لیں اور نقل مذہب بھی کسی قدرو قیع الفاظ سے کیا اگر چہ مذہب سے یوری واقفیت حاصل نہ کی۔

. (۳) شراح حدیث نے موافق احناف احادیث کوروائق طریقہ ہے گرانے میں کوی سرنہیں اٹھار کھی ،اگر کسی حدیث کے ایک لفظ میں بھی فرق پایا تو''لم اجدہ'' کہہ کراس کوختم کیا ، ملا حظہ ہو فتح الباری اورضیمیۃ منیۃ اللّمعی وغیرہ۔

(۳) تاریخ ورجال کےموکفین اور جرح و تعدیل کے مصنفین نے حتی الامکان رجال احناف کومنٹے شدہ بنا کر پیش کیا بڑے بڑوں برگری پڑی جھوٹی روایات کی آڑیے کرطعن کر گئے۔

(۵) کچھ لوگوں نے کتابوں کی طباعت کے وقت حذف والحاق یاتصحف کے ذریعہ رجال حنفیہ کے حالات میں تلبیس کی۔ (۲) کچھ حضرات نے کتب تاریخ وغیرہ میں حکایت مکذوبہ روایت کرکے کبار حنفیہ کی یاک ویا کیزہ زندگی کوداغ دار بنانے کی سعی کی وغیرہ۔ ا مام صاحب کی طرف قلت روایت کاطعن کرنے والوں کے لئے ایک جواب او پرنقل ہوا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ احادیث دوسم ک ہیں ،ایک وہ جواحکام سے متعلق ہیں ، دوسری وہ جن کا تعلق احکام سے نہیں۔

اس دوسری قتم کی احادیث کی روایت سے فقہا صحابہ اور خلفاء راشدین نے خود بھی اجتناب کیا اور دوسروں کو بھی روکا تھا، تا کہ اس ابتدائی دور میں قرآن مجیداور حدیث کا اختلاط نہ ہوجائے، باقی احادیث احکام کاروایت کرنا اور جاننا تو دین پڑمل کرنے کے لئے ضروری تھا، اس لئے ان کی روایت سے نہیں روکا گیا تھا، چنانچے مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کہ ''رسول اکرم علیفیہ کی احادیث کی روایت کم کرو بجزان احادیث کے جن کی عمل کیلئے ضرورت ہے''۔

مسلم شریف میں ہے کہ عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ'' جن احادیث میں تم لوگوں کادینی فائدہ تھاوہ سب میں نے تم سے بیان کردی بیں''۔ علامہ نوووی نے شرح مسلم میں قاضی عیاض ہے اس کی تشریح بھی نقل کی ہے کہ عبادہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ حدیثیں بیان نہیں کیں جن سے مسلمانوں کے کسی ضرریا فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھایا جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا تھا اور بیروہ احادیث تھیں جن کا تعلق احکام سے یا کسی حد سے حدود شرعیہ میں سے نہ تھا، ایسی احادیث کا روایت نہ کرنا پچھ عبادہ ہی سے مخصوص نہیں بلکہ ایسا کرنا ورسرے صحابہ سے بھی بہت زیادہ ثابت ہے۔

امام صاحب نے خلفاء راشدین اور فقہاء کی رائے نہ کور کا بھی اتباع کیا اور صرف وہی احادیث روایت کیں جن کا تعلق اتھم ہے تھا،
ان کی تعداد کا اندازہ تین ہزار کیا گیا ہے، امام صاحب سے روایت شدہ احادیث بھی علاوہ ان صریح مرفوع احادیث کے جوان کی مسانید وغیرہ میں ہیں اور ان کا کافی ذخیرہ اس وقت ہمارے سامنے مطبوع شکل میں بھی آگیا ہے، احادیث موقو فہاور مسائل واحکام کی صورت میں ہزار ال ہزار کی تعداد میں موجود ہیں اور جس طرح حضرت شاہ و کی اللہ نے خصرت فاروق اعظم "محضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود میں اور جس طرح حضرت شاہ و کی اللہ عنہ کوجمہور محدثین کے خلاف صحابہ کے مکثرین میں داخل کیا ہے اور آئی وجہ سے کیا جوہم نے او پر ابھی بیان کی ہے، اس طرح امام صاحب کو بھی تا بعین کے مکثرین میں داخل کرنا مناسب ہے اور قلت روایت کی نسبت امام صاحب کی طرف درست نہ ہوگی ، حضرت شاہ صاحب کی شخصہ دوم میں اس طرح ہے۔

''جمہور محدثین نے مکش بن صحابہ آٹھ صحابہ کو قرار دیا ہے، احضرت ابو ہریرہ ۲۰ حضرت عائشہ ۳۰ حضرت عبداللہ بن عمرہ ۲۰ حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عمرہ کا حضرت ابوسعید خدری اور متوسطین میں سے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن معود وغیرہ کو شار کیا ہے (جن سے ۵سوسے ایک ہزار سے کم تک احادیث مروی ہیں) لیکن اس فقیر کے عرب حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کو شار کیا ہے (جن سے ۵سوسے ایک ہزار سے کم تک احادیث مروی ہیں) لیکن اس فقیر کے نزدیک ان حضرات سے احادیث بڑی کشرت سے موجود ہیں، کیونکہ جواحادیث بظاہر موقوف ہوئی ہیں وہ بھی حکماً وحقیقۂ مرفوع ہیں اور ان حضرات سے باب فقہ، باب احسان اور باب حکمت میں جس قدر ارشادات مروی ہیں وہ بہت ی وجوہ سے مرفوع کے حکم میں ہیں، لہذا ان حضرات کے مکم میں داخل کرنا زیادہ موزوں ہے''۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے ان حضرات کومکٹرین کے طبقہ میں اس بناء پر داخل کیا کہ ان کے بہت سے مسائل وفتاویٰ احادیث ہیں اور ان کوا حادیث قرار دینا بہت سے دلائل ووجوہ سے ہے، پھر آ گے حضرت شاہ صاحبؒ نے ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ ان احکام ومسائل کواگر متداولہ کتب حدیث کی احادیث مرفوعہ سے موازنہ کیا جائے گا تو ان کی باہم موافقت ومطابقت ہی ملے گی ،لہذا ان حضرات نے ان ہی احادیث کوا حکام ومسائل وفتاویٰ کی صورتوں میں روایت کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی پیچقیق وید قیق چونکہ مطحی افہام اور ظاہر پراکتفاء کرنے والی عقول سے بلند تھی اس لئے خود ہی آپ نے بیجی

فرمایا که'' قصه کوتاه! حضرت عمر،حضرت علی وحضرت عبدالله بن مسعود کی روایت کرده بهت ی احادیث دفتر وں میں موجود ہیں مگران حضرات کی جانب بحثیت حدیث ان کا انتساب کم سمجھا درغیر دانشمندلوگ نہیں کرسکیں گے ( کہان کی افہام ودسترس سے باہر ہے )۔

اس موقع پر مجھےاس حقیقت کےا ظہار کا بھی موقع دیجئے کہ بید فاتر وہی ہیں جن کی روشنی میں امام اعظم قدس سرۂ اورآپ کے چالیس رفقاء ومحدثین وفقہاء مجتہدین نے ''فقه حنفی'' کومرتب کیا ہے۔

خلیفہ منصور نے امام صاحب سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ تو امام صاحب نے جواب دیا تھا کہ اصحاب عمر سے عمر گا ،اصحاب علیؓ سے علی کا اور اصحاب عبداللہ بن مسعودؓ سے عبداللہ گا جس پر منصور نے کہا تھا کہ خوب خوب! ابوخلیفہ ؓ! تم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا وہ سب طبیبین طاہرین تھے ،سب پر خداکی رحمت ہو۔

اور شاہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ میں لمبی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام صاحبؓ کے استاذ الاستاذ حضرت ابراہیم نخعی نے اپنے ندہب کی بنیاد حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے مسائل وفقاو کی پرقائم کی ، ابراہیم تمام علماء کوفہ کے علوم کامخزن تھے، ابن المسیب اور ابراہیم کے فقہ کے اکثر مسائل اصل میں سلف یعنی صحابہ سے مروی ہیں۔

ابراہیم کے فضل و کمال اور تفقہ وجلالت قدر پرتمام فقہاء کوفہ تنفق ہوگئے تھے اورسب نے ان کی شاگر دی کا فخر حاصل کیا ،ابراہیم نے وہی مسائل جمع کئے تھے جن کومشہورا حادیث اور قوی دلائل کی تھیجے کسوٹی پرکس لیا تھا۔ (ججۃ اللّٰدص ۱۴۹۹)

پھرآ گے چل کرشاہ صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ ان مسائل کو ابراہیم سے امام صاحبؓ نے اخذ کیا اور امام صاحبؓ قوانین کلیہ سے جزئیات کا تھم دریافت کرنے میں غیر معمولی ملکہ رکھتے تھے، فن تخ تئے مسائل کی باریکیوں پر اپنی وقیقہ ری سے پوری طرح حاوی ہوجاتے تھے۔ فروع کی تخ تئے پرکامل طور پر توجہ فرماتے تھے اور ابراہیم اور ان کے اقران کے اقوال ومسائل کو اگر مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق اور کتاب الآثارامام محمد کی مرویات ہے موازنہ کر کے دیکھو گے تو چند مسائل کے سواسب میں اتفاق واتحادیاؤگے۔ (ججۃ اللہ ص ۱۵۱)

علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں نقل کیا کہ صروق (جلیل القدرتا بھی ) نے بیان کیا کہ ''میں نے رسول اللہ کے اصحاب کو گہری نظر سے دیکھا تو سب کے علوم کا سرچشمہ حضرت عمر، ۲ حضرت ابن معود بھر حضرت زید، ۵ حضرت ابوالدرداءاور ۲ حضرت ابی رضوان اللہ علیہ ما جعین کو پایا اور اس کے بعد پھر گہری نظر سے دیکھا تو ان چھر حضرات کے علوم کا خز اند حضرت علی وحضرت عبداللہ بن معود گو پایا''۔ غرض اس تمام بحث سے بیامرواضح ہے کہ امام صاحب کو مقالین سے زیادہ مکثر بن کے طبقہ میں شار کرنا چاہئے ، واللہ اعلم سے علامہ محمد بن یوسف شافعی نے کتاب عقو دالجمان میں (جوامام صاحب کے منا قب میں ہے) ایک مستقل باب ۲۳ وال امام صاحب کی روایت حدیث کی کثرت اور آپ کے اعیان واکا بر حفاظ حدیث ہونے پر قائم کیا ہے، منا قب موفق ص ۲۸ جا میں امام ابوعبداللہ بن ابی حفظ الکبیر بخاری سے امام صاحب کے اور یہ بھی کہا کہ یہ امام صاحب کے ادنی فضائل میں سے ایک ہے۔

كبراءمحدثين كاامام صاحب سيحاستفاده

امام زفرنے بیان کیا کہ بڑے بڑے محدثین وقت مثل زکریا بن ابی زائدہ ،عبدالملک ، ابن سلیمان ،لیث بن سلیم ،مطرف بن طریف ، حصین بن عبدالرحمٰن وغیرہم امام صاحبؓ کے پاس آتے جاتے تھے اور ان مشکل مسائل کے بارے میں جن کا حاصل کرنا ان کو دشوار ہوتا تھا اور ان احادیث کے بارے میں بھی جوان پرمشتہ ہوتی تھیں ،امام صاحب سے شفی حاصل کرتے تھے۔ (مناقب کردری ص ۱۰ اج۲) امام صاحب محدثين وفقها كے ماویٰ وملجا تھے

ابن ساک: کوفہ کے استاد چار ہیں،سفیان اُوری، مالک بن مغول، داؤ دطائی،ابو بکرنہشلی اور بیسب ابوحنیفہ ؒکے حلقہ میں بیٹھے ہیں (موق، نقدار بردی) حارث بن عمر: جب امام ابوحنیفہ مکہ معظمہ جاتے تو ابن جرح اور عبدالعزیز بن ابی ردا دان کے ساتھ بیٹھتے ،اور ابن جرح ان کی مدح کرتے عبدالعزیز سے جب کوئی مسئلہ بوچھتا تو امام صاحب سے مل کرمعلوم کرکے بتاتے (کردری، انتصار)

تو بہابن سعلہ: اہل مرو کے امام تھے، بقول ابن مبارک مومن قوی القلب تھے اور امام مالک کہا کرتے تھے کہ کاش! ان جیسا ایک شخص ہمارے یہاں ہوتا، بیتو بہ مذکور امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھتے تھے، استفادہ کرتے تھے اور قضاء میں امام صاحب کے قول پر فیصلہ کرتے اور کہتے تھے کہ امام ابو حذیفہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہیں (کردری)

نوح بن مرجم: میں امام ابوحنیفہ کی صحبت وحلقہ میں رہا ہوں ان کے بعدان کامثل نہیں دیکھا۔ (کردری)

ا بن مبارک : فرمایا کرنے تھے کہ اگر ابوحنیفہ تا بعین کے زمانہ میں امام ہوجاتے تو تا بعین بھی ان کی طرف محتاج ہوتے۔ (موفق ص ۱۹ج۲ انتصار، کر دری)

کیسین بن معافر زیات: نے مکہ معظمہ میں ایک کثیر جماعت میں بلندآ واز ہے جس طرح اذ ان دی جاتی ہے پکار کر کہا کے لوگو! ابوصنیفہ ّ کوغنیمت سمجھو، ان سے علم حاصل کرو، ان سے زیادہ طلال وحرام کو جاننے والاتمہیں کوئی نہیں ملے گا، (موفق ، انتصار، کر دری) کیسین مذکور کو ذہبی نے کبار فقہاء کوفہ میں ہے کھا ہے مفتی کوفہ بھی تھے۔

ا **برا ہیم بن فیروز** :اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ کودیکھا کہ مجد میں بیٹھے ہیں اوراہل مشرق ومغرب کا ہجوم ہے وہ مسائل پوچھتے ہیں اورآپ جواب دیتے ہیں ، وہ پوچھنے والے بھی فقہا ءوخیارالناس تھے۔(موفق ،انتصار ،کر دری)

ا بوقعیم : لوگ طوعاً وکر ہاامام صاحب کے منقاد ہوتے جاتے تھے، آپ کے یہاں جو ہجوم رہتا تھاوہ دن ورات کے کسی حصہ میں منقطع نہیں ہوتا تھاخواہ آپ مبجد میں ہوں یا مکان میں ۔ ( کر دری )

خالد بن مبینے: امام صاحب ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر جارہ سے کہ امام زفر نے کوئی مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے جواب دیا، اس میں دوسری بحث اور تیسری بحث نکلی اور صبح تک میسلسلہ چلتا رہااور صبح کے بعد بھی میں گفتگور ہی حتی کہ زفر کوشرح صدر ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے رات کے اوقات عبادت ونماز وغیرہ میں جب ہی گذرتے ہوں گے کہ آپ کے پاس طالبین علوم کا جوم نہ ہوور نہ درس وافادہ ہی مقدم رکھتے ہوں گے جیسا کہ واقعہ مُذکورہ سے معلوم ہوا۔

بعض ائمہ حدیث نے لکھا ہے کہ جس قد را مام صاحب کے اصحاب و تلاندہ تھے کسی امام کونصیب نہیں ہوئے ، حافظ ابوالمحاس شافعی نے نوسوا ٹھارہ علمائے کبار کے نام بقید نسب ککھے ہیں جوامام صاحب کے حلقتہ درس سے مستفید ہوئے ، غالبًا یہ تعداد مشہور محدثین کی ہوگی یا ان محدثین وفقہاء کی جواکثر ملازم حلقہ رہا کرتے تھے اور اس کا ثبوت روالمختار سے بھی ملتا ہے ، چنانچہ اس میں بحوالہ طحطا وی لکھا ہے کہ فقہ کے جمع کرتے وقت ایک ہزار عالم امام صاحب کے ساتھ تھے جن میں چالیں شخص درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔

اتے علاء میں ہرمسکا کی شخفیق ہوتی تھی اور سب کے اتفاق سے جب طے ہوتا تواس وقت کتاب میں لکھا جاتا تھا، ہم امام صاحب کے خاص خاص تلاندہ واصحاب کے مختفر مختفر حالات بھی لکھیں گے اور ابتداء میں ان چالیس محدثین کے حالات کھیں گے جو تدوین فقہ کے شریک تھے۔

# امام صاحب ملى امامت فقدا كابرعكم كى نظر ميں

پہلے علم فقہ کی اہمیت اقوال اکابرے ملاحظہ سیجئے۔

(1) حضرت عمر الشيخ عبدالرحمٰن بن عنم كوصرف فقه سكھانے كے لئے شام بھيجا تھا۔

(۲) امام ما لک نے: نے اپنے بھانجے ابو بکر اور اسلمعیل سے کہا میں دیکھتا ہوں کہتمہیں حدیث کا بہت شوق ہے اور اس کوطلب کرتے ہو کہا ہاں! فرمایا اگرتم دوست رکھتے ہو کہ خدا تعالی اس کا نفع تمہیں دیتو حدیث کی روایت کم کرواور فقہ زیادہ حاصل کرو۔ (مخضر کتاب انصیحة مولفه خطیب بغدادی)

(۳) امام شافعیؓ: جو شخص صرف حدیثوں کو جمع کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رات کولکڑیاں جمع کرے بھی ایسا بھی ہوگا کہ سانپ کولکڑی سمجھ کراٹھائے گااور تکلیف اٹھائے گا(مخضر کتاب انصیحة مولفہ خطیب بغدادی)

(۴) اعمش:

کہتے ہیں کہ جب میں مخصیل حدیث سے فارغ ہوا تو فتویٰ دینے کے لئے متجد میں بیٹھا تھا پہلا ہی سوال ہوا تو اس کا جواب مجھ سے نہ بن سکا۔

(۵)امام احمد:

ہے کسی نے مسئلہ پوچھا، فرمایا فقہاءے پوچھو، ابوثورے پوچھو (جومشہور فقیہ تھے)۔ (توالی التاسیس)

(٢)على بن المدين:

بخارى نے فقل كيا كمابن مدينى كہتے تھے كەتفقەمعانى حديث يعنى فهم عنى حديث نصف علم باورمعرفت رجال نصف علم ب-

(2) امام ترندى:

فقہاء نے اس طرح تشریح کی ہےاوروہ معانی حدیث کوزیادہ جانتے ہیں (جامع ترندی) عبد ایک میں مدارک

عبدالله بن مبارك:

ابوصنیفہ افقہ الناس تھے میں نے فقہ میں ان کامثل نہیں دیکھا۔ (مناقب،موفق والانتصار بسط ابن الجوزی)

الخمش:

ابوطنیفہ وہ مسائل جانتے ہیں کہ نہ حسن بھری جانتے ہیں نہ ابن سیرین، نہ قنادہ، نہ بتی، نہ ان کے سواکوئی اور (انقعار ومنا قب کر دری) کسی نے اعمش سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ اس کا جواب ابوطنیفہ تخوب جانتے ہیں، میراظن غالب بیہ ہے کہ ان کے علم میں برکت دی گئی ہے (خیرات حیان)

سعيد بن افي عروبه:

سفیان بن سے فرمایا کہتمہارے بلاد سے ابوحنیفہ کی جوخریں آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ افقہ کوئی نہیں ہے، مجھے آرز و ہے کہ جوعلم خدائے تعالیٰ نے ان کودیا ہے وہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا جائے ، ان کوخدانے فقہ میں فتحیاب کیا ہے گویاوہ ای کے لئے پیدا جو بے ہیں۔ (موفق ، انتصار، کردری)

نیجی بن سعیدالقطان: کہا کرتے تھے کہ جو واقعات لوگوں پر وقتاً فو قتاً پیش آتے ہیں ان میں حکم شرعی بیان کرنے والاسواءابو حنیفہ ؒ کے کوئی نہیں۔(موفق ،انتصار)

عثمان المديني: حماد، ابراجيم، علقمه اورابن اسود ابوطنيفه زياده فقيه تصر (موفق ، انتسار)

جر بریبن عبداللہ: نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ نے کہا کہ ابو حنیفہ یک حلقہ میں رہا کرو گے تو فقیہ ہوجاؤ گے،اگر ابراہیم نخعی ہوتے تو وہ بھی ان کے حلقہ میں بیٹھتے۔(موفق،کر دری)

مسعر : کوفہ میں امام ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ میں نے نہیں دیکھا،ان کی فقاہت پر مجھے رشک آتا ہے (موفق ،انقبار )

مِقَا تَلْ : میں نے تابعین اور تبع تابعین کود یکھا مگران میں ابوصنیفہ جیسا نکتدرس اور بصیرت والاشخص نہیں دیکھا۔

یجی بن آ دم: تمام اہل فقداور اہل بینش کا اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ سے افقہ کوئی نہیں ، اس امر میں انہوں نے ایسی کوشش کی کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی اس کے خدائے تعالیٰ نے ان کوراستہ دکھا دیا۔ (موفق ، انتقار ، کر دری)

ا مام شافعی : جس کوفقه کی معرفت منظور ہووہ ابوصنیفه اوران کے اصحاب کولازم پکڑے ، کیونکہ فقہ میں سب ان کے عیال ہیں۔ (موفق ،انتسار) و کیچے : میں کسی عالم سے نہیں ملا جوامام ابوصنیفه ہے زیادہ فقیہ ہو۔ (موفق ،انتسار ،کر دری)

حالانکہ امام وکیع بڑے بڑے محدثین سے ملے تھے،مثلاً ہشام بن عروہ،اعمش،اساعیل بن ابی خالد،ابن عون،ابن جریجی سفیان اور اودی،اورامام احمد کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے وکیع جیساعالم نہیں دیکھا حدیث وفقہ میں وہ بہت بڑے پایہ کے تھے امام احمد نے فرمایا کہ وہ فقہ کا مذاکرہ بڑی عمد گی سے کرتے تھے، یہ فقہ نفی کی ہی طرف اشارہ ہے کیونکہ بتقریح ذہبی وہ امام صاحب کے قول پرفتوی دیتے تھے۔

واضح ہوکہ امام وکیع بھی اعمش اوراوزاعی کی طرح ابتداء میں امام صاحب کے خالف تھے پھر تھی جا ات معلوم ہونے پر معتقد و مقلد ہوگئے تھے۔ سفیان تو رکی: اگر سفیان تو ری کے پاس کوئی جاتا اور کہتا کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس ہے آیا ہو، تو فرماتے کہتم ایسے خص کے پاس سے آئے ہو کہ روئے زمین پراس جیسا فقیہ عالم نہیں۔ (الخیرات الحسان)

ا مام جعفرصا دق: ابوطنيفة كل فقهاء كوفه سے افقه ہيں۔ (موفق ،انتسار)

حسن بن عمارہ: بیسفیان ثوری کے استاد ہیں،عبداللہ بن مبارک نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے کہتے تھے کہ خدا کی قتم میں نے تم سے بڑا فقیہ، بلیغ وحاضر جواب نہیں دیکھااور آپ تمام فقہاء کے سردار ہیں جولوگ آپ پرطعن کرتے ہیں وہ صرف حسد کرتے ہیں۔ (تبییض الصحیفہ وخیرات الحسان)

اسحاق بن را ہو ہیں: امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں تھے کہا کہ میں نے ایساشخص نہیں دیکھا جوا دکام اور قضایا کوامام ابوصنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں ہر چند قبول قضاء پر زبردی اور بختی کی گئی مگرانہوں نے قبول نہیں کیا۔ خالصاً لوجہ اللہ تعلیم اورار شاد کیا کرتے تھے۔ (موفق ،انتصار) عیسلی بن پوٹس: نے اپنے شاگر دوں کو ہدایت کی کہ اگرامام ابوصنیفہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے تو ہرگز اس کا یقین مت کرنا میں خدا کی قتم کھا کرتم سے کہتا ہوں کہ میں نے ان سے افضل اورافقہ نہیں دیکھا۔ (خیرات) آئے ہوکہ روئے زمین پراس جیسا فقیہ عالم نہیں ۔ (الخیرات الحسان)

ا مام جعفرصا دق: ابوحنیفهٌ کل فقهاء کوفه سے افقہ ہیں۔ (موفق ،انضار)

حسن بن عمارہ: پیسفیان توری کے استاد ہیں ،عبداللہ بن مبارک نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے کہتے تھے کہ خدا کی تئم میں نے تم سے بڑا فقیہ، بلیغ وحاضر جواب نہیں دیکھااور آپ تمام فقہاء کے سردا، ہیں جولوگ آپ پرطعن کرتے ہیں وہ صرف حسد کرتے ہیں۔ (تبییض الصحیفہ وخیرات الحسان)

اسحاق بن راہو ہیں: امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں تھے کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جوا حکام اور قضایا کو امام ابو صنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں ہر چند قبول قضاء پر زبردی اور بختی کی گئی مگرانہوں نے قبول نہیں کیا۔خالصاً لوجہ اللہ تعلیم اور ارشاد کیا کرتے تھے۔ (موفق ،انتصار) عیسلی بن بولس: نے اپنے شاگر دوں کو ہدایت کی کہ اگر امام ابو صنیفہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے تو ہرگز اس کا یقین مت کرنا میں خدا کی شم کھا کرتم سے کہتا ہوں کے میں نے ان سے افضل اور افقہ نہیں دیکھا۔ (خیرات)

**ا ما** م شعبہ: اعمش اورسفیان توری کےاستاد ہیں ان کو جب امام صاحب کے انقال کی خبر ملی تو اناللہ پڑھ کرکھا کہ اب اہل کوفہ کی روشی علم جاتی رہی ، یا در کھو کہ ان جیسا شخص وہ بھی نیو سیکھیں گے۔( موفق ،انقیار ،کر دری )

امام صاحب ورع وتفوي ميں يكتا تھے

کی بن معین: کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ابوصنیفہ تھے؟ کہاں ہاں تقد تھے، تقد تھے، پھر کہا خدا کی متم ان کار تبداس سے بہت زیادہ بلندتھا کہ چھوٹ کہتے ، درع میں وہ سب سے زیادہ تھے اور کہا کہ جس کوابن مبارک و کیج نے عدل کہااس کوتم کیا گہتے ہو۔ (موفق ، انتصار ، کردری) عبداللہ بن مبارک: جب میں کوفہ پہنچا، کوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے علماء میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ سب نے کہاا بوصنیفہ ابچر پوچھا کہ زید میں سب سے زیادہ کون ہے؟ کہاا بوصنیفہ پوچھا کہ یہاں کے علماء میں سب سے زیادہ کون ہے؟ کہاا بوصنیفہ از موفق ، انتصار ، کردری و تبیض کہ زید میں سب سے زیادہ کوئیس دیکھا ، تبدیب الکمال میں بھی بیروایت موجود ہے مگراس کا جوخلا صدحافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں کیا ہے، اس میں شوافع کے منا قب زیادہ قل کے اور حفیہ کے کم کردیے ، موجود ہے مگراس کا جوخلا صدحافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں کیا ہے، اس میں شوافع کے منا قب زیادہ قل کے اور حفیہ کے کم کردیے ، اس طرح تہذیب الکمال میں مزی نے سینکڑوں محدثین کے متعلق لکھا تھا کہ وہ اما صاحب کے باان کے اصحاب کے شاگر دہیں مگر حافظ نے خلاجہ کیا کہاں امر کا ذکر کم سے کم کردیا۔

اَبُوتِینِخ : نوسال اورکئی ماہ میں ابوحنیفہ ؒ کے ساتھ بیٹھا ،اس مدت میں کوئی بات ایس نہیں دیکھی جو قابل انکار ہو ،وہ صاحب ورع وصلوٰ ۃ وصدقہ مواسا ۃ تھے۔(موفق ،انقبار کر دری)

بحیر بن معروف: جس نے ابوحنیفہ کودیکھااس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اعلیٰ درجہ کے فقیہ اور صاحب معرفت اور پر ہیز گار کیے ہوا کرتے ہیں ، اور ان کودیکھنے والے پر بیٹا بت ہوجاتا تھا کہ وہ خیر ہی کے لئے مخلوق ہیں۔

ابن جرتے: مجھے نعمان فقیہ اہل کوفہ کے حالات معلوم ہوئے ہیں کہ وہ ورع میں کامل اور دین وعلم کی حفاظت کرنے والے تھے، اہل آخرت کے مقابلہ میں اہل دنیا کواختیار نہیں کرتے تھے، میں گمان کرتا ہوں کہ قریب میں ان کے علم کی عجیب شان ہوگی۔ (موفق ، انتصار ، کر دری) عبد الو ہاب بن ہما م: جتنے مشائخ عدن طلب حدیث کے لئے کوفہ گئے تھے وہ بالا تفاق کہتے تھے کہ ابو صنیفہ کے زمانہ میں ان سے بڑا فقیہ اور اورع کوفہ میں ہم نے نہیں دیکھا۔ (موفق ، انتصار )

و کیع: حدیث کے باب میں ابو حنیفہ کوجس قدرورع تھا کی میں نہیں پایا گیا۔ (موفق ،انشار)

یز بدبن بارون: میں نے ہزارشیوخ سے علم حاصل کیا مگر خدا کی تتم ابوحنیفہ سے اورع کسی کونہیں پایا۔ (موفق ،انشار)

منا قب موفق وکر دری اور الانتصار میں سفیان بن عیدیہ عشیر، عبد الرزاق بن ہمام صاحب مصنف مشہور ، ابراہیم بن عکر مہ ، عمر بن ذر ، ابوغسان ما لک ، حفص بن عبد الرحمٰن ، عطاء بن جبلہ ، شداد بن حکیم ، عمر و بن صالح ، عیسیٰ بن یونس اور دوسرے بڑے بڑے محد ثین سے بہ سند متصل نقل کیا کہ امام صاحب سب سے زیادہ متق ، پر ہیزگار عابد و زاہد تھے۔

# امام صاحب كى تقريراورقوت استدلال

قوت تقریر کامدار کثرت معلومات ،استحضار مضامین اور طبیعت نکته رس پر ہے اور امام صاحب اپنے زمانہ کے علماء میں ہے سب سے علم وفضل میں فائق ،قوت حافظ میں ممتاز تھے اور طبیعت دقیقہ رس ، نکتہ آفرین تھی اس لئے آپ کی تقریر بھی غیر معمولی طور ہے مؤثر ہوتی تھی ،اس کے بارے میں معاصرین امام اور اکا بر علماء کے اقوال پڑھئے۔

بزید بن بارون: جبامام ابو حنیفه کلام کرتے تو کل حاضرین کی گردنیں جسک جاتی تھیں۔ (موفق ، کردری)

سینخ کنانہ: امام ابوحنیفہ کاکل علم مفہوم وکارآ مدہ اور دوسروں کے علم میں حشو وز وائد بہت ہیں ، میں ان کی صحبت میں ایک مدت تک رہا مگر ایک بات بھی ان سے ایی نہیں نی جو قابل مواخذہ ہو ، یا اس پڑعیب لگایا جا سکے ۔ ( موفق ،انضار ،کر دری )

ابومعاو کیمی خبر ریز : شریک ، جہل وحسد کی وجہ ہے امام ابوصنیفہ کے ساتھ دشمنی تورکھتے تھے گر جب ان کا کلام سنتے تو بیچارے سرنہ اٹھا سکتے میں نے امام صاحب سے زیادہ علم والانہیں دیکھا ،کوئی شخص تقریر میں ان پر عالب نہیں آسکتا تھا ،کھی ان کومغلوب ہوتے نہیں دیکھا۔(موفق ،کر دری) سیکی بین آدم: امام ابوصنیفہ کا کلام خالصۂ اللہ تھا اگر اس میں دنیوی امور کی آمیزش ہوتی تو ان کا کلام آفاق میں ہرگز نافذنہ ہوسکتا کیونکہ ان کے حاسدا در کسرشان کرنے والے لوگ بہت تھے۔(موفق ،انتھار،کر دری)

جس مجلس میں امام صاحب ہوتے تو کلام کامداران پر ہی ہوتااور جب تک وہ وہاں رہتے کوئی دوسرابات نہ کرسکتا (خیرات، کر دری) مسعر بن کلاام: کسی نے ان سے کہا کہ ابو حنیفہ ہے دشمن کس قدر کثرت سے ہیں؟ یہ بن کر مسعر سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اور کہا دور ہو! میں نے جب کسی کوان کے ساتھے مباحثہ کرتے دیکھا تو امام کو ہی غالب دیکھا۔ (موفق ،انتھار، کر دری)

ے بہب ں وں کے ماہ بات رہے اور ہے اور ہی ہور ہے ہے۔ اور ہی ہے اور ہی ہے اور ہی ہے اور در در ہی ہے۔ اور ہوئت ) مطلب بن زیاد: جب بھی امام ابو صنیفہ نے کسی مسئلہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کی تو وہ شخص ان کامطیع و منقاد ہو گیا۔ (موفق) مسلم مردد

امام ما لک : پوچھا گیا کہ اہل عراق میں ہے جوآپ کے یہاں آئے ان میں افقہ کون ہیں؟ فرمایا - کون آئے ہیں؟ کہا گیا ابن ابی کیل، ابن شبر مہ، سفیان توری اور امام ابو حنیفہ ہمام مالک نے فرمایا کہتم نے ابو حنیفہ گانام آخر میں لیا، میں نے ان کودیکھا کہ ہمارے یہاں کے کسی

نقیہ سے ان کا مناظرہ ہوااور تین باراس کواپی رائے کی طرف رجوع کرا کے امام صاحب نے آخر میں کہددیا کہ یہ بھی خطا ہے۔ (موفق) اورامام شافعی کا بیان ہے کہ امام مالک سے امام ابو صنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا سبحان اللہ! وہ تو ایسے خص تھے کہ اگرتم ہے کہد دیتے کہ بیستون سونے کا ہے تو پھراس کو دلیل وجت سے ثابت بھی کر دکھاتے۔ (کر دری ، خیرات ، تبیض)

حافظ ابو حمز ہ محمد بن میمون: نے قتم کھا کر کہا کہ ابو صنیفہ کی تقریرین کر مجھے جس قدرخوشی ہوتی وہ لا کھاشر فی کے ملنے ہے بھی نہیں ہو کتی۔ (موفق ،انتصار،کردری)

یوسف بن خالد سمتی: جب میں علم عاصل کر کے امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھا اور ان کی تقریریں سنیں تو معلوم ہوا کہ علم کے چہرہ پر

امام ابوحنيفة تظبيب امت تص

سعدان بن سعید حکمی: امام ابوحنیفهٔ اس امت کے طبیب ہیں اس لئے کہ جہل سے زیادہ کوئی بیاری نہیں اورعلم ایسی دوا ہے کہ اس کی نظیر نہیں اور امام صاحبؓ نے علم کی ایسی شافی تفسیر کی کہ جہل جاتارہا۔

> ا مام اوز اعی: امام صاحب کو طبیب امت کہا کرتے تھے اور محدثین کو عطاروں میں داخل کرتے تھے۔ عفال بن سیار: امام ابوحنیفہ کی مثال طبیب حاذق کی ہے جو ہر بیاری کی دواجا نتا ہے۔ (موفق ،انتصار، کردری)

> > امام صاحب محسو دنتھے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے آیت و من شر حاسد اذا حسد کی تغیر میں لکھا ہے کہ تمام شرور کا مبدا حسد ہے، آسان و زمین میں جو پہلا گناہ ہواوہ حسد ہی تھا، وہاں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پرحسد کیا تھا، یہاں قابیل نے ہابیل پر۔
سفیان تو رکی: آپ ہے جب وئی دقیق مسئلہ یو چھاجا تا تو فرماتے کہ اس مسئلہ میں کوئی عمدہ تقریز بیس کرسکتا سواء اس شخص کے جس پر ہم لوگ حسد کرتے ہیں (یعنی ابو حنیفہ اُن کھراما مصاحب کے شاگر دوں ہے یو چھتے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کا کیا قول ہے؟ اور جو وہ جواب دیتے ای کویا دکر کے ای کے موافق فتو کی دیتے تھے۔ (موفق، کردری)

عبید بن انتخی : امام ابو صغیفہ سیدالفقہاء ہیں اور جوان پر تہت لگا تا ہے وہ حاسد ہے یا شریر شخص ہے۔ (موفق ،انتھار، کردری)

ابین مبارک : اگر ہیں سنہاء کی بات سنتا (جو صدوعداوت کی وجہ ہے امام صاحب کے پاس آنے ہے رو کتے تھے) تو ابو صغیفہ گی ملاقات فوت
ہوجاتی ،جس سے میری مشقت اور خرج جو تحصیل علم میں ہوا تھا سب ضائع ہوجا تا ،اگر میں ان سے ملاقات نہ کرتا اور ان کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو
میں علم میں مفلس رہ جاتا اور فر ما یا کرتے تھے کہ آثار وا حادیث کولازم پکڑ وگر اس کے لئے ابو صغیفہ کی ضرورت ہے۔ (موفق ،انتھار، کردری)
میں علم میں فرما یا کرتے تھے کہ میں بہت سے شہروں میں رہا، علم حاصل کیا مگر جب تک امام صاحب سے ملاقات نہ ہوئی حلال وحرام کے اصول مجھے معلوم نہ ہوئے۔ (موفق وکر دری)

حضرت عبداللہ بن مبارک امام صاحب پر نقد وجرح کرنے والوں کے بارے میں ایک مشہور شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب کی شخص کے علم وضل کے غیر معمولی مرتبہ پرلوگوں کو پہنچنا د شوار ہوتا ہے تو اس پر حسد کرنے لگا کرتے ہیں اور حسد کی وجہ ہے جرح پراتر آتے ہیں ،خود ایام صاحب سے بھی چندا شعارا ہے منقول ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پاکیزہ قلب پر بھی حاسدین کے حسد کا صدمہ تھا۔ فیس بن رہی جا در گھر اور محسود خلائق تھے۔

حسن بن عماره: لوگ امام ابوحنیفة كی نسبت جو كلام كرتے بين ،اس كامنشاء حسد به، تفقه ميں ان كی فضيلت مسلم تھی۔

امام صاحب مؤيد من الله تص

عبدالرحمن بن عبدالله مسعودى: امام ابوحنيفه فقداور فتوى مين مويد من الله تحد، ابوعبدالغفار نے كہا كدامام صاحب مارے زماند كين ميں مويد من الله تحد، ابوعبدالغفار نے كہا كدامام صاحب مارے زماند كين ميں من الربح نے كہا كدمتودى نے مج كہا ہے۔ (كردرى)

سوید بن سعید: اگرامام ابوحنیفهٔ اورخدائے تعالیٰ کے درمیان کوئی امرحکم نه ہوتا تو ان کواس قدرتو فیق نه ہوتی۔ (موفق ،انشار ،کر دری) امام مالک: امام ابوحنیفهٔ کوفقه کی تو فیق دی گئی ہے جس سے ان پراس کی مشقت ندر ہی۔ (خیرات) الممش: في الم صاحب كم اتفاكه الرطلب في في التعليم من القيم القيم و المام المروه خداتعالى كي طرف عطاب (كردري)

امام صاحب خداتعالیٰ کی رحمت تھے

ابوبكر بن عياش: ميں نے محد بن السائب الكلمى سے بار ہاسا ہے كذ إبو صنيفه خداكى رحمت بين "\_(موفق ، انتقار ، كردرى)

امام صاحب کی مدح افضل الاعمال ہے

محدث شفق بلخی: عبدالوہاب مروزی نے نقل کیا کہ جب شفق مکہ معظمہ آئے تو ہم ان کی مجلس میں اکثر جایا کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ امام ابو حنیفہ کی تعریف کثر ت سے کیا کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ امام ابو حنیفہ کی تعریف کثر ت سے کیا کرتے تھے، ایک بارہم نے کہا حضرت! کب تک آپ ان کی تعریف و تو صیف کریں گے، ایک باتیں بیان سیجھے اگر ان کود کھتے اور بیان سیجھے اگر ان کود کھتے اور ان کے مناقب کو افضل الاعمال نہیں سیجھتے اگر ان کود کھتے اور ان کے مناقب کو افضل الاعمال نہیں سیجھتے اگر ان کود کھتے اور ان کے ساتھ جیٹھتے تو یہ بات بھی نہ کہتے۔ (موفق ، انتصار ، کر دری)

حضرت شعبہ: یکیٰ بن آ دم کہتے ہیں کہ شعبہ کے روبر وجب امام صاحب کا ذکر ہوتا تو ان کی تعریف وتو صیف میں بہت اطناب کرتے تصحیح الانکہ وہ امام صاحب کے اقران میں ہے تھے۔ (حوالہ بالا)

سینخ کیسین زیات: محمد بن قاسم کابیان ہے کہ لیسین زیات امام صاحب کی تعریف صدے زیادہ کرتے تھے، جب بھی ذکر آ جا تا دیر تک ذکر کرتے اور خاموش رہنانہیں چاہتے تھے۔ (موفق ،انشان)

تلامدة امام اعظم

عاشیدنسائی میں حافظ ابن حجر کے حوالہ ہے بعض ائمہ کا قول نقل ہے کہ اسلام کے مشہورائمہ میں سے کسی کے اسٹے اصحاب وشاگر د ظاہر نہیں ہوئے جتنے امام ابو حنیفہ کے تھے اوجس قدر علاء نے آپ سے اور آپ کے اصحاب سے تغییر آیات مشکلہ ، حل احادیث مشتبہ ، حقیق مسائل مستنبطہ ، لوازل ، قضایا اور احکام وغیرہ میں استفادہ کیا ہے اور کسی سے نہیں کیا۔

بعد محدثین نے آپ کے خصوصی تلامذہ میں سے آٹھ سوتلامذہ کا تذکرہ مع ذکرنسب ومقام وغیرہ تفصیل سے کیا ہے اور جنہوں نے آپ کی مندکور وایت کیاان کی تعدادیانچ سوکھی ہے۔

۔ حافظ ذہبی نے امام صاحب کو حفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ امام صاحب کے تحصیل علم کرنے والے دوشم پر تھے، ایک وہ جو حدیث آپ سے اخذ کرتے تھے، دوسرے وہ جو تفقہ کے زانوئے ادب نہ کرتے تھے۔

حافظ محد بن یوسف الصالحی شافعی مؤلف ''السیرة الکبری الشامیه' نے عقو دالجمان میں لکھا ہے کہ ''امام ابوحنیفہ ُاعیان و کبار حفاظ حدیث میں سے متھا وراگران کی غیر معمولی توجہ وشخف حدیث کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ استباط مسائل فقہ ہیں کر سکتے متھا ورائ کثر سا اعتناء بالحدیث کی وجہ سے ان کو حافظ ذہبی نے '' طبقات الحفاظ' میں ذکر کیا ہے اوران کا بیغل نہ صرف درست وصواب ہے بلکہ قابل تحسین ہے' ۔ پھر ۲۳۳ ویں باب میں لکھا کہ ''باوجودامام صاحب کے وسعت حافظ کے جوان سے روایت حدیث کم ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہوئی ہوا سنباط مسائل میں زیادہ مشخول رہے اورائ طرح امام مالک وامام شافعی ہے بھی روایت حدیث برنبست ان کے کثیر الحدیث ہونے کے کم ہوئی ہے۔ مسائل میں زیادہ مشخول رہے اورائ طرح امام مالک وامام شافعی ہے بھی روایت حدیث برنبست ان کے کثیر الحدیث ہوئے ہے، پھر علامہ موصوف نے امام حدیث کے روایت کم ہوئی ہے، پھر علامہ موصوف نے امام صاحب کی کثر سے ملم حدیث کے بھی واقعات پیش کئے ہیں اوراس کے بعدامام صاحب کی کا مسانید کی اسانید کی کشور سے مسائل سے کو کھور اسانید کی کشور سے کہ کو کوران سے کوران سے کوران سے کوران سے کہ کوران سے کہ کوران سے کوران کی کار سے کوران سے

علامہ کوٹریؒ نے نقل مذکور کے بعد تحریر فرمایا کہ امام صاحب کی بید مسانید بطریق خیرر ملی بھی امام صاحب سے مروی ہیں اور حافظ حدیث علامہ کوٹریؒ نے نقل مذکور کے بعد تحریر فرست اوسط' میں ذکر کی ہیں اور جماری سندامام صاحب تک''التحریر الوجیز' میں ہے۔ شمس ابن طولون نے بھی ان کی اسانید'' فہرست اوسط' میں ذکر کی ہیں اور جماری سندام مصاحب تک''التحریر الوجیز' میں ہے۔ خطیب بغدادی نے جس وقت دمشق کا سفر کیا تو اپنے ساتھ مسند نمبر ۱۸ امام اعظم للد ارقطنی ، اور مسند نمبر ۱۹ امام لا بن شاہین اور ایک مسند نمبر ۲۰ خود اپنا لے گئے تھے۔

حافظ بدرالدین عینی حنی نے اپنی تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے مندنمبرا ۱۲ ابن عقدہ میں ایک ہزار حدیث سے زیادہ ہیں، علامہ حافظ بدرالدین عینی حنی نے بہرکسی متعصب کے۔ علامہ حافظ سیوطی شافعی نے تعقبات میں لکھا کہ ابن عقد کبار حفاظ حدیث میں سے تھے جن کی سب نے توثیق کی ہے، بجرکسی ان کے علاوہ امام زفرنے بھی کتاب نمبر ۲۲ کتاب اللا ثار تالیف کی تھی جس میں امام صاحب سے بہ کثر ت احادیث مروی ہیں، اس نسخہ کا ذکر حاکم نے ''معرفۃ علوم الحدیث' میں کیا ہے۔ (تانیب الخطیب ص ۱۵۲)

مندخوارزی میں ہے کہ امام صاحب جس وفت اپنے استادامام حماد کی جگہ جامع مسجد کوفہ میں مند درس پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہزار شاگر دآپ کے پاس جمع ہو گئے جن میں چالیس ایسے محدثین وفقہاء تھے جن کواجتہاد کا درجہ حاصل تھا،ان پر آپ کوفخرتھااوران کو دیکھے کر اکثریہ جملہ فرمایا کرتے تھے۔

''تم سب میرے داز دارغم گسار ہو، میں نے اس فقہ کے اسپ تازی کوزین ولگام کے ساتھ بناسنوار کرتیار کردیا ہے اس پرتم اپنادینی،
علمی سفر طے کرو) تم میری مدد کرو کیونکہ لوگوں نے جھے کو جہنم کا پل بنایا ہے، وہ سب اس پر سے گذر کرپار ہوتے ہیں اور سب بار بو جھے میری پیٹے
پر ہے، یعنی وہ لوگ تو تقلید سے نجات پالیس کے کین اگر اجتہا دواستنباط احکام میں ذراسا بھی تسابل رونما ہوا تو اس کا مواخذہ مجھ سے ہوگا''۔
چنانچہ امام صاحب نے تدوین فقہ کی ایک مجلس شور کی ترتیب دی جس میں علاوہ چالیس فقہاء ندکورین کے دوسر سے پینکٹروں محدثین و
فقہا بھی وقاً فو قاً شرکت کیا کرتے تھے جوامام صاحب کی خدمت میں دور در از ملکوں سے تخصیل حدیث و فقہ کیلئے عاضر ہوتے رہتے تھے،
کیونکہ تدوین فقہ کا بی ظیم الثان کا بم تقریباً کہ میں سال تک جاری رہا ہے۔

کیونکہ تدوین فقہ کا بی ظیم الثان کا بم تقریباً کے گھونام لکھتے ہیں۔

یہاں ہم امام صاحب کے تلافہ محدثین کے کچھنام لکھتے ہیں۔

تلامذهٔ محدثین امام اعظم

ا - عبداللہ بن مبارک بطیلی نے کہا کہ منفق علیہ امام ہیں ، نسائی کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ اور صاحب اخلاق حمیدہ ہیں ، نووی کہ امامت وجلالت پر اجماع ہے ، امام احمد کہ امام وقت وافضل المحد ثین تھے اور کل احادیث از برتھیں ، باوجوداس کے کہا کرتے تھے کہ امام صاحب کے علوم کی طرف ہرمحدث مختاج ہے اور بعد پھیل حدیث امام صاحب کے ساتھ آخری عمر تک رہے۔
- مسعر بن کدام: تذکرہ میں ہے الا مام الحافظ ، احدالا علام ، باوجود بکہ امام صاحب نے بھی ان سے روایت کی ہے مگر حلقہ درس امام میں روبرو بیٹھتے اور شاگر دوں کی طرح سوال کرتے ، امام صاحب کود کھتے ہی کھڑے ہوجاتے۔

"-وکیج بن الجراح: تذکرہ امام حافظ محدث العراق، تہذیب الکمال وتبیض الصحیفہ وخیرات الحسان میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دیتھے۔
سم-مقری: محدثین میں شیخ الاسلام اور امام سمجھے جاتے تھے، امام صاحب کے شاگر دیتھے اور ان کوشاہ مردال کہاکرتے تھے۔
۵-ابراہیم بن طہمان: تذکرہ میں ہے کہ الامام الحافظ کہے جاتے تھے، امام احمد کی مجلس میں ذکر آتا تو سید ھے ہوکر بیٹھ جاتے تھے،
تذکرہ تبیض الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۲-یزید بن ہارون: تذکرہ میں الا مام القدوہ شخ الاسلام پی سال عشاء کے وضو ہے نماز صبح اڈا کی ، تلاندہ کا شارنہیں ستر ہزارا یک وقت میں ہوتے تھے تذکرہ وتبیش الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دیتھا ورسب اساتذہ پرتر ججے دیتے تھے کہ ان کا مثل بہت تلاش کیا مگر نہ ملا۔ اسلام ساحب سے مشہور شاگر دول میں ہیں۔ ہے کہ امام صاحب کے مشہور شاگر دول میں ہیں۔

۸-ابوعاصم الضحاک البنیل: تذکرہ میں ہے کہ الحافظ اور شیخ الاسلام کہے جاتے تھے تہذیب الکمال اور تبییض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

9- یجی بزکریابن ابی زائدہ: تذکرۃ الحفاظ میں صاحب ابی حنیفہ گالقب دیا ہے، مدت تک ساتھ رہے اور لکھنے کا کام پر دتھا۔
•۱- یجی بن سعید القطان: حلقہ درس میں شرکت کرتے ، اکثر اقوال لئے ، امام صاحب کے قول پرفتو کی دینے حالانکہ سید الحفاظ تھے۔
۱۱-عبد الرزاق بن ہمام: تذکرہ میں الحافظ الکبیر، امام بخاری نے ان کی کتاب سے استفادہ کیا، ذہبی نے اس کتاب کوعلم کا خزانہ کہا،
تہذیب الکمال و تبیض الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دیتھ صحاح ستہ میں ان سے روایات ہیں۔

۱۲-آمخق بن بوسف ازرق-تہذیب الکمال وتبیض الصحفه میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں صحاح ستہ میں ان سےروایات ہیں۔ ۱۳-جعفر بن عون- خیرات حسان و تبیین الصحیفه میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں تر مذی ابن ماجه میں ان سے روایات ہیں۔ ۱۴-حارث بن جھان-تہذیب المتہذیب ولیسین الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں ترفدی ابن ماجہ میں ان سےروایات ہیں۔ ۵- حیات بن علی العنزی - تهذیب التهذیب و تبییل الصحیفه میں بے که امام صاحب کے شاگرد بیں ابن ماجه میں ان سےروایات ہیں۔ ١٧- حماد بن دليل- تهذيب التهذيب وتبييض الصحيفه مين ب كمامام صاحب كے شاگرد بين ابوداؤ دمين ان سےروايات بين \_ ا-حفص بن عبدالرحل المبنى - تهذيب المهنديب وتبيض الصحيفه مين ب كهام صاحب كشاكرد بين الى مين ان عدوايات بي-١٨- حكام بن مسلم الرازى - تهذيب التهذيب وتبيين الصحيف مين بكرامام صاحب ك شاكرد بين مسلم وغيره مين ان سروايات بين -١٩- صحره بن حبيب الزيات قارى- تهذيب الكمال وبييض الصحيف ميس بكرامام صاحب كشاكرد بين مسلم وغيره مين ان عدوايات بين-۲۰-خارجه بن مصعب القبیعی - تہذیب الکمال میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرد میں ترفدی ابن ملجه میں ان سے روایات ہیں۔ ٢١- داؤ دبن نصير الطائي - فحات الانس جامي ميں ہے كه امام صاحب كے شاگرد ہيں نسائي وغيره ميں ان سے روايات ہيں۔ ۲۲-زیدبن حباب عملی - تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں مسلم وغیرہ میں ان سے روایات ہیں۔ ٣٣-شعيب بن الحق بن عبدالرخمن الدمشقي - تهذيب التهذيب ميں بے كم امام صاحب كے شاگرد ہيں بخارى وسلم وغيرہ ميں ان سے روايات ہيں۔ ۲۴-صباح بن محارب- تهذیب التهذیب می بے کدامام صاحب کے شاگرد میں ابن ملجد میں ان سےروایات میں۔ ۲۵-صلت بن الحجاج الكوفى - تهذيب الكمال مي بيكهام صاحب ك شاكرد بين بخارى مين ان سروايات بي-٢٧- عائد بن حبيب العبسى - نسائى وابن ماجه ميں روايات ہيں ، تہذيب الكمال ، تبييض الصحيفه ، تہذيب التہذيب ميں ہے كه امام صاحب کے شاگردہیں۔

۲۷-عباد بن العوام-صحاح سته میں روایات ہیں ، تہذیب الکمال ، تبییض وخیرات میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۲۸-عبدالحمید بن عبدالرحمٰن الحمانی- بخاری ومسلم وغیرہ میں روایات ہیں ، تہذیب الکمال ، تبییض ، تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱۹۹-عبدالعزیزین خالدین ذیاد ترخی می دوایات ہیں، تہذیب الکمال، تبیش بہذیب التہذیب میں ہے کہ ام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۹-عبدالکریم بن مجمد الجرجانی - ترخی میں دوایات ہیں، تہذیب الکمال، تبیش تہذیب المتہذیب میں ہے کہ ام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۹-عبدالله بن عمر والرتی - صحاح ستہ میں دوایات ہیں، تہذیب الکمال، تبیش تہذیب المتہذیب میں ہے کہ ام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۳-عبدالله بن مویٰ - صحاح ستہ میں دوایات ہیں، تہذیب الکمال، تبیش متبذیب المتہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۳-عبدالله بن مویٰ - صحاح ستہ میں دوایات ہیں، تبذیب الکمال، تبیش متبذیب المتبذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۵-علی بن عاصم الواسطی - این ماجہ میں دوایات ہیں، تبذیب الکمال، تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۵-علی بن عاصم الواسطی - این ماجہ الاود فرد ترخدی میں دوایات ہیں، تبذیب الکمال، تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۵-علی بن مسمر - صحاح ستہ میں ان سے دوایات ہیں، تبذیب الکمال، تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۵- ابوجیم الفضل بن دکین - صحاح ستہ میں ان سے دوایات ہیں، تبذیب الکمال، تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۵ - ابوجیم الفضل بن موی السیمانی - صحاح ستہ میں ان سے دوایات ہیں، تبذیب الکمال، تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۵ - الفضل بن موی السیمانی - صحاح ستہ میں ان سے دوایات ہیں، تبذیب الکمال، تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۳۵ - الفضل بن موی السیمانی - صحاح ستہ میں ان سے دوایات ہیں، تبذیب الکمال، تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۳۹-عبدالوارث بن سعید-صحاح سته میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبیض الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۴۰-القاسم بن الحکم العرفی - ترفدی میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبیض الصحیفہ تہذیب العبذیب میں ہے کہ امام معاحب کے شاگر دہیں۔

۳۱ - القاسم بن معن المسعو دی-نسائی میں ان سے روایات ہیں تبذیب الکمال تبییض الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے ثاگر دہیں۔ ۳۲ - قیس بن الربیخ - ابو داؤ د، ترفذی ، ابن ماجہ میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے اگر دہیں۔ اگر دہیں۔

سے محرین بشرالعبدی - صحاح ستہ میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
میں مجمد بن آخس بلصنعانی - امام حمر میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
میں مجمد بن خالد الوہبی - ابوداؤ د، ابن ماجہ وغیرہ میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض الصحیفہ ، تہذیب العہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

٣٦- محمد بن عبدالوہاب العيدى- ابوداؤ د، ترفدى، نسائى ميں ان سے روايات ہيں تہذيب الكمال، تبييض الصحيفہ ميں ہے كہ امام صاحب كے شاگرد ہيں۔

سے الکمال تبییض ، تہذیب العراؤ د، تر مذی ، نسائی میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض ، تہذیب العہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۳۸ - مردان بن سالم- نسائی میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱۹۹ - مصعب بن مقدام-مسلم، ترندی، نسائی، ابن ماجہ میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبیش، تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۵۰-المعانی بن عمران الموصلی- بخاری، ابوداؤ د، نسائی میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱۵- مکی بن ابراہیم البخی -صحاح ستہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض ، تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۵۲-النعمان بن عبدالسلام الاصبہانی - ابو داؤ د، نسائی میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض ، تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۵۳-نوح بن دراج القاضی - تهذیب الکمال تبییض ، تهذیب التهذیب میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۵۳-نوح بن الی مریم - تهذیب الکمال تبییض ، تهذیب التهذیب میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۵۵- ہریم بن سفیان - صحاح ستہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۵۹- ہریم بن سفیان - صحاح ستہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۵۵- ہیاج بن بسطا م الرجمی - ابن ماجہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۵۸- یجی بن یمان - بخاری و سلم میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۵۹- یجی بن یمان - بخاری و سلم میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۹۹- یزید بن بارون (م۲۰۲) ہی من روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۱۲- یونس بن بکیر - مسلم ، ابوواؤ دو غیرہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔
۱۲- ابوا تحق الفز اری - صحاح ستہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ اما مصاحب کے شاگر دہیں۔

۱۴۳ – حماد بن زید – صحاح سته، بخاری و مسلم وغیر ه مین روایات بین سفیان ثوری ان کے سامنے دوزانو ہوتے تھے۔ خیرات میں بحوالہ ابن مدینی ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۷۵ - ہشام بن عروہ - صحاح ستہ، بخاری و مسلم وغیرہ میں روایات ہیں حدیث میں امام تھے۔ خیرات میں بحوالہ ابن مدینی ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

۱۶۰ - یخی بن القطان - سیدالحفاظ تھے، صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں، امام احمد، امام یجی بن معین، ابن المدینی وغیرہ اکابر محدثین کے شیخ ہیں ۔ ابن المدینی (شیخ کبیر امام بخاری) کا قول ہے کہ یجی القطان سے بڑا رجال کا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ یہ بھی امام صاحب کے شاگر داوران کے مذہب کے متبع تھے۔

تلامذة محدثين واصحاب امام اعظم

جامع مسانیدامام اعظم جلد دوم (مطبوعه حیدرآباد) میں ص۳۵۳سے ص۵۷ تک امام صاحب کے ان تلافدہ کے اساءگرامی تھلے ہوئے ہیں کہ جن کوصاحب جامع نے اصحاب الا مام ،، لکھ کرممتاز حیثیت دی ہے اور ساتھ ہی ان کے جلالت قدر کی طرف بھی اشارات کئے ہیں کہ مثلاً وہ شیوخ اصحاب سے باشیوخ بخاری و مسلم میں سے ہیں ،ساتھ ہی امام صاحب کے اصحاب میں سے اور امام صاحب کی اسانید کے دواۃ میں سے بھی ہیں۔ پچھنام ان میں سے یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ اسانید کے دواۃ میں سے بھی ہیں۔ پچھنام ان میں سے یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ مدد کے دواۃ میں رہے جہ بین رہے ہیں۔ ابوعبداللہ الکلائی الکوفی یروی عن الامام فی ہندہ المسانید

```
٨٧ - محمد بن خازم ابومعاويه الضرير - (راوي صحاح سته) ولا دت <u>١٩١٣ ج</u>وفات ١٩٥٥ جيروي عن الامام في منه ه المسانيد
                                             79 - محمد بن فضيل بن غزوان الكوفى - وفات ١٩٥ه جيروي عن الامام في مذه المسانيد
                            • 2- محمد بن عمر والواقد ي مدنى قاضى بغداد- (ابن ماجه) وفات <u>١٠٠٤ ه</u>يروى عن الامام في بنه والمسانيد
                                                     ا 2- محمد بن جابراليما مي - (ابوداؤ دوابن ملجه) بروي عن الإمام في منزه المسانيد
                                                                    ۷۲-محمد بن حفص بن عا ئشه- بروى عن الا مام في مذه المسانيد
                                                                         ٣٧- محمد بن ابان ابوعمر- يروى عن الامام في مذه المسانيد
                                                      ٣٧- محد بن خالدالوہبی احمصی الکندی- پروی عن الا مام فی مذہ المسانید کثیراً
                                                               ۵۷-محدین یزیدین مذجج الکوفی - بروی عن الامام فی مذہ المسانید
                                                   ٧ ٤- محد بن مبيج بن السماك الكوفي - ابوالعباس بروى عن الامام في مذه المسانيد
                                                22-محد بن سليمان ابن حبيب ابوجعفرالبغد ادى - يروى عن الامام في مذه المسانيد
                                                  24-محربن سلمة الحراني ابوعبدالله-وفات ١٩١١ جيروي عن الإمام في مزه المسانيد
                                  9- محمد بن عبيدا بوعبيدالله الطنا في الكوفي الإحدب- وفات ٢٠٣ عيم الامام وردي في مذه المسانيد
                        ٠٠-محد بن جعفرا بوعبدالله البصري (غندر) ﷺ مشائخ ابنجاري ومسلم وشيخ احدر ويُعن الإمام في مذه المسانيد
                                                                    ٨١- محمد بن يعلى اسلمي الكوفي - بروي عن الإمام في بذه المسانيد
                                                         ٨٢-محمد بن الزرقان ابوجام الاجوازي - يروى عن الامام في بده المسانيد
                            ٨٣-محد بن ألحن الواسطى - كتب عنه ابنجاري اول سنة انحد را في البصرة يروي عن الا مام في مذه المسانيد
                                                    ٨٠- محد بن شرابوعبدالله الكوفي - وفات ٢٠٠٠ جيروي عن الامام في مذه المسانيد
                                                         ٨٥-محمد بن الفضل بن عطية المروزي- يرويءَن الإمام في منه والمسانيد
                                               ٨٦- محمد بن بيزيدالواسطى ابوسعيدالكلاعي - وفات ١٨٨ جيروي عن الامام في منره المس
                                                                       ٨٧-محد بن الحن المد ني - يروي عن الإمام في مذه المسانيد
              ٨٨-محمد بن عبدالرحمٰن-ابوعمر والقرشي الكوفي القاضي-روي عنه الثوري ومع جلالة قدره بروي عن الا مام في منه والمسانيد
 ٨٩- محد بن اسحاق بن بيار بن خيار المدنى - (صاحب المغازى) طول الخطيب في الاطرباء عليهُم حكى فيه طعنا كما فعل باجلة العلماء
                                                      ٩٠ - محد بن ميسرا بوسعد الجعفي الصاغاني - سروي عن الإمام كثيراً في مذه المسانيد
                               9- ابراجيم بن محمد ابواسحاق الفر ارى - ولا دت وفات الماجير وي عن الامام في بذه المسانيد
                                               من شيوخ شيوخ ابخاري ومسلم ومن شيوخ الامام الشافعي روى عنه في سنده الكثير
٩٢ - ابراہيم بن ميمون ابواسخاق الخراساني - من شيوخ شيوخ ابخاري ومسلم ومن شيوخ الا مام الشافعي ويروي عن الا مام في مذه المسانيد
                                                  ٩٣- ابراجيم بن طهمان الخراساني -مع جلالة قدره وبروي عن الامام في منده كثيراً
                                                                       ٩٠ - ابراجيم بن ايوب الطبر ي - وبروي عن الامام في مذه
```

90-ابراہیم الجراح-قاضی مصر۔اخو وکیع بن الجراح۔روی کثیر أعن ابی یوسف ویروی عن الا مام فی منہ ہ کثیر أ

٩٧ - ابراجيم بن المختار - ويروي عن الامام في مذه

94 - اسمعيل بن عياش بن عتبية الخمصي العنسي - وفات إ ١٨ اج ويروي وموبين كبارمحد في تابعي التابعين \_

٩٨- ابراہيم بن سعيد بن ابراہيم القرشي المدني - وفات ١٨١١ هير وي عن الا مام في مذه المسانيد

99 - ابراہیم بن عبدالرحمٰن الخوارزمی - مرویٰعن الا مام فی مذہ المسانید

••١- اساعيل بن ابي زياد-من اصحاب الإمام ويرويٌ عن الإمام في منه والمسانيد

١٠١- اساعيل بن موىٰ - الكوفى الفز ارى وفات ١٠٥ جير ويُعن الإمام في مذه المسانيد

١٠٢- اساعيل بن يجيٰ بن عبدالله بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابي بكرٌ ( كوفي )- ريويٰ عن الا مام في مذه المسانيد

١٠٣- الحق بن يوسف الواسطى –مع حلالة قدره وهوكونه من شيوخ احمد و يجيُّ بن معين وهوشيخ بعض شيوخ ابخاري ومسلم وفات ١٩٩٥ جير ير ديعن الامام في منه ه الاحاديث الكثيرة

١٠٨- استخل بن حاجب بن ثابت العمل - وفات ١٩٩ه ويروي عن الإمام

۱۰۵-آخق بن بشرابخاری-من فقهاء بخاری بردی عن الامام

١٠١- اسباط بن محمد بن عبدالرحمٰن القرشي و فات المله وي مع كونه من شيوخ شيوخ البخاري ومسلم ومن شيوخ الا مام احمد و يحييٰ بن معين

٤٠١- اسد بن عمر والتحلي - وفات و 19 هـ بروي عن الإمام الخ كثيراً مع كونه من شيوخ احمد وامثاله من صغارا صحاب الإمام

۱۰۸-ابو بكر بن عياش-نام مي مشهورنهيس اورنام متعين بهي نهيس وفات ۱۹۲ هيام عظيم مخرج عنه كثيرافي ابنخاري ومسلم وروى عن الامام الخ

۱۰۹-اسرائيل بن يونس بن ابي آمخق اسبيعي - ولا دت مناج وفات ۱۱٬۷۲۲ ، ۱۱ جمع جلالة قدره وكونه من اعلام ائمة الحديث ومن

شيوخ شيوخ الشيخين بروى عن الامام الخ وبهومن شيوخ احمد ايضا

•١١- ابان بن ابي عياش البصري - من كبار اصحاب الحن البصري بروي عن الا مام في المسانيا

ااا-ايوب بن مإنى- يروى عن الامام في المسانيد

١١٢- احمد بن الى ظييه - سروى عن الا مام في المسانيد

١١٣- اساعيل بن ملحان- يروي عن الامام في المسانيد

١١٣- اساعيل بن النسوى - يروىءن الإمام في المسانيد

١١٥- اساعيل بن بياع السابري - يروى عن الامام في المسانيد

١١٧- اساعيل بن علبان- بروي عن الامام في المسانيد

١١٤-اخطر بن حكيم- يروى من الامام في المسانيد

١١٨-السع بن طلحة- يروى عن الإمام في المسانيد

١١٩- ابراہيم بن سعيد- يروي عن الامام في المسانيد

١٢٠- ابيض بن الاغر- بروى عن الامام في المسانيد

۱۲۱ – اسحاق بن بشر البخارى – وفات لا ۲۰ چيروى عن الامام فى المسانيد قال الخطيب روى عنه جماعية من الخراسانين وقال اقد مه بارون الرشيد بغداد فحدث بها

۱۲۲- بكرين حيس-روى عن الامام في المسانيد

١٢٣- بشرين المفصل البصري - وفأت عداج يروى عن الامام في المسانيد

١٢٧- بكير بن معروف الاسدى الدمشقى ، قاضى نيثا پور - وفات ٣٢٠ هيروى عن الامام في المسانيد

١٢٥ - بلال بن ابي بلال مرداس الفز ارى - بروى عن الامام مع انديشخ شيخ ابخاري

١٢٧-بشر بن زياد- يروى عن الأمام

١٢٧- بشارين قيراط- يروى عن الأمام

١٢٨-بقيه بن الوليد الكلاعي الحضر مي- وفات عاجروى عن الامام

١٢٩- جناده بن مسلم العامري الكوفي - يروى عن الإمام في المسانيد

١٣٠- جارود بن يزيدا بوعلى العامري النيشا يوري- يروي عن الامام في المسانيد

١٣١- جرير بن عبدالحميد الكوفي الرازي - وفات عداج يروي عن الامام في المسانيد

١٣٢-جعفر بن عون المحز وي الكوفي - وفات ١٣٠ هيروي عن الإمام في المسانيد

١٣٣-جرير بن حازم البصرى - وفات و الهيروي من الامام مع جلالة قدره

١٣٣ - حماد بن زيد ابواسمغيل الازرق- وفات و عليروي عن الامام كثيراً

١٣٥- حماد بن اسامة الكوفى - يروى عن الامام

۱۳۷-حماد بن زيد انصيبي - مروى عن الامام

١٣٧- حمادين يجي ابو بكرالالح - روى عن الامام

١٣٨-حسن بن صالح بن حي الكوفي - ولا دت وواجه وفات علاج يروي عن الامام

١٣٩- الحن بن عماره (خت، ت، ق)- وفات ١٨٥ ه مروى عن الامام كثيراً

١٨٠-حفص بن غياث التحعي الكوفي - من كبارا صحاب الامام وفات ١٩١ هيروي عن الامام (من رجال السة )

١٨١- حاتم بن اساعيل الكوفي سكن المدنية - وفات عداج يروى عن الامام (من رجال السة )

۱۳۲-حسان بن ابراجيم الكرماني - بروي عن الامام

١٣٣- حزة بن حبيب المقرى الكوفى - وفات ١٥٦، ١٥٨ جيروى عن الامام في المسانيد كثيراً

١٨٧١- حميد بن عبد الرحمن الكوفى - مروى عن الامام

١٣٥- الحسن بن الحسن بن عطية العوفي الكوفي - وفات التصيروي عن الامام

١٣٦ - كيم بن زيرقاضي مرد - ومن اصحاب الامامير وي عن الامام

١٧٧- الحن بن فرات التيمى - ومن اصحاب الامام بروى عن الامام في المسانيد كثيرا

١٣٨-حبان بن سليمان الجعفي الكوفي -- يروى عن الامام في ..... المسانيد

```
9°11-حسين بن وليدالنيشا يوري القرشى - وفات ٣٠٠ه بروي عن الامام في .....المسانيد
                                                    • ١٥ - حسن بن الحرالكو في – يروى عن الإمام في .....المسانيد
                                                      ١٥١-حريث بن نبهان- يروى عن الامام في .....المسانيد
                                            ۱۵۲-حسن بن بشرالكوفي - وفات ۲۲۱ <u>ه</u>يروي عن الامام في المسانيد
                                      ۱۵۳-حسین بن علوان الکلبی - بروی عن الا مام عن الا مام فی _ _ _ المسانید
                           ١٥٣-الحن بن المسيب - وهومعروف عنداصحاب الحديث، يروى عن الإمام في المسانيد
  100- خالد بن عبدالله الواسطى - وفات ١٨٢ هيمن بروى الكثير أعن الامام في .....المسانيد و مومن شيوخ الامام احمه
         ١٥٦- خالد بن خداش المهلبي - وفات ٢٢٣ هير ممن يروي قليلاً عن الإمام في وكثيراً عن اصحاب الإمام واحمد
                                        ١٥٨-خلف بن خليفة بن صاعد الاسجعي- بروي عن الإمام وهومن شيوخ شيوخ ابنجاري ومسلم
                                         ١٥٩ - خارجة بن مصعب ابوالحجاج الخراساني الضبعي - يروي عن الإمام
                ١٦٠- خارجة بن عبدالله بن سعد بن الى الوقاص- من ابل المدنية برويً عن الامام في .....المسانيد
                                      ١٦١- خا قان بن الحجاج - من كبار العلماء بروى عن الأمام في ..... المسانيد
                      ١٦٢ - خلف بن يسين بن معاذ الزيات - من اصحاب الإمام يروي عن الامام في ___ المسانيد
   ١٦٣-خويل الصقار (وقيل خويلدالصفار ) - وقال البخاري وهوخلا دالصفار الكوفي بروي عن الإمام في .....المسانيد
                                             ١٦٧- خالد بن عبدالرحمٰن السلمي- يرويءُن الامام في .....المسانيد
                                                                                            ص ٢٨٦ جلد
والسانيدكثرأ وفات وااج
                                 ١٦٥- دا وُ دالطائي - ( زامد منه ه الامة ) اندمن اجلاء اصحاب الإمام ٢ وروى عنه ٢ في .
                                  ١٦٦- دا وُ دبن عبدالرحمٰن المكي- وروى عنه ٦ في .....المسانيد وروى عنه الإمام ايضاً
                                    ١٦٧- داؤ دبن الزبر قان-مع جلالة قدره وتقدّمه وروى عنه ٢ في .....المسانيد
                                                   ١٦٨- داؤ دبن الحجر الطائي البصري - المسانيدوفات ٢٠٦ ج
                                                                                             ص ۲۵۸ جلد
      ١٦٩- زكريا بن ابي زائدة الهمد اني الكوفي - وروى عنه كثيراً مع جلالة قدره وتقدّمه وكونه من شيوخ شيوخ الشيخين
                   • ١٥- زمير بن معاوية الحديج الكوفي - كثير أمع جلالة قدره وتقدّ مه وكونه من شيوخ شيوخ الشيخين
                                             ا 2 إ - زائدة بن قدامة القفي الكوفي - كثيراً مع تبحره في علوم الحديث
                      ٢ ١ - زافر بن ابي سليمان الايادي القومة اني قاضي سجستان - روى عن الامام في .....المسانيد
                   ٣١١- زيد بن الحباب بن الحسن التيمي الكوفي - روى عن الا مام كثير أمع جلالة وكونه شيخ احمد وامثاله
```

۴ ۱۵-زبیر بن سعیدالهاشمی القرشی - روی عن الامام کثیراً ۱۷۵-ز کریابن ابی العتیک - روی عن الامام

ه سده دا

٢ ١٤- نافع بن المقرى المدنى - روى عن الامام

221-نعيم بن عمرالمد ني – روي عن الإمام

٨٧١-نوح بن دراج الكوفي ( قاضي الكوفة )وفات ١٨٢هـ )روي عن الإمام

9 ١٤- نوح بن الي مريم الكوفي - روى عن الامام

• ١٨ - نصر بن عبدالكريم البخي - وفات <u>199 ج</u>روى عن الا مام صاحب مجلس الا مام

١٨١-نعمان بن عبد السلام ابوالمنذ ر-روى عن الامام

١٨٢- يزيد بن بارون و ٢٠٠ مي مروى عن الامام في المسانيد وموشخ الامام احدٌ (جامع المسانيدس ٥٧٧، ٢٠)

#### ضرورى اشارات

ا – علامہ موفق نے لکھا کہ مشائخ اسلام میں ہے مختلف اطراف وا کناف کے سات سومشائخ نے امام صاحب سے روایت حدیث کی یعنی چھوٹوں کا ذکرنہیں کیاوہ تو ہزاراں ہزار ہوں گے حالانکہ اس زمانہ کے چھوٹے بھی بعد کے محدثین کے کبارشیوخ ہوئے ہیں۔

۲-علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں ۹۷ شیوخ حدیث کے نام گنائے جوامام صاحب کے حدیث میں شاگر دیتھ۔ اور غالبًا وہ وہ ی بیں جن کے اساء گرامی علامہ سیوطیؓ نے تبیین الصحیفہ ،منا قب الامام ابی حنیفہ میں لکھے ہیں۔ علامہ مزی نے ۲۷ نام ان اکابر تابعین کے لکھے ہیں جن سے امام صاحب نے روایت کی ہے ( تہذیب المزی قلمی ص ۱۷۱ج ۲۵ تاص ۲۸ ج ۵ ترجمہ امام عظم ؓ ، کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد ) سے حافظ ابن جحر نے اپنی روایت کی ہے۔ ایک وکام میں لاکر ان شیوخ کی تعداد صرف ۲۳ دکھلائی اور بڑے بڑے محد ثین جے ابن مبارک ، داؤ دطائی وغیرہ کے نام حذف کر دیئے ( م) حافظ ذہبی نے تذکر قالحفاظ میں بطور مثال ۸ فقہاء اور ۸ کبار محدثین حفاظ حدیث کا ذکر کیا اور بشرکثیر سے اشارہ کیا کہ ان کے علاوہ ان جیسے بہت ہیں (۵) علی بن المدینی ( شیخ کبیر الم بخاری ) نے فر مایا کہ امام صاحب سے توری ، ابن مبارک ، حماد بن زید ، ہشام ، وکیع ، عباد بن العوام اور جعفر بن عون نے روایت حدیث کی۔

۲- امام بخاری نے مزید اختصار کر کے لکھا کہ امام ابو حنیفہ ؓ سے عباد بن العوام ، مشیم ، وکیج ، مسلم بن خالد ، ابو معاویہ ضریر نے روایت حدیث کی اور تاریخ میں یہ بھی لکھے گئے کہ امام صاحب کی حدیث ہے لوگوں نے سکوت کیا ، حالا نکہ چند بڑوں کے نام تو انہوں نے خود بھی لکھے جنہوں نے بقول امام بخاری ہی امام صاحب کی حدیث روایت کی ، پھر سکوت کا دعویٰ کیسے سیح جموا ، دوسر ہے ابن مبارک اور تو ری جیسے ائمہ حدیث کی روایت حدیث کی شہادت ان کے شخ اعظم علی بن المدین نے پیش کردی ، امام بخاری کو کیا خبر تھی کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کو حدیث کے میدان سے نکال کردور تھینکنے کی مہم جوان سے بلکہ ان کے شخ حمیدی وغیرہ سے شروع ہوکر حافظ ابن حجر وغیرہ سے پاس ہوکر اس دور کے متعصب غیر مقلدین تک پینچی وہ نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ اس سے حدیث کو بھی نقصان پنچے گا ، جس کی تلافی ناممکن ہوگی ۔ واللہ المستعان

حضرت امام اعظم کے تلامذہ کے کسی قدر تفصیلی نقشہ کے بعد ایک اجمالی خاکہ بھی بصورت دائرہ پیش ہے جس سے ایک نظر میں امام صاحب کے تلامذہ محدثین پیش نظر ہوجاتے ہیں

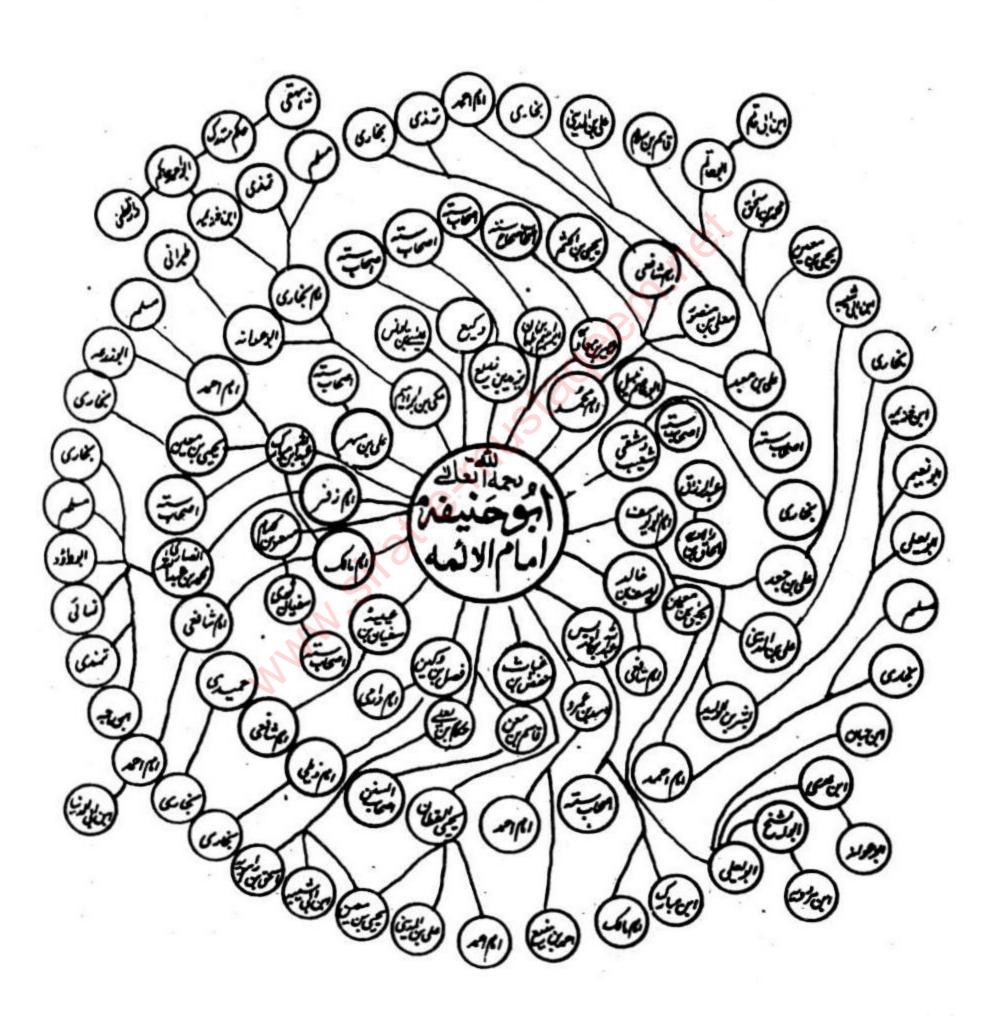

حضرت امام الائمه امام ابوحنیفه کی سیاسی زندگی

اس موضوع پرمولانا سید مناظراحسن صاحب گیلائی کی مستقل تصنیف نفیس اکیڈی کراچی نمبرا سے شائع ہوئی ہے جو قابل دید ہے،
مولانا نے امام صاحب کی سیاسی زندگی کے سارے گوشے تاریخ کی روشنی میں نمایاں کئے ہیں اورا پسے دلچسپ انداز میں بیان کیا کہ پوری
چارسوصفی کی کتاب مسلسل ہے تکان پڑھی جاسکتی ہے، پھرمولانا نے جوموشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں جگہ جگہ کی ہیں وہ تو ان کا خاص امتیازتھا۔

بر سوسفی کی کتاب مسلسل ہے تکان پڑھی جاسکتی ہے، پھرمولانا نے جوموشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں جگہ جگہ کی ہیں وہ تو ان کا خاص امتیازتھا۔

مذكوره بالاكتاب اور دوسرى كتب تواريخ ومناقب كے مطالعه كا حاصل وخلاصه مندرجه ذیل ہے۔

امام اعظم پہلی صدی میں پیدا ہوئے ، دور رسالت اور عہد صحابہ کے سارے حالات جن معتمد ذرائع ہے ان کو پہنچے تھے وہ ذرائع بعد کے لوگوں کو حاصل نہ ہوسکے ،ای لئے ان کی روشن میں امام صاحب نے اپنی محیر العقول دانشمندی سے جوسیای مسلک اختیار کیا تھاوہ ظاہر ہے کس قدر پختہ کا رانہ ہوگا۔

دور بنی امید کے غیر اسلامی رجی نات اور دین ابتری کے حالات سے وہ بہت زیادہ متاثر تقوہ وہ کھے بھے کہ خلفاء بنی امید کی براہ دوی کے اثر سے بتدری عام مسلمان شریعت حقہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی نعمت سے محروم ہوتے جارہے تھے، ان خرابیوں پر نظر کرکے امام صاحب کا سیاسی رجی نید ہا کہ کوئی انقلاب ہو کر پھر خلافت راشدہ کے طرز پر کوئی حکومت برسرا قند ارا جائے اورائ تمنا ہیں انہوں نے اہل بیت نبوت ہیں خلافت کی واپسی کے لئے کوششیں کیس اور جب بنوالعباس ہیں خلافت آئی تو وہ پھر مطمئن سے ہوئے مگران کے حالات بھی جب ان کی تو قعات کو پورا کرنے والے ثابت نہ ہوئے تو وہ پھر در پر دہ اہل بیت کے افراد کو حصول خلافت کے لئے آبادہ کرتے رہے تی کہ بان کی وجہ سے خلیفہ ابوجعفر منصور کی نظروں ہیں مشتبہ بھی ہوئے بلکہ بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو امام صاحب کی ان در پر دہ کوششوں اور رجانات کا یقین ہوگیا تھا اور اس لئے اس نے امام صاحب کو بڑے ہرایا چیش کر کے اور وزارت و قاضی القصاۃ وغیرہ کے عہدے پیش کر کے اور وزارت و قاضی القصاۃ وغیرہ کے عہدے پیش کر کے اور نہ کوئی عہدہ خلیفہ نے ہرار سمجھایا ،کوششیں کیں ،ڈرایا دھرکایا مگر امام صاحب کو آبادہ نہ کر سکا اس حب کو آبادہ نہ کر سکا ۔

اس کی بڑی وجدامام صاحب کاغیر معمولی ورع، تقویٰ اور پر ہیزگاری تھی ، دوسرے آپ کے سامنے ایک ایساا ہم ترین پروگرام تھا جو دنیا کی تاریخ میں بے مثال اثرات کا حامل تھا اور وہ اسلامی قانون کی کمل تدوین تھی ، وہ بچھتے تھے کہ تکومت کے زیراثر رہ کروہ کوئی ایساعظیم الثان بےلاگ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔

چنانچانہوں نے اپنے ہزاروں اصحاب و تلانہ ہیں ہے چالیس اصحاب کا انتخاب کر کے اپنی سرپرتی میں اس جماعت کی تشکیل کی،
وہ سب مجہد کا درجہ رکھتے تھے ان میں بڑے بڑے ہوئے ، محدث مفسر، لغوی ، عالم تاریخ ومغازی اور ان علوم میں دوسرے مشائخ بلاد کے خصوصی
تربیت یافتہ بھی تھے کہ ایک مسئلہ پر گھنٹوں اور بعض مرتبہ ہفتوں بحثیں ہوتی تھیں ، ہر شخص کوا حادیث ، آثار اور اجماع و قیاس کی روشی میں
آزادی گفتگو و بحث کرنے کا موقعہ دیا جاتا تھا ، نقل ہے کہ امام صاحب کے سامنے ہی سب لوگ اپنے اپنے دلائل پیش کرتے تھے اور بحث میں
بیا اوقات ان کی آواز بھی بلند ہو جاتی تھی ، عام بحث کے دور ان میں خود امام صاحب سے بھی جوسب کے مسلم استاد و شخ تھے کوئی صاحب جھکڑ
بیٹ تے تھے اور یہاں تک بھی کہ گذرتے تھے کہ آپ نے فلاں دلیل میں خود امام صاحب سے بھی جوسب کے مسلم استاد و شخ تھے کوئی صاحب جھکڑ

۔ بعض اوقات اجنبی لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور امام صاحب کے دوسرے اہل مجلس تلاندہ کومتوجہ کیا کہتم لوگ ایسی گتاخی اور بیبا کی سے بات کرنے والوں کوروکتے کیوں نہیں؟ تو امام صاحب خود ہی فرمادیا کرتے تھے کہ میں نے خودان لوگوں کوآزادی دی ہے اوراس امر کا

عادی بنایا ہے کہ بیہ ہرا یک حتی کہ میرے دلائل پر بھی نکتہ چینی کریں۔

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نقل ہے کہ اس مجلس کی پوری بحث کے بعد آخر میں امام صاحب جب بحثیت صدر مجلس تقریر فرماتے تھے تو پھر سب دم بخو دہوکر ہمہ تن متوجہ ہوکر امام صاحب کے فرمودات سنتے تھے اور ان کونوٹ کرتے تھے، ان کو یا دکرنے کی فکر میں لگ جاتے تھے اور امام صاحب جس طرح فرماتے تھے اس تنتیج شدہ مسئلہ کوتح ریمیں باضابطہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔

## حنفی چیف جسٹسوں کے بےلاگ فیصلے

دور بنی امیہ میں محکمہ عدلیہ (قضا) پراییاوفت گذر چکا تھا کہ قاضی کے لئے معمولی پڑھالکھا ہونا بھی ضروری نہ تھا،مشا کُخ وقت عدالت میں جا کرشر بعت کی روسے شہادت دیا کرتے تھے کہ خلفا وسلاطین کی ذات قانونی دارو گیرہے بالاتر ہے۔

پھردورعبای میں بھی ابتداء میں حالات بہتر نہ تھے، قاضی شریک نے جب عہدہ قضامنظور کیا توانہوں نے شرطوں میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہ فیصلہ مقدمات میں رورعایت نہ کریں گے، مگر ممل کا حال یہ کہ خلیفہ کی ڈیوڑھی کی ایک لونڈی کی شکایت پر قاضی صاحب برطرف کردیئے گئے۔

امام صاحب نے تمام حالات کا جائزہ لے کریہ منصوبہ بنایا کہ تدوین فقہ کے ساتھ ہی ایسے قضاۃ تیار کریں جو ہرحالت میں قانون اسلام کی برتری کو برقرار رکھ سکیں ،اوروہ اپنے علم فضل ،تقوی وطہارت ، جرأت ایمانی اور معاملہ نہی میں خصوصی کر دار کے حامل ہوں ، چنانچہ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں خصر فی محد ثین ،فقہا وقضاۃ ہیں بلکہ ایسے بھی کچھ ہیں کہ وہ محکمہ افتاء وعد لیہ کی سر پرسی کے بھی امل میں اور ایسے ہی اصحاب کود مکھ کر آپ خوش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ ''تم میرے دل کا سرور اور میرے فم وفکر کا مداوا ہو'' گویا امام صاحب نے اپنے ان تلا فدہ واصحاب سے بڑی اچھی اچھی امیدیں وابستہ کی تھیں اور خدا کا فضل ہے کہ وہ امیدیں حسب مرادیوری بھی ہوئیں۔

ایک طرف تواہام صاحب کے درس و تدریس کے مشغلہ نے دور دراز ملکوں تک شیخے علم وعمل کے محکم واستوار نمونے پھیلا دیے تھے، دوسری طرف فصل خصومات کے لئے ایسے بلند کر دار کے قضاۃ و چیف جسٹس پیدا ہوگئے تھے کہ قانون اسلام کی سربلندی کے امکانات پوری طرح روثن ہوگئے تھے اورائ مقصد کو پورا ہوتے د کی کے کراہام عالی مقام مندرجہ بالافقر نے فرمایا کرتے تھے، پھراہام صاحب کو اپنے اس پاکیزہ مقصد میں کتنی کامیا بی ہوئی اور آپ کے تلاندہ نے قاضی ہونے کے بعد کس قشم کے تجربات خلفاء کو دیئے اور ان کے دلوں میں کس قدراحترام شریعت کا پیدا کرایا ، اس کی چندمثالیں بھی ملاحظہ بھیجئے۔

قاضی صاحب مذکوروہ سب انعام واکرام کا مال لے کراپی مسجد پہنچے کچھاس کی ضروریات پرصرف کیا، باقی شہر کے فقراً کوتقسیم کر دیا اور خلعت کوبھی فروخت کر کے مساکین اور قیدیوں پرصرف کر دیا۔

یہ قاضی صاحب بہت زاہد و عابد تھے،عہدہ قضاء بہت مجبور ہو کرجبس وقیداورایذا ئیں اٹھا کرقبول کیا تھا پھروہ کس سے د بنے ڈرنے والے تھے۔(منا قب کردری ص ۲۳۹ ج۲) ۲-مہدی کے بعد ہادی خلیفہ ہوا، اس وقت بغداد کے قاضی ابو یوسف تھے، ایک باغ کی ملکیت کے بارے میں رعیت کے آدمی نے خود خلیفہ کے خلاف دعویٰ دائر کردیا اور گواہ بھی خلیفہ کی طرف سے ثبوت کے گذر گئے، مگر قاضی صاحب نے کسی طرح معلوم کرلیا کہ حق اس خود خلیفہ کے خلاف دعویٰ دائر کردیا اور آگواہ بھی خلیفہ کی جب خلیفہ سے ملے اور اس نے دریافت کیا کہ ہمارے مقدمہ میں آپ نے کیا خریب کا ہمال کئے فیصلئے مقدمہ ملتوی کیا اور تدبیر میدگی کہ جب خلیفہ سے ملے اور اس نے دریافت کیا کہ ہمارے مقدمہ میں آپ نے کیا ؟ تو کہا کہ فریق ثانی کا مطالبہ ہیں ہے گہ آپ عدالت میں اس امر پر حلف اٹھا کیں کہ آپ کے گوا ہوں نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے۔

خلیفہ نے کہا کہ کیا اس کوا یسے مطالبہ کاحق پہنچتا ہے، کہا قاضی ابن ابی لیل کے سابقہ فیصلوں کی روسے اس کواس مطالبہ کاحق ہے، یہ صغتے ہی خلیفہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو وہ باغ اس کودید و۔

۳- ہادی کے بعد ہارون رشیدخلیفہ ہوا، امام اعظمؓ کے شاگرد حفظ بن غیاث مشر تی بغداد کے قاضی تھے، ہارون کی شاہ بیگم زبیدہ خاتون کا آیک کارندہ پاری تھااوراس پرایک خراسانی نے تمیں ہزار درہم اونٹوں کی قیمت کا دعویٰ دائر کردیا، پارس نے رقم کا اقرار کرلیا مگر ادائیگی نہ کی، قاضی صاحب نے مدعی کے مطالبہ پراس کوقید کردیا۔

شاہ بیگم کومعلوم ہوا تو بہت غضبنا ک ہوئی کہ میرا آ دمی جانتے ہوئے بھی قاضی صاحب نے اس کوجیل بھیجے دیاا پے غلام کوکہا کہ میرے آ دمی کوفوراً جیل سے چھڑا کرلا وُ،شاہی کل کاغلام گیا تو جیل والوں نے پاری کوچھوڑ دیا، قاضی صاحب کوخبر ہوئی تو وہ اس کوکس طرح بر داشت کر سکتے تھے،امام صاحب کے تربیت یا فتہ تھے، بولے - پاتو زبیدہ کا وکیل پاری واپس جیل آئے ورنہ میں عہدہ وقضا سے ستعفی ہوں۔

اس سندھی غلام کوخبر ہوئی تو وہ روتا ہوا زبیدہ کے پاس گیا کہ بیرقاضی حفظ کا معاملہ ہے اگر خلیفہ نے مجھ سے باز پرس کی کہ قاضی کے جیل بھیجے ہوئے آ دمی کو تمہیں چھڑانے کا کیاحق تھا تو میں کیا جواب دونگا، اور کہا کہ اس وقت اس پارس کو جیل واپس کرنے کی اجازت دید بھر میں قاضی صاحب کوراضی کر کے رہا کرادوں گا، زبیدہ نے غلام پر رحم کھا کراجازت دیدی اوروہ پھر جیل پہنچے گیا۔

کے در بعد خلیفہ کل میں آئے تو ان سے زبیدہ نے شکایت کی کہ قاضی صاحب نے میرے آ دمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، جس سے میری سخت تو بین ہوئی ہے، ایسے قاضی کومعزول کرنا چاہئے، ہارون بہت متفکر ہوا کہ کیا کرے، کیونکہ زبیدہ کی کبیدگی خاطر بھی اسے بڑی شاق تھی آخراس نے کچھسوچ کرقاضی صاحب کو حکم لکھا کہ اس یاری کے معاملہ کور فع دفع کردو۔

ادھر خلیفہ بیکھوا رہا تھا اور ادھر قاضی صاحب کے لوگوں نے ان کواس کی خبر پہنچائی کہ ایسا تھم آ نیوالا ہے، قاضی صاحب نے فوراً خراسانی کے گواہوں کو بلاکران کے بیانات قلمبند کرائے اورتحریری فیصلہ مرتب کر کے عدالت کی مہر لگانے کا تھم دیا تا کہ خلیفہ کے تھم سے پہلے تمام کارروائی مکمل ہوجائے ، اتفاق سے اس کام میں دیرگی اوراس کارروائی کے دوران ہی میں خلیفہ کا تھم آگیا مگر قاضی صاحب نے کہا کہ میں پہلے اپنے ہاتھ کا کام پوراکردوں پھر فرمان پڑھوں گا، خلیفہ کے آ دمی نے بار بارتھم دینا چاہا اور کہا کہ امیرالمؤمنین کا فرمان ہے مگر قاضی صاحب نے نہ لیا حتی کہ تمام کارروائی باضابطہ پوری کردی۔

اس کے بعد فرمان پڑھااور جواب دیدیا کے فرمان پڑھنے سے پہلے میں فیصلہ کرچکاہوں، فرمان لانے والے نے کہا کہ آپ نے جان ہو جھ کر فرمان نہیں لیا، اور میر سے سے کارروائی کی ہے، میں بیبات بھی خلیفہ سے کہوں گا، قاضی صاحب نے کہا کہ تم ضرور کہد دینا مجھے آسکی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے سب حال خلیفہ سے جاکر کہا مگر خلیفہ بجائے اس پر ناراض ہونے کے قاضی صاحب کی جرائت اور موافق حق فیصلہ سے خوش ہوئے اور حاجب سے کہا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں ۳۰ ہزار در ہم روانہ کرو۔

اس صورت حال سے زبیدہ کوخبر دی گئی تو وہ اور بھی مشتعل ہوگئی اور خلیفہ سے کہا کہ جب تک تم قاضی حفظ کو برطرف نہیں کرتے ہومیرا تم سے کوئی علاقہ نہیں ۔ ہارون رشید نے بیسب کچھ دیکھا گرچونکہ وہ حق کوحق سجھنے پرمجبور ہو چکا تھا اس لئے انصاف کو ہاتھ سے نہ دیا اور جس طرح ای قتم کے ایک واقعہ میں جہا تگیر نے نور جہال سے کہد یا تھا کے اے جان جہال میں نے بچھ کو اپنی جان کا مالک بنایا ہے ایمان کا نہیں ، ہارون نے بھی زبیدہ خاتون کو ایک ہی بات صفائی سے کہی جس سے زبیدہ کا سارا نشہ ہرن ہو گیا اور اس نے اپنی خفت مٹانے کیلئے دوسرا طریقہ اختیار کیا ، بھی زبیدہ خاتون کو ایک ہی بارون کو اس پر راضی کر لیا کہ قاضی صاحب کا تبادلہ کی دوسری جگہ کوکر دیا جائے ، چنا نچے خلیفہ نے ان کا تبادلہ ان کے وطن کو فدکی طرف کر دیا۔ (خطیب ج ۱۹۲۸)

۳-ای ہارون رشید کے دورخلافت میں ایک بارقاضی ابو یوسف نے جواب قاضی القصناۃ بھی ہو گئے تھے خلیفہ کے ایک وزیرعلی بن عیسیٰ کی شہادت ردکردی تھی اس کی سخت ذلت ہوئی خلیفہ سے جاکر کہا،خلیفہ نے قاضی صاحب سے دریافت کیا کہ اس پیچارے کو آپ نے کیوں مردودالشہادۃ قراردیدیا؟

قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہتے سا ہے کہ'' میں خلیفہ کا غلام ہوں'' اور غلام کی شہادت مقبول نہیں اور بعض روایات میں ہے کہ قاضی صاحب نے کہا کہ میر مخص نماز جماعت کا تارک ہے، خلیفہ بیرین کر خاموش ہو گیااور یہ بھی نقل ہے کہ پھراس وزیر نے اپنے کل کے صحن میں مجد تغییر کرائی اور جماعت کی نماز کا التزام کیا۔ (موفق ص ۲۲۲ج۲)

یہ بھی موفق ہی میں ہے کہ قاضی ابو پوسف نے ای طرح ایک فوجی افسر کی شہادت بھی اس کے عبدالخلیفہ کہنے کی وجہ ہے مستر دکر دی تھی۔(منا قب موفق ۲۴۰ج۲)

۵-ایک باغ پر ہارون رشید کا قبضہ تھا اس پر ایک بوڑھے کسان نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے اور خلیفہ کا قبضہ فاصبانہ ہے، قاضی ابو یوسف نے پوچھا کہ تہمارے پاس کیا جموت ہے اس نے کہا کہ امیرالمؤمنین ہے حلف لیا جائے، قاضی صاحب نے خلیفہ ہے کہا کہ آپ کو حلف اٹھانا چاہئے، ہارون نے بحلف کہا کہ بید باغ میرے والد مہدی نے مجھ کو عطا کیا تھا اور میں اس کا مالک ہوں اور ای لئے قابض ہوں قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا مگر اپنی اس کو تابی پر دنج وافسوس کیا کرتے تھے کہ عدالت کے وقت خلیفہ کری پر بیٹھے تھے اور میں اتنا نہ کہہ کا کہ جیسے صاحب نے فیصلہ کر دیا مگر اپنی اس کو تابی پر دنج وافسوس کیا کرتے تھے کہ عدالت کے وقت خلیفہ کری پر بیٹھے تھے اور میں اتنا نہ کہہ کا کہ جیسے آپ کا فریق زمین پر کھڑ اہے آپ بھی کری منگوا ہے ! (موفق ص ۲۳۳۲ ج) کی اس کی دیا ہے۔ اور میں ایک بھی کری منگوا ہے ! (موفق ص ۲۳۳۲ جی کہ میٹا کہ دیا گر این دفتہ خلفہ بارون رشدہ اور ایک موردی کا مقدم الموالوں ہو سون کی عدالت میں پیش بوراتو میں دی خلفہ بارون رشدہ اور ایک موردی کا مقدم الموالوں ہو سون کی عدالت میں پیش بوراتو میں دی خلفہ بارون رشدہ اور ایک موردی کا مقدم الموالوں ہوت کی عدالت میں پیش بوراتو میں دی خلفہ بارون رشدہ اور ایک موردی کا مقدم الموالوں ہوتھ کی عدالت میں پیش بوراتو ہوت کے میٹا

۲-ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشیداورایک یہودی کا مقدمہ امام ابو یوسف کی عدالت میں پیش ہواتو یہودی خلیفہ سے پیچھے ہٹ کر بیٹا آپ نے یہودی سے کہا کہ خلیفہ کے برابر بیٹھو،عدالت میں کسی کوتقدم نہیں، یہاں امیر وغریب سب برابر ہیں۔ (سیرالاحناف ص ۵۹)

2-قاضی عافیدادوی (امام صاحب کے فاص اصحاب میں ہے ہیں اور مجلس تدوین فقہ کے رکن رکین ) بغداد کے قاضی تھے، ایک مرتبہ کسی حاسد نے خلیفہ کے یہاں ان کی فصل مقد مات میں بیجا پاسداری کی شکایت پہنچائی، خلیفہ کو بیدا مرنا گوار ہوا اور عافیہ کو طلب کیا ابھی اصل معاملہ کے متعلق کوئی بات نہ ہوئی تھی کہ خلیفہ کو چھینک آئی اور ہر طرف ہے برحمک اللہ کی صدا بلند ہوئی، عافیہ نے بچھ نہ کہا، ہارون نے پوچھا کے سب نے مجھے موافق سنت برحمک اللہ کہالیکن آپ خاموش رہاس کی کیا وجہ ہے؟ عافیہ نے جواب دیا سنت ای طرح ہے جس طرح میں نے کیا، عدیث میں ہے کہ سرکار دوعالم علیفہ کی مجلس میں دوشخصوں کو چھینک آئی ایک نے الحمد للہ کہا اس پر آپ نے برحمک اللہ فرمایا دوسرا خاموش رہاتو آپ بھی خاموش رہے، ای طرح تم نے بھی خودالحمد للہ نہیں کہا اس لئے میں نے بھی حضور علیف کی خاموش کی سنت پڑمل کیا۔ خاموش دہاتو آپ بھی خاموش رہے ، ای طرح تم نے بھی خودالحمد للہ نہیں کہا اس لئے میں نے بھی حضور علیف کی خاموش کی سنت پڑمل کیا۔ ہارون نے پورا جواب من کر کہا۔ '' جائے آپ اپنا کام قضا کا کیجئے! بھلا جو شخص میری چھینگ کے ساتھ رورعایت پرآمادہ نہ ہو سکادہ

ہارون نے پوراجواب کن کر کہا۔ جائیے آپ اپنا کام فضا کا سیجنے! جھلا جو مس میری چھینک نے ساتھ رورعایت پرا مادہ نہ ہوسکا دہ کسی دوسرے کی پاسداری اپنے فیصلہ میں کیا کرےگا'' پھر جھوٹی شکایت کرنے والوں کوسرزنش کی۔( تاریخ بغدادص ۳۰۹ج۸) امام صاحب نے گویا یہ بات طے شدہ بجھ کر کہ حکومت معیاری لوگوں کے ہاتھ میں آناد شوارہے گراسلامی قانون کواس طرح او نچے معیار پر مدون کردیا جاسکتا ہے کدار باب حکومت اس کے سامنے جھکنے پرمجبور ہوجا کیں اور اس طرح ایک ایک عظیم خدمت امام صاحب کر گئے کہ رہتی دنیا تک اسلامی قانون سر بلند ہوگیا اور اس تدوین فقہ کے ذیل میں سینکڑوں محدثین ، فقہام فقتین اور قضاہ معیاری درجہ کے بنائے گئے جن کی شاگر دی اور شاگر دول کی شاگر دی کا فخرامام شافعی ،امام احمد اور بڑے بڑے محدثین امام بخاری و مسلم اصحاب صحاح ستہ وغیرہ نے حاصل کیا۔

ابوجعفر منصورنے جاہا بھی کہ امام صاحب سے بے نیاز ہو کر دوسرے علماء وقت سے مددلیکر امور خلافت وسلطنت کوقوت پہنچائے گر اس میں کامیا بی نہ ہوئی اورغیر حنفی علماء حجاج بن ارطاق ، وہب بن وہب وغیرہ کے ناکام تجربات خلفاء عباسیہ کو ہوتے رہے اس لئے علماء حنیفہ اور فقہ حنی سے وابستگی ہی لا بدی نظر آئی بلکہ فقہ حنفی میں سے بھی امام صاحب کے اقوال کی اہمیت زیادہ تھی۔

قاضی خالد مرد کے قاضی تھے، کہتے ہیں کہ ایک مقدمہ میں بجائے امام صاحب کے میں نے قاضی ابو یوسف کے قول کے مطابق فیصلہ کردیا ، اس کی خبر مامون کو ہوئی تو مجھے ہدایت بھیجی کہ مسئلہ میں جب تک امام ابو حنیفہ کا قول موجود ہوفیصلہ اس کے مطابق کیا کرواور اس سے ہرگز تجاوز نہ کرو۔ (مناقب موفق ص ۱۵۹ج۲)

ہارون رشید نے مامون رشید کوفقہ حنفی کی اعلیٰ پیانہ پرتعلیم دلائی تھی اور مامون کوخود بھی فقہ حنفی سے بڑی مناسبت تھی حتیٰ کہ امام اعظم م طرف سے مدافعت میں وہ بڑے بڑے محدثین کولا جواب کر دیتا تھا۔

ال موقعه يرايك واقعه بطور مثال سنتے!

نظر بن شمیل حدیث و عربیت میں اہل مروک امام تھے گرفقہ میں کمزور تھے چنانچہ جب بھی خلیفہ کی مجالس میں اصحاب امام عظم ہے ان کا مناظرہ ہوتا تو ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی ، اپ لوگوں کو وہ سمجھا یا بھی کرتے تھے کہ امام ابو صنیفہ کا ذکر برائی ہے مت کر واور کہا کرتے تھے کہ میں تو بھرہ میں تھا، امام صاحب کو فہ میں ، لیکن میں بہی سنتا تھا کہ وہ صالح بزرگ ہیں ، ایک دفعہ کہا کہ لوگ سور ہے تھے ان کو ابو صنیفہ نے بیدار کیا ، پھر پوچھا گیا تو اہل حدیث کے ڈرے خاموش ہو گئے اور اس تھم کے تعریفی کلمات سے اجتماب کرنے گئے۔

ایک بار پچھا المل حدیث معاندین امام اعظم نے امام صاحب کی کتابیں ضائع کرنے کے لئے دریابرد کرنے کی سکیم بنائی ، خالد بن سبیح قاضی مرد کو خبر ہوئی وہ فضل بن ہل کو لے کر مامون کے پاس گئے جوخلیفہ ہارون رشید کی طرف سے اس وقت مرد کے گورنر تھے، ان کوخبردی تو پچھا کہ ادھرکون لوگ ہیں اور ادھرکون ہیں ، کہاوہ لوگ نئی عمر کے اسحاق بن را ہویدا وراحمہ بن زمیروغیرہ ہیں البتہ نظر بن شمیل بھی ان میں ہیں ادرید لوگ خالد بن صبیح ، ہمل بن مزاحم ، ابراہیم بن رستم ہیں۔

مامون نے کہاا چھا! کل میں ان سب کو بلاؤں گااوران کے دلائل من کر میں خود فیصلہ کروں گا کہ کون حق پر ہے ایکن وغیرہ کوخبر پینچی کہ مامون نے اس طرح کہا ہے تو فکر ہوئی کہان کی طرف ہے کون بات کرے گا، چونکہ نضر بن شمیل مباحث کلام وحدیث میں مامون ہے مات کھائے ہوئے تھاس لئے سب نے احمد بن زہیر کو بات کرنے کے لئے منتخب کیا۔

صبح کوسب مامون کے پاس جمع ہوئے، مامون نے نصر بن شمیل کی طرف دیکھتے ہوئے خطاب کیا کہتم لوگوں نے ابوحنیفہ کی کتابوں کو دریا پر لیجا کر کیوں ضائع کیا؟ نصر تو خاموش رہے کچھ جواب نہ دیا، احمد بن زہیر بولے امیر المؤمنین! مجھے اجازت ہوتو بات کروں؟ ماموں نے کہاا گرتم اچھی طرح وکالت کر سکتے ہوتو تم ہی بولو!

کہا اے امیر المؤمنین! ہم نے ان کتابوں کو کتاب اللہ اورسنت رسول علیقی کے خالف پایا، مامون نے کہا کس چیز میں خالفت دیکھی، پھر خالد بن مبلے کے خالف بایا، مامون نے کہا کس چیز میں خالفت دیکھی، پھر خالد بن مبلے کے ساتھ سکتھ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں ابوحنیفہ نے کیا کہا ہے؟ خالد نے امام صاحب کے قول کے موافق فتو کی دیدیا، احمد بن زہیر نے اس کے خلاف ایک حدیث سنائی اس پر مامون نے خود جواب دینا شروع کیا اور امام صاحب کے قول کے موافق

الی احادیث سنائیں جس ہے وہ لوگ واقف نہ تھے۔

اورای طرح برابروہ لوگ مسائل حنفی کے خلاف احادیث پڑھتے رہے اور مامون امام صاحب کی طرف سے احادیث سناتے رہے اور جب اس طرح کافی بحث ہوچکی تو مامون نے کہا۔

''اگرہم امام ابوحنیفہ کے اقوال کو کتاب اورسنت رسول علیہ کے مخالف پاتے تو ہم خود ہی ان کومعمول بہ نہ بناتے ،آئندہ ہرگز ایسی حرکت کا اعادہ نہ ہو، پھر کہا کہ بیشنخ (نضر بن شمیل )تمہار ہے ساتھ نہ ہوتے تو تمہیں ایسی سزادیتا کہ یادکرتے''۔

منا قب موفق میں بیرواقعد قل کرکے بی بھی اضافہ کیا کہ مامون جب خود بغداد میں تخت خلافت پر بیٹھا تو اپنے پاس دوسوفقہا ،کو بٹھلا تا تھااوران میں ہے کوئی وفات پا تا تو اس کی جگہ دوسرامتعین کر دیتا تھا کہ تعداد فدکور کم نہ ہواور مامون خودان سب سے زیادہ اعلم وافقہ تھا۔

مادحين امام الائمه البي حنيفه رحمة الله عليه

امام صاحب کی سیرت لکھنے والوں نے ایک مستقل عنوان امام صاحب کی مدح وثناء کرنے والوں کا بھی رکھا ہے اس لئے راقم الحروف نے بھی اس سلسلہ کی پچھ چیزیں انتخاب واختصار کر کے یک جا کردی ہیں اور اس میں اس امر کی رعایت کی ہے کہ ان ہی حضرات کے اقوال جمع کئے ہیں جن کی بلند پاید شخصیات تمام محدثین کے یہاں مسلم ہیں اور ان کا احصاء نہیں کر سکانہ یہاں اتنی گنجائش تھی اس لئے سینکڑوں اکا بر کے اقوال ابھی نقل نہیں ہو سکے، پھر جن کے اقوال کئے ہیں ان کے بھی اختصار کی وجہ سے بیشتر اقوال چھوڑ دینے پڑے۔

تاہم بطورنمونہ اور بقدرضرورت شاید ہے بھی کافی ہو، پھر ہم نے ان اقوال کی اسناد بھی ترک کردی ہیں، ورنہ موفق وغیرہ میں ان کی پوری پوری سندیں درج کی گئی ہیں۔

'۔امام بچکی بن سعیدالقطان: بڑے محدث ہیں فن رجال کے سب سے اول لکھنے والے ہیں ،امام احمر ،علی بن المدینی وغیرہ مؤدب کھڑے ہوکران سے حدیث کی تحقیق کیا کرتے تھے اور نماز عصر سے مغرب تک (جوان کے درس کا وقت تھا، برابر کھڑے رہتے تھے،امام صاحب کے صلقئے درس میں شرکت کرتے تھے اور امام صاحب کے شاگر دہونے پرفخر کرتے تھے،تمام کتب صحاح میں ان سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں'' خدا گواہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ،ہم نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو صائب الرائے نہیں پایا اور ہم نے ان کے اکثر اقوال اخذ کئے ہیں''۔

''واللہ ہم امام ابوصنیفہ کی مجالس میں بیٹھے ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہے اور واللہ جب بھی میں ان کے چہرۂ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ عز وجل کے خوف وخشیت سے پوری طرح متصف ہیں''۔ (موفق ص ۱۹۱ج۱)

''لوگوں کو جومسائل پیش آتے ہیں ان کوحل کرنے کے واسطے امام ابوحنیفہ کے سوا دوسرانہیں ہے، پہلے پہلے امام صاحب کے علمی کمالات زیادہ نمایاں نہ تھے پھریکدم بڑی تیزی سے ان کی قدرومنزلت اورعظمت ترقی کرتی گئی''۔ (موفق ص ۴۵ ج۲) ''خدائے برتر کی قتم کہ امام ابوحنیفہ اس امت میں قرآن وحدیث کے سب سے بڑے عالم تھے''۔ (مقدمہ کتاب التعلیم)

امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارک: ائد کبارے اور فن حدیث کے رکن اعظم ہیں میچے بخاری و مسلم میں ان کی روایت سے بینکڑوں احادیث موجود ہیں امام صاحب کے خصوص شاگردوں میں سے ہیں ، امام بخاری نے اپنے رسالدر فع یدین میں فرمایا کہ '' ابن مبارک'' اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے اور لوگ اگر دوسرے کم علم لوگوں کے اتباع کی بجائے ان کا اتباع کرتے تو بہتر ہوتا''اس کے بعد مطالعہ کیجئے کہ یہی امام بخاری کے شیوخ الشیوخ امام اعظم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔

ا-فرمایا که 'ابوحنیفه فقه میں سب علماء سے زیادہ تھے میں نے ان جبیبا فقه میں نہیں دیکھا''۔

۲-ایگ دفعه فرمایا'' خدا کی شم ابوحنیفه ملم حاصل کرنے میں بہت بخت سے محارم سے دورر ہتے سے ، وہی کہتے سے جوآنخضرت علیا ہے۔
سے ثابت ہے ، نانخ دمنسوخ حدیث کے بڑے ماہر سے اور معتبر اور دوسری شم کی احادیث کوفعل رسول اللہ علیا ہے۔ تلاش کیا کرتے ہے۔
سے ثابت ہے ، نانخ دمنسوخ حدیث کے بڑے ماہر سے اور معتبر اور دوسری شم کی احادیث کوفعل رسول اللہ علیا ہو حقیقہ اور سفیان ثوری کے سے ""میں نے مسعر بن کدام کوامام ابوحنیفہ کے حلقتہ درس میں مستفید ہوتے دیکھا ہے ، اگر خدا تعالی ابوحنیفہ اور سفیان ثوری کے سبب سے میری فریا درس نے کرتا تو میں بھی اور عام آ دمیوں کی طرح ایک آ دمی ہوتا''۔

''علامہ کردری نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن مبارک امام صاحب کی طرف سے مدا فعت کرتے تھے،ان کے مذہب کی تائید کیا کرتے تھے اور یہ بات مشہور ومعروف تھی ،اس طرح امام صاحب کی طرف اپنی نسبت اور شاگر دی پر بھی فخر کیا کرتے تھے''۔ (ص ۱۰۸ج۱)

۳۰-" بیجی بیان کیا کہ جب میں کوفہ پہنچا تو وہاں کے علماء سے سوال کیا کہ تہہار سے شہر میں کون سب سے بڑا عالم ہے، سب نے کہا امام ابوحنیفہ، پھر بو چھا کہ سب سے زیادہ زاہد کون ہے امام ابوحنیفہ، پھر بو چھا کہ سب سے زیادہ زاہد کون ہے سب نے کہا امام ابوحنیفہ، پھر بو چھا کہ سب سے زیادہ زاہد کون ہے سب نے کہا کہ امام ابوحنیفہ تخرض میں نے سب نے کہا کہ امام ابوحنیفہ تخرض میں نے اخلاق محمودہ وحسنہ میں ہے جس وصف کا بھی سوال کیا سب نے امام صاحب کوہی افضل و برتر بتلایا"۔ (حدائق ص ۲۷)

۵- حموی نے شرح اشاہ میں صحفہ ذہبی سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ مبارک نے فرمایا" حدیث تو مشہور ومعروف ہوگی اب اگراجتہاد کی ضرورت پڑتے تو اجتہاد مالک ہفیان وابو صنیفہ کا ہے گئی ان میں سے ابو صنیفہ اجتہاد کے لحاظ سے احسن اور رسائی کی حیثیت سے ادق اور دونوں سے افقہ ہیں"۔

یہ سب کے نزد کی مسلم امیر المومنین فی الحدیث کا فیصلہ خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ" حدیث تو مشہور ومعروف ہوگئی " یعنی جس قدر ذخیرہ احادیث صحاح کا موجود تھاوہ سب نہ صرف اس وقت سامنے آگیا تھا بلکہ بدر جہ شہرت پہنچ گیا تھا، اس زمانہ کی احادیث بھی اکثر ثانیات ، ثلا ثیات تھیں ، زمانہ خیرالقرون کا تھا، جھوٹ کا شیوع بھی نہ ہوا تھا، راۃ عدل وثقہ تھے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے تو ہزاروں لاکھوں رو بے صرف کر کے حدیث حاصل کرنے کے لئے دنیائے اسلام کا کونہ کونہ چھانا تھا، پھر آخر میں امام ابو صنیفہ کے پاس پہنچے تو ان کے تبحر علوم حدیث وفقہ کے ایس کہنچ تو ان کے تبحر علوم حدیث وفقہ کے ایس کہنچ تو ان کے تبحر علوم حدیث وفقہ کے ایس کے کہور ہے۔

ظاہر ہے کہ جس قدر ذخیرہ احادیث صحاح کا اس وقت مدون ہوگیا تھا وہ بعد کو مدون ہونے والی کتب حدیث کے لئے بطوراصول و امہات تھا اور اصحیت کے لحاظ ہے بھی ان ہی کا نمبر اول تھا، ای لئے ہم نے امام بخاری کے حالات میں بہت ی کتب حدیث کے نام بھی لکھے ہیں جو پہلے ہے موجود تھیں، افسوس ہے کہ پچھلوگوں کی غلط رہنمائی سے اکابر شیوخ محدثین (جن میں سے اکثر شیوخ اصحاب صحاح ستہ کے مساعی جمع حدیث نمایاں مقام حاصل نہ کرسکیں اور جو بھی تعارف کرایا گیا صحاح ستہ اور ان کے بعد کی کتابوں کا کرایا گیا، ان کے اصول وامہات اور دوسرے ذخیر ثانوی درجہ میں سمجھے گئے، حالانکہ صحت روایت وعلوسند کے اعتبار سے وہ اول فالاول تھے، اس سے ایک بڑا اصول وامہات اور دوسرے ذخیرہ حدیث میں جو پچھ ضعف رواۃ کی وجہ سے پیدا ہواوہ غلطی سے پورے ذخیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں۔

۲ - میں تمام شہروں وبستیوں میں علم کی طلب کے لئے گیا ، کین امام ابو حنیفہ کی ملاقات سے قبل تک حلال وحرام کے اصول سے واقف نہ ہو سکا ( کیونکہ فقہ واصول فقہ کے امام وہی تھے )

2-اگرامام صاحب تابعین میں ہوتے تو وہ بھی ان کی طرف مختاج ہوتے (بیاس لئے کہا کہ امام صاحب تابعین کے آخری دور میں پیدا ہوئے اورامام صاحب کے علم فضل کے ظہور کا زمانہ تابعین کے گذر جانے کے بعد کا ہے در نہ ظاہر ہے کہ امام صاحب خود بھی تابعی تھے ) ٨- اكثر فرماياكرتے تھے كدامام ابوحنيفة كى رائے كالفظامت كهو، بلكة نسير حديث كهو (جوحقيقت ب)

9-اگر مجھے افراط کا الزام دیئے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں امام صاحب پرکسی کو بھی ترجیح نہ دیتا۔

١٠- فرمايا امام صاحب مجيد الغور تھے يعني مسائل كى گهرائيوں تك جاتے تھے۔

اا-فرمایا کہ علاءامام صاحب ہے مستغنی نہیں ہو سکتے کم ہے کم تفسیر حدیث کے لئے توان کی احتیاج ظاہر وہا ہر ہے۔

۱۲-اگر میں بعض بے وقو فول کی باتوں پر رہتا تو امام صاحب سے محروم رہتا اوران سے محروم ہوتا تو یوں کہنا جا ہے کہ طلب علم کی راہ میں میری ساری مشقت وتعب اور ہزاروں لاکھوں روپے کا صرف رائیگاں چلاجا تا۔

"ا-اگر میں امام صاحب سے نہ ماتا تو علم کے لحاظ سے دیوالیہ ہوتا ،ایک روایت ہے کہ میں بھی دوسر سے صدیث کے نقالوں کی طرح ہوتا۔
"۱-ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی مجلس میں امام صاحب کا ذکر ہوا اور پڑھ موافق کچھ مخالف با تیں ہوئیں تو ابن مبارک نے فرمایا کہ علاء میں سے کسی کوامام صاحب جیسا پیش کر وور نہ ممیں ہمار ہے حال پر چھوڑ دواور ہمیں عذاب مت دو۔ (معلوم ہوا کہ امام صاحب سے عناد وحسد ومخالفت کا نیج اس وقت بھی موجود تھا اور ایسے لوگ بڑے بڑے حضرات کو اپنی غیر ذمہ داراندروش سے نکلیف پہنچا یا کرتے تھے )۔

عناد وحسد ومخالفت کا نیج اس وقت بھی موجود تھا اور ایسے لوگ بڑے بڑے حضرات کو اپنی غیر ذمہ داراندروش سے نکلیف پہنچا یا کرتے تھے )۔

10-فرمایا کہ میں نے بڑے بڑوں کودیکھا ہے کہ امام صاحب کی مجلس میں ان کی کوئی علمی حیثیت نہھی اور میں نے خود کوکسی مجلس میں بہنچ کر حقیر نہیں پایا سواءامام صاحب کی مجلس کے اور میں نے کسی عالم کونہیں دیکھا کہ اس نے امام صاحب سے کسی مسئلہ پر بحث کی ہواور اس کی علمی بے بصناعتی پر مجھے رحم نہ آیا ہو۔

١٧- فرمايا كه و المحف محروم ہے جس كوامام صاحب كے علم سے حصة بيس ملا۔

١٥-فرماتے يجه كه خدااس كابراكرے جو جمارے شيخ كاذكر برائي كے ساتھ كرے، يعنى امام صاحب كا۔

۱۹-ایک دفعہ یے مخص نے کوئی مسئلہ پوچھاا بن مبارک نے طاؤس کا قول بھی نقل کر دیااورامام صاحب کا بھی جواس کے خلاف تھا۔
اس مختص نے کہا کہ ہم تو طاؤس کے قول پڑمل کریں گے اورابو حنیفہ کے قول کو دیوار پر پھینک ماریں گے، ابن مبارک نے فر مایاافسوس ہے تچھ
پر کیا تو نے امام صاحب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہانہیں ، فر مایا - واللہ! اگر تو ان کو دیکھے لیتا تو ایس نے کہتا اور وہ تیرے خلاف استے قوی دلائل
لاتے کہ جوان کے ہوتے ہرئے امام صاحب کے قول کو دیوار پر نہ مارسکتا۔

19-ایک دفعه ابن مبارک۔ عدیث امام صاحب نے روایت کر کے سنائی ایک شخص نے اس میں پھے کلام کیا تو ابن مبارک نے غصہ سے فرمایا کہتم لوگوں کا اس سے کیا سعد ہے، تم لوگوں کا اس سے کیا مقصد ہے، جس کوخدا نے بلند مرتبہ بنایا ہے وہ ہی بلند ہوگا اور جس کوخدا نے برگزیدہ کرلیا ہے وہی برگزیدہ ہوگا۔ (موفق ۵۳٬۵۲٬۵۱)

۲۰-فرمایا کہ میں نے امام ابوحنیفہ گومسجد حرام مکہ معظمہ میں دیکھا ہے کہ مشرق ومغرب کےلوگوں کوفتو کی دےرہے تھےاورلوگ اس زمانہ کے جیسے تھے ظاہر ہے یعنی بڑے بڑے فقہاتھے اور بہترین علم کےلوگ حاضرر ہتے تھے۔ (موفق ص ۵۷ ج۲)

راقم الحروف نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے اقوال اس کئے زیادہ قال کئے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے رسائل ہیں ان کواپنے زمانہ کا سب سے بڑا عالم سلیم کیا ہے اور ان کے مقابلہ ہیں دوسرول کو بے علم تک کہدیا ہے اور غالبًا پہلے اور محدثین بھی ایسے تھے جوابن مبارک کوامیر المونین فی الحدیث وغیرہ وغیرہ سب بچھ مانتے تھے گرخودابن مبارک جن کواپنابڑا اورسب بچھ بچھتے تھے وہ ان کی نظر میں بچھ نہ تھے اس لئے محدث المونین فی الحدیث وغیرہ وغیرہ سب بچھ مانتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک اعلم ہیں امام ابو صنیفہ ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ ''جولوگ عبداللہ ابن مبارک کوامام مبارک کوامام جھتے ہیں اورخودعبداللہ نے جس کوامام مانا تھا اس کوامام نہیں مانتے ان کی مثال شیعہ حضرات کی ہے کہ حضرت علی کوتو امام مانتے ہیں مبارک کوامام ہوئے ہیں اورخودعبداللہ نے جس کوامام مانا تھا اس کوامام نیس مانتے ان کی مثال شیعہ حضرات کی ہے کہ حضرت علی کوتو امام مانتے ہیں

لین جن کوحفرت علی نے اپنے لئے امام تسلیم کیا تھاان کوامام مانے کے لئے تیاز نہیں بعنی حضرت ابو بکر وعمرض اللہ عنہم (موفق ۴۵ ج۲)

• امام ابو حنیفہ پر طعن دوختم کے لوگوں نے کیا ہے ایک ان لوگوں نے جوان سے ناواقف تھے اور دوسرے وہ جن کوان سے حد ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھرہ والوں کا فخر چار کتابیں ہیں ، حافظ کی کتاب البیان والنہین کتاب الحجو ان ،سیبویہ کی کتاب او خلیل کی کتاب العین ، لیکن ہمارا فخر حلال وحرام کے ستائیس ہزار مسائل پر ہے جوایک کوفی محمہ بن حسن کے نتیجہ کمل ہیں وہ ایسے قیاسی وعظی ہیں کہ کی انسان کوان کا نہ جانناروانہیں۔

۔ جب کوئی آثار بیاحدیث کا قصد کر ہے تو اس کے لئے سفیان ہیں اور جب آثار بیاحدیث کی باریکیوں کومعلوم کرنا چاہے تو ابوحنیفہ ٹیں۔ ۳-اہل اسلام پرنماز میں امام ابوحنیفہ کے لئے دعا کرنی ضروری ہے کیوں کہ انہوں نے دوسروں کے واسطے سنن وآثار ومحفوظ کر دیا ہے بینی بصورت احادیث وآثار مروبی وبصورت احکام ومسائل)۔(حدائق المحفیہ)

میں بن ابراہیم : بلخ کے امام اورامام بخاری وغیرہ کے استاد تھے(۱) فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ اپنے زمانہ میں سب سے بڑے عالم زاہد،
راغب فی الآخرت اوراحفظ اہل زمانہ تھے اور عالم کی اصطلاح محدثین کے یہاں بیہ ہے کہ اس کوا حادیث کے متون واستاد دونوں حفظ ہوں۔
۲-موفق کر دری میں ہے کہ اساعیل بن بشر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کمی کی مجلس میں تھے، انہوں نے فرما نا شروع کیا '' یہ حدیث
روایت کی ہم سے ابو حنیفہ نے'' اتناہی کہ اتھا کہ ایک مسافر اجنبی خض چنج پڑا کہ ہم سے ابن جریج کی حدیث روایت کر و، ابو حنیفہ سے روایت
مت کر و، کمی نے جواب دیا کہ ہم بیوقو فوں کو حدیث سافر اجنبی جائے ، میں ہدایت کرتا ہوں کہتم میری حدیث مت کھواور میری مجلس سے نکل
جاؤ، چنانچہ جب تک وہ اٹھ کرنہ چلا گیا انہوں نے حدیث روایت نہ کی ، اس کے جانے کے بعد پھرامام ابو حنیفہ سے بی حدیث روایت کی۔

س-فرمایا میں علاء کوفہ کی مجالس میں بیٹھا ہوں میں نے ان میں سی کواما م ابوحنیفہ سے زیادہ متورع نہیں پایا۔ (موفق ۱۹۳ج) ۵۔ محدث خلف بین ابیوب : ۱- میں اکثر علاء کی مجالس میں جایا کرتا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بعض باتوں کے معنی نہ مجھ سکتا تھا، پھراما م ابو حنیفہ گی مجلس میں جاتا ،ان سے دریا دفت کرتا ،وہ مجھ سے ان کی تفسیر فرماتے اور اس تقریر تقسیر سے میرے قلب میں ایک نور داخل ہوجاتا تھا۔

۲ - فرمایا کہ خدا سے علم محمد علیقے کو پہنچا ، ان سے اصحاب کو ، اصحاب سے تا بعین کو اور تا بعین سے ابو حنیفہ کو اس بات سے خواہ کوئی ۔

راضي مويا ناراض مو\_ (حدائق ص ۷۵)

سب بے آگا ہے قریب بٹھاتے تھے۔ (موفق ۲۷ج۲)

•ا-فضیل بن عیاض (م کِ۸اچ): اسحاب سحاح سند کے شیوخ میں ہیں، بڑے عابد، زاہداورصا حب کرامات بزرگ سخے انہوں نے فرمایا کہ 'اما ما بوصنیفہ بڑے فقیہ ہڑے فقیہ کی میں مشہور سخے، لوگوں پر جودوشفقت کرنے میں بڑے حریص سخے، رات ووں تعلیمی کا موں میں منہمک رہتے تھے، بہت خاموق اور کم گو سخے البتہ جب کوئی مسئلمان سے دریافت کیا جاتا تو خوب بولتے تھے۔ (تبییض الصحیفہ وغیرہ) ۱۱ - حفیظ بن عبد الرحمن محلی (م 199ھ): نمائی وابوداؤ و کے اعلیٰ شیوخ سے ہیں، فرمایا کہ میں نے ہوشم کے علاء و فقہا، زہاداور الله ورع کی خدمت میں حاضری دی گیئن ان سب اوصاف کا جامع سوائے امام ابوصنیفہ کے اور کی کوئیس دیکھا۔ (موفق ص ۲۰۰۵) ۱ الله ورع کی خدمت میں حاضری دی گئین ان سب اوصاف کا جامع سوائے امام ابوصنیفہ کاخ ورکسی کوئیس دیکھا۔ (موفق ص ۲۰۰۵) ۱ اسک بی صافح کوفی (م 191ھ): انگر سے اعلیٰ دواق سے ہیں، کہا کہ امام ابوصنیفہ کاخ و منسوخ حدیث کی خت تلاق میں مصورف رہتے تھے اور ای حدیث کو خور سرائے کو سوائی کہ میں مصورف کے اعلیٰ کرتے تھے کہ جس طرح کتاب اللہ میں ناخ و منسوخ آیات ہیں ای طرح احدیث میں بھی بھی ناخ و منسوخ ہیں اور سول خدا عیاضی کی اخرار ندگی کے اعمال کے حافظ تھے (موفق ص 19 میان) مسلوخ آیات ہیں ای طرح احدیث میں بھی بولا تھی ہولئے کہ کے عنظ یہ اس شخص کے علی کمالات کا جرت انگیز چرچا ہوگا۔

امام حنیفہ کے علم وروع اور استفامت دین کا علم مقدول کی تعرب اس شخص کے علی کمالات کا جرت انگیز چرچا ہوگا۔

امام حنیفہ کیا ہو ان کے سام صاحب کا می قدر پر ائی جرنے کی باس تھاج میں رہودہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ (خیرات حسان سے 10 کی کہ بیل تھاج سے امام اعظم کی خبر وفات ان کودی گی تو س کر ان اللہ و وانسا سے سے کہ کوئی تو س کر ان اللہ و وانسا سے دورج بن محمادہ سے دورج ب

۳-خطیب نے روح بن عبادہ سے روایت کی کہ میں ابن جرتج کے پاس تھاجب امام اعظم کی خبروفات ان کودی گئی تو س کر ان اللہ و ان الیہ راجعون پڑھااورافسوس سے فرمایا کہ کیساعلم جاتار ہا۔ (تبییض الصحیفہ ص۱۱۱م سیوطی )

شعبة بن الحجاج (م و ۱ اجرے): ائمہ صحاح کے اعلیٰ رواۃ ہے ہیں سفیان توری ان کوامیر المونین فی الحدیث کہا کرتے تھے۔ ۱- جب ان سے امام ابو حنیفہ کا حال دریافت کیا جاتا تو وہ بہت تعریف ان کی کیا کرتے تھے اور ہر سال نیا تحفہ امام صاحب کو بھیجا

کرتے تھے۔(موفق ص۲۶ ج۲)

۲-امام صاحب کوحسن الفہم جیدالحفظ فر مایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ان پرتشنیع کی ہے واللہ وہ خدا کے یہاں اس کا تتیجہ دکھے لیس گے کیونکہ خداان چیزوں سے پوری طرح واقف ہے۔ (خیرات ص۳۴)

۳-جبوفات پینجی تواناللہ پڑھااور کہا کہ آج کوفہ کا چراغ علم گل ہو گیااور اب اہل کوفہ کو قیامت تک اس کی نظیر نہ ملے گی۔ (خیرات س ۱۹ محمد بن میمون (م محلا الحقیم): اسمہ صحاح کے اعلی شیوخ میں ہے ہیں امام اعظم کے بارے میں فرمایا کہ امام صاحب کے زمانہ میں علم وورع اور زم ہمیں کوئی شخص ان سے بڑھ کرنہ تھا اور نہ کوئی شخص علم وفطانت میں ان کا مساوی تھا بخدا مجھے ان سے ایک حدیث من لینے کی خوشی ایک لا کھا شرفی کے مل جانے سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔

# محدث الملعيل بن حماد بن البي سليمان

یہ حضرت حماداستاذ امام اعظمؓ کےصاحبزادے تھےان کا بیان ہے کہ امام ابوحنیفہ میرے والد ماجد کے خصوصی راز داروں میں سے تھےاور والد ماجدامام صاحب پراپنی وہ خاص علمی چیزیں ظاہر کرتے تھے اس لئے میں بھی اپنے والدسے بہت سی علمی باتیں نہ من سکااوران ہے محروم رہا،اس کے بعدامام ابوحنیفہ ہی کے واسطے سے مجھے اپنے والد ماجد کی خاص خاص چیزیں پہنچیں جوصرف ان کے پاس تھیں۔
اس خبر کے راوی بیخیٰ بن آ دم نے ریبھی کہا کہ اِساعیل بن حماد بڑی عمر کے تھے،سب لوگوں کا زمانہ پایا تھالیکن اپنے اور والد کے امام صاحب ہی سے ساع حدیث کیا اس واقعہ ہے بھی حضرت مغیرہ کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت جماد کے خصوصی علوم کے قابل امام صاحب ہی تھے، اور ریبھی معلوم ہوا کہ حصول علم کے لئے خاص تعلق و مناسبت بھی استاد سے ضروری ہے، نیز معلوم ہوا کہ امام صاحب بذل علم کے اعتبار سے بھی بڑے تھے وغیرہ۔

#### محدث محمر بن طلحه

محدث ابو غیلہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں آپس میں امام ابو حنیفہ گی باتیں کررہے تھے تو محمہ بن طلحہ نے کہا کہ اابو غیلہ!اگر تہہیں امام صاحب کا کوئی قول معتبر ذریعہ سے مل جائے تو اس کو مضبوط پکڑلینا،اس کی قدر کرنا، کیونکہ امام صاحب سے جو بات آتی ہے وہ چھنی چھنائی صاف ہوتی ہے (بعثی کھر ہے سونے کی طرح بے کھوٹ ہوتی ہے۔ (موفق ۴۰۰ ۲۰)

### محدث فضل بن موسىٰ سينائي

امام صاحب کے زمانہ میں بڑے مشہور و معروف حفاظ حدیث میں سے تھے،امام صاحب سے بکثر ت روایت حدیث کی ہے،امام صاحب کی شاگر دی پرفخر کیا کرتے تھے اور مخالف علاء ہے جھگڑتے تھے لوگوں کوامام صاحب کے مذہب کی طرف ترغیب دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حجاز وعراق کے مشائخ علم کی مجالس میں آیا جایا کرتے تھے لیکن کسی مجلس کوامام صاحب کی مجلس سے زیادہ عظیم البرکت اور کثیر المنفعت نہیں پایا۔ (موفق ۵۰ ۲۶)

# امامشمس الدين شافعي

عقو دالجوا ہرالمنف میں امینی کی خلاصۃ الاثر نے قل کیا ہے کہ امام شمس الدین محمد بن علاء الباصلی شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم سے افضل الائمہ کے بارے میں سوال ہوتا تھا تو ہم ابوحنیفہ ہی کو ہتلا یا کرتے تھے۔

#### علامهذبهي رحمهالله

تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب کو حفاظ حدیث میں شار کیا اور آپ کا تذکرہ امام الاعظم فقیہ العراق ہے شروع کیا اور لکھا کہ حضرت انس سے ابی کوفہ میں تشریف لائے تو امام صاحب نے ان کو متعدد ہارد یکھا اور امام صاحب نے عطار، نافع ،سلمہ بن کہیل ، عمر و بن دینار اور خلق کثیر سے روایت حدیث کی اور امام صاحب سے فقہ حاصل کرنے والے بھی تھے، جیسے زفر ، داؤ وطائی ، قاضی ابویوسف مجم بن الحن وغیرہ اور حدیث حاصل کرنے والے بھی تھے جیسے وکیع ، یزید بن ہارون ،سعد بن الصلت ، ابو عاصم ،عبد الرزاق (صاحب مصنف) عبد الله بن موی ، ابوقیم ، ابو عمر عبد الرحمٰن المقری اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے۔

امام صاحب عالم باعمل، عابد و زاہداور بڑے عالمی مرتبت انسان تھے، بادشا ہوں کے نذرانے قبول نہیں کرتے تھے بلکہ خود تجارت کرکے کسب کرتے تھے، بنی نوع انسان میں امام صاحب نہایت زکی تھے۔

اس کے بعدعلامہ ذہبی نے حضرت عبداُللہ بن مبارک وغیرہ کبارمحدثین کےاقوال امام صاحب کے مناقب میں نقل کئے ہیں جوہم نے دوسری جگنقل کئے ہیں،علامہ ذہبی نے امام صاحب اور صاحبین کے مناقب میں مستقل کتاب بھی ککھی۔

### محدث عمر بن ذرَّ

ہم جب بھی کہیں امام ابوحنیفہ کے ساتھ سفر میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ امام صاحب وہاں کے تمام اہل علم پر فقہ ،علم و وروع میں غالب رہتے تھے۔(موفق ص ۱۹۵ج1)

# سيدناعلى الخواص شافعي ً

اولیاء کاملین میں سےاورامام شعرانی شافعی کے شیخ اعظم تھے، فرمایا کہ امام اعظم ابوحنیفہ ؒ کے مدارک اجتہاد اس قدرد قیق ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے بھی صرف اہل کشف ومشاہدہ ہی ان کواچھی طرح جان سکتے ہیں، اسی لئے انہوں نے اورامام ابو یوسف نے ماء مستعمل کونجس قرار دیا ہے، امام صاحب وضوء کے مستعمل پانی میں صاحب وضو کے گنا ہوں کی نجاست ملاحظہ فرماتے تھے اور ہرایک کے گناہ کوممتاز دیکھتے اور تنبیہ کرتے تھے، تو بہ کی تلقین فرماتے تھے۔ (میزان کبری)

#### علامهابن الاثيرجزري

اگرہم امام ابوحنیفہ کے فضائل و کمالات بیان کرنا جا ہیں تو وہ اتنے ہیں کہ ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے بات بہت کمبی ہوجائے گی اور غرض پھر بھی پوری نہ ہوگی مختصر میہ کہ وہ عالم باعمل، زاہر، عابد متق پر ہیز گارا درعلوم شریعت کے مسلم و پسندیدہ امام تتھے۔ ( جامع الاصول )

#### أبن نديم

ا پنی مشہور ومعروف کتاب''الفہر ست'' میں امام اعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھا کہ''مشرق سےمغرب تک زمین کے تمام خشکی وتری کے حصوں میں دورونز دیک جو پچھلم کی روشنی پھیلی وہ امام صاحب ہی کی تدوین کا صدقہ ہے رضی اللہ عنہ''۔

### امام ما لک ؓ

محر بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو دیکھا امام صاحب کا ہاتھ تھا ہے جارہے تھے جب مسجد نبوی میں پنچے تو امام صاحب کو آگے بڑھایا میں نے سنا کے امام صاحب نے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے بید عاپڑھی بست مالیلہ ھذا موضع الامان فا منی من عندابک و نسجنسی من الناریعنی خدا کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں ، بیامان کی جگہ ہے یا اللہ ابھے کو اپنے عذاب سے مامون کراور عذاب جہنم سے نجات دے۔ (موفق ۲۳۳ ج۲)

ا مام شافعی نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک شخص نے امام مالک ؓ ہے پوچھا کہ کیا آپ نے امام ابوحنیفہ گودیکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں! میں نے ایسافخص دیکھا ہے کہا گراس ستون کوسونے کا ثابت کرنا جا ہے تواس پر بھی دلیل قائم کرسکتا ہے۔ (منا قب ذہبی ص ۱۹)

امام مالک اکثر اقوال امام صاحب کے اختیار کرتے تھے اور آپ کی آراء واقوال کی تلاش میں رہتے تھے اکثر مسائل میں امام صاحب کے اقوال کومعتبر جانتے تھے،موسم حج وزیارت میں امام صاحب کا انتظار کیا کرتے تھے جب امام صاحب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو کافی وقت امام صاحب کے ساتھ علمی فدا کرات میں گذارتے تھے۔

ایک دفعہ کوئی لمبی بحث چلی اورامام مالک امام صاحب کی مجلس سے اٹھے تو پسینہ ہور ہے تھے، تلامذہ نے عرض کیا کہ آپ کو بہت پسینہ آیا!امام مالک نے فرمایا کہ ہاں!ابوحنیفہ کے ساتھ بحث میں ایسا ہواا درتم ان کو کیا سمجھتے ہووہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں۔

### امام ابو پوسف

ا - اصمعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم چندا حباب ہیٹھے ہوئے اپنی آپڑی آرز وؤں کا ذکر کرنے لگے تو میں نے امام ابو یوسف سے کہا کہ
اب تو آپ بڑے سے بڑے مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں ( کیونکہ قاضی القصاۃ تھے اور وہ بھی اس شان سے کہ خلفاء ان کے فیصلوں کے سامنے سر
جھکاتے تھے ) تو کیا اس سے زیادہ کی بھی کوئی تمنا آپ کو ہے؟ تو فر مایا کہ'' ہاں میری تمنا ہے کہ کاش مجھے ابن ابی لیا کا جمال مسعر بن کدام کا
زہداورا مام ابو حذیفہ کا فقہ حاصل ہوتا''۔ اصمعی کا بیان ہے کہ میں نے اس کا ذکر امیر المونین یعنی خلیفہ وقت سے کیا تو انہوں نے کہا کہ امام ابو
یوسف نے جو تمنا کی ہے وہ خلافت سے بھی اونچی چیز کی ہے۔

۲-ایک دفعه امام ابویوسٹ نے فرمایا، کاش مجھے امام ابوصنیفڈگ ایک مجلس میری آدھی دولت کے عوض نصیب ہوجاتی ،اصمعی کہتے ہیں کہاس وقت ان کی دولت ہیں لاکھروپیہ سے زیادہ تھی ، میں نے کہا کہ بیتمنا آپ کیوں کرتے ہیں تو فرمایا پچھ مسائل کی تحقیق کے لئے دل میں خلش ہے امام صاحب ہی ہے تیلی ہو تکتی ہے ،ان سے دریافت کر لیتا۔

۳-عصام بن یوسف کابیان ہے کہ میں نے امام ابو یوسف ہے کہا علاء وقت کا اتفاق ہے کہ آپ سے بڑھ کرعلم حدیث وفقہ میں کوئی نہیں ہے تو فر مایا میراعلم امام صاحبؓ کے علم کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے،ایساسمجھوجیسے ایک چھوٹارا جبہایا نالہ بڑی نہر فرات کے مقابلہ میں۔ ۴-ایک روز فر مایا کہ امام ابوحنیفہ بڑے عظیم البرکت تھے ان کی وجہ ہے ہم پر دنیا وآخرت کے راہتے کھل گئے۔

۵-فرمایا که میں نے امام صاحب سے زیادہ تغییر صدیث کا عالم نہیں دیکھا، ہماراکسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو امام صاحب کے پاس حاضر ہوتے اورامام صاحب اس کا فوراً ہی حل پیش کر سے ہماری تشفی کردیتے تھے۔ (موفق ص۳۳ ج۲)

امام ابویوسف علم حدیث میں امام احمر علی بن مدینی اور نیجی بن معین وغیرہ اکابر محدثین کے استاذ تھے جوامام بخاری وغیرہ محدثین کے شیوخ میں ہیں، ان کا تذکرہ مفصل آگے آئے گا، باوجوداس جلالت قدر کے امام ابوصنیفہ کے س قدر مداح وقدر دان ہیں، امام صاحب کے مرجبۂ عالی کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

#### حضرت سفيان بن عيينه

مشہور محدث ہیں امام اعظم کے تلمیذاور راوی مسانیدالا مام ہیں ،حمیدی (استاذ بخاری) کے استاذ ہیں حمیدی راوی ہیں کہ امام سفیان بن عیدنہ نے فرمایا کہ - دو چیزیں الی تھیں کہ ہم ابتداء میں یہ تصور بھی نہ کرتے تھے کہ وہ کوفہ کے بل ہے آگے بردھیں گی ،حمزہ کی قرائت اور امام ابو صنیفہ کی رائے لیکن وہ دونوں تمام آفاق میں پہنچ گئیں (مناقب ذہبی س) محدث عمرو بن دینار کی احادیث کے سب سے بڑے عالم شخص ،کوفہ آئے توامام صاحب نے ان کے علم وضل کی تعریف کی جس سے ان کا حلقہ درس بھر گیا فرماتے تھے کہ کوفہ میں امام صاحب سے زیادہ افقہ ،افضل ،اورع نہیں تھا۔ (موفق ص ۱۹۵ج ۱)

امام شافعیؓ

علی بن میمون (شاگر دامام شافعیؓ) نے روایت کی کہ مجھ ہے امام شافعی نے کہا۔ میں ابوحنیفہ کے توسل سے برکت حاصل کرتا ہوں، ہرروز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں، جب کوئی حاجت پیش آجاتی ہے دور کعت نماز پڑھ کران کی قبر کے پاس اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، دعا کے بعد مراد برآنے میں درنہیں گلتی، خبرات حسان میں بیقول بھی نقل ہے کہ امام ابوحنیفہ سے زیادہ کوئی عقیل آدمی پیدائہیں ہوا۔ شامی میں ابن حجر مکی ہے بحوالہ رہنج روایت ہے کہ امام شافعی نے فرمایا ،لوگ فقہ میں ابوحنیفہ کے عیال ہیں کیونکہ میں نے ان سے زیادہ فقیہ کسی کونہیں پایا ، یہ بھی فرمایا کہ جوشخص ابوحنیفہ کی کتابوں کونہ دیکھے وہ نہ تو علم میں متبحر ہوگااور نہ فقیہ بنے گا۔ (حدائق ص ۷۷) ریادہ فقیہ کے فرمایا کہ ابوحنیفہ فقہ کے مربی ومورث اعلیٰ ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ)

## امام مزنی

مزنی سے کسی نے پوچھا کہ ابوصنیفہ کے حق میں کیا کہتے ہو؟ کہاسیدھم،ان کے سردار ہیں،کہااورابویوسف؟ کہااتبعہم للحدیث ان میں حدیث کا سب سے زیادہ مسائل نکا لنے والے،کہازفر! کہااسنہم قدیث کا سب سے زیادہ مسائل نکا لنے والے،کہازفر! کہااسنہم قیاسا، قیاس میں سب سے بہتر۔

#### خليفه منصور عباسي

محد بن فضیل عابد بلخی نے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بیان کیا کہ میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو مجھ سے پوچھا کہتم نے علم کس سے حاصل کیا؟ میں نے کہا حماد سے، انہوں نے ابراہیم نحعی سے، انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب محضرت علی بن ابی طالب معبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے منصور نے سن کر کہا الخوب خوب، ابو حنیفہ تم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا، وہ سب کے سب طبیبین وطاہرین تھے، سب براللہ کی رحمت ہو۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ خلیفہ منصور سے عیسی بن منصور نے کہا کہ بید (ابوحنیفہ) آج دنیا کے عالم ہیں، پوچھا نعمان! تم نے علم کس سے حاصل کیا جواب دیا اصحاب عمرؓ سے عمر کا ،اصحاب علیؓ سے علی گا ،اصحاب عبداللہؓ سے عبداللہ کا ،اورا بن عباسؓ کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر عالم روئے زمین پر نہ تھا۔

## محدث حفص بن غياث

امام صاحبؓ کے تلمیذ خاص اور محدثین کے شیوخ کبار میں تھے، فرماتے تھے کہ امام صاحبؓ ہے میں نے ان کی کتابیں پڑھیں اوران کے آثار مروبہ سنے میں نے ان سے پاک باطن اور باب احکام میں فاسدوضیح کاعلم رکھنے والانہیں دیکھا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ امام ابو صنیفہؓ یکتائے روزگار تھے، ان کی جیسی فہم ونظر کا کوئی شخص میں نے نہیں سنا۔ (موفق ص ۴۱ ۲۲)

### محدث عيسى بن يوٽس

مشہور محدث تھے،امام صاحبؓ کے حدیث وفقہ میں شاگر دیتھے،علماء کوفہ میں سےامام صاحب ہی کا قول اختیار کرتے تھے اوراس پر فتویٰ دیتے تھے،اپنے شاگر دسلیمان بن شاذ کوفی کو بیضیحت فر مائی کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہرگز کوئی کلمہ برائی کا نہ کہنا اور نہ بھی کسی برائی بیان کرنے والے کی تصدیق کرنا ہاس لئے کہ واللہ میں نے کسی کوان سے افضل اور اور عنہیں دیکھا۔

محد بن داؤ دکا بیان ہے کہ ہم محدث عیسیٰ بن یونس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امام ابوحنیفہ کی کتاب نکالی تا کہ ہمیں اس میں سے سنائیں ،کسی نے مجلس میں کہا کہ آپ ابوحنیفہ سے روایت حدیث کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی زندگی میں ان کواور ان کے علم وفضل کو پسند کیا تو کیا اب ان کی و فات کے بعد ان کو پسند نہ کرونگا۔

# محدث ليحيٰ بن آ دم

اما ملی بن المدینی (استاذامام بخاری) فرمایا کرتے تھے کہ بچیٰ بن آدم علاء اور ان کے اقاویل کے بڑے واقف تھے۔ حدیث وفقہ کے بڑے عالم تھے اور امام ابو حنیفہ کی طرف میلان شدیدر کھتے تھے معلوم ہوا کہ امام صاحب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے مسلم حدثین تھے۔
اب سنئے! بیر محدث کبیر بچیٰ بن آدم فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہ میں وہ اجتہا دکیا جس کی سابق میں نظیر نہ تھی ، اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی رہنمائی فرمائی اور اجتہا دفقہ کے دشوار راستے ان کے لئے بہل بنادیئے ، ان کے علم سے خواص وعوام دونوں طبقوں نے فائدہ اٹھایا۔
کے خصوصی رہنمائی فرمائی اور اجتہا دفقہ کے دشوار راستے ان کے لئے بہل بنادیئے ، ان کے علم سے خواص وعوام دونوں طبقوں نے فائدہ اٹھایا۔

یہ بھی فرمایا کہ کوفہ فقہ کا مرکز تھا اس میں بڑی کٹر ت سے اکا برفقہا ءموجود تھے جیسے ابن شہر مہ، ابن ابی لیلی ، حسن بن صالح ، شریک وغیرہ لیکن امام صاحب کا قاویل کے مقابلہ میں ان سب کے اقاویل بے قیمت ہوکر رہ گئے ، امام صاحب کا علم ایک ایک شہر وہتی میں بہنچ گیا ، خلفاء ائمہ اور حکام نے اس کے مطابق فیصلے کئے اور عملی دنیا کے لئے وہی مدار عمل کھہرگیا۔ (موفق ۲۱ مین ۲۱)

### امام زفرٌ

فرمایا کہ بڑے بڑے محدثین امام صاحبؓ کے پاس آتے جاتے تھے اور آپ سے مسائل مشکلہ میں حل طلب کرتے تھے اور جو احادیث ان پرمشتبالمراد ہوتی تھیں ان کی تفسیر آپ ہے کراتے تھے۔ (موفق ص ۱۳۹ج۲)

# وكيع بن الجراح

اصحاب ستہ کے کبارشیوخ میں تھے،فر مایا کہ میں نے کسی شخص کو جوامام ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ اوران سے بہتر طور پرنماز پڑھنے والا ہو نہیں دیکھا۔ (حدائق ص۷۸)

امام یجیٰ بن معین نے فرمایا کہ وکیج امام صاحب کے متعلق بہت اچھی رائے رکھتے تتھے اور ورع وصحت دین کے اعتبار سے ان کی تعریف کیا کرتے تتھے۔(موفق ص ۱۹۷ج ۱)

## سليمان بن مهران ابومحمر الأعمش الكوفي

محدثین کےمشہور دمعروف شیخ الشیوخ ہیں ،مندخوارزی میں امام اعمش کا قول منقول ہے کہ۔

ا-ابوحنیفہ مواضع فقہ دقیقہ اورغوامض علم خفیہ کو بخو بی جانتے ہیں اوران کو تاریک مقام میں بھی اپنے چراغ قلب کی وسیع نورانی روشن سے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں ،اس لئے آنخضرت علیقی نے فرمایا کہ وہ میری امت کے چراغ ہیں۔

۲-فرماتے کواس مسلکا بہتر جواب ابوصنیفہ بی دے سکتے تتھادر میرے خیال میں خدانے ان کے کم میں بڑی برکت بخشی ہے۔ (خیرات ۲۳۳)

۳- ایک بارامام صاحب سے چند مسائل میں گفتگو کی ، آپ نے جواب دیئے ، پوچھا کہاں سے ، امام صاحب نے احادیث بیان کرنی شروع کردیں جواعمش بی سے بی تھیں ، اعمش نے کہا کہ بس کافی ہے ، آپ نے تو حد کردی میں نے جواحادیث و اسودن میں بیان کی تھیں وہ آپ نے ایک ساعت میں سنادیں ، مجھے میں نہ تھا کہ آپ ان احادیث پڑمل کررہے ہیں ، اے جماعت فقہاء! آپ لوگ طبیب ہیں اور ہم دوافر وش اور آپ نے دونوں طرف (فقہ وحدیث) سے حظ وافر حاصل کیا۔ (خیرات ص ۲۷) خطیب عن الامام ابی یوسف)

ہے - حضرت اعمش نے ایک بارامام ابو یوسف سے پوچھا کہ تہمارے رفیق ابو صنیفہ نے عبداللہ کے قول عتبق الامة طلاقھا کو کیوں شرک کردیا؟ جواب دیا کہ اس حدیث کی وجہ سے جو آپ نے واسط ابراہیم واسود حضرت عائش سے روایت کی ہے کہ بریرہ جب آزادہ وگئیں قو

ان کواختیار دیا گیا، اعمش نے بین کر برا اتعجب کیاا ورکہا کہ ابوحنیفہ بہت زیرک ہیں''۔

# امام اسطق بن را ہو بیہ

میں نے کسی کواحکام وقضایا کاامام صاحب سے زیادہ جانے والانہیں پایا، قضا کے لئے مجبور کیا گیااور مارا بھی گیا مگر قبول نہ کی ، آپ کا محبوب مشغلہ بیرتھا کہ حبۂ لللہ تعلیم وارشاد کرتے رہیں۔ (مناقب موفق ۵۸ج۲)

#### يزيدبن بارون

ا پنے زمانہ کے امام کبیرا ومحدث ثقنہ تھے، امام اعظم ، امام ما لک اور سفیان توری کے شاگر داور یجیٰ بن معین وابن مدینی وغیرہ کے شیوخ صحاح ستہ کے استاد تھے فرمایا ا- میں نے سترہ شیوخ سے علم حاصل کیالیکن خدا کی شم میں نے امام ابو صنیفہ سے زیادہ کسی کو ورع ، حافظ اور عقل میں نہیں یا یا۔ (حدائق ص ۷۹) \*\*

۲-کسی نے پوچھا کہ ایک عالم فتویٰ دینے کے قابل کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ امام ابوحنیفہ جیسا ہوجائے ،ان ہے کہا گیا کہ آپ ایک بات کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس ہے بھی زیادہ مجھے کہنا چاہئے میں نے ان سے زیادہ کسی عالم کوفقیہ ومتورع نہیں دیکھا ایک روز میں نے ان کودیکھا کہ ایک شخص کے دروازہ کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ سامید میں ہوجاتے! فرمایا میرے اس گھر والے پر پچھرو پے قرض ہیں اس لئے اس کے گھر کے سامید میں بیٹھنا مجھے ناپند ہوا، محدث بزید نے بیدواقعہ بیان کر کے فرمایا ہتلاؤ! اس سے بڑا درجہ بھی ورع کا ہوسکتا ہے!

۳-ایک روزیزیدبن ہارون کی مجلس میں یجیٰ بن معین علی بن المدین اورامام احمد وغیرہ موجود تھے کہ ایک شخص نے آکرایک مسئلہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ اہل علم کے پاس جاکر معلوم کرلو، ابن المدینی ہوئے کہ آپ اہل علم نہیں ہے حالانکہ حدیث کے عالم ہیں، فرمایا نہیں اہل علم اصحاب ابی حذیفہ ہیں، تم تو عطار ہو۔ (موفق ۲۲ ج۲)

## محدث ابوعاصم النبيل.

امام صاحب کے ارشد تلاندہ میں سے اور امام بخاری وغیرہ کے شیوخ کبار میں سے تھے، کہا کرتے تھے" مجھے امید ہے کہ امام ابو صنیفہ کے لئے ہرروز ایک صدیق کے برابراعمال خداکی بارگاہ عالی میں پہنچتے ہیں''، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس لئے کے لئے ہرروز ایک صدیق کے برابران کے علم واقوال سے منتفع ہوتے رہتے ہیں (لہذا ابن سب کے چھے علم عمل کا سبب امام صاحب ہوئے)۔ (موفق ص ۴۵ ج۲)

# ابونغيم فضل بن وكين

صاحب تصانیف امام بخاری کے استاد ہیں ، امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ ا- فرمایا ، امام ابوحنیفہ مسائل کی تناور حقیقت تک چہنچنے والے تھے۔ (تہذیب التہذیب)

۲-امام صاحب بڑے خداترس تھے اور بغیر جواب کے کلام نہ کرتے تھے اور نہ لا یعنی باتوں میں پڑتے تھے۔ (حدائق ص۸۰)

#### بحراليقاء

بھرہ کے اکابرائمہ حدیث میں سے تھے فرماتے تھے کہ میں امام ابوحنیفہ ہے علمی مذاکرات کیا کرتا تھاوہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بحراتم

تو داقعی اسم بامسمیٰ بعنی علم کاسمندر ہو،تو میں عرض کرتا تھا حضرت! میں تو صرف ایک بحر ہوں لیکن آپ تو بحور ہیں (موفق ص۴۴ ج۴) خیال سیجئے امام صاحب کا پیھی کتنا بڑا کمال تھا کہ چھوٹوں کے فضل و کمال کا بھی برملااعتراف کرتے تھے اوران کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، بیامام صاحب کی علمی تربیت کی خصوصی شان تھی۔

## محدث عبدالرحمٰن بن مهدي

بھرہ کے قابل فخر فقہاء وحفاظ صدیث میں سے تھے،امام صاحب کے معاصر تھے کہتے ہیں کہ میں حدیثیں نقل کرتا تھا،میری رائے علی وجہ البصیرة میہ ہے کہ سفیان توری علماء کے امیر المومنین تھے،سفیان بن عیدنہ امیر العلماء تھے، شعبہ حدیث کی کسوٹی تھے،عبداللہ بن مبارک صراف حدیث تھے، کی بن سعید قطان قاضی العلماء تھے،اور ابو صنیفہ قاضی قضا ۃ العلماء تھے جو شخص تم سے اس کے سواکوئی بات کہاں کو بن سلم کی کوڑی پر پھینک دو۔ (موفق ص ۲۵ م ۲۶)

### حافظا بن حجرعسقلاني

(تہذیب التہذیب میں) نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ نے حضرت انس ضحابی کی زیارت کی ہے اور عطاء، عاصم ،علقمہ، تماد، تکم ،سلمہ، ابوجعفر، علی ، زیاد ،سعید حدی ،عطیہ ، ابوسفیان ،عبد الکریم ، یجیٰ اور ہشام سے حدیث پڑھی اور روایت کی ہے اور امام صاحب سے تماد ، ابراہیم ، حمز ہ ، زفر ، قاضی ابویوسف ، ابویکی ،عیسی ، وکیع ، بزید ، اسد حکام ، خارجہ، عبد المجید ،علی ،محمد ،عبد الرزاق ،محمد بن حسن ، یجیٰ بن یمان ، ابوعصمة ، نوح ، ابوع ہم ابوع اصم اور دوسروں نے روایت کی ہے۔ (ص ۴۳۹ ج ۱۰)

#### علامه مقلى الدين

خلاصة النہذیب میں ہے کہ''ابوحنیفہ اما العراق، فقیہ الامت نے عطاء، نافع ،اعرج اورایک جماعت محدثین سے حدیث پڑھی اور روایت کی ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے اور ابن مبارک نے فر مایا کہ میں ان ابو صنیفہ کے مثل کسی کوفقیہ نہیں پایا ، مکی فر ماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اینے زمانہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔

### محدث يليين الزيات

ایک روز مکہ معظمہ میں ان کے پاس بہت سے لوگ جمع تنے (غالبًا مستفیدین و تلامذہ) سب کو با آواز بلندخطاب کیا کہتم لوگوں کو چاہئے امام ابوحنیفہ کے پاس کثرت ہے آؤ جاؤاوران کی علمی مجالس کوغنیمت مجھو،ان کے علم سے استفادہ کروکیونکہ تم ان جیسے پھرنہ پاؤ گے اور نہ کسی کوان سے زیادہ حلال وحرام کا عالم پاؤ گے،اگرتم ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو علم کثیر سے محروم رہوگے۔

اس سال امام صاحب بھی جج کے کئے پہنچے تھے، غالبًا اس لئے بیر غیبی تعارف کرایا ہوگا یہ بھی منقول ہے کہ حضرت کیلین زیات امام صاحب کے بہت بڑے مداح تھے اور جب امام صاحب کاذکر شروع کردیتے تو خاموش ہونا اور ان کاذکر خیر ختم کرنا پسندنہ کرتے تھے (موفق ص ۲۳۸ج۲)

#### محدث عثمان المدني

فرماتے تھے کہ امام ابونیفدا پنے استاد حماد سے افقہ تھے بلکہ ابراہیم ،علقہ واسود سے بھی زیادہ افقہ تھے۔ (موفق ص ۲۳ ج۲)

#### محدث محمدانصاري

فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوحنیفہ گا ایک ایک حرکت یہاں تک کہ بات چیت، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں بھی دانشمندی کا اثر پایاجا تا تھا۔ (محدث علم) محدث علی بن عاصم

علم حدیث، فقہ در گرانواع علوم میں علی بن عاصم امام اہل واسط تھے، امام صاحب سے حدیث وفقہ کی روایت بہ کثرت کی ہے، جب
آپ کے اصحاب و تلاندہ چاہتے کہ آپ سے زیادہ احادیث نیں تو امام ابوحنیفہ گاور مغیرہ کا ذکر چھیڑد ہے تھے۔ (موفق ص ۲۵، ۲۶)

۱-آدھی دنیا کی عقل تر از و کے ایک پلے میں اور ابوحنیفہ کی عقل دوسرے پلے میں رکھی جاتی تو ابوحنیفہ کا پلہ بھاری رہتا، (قلا کہ العصیان )۔
۲-اگرامام ابوحنیفہ کے علم کو ان کے زمانہ کے علاء کے ساتھ تو لا جائے تو امام صاحب ہی کاعلم بڑھ جائے گا۔ (موفق ص ۲۵، ۲۶)

سامعروف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ علی بن عاصم کی مجلس میں تھا، فرمانے گئے کہ تہمیں علم حاصل کرنا چاہئے، فقہ حاصل کرنا چاہئے، ہم
نے کہا جو پھے ہم آپ سے حاصل کرتے ہیں کیا وہ علم نہیں ہے، کہا نہیں علم تو در حقیقت امام ابوحنیفہ کا ہی ہے۔ (موفق ص ۲۵، ۲۶)

م ال کو ترام سمجھ لے گا اور سید ھے داستے ہے کھنگ جائے گا۔ (موفق ص ۲۵، ۲۶)

طال کو ترام سمجھ لے گا اور سید ھے داستے سے بھٹک جائے گا۔ (موفق ص ۲۵، ۲۶)

#### محدث خارجه بن مصعب

کہا کرتے تھے کہ میں کم وہیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہول جن میں صاحب عقل صرف تین چار دیکھے اوران میں سے سب سے پہلے امام ابوصنیفٹرگا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ امام صاحب کی طرف جو بھی دیکھتا تھا وہ اپنے علم کوحقیر سمجھنے لگتا تھا اوران کے سامنے جھک جاتا تھا،ان کے فقہ،صیانت نفس،ز ہداورورع کے باعث۔

بیخارجہ بن مصعب سرخس کے بڑے امام حدیث وفقہ تھے، امام صاحب سے بکٹر نے روایت حدیث کرتے تھے اور امام صاحب کاعلم خراسان میں پھیلا یا، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک لا کھر و پے اپنی طلب علم پرصرف کئے اور ایک لا کھالوگوں کی امداد پرصرف کئے اپنے والد سے بھی بکٹر ت حدیث تن تھی، ان کے والد حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ جمل وصفین میں شریک ہوئے تھے، حضرت علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ واصحاب بدر سے احادیث تن تھیں اور خارجہ نے امام صاحب کے مشاکنے سے بھی حدیث تنی ہیں۔ (موفق ص ۲۹ ۲۳)

# عمروبن دينارالمكي

کبار تابعین سے ہیں، صحاح ستہ کے راوی، امام صاحب کی ابتدائی حالت کا بیان حماد بن زید نے کیا ہے ہم عمر و بن دینار کے پاس آتے جاتے تھے، پس امام صاحب آتے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے اور ہمیں چھوڑ دیتے کہ امام صاحب سے ہم مسائل پوچھیں، ہم ان سے مسائل پوچھتے اور امام صاحب جواب دیتے اور احادیث بیان کرتے تھے۔ (خیرات حسان ص ۳۵)

مسعر بن كدام

ائمہ صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں اور اہل حدیث کے پیشوا جن کی جلالت فقد رپر شاہدشنخ المحد ثین ابن مبارک جیسے ہیں امام اعظم ؒ کے خاص شاگر دیتھے،سفیان تو ری ،اورسفیان بن عیبینہ کے استاد تھے۔ ا-ایک روزامام صاحب اورآپ کے اصحاب کی مجلس میں آئے دیکھا کہ مسائل فقہ کے مذاکرے کررہے ہیں اورخوب بلندآ واز سے بحث ہور ہی ہے، کچھ دیر پھٹم کر سنتے رہے پھر فر مایا کہ'' بیاوگ شہیدوں، عابدوں، تہجد پڑھنے والوں سے افضل ہیں بیالوگ سنت رسول اکرم علیقے کوزندہ کررہے ہیں اور جاہلوں کو جہل سے نکالنے میں کوشش کررہے ہیں۔(موفق ص ۲۴۴۹ج۱)

۲-فرمایا کہ ہم نے امام صاحب کے ساتھ بخصیل علم حدیث کی سعی کی مگروہ ہم پر غالب ہو گئے ، زہد میں سعی کی تو اس میں بھی وہ ہم سے بڑھ گئے ، فقہ میں کوشش کی تو ہم سب جانبے ہو کہ کیا کچھان کے کارنا ہے ہیں ۔ ( منا قب الا مام للذہبی )

۳-ایک روز فرمایا کہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان امام ابوحنیفہ کو وسیلہ بنائے گا اور ان کے مذہب پر چلے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا کچھ خوف نہ ہوگا، پھریدا شعار پڑھے

> حبى من الخيرات ما اعددته يوم القيامة فى رضى الرحمان دين النبى محمد خير الورى ثم اعتقادى مذهب النعمان (عدائق ص 29)

#### معمر بن راشد

جواصحاب صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں اور رئیس اصحاب حدیث تھے، کہا کہ جن لوگوں نے فقہ میں کلام وکوشش کی ہے ان میں سے کسی کوامام ابوحنیفہ سے بہتر نہیں جانتا۔ (حدائق ص ۷۸)

# سهيل بن عبدالله تستري

در مختار میں ہے کہ جرجانی نے منا قب نعمانیہ میں سہل تستری کے روایت کی کہ''اگر حضرت مویٰ وعیسیٰ علیماالسلام کی امتوں میں امام ابوحنیفہ جیسا کو کی شخص غزیر العلم، ثاقب الفہم، قائم بالصدق اور عارف بالحق ہوتا تو وہ یہودی یا نصرانی نہ ہوتے''۔اس آخری جملہ کی وضاحت علامہ شامی نے یہ کہ اپنے اپنے فرہب سیجے کی تعلیمات میں تحریف کر کے جو یہودیت ونصرانیت بنالی تھی اگرامام صاحب ایسے مجتہدان میں ہوتے وہ دین کے اصول وفروع کوالیی طرح منضبط کردیتے کتحریف نہ ہوسکتی۔

یہ قول بھی منقول ہے کہا گربنی اسرائیل میں ابوحنیفہ جیسا کوئی عالم ہوتا تو وہ گمراہ نہ ہوتے۔ (حدائق ص ۷۹)

#### محدث ابن السماك

کوفہ کے کبار اہل علم و واعظین سے تھے، فر مایا کرتے تھے کہ کوفہ کے استاد جار ہیں، سفیان ثوری، مالک ابن مغول، داؤ د طائی (صاحب ابی حنیفہ)اورابو بکرنہشلی اور بیسب امام صاحب کی مجلس علمی کے بیٹھنے والے تھےاورسب نے امام صاحب سے حدیث کی روایت کی ہے۔ (موفق ص ۳۹ج۲)

حضرت ابن السماک بڑا پراٹر وعظ کہا کرتے تھے جس سے تمام سامعین روتے تھے اور رفت قلب وخوف وخشیت الہی کے اثر ات
لے کران کی مجلس وعظ سے اٹھا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ تھا کہ وعظ کے بعد امام صاحب کیلئے دعا کرتے تھے اور سب حاضرین سے آمین
کہلاتے تھے اور ان کو امام صاحب کی مجالست کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، یہ ہارون رشید کے زمانہ تک زندہ رہے ہیں، ایک دفعہ خلیفہ مذکور کو
بھی نصیحت اور تذکیر آخرت کی وہ بہت متاثر ہوا اور بھوٹ بھوٹ کررونے لگا۔ (موفق ص ۳۹ ج۲)

#### علامهابن سيرين

امام ابوحنیفه اعلم الناس ،اعبدالناس ،اکرم الناس اور دین میں بردی احتیاط کرنے والے تھے۔ (حدائق ص ۷۱)

# سفيان ثوري

کر دری ص• ا جلد۲ بروایت عبدالله بن مبارک \_

ا- بخدا امام ابوصنیفه علم کے اخذ و مختصیل میں سخت مستعد اور منہیات کی روک تھام کرنے والے تھے، وہی حدیث لیتے تھے جو حضور علیلیہ سے پاید سے بیالیہ کے حضور علیلیہ سے پاید سخت کو پہنچ بھی ہو، ناسخ ومنسوخ کی پہپان میں قوی ملکہ رکھتے تھے، ثقداصحاب کی احادیث اور آخری فعل رسول علیلیہ کی شخصی و تلاش میں رہتے تھے، حق کی پیروی میں جس بات پر جمہور علماء، کوفہ کو منفق پاتے تھے اس سے تمسک کرتے تھے اور اس کو اپنا دین و مذہب قرار دیتے تھے۔

کچھلوگوں نے آپ پر بے جاطعن وتشنیع کی اور ہم نے بھی ان کے بارے میں خاموثی اختیار کی جس کی نسبت ہم خدا ہے استغفار کرتے ہیں، بلکہ ہم ہے بھی پہلے آپ کے حق میں کچھالفاظ بجا نکلے ہیں،ابن مبارک نے کہا مجھے امید ہے کہ خدا آپ کی اس خطا کو بخش دے گا۔ (کردری ص•اج ۲ وخیرات ص۳۳)

۲-ہم ابوصنیفہ کے سامنے ایسے تھے جیسے باز کے سامنے چڑیاں ہوتی ہیں اورامام ابوصنیف سیدالعلماء ہیں۔ (قلائدالعقیان)

۳-امام نووی نے تہذیب الاساء میں ابو بکر بن عیاش سے روایت کی کہ جب امام سفیان توری کے والد کا انتقال ہوا تو لوگ تعزیت کے لئے جمع ہوئے، جب امام ابوصنیفہ آئے تو امام سفیان توری اٹھ کھڑے ہوئے اوران کی بڑی تعظیم و تکریم کی اوران کواپی جگہ بٹھا کرخودان کے سامنے بیٹھ گئے، جب لوگ چلے گئے تو امام سفیان کے اصحاب نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کو بجیب بات کرتے و یکھا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اہل علم میں سے ایک شخص آیا، اگر میں اس کے علم کے لئے نہ اٹھتا تو اس کی عمر کے لئے اٹھتا، اگر اس کی عمر کے لئے بھی نہ اٹھتا تو اس کی عمر کے لئے اٹھتا۔ (حدائق ص ۷۷)

تو اس کی فقا ہت کے لئے اٹھتا اورا گر اس کی فقا ہت کے لئے بھی نہ اٹھتا تو اس کی پر ہیزگاری کے لئے اٹھتا۔ (حدائق ص ۷۷)

۳-خطیب بغدادی نے محد بن بشر سے نقل کیا کہ میں ابوصنیفہ اور سفیان توری کے پاس جایا کرتا تھا، پس جب ابوصنیفہ کے پاس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں ہے آئے ہوکہ اگر علقمہ واسود بھی موجود ہوتے تو اس سے آئے ہوکہ اگر علقمہ واسود بھی موجود ہوتے تو اس کے تاج ہو تے اور جب میں سفیان کے پاس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں ہے آئے ہو؟ میں کہتا کہ ابو صنیفہ کے پاس سے وہ فرماتے کہ تم ایس میں سفیان کے پاس جا وہ فرماتے کہ تم ایس میں سفیان کے باس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں ہے آئے ہو؟ میں کہتا کہ ابو صنیفہ کے پاس سے وہ فرماتے کہ تم ایس میں سے آئے ہو جو ساری و نیا کے فقہاء سے فقہ میں بڑھ کر ہے۔ (حدائق ص ۲۸)

۵-عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روزامام سفیان توری ہے کہا کہ امام ابوحنیفہ غیبت ہے کس قدرمختاط ہیں؟ کہ میں نے بھی کسی دشمن کی غیبت کرتے ہوئے ان کونہیں سنا،امام سفیان نے فرمایا واللہ وہ تو بہت بڑے عاقل ہیں، وہ کس طرح ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے ان کی نیکیاں دوسرے کے حوالہ ہوجائیں۔ (مناقب موفق ص ۱۹۰جا)
محدث ابوضمر ٥

ا مام صاحب کا ذکرا چھائیوں کے ساتھ کرتے تھے اور فرماتے کہ بڑا تعجب اس سے ہے کہ اس قدر علمی مشاغل کے باوجوداتن زیادہ عبادت کس طرح کرتے ہیں۔(موفق ص ۳۳ ج۲)

# محدث عبدالعزيزبن الي سلمة الماجثون

مدینه طیبہ کے فقہاء ومحدثین کبار میں سے تھے، امام زہری کے تلافدہ میں تھے اور ان کے تلافدہ لیث وابن مہدی وغیرہ تھے، ابن سعد وابن حبان کے اور ان کے تلافہ ہوری نے ابن سعد وابن حبان کے اور ان کی تو شک نے استفادہ وابن کے اور ان کی تو استفادہ واستدلال کرتے ہیں۔ (موفق ص ۲۳۳ ج۲) استدلال کرتے ہیں۔ (موفق ص ۲۳۳ ج۲)

محدث كبير وشهير حضرت مغيرة

محدث جریر کابیان ہے کہ حضرت مغیرہ بھے تاکید کیا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، اگر ابراہیم نخفی (امام صاحب کے استاد) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھے، ایک دفعہ فرمایا کہ امام صاحب کے حلقے درس میں ضرور جایا کروفقے بین جاؤگے۔
ایک بار حضرت مغیرہ نے کوئی فتو کی دیا، اس پڑ ممل کرنے میں لوگوں کو تالی ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہی ابو حنیفہ بھی فرماتے تھے، دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت مغیرہ سے جب لوگ کوئی مسئلہ معلوم کرتے اور ان کے جواب پر معترض ہوتے تو حضرت مغیرہ فرمادیا کرتے تھے کہ بہی جواب تو ابو حنیفہ کا بھی ہے ، معلوم ہوا کہ امام صاحب کا قول اس زمانہ میں بڑے بروں کے لئے سند ہوتا تھا۔
حضرت جریر ہی میا بھی کہتے تھے کہ اگر میں بھی امام صاحب کی مجلس میں نہ جاتا تو حضرت مغیرہ مجھے ملامت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ امام صاحب کے ساتھ ہروفت رہواور ان کی مجلس سے بھی غائب مت ہو کیونکہ ہم معنرت ہماد کی مجلس میں بیٹھتے تھے تھے تھے ہمان کے علوم سے سے سے کہ اس مصاحب کے ساتھ ہروفت رہواور ان کی مجلس سے بھی غائب مت ہو کیونکہ ہم معنرت ہماد کی مجلس میں بیٹھتے تھے تھے تھے ہمان کے علوم سے سے سے سے سے کہ اس مصاحب کے ساتھ ہروفت رہواور ان کی مجلس سے بھی غائب مت ہو کیونکہ ہم معنرت ہماد کی مجلس میں بیٹھتے تھے تھے تھے تھے ہمان کے علوم سے سے ساس قدراستفادہ نہ کر سکتے تھے ، جس قدرامام صاحب کر لیتے تھے۔ (موفق ص ۲۵ سے ۲۷)

یہ وہی ہماد ہیں جن کے اقوال سے امام بخاری استشہاد کرتے ہیں اور ان کی علمی عظمت ورفعت کے معترف ہیں ،گرآپ نے دیکھا کہ حضرت مغیرہ جیسے عالی حوصلہ اور بے نفس عالم بھی ای دنیا میں ہوگذرہ ہیں ، اتنے بڑے محدث ومفتی اور اپنے وقت کے مرجع انام ومقتذا ہو کر بھی امام صاحب کے علم وضل کا کس کس طرح اعتراف کررہے ہیں نہ معاصرت کی چشمک ہے نہ حسد وعنا داور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ امام ہماد کے سب سے بڑے اور چج جانشین امام صاحب ہی تھے کہ ہمارے اور دوسرے شاگردوں کے لئے ان کے علوم کے وہ دروازے نہ کھل سکے جوان کے لئے کھلے تھے۔

اس فتم کے اعتراف کی مثالیں خیرالقرون کے علاء میں بہ کثر ت ملتی ہیں ، دور مابعد میں بہت کم ملتی ہیں۔

#### محمر بن سعدان

یزید بن ہارون کی مجلس میں کیجیٰ بن معین علی بن مدین ،احمد بن صنبل ، زہیر بن حرب اورایک جماعت بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے ایک مسئلہ دریافت کیا ، یزید بن ہارون نے کہا کہ'' اہل علم کے پاس جاؤ'' اس پر ابن مدینی نے کہا کہ کیا اہل علم اوراہل حدیث آپ کے پاس نہیں بیٹھے ہیں ،انہوں نے فرمایا کہ اہل علم اصحاب ابوحنیفہ ہیں اورتم تو عطار ہو۔

# علامهابن حجرمكى شافعي

یدوہم بھی نہ کرنا چاہئے کہ امام ابو صنیفہ علم فقہ کے سوااور علوم نہیں جانے تھے، حاشاللہ! وہ علوم شرعیہ تفسیر حدیث اور علوم عالیہ، اویہ، قیاس و علوم وحکمیہ کا ایک سمندر تھے، ان کے بعض مخالفوں کا قول اس کے خلاف ہے ان کا منشاء محض حسد اور اپنی برتری کی خواہش ہے، ہمیشہ علماء اور اہل حاجات امام ابو صنیفہ کی قبر کی زیارت کرتے اور مزار امام کو وسیلئہ قضاء حاجات گردانے تھے جن میں امام شافعی بھی تھے الحے (خیرات حسان میں 19 معام حب کے علامہ موصوف کی کتاب '' الخیرات الحسان فی مناقب العمان' ، باوجود اختصار کے اعلیٰ ترین معلومات کا خزینہ ہے، امام صاحب کے علمی وعملی کمالات کے ہرفتم کے نمونے اس میں بیک جامل جاتے ہیں تھوڑے وقت میں امام صاحب کے تعارف کے لئے میمختصر کتاب بے نظیر ولا جواب ہے جس طرح مطولات میں مناقب امام اعظم للموفق وعلامہ کر دری مطبوعہ حیدر آباد، نہایت معتبر مفیدونا یا ہے تحفہ ہے، ضرورت ہے ان دونوں کتابوں کے اردونر جے مع وضاحتی نوٹس شائع کئے جائیں۔ واللہ الموفق۔

علامها بنء بدالبر مالكي

جوشخص فضائل صحابہ کرام وفضائل تابعین رضوان الڈعلیہم اجمعین کے بعدامام ما لک،امام شافعی اورامام ابوحنیفہ کے فضائل ومنا قب کا مطالعہ غور وفکر سے کرے گا اوران کی بہترین سیرت وکر دار سے واقف ہو گا تو وہ اس کوا پنابرگزیدہ ممل پائے گا،خداہم سب کوان نفوس قد سیہ ک محبت سے نفع اندوز کرے۔

امام ثوری فرمایا کرتے تھے کہ ذکر صالحین کے وقت رحمت الہیم متوجہ ہوتی ہے (اور جس شخص نے ان حضرات کے حالات میں سے صرف ان ہاتوں کو یاد کیا جو حسد ، غصہ ، خواہشات نفسانی یا کسی فلطی یا غلط بھی ہے ایک دوسرے کو کہی گئی ہیں اور ان کے فضائل و منا قب کو نظر انداز کیا وہ شخص تو فیق الہی ہے محروم ہوا ، غیبت میں داخل ہوا اور سیح کے است کیا ، خدا ہمیں اور تہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو باتیں سب کی سنتے ہیں گرا تباع صرف اچھی ہاتوں کا کرتے ہیں ، ہم نے اس باب کو صدیث سیح دب المسم قبلک م المحسد و البعضاء سے شروع کیا تھا جس کا معنی ہے کہ تمہارے اندر بھی پہلی امتوں کی بیاری ضرور گھس کررہے گی جو حسد و بغض ہے۔

ہم نے اپنی کتاب تمہید میں صدیث لات سے اسد و لو لا تقاطعو (نہ آپس میں ایک دوسرے پر صدکر واور نہ آپس کے تعلقات کوقطع کرو) کے تحت اس صدیث کی بھی اچھی طرح تشریح کی ہے اور بہت ہے لوگوں نے نظم ونٹر میں حسد کی برائی بیان کی ہے۔

امام ليحيى بن معين

مشہور ومعروف محدث اور رجال کے بڑے عالم تھے، امام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں اور النجو م الزاہرہ کی روایت سے یہ بھی نقل ہے کہ امام بخاری فرماتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کوسوائے کچیٰ بن معین کے کسی کے سامنے تقیر نہیں سمجھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ کسی شخص کے پاس حدیث کھی ہوئی ہے مگراب وہ اس کے حافظ میں محفوظ نہیں رہی کیا اس تحریر پر بھروسہ کر کے اس کی روایت کرسکتا ہے؟

فر مایا، امام ابو حذیفہ تو یہ فر مایا کرتے تھے کہ صرف وہ می حدیث تم بیان کر سکتے ہوجس کو اچھی طرح پہچانتے ہواور وہ تمہارے حافظ میں بھی اول سے آخر تک محفوظ رہے۔ (موفق ص ۱۹۳ج ۱) (یعنی اگر درمیانی مدت میں کسی وقت میں حافظہ سے نکل گئی اور ذہول ہوگیا تو اس کو وایت کرنے کا حق نہیں رہا)۔

روایت حدیث میں امام صاحب کا پیخاص ورع وتشد دتھا جود وسرے محدثین کے یہاں نہیں تھا، پھر بھی امام یحیٰ امام صاحب ہی کے

قول سےاستنادکررہے ہیں، کیونکہ امام صاحب کے علم اور فضل و کمال سے غیر معمولی طور پرمتاثر ہیں۔ فرمایا کہ میں نے وکیع سے زیادہ افضل کسی کونہیں دیکھااور وکیع امام ابوحنیفہ کے اقوال پرفتو کی دیا کرتے تھےاورامام صاحب سے بہت ساعلم حاصل کیا تھا۔ (عینی ص ۵۶۳ ج1)

#### محدث حسن بن عماره

ا-ایک دفعہ امیر کوفہ نے علاء کوفہ کوجمع کیاا ورا یک مسئلہ میں سب سے سوال کیا سب نے جوابات دیئے اور سب نے بالا تفاق مان لیا کہ امام ابوحنیفہ کا جواب زیادہ صحیح ہےا میر نے بھی اس کوشلیم کرلیاا ورحکم دیا کہ اس کولکھ لیا جائے ،لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کے جوابات وآ راء میں کچھنہ کچھ تھلطی ہےا ورمیر بے نز دیک سب سے بہتر اور سحیح تر جواب حسن بن ممارہ کا ہے۔

حسن بن عمارہ نے کہا کہ مجھے امام صاحب کے اس فرمانے سے بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہ مجلس حاکم وقت کی اورمجلس فاخرت تھی ہڑخض چا ہتا تھا کہ میری بات اونجی ہوا ورامام صاحب اگر چاہتے تو اپنی قوت استدلال سے بھی میری بات کوگرا کراپنی بات اونجی کر سکتے تھے مگرانہوں نے کسی چیز کی پروانہیں کی اور میری بات کوالیے موقعہ پرحق بتلایا، اس سے مجھے یقین ہوگیا کہ ان سب میں وہی سب سے زیادہ باورع ہیں۔

اس سے پہلے حسن بن عمارہ بھی امام صاحب سے بچھ بدطن تھے اور کسی موقعہ سے بچھ برائی بھی کر دیا کرتے تھے، مگراس واقعہ کے بعد ہمیشہ امام صاحب کی غیر معمولی مدح و ثنا کرتے تھے۔

محمد بن خزیمہ نے کہا کہ ای وجہ ہے اصحاب حدیث حسن بن عمارہ کی تصنیف کرنے لگے کیونکہ وہ امام صاحب کی طرف مائل ہوگئے تھے اس واقعہ کے ساتھ بیر بھی نقل ہے کہ نہ صرف حسن بن عمارہ کے دل میں امام صاحب کی عزت بڑھی بلکہ دوسر بےلوگوں کار جحان بھی ان کی طرف بڑھ گیا۔ (موفق ص ۱۹۲ ج ۱)

۲-حماد بن الامام کابیان ہے کہ ایک دفعہ میرے والد (امام صاحب) اور حسن بن عمارہ کہیں ساتھ جارہے تھے بل پر پہنچاتو میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھئے! انہوں نے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ ہی بڑھیں کیونکہ آپ ہم سب سے زیادہ افقہ، اعلم و افضل ہیں۔(موفق ص ۲۲ ۲۲)

على بن المديني م ١٣٣هـ

امام بخاری کےاستاد کہا کہ ابوحنیفہ سے سفیان توری، ابن مبارک، حماد بن زید، ہشام، وکیج ،عباد بن العوام اور جعفر بن عون نے (جوسب کے سب پیشوائے محدثین اور ائم کہ صحاح ستہ کے روات ہیں ) روایت حدیث کی ہےاوروہ ثقتہ ہیں، کوئی عیب ان میں نہیں۔ (خیرات ص ۲۸)

### عبيد بن اسباطم و٢٥٠ ج

تر مذی وابن ماجه کے شیوخ میں ہیں، کہا کہ امام ابوحنیفہ سیدالفقہاء تصاوران کے دین میں جونکتہ چینی کرے وہ حاسدیا شریر ہوگا۔ (موفق ص ۴۳،۲)

عبدالعزيز بن ابي روادم وهاج

امام بخاری اورسنن اربعہ کے اعلیٰ شیوخ میں ہیں، کہا کہ جو تخص امام ابوحنیفہ سے محبت رکھتا ہووہ سی ہے اور جوبغض رکھتا ہووہ مبتدع ہے، ایک دفعہ کہا کہ امام ابوحنیفہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان ہیں جوان سے محبت کرے گا ہم اس کواہل سنت سمجھتے ہیں اور جوان سے بغض رکھتا ہے ہم اس کواہل بدعت قرار دیں گے۔

### محدث سعيدبن اليعروبه

بھرہ کےامام جلیل،حفظ وفقہ، دیانت وزہر کے لحاظ سے وہاں کے مفاخر میں سے تھے،امام صاحب سے بہت محبت کرتے تھےاورامام صاحب ان کے پاس کوفہ سے ہدایا بھیجا کرتے تھے جن پروہ فخر کیا کرتے تھے۔

کوفہ آتے تو امام ابو یوسف کہتے ہیں میں بھی ان سے مکتا تھا، ایک روز کہنے لگے کہ میں امام صاحب کے پاس آتا جاتا ہوں، علمی ندا کرات کرتا ہوں، ابو یعقوب! تم جوعلمی وتحقیقی لحاظ سے ٹھوں پختہ باتیں کرتے ہوشاید بیسب امام صاحب ہی سے استفادہ کے باعث ہیں؟ میں نے کہا ہاں! ایسا ہی ہے کہنے لگے کہ ان کا طرز تحقیق کتنا اچھا ہے؟

پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ امام صاحب سے بہت ہے اہم مسائل میں گفتگوکرتے رہے اور امام صاحب سے کہا کہ جو پچھ ملمی تحقیقات ہم نے بہت سے لوگوں سے الگ الگ حاصل کی تھیں ان سب کوآپ کے پاس بک جا پایا۔ (موفق ص ۴۴ ج۲)

# محدث عمروبن حمادبن طلحه

جسمجلس میں امام ابوحنیفہ ہوتے تھے بات کرنے کاحق ان ہی کاسمجھا جاتا تھااس لئے جب تک آپ موجودر ہتے تھے کوئی دوسرا بات نہ کرتا تھا۔ (موفق ۲۲ ج۲)

# محدث عبيد بن اسخق

امام ابوحنیفه سیدالفقهاء تھے،ان کے دین و دیانت پرصرف گیری کرنے والے یا حاسد تھے یاشر پہند۔ (موفق ص ۲۱ ج۲)

### محدث يوسف بن خالدسمتي

کبارمشائخ حدیث میں سے تھے،امام اعظم کے شاگرداورامام شافعی وغیرہ اکا برائمہ ومحدثین کے استاد تھے ان کا بیان ہے کہ میں بھرہ میں تھاعثان بتی کی خدمت میں جایا کرتا تھا اپنے دل میں خیال کیا کرتا تھا کہ میں اب کمال کی انتہاء تک پہنچ گیااورعلم سے حظ وافر حاصل کرلیا ہے،امام ابوحنیفہ کے علم وفقہ کا شہرہ تھا، میں نے بھی سفر کیا اوران کی خدمت میں پہنچا کہ آپ کے اصحاب و تلا فہ ہ بھی حاضر تھے، ان کی علمی موشگا فیاں سنیں،ایسامحسوس ہوا کہ جیسے میر سے چہرہ پرایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا اور گویا ان سے پہلے میں نے علمی با تیں سنی بی نہیں، کھرتو میں نے اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھا اور اپنے علم کا سابق غرورختم ہوگیا یہ بھی فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہ ایک سمندر تھے جس کا پانی ختم نہیں کیا جا سکتا اوران کی عجیب شان تھی میں نے تو ان جیسا نہ سنانہ دیکھا۔

### ہیاج بن بسظام

امام اہل ہرات،امام صاحب کی خدمت میں۱۲ سال رہے،ان کا قول ہے کہ میں نے کوئی عالم فقیہامام صاحب سے زیادہ عبادت گذارنہیں دیکھا۔

کہا کہ میں نے خواب دیکھا گویا قیامت قائم ہوگئ اورامام صاحب کو دیکھا کہان کے ساتھ ایک جھنڈا ہے جس کو وہ اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں ،فر مایا اپنے ساتھیوں کا انتظار کررہا ہوں ،ان کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی کھڑا ہو گیا پھر دیکھا کہا یک بہت بڑی تعدا دلوگوں کی آپ کے پاس جمع ہوگئ اور آپ چلے گئے ہم بھی آپ کے پیچھے ہولیے۔ کہتے ہیں کہ بیخواب میں نے امام صاحب کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ روپڑے اور دعا کی کہ بارا تہا! ہماری سب کی عاقبت بخیر کیجئو! (مناقب کر دری ص۱۱۳ج۲)

علامة في الدين ابوالعباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميةً

ا پنی تالیفات میں امام اعظم ابوحنیفہ کا نام اہمیت وعظمت کے ساتھ لیتے ہیں اُور جب کسی مسئلہ پر بخث کرتے ہیں توائمہ متبوعین کے ندا ہب ذکر کرتے ہیں اورا کثر و بیشتر امام اعظم کا ند ہب اول ذکر کرتے ہیں ان کے بعد امام مالک وشافعی واحمد کا بہت سی جگہ امام صاحب کے ند ہب کوقر آن وحدیث کی روشنی میں ترجیح بھی دیتے ہیں۔

نہ صرف امام صاحبؓ کے اقوال نُقل کرتے ہیں بلکہ امام ابویوسف،امام محمد وسفیان بن عیبینہ وغیرہ اصحاب و تلامذہ امام وآراء بھی بطور استناد واستشہاد پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہومجموعہ رسائل کبری مطبوعہ عادہ شرقیہ مصرص ۴۲۵ وص ۴۳۲ اورص ۴۳۷ ج اپریہ بھی بتلایا کہ امام محمد نے ان عقائد کو امام ابوحلیفہ وامام مالک اور ان کے طبقہ کے دوسرے علماء سے اخذ کیا ہے۔

علامه ابن تیمید نے کتاب مذکور کے پہلے رسالہ 'الفرقان بین الحق والباطُل' بیں فرق باطلہ خوارج ، شیعه ، معتز له ، قدریہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے پھر مرجہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس فرقہ کے لوگ آکٹر اہل کوفہ تھے لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابراہیم نخعی وغیرہ کے اصحاب و تلامذہ کا اس فرقہ مرجہ ہے کوئی تعلق نہیں تھا البتہ معتز لہ وخوارج کے مقابلہ بیں ان حضرات نے اعمال کو جزوا بیمان قرار دینے کے خلاف پر زور دیا ،
کیونکہ خوارج مرتکب کہائر اہل اسلام کی تکفیر کرتے تھے اور ان کو مخلد فی النار کہتے تھے ، معتز لہ نے ایک مرتبہ در میانی نکالا کہ ایسے لوگ نہ مومن ہیں نہ کا فر، اس لئے خوارج کی طرح وہ اسے مسلمانوں کوئل کرنا جائز نہیں تھے تھے۔

غرض ان دونوں باطل فرقوں کے مقابلہ میں مرجہ اہل سنت نے کہا کہ اہل کیائر کوآخرت میں عذاب ہوگالیکن وہ مخلد فی النار نہ ہوں گے بلکہ وہ شفاعت سے دوزخ سے نجات حاصل کرلیں گے۔

علامہ ابن تیمیہ نے اس جگہ پر بھی تصریح کی کہ ان فرقہ باطلہ کی وجہ سے اس نظریہ کو سے قالب میں پیش کیا گیا، لہذا ہہ بہت ہلکی بدعت تھی بلکہ اس کے خلاف جن لوگوں نے کہا کہ ان دونوں میں اختلاف اس کی ففظی تھا تھی دیتھا کیونکہ جن فقہاء کی طرف قول مذکور منسوب ہے مثلاً امام جماد بن ابی سلیمان (استادامام اعظم )اور امام ابو حنیفہ وغیرہ سب اہل سنت کے عقا کد کے ساتھ پوری طرح متفق ہیں ان کی رائے در حقیقت الگنہیں ہے وہ حضرات بھی دوسر ہے تمام اہل حق کی طرح ہیہ کہتے ہیں کہ اہل کہا ترکوعذاب غیر مخلد ہوگا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے، وہ ہیہ بھی ساتے ہیں کہ ایمان صرف فعل قبی نہیں بلکہ زبان سے بھی اقر ارضروری ہے، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اعمال مفروضہ کی ادائیگی واجب ولازم ہے اور ان کا ترک کرنے والا دنیا میں ملامت اور آخرت میں عذاب کا مستحق بنتا ہے۔

غرض اعمال جزوا یمان ہیں یانہیں یا استثناء وغیرہ کے مسائل میں جو کچھ بھی اختلاف ہے وہ نزاعی گفظی ہے، پھرا یک صفحہ کے بعد علامہ نے فرمایا کہ خلاصہ بحث بیہ ہے کہ جن اکا بر پرار جاء کی تہمت لگی ہے ان کا ارجاء اسی نوع کا ہے (مجموعہ رسائل کبری ص ۲۹،۲۸،۲۷وا)
البتۃ ایک فرقہ مرجہ اہل بدعت کا بھی تماجواس امر کا قائل تھا کہ اعمال مفروضہ کے ترک سے ایمان کو ضرر لاحق نہیں ہوتا، ان کا قول غیر مقبول ہے نہ وہ لوگ اہل سنت تھے۔

ص ۳۵ پر فرمایا که ''او پر جونزاع ذکر ہوا وہ اہل علم و دین میں ای قتم کا ہے جیسے بہت سے احکام میں ہوا ہے حالانکہ وہ سب ہی اہل ایمان واہل قرآن میں ہیں''۔ یہاں ہم نے علامہ ابن تیمیہ کی عبارات اس لئے پیش کی ہیں تا کہ معلوم ہو کہ بعض محدثین امام بخاری وغیرہ نے جوامام صاحب وغیرہ کومر جد کہہ کرتضعیف کی یاامام بخاری نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں ایسے رواۃ سے روایت نہیں کی جوا عمال کو جزوا یمان نہیں کہتے تھے، یمان کامحض تشد دیا تعصب تھایا بقول علامہ ابن تیمیہ ایک آئی لفظی نزاع کو حقیقی و حکمی نزاع بنادیا تھا جس سے اہل سنت ، اہل ایمان وقر آن ہی ہے وجہ دوٹو لی بن گئے ، اسی طرح امام بخاری نے امام محمد کو جہنمی کہدیا اور علامہ ابن تیمیہ نے اسی مجموعہ رسائل کے س ۲۳۳ ہے ایمی امام محمد سے بی روایت پیش کی ہے وہ جمی عقائدوالے کو خارج ملت قرار دیتے تھے۔

افسوس آج علامہ ابن تیمیہ کے خاص متبعین اہل حدیث حضرات امام بخاری وغیرہ کے اقوال کوشائع کر کے امام صاحب وغیرہ کے خلاف پر وپیگنڈہ کرتے ہیں۔ واللّٰدالمستعان۔

علامه ابن تیمید نے مجموعہ رسائل مذکورہ کے ص۳۷ او۲ کا ۲۰ میں یہ بحث بھی صاف کر دی ہے کہ مشہورا ختلا فی مسائل میں اختلاف صرف افضلیت واستحباب یا را بچے مرجوح کا ہے، مثال کے طور پر بتلایا کہ۔

ا - قرائت فاتحہ نماز جنازہ میں بہت ہے سلف سے ماثور نہیں ہے اور یہی مذہب امام ابوصنیفہ و مالک کا بھی ہے، پھر قائلین میں سے بعض وجوب کے قال ہوئے اور بعض صرف استحباب کے اور یہی استحباب کا قول اعدل اقوال ہے کیونکہ سلف سے پڑھنااور نہ پڑھنادونوں ہی منقول ہیں۔ ۲ - پھر بسم اللہ بھی اسی طرح ہے کہ سلف میں نماز جہر بسم اللہ کے ساتھ بھی تھی اور بغیر جہر کے بھی۔

س-رفع یدین بھی بعض سلف \_ ہے منقول ہے اور بغیر رفع کے بھی سلف میں نماز پڑھتے تھے۔

٣-امام كے چيچية أت كرتے بھي تصاور نہيں بھى كرتے تھے۔

۵-نماز جناز ومیں بھی تکبیر کتبے تھے بھی یانچ اور حیار بھی ثابت ہیں۔

۲-اذان میں بھی ترجیے اور غیرتر جیے دونوں ثابت ہیں جس طرح اقامت میں شفیع وایتار دونوں ثابت ہیں بیسب امور نبی اکرم علیہ اور صحابہ رضوان الله علیہم اجمعین سے ماثور ہیں اوران میں سے ہرامر کو صلحت را جھر کی وجہ سے رائح اور خلاف کومر جوح کہہ سکتے ہیں اور جس یر بھی کوئی عمل کرے گااس کو بلائکیر درست کہا جائے گا۔

آگامام بخاری کے حالات میں تالیفات امام بخاری کے خمن میں معلوم ہوگا کہ رسائل دفع یدین وقر اُت خلف الا مام میں غیر
قائلین رفع وقر اُت کے لئے انہوں نے کیے کیے بخت الفاظ استعال کئے ہیں، یہاں آپ نے دیکھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس متم کے تمام
مسائل میں اختلاف کو معمولی اختلاف فضیلت واستحباب کا قرار دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے جیسا کہ ہمارا کا برواسلاف نے تصریحات کی
ہیں، اور حضرت الاستاد الا مام شاہ صاحب قدس سرہ کا رسالہ فصل الخطاب اور نیل الفرقدین پڑھ کر بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے مگر غیر
مقلدین ایسے مسائل میں امام بخاری وغیرہ کی آٹر لے کراپنی عدم تقلید کے لئے فضا ہموار کرتے رہتے ہیں ان کواس سے پچھ بحث نہیں کہ حقائق
کیا ہیں یا خود ان کے مسلم اکا برعلا مدابن تیمیہ وغیرہ نے کیا تحقیق کی ہے۔

میں ۲۳۰ ج۲ میں استحالہ سے طہارت نجاست کے مسئلہ میں علامہ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف مشہور ہے امام مالک وامام احمد سے دو قول ہیں طہارت بھی اور عدم طہارت بھی ، امام شافعی عدم طہارت کے قائل ہیں ، امام ابوحنیفہ طہارت کے قائل ہیں اور یہی قول زیادہ صحیح ہے کے وزکہ نجاست جب نمک بارا کھ بن گئی تو اس کی حقیقت ، نام ، صفت وغیرہ سب چیزیں بدل گئیں پھر تھم کیوں نہ بدلے گا الح آگے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ ان فی ذالک لذ کری لمن کان لہ قلب او القی السمع و ہو شہید۔

# حضرت شاه ولى الله صاحب

امام ابوحنیفہ اپنے زمانہ میں سب سے اعلم تھے، یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا کہ 'سب لوگ فقہ میں ابوحنیفہ کے عیال ہیں'۔ (عقد الجید) جس طرح امام سیوطی شافعی اور علامہ ابن حجر مکی شافعی وغیرہ بہت سے علاء نے تصریح کی ہے کہ حدیث لسو کسان المعلم بالشویا لتنا وللہ انساس من ابناء فارس (منداحم ۲۹۳ ج۲۷ کا اولین مصداق ابوحنیفہ ہی کی ذات گرامی ہے اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کا مصداق امام صاحب ہی کوقر اردیا ہے، چنانچہ ان کے مکتوبات میں ہے کہ۔

''ایک روزاس حدیث پرہم نے گفتگو کی کہ ایمان اگر ٹریا کے پاس بھی ہوتا تو اہل فارس کے پچھلوگ یاان میں کا ایک شخص اس کو ضرور حاصل کر لیتا، فقیر (شاہ صاحب) نے کہا کہ امام ابوحنیفہ اس تھم میں داخل ہیں کیونکہ تن تعالیٰ نے علم فقہ کی اشاعت آپ ہی کے ذریعہ کرائی اور اور الل اسلام کی ایک جماعت کو اس فقہ کے ذریعہ مہذب کیا، خصوصاً اس اخیر دور میں کہ دولت دین کا سرمایہ بہی مذہب، سارے ملکوں اور شہرول میں بادشاہ خفی ہیں، قاضی حنفی ہیں، اکثر درس علوم دینے والے علماء اور اکثر عوام بھی حنفی ہیں''۔ (کلمات طیبات یعنی مجموعہ مکا تیب شاہ صاحب وغیرہ مجتبائی ص ۱۹۸)

# مجد دالدین فیروز آبادی

قاموں کے باب الفاظ میں لکھا ہے کہ ابو صنیفہ ہیں ۲۰ فقہا کی کنیت ہے لیکن ان میں سے بہت زیادہ مشہورا مام الفقہاء نعمان ہیں۔ (حدائق ص۷۷)

#### نفذوجرح

امام اعظم کے حالات وسوائح حبات، کچھ مادھین کے اقوال بیان ہو چکے، بڑے لوگوں کے جہاں مدح وثناء کرنے والے اور تبعین و حلقہ بگوش ہوتے ہیں، کچھ حاسدین، معاندین یا غلط بنہی کی بناء پر مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہی، بڑوں کے مرتبے جہاں ان کے ذاتی کمالات وخصوصی فضائل ومنا قب سے بلند ہوتے ہیں، غیروں کی بدگوئی اور دل آزار یوں پر صبر کرنے سے بھی ترقی پاتے ہیں، پھر صبر کے بھی کمالات وخصوصی فضائل ومنا قب سے بلند ہوتے ہیں، غیروں کی بدگوئی اور دل آزار یوں پر صبر کرنے سے بھی ترقی پاتے ہیں، پھر صبر کے بھی بقدر مراتب درجات ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک دفعہ اپنے شفیق استاد سفیان توری سے عرض کیا کہ امام صاحب کس قدر مختاط ہیں کہ بھی کسی دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے تو سفیان نے فرمایا!'' بھائی!ان کا درجہ اس سے بہت بلند ہے'۔

آپ نے دیکھا کہ امیر المونین فی الحدیث بڑوں کے بھی بڑے امام جلیل القدر نے اظہار تعجب کیے کیا، ظاہر ہے کہ وہ خودا پنے وقت کے ولی کامل تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی سرے اثر گیا ہے، کہنے والوں نے کوئی کسرنہیں اٹھار کھی کیکن امام اعظم اس سے ذرا بحر بھی متاثر نہیں ہوئے، نہ کسی کا جوالے دیتے ہیں، نہ بھی کسی دشمن و بدخواہ کی برائی کرتے ہیں، اتنا بڑا ظرف عالی یقیناً قابل تعجب ہے، مگر جواب دینے والے کا کمال اور بھی زیادہ ہے جس نے اپنے چہار حرفی جواب 'ھو انبل من ذلک سے بتلایا کہ امام صاحب جس مرتبہ پر ہیں اسکی روسے تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ امام صاحب اعلیٰ علیین کے رجال میں سے ہیں ایسے لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا کرتا ہے، غرض! بات دونوں ہی اماموں کی بہت او نجی ہے۔

اے جعفر بن الحن کا بیان ہے کہ میں نے ابوصنیفہ کوخواب میں دیکھا پوچھا کہ خدانے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ بخش دیا، میں نے کہا کہ علم وفضل کے طفیل میں؟ فرمایا نہیں، فتو کی تو بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، میں نے کہا پھر؟ فرمایا لوگوں کی ناحق نکتہ چینیوں کے طفیل جولوگ مجھ پر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھ میں نتھیں (جامع بیان انعلم) حضرت امام محمدٌ کی وفات کے بعدخواب میں دیکھا گیا، پوچھا کیا معاملہ ہوا،فر مایا خدانے بخش دیااورفر مایا که''اگر مجھےتم کوعذاب دینا ہوتا تو اپناعلم تمہارے سینۂ میں نہ رکھتا، پوچھاامام ابو یوسف کس حاصل میں ہیں فر مایا کہ وہ مجھے سے ایک دو درجہاو پر ہیں۔ پوچھاامام اعظم ابو حنیفہ کہاں ہیں؟ فر مایاان کا تو کہنا ہی کیاوہ (ہم ہے بہت اوپر)اعلی علیین میں ہیں۔

اسی لئے امام ناقدین رجال حضرت بیجیٰ بن معین فر مایا کرتے تھے کہ''ہم لوگ آج ان حضرات پر نفتد و جرح کررہے ہیں جوہم سے برسہابرس پہلے جنت میں ڈیرے خیمے نصب کر چکے ہیں''۔

ا مام صاحب پر نفتد و جرح بھی ای قبیل سے ہے اس لئے اس کامستقل تذکرہ اور جواب دہی بھی چنداں ضروری معلوم نہیں ہوتی مگر چند ضروری باتیں بطور تکمیل تذکر لکھی جاتی ہیں۔و ہیدہ التو فیق و منہ السداد۔

### ا-قلت حدیث

امام صاحب کے جن میں بیطعنہ بہت پرانا ہے،امام بخاری نے اپنے استاد حمیدی سے قال کر دیا کہ امام صاحب نے چارسنتیں ایک تجام ے حاصل کی تھیں اوپوسرف اپنے مبلغ علم حدیث پران کولوگوں نے امام ومقلد بنالیا خودامام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریرفر مادیا کہ'' سکتواعن رأ به وحدیث امام صاحب کی رائے اور حدیث ہے لوگوں نے سکوت کیا ہے ( یعنی رائے بے وزن اور حدیث بوجہ قلت یاضعف نا قابل ذکریا کی ) کیکن انصاف کی دہائی!!امام صاحب کو جمہتد بلکہ امام انجحتہدین سب ہی نے تشکیم کیا ہے تو کیا کوئی مجتهد بغیریوری مہارت علوم قرآن و حدیث کے مجتہد ہوسکتا ہے؟ بلکہ آئمہ اصول حدیث نے تو لکھا ہے کہ مجتہد کا آثار، تاریخ ،لغت اور قیاس میں بھی ماہر و کامل ہونا ضروری ہے،ہم امام صاحب کے مناقب کے ذیل میں امام صاحب کے علم حدیث پر کافی لکھآئے ہیں اور دراسات اللبیب میں شیخ معین سندھی نے فر مایا۔ '' میں حیرت میں ہوں کہ امام اعظم ابوحنیفہ کی طرف جوخدا نے عظیم کی طرف سے علوم عقلیہ ونقلیہ کے اونچے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے امام بخاری جیسے کی طرف سے ارجاء کی تہمت مان لوں جب کہ ارجاء کا بطلان اور خلاف کتاب وسنت واجماع ہونا بلکہ اس کا بطلان ضروریات دین میں ہے ہونااوراس کے قائل کی حمافت و بے عقلی مثل سوفطائیوں کی حمافت و بے عقلی کے ظاہر و باہر ہے ،کیکن خدا کی تقدیرا ہی طرح تھی، چارو ناچاراس کاظہور ہوتا، ہم خدا کی تقدیر و قضاء پر راضی ہیں،لیکن بات وہی قابل اتباع ہے جوحق وصواب ہے، باقی رہاامام بخاری کاامام صاحب کے حق میں سی کتو اعن رایہ و حدیثه کہنا تواتنااعتر اف ان کا بھی ہے کہ کبارسلف میں سے عباد بن العوام ، ابن مبارک، ہشیم ، وکیع مسلم بن خالد، ابومعاویہ مقری وغیرہ شیوخ بخاری جیسےائمئہ حدیث نے امام صاحب سے روایت حدیث کی ہےاور دوسر ہے حضرات نے توسیننکڑوں کی تعداد میں امام صاحب سے سناع حدیث کرنے والے گنائے ہیں اور امام صاحب کی رائے کواخذ کرنے والوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ کچھ ملک توایسے ہیں کہ امام صاحب کے مذہب کے سوا دوسرا مذہب ہی وہاں رائج نہ ہوا، پھر میں نہیں سمجھتا کہ امام صاحب کی رائے سے سکوت کرنے والے ان کی رائے بڑمل کرنے والوں کے مقابلہ میں کتنے نفر ہیں؟ بہت ہوئے تو ایک قطرہ کے برابر بانسبت سمندر کے جو مخص عقدالجمان فی منا قب النعمان میں ان کا شار پڑھے گاوہ ہمارے اس بیان کی تصدیق کرے گا''۔ (دراسات طبع جدید کرا جی ۲۵۳ )

کے مسعر بن کدام (تلمیذامام عظم) طبقہ کبار تبع تابعین میں ہے بڑے پایہ کے حافظ حدیث تھے،سفیان توری جیسے حفاظ حدیث ان کے تلاندہ میں ہیں، جب حافظ حدیث امام شعبہ اورسفیان توری میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ چلوامسعر کی خدمت میں جا کر فیصلہ کرائیں،امام نووی شارح مسلم نے لکھا کہ آپ سفیان توری اورسفیان بن عیدینہ کے جومجہداوراستادالمحد ثین تھے،استاد ہیں، آپ کی جلالت قدر،حفظ وا تقان منفق علیہ ہے،اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ کبار میں ہیں احدالا علام اور مرجع ائم نہ محد ثین تھے،حفاظ ذہبی نے لکھا ہے کہ بہی امام صلاح کہتے تھے کہ ہم نے حدیث فقداور زبد میں امام صلاح ہے آگے ہوئے کی سعی کی مگر وہ ان سب چیزوں میں ہم ہے آگے ہوئے گئے امام صلاح کہتے کے دیث دانی کی کی اورشہادت کی ضرورت ہے۔

#### ۲-ازجاء

ابھی اوپرصاحب دراسات نے واضح کیا کہ امام صاحب کی طرف ارجاء کی نبست قطعاً غلط ہے البتہ ارجاء سنت کی نبست سیحے ہوسکتی ہے ،کیکن وہ عیب نہیں بلکہ خوارج ومعتز لہ کے مقابلہ میں ارجاء سنت ہی تمام اہل حق کا مسلک ہے اور وہ قرآن وسنت سے ثابت ہے ،تمہید ابو الشکور میں ہے کہ مرجد کی دوشم ہیں ایک مرجد مرحومہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اور دوسری قتم مرجد ملعونہ کی ہے جو کہتے ہیں کہ معصیت سے کوئی ضرز نہیں اور گنہ گارکوعذاب نہ ہوگا ، یہی تفصیل عقائد میں ملتی ہے ،جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ، اور مزید شرح بخاری میں آئے گی ، ان شاء اللہ۔

#### ٣-قلت حفظ

امام دارقطنی کی طرف منسوب ہے کہ امام صاحب کوسی ء الحفظ کہا اس کا مفصل جواب تو علامہ عینی وغیرہ نے دیا ہے مختفر ہیہ ہے کہ اول تو امام دارقطنی خود بھی اپنی سنس میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں جوان کے حافظ دہبی نے امام صاحب کا شار حفظ کہنا'' برعکس نہند نام زنگی کا فور'' کا مصداق ہے، حافظ ذہبی نے امام صاحب کا شار حفظ طحدیث میں کیا ہے اور امام صاحب کی شرط روایت حدیث سب سے زیادہ بخت تھی کہ جس وقت سے حدیث نی ہووقت روایت تک کسی وقت میں بھی وہ ذہن سے انگلی ہو، اتنی کڑی شرط امام بخاری وغیرہ کے بہاں بھی نہیں ہے، پھر امام صاحب کے حافظ کی تعریف کرنے والے امیر المونین فی الحدیث شعبہ جیسے ہیں جواصحاب ستہ کے شیوخ کبار میں تھے، امام احمال وحدیث کا امام بتلاتے تھے اور سفیان پر بھی ترجے دیتے تھے، امام حماد بن زید فر آیا کرتے تھے کہ جب امام شعبہ میری موافقت میں ہوں تو مجھے کی کی مخالفت کی پروانہیں، امام شافعی فر مایا کرتے تھے کہ اگر شعبہ نہ ہوت تو عراق میں حدیث کا فروغ نہ ہوتا، امام سفیان کوشعبہ کے انتقال کی فیر پنجی تی تو فر مایا کہ ان کے ساتھ علم حدیث رخصت ہوا۔

صالح جزرہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رجال حدیث پرامام شعبہ نے کلام کیا پھرامام قطان نے پھرامام احمداورامام کی بن معین نے غرض بیامام شعبہ امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ-''واللہ! امام ابو حنیفہ البھی سمجھاور جید حفظ والے تھے،لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائیں کہ خدا ہی ان کوخوب جانتا ہے، واللہ وہ لوگ اس کے نتائج خدا کے یہاں دیکھ لیس کے''

جس جگہآپ کی وفات ہوئی صرف اس جگہ سات ہزار قرآن مجید ختم کئے، ہرروز ایک ختم کے عادی تصاور ماہ رمضان میں عید کی رات اور عید کا دن ملاکر ۲۳ ختم کیا کرتے تھے۔ (مناقب کردری ص ۲۳۵ج۱) کیاسی ءالحفظ ایسے ہی ہوتے ہیں؟

#### ۴-استخسان

امام صاحب کی قدرومنزلت گھٹانے کی سعی کرنے والوں نے امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے ترک قیاس واخذ استحسان کو بھی نشانہ ان طعن کامفصل و مدلل جواب انوارالباری ص ۹۸ تاص ۱۰۸ج میں قابل مطالعہ ہے، جس میں صاحب تخفۃ الاحوذی اور صاحب مرعاۃ کے پیدا کردہ مخالطّون کو بھی رفع کردیا گیا ہے۔ ملامت بنایا ہے اور بیر حقیقت ہے کہ امام صاحب اپنی بینظیر علمی ودین بھیرت کی وجہ سے استحسان کی غیر معمولی صلاحیت ومہارت رکھتے تھے۔
امام محمد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے اصحاب جب تک قیاسوں میں بحث علمی چلتی تھی ان سے خوب جھڑ لیتے تھے لیکن جوں ہی امام صاحب کہتے کہ اب میں استحسان سے میہ بات کہتا ہوں تو پھر سب دم بخو درہ جاتے کیونکہ اس درجہ تک ان میں سے کسی کی رسائی نہتی ، جب امام محمد کا بیاعتر اف ہے جن کی کتابوں کے مطالعہ سے امام احمد جیسے مجہد مسلم امام دقیق النظر سنے اور امام شافعی نے ان سے تفقہ حاصل کیا، تو اگر دوسرے لوگ یا امام شافعی بھی امام صاحب کے استحسان پر اعتر اض کریں تو کیا تعجب ہے۔

امام مالک ندصرف استحسان کے قائل تھے بلکہ علم کے دس حصوں میں سے نو حصے استحسان بتلاتے تھے، بظاہرا بیامعلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب سے براہ راست استفادہ کرنے والے استحسان کی حقیقت و هیت سے واقف ہوگئے تھے اور بعد والے اس کے سجھنے سے عاجز رہے، امام مالک بھی امام صاحب سے بہت مسفید ہوئے ہیں بلکہ علامہ ابن حجر کمی نے توان کوامام صاحب کے تلامٰدہ میں شارکیا ہے اور علامہ کوثری سے روایت حدیث کا بھی ثبوت و بیا ہے۔ نے روایت حدیث کا بھی ثبوت و بیا ہے۔

استحسان در حقیقت قیاس خفی ہے اور کسی قوی وجہ سے قیاس جلی کوٹر ک کر کے اس کوا ختیار کیا جا تا ہے اس لئے امام صاحب نے استحسان کوٹر جیح دی ہے اور جن لوگوں نے ایسے موقعہ برائھی قیاس کولیا انہوں نے رائح کی موجودگی میں مرجوح کولیا ہے جو خالص فقہی نقطۂ نظر سے غیر مستحسن ہے ،ہم استحسان کی مفصل بحث کسی موقعہ برائندہ مع مثالوں کے کھیں گے۔ان شاءاللہ۔

#### ۵-حیله

امام صاحب اورآپ کے اصحاب کی طرف غیر شرعی حیلوں کو بھی منسوب کیا گیا ہے مگر وہ نسبتیں سب غلط ہیں ، حتیٰ کہ امام بخاری نے بھی کی کتاب الحیل میں احناف کے خلاف بخت جار حانہ پہلوا ختیار کیا ہے ، لیکن ہم ذکر کرآئے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس کوامام بخاری کی حفی فی فد ہب سے ناوا تفیت کا نتیجہ قرار دیتے تھے وغیرہ ، حافظ ذہبی نے بھی امام محمد کے تذکرہ میں ان اور دوسرے اصحاب امام کی طرف کتاب الحیل کی نسبت کوغلط کہا ہے۔

#### ۲-قلت عربیت

عراق نحوکا مرکز رہاہے بڑے بڑے سبنحوی وہیں ہوئے ، ہزار ہاصحابہ وہاں پہنچے ہیں جوفصاحت وبلاغت کے امام تتھامام صاحب کی نشونما تر بیت وتعلیم سب اس ماحول میں ہوئی ، بڑے بڑے نو وافعت کے امام خودامام صاحب کے تلامذہ میں تتھ لیکن نہ معلوم کس طرح امام صاحب کی طرف قلت عربیت کومنسوب کر دیا گیا۔

درحقیقت امام صاحب عربیت کے بھی بڑے امام تھے، ای لئے ابوسعید سیرافی ، ابوعلی قاری اور ابن جن جیسے ارکان عربیت نے باب الایمان میں امام صاحب کے الفاظ کی شرح کے لئے کتابیں تالیف کی بیں اور آپ کی وسعت اطلاع لغت عربیہ پرمتعجب ہوئے ہیں ، البتہ خالفین نے امام صاحب کی طرف ایک کلمہ لا و لور ماہ بابا قبیس منسوب کیا ہے جو کسی کتاب میں معتمد سند سے نہیں ہے اور بالفرض سے بھی موتو بعض قبائل عرب کی وجہ سے کو فیوں کی لغت میں اب کا استعمال جب غیر ضمیر مشکلم کی طرف مضاف ہوتو تمام احوال میں الف کے ساتھ ہی آیا ہے اور اس سے بیمشہور شعر ہے۔

ان ابساها وابسابا ها قد بلغا فی المجد غایتا ها فارسابا ها فارسابا ها فارسابه بازی بیانی ب

جھل فرمایا، دوسرےاب قبیس اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پر گوشت لٹکا یا جا تا ہے، اور ابوسعید سیرافی نے کہا کہ امام صاحب کی مرادیہی ہوسکتی ہے نہ جبل ابی قبیس جیسا کہ معترضین نے سمجھا ہے۔ (تانیب الخطیب ص۲۳)

امام ابو بکررازی نے لکھا ہے کہ امام اعظم کے اشعار زیادہ لطیف اور نصیح ہیں امام شافعی کے اشعار سے اور ظاہر ہے کہ جود ۃ شعر بغیر کمال بلاغت ممکن نہیں ۔ (مناقب کر در ن)ص ۵۹ ج ۱)

غرض اس قتم کے اعتراضات مخالفین و حاسدین کی طرف سے ہوئے ہیں اورالیی باتیں امام صاحب کی طرف منسوب کی ہیں جن سے وہ بری ہیں،البتہ پچھلوگ ایسے بھی تتھے جو کسی غلط نبھی سے خلاف کرتے تھے اور پھر بچے حالات معلوم ہونے پرانہوں نے اظہارافسوس و ندامت کیا جیسے امام اوزاعی وسفیان توری وغیرہ۔

امام ابن عبدالبر مالکی نے فرمایا کہ امام صاحب پر حسد کیا جاتا تھا،اس لئے ان کی طرف وہ چیزیں منسوب کی گئیں جوان میں نہیں تھیں اورا لیی باتیں گھڑی گئیں جوان کی شان کے لائق نتھیں۔

یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں نے امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے جنہوں نے ان کی توثیق کی ہے اور جنہوں نے ان کی مدح وثنا کی ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے اور اہل حدیث کی طرف سے زیادہ عیب رائے وقیاس کے استعمال کالگایا گیا حالا نکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ کوئی عیب نہیں ہے ، اہل فقد امام صاحب پر طعن کرنے والوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ندان برائیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔

امام وکیج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کور نجیدہ وافسر دہ پایا، غالبًا قاضی شریک کی طرف سے بچھ باتیں ان کوئیجی تھیں۔

محدث میسیٰ بن یونس (شیخ اصحاب صحاح سته) کا قول ہے گئم اس شخص کو ہر گزسچا مت سمجھنا جوامام صاحب کا ذکر برائی ہے کرتا ہو کیونکہ واللہ! میں نے ان سے بڑھ کرافقہ وافضل کسی کونہیں دیکھا۔

امام اعمش شیخ اصحاب ستہ ہے کوئی مسئلہ دریا فت کیا گیا فرمایا اس کا اچھا جواب تو نعمان ہی دے سکتے ہیں جن پرتم حسد کرتے ہو۔
محدث یجی بن آ دم شیخ اصحاب ستہ ہے کہا گیا کہ آپ امام صاحب کی برائی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ امام صاحب کی پرائی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ امام صاحب کی پچھٹمی با تیں سمجھ سکے اور کچھ سکے اس لئے حسد کرنے لگے اور فرمایا کہ امام ابو صنیفہ کا کلام ایسے اثر ونفوذ کے ساتھ باوجود حاسدوں اور منتقد وں کی کثر ہے کے سارے آفاق میں نہ پھیل سکتا۔
اسد بن حکیم نے فرمایا کہ امام صاحب کی برائی کرنے والایا تو جاتل ہے یا مبتدع ہے۔

ابوسلیمان نے فرمایا کہ امام صاحب کی شخصیت عجیب وغریب تھی اوران کی باتوں نے اعراض کرنے والے وہی لوگ ہیں جوان کونہیں سمجھ سکے ، امام فن تنقید رجال کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب (اہل حدیث) امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے بارے میں تفریط کا معاملہ کرتے ہیں ،کسی نے کہا کیاوہ خلاف واقعہ کہتے تھے فرمایاوہ اس سے بہت بلند تھے۔

علامہ تاج کی نے طبقات میں لکھا کے خبر دار ایکہیں ایسانہ مجھ لیمنا کہ اہل نفذ وجرح نے جوقاعدہ مقرر کیا ہے کہ جرح مقدم ہے تعدیل پروہ علی الاطلاق ہر جگہ ہے کہ والی سے کہ جس محمد کی عدالت وامامت ثابت ہوچکی ہوا دراس کے جرح کرنے والے بہنبت مدح کرنے والوں کے کم ہوں اور وہاں کوئی ایسا قرینہ بھی ہوجس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرح کسی نہ ہی تعصب وغیرہ کے باعث ہے تو اس جرح کا کوئی اعتبار نہ کریں گے۔ ہوں اور وہاں کوئی ایسا قرینہ بھی ہوت کے بعد لکھا کہ ہم تمہیں بتلا چکے ہیں کہ جرح اگر چہ مفسر بھی ہواں شخص کے قت میں قبول نہ ہوگی جس کی طاعات معصیت پھر طویل بحث کے بعد لکھا کہ ہم تمہیں بتلا چکے ہیں کہ جرح اگر چہ مفسر بھی ہواں شخص کے قت میں قبول نہ ہوگی جس کی طاعات معصیت پھر طویل بول اور مدح کرنے والوں مذمت کرنے والوں سے زیادہ ہوں ، ترکیہ کرنے والے جارجین سے بیش ہوں ، پھر جب کوئی قرینہ بھی اس

امر کاموجود ہو کہ وہ تنقید وجرح کسی مذہبی تعصب یاد نیوی منافث کی وجہ ہے ہوئی ہے جیسا کے معاصرین واقران میں ہاہم ہوتا ہے۔ عبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے کہ میں حدیثیں نقل کیا کرتا تھا میں نے تو ری کو امیر المومنین فی العلماء پایا،سفیان بن عیدیہ کو امیر العلماء،عبداللہ بن مبارک کوصراف الحدیث، نیجی بن سعید کو قاضی العلماء،امام ابوصنیفہ کو قاضی قضاۃ العلماء پایا اور جو شخص اس کے سوا پچھ کہے تو اس کو بنی سلیم کی کوڑی پر پھینک دو۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی اس آخری تحقیق وشرح صدر ہی گی روشنی میں اپنے کوصاف طور ہے'' حنفی'' لکھا ہے اور اس تحریر کی نقل راقم الحروف نے''مقدمہ خیر کثیر'' میں درج کر دی تھی جوعرصہ ہوامجلس علمی ڈانھیل ہے شائع ہو چکی ہے۔

علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری شرح بخاری ص ۲۷ج ۱۳ ورہنا پیشرح ہدا پیمیں دارقطنی کی جرح کامفصل جواب دیا ہے جس کا خلاصہ پہ
ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ (جن کی توثیق و مدح اکابرائمہ محدثین نے کی ہے اور ان کے علوم نے دنیا کا ہر گوشہ آباد ہے ) ایسے عالم جلیل کی
تضعیف کاحق دارقطنی کو کیا ہے جس کہ وہ خودتضعیف کے مستحق ہیں کہ اپنی سنن میں منکر ، معلول ، شقیم اور موضوع احادیث روایت کی ہیں اور
جہر بسم اللہ کی احادیث روایت کردیں پھر حلف دیا گیا کہ تو کہا کہ واقعی اس میں کوئی حدیث صحیح قوی نہیں ہے اور بنایہ میں ابن القطان کی جرح
پر کہا کہ یہ ابن قطان کی ہے ادبی اور بے حیائی ہے کہ امام صاحب کی طرف ضعف کو منسوب کیا جن کی توثیق امام ثوری اور ابن مبارک جیسے
حضرات نے کی ہے ، ان اعلام کے مقابلہ میں ابن قطان وغیرہ کی کیا وقعت ہے۔

مولاناعبدالخی صاحب نے التعلق الممحد میں فرمایا کہ بعض جروح متاخرین متعصبین سے صادر ہوئیں جیسے داقطنی ، ابن عدی وغیرہ ، جن پر کھلے قرائن شاہد ہیں کہ انہوں نے تعسف وتعصب سے کام لیا ہے اور متعصب کی جرح مردود ہے بلکہ ایسی جرح خودان کے ق میں موجب جرح ہے۔
علامہ شعرانی نے میزان کبری میں فرمایا کہ' امام ابو حنیفہ کے بارے میں بعض متعصبین کے کلام کا پچھا عتبار نہیں اور نہ ان کے اس قول کی کوئی قیمت ہے کہ وہ اہل رائے میں سے تھے بلکہ جولوگ امام صاحب پر طعن کرتے ہیں محققین کے زدیک ان کے اقوال ہذیانات سے مشابہ سمجھے جائے ہیں ، نیز فرمایا کہ' امام اعظم ابو حنیفہ کی کثرت علم وورع وعبادت ووقت مدارک واستنباط پرسلف وخلف نے اجماع کیا ہے'' ،
یہ اجماع دوسرے مذا ہب والے قل کررہے ہیں ، کوئی حنی نہیں کہ عقیدت پر محمول کر لیا جائے۔

علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ بعض متعصبین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بعض ائمہ میں سے حدیث میں کم پونچی والے تھے حالانکہ ایسا خیال کبارائمہ کے بارے میں کسی طرح بھی تھیجے نہیں ہوسکتا کیونکہ شریعت وفقہ کا مدارقر آن وحدیث پر ہے بغیر قر آن وحدیث کے کس طرح فقہ کی تدوین ہوسکتی تھی۔

باقی قلت روایت کی وجہ غایت ورع اور شروط خمل روایت ونقل میں بختی ہے پنہیں کہ بے وجہ عمد أروایت حدیث ترک کر دی ہواوران کے کہار مجتہدین ومحدثین میں سے ہونے پریددلیل ہے کہ علماء میں ان کا مذہب ہمیشہ معتمدا وررداً وقبولاً مذکور ہوتار ہا۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے ریاض المرتاض ۱۳ پرلکھا ہے کہ'' حضرت مجد دصاحبؓ سر ہندی کے کشف بھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوئے بلکہ اکثر کی شربعت نے تائید کی ہے اس لئے ان کے کشف کے مراتب بہت بلند و برتر ہیں''۔ وہی مجد دصاحب امام اعظمؓ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ-

بے شائبہ تکلف وتعصب کہاجا تا ہے کہ نظر کشفی میں مذہب خفی کی نورانیت دریائے عظیم کی طرح معلوم ہوتی ہے اور دوسرے مذاہب چھوٹی چھوٹی خبروں اور حوضوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور ظاہر نظر ہے بھی ویکھا جائے تو سوادا عظیم اہل اسلام امام اعظیم کا متبع ہے۔ ( کمتوبات جلدہ ف کمتوب میں ہو) خضرت نبرہ العارفین خواجہ فرید گئے شکر قدس سرہ کا قول نقل فر مایا کہ ۔
حضرت سلطان المشائح نظام الدین اولیاء قدس سرہ نے حضرت زبدہ العارفین خواجہ فرید گئے شکر قدس سرہ کا قول نقل فر مایا کہ ۔
امام اعظیم کی شان کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کے ایک شاگر دامام محمد کا وہ درجہ تھا کہ وہ جب سوار ہوکر کہیں جاتے تو امام شافعی ان کے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ پیدل چلتے تھے ( راحت القلوب ) اور یہ بھی فر مایا کہ ای سے دونوں مذاہب کا فرق بھی معلوم ہوسکتا ہے۔
مشہورامام حدیث آخی بن راہو میرنے ( جو حضرت عبداللہ بن مبارک ( تلمیذامام اعظم ) کے خاص اور پہلے حنی ہے پھر بعض دوسرے مشہورامام حدیث آخی بن راہو میر نے ( جو حضرت عبداللہ بن مبارک ( تلمیذامام اعظم ) کے خاص اور پہلے حنی ہے پھر بعض دوسرے

مشہورامام حدیث آنخق بن راہویہ نے (جو صفرت عبداللہ بن مبارک (تلمیذامام اعظم) کے خاص اور پہلے حنفی تھے پھر بعض دوسرے اسا تذہ کے اثر سے ان میں ظاہریت آگئ تھی اورامام بخاری کے بڑے شیوخ میں تھے ) امام اعظم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے کسی کوان سے زیادہ احکام وقضایا کا عالم نہیں پایا، قبول قضا کے لئے ان کومجبور کیا گیا اور مارا بھی گیا مگرانہوں نے کسی طرح قبول نہ کیا اور تعلیم وارشاد محض خدا کے لئے کرتے تھے۔ (کردری ص ۵۸ ج۲)

امام اہل بلخ حضرت مقاتل بن حیان جلیل القدر عالم حدیث جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ،حسن بھری ، نافع اور ایک جماعت کہار تابعین کا زمانہ پایا اور ان سے روایت حدیث بھی کی ،امام اعظم کی خدمت میں پہنچ اور استفادہ کیا، فرماتے تھے کہ میں نے تابعین کے دور پایالیکن امام ابو حنیفہ سے اجتہادی میں بالغ نظر ، جس کا ظاہر باطن سے مطابق ومشابہ اور باطن ظاہر سے مشابہ ہو کسی کوئیں دیکھا، فتوی دیتے تو فرمادیے کہ یہی قول کوفہ کے شیخ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ (کردری ص ۵ ج۲)

بعض کتب منزلہ سابقہ میں امت محمد میہ کے تین شخصوں کے اوصاف مذکور ہوئے ہیں جواپنے زمانہ کے سب لوگوں پر فقہ وعلم میں فائض ہوں گے، نعمان بن ثابت، مقاتل بن سلیمان، وہب بن منبہ اور بعض روایات میں وہب کی جگہ کعب احبار کا نام ہے۔ (موفق ص ۲۰ ج۲) حضرت مقاتل بن سلیمان علم تفسیر کے مشہور امام جوامام اعظم کے شریک درس بھی رہے اور تابعین حضرت عطاء، نافع ہمحمہ بن منکدر، ابوالزبیرا درا بن سیرین وغیرہ سے دونوں نے ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ میں ساتھ کیا ہے، وہ اکثر امام صاحب کی تعریف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ امام ابوصلیفہ گی ۵ منظم تیں جن میں ان کا کوئی ہم عصر شریک و سہیم نہیں ہوا۔ (موفق ص ۵۹ ج۲)

حافظ ابن حجر نے مقدمہ فنخ الباری میں لکھا کہ اس لئے جارعین کی جرح امام ابوحنیفہ کے بارے میں مقبول نہیں جنہوں نے امام صاحب کو کثرت قیاس، قلت عربیت، یا قلت روایت حدیث وغیرہ سے مطعون کیا کیونکہ بیسب جروح ایسی ہیں کہ ان سے کسی راوی کو مجروح نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح علامہ تماوی وغیرہ کی مدافعت ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں جنہوں نے امام بخاری کی روش سے بھی محتر زرہنے کی ہدایت کی ہے،اب کچھ میزان الاعتدال کی الحاقی جرح کے بارے میں لکھ کراس بحث کو مختصر کرتا ہوں۔

# امام صاحب کے مخالفوں کے کارنامے

پچھلوگوں کوامام صاحب سے بغض وعداوت یا حسد ہے، کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی نے میزان میں ان کی تضعیف کی ہے لیکن میہ بات یاد
رکھنے کے قابل ہے کہ میہ بات نئے دشمنوں کا دھو کہ ہے اور پرانے دشمنوں کے خاص کارنامہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے میزان میں ایس
عبارت داخل کردی چنا نچہ امام ذہبی کی تذکر ہ الحفاظ اور تہذیب التہذیب شاہد ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے بجرتعریف کے ایک لفظ بھی
جرح کانہیں لکھا اور نہ نقل کیا، دوسرے اس بات کے غلط و بے اصل ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ خود حافظ ذہبی نے میزان کے مقدمہ میں اس کی
تصریح کردی ہے کہ اس کتاب میں ائم نے متبوعین ابو حذیفہ، امام شافعی وغیرہ کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ان حضرات کی جلالت قدر اسلام میں
بڑائی و برتری لوگوں کے قلوب میں جاگزیں ہے (اور ذکر ہے مستغنی ہے) (میزان ص باج))

علامہ تفاوی شرح الفیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام ذہبیؓ نے ابن عدی کی ہرا پیے شخص کے ذکر کرنے میں تقلید کی ہے جس میں ثقہ ہونے کے باوجود بھی کچھ کلام کیا گیا ہے ،لیکن پھر بھی اس امر کا التزام کیا ہے کہ نہ تو کسی صحابی کوذکر کیا اور نہ ائم کہ متبوعین کو۔

حافظ عراقی نے شرح الفیہ میں تصریح کی ہے گہا ہن عدی نے کتاب الکامل میں ہرا یہ شخص کوذکر کیا ہے جس میں کلام کیا گیا ہے گووہ ثقہ ہی کیوں نہ ہواوران ہی کی اتباع امام ذہبیؓ نے میزان میں کی ہے لیکن انہوں نے کسی صحابی یا کسی امام کوائم نہ متبوعین میں سے ذکر نہیں کیا ہے۔

ان سب ائمہ کبار کی شہادتوں کے بعد بیامرواضح ہے کہ اہام صاحب کا ترجمہ میزان میں الحاتی ہے، دوسرے بیہ کہ حافظ ذہبی نے میزان میں یہ بھی التزام کیا ہے جن لوگوں کا اساء کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کنیت سے باب اکنی میں بھی ضرور کرتے ہیں اور تدلیس و تلبیس کرنے والوں سے یہ چوک ہوگئ کہ باب اکنی میں یہ الحاق نہیں کیا، یہ بھی الحاقی ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔

واضح ہو کہ کتابوں میں الحاق اور ضروری اجزاء کے حذف کا با قاعدہ منظم فن استعال ہوتار ہا ہے جس کے جیرت انگیز کمالات شاطر دشمنوں اور حاسدوں نے بڑی بڑی جلیل القدر تالیفات کی کتابت وطباعت کے وفت دکھائے ہیں اور اس کا ایک نمونہ اوپر پیش کیا گیا ہے اور دوسر نے نمونے بھی پیش کئے جائیں گے ۔ان شاءاللہ تعالیٰ ۔

ین پروپیگنڈہ کا ایک بڑا جزوہے جس سے کس سفید چیز کوسیاہ اور سیاہ کوسفید تک ثابت کردیے کے جو ہردکھائے جاتے ہیں یورپ کے عقلاء نے اس فن کو بڑی ترق دی ہے مگر اسلامی دور کی تاریخ میں بھی اس نوع کے کارنا مے بڑی کثرت سے ملتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بد قتمتی سے ایک فرقہ ابتداء ہی سے ایسا پیدا ہو گیا تھا جو جھوٹ کو کار خیروثو اب بجھ کر پھیلا تار ہا اوران کے اثر ات دوسر سے سادہ لوح مسلمانوں پر بھی پڑتے رہے، حالانکہ ایسے ہی جھوٹ کی روک تھام کے لئے صادق ومصدق سرورا نبیا علیہم السلام نے ارشاد فرمایا تھا کھی بالمسوء کہ با ان یہ حدث بکل ماسمع یعنی ایک محض کے بھوٹا ہونے کے لئے میں کافی ہے کہ وہ ہرئی ہوئی بات کو بے حقیق آگے چاتا کردے۔

اس فتم کی بے سند باتوں کے ذکر سے پہلے زمانہ میں تو امام صاحب کے دشمنوں اور حاسدوں نے فائدہ اٹھایا تا کہ امام صاحب کی مسلم کی کہیں تا کہ ان کمالات وخوبیوں کا کوئی اثر نہ جلالت قدر کوئم کر کے دکھایا جائے یا خوبیوں کے ساتھ ہرائیاں بھی کہیں کہیں سے لے کرسامنے کی گئیں تا کہ ان کمالات وخوبیوں کا کوئی اثر نہ رہے یالوگ شک و تر دد میں پڑجائیں یاان کی فقہ کی عالمگیر مقبولیت کوئم کیا جائے ، اکثر اسلامی حکومتوں کا فدہب بھی فقہ خفی رہا اور عہد ہ قضا وغیرہ خفی علاء کے پاس رہے یہ بات بھی حسد وعداوت کا بڑا سبب بنی رہی ، پھر نے دور میں غیر مقلدین رونما ہوئے اور انہوں نے تو امام

صاحبؓ کے ساتھ حسد وعداوت کا وہ معاملہ کیا کہ ریکارڈ ہی مات کر دیا ، ان کی نظر میں'' ہنر پچشم عداوت بزرگ ترعیبے ست' والی بات پوری پوری صادق ہوگئی ،اسی لئے ان حضرات نے توامام صاحب قدس سرہ کی علوقد رعظمت شان اور علمی رفعت کوگرانے اور چھپانے میں کوئی دقیقہ بھی فروگذاشت نہیں کیااوراس کارثو اب میں دن رات ایک کر دیا۔

ان قدیم وجدیدتلبیسات کاپردہ جاک کرنے کے لئے خدا کاشکر ہے کہ ہمارے شیوخ وا کابرنے بروفت توجہ کی اور برابرا پی تالیفات ودری افادات میں احقاق حق وابطال باطل کا فریضہ ادا کیا۔

قریبی دور میں مصر میں علامہ کو تمری گی جلیل القدر شخصیت گذری ہے جنہوں نے اس سلسلہ میں گرانقدر تالیفات کیں اور مصری رسائل میں لا تعداد تحقیقی مضامین شائع کئے جن کے مطالعہ ہے اہل علم بھی مستغنی نہیں ہو سکتے ، ان کتابوں سے معاندین کے حوصلے پہند ہو گئے ہیں اور جب تک ان کی اشاعت ہوتی رہے گی ان کے مطالعہ واستفادہ کی وجہ سے علاء حق ، معاندین ند ہب حنی پر غالب رہیں گے ان شاء اللہ۔

اک طرح ہمارے اکا بر حضرت گنگوہ تی ، حضرت نا نوتو تی ، حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن ، حضرت مولا نافلیل احمد صاحب (صاحب بذل المجہود) حضرت علامہ عثانی ، حضرت مولا نامدنی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی تالیفات و درسی افا دات میں اس فتنہ قدیم و جدید کی طرف پوری توجہ فر ماکر حفی مسلک کی تائید اور معاندین کے اعتراضات وشبہات کے مدل و کمل جوابات دیے ہیں جوموقع ہموقع اس شرح بخاری میں چیش کئے جائیں گے۔

پھراس دور میں اس فتنکی جدید کے خلاف قابل ذکر خد مات مخدوم ومحتر م حضرت مولا نا العلا مہ مفتی سیدمہدی حسن صاحب صدر المفتیین دارالعلوم دیو بند دامت برکاتہم وغمیضہم کی ہیں جنہوں نے غیر مقلدین کے ردمیں بیشتر علمی مضامین لکھے، فیصلہ کن کتابیں تالیف کیس اور طبع کراکر شائع کیس، جزاهیم الله خبیر البجزاء۔

آپ جامعیت علوم وفنون، وسعت مطالعه، کثرت معلومات اور خصوصیت سے فن حدیث وفقہ میں بلند پایہ عالم ربانی اوراپنے ا کابر کا نمونہ ہیں،احقر کو''مجلس علمی''ڈابھیل ہی کے زمانہ سے حضرت موصوف کے ساتھ تعلق ارادت وعقیدت رہا ہے اور مجلسی افراد آپ کے علوم و فیوض سے مستفید ہوتے رہے اوراب بھی برابر آپ کے افا دات علمی سے متمتع ہوتا رہتا ہوں۔

ال مخضر مقدمہ کی جمع وتر تیب میں بھی متند کتب منا قب اور حضرت علامہ تشمیری قدس ہو کے ارشا دات کے علاوہ آپ کی تالیفات و خصوصی ارشا دات سے استفادہ کیا ہے اور توقع ہے کہ شرح بخاری کے اثناء میں بھی حضرت موصوف دام ظلہم کی تحقیقات عالیہ پیش کرسکوں گا۔ جمیں احساس ہے کہ امام اعظم کو تذکرہ ہا وجود سعی اختصار جزومقد مہ ہونے کی حیثیت سے طویل ہو گیا ہے لیکن چونکہ تمام محدثین کے مسلم امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبد اللہ بن مبارک کا ارشاد ہے کہ امام ابو صنیفہ کی رائے مت کہو بلکہ تفسیر صدیث کہو، پھر امام بخاری نے خاص طور سے ابن مبارک کوایئے زمانہ کا سب سے بڑا عالم حدیث اور قابل تقلید فرمایا ہے۔

ان ظروف میں امام صاحب نے جوا ہے ۴۴ فقہاء ومجہدین کے ساتھ تدوین فقہ کی جس کے ایک رکن رکین خودا بن مبارک بھی تھے
اور ساڑھے بارے لاکھ مسائل کی کی تدوین ای مجلس ہے عمل میں آئی جو بمنزلہ احادیث موقو فیہ ہیں، کہ قرآن وحدیث ہے بہ صراحت یا
بطریق استنباط ماخوذ ہیں، دوسری طرف امام بخاری کی جامع صحیح احادیث مجردہ مرفوعہ کا بہترین شاہ کارمجموعہ اس لئے امام اعظم کی شخصیت کا
جس قدر تعارف بھی کرایا جائے وہ کم ہے، پھر دوسرے درجہ پر بڑا تعارف خودامام بخاری کا کرایا گیاہے، اگر بنظر تامل وتدقیق دیکھا جائے گا تو
معلوم ہوگا کہ یہ مقدمہ نہ صرف تذکرہ محدثین ہے بلکہ شرح حدیث کا ایک لازمی وضروری اور اہم جزوبھی ہے۔

ان سب اکابر کی علمی شخصیات ہے صحیح تعارف کے بعد ان کی حدیثی تشریحات، استنباطات، آراء واقوال کی قدرو قیمت صحیح ترین انداز وں میں سامنے آئے گی، ان شاءاللہ تعالیٰ۔

# تاليفات امام اعظم

امام صاحب کی طرف بہت ہی تصنیفات منسوب ہیں اور امام مالک وغیرہ کے حالات میں بیسند سیح منقول ہے کہ وہ امام صاحب کی کتابوں میں نظر کرتے تھے اور ان کی تلاش وجبتو رکھتے تھے، ایک مجموعہ فقہ بھی ضرور امام صاحب نے مرتب کرادیا تھا جس کا ذکر عقو دالجمان میں جا بجا ملتا ہے، اسی طرح علامہ کوٹری نے بلوغ الا مانی کے حاشیہ میں ۱۸ پرتح بر فر مایا کہ مؤلفات اقد مین میں امام صاحب کی مندرجہ ذیل کتب کا ذکر ماتا ہے۔ اس کی طرح علامہ کوٹری نے بلوغ الا مانی کے حاشیہ میں ۱۸ پرتح بر فر مایا کہ مؤلفات اقد مین میں امام صاحب کی مندرجہ ذیل کتب کا ذکر ماتا ہے۔ اس الرکنی (ذکرہ ابن العوام) ۲ – کتاب الجامع (ذکرہ ابن عاصم العامری و مسعود بن شرب سے کہ الجام علی مور ہیں۔ العباس بخصعب فی تاریخ مرو) ۲ – کتاب السیر ۵ – الکتاب الاور موایا جو آپ نے اپنے چندا حباب کو لکھے اور بیسب کتب مشہور ہیں۔ القدر بین ۱ – رسالۃ الا مام الی عثمان العبی فی الارجاء ۱۱ – چندم کا تیب بطور وصایا جو آپ نے اپنے چندا حباب کو لکھے اور بیسب کتب مشہور ہیں۔ لیکن اس وقت تک ہمار سے سامنے صرف العالم والمتعلم ، الفقہ الا کبراور م کا تیب وصایا آسکے ہیں اور غالب ہی ہمار کے بیا تی کتب اس وقت کہیں موجود نہیں ، اس زمانہ کی ہزار اول کتابوں کے نام کتب تراجم میں ملتے ہیں جو اس وقت کہیں موجود نہیں ، اس زمانہ کی ہزار اول کتابوں کے نام کتب تراجم میں ملتے ہیں جو اس وقت کہیں موجود نہیں۔

امام صاحب کے معاصرین میں سے بھی امام اوزاعی، سفیان تُوری، حماد بن سلمہ ہشیم ، معمر، جرین بن عبدالحمیداور عبداللہ بن مبارک غیرہ نے حدیث وفقہ میں بڑی بڑی کتا بیں کھیں گئیں آج ان کا کہیں پہتنہیں ملتا، ای لئے امام رازی نے منا قب الشافعی میں لکھا کہام ابو نیے کہ کے فقی علمی خزانے امام صاحب وغیرہ نیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی ، غالبًا اس وقت فقدا کبروغیرہ بھی نمایاں نہ ہوئی ہوں گی اور ممکن ہے کہ کچھ فی علمی خزانے امام صاحب وغیرہ کے اور بھی کسی وقت ظاہر ہوں۔

اس سلسلہ میں بیامربھی قابل ذکر ہے کہ بعض ممتاز اہل علم نے امام محمد کی کتاب الآ ٹارکوبھی امام اعظم کی تصنیف قرار دیا ہے اور شاید ام ابو یوسف کی کتاب الآ ٹار کے بارے میں بھی یہی خیال ہو مگر ہمارے ناقص خیال میں ابھی تک اس کی صحیح تو جینہیں آئی کیونکہ اول تو تقد مین علماء نے ان کوامام صاحب کی تصنیفات میں شارنہیں کیا دوسرے بیر کہ ان میں روایت کرنے والے امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں امام عما حب سے جس سے ظاہر ہے کہ مؤلف ومصنف بھی یہی ہیں۔واللہ اعلم۔

البتة امام صاحب کے تذکروں میں جہاں امام صاحب کی وسعت اطلاع حدیث زیر بحث آئی ہے تو آپ کے مسانید کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے چنانچہ کوثری صاحب نے تانیب کے سمائید کا اپرامام صاحب کی طرف منسوب مسانید کی تعداد ۲۱ گنائی ہے اور چونکہ کتاب الآثار کے نام سے بھی امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر نتیوں نے کتابیں تالیف کی ہیں اور ان میں بھی بہ کثرت احادیث امام صاحب ہے ہی مروی ہیں ، ان کوملا کریہ سب ۲۲ مجموع احادیث کے آپ کی ذات مبارک سے منسوب ہوجاتے ہیں جن میں ہزار ہاا حادیث اور ہزار ہا آثار آپ سے بسند سی مروی ہیں۔ و کفی بھا مزیة و فحواء۔

تحتب منا قب الإمام اعظم ً

آخر میں بھیل تذکرہ امام کے لئے مناسب ہے کہ آپ کے مناقب میں 'جومستقلٰ کتابیں کھی گئی ہیں وہ بھی ذکر کردی جائیں ،ضمناً جن کتابوں میں امام صاحب کے مناقب ذکر ہوئے ہیں ان کوہم بخو ف مزید طوالت ترک کرتے ہیں۔

ا - عقو دالمرجان٢ - قلا تدعقو دوالدرروالعقيان

۳-البستان فی منا قب النعمان،علامه محی الدین عبدالقادر بن ابی الوفا قرشی ( صاحب جوا ہرمصئیہ ) کی تصنیف ہے۔ ۳-شقائق النعمان فی منا قب النعمان،علامہ جاراللّٰہ زخشر ی کی تصنیف ہے۔

۵- کشف الاسرار ، علامه عبدالله رمن محمه حارثی نے لکھی۔

٧-الانتصارلامام ائمة الامصار،علامه يوسف سبط ابن الجوزي نے تالیف کی۔

2- تبييض الصحيفه في منا قب الإمام ا بي حنيفه ، امام جلال الدين سيوطي شافعي نے لکھا۔

٨- تحفة السلطان في مناقب النعمان ،علامه ابن كاس في تصنيف كيا-

9 - عقو دالجمان في مناقب النعمان ،علامه محديوسف دمشقى شافعي نے تاليف كى \_

• ا – الا بانه فيردالمشععين على الي عنيفه، علامه احمد بن عبدالله شير آبادي نے لکھی۔

اا- تنور الصحیفه فی مناقب آبی حنیفه، علامه یوسف بن عبدالهادی کی تصنیف ہے۔

١٢-الخيرات الحسان في منا قب الإمام الأعظم الي حنيفه النعمان ،شارح مشكوة علامه حافظ ابن حجر مكى شافعي كى تاليف لطيف ہے۔

١٣- قلائدالعقيان في مناقب إلا مام الاعظم الى حنيفه النعمان، يهجى علامه موصوف ہى كى تصنيف ہے۔

۱۳-الفوا ئدالمهمه ،علامه عمر بن مبدالو ہاب عرضی شافعی نے لکھی۔

۱۵-مراً ة البخان في معرفة حوادث الزماني،علامه يافعي شافعي كي تاريخي كتاب ہے جس ميں امام صاحب كا ذكر ضمناً ہوا ہے۔

١٧-مناقب الامام ابي حنيفه وصاحبيه ابي يوسف ومحر بن الحسن، حافظ ذہبی شافعی (صاحب تذکرة الحفاظ وميزان الاعتدال وغيره) کی تصنيف ہے۔

ا ا - جامع الانوار،علامہ محمد بن عبدالرحمٰن غزنوی کی تالیف ہے۔

١٨-الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء،الا مام الحافظ يوسف بن عبدالبر مالكي كي تصنيف ہے۔

19-منا قب الامام الاعظم ،علامه صدر الائمة موفق بن احد مكى كى تاليف قيم ہے۔ ٢ جلد مطبوعه حيد رآباد۔

٢٠-منا قب الإمام أعظم ، تاليف علامه امام حافظ الدين محد بن محد شهاب كروريّ ٢٠ جلد مطبوعه حيد رآباد \_

٢١- فتح المنان في تائيد مذهب النعمان، تاليف علامه يشخ محدث و ملوى قدس سروي

۲۲-اخبارا بی حنیفه واصحابه، تالین ابی عبدالله حسین بن علی صیری (متوفی ۴۲ میری)

٣٣-منا قب الامام اعظم ، تاليف بي القاسم عبدالله بن محمد بن احدالسفد ي معروف بابن العوام

۲۷- کشف الغمه عن سراح الا مه (اردو)، تألیف علامه مولا ناالسید مفتی محمد حسن شا بجها نپوری دام فیضهم به

۲۵-سیرة النعمان (اردو)،علامهٔ بلی نعمانی رحمهالله۔

٢٦-" ابوحنيفه"، تاليف محمد ابوز بره مصرى تقريباً ٥ سوصفحات كى جديد الطبع تحقيقي كتاب ٢-

ان کے علاوہ جن کتابوں میں امام صاحب کا تذکرہ ہواہے وہ ۲۰ سے اوپر تو راقم الحروف کے پاس یاداشت میں درج ہیں اور مستقل کتا ہیں بھی دوسری بہت ہیں یہاں احصاء مقصود نہیں تھا۔ ولله محل اخوان شاء الله تعالیٰ، والله تعالیٰ اعلم و علمه اتم و احکم۔ آخر میں امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے حالات میں دو با تیں ہمیں اور کھنی ہیں ایک تو جرح و تعدیل میں ان کے اقوال کی ججیت جس کا ضمناً کچھذکر ہوا بھی ہے، دوسرے جامع المسانید کے بارے میں۔ واللہ المفوق والہادی الئے الصواب۔

امام اعظم اورفن جرح وتعديل

امام صاحب کے اقوال جرح وتعدیل کی اس فن کے علماء نے ای طرح تلقی بالقبول کی ہے جس طرح امام احمد،امام بخاری، ابن معین

اورابن مدینی وغیرہ کےاقوال کی ، پیجمی آپ کی عظمت وسیادت اور وسعت علم پر بڑی شہادت ہے ،اس سلسلہ کی چندنقول جواہر مصدئیہ ص ۳۰۹ و ص ۳۱ وص۳۲ جاسے پیش کی جاتی ہیں ہ

ا-امام ترندی نے کتاب العلل جامع ترندی میں امام صاحب کا قول فضل عطاء بن ابی رباح اور جرح جابر بعفی میں پیش کیا۔ ۲-مدخل لمعرفة دلائل الدو ة للبیہ تقی میں ہے کہ ابوسعد سغانی نے امام صاحب کی خدمت میں کھڑے ہوکر پوچھا کہ امام ثوری سے صدیث لینے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ثقة ہیں ان کی احادیث کھو بجز احادیث ابی اسحاق عن الحارث اوراحادیث جابر بعفی کے۔

۳-۱مام صاحب نے فرمایا کہ جس کوفہ پہنچاتو امام صاحب نے میرا تعارف کرایا اورتو ثق کی جس سے سبالوگوں نے میری حدیث بیں۔ ۲-حافظ حماد بن عیینہ نے فرمایا کہ جس کوفہ پہنچاتو امام صاحب نے میرا تعارف کرایا اورتو ثق کی جس سے سبالوگوں نے میری حدیث بنی۔ ۲-حافظ حماد بن زیادا سے محدث جلیل نے فرمایا کہ حافظ عروبین دینار کی کنیت ابوجھ سب سے پہلے ہمیں امام صاحب ہی سے معلوم ہوئی ور ندصر ف ان کے نام سے جانتے تھے۔ 2-امام صاحب نے فرمایا کہ خداعم و بن عبید پر لعنت کرے کہ اس نے کلامی مسائل سے فتنوں کے درواز سے کھول دیے۔ مایا خداجہم بن صفوان اور مقاتل بین سلیمان کو ہلاک کرے ایک نے نفی میں افراط کی ، دوسر اتشبیہ میں حدسے بڑھ گیا۔ ۹ - فرمایا کہ حدیث کی روایت کی ہوات تک برابراس کو یا درکھا ہو۔ (امام صاحب کی پیشر ط دوسر سے محد ثین کے مقابلے میں بہت سے تھی اس لئے نیز دوسری احتیا طوں کے باعث ہی خودامام صاحب نے روایت کی ہے۔ ۱-امام صاحب نے دوایت کی ہے۔ ۱-امام صاحب نے دوایت کی ہے۔ ۱-امام صاحب نے فرمایا کہ ہی حدث کی ہواں کیا گیا کہ اخر ناو غیرہ سے دوایت کی ہے ؟ تو فرمایا کہ پچھ حرج نہیں۔ ۱۱-محدث جلیل ابوقطن نے امام صاحب کا قول سے سراویل پہنے کی روایت یا تیر بھوں کہنے ہوں۔ ۱۲-امام صاحب نے فرمایا کہ میرے نزد یک رسول اکرم علی تھوں سے سے میں اور میل پہنے کی روایت یا تیر بھوں کوئیں پنجی ہے۔ دوایت کی سے سراویل پینے کی روایت یا تیر بھوں کوئیں پنجی ۔

جامع المسانيدللا مام الاعظم

محدث خوارزی نے اپ جمع کردہ پندرہ مسانید کے اصحاب مسانید کے حالات ومنا قب بیان کئے ہیں اورا پنی سندان تمام اصحاب
مسانید تک بیان کی ہے، علامہ کشری نے تانیب میں مسانید کی تعداد الآلہی ہے، ان سب مسانید کی اسانید متصل ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ
صاحب نے ''انسان العین فی مشاکع الحربین' میں اپنے استاذ الاسا تذہ محدث عیلی جعفری مغربی م مراج کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ''انہوں نے
امام عظم ابوجنیفہ کی ایک الی مسند تالیف کی ہے جس میں اپنے سے امام صاحب تک اسناد کا سلسلہ متصل کیا ہے''۔ اور اس سے لوگوں کی بیات
قطعاً غلط ہوجاتی ہے کہ حدیث کا سلسلہ آج تک متصل نہیں رہا ہے''۔ حضرت شاہ صاحب نے سلسلہ حدیث کی سند کو متصل خابت کرنے کے
لئے دلیل ہی امام صاحب سے محدثین وفقہاء کی اتنی بڑی تعداد نے حدیث کی روایت کی ہے جن کا شارنہیں ہوسکتا، حافظ مزی نے ہمنا قب الامام الاعظم میں لکھا
ہو کہ امام صاحب سے محدثین وفقہاء کی اتنی بڑی تعداد نے حدیث کی روایت کی ہے جن کا شارنہیں ہوسکتا، حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں
ہیں اکثر وہ انکہ حدیث وجبال علم ہیں جواصحاب صحاح ستاور دوسرے بعد کے کبار محدثین کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن
مشہور حافظ حدیث محدیث وجبال علم ہیں جواصحاب صحاح ستاور دوسرے بعد کے کبار محدثین کے شیوخ واسا تذہ حدیث ہیں۔
مشہور حافظ حدیث محدیث میں مسانید تک بیان کی ہیں، علام شعرانی نے بڑے واسم سے ساتھ بیان کیا کہ امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کے
کی اسانید اپنے زمانہ سے جامعین مسانید تک بیان کی ہیں، علام شعرانی نے بڑے وصرت کے ساتھ بیان کیا کہ امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کے
کی اسانید اپنے زمانہ سے جامعین مسانید تک بیان کی ہیں، علام شعرانی نے بڑے وصرت کے ساتھ بیان کیا کہ امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کے
کی اسانید اپنے زمانہ سے جامعین مسانید تک بیان کی ہیں معام مشعور اور خور مسلم کی میانہ شد کے کہ مسانید تک کی اسانید اپنے نے مام سے معرف میں کی مسانید ثلاثہ کے کہ کی اسانید تا کہ دور سے بعد کے کہ مسانید ثلاثہ کے کہ کی اسانید تا کہ کی اسانید شاخہ کے کہ کی کی سانید شاخت کے سے معرف کی سانید شاخت کی سانید شاخت کے دیث کی سانید شاخت کی سانید شاخت کی سانید شاخت کی سانید کی کی سانید شاخت کی ساند کی سانید سے کہ سانید شاخت کے اسانید شاخت کی ساند کی ساند کیا میں سانید ساند کی ساند کی

تسجیج نسخوں کی زیارت ومطالعہ سے مشرف ہوئے جن برحفاظ حدیث کے توشیقی دستخط تھے، جن کی اسناد بہت عالی اور رجال سب ثقہ ہیں وغیرہ۔

امام ما لک رحمة الله علیه ولادت مسافی وفات و کاچ ممر ۸۲ سال

نام ونسب ما لک بن انس بن ما لک بن ابی عامر بن عمر و بن الحارث بن غیمان بن خثیل \_ (اصابه )

حارث کالقب ذواصبح تھااس کئے امام مالک کواسجی بھی کہتے ہیں،آپ تبع تابعین کے طبقہ میں ہیں،امام اعظمؓ سے تقریباً ۲۳ سال چھوٹے تھے، کیونکہامام صاحب کی ولا دت اصح قول میں دے چیس ہوئی ہے، کما ھقتہ الکوثریؓ۔

اس سے معلوم ہوا کہ صاحب مشکوۃ نے جو''ا کمال' میں امام مالک ؒ کوز مانا اور قدراً مقدم کہااوراستاذ الائمہ قرار دیاوہ خلاف واقعہ ہے،امام اعظم ان سے عمر میں بڑے،قدرومرتبہ میں زیادہ اور وہی استاذ الائمہ اور تابعی ہیں،امام مالک ان سے مستفید بلکہ حسب تحقیق علامہ ابن حجر کمی (شارح مشکوۃ)وغیرہ امام اعظم کے تلمیذ ہیں۔

مشائخ واساتذه

زرقانی نے لکھا کہ امام مالک نے نوسوے زائد شیوخ ہے اخذعلم کیا ہے اور ابتداء عمر ہی ہے حضرت نافع کے پاس جانے گئے تھے اور حدیث سنتے تھے چنانچے موطاً میں بھی بڑی کثرت ہے روایات ان ہی ہے ہیں ، نیز اصح الاسانید میں سے مالک عن نافع عن ابن عمرؓ کوقر ار دیا گیا ہے ، بلکہ اس کوسلسلتہ الذہب بھی کہا گیا ہے۔

ہارون رشید نے امام مالک سے کہا کہ ہم نے آپ کی کتاب میں حضرت علی وعباس کا ذکرنہیں دیکھا؟ فرمایا کہ وہ میرے شہر میں نہیں

لے بعینه ای طرح روایت امام ابوحنیفه کی نافع عن ابن عمر موجود ہیں ، ملاحظه ہوعقو دالجواہر المدیفه جلداول ۱۳۳۳ وص ۲۱۷ وغیرہ اورابوحنیفه عن عطاء عن ابن عباس ص۱۳۵ جااور مقسم عن ابن عباس ص۲۱۸ ج ااورعبدالکریم عن انس ص ۱۳۷ اورعن جابرعن علی ص ۱۵ جا وغیرہ به کثر ت روایات ہیں مگرامام صاحب کے ان سلسلوں کوسلسلة الذہب نہیں بتایا جاتا۔ واللّٰدالمستعان والیہ المشتکی ۔ تصاورنه میں ان کے اصحاب سے الد مسكا (بدفخرامام ابوحنیفہ كوحاصل ہے)

ابن فرحون نے کہا کہام مالک سلیمان بن بیار کا قول اختیار کیا کرتے تھے اورسلیمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اختیار کرتے تھے تہذیب میں ابن معین سے مروی ہے کہامام مالک جس ہے بھی روایت کریں وہ ثقہ ہے سواءعبدالکریم کے۔

اعلام الموقعین میں ہے کہ دین، فقدا ورعلم امت میں اصحاب ابن مسعود، اصحاب زید بن ثابت، اصحاب عبداللہ بن عمرا وراصحاب ابن عباس کے ذریعہ پھیلا ہے، البڑاا کثر لوگوں کاعلم ان ہی چاراصحاب کے ماخوذ ہے، پھراہل مدینہ کاعلم اصحاب زید بن ثابت اور عبداللہ ابن عمر ہے، اہل مکہ کا اصحاب ابن عباس سے اور اہل عراق کا اصحاب ابن مسعود ہے۔

امام اعظم شيوخ امام ما لك ہيں

بعض روایات علطی سے اس طرح روایت ہوئیں کہ ان سے کچھ حضرات نے بیہ بھا کہ امام صاحب نے امام مالک سے روایت کی ہے،
مثلاً مندابن شاہین ہیں ایک روایت اس عیل بن جماد کن ابی حنیفہ عن مالک روایت ہوئی جودر حقیقت جماد بن ابی حنیفہ عن مالک تھی، بلکہ جماد کو بھی
اکابر میں سے شار کیا گیا ہے اس خیال سے کہ ان کی وفات امام مالک سے تین سال قبل ہوئی ہوئی روایات بیہ ہے کہ ان کی ولا دت بھی امام مالک
سے قبل ہوئی ہوگی (تانیب الخطیب میں کورٹر کی صاحب نے اس پر بحث کی ہے ) ایک روایت ابو حنیفہ عن نافع تھی جس کے درمیان میں مالک کا واسط نہیں ہے لیکن ای کو ابو حنیفہ عن مالک عن نافع تھی جس کے حافظ ابن جرشار ح بخاری نے فیصلہ کیا کہ امام ابو حنیفہ کی روایت
امام مالک سے ٹابت نہیں ہے، اور دارقطنی و وخطیب نے جودور واپیتی نقل کی ہیں ان دونوں کی سند میں کلام ہے اس کے علاوہ ابن ابی حاتم نے
نقد منہ جرح وتحد میل میں جو ککھا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھوہ بھی غلط ہے جس کو ہم آگے کھیں گے، دوسر سے
پیکہ امام مالک نے موطا سے پہلے کوئی تالیف نہیں کی اور بیتالیف بھی انہوں نے اواخر عہد منصور عباسی میں امام اعظم کی وفات کے بعد کی ہے،
پیکہ امام مالک کے عروج وارتفاع شان کا دوران کے ابتاء اس ابھے کے بعد شروع ہوا ہے اوراس کے بعد ان کا اجتماع امام صاحب کے ساتھ کے بعد شروع ہوا ہے اوراس کے بعد ان کا اجتماع امام صاحب کے ساتھ کے بعد شروع ہوا ہے اوراس کے بعد ان کا اجتماع امام صاحب کے ساتھ کے بعد شروع ہوا ہے اوراس کے بعد ان کا اجتماع امام صاحب کے ساتھ کے بعد شروع ہوا ہے اوراس کے بعد ان کا احتماع امام صاحب کے ساتھ کے بعد شروع ہوا ہے اوراس کے بعد ان کا احتماع امام ما حس کے ساتھ کے بعد شروع ہوا ہے اور اس کے بعد ان کا احتماع امام ما حسک ساتھ کے بعد کی موات کے درمیان کا مارک کی وفات کے درمیان ۲۹ سال کافا صلہ ہے ۔ (اقوام المسالک علامہ کورٹر گ

یہ تو غلط وغیر ثابت روایات کا مذکرہ تھا،اس کے بعد سیجے واقعات پڑھئے۔

ا – امام شافعیؒ نے کتاب الام ص ۳۴۸ ج بے میں فر مایا کہ میں نے دراور دی ہے پوچھا کیا مینہ میں کوئی اس کا قائل تھا کہ مہر ربع دینار ہے کم نہ ہونا چاہئے؟ کہانہیں (واللہ مجھے معلوم نہیں کہ امام مالک ہے بل کوئی اس کا قائل ہوا ہوا ورمیر اخیال ہے کہ امام مالک نے اس کوامام ابو حنیفہ ہے لیا ہوگا۔

۲-علامه مسعود بن شیبہ نے امام طحاوی کی کتاب اخبار اصحاب الامام سے نقل کیا کہ دراور دی نے امام مالک سے سنا فرمایا کہ میرے پاس امام ابوحنیفہ کے فقہ سے ستر ہزار مسائل ہیں اور اس کے مثل ایک روایت موفق ص ۹۶ ج امیں ہے۔

۔ سے قاضی عیاض نے اوائل مدارک میں نقل کیا کہ لیٹ بن سعد نے فر مایا میں امام مالک سے مدینہ میں ملا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ پنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں؟ فر مایا ہاں! امام ابو حنیفہ کے ساتھ بحث کرنے میں پسینہ آگیا، اے مصری! وہ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ناقل کہتے ہیں کہ پھر میں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیشخص (امام مالک) کیسی قدر ومنزلت کے ساتھ آپ کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، امام صاحب نے فر مایا میں نے ان سے زیادہ جلد سے جواب دینے والا پوری پر کھ والا نہیں دیکھا، امام صاحب نے امام مالک کی سمجھ، تفقہ اور ذکاوت کے ساتھ فقد تام یعنی حدیث کی پوری پر کھاور پہچان کی بھی داددی۔

اگرامام صاحب بقول جمیدی وغیرہ کےفن حدیث میں کامل نہیں تھے توامام مالک جیسے سلم امام حدیث کے علم حدیث کی داد کیونکر دے سکتے تھے اورامام مالک فقہی وحدیثی مسائل میں گھنٹوں بحث کر کے ان کے تفقہ کی تعریف کیسے کرتے ، کیا تفقہ بغیر حدیث ہی کے صاحب کو حاصل ہوگیا تھا؟ اوراگر تفقہ بغیر مطابقت حدیث کے تھا تو اس کی تعریف ایساامام جلیل کیوں کرتا؟

۵-منا قب موفق ص۳۳ ج۳ میں بسند سیجے اساعیل بن ایخق بن محمد سے نقل ہے کہ امام ما لک بسااو قات مسائل میں امام ابوحنیفہ کا قول نتر سمجھتے تھے۔

۲-موفق ص۲۳ ج میں محمد بن عمرواقدی نے قال کیا کہ امام مالک اکثر اوقات امام ابوصنیفہ کی رائے پڑمل کرتے تھے۔ ۷-علامہ صمیری نے نقل کیا کہ ایک صحف نے امام مالک سے بوچھاجس کے پاس دو کپڑے ہوں جن میں ایک بغیرتعیین کے پاک اور دوسرا نا پاک ہوتو نماز کس میں پڑھے، فرمایا کہ تحری کر کے ایک میں پڑھ لے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے کہا کہ امام ابوصنیفہ کی رائے تو بہے کہ ہرا یک میں نماز پڑھے تو امام مالک نے فورانس سائل کو واپس بلایا اور پھرمسئلہ وہی بتلایا جوامام صاحب کی رائے تھی۔

۸- ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالله بن ابی العوام نے جواضافات اپنے دادا کی کتاب اخبار ابی حنیفہ پر کئے ہیں، امام شافعی عن الدراور دی نے نقل کیا کہ امام ابوحنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے، یہ کتاب مع اضافات مذکور مکتبیہ ظاہریہ دمشق میں نمبر ۲۳ میں موجود ہے۔ (اقوم المسالک للکوٹریؓ)

# امام ما لک کے تلامذہ واصحاب

بقول امام ذہبی وزرقانی بڑی کثرت امام مالک کے تلامذہ واصحاب کی ہےاورروا ۃ احادیث بھی بہت بڑی مقدار میں ہیں، بلکہ امام مالک ؒ ہےان کے بعض شیوخ نے تھی روایت کی ہے، مثلاً زہری، ابوالاسود، ابوب انصاری، ربیعہ، کیجی بن سعیدانصاری، محمد بن ابی ذئب، ابن جربج، اعمش وغیرہ۔

امام احمداوراصحاب صحاح نے امام مالک ہے روایت کے لئے اپنی اپنی صوابدید ہے الگ الگ رواۃ اختیار کئے ہیں، مشہوراہل علم و فضل تلاندہ میں ہے امام محمد، امام شافعی، عبداللہ بن مبارک اورلیث بن سعد، شعبہ، سفیان ثوری، ابن جرتج، ابن عیدینہ، کیجیٰ القطان ابن مہدی وغیر ہیں۔ (مقدمہ او جزص ۱۸)

# فضل وشرف،عادات ومعمولات

امام ما لک مدینه منورہ میں جس مکان میں رہے مکان حضرت عبداللہ بن مسعود گا تھا، کرایہ پر لے کر ہمیشہ اس میں رہے، اپنا ذاتی مکان نہیں بتا ااور مسجد نبوی میں نشست اس جگہ ہماں امیر المؤمنین حضرت عمر نشست کرتے تھے اور وہ وہ ہی جگہ تھی جہاں حضور اکرم علیہ کا اعتکاف کے وقت بستر مبارک بچھایا جاتا تھا، امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ میں مدت العمر بھی کسی بے وقوف یا کوتاہ عقل والے کی صحبت میں نہیں بیٹھا، امام محمد نے بیر بہت بڑی نعمت ہے کی اور کو حاصل نہیں ہوئی ، علماء کے لئے بیر بہت بڑی نعمت ہے کی صحبت میں نہیں بیٹھا، امام محمد نے بیر بہت بڑی نعمت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ، علماء کے لئے بیر بہت بڑی نعمت ہے

کیونکہ کم عقل لوگوں کی صحبت نورعلم کو تاریک کردیتی ہے اور تحقیق کی بلند چوٹی ہے گرا کرتقلید کی پستی میں گرا دیتی ہے جس کی وجہ ہے علم کی نفاست میں خرابی ونقصان آ جا تا ہے۔ (بستان المحدثین )

امام ما لک میں طلب علم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور پرود بعت تھے، ظاہری سرمایہ پھے نہ تھا، اس لئے مکان کی حجت تو ٹرکر اس کی کڑیوں کوفروخت کرکے کتب وغیرہ خریدتے تھے، اسکے بعد دولت کا دروازہ کھل گیااور کشرت سے مال ودولت خود بخو دآنی شروع ہوگئ (عالبًا یہ جدی مکان ہوگا) حافظ نہایت اعلیٰ درجہ کا تھا، فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیااس کو پھر بھی نہیں بھولا علامہ زرقائی نے لکھا کہ امام مالک نے کا سال کی عمر میں درس دینا شروع کر دیااور آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک لاکھا حادیث کھیں، جب آپ ونن ہوئے تو آپ کے گھر سے بہت سے صندوق احادیث کے برآمہ ہوئے، جن میں سے سات صرف ابن شہاب کی حدیث کے تھے اور آپ کا حلقے درس آپ کے مشائخ کے حلقوں سے بھی بڑا ہوا گیا تھا، لوگ ان کے دروازہ پرحدیث وفقہ حاصل کرنے کے واسطے اس طرح جمع ہوتے تھے جو پہلے خواص کو اندر جانے دیتا تھا پھرعوام کو۔

ایک روایت ہے کہ اندر سے ایک جاریہ (باندی) آگر دریافت کرتی کہ آپ لوگ حدیث کے لئے آئے ہیں یا مسائل کے لئے؟ اگر کہتے حدیث کے لئے تو کہلا دیے کہ تو قف کریں اور شول کرکے نئے کہڑے کہتے ، مسائل کے لئے تو کہلا دیے کہ تو قف کریں اور شول کرکے نئے کہڑے کہتے ، ممائل کے لئے تو کہلا دیے کہ تو قف کریں اور شول کرکے نئے کہڑے ، میں ایک باز ہوت ، خوشبولگاتے ، میرا دب سے بیٹھ کر حدیث ساتے اور تعظیم حدیث کے لئے پوری مجلس عود سے مہمئی رہی وہ میں ایک باز ہیت الخلاء جاتے اور فرماتے کہ مجھے باز باز جاتے شرم آتی ہے ، تمام عمر قضاء حاجت کے لئے مدین طیبہ کے حرم سے باہر تشریف لے جاتے تھے بجز بیاری وغیرہ کے ، سر پر بڑارو مال ڈالتے تھے کہ نہ کوئی ان کود کھے نہ وہ دوسروں کود یکھیں (ہمارے حضرت شاہ صاحب کے باز سے میں لوگوں نے بیان کیا کہ دبلی میں قیام مدر سرامینیہ کے زمانہ میں جب بازار میں نکلتے تھاتو سر پر رو مال ڈالتے تھے کہ چہرہ پر بھی اس کا بچھے حصد بطور نقاب آجا تا تھا، غالبًا ای مصلحت نہ کورہ سے ہوگا)

ا مام مالک ایسی جگہ کھانے پینے ہے بھی احتراز کرتے تھے جہاں لوگوں کی نظرین پڑیں،کسی نے پوچھا،کیسی صبح آپ نے کی؟ فرمایا ایسی عمر میں جو کم ہور ہی ہےاورا یے گنا ہوں میں جوزیادہ ہورہے ہیں۔

ہاو جو دضعف و کبرتی بھی مدینہ طیب میں بھی سوار ہو کرنہیں چلتے تھے کہ جس ارض مقدس کے اندرجسم مبارک رسول اللہ علی او پر سوار ہوکر چلنا خلاف ادب جانتے تتھے۔

# ما دحین امام ما لک

ابن مہدی کا قول ہے کہ سفیان توری امام حدیث تھے، امام سنت نہ تھے، امام اوزاعی امام سنت تھے، امام حدیث نہ تھے، کیکن امام مالک دونوں کے امام ہیں، ابن صلاح نے اس کی وضاحت کی کہ سنت سے یہاں ضد بدعت مراد ہے کیونکہ بعدلوگ عالم بالحدیث تو ہوتے ہیں گرعالم بالسنة نہیں ہوتے۔

ا مام اعظمؓ نے فرمایا کہ میں نے امام مالک سے زیادہ جلد صحیح جواب دینے والا اورا تچھی پر کھ والانہیں دیکھا،امام شافعی نے فرمایا کہ امام مالک بعد تابعین کے خداکی حجت تھے اس کی مخلوق پر۔ (تہذیب ص۸ج ۱۰)

امام بخاری سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ صحیح سند کونی ہے تو فر مایاما لک عن نافع عن ابن عمر ( تہذیب ص۲ ج٠١) پہلے بتلا یا جا چکا ہے کہ امام اعظم سے بھی بیاضح الا سانید مروی ہے اگر چہ امام بخاری وغیرہ نے اس کونہیں بتلایا۔ امام یجیٰ القطان اورامام یجیٰ بن معین نے فرمایا کہ امام مالک امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آگئی بن ابراہیم کہتے تھے کہ جب توری، مالک اوراوزاعی ایک امر پرمتفق ہوجا ئیں تو وہی سنت ہے اگر چہاس میں نص صرت کنہ ہو، امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی شخص کودیکھو کہ امام مالک سے بغض رکھتا ہے توسیجھ لوکہ وہ بدعتی ہے، مصعب الزبیری کا قول ہے کہ امام مالک ثقة، مامون، ثبت، عالم فقیہ ججت ورع ہیں، ابن عیبندا ورعبدالرزاق کا قول ہے کہ حدیث ابو ہریرہ کے مصداق اپنے زمانہ میں امام مالک ہیں۔

تالیقات: امام مالک کی مشہور و مقبول ترین کتاب تو موطا ہی ہے، لین الا کے سواان کے بہت ہے رسائل ہیں جن کی تفصیل مقدمه او جزالما لک میں حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم نے کی ہے، ابن الہیاب نے ذکر کیا کہ امام مالک نے ایک لا کھا حاویث روایت کی تھیں، ان میں ہے دی ہزار احادیث تھیں کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کم ہوتے ہوتے سات کہ وہ کم ہوگر پانچہوں کا میں ہوا ہوگیاں، علامہ کیا الہرائی نے اپنی تعلق اصول میں کہا موطا مالک میں ۹ ہزار احادیث تھیں پھر کم ہوتے ہوتے سات سووں کر پانچہوں مالمہ کیا الہرائی نے اپنی تعلق اصول میں کہا موطا مالک میں ۹ ہزار احادیث تھیں پھر کم ہوتے ہوتے سات سووں کر گئیں، علامہ کیا الہرائی نے کہا کہ موطا میں کل آثار نبی اکرم علی اور صحابہ و تابعین کے ایک ہزار سات سومیں ۲۰ اہیں جن میں مند ۲ سومیں، علامہ کیا تھی اور فظید نے کہا میں امام مالک نے خدمت میں حاضر ہوا، موطا چارروز میں پڑھا امام مالک نے فرمایا و معام جس کو ایک میں کہ خدمت میں حاضر ہوا، موطا کیا روز میں پڑھا امام مالک نے اس کو جا ردن میں حاصل کر لیا ہتم لوگ بھی قتید نہ بن سکو گا امام مالک ہے اس کے ذمانہ میں ہی تقریباً ایک ہزار لوگوں نے موطا کوئ کرجمع کیا تھا اور فقہاء، محد ثین، صوفیا، امراء اور خلفاء نے تبرکا بھی آپ ہے موطا کی سند حاصل کی ، موطا کا سب سے مشہور نے معمودی اندی کا ہے اور فقہ وحدیث و آثار کی جمع و ترتیب کے اعتبار سے امام محمد کا موطا سب سے ذیادہ بعض اقوال و کلمات امام مالک کثر و ح ہری کثر ت سے کھی گئیں، ان کی تفصیل شخ الحدیث نے مقدمہ او جز میں کی ہے۔ بعض اقوال و کلمات امام مالک

امام مالك اكثرية معرير هاكرتے تھے جوعلم وحكمت سے پراورايك حديث نبوى كامضمون اداكرتا ہے۔ (وخير امور الدين ما كان سنة وشر اللمور المحدثات البدائع

یعنی دین کابہتر کام وہ ہے جوطریقہ دسول اکرم علی ہے مطابق ہوا دربدترین وہ ہے جوسنت کے خلاف اورنئ نئی بدعتیں تراش لی جا کیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ علم کثرت دوایت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک نور ہے جواللہ تعالی سی کے دل میں ڈال دیتا ہے، امام اعظم پرقلت روایت کاطعن کرنے والے ذرااسی مقولہ امام مالک پرغور کریں۔

ایک دفعہ کی نے طلب علم کے بار کے میں پچھ پوچھا، فر مایا طلب علم اچھی چیز ہے مگرانسان کو زیادہ اس امر کا خیال کرنا چاہئے کہ صبح سے شام تک جوامور واجبہ ہیں، ان پرمضبوطی سے اور استقلال کے ساتھ مل کتنا کیا ہے، ایک مرتبہ فر مایا کہ عالم کے لئے بیر مناسب نہیں کہ وہ علمی مسائل کوایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جوان کو بچھنے سے قاصر ہوں کیونکہ اس سے علم کی اہانت و ذلت ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص ۲ ماہ کی مسافت طے کر کے امام مالک کی خدمت میں پہنچااور ایک مسئلہ دریافت کیا، آپ نے بے تکلف فرمادیا کہ مجھے اسکا جواب اچھی طرح معلوم نہیں وہ جیران ہوکر کہنے لگا کہ اچھا! میں اپنے شہروالوں سے کیا کہوں؟ فرمایا! کہہ دینا کے مالک نے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ بے کاراورغلط باتوں کے پاس پھٹکنا بربادی ہے،غلط بات زبان پرلاناسچائی سے دوری کی بنیاد ہے،اگرانسان کا دین بگڑنے لگےتو دنیاکتنی بھی زیادہ ہو بیکار ہے، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ علم ائندہ اور گھٹے گابڑھے گانہیں اور ہمیشہ نزول کتب ساویہ اور بعثت انبیاء پیہم السلام کے بعد گھٹا ہی کرتا ہے ایک مرتبہ فلیفذ ہارون رشید مدینہ طیبہ حاض ہواتو وزیج عفر برکی کوآپ کے پاس بھیجا کہ سلام پہنچائے اور خواہش کی کہ موطالا کر بھیے سادیں آپ نے فرمایا کہ فلیفہ ہے بعد سلام کہدینا کہ علم کی کے پاس نہیں جاتا بلکہ لوگ ای کے پاس آتے ہیں، جعفر نے پیغام پہنچادیا پھر امام مالک بھی فلیفہ ہے مطیقہ خطیفہ نے شکایت کی کہ آپ نے میراحکم روکر دیا، امام مالک نے اول تو سند کے ساتھ روایت سنائی کے ذید فرماتے ہیں بزول وہی کے وقت سرکار دوعالم علیہ کا زانو نے مبارک میر سے زانو پرتھا، صرف کہ لمصنه غیر اولی المصور تازل ہواتا کہ اس کے وزن سے میرا زانو چور چور ہو وہ وہائے علیہ کا زانو نے مبارک میر سے زانو پرتھا، صرف کہ لمصنه غیر اولی المصور تازل ہواتا کہ بھی ان کی تعظیم وقو قیر کرنی چاہئے ، اللہ تعالی نے آپ کوعزت و باوشاہت دی ہے، اگر آپ ہی ان علوم کی قدر رنہ کریں گے تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کی عزت برباد نہ کرد ہے ، میری کر فلیفہ اٹھا اور موطاً سننے کے لئے امام کے ساتھ ہوگیا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس موقعہ پر فلیفہ نے اللہ آپ کی عزت برباد نہ کرد ہے، میری کر فلیفہ اٹھا اور موطاً سننے کے لئے امام کے ساتھ ہوگیا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس موقعہ پر فلیفہ نے کہا اچھا! ہیں خود ساتا ہوں مگر اور سب لوگوں کوآپ باہر کرد بچے! فرمایا کہ علی خواجی کو اس مواح سے کہ آگر خاص لوگوں کو رہایا کہ بیس خود پا تھی ایک مواصد و میں مواحق سندی ہوگیا، یہ بھی آپ کہ اور خاص لوگوں کو آپ باہر کرد بچے! فرمایا کہ علی کی خاصیت یہ ہم کہ گر خاص لوگوں کو رہوں ہوئی تو امام ساحب نے فرمایا کہ اس کی ایک تا میں ہیں ہیں ایک میں مواضعت کی بار دور جو بھی کرتوا تام صاحب نے فرمایا کہ اس کی بعد آپ نے معن بن علیہ کہ کہ کے لئے واضع کرنا پند کر سے ہیں، وارون شید میں کرمند سے از کرسا سے آبی ہیں اور موطاً سندی گا۔

امام ما لك كالبتلاء وسماج

والی مدینہ جعفر بن سلیمان سے کسی نے شکایت کر دی کہ امام مالک آپ لوگوں کی بیعت کوسیح نہیں سمجھتے تو اس پر جعفر کوسخت غصہ آیا اور امام مالک کو بلوا کر کوڑے لگوائے ، ان کو تھنچا گیا اور دونوں ہاتھ تھنچوا کرمونڈ سے امر وادیئے ، ان سب باتوں سے امام صاحب کی عزت و وقعت بہت بڑھ گئی اور شہرت دور دراز تک پہنچ گئی ، بعض کہتے ہیں کہ تقذیم عثمان ، علی پروجہ ابتلا ہوئی ، بعض نے طلاق مکرہ کا مسئلہ بیان کیا کہ امام صاحب اس کو درست نہ کہتے تھے۔

یا ہتاا ء غالبًا الا اسے کا بعد جب خلیفہ منصور جے کے لئے حرمین حاضر ہوا تو امام مالک کا قصاص جعفر بن سلیمان سے لینا چاہا،

یعنی سزاد بی چاہی مگرامام مالک نے روک دیا اور فر مایا خداکی پناہ! ایسانہیں ہوسکتا، واللہ! جب بھی مجھ پر کوڑ اپڑتا تو میں اس کواس وقت حلال و
جائز کر دیتا تھا بسبب جعفر کی قرابت رسول اکرم علی ہے کے دراور دی کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب کوڑ سے مارے جاتے تھے تو امام
صاحب فرماتے تھے، اے اللہ! ان کو بخش دے وہ مجھے نہیں جانتے، یہ بھی نقل ہے کہ جب آپ کوڑوں کی ضرب سے بیہوش ہو گئے اور گھر پر
لائے گئے تو ہوش میں آتے ہی فرمایا کہتم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنے مارنے والے کومعاف کر دیا ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ الی الا بد۔

امام شافعیٰ رحمه الله تعالیٰ ولادت وهاچه وفات ۲۰۰۸ چیم ۵سال

ا ابوعبداللہ محد بن ادریس بن العباس بن عثان بن شافع ،قریش ،آل حضرت علیہ کے جداعلیٰ عبد مناف میں آپ کا نسب مل جاتا ہے ، بیت المقدس سے دومرحلہ پرایک مقام غز ہ یا عسقلان میں آپ کی ولادت ہوئی ، دوسال کی عمر میں آپ کے والدین آپ کے ساتھ مکہ معظمہ آ گئے تھے نہایت تنگدی میں آپ کی پرورش ہوئی یہاں تک کے علمی یا داشتوں کے لئے کا غذمیسر نہ ہوتا تو ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے۔ سخت صیل علم

آپ کی ابتدائی عمرادب، تاریخ وشعروغیره کی تخصیل میں گذری، ایک مُرتبه منی میں سے کہ پشت کی طرف ہے آواز سی علیہ کہ بالہ فقہ بعنی فقہ کیھو، اس کے علاوہ مسلم بن خالدزنجی نے بھی آپ کی فہم وذکاوت اور حسن استعداد کا اندازہ کر کے ترغیب دی کہ علم فقہ حاصل کریں چنا نچاولاً ان ہی کی شاگر دی اختیار کی، پھراما مالک کی خدمت میں پنچاس وقت موطاً حفظ کر چکے تھے اور عمر صرف اسال تھی، امام مالک کے سامنے موطاً کی قرائت زبانی کی، امام مالک کی خدمت میں پنچاس وقت موطاً حفظ کر چکے تھے اور عمر صرف اسال تھی، امام مالک کے سامنے موطاً کی قرائت زبانی کی، امام مالک کو تجب ہوا اور قرائت پندگی اور فرمایا، تم تقوی کو اپنا شعار بنانا، ایک زمانہ آئے گا کہ تم بڑے شخص ہوگے، یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تہارے دل میں ایک نورود بعت کیا ہے، معصیت سے اس کوضائع نہ کرنا، امام شافعی امام مالک کے پاس صرف آٹھ ماہ درہے جیسا کہ تا نیب سے ۱۸۲ میں ہے۔

أمام محمدوا مام شافعي كاتلمذامام مالك سے

امام محمد (استادامام شافعی) امام ما لک کی خدمت میں تین سال سے زیاہ رہے، ای لئے قاضی ابوعاصم محمد بن احمد عامری نے اپنی مبسوط میں (جومبسوط سرحی کی طرح جمیں جلدول میں ہے، بیعامری شیوخ سرحی کے طبقہ میں تھے) لکھا ہے کہا کس اعتبار سے؟ کہا کم کتاب محمد سے سوال کیا کہام ابوحنیفہ، پھر پوچھاعلم سنت کے اعتبار ہے؟ فرمایا امام ابوحنیفہ معانی حدیث کے زیادہ عالم تصاورا ما مالک الفاظ حدیث کی اعتبار سے فرمایا، ابوحنیفہ، پھر پوچھاعلم سنت کے اعتبار ہے؟ فرمایا امام ابوحنیفہ معانی حدیث کے زیادہ عالم تصاورا مام مالک الفاظ حدیث کی بصیرت زیادہ رکھتے تھے، پوچھااتوال صحابہ کا علم کس کے پاس زیادہ تھا؟ تواس پرامام محمد نے دکھلا نے کے لئے امام اعظم کی کتاب " اختلاف الصحاب، طلب کی النے (پورادا قدم سب روایت عامری)، واقعہ بظاہر سے کہ جس کوالٹ بلٹ کراور سے خطیب وغیرہ نے کچھ سے پوچھ کردیا جوروایت و درایت کی رو سے مخالط آمیزی کا اعلیٰ شاہکار ہے، علامہ کوثری نے رواق کی روایت سے خطیب وغیرہ نے کچھ بیان کریں گے انشاء الله تعالیٰ.

امام شافعی کا پہلاسفر عراق

امام شافعی مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ پہنچ اور وہاں محدث شہیر سفیان بن عیبنہ (تلمیذاما ماعظم فی الحدیث) سے حدیث حاصل کی ،اس کے بعد یمن چلے گئے اور وہاں فکر معاش کی وجہ سے علمی مشاغل سے ہٹ کر بعض ولا ۃ و حکام کے یہاں پچھ کام انجام دے کرروزی حاصل کرتے رہے ، علامہ ابن محاوض جا فظ ابن عبد البر سے امام شافعی کے تذکرہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی وہاں سے علوی خاندان کے نو اشخاص کے ساتھ گرفتار ہوکر بغداد آئے ، ہارون رشید اس وقت رقہ میں تھا، اس لئے یہلوگ بغداد سے رقہ آئے اور خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے ، وہاں رقہ کے قاضی امام محمد موجود سے جوامام شافعی کے محب سے ، جب ان کو معلوم ہوا کہ امام شافعی ہارون رشید کی خلافت پر طعن کرنے کے الزام میں گرفتار ہوکر آئے ہیں تو وہ بہت ہے چین ہوئے اور امام شافعی کو بچانے کی فکر میں گئے رہے ، پیشی کے بعد اور لوگ تو قتل کردیئے گئے ایک معلوم ہوا کہ امام شافعی نے ہوئی وہ بھی قتل کردیا گیا ، پھر خلیفہ نے امام شافعی نے جوان اور امام شافعی نی گئے ،اس نو جوان نے الزام سے برائے ظاہر کی مگر مسموع نہ ہوئی وہ بھی قتل کردیا گیا ، پھر خلیفہ نے امام شافعی سے سوالات کے اور اس وقت امام محمد بھی در بار میں پہنچ گئے تھے ،امام شافعی نے کہا میں تو علوی ہی نہیں ہوں زبرد تی ان لوگوں کے شام مواقعی سے سوالات کے اور اس وقت امام محمد بھی در بار میں پہنچ گئے تھے ،امام شافعی نے کہا میں تو علوی ہی نہیں ہوں زبرد تی ان لوگوں کے شام مواقعی سے سوالات کے اور اس وقت امام محمد بھی در بار میں پہنچ گئے تھے ،امام شافعی نے کہا میں تو علوی ہی نہیں ہوں زبرد تی ان لوگوں کے

ساتھ گرفتار کرکے لایا گیا ہوں، میں بنی عبدالمطلب ہے ہوں اورای کے ساتھ کچھ علم ہے بھی تعلق ہے، آپ کے بیر قاضی صاحب بھی ان سب باتوں ہے واقف ہیں، ہارون رشید نے کہاا چھا آپ محمد بن اور ایس ہیں؟ امام نے کہا جی ہاں؟ پھر خلیفہ نے امام محمد سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا واقعی ای طرح ہے جس طرح میہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیشک ایسا ہی ہے اور علم میں ان کا پایہ بہت بلندہے جوشکایت ان کی گئ ہے وہ ان کی شان سے بعید ہے، خلیفہ نے کہاا چھاتو آپ ان کواپنے ساتھ لے جائے ! میں ان کے معاملہ میں غور کروں گا۔

'' خودامام شافعی فرماتے ہیں کہ امام محمد مجھ کواپنے ساتھ لے گئے اوراس طرح وہی میری گلوخلاصی کا سبب ہوئے ، گویاا مام محمد کا پیسب سے پہلا اور بڑااحسان نہصرف امام شافعی پر بلکہ ان کے سارے متبعین المیٰ یوم القیامة پرہے کہ امام شافعی کی جان بچائی۔

رحلت مكذوبهامام شافعي

گرافسوں ہے کہ بعین میں آبری اور محدیث بیہ بی وغیرہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اس احسان عظیم کی مکافات میں ایک رحلة مکذو بدا پی کتابوں میں نقل کی پھرامام رازی نے بھی منا قب شافعی میں اس کوفقل کر کے اور آگے چلتا کیا اور آج تک اس کوفقل کرنے والے اور بہت سے غیر محقق مزاج ہوگئے ہیں۔

تحقيق حافظابن حجر

چنا نچہ حافظ ابن مجر نے تو الی الآیہ سب بمعالی ابن اور لیس صا کہ ہیں لکھا کہ اس رحلة مکذوبہ کو آبری اور بیہ قی وغیرہ نے مطول و مختفر نقل کیا اور امام رازی نے بھی اس کو چلتا کردیا، حالا نکہ اس کی کوئی معتبر سنرنہیں ہے اور وہ جھوٹی ہے اکثر حصہ اس کا موضوع اور پچھ حصے دوسری روایات کے فکڑ ہے جمع کر کے جوڑ دیئے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ واضح مجھوٹ اس میں بیہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے ہارون رشید کو امام شافعی کے قبل پر آمادہ کیا اور اس کا بطلان دووجہ سے ہے ایک تو یہ کہ امام شافعی جس وقت بغداد آئے تو اس وقت امام ابو یوسف موجود ہی نے تھے کیونکہ ان کا انتقال با ۱۸ اور امام شافعی پہلی بار ۱۸ اچ میں اس سے دوسال بعد وہاں پہنچے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ دونوں اس امر سے بہت برگزیدہ تھے کہ کی بے گناہ مسلمان کے لئے سعی کریں، ان کا منصب عالی اور جلالت قدر اور جو پچھان کے دین وقتو کی سے بار ہے میں مشہور ہے وہ ایسے امور کے قطعاً منا فی ہے۔

امام شافعی کاامام محمہ سے تعلق وتلمذ

امام شافعی کی ملاقات اس موقعہ پرامام محمد سے ضرور ہوئی ہے اور وہ ان کو پہلے سے بھی حجاز سے جانتے تھے اور انہوں نے امام محمد سے علم حاصل کیا بلکہ ان کی خدمت میں رہ پڑے تھے، نیز حافظ ابن حجر نے ساجی کی ایک دوسری روایت کی بھی تر دید کی اور کہا کہ یہ بھی ہے سند بات ہے کیونکہ امام محمد نے امام شافعی سے بھی ائمہ میں سے کسی امام ہے کی امام شافعی سے بھی ائمہ میں سے کسی امام کے حق میں اتنی شاء و مدح منقول نہیں ہے جس قدر امام محمد کے بارے میں ہے (واقعی وہ ایسی تعریف کے مستحق بھی ہے ) اور یہ خود بردی کا میں جوٹ میں آئی شاء و مدح منقول نہیں ہے جس قدر امام محمد کے بارے میں ہے (واقعی وہ ایسی تعریف کے مستحق بھی ہے ، س تر دیز نہیں کی جاستی ۔

#### معذرت

راقم الحروف معذرت خواہ ہے کہا لیےامور کے بیان میں خاص طور سےاطناب وطویل کوتر جیح دی ہے جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہار دومیں ان بزرگوں کے حالات لکھنے والے ہمار ہے حنفی علماء نے بھی ضرورت سے زیادہ اختصار سے کام لیا ہے اورا پسے اہم واقعات کا ذکر تک نہیں کیا،ان کی تنتیج تھیجے وغیرہ تو کیا کرتے ای لئے ہمارےا کابر کا تھیجے اور کامل تغارف بہت کم سامنے آیا اور دوسری طرف حاسدین و معاندین برابرالی ہی بے سند جھوٹی ہاتوں کا پر وپیگنڈ اکر کے عوام وخواص کوا کابرا حناف سے بدظن کرتے رہے، ہمارا تلخ واقعات و حالات کے تمام گوشے یک جاہو کرضرور سامنے ہوجا کیں ، وبیدہ التو فیق ۔خدا تعالیٰ جزائے خیر دے ،علامہ کوثری کو کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایسے تاریخی حقائق کے بیان میں بڑی مدول جاتی ہے۔

### حاسدین ومعاندین کے کارنامے

رحلۃ مکذوبہ ذکورہ بالا کے ساتھ دونوں ذہب کے بدخواہوں نے اختلاف وتعصب کو ہوا دینے کے لئے دوسری حاشیہ آرائیاں بھی
کیں، مثلاً کہا گیا کہ امام ابو یوسف اورامام محمدامام شافعی پرحسد کرتے تھے حالانکہ امام شافعی اس زمانہ میں طالب علم کی حیثیت میں تھے اس وقت
ان میں کوئی خاص فضل وا متیاز قابل حسد نہ تھا، بہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے جوموطا امام مالک سے روایت کیا تھا اس کا تداول بھی اور موطاؤں کی
طرح نہ ہوا، کیونکہ وہ ان کی ابتدائی دور کی چیز تھی اور وہ مدینہ سے کہ ہوکر یہن چلے گئے تھے، جہاں عرصہ تک وعلمی زندگی سے الگ رہے۔
ورسرے اگر امام شافعی اس وقت بھی محسود ہوگئے تھے تو وہ اپنے حاسد امام محمد ہی کا کیوں دامن پکڑتے ان سے ہی علم حاصل کرتے
با قاعدہ تلمیذ بنتے اور اپنی کتابوں میں بھی ان ہے روایت کرتے اور ہمیشہ بقول حافظ ابن مجرکی ان کی تعریف بھی سب سے زیادہ کرتے ، امام
محمد کی خدمت میں رہنے کے زمانہ میں 'مام شافعی اس طرح رہتے تھے کہ راحۃ القلوب میں حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے
حضرت زبدۃ العافرین خواجہ فرید الدین گنج کا قول ذکر کیا ہے کہ امام اعظم کی تو شان ہی بہت بلند ہے ان کے شاگر دامام محمد کا وہ درجہ تھا کہ
حضرت زبدۃ العافرین خواجہ فرید الدین گنج کا قول ذکر کیا ہے کہ امام اعظم کی تو شان ہی بہت بلند ہے ان کے شاگر دامام محمد کا وہ درجہ تھا کہ
جب وہ سوار ہوکر کہیں جاتے تھے تو امام شافعی ان کی رکاب کے ساتھ پیدل چلتے تھے اور فر مایا کہ ای سے دونوں ندا ہب میں فرق کا بھی اندازہ
جب وہ سوار ہوکر کہیں جاتے دونوں ندا ہم الحق میں کا کہ کی اندازہ

پھریہ جی ہردوست دیمن امام محمد کے حالات پڑھ کر جانتا ہے کہ اہل علم میں سے وہ اپنے زبانہ ہیں سب سے زیادہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے تھے چنانچہ طالبی کے امان کا مشہور واقعہ اس کے لئے کافی ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے وفور جذبات غیظ وغضب کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے امام محمد نے اس کے امان کی آخرتک تا ئیدی جب کہ دوسر سے علاء نے مداست کی ، پیرواقعہ امام محمد کے حالات میں لکھا جائے گا ، علامہ کوثری نے اس موقعہ پر لکھا ہے کہ محدث بیجی کی اقعصب تو معرفة السنن سے بھی معلوم تھا کہ ام طحاوی پر بے بنیا والزامات لگائے گئے بلکہ اپنے معائب ان کی طرف منسوب کئے مگر بیر خیال نہ تھا کہ وہ جھوٹے واقعات بلوی ایسے کذاب راو پول سے امام ابو یوسف وامام محمد ایسے مطیل القدرائمہ پر بھی فقل کرد یکے ، اور اس امری بھی پرواہ نہ کریں گے ہوجو دیتے واقعات بلوی ایسے کا تو تھی میں اس قسم کا جھوٹ پیروں پر نہ چل سے گاتو کئنی حلیل القدرائمہ پر بھی فقل کرد یکھی اور ان مام کھی پرواہ نہ کریں گے ہوخو دیتے وہوں کے دیتے وہوں کہ بی پرواہ نہ کہ بی ابو مام کھی ہو کہ وہوں کہ بی بی معالم بیا ہے ہوخو دیتے وہوں کے میں بیٹ گئی ، ابو حامد طوی اور فخر الدین رازی جسے حضرات بھی دھوکہ میں پڑگئے جوخود تیتے وہوں کے وہوں کے میاس نہ تھی ، ملاحظہ ہوا مام الحربین کی مشہور کتاب ''معیف الحقق' برس کا جواب علامہ کم بی بابطال الباطل فی مغیث الحقی ، کہ میان کے جائی گئی گے ۔ وہ ماتو فیقنا الا باللہ العلمی العظی العظیم . الدی میں میں کہ کے جائیں گے۔ و ماتو فیقنا الا باللہ العلمی العظیم .

غرض امام شافعی کی طرف منسوب ایک رحلة مکذوبہ تو پیتھی جس کی تر دید حافظ ابن حجر ہے آپ پڑھ چکے ہیں اور ان سے پہلے علامہ ابن تیمیہ نے منہاج میں اور ان سے پہلے مسعود بن شیبہ نے کتاب انتعلیم میں بھی تر دید کی تھی کیونکہ بلوی مشہور کذاب تھا۔

# دوسری رحلت مکذو به

ا کذوبات حرف غلط کی طرح ختم ہوجاتے ہیں۔ (بلوغ الا مانی ص ۲۸ تاص ۳۵) افسوس ہے کہ ہمار بے بعض محترم ، عاصرین نے بھی امام شافعی کے تذکرہ میں مدینہ طیبہ کے بعد عراق کے سفر کاذکر بے تحقیق کردیا ہے اور پھر ۔

اس چیز کا بھی ذکرتک نہیں کیا کہ عراق پہنچ کرامام شافعی نے امام محد کے پاس برسوں رہ کروہ علوم حاصل کئے جن سے وہ امام مجتہد ہے کیونکہ ان کی ساری متازعلمی زندگی کا دورامام محمد کی خدمت میں رہنے کے بعد ہی سے شروع ہوتا ہے ۱۸۱ھے سے قبل کی زندگی علمی اعتبار سے قابل ذکرنہیں ہے۔

امام شافعی امام محمر کی خدمت میں

غرض امام شافعی اس الزام سے بری ہوکر جس میں گرفتار ہوکر یمن سے بغداد آئے تھے،امام محد ہی کی خدمت میں رہ کرعلم فقہ وغیرہ کی مختری کی خدمت میں رہ کرعلم فقہ وغیرہ کی مختصیل کرتے رہے،تقریباً ساٹھ دینار صرف کر کے امام محمد کے امام محمد سے ایک بختی اونٹ کی بول گی ہوں گی ،امام محمد سے ایک بختی اونٹ کی بوجھ کے برابر کتابوں کاعلم حاصل کیا جو امام شافعی نے ان سے تنہا پڑھیں یعنی دوسرے تلامذہ کے ساتھ جو پچھلم حاصل کیا وہ اس کے سوا ہے اور اس کے بعد ان کی قدر ومنزلت بڑھنی شروع ہوگئی۔

امام محمر کی خصوصی تو جہات

امام شافعی نے ابتداء میں جب کتابیں نقل کرار ہے تھے اورا یک دفعہ کتابیں دینے میں امام محمد صاحبؓ نے پچھ دیری تو امام محمد کو چار شعر لکھ کر بھیجے ، جن کامفہوم یہ تھا کہا ' شخص کو جس کو دیکھنے والوں نے اس کامثل نہیں دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا اس نے گویا اس سے پہلے کے (استاذ وامام) کو بھی دیکھ لیا، میراپیغام پہنچاؤ کہ علم اہل علم کو اس امر سے روکتا ہے کہ وہ مستحقین علم سے روکا جائے کیونکہ امیدیہی ہے کہ وہ مستحق علم بھی آگے کے مستحق علم ہی کو مستفید کرے گا۔

ابن جوزی نے نتظم میں نقل کیا کہ امام محمدان اشعار کو پڑھ کراتنے مسر در دمتاثر ہوئے کہ مطلوبہ کتابیں عاریتا نہیں بلکہ فورا ہی بطور ہدیہ امام شافعی کے پاس بھیج دیں ،اس واقعہ کومع ابیات کے ابن عبدالبرنے جامع بیان انعلم میں اور صیری وغیرہ نے بھی مع سند کے نقل کیا ہے اس سے اندازہ کیا جائے کہ امام شافعی جیسے جلیل القدر امام بطور خوشا مدجھوٹی تعریف تو نہیں کر سکتے تتھے اور وہ امام محمد سے پہلے امام مالک ،امام وکیع ، سفیان بن عید بیسے جبال علم حدیث وفقہ کود کیے بیتے پھر بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے امام محمہ جیسے انہیں دیکھا اورامام محمہ ہی کے علم وضل سے امام اعظم ابوصنیفہ کے فضل وامتیاز کا بھی انداز ہ لگالیا اور بر ملااس کا اعتراف بھی کرلیا، یہ خودان کی بڑائی و برتری کی بھی بڑی شہادت ہے و ھے کدا یکون شان اہل العلم والتقی، یو حمہ مہ اللہ جمیعا و جعلنا معہم یوم لا ینفع مال و لابنون الا من الی اللہ بقلب سلیم یہ یہ مان اہل العلم والتقی، یو حمہ ماللہ جمیعا و جعلنا معہم یوم لا ینفع مال و لابنون الا من الی اللہ بقلب سلیم یہ ہی تھا جس کی ہم نوائی ان کی زبان والم نے بھی کی پھران کے ہی متبعین میں وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے امام کے اسا تذہ واماموں کے ساتھ غیر منصفاندرو یہ جائز رکھا، یوں بھی امام شافعی کی عملی زندگی اس کی گواہ ہے کہ ان کے دل میں امام اعظم کی بحد قدر ومنزلت تھی خود فر مایا کرتے تھے کہ میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر روز انہ حاضر ہوتا ہوں اور جب بھی میری ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ (موفق عمل 190ج)

#### مالى امداد

حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ کبیر میں ابوعبید نے تقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی کودیکھا کہ امام محریہ نے ان کو بچاس اشرفیاں دیں اور اس سے پہلے بچاس رو پے اور دے چکے تھے اور کہا کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں تو میرے ساتھ رہیے؟ یہ بھی فرمایا کہ اس قم کو لینے میں آپ کوکوئی تکلف و تامل نہ کریں جس پر نام شافعی نے کہا اگر آپ میرے نزدیک ان لوگوں میں سے ہوتے جن سے مجھے تکلف برتنا چاہیے تو یہ تھینا آپ کی امداد قبول نہ کرتا ، اس سے امام شافعی نے اپنے خاص تعلق ویگا گلت کا بھی اظہار فرمادیا۔

امام شافعی کاحسن اعتراف

امام شافعی نے یہ بھی فرمایا کے علم اور اساب دنیوی کے اعتبار سے مجھ پر کسی کا بھی اتنا بڑا احسان نہیں ہے جس قدرامام محمد کا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ امام محمد اکثر اوقات ان کا خیال رکھتے تھے، ابن ساعہ کا بیان ہے کہ امام محمد نے امام شافعی کے لئے کئی بارا پنے اصحاب سے ایک ایک لا کھر و یے جمع کردیئے۔

ا مام مزئی ہے منقول ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے، ایک دفعہ عراق میں قرضہ کی وجہ سے میں محبوس ہو گیاا مام محمد کومعلوم ہوا تو مجھے چھڑا لیا،ای لئے میں ان کاسب سے زیادہ شکر گذار ہوں۔ ( کردری ص• ۱۵ج۲)

امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے مام محمہ سے زیادہ کسی کو کتاب اللہ کا عالم نہیں دیکھا، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویاان پر ہی اتری ہے ایک دفعہ فرمایا کہ امام محمد کی کتابیں نقل کرانے پر میں نے ساٹھ اشرفیاں صرف کیس پھرغور وقد برکیا توان کے لکھے ہوئے ہرمسکلہ کے ساتھ ایک ایک حدیث رکھی یعنی اقوال ومسائل کومطابق احادیث نبویہ پایا۔

امام محمر کی مزید توجهات

خلیفہ نے بھی اس کو پسند کیااور مجھا ہے پاس آنے جانے کا موقعہ دیا۔

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایام مجمدا مام شافعی پر کس قدر شفقت فرماتے تتھے اور مناظرہ ومباحثہ میں بھی ان کی رہنمائی وحوصلہ افزائی فرماتے تتھے اور خلیفہ کے یہاں بھی ان کی قدرافزائی کی سعی فرمائی ،ادھرامام شافعی کا فرط ادب سے بحث سے رکنا وغیرہ امور سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جو قصے دوسر ہے طرز کے گھڑے گئے وہ درایت وروایت کے اعتبار سے کسی طرح بھی سیجے نہیں ہو سکتے ، واللہ المستعان۔

علامہ صیری نے ربیع سے میہ بھی روایت کی کہ امام شافعی نے فرمایا کہ بجز امام محمد کے جس سے بھی میں نے مسائل پوچھے اس نے جواب نے ہواب میں کچھنا گواری کے آثار ظاہر کئے ،صرف امام محمد کو ہرموقعہ پر پوری طرح ہشاش بٹاش پایا (انتقاء میں بھی اسی طرح ہے س ۲۹) خطیب نے امام شافعی کے فرجمہ میں (ص ۲۱ ج۲) ایک روایت امام محمد وامام شافعی کے مناظرہ اورامام محمد کوساکت کر دینا اور ہارون رشید کی طرف سے بھی تائیدامام شافعی کی ابن جارود سے نقل کی ہے حالانکہ خود خطیب نے بھی ابن جارود کوس ۲۳۲ ج میں کذاب کہا ہے۔

# خطيب وحافظ كاذكرخير

لین خطیب کی عادت ہے کہ جب کوئی بات ان کے زعم کے موافق ہوتو اس کے جھوٹ ہونے پر تنیبہ کئے بغیرنقل کردیا کرتے ہیں اس سے پچھ تعجب نہیں، تعجب تو قاضی ابوالطیب طبری سے ہے کہ انہوں نے بھی امام شافعی کی جلالت قدر بتلانے کے لئے خطیب جیسی روش اپنائی اور ان سے بھی زیادہ چرت حافظ ابن حجر پر ہے کہ انہوں نے بھی منا قب شافعی میں اس حکایت مکذوبہ کونقل کیا حالا نکہ وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ یہ حکایت جھوٹی ہے اور بہبی میں بھی خطیب کی طرح آئی تا ئید کے لئے روایۃ اکا ذیب سے احتر از نہیں کرتے ، اس لئے یہ عذر بھی نہیں ہوسکتا کہ حافظ نے بہبی کا اس معاملہ میں اتباع کیا ہو۔ (بلوغ اللہ انی ص۲۱)

امام شافعی اوراصول فقه

ا مام شافعی نے ابن مہدی کی فرمائش پراصول فقہ''الرسالہ''کے نام سے تصنیف کی جس کی وجہ سے ان کواصول فقہ کا موسس و بانی بھی کہا جاتا ہے مگریہ فلط ہے کیونکہ ان سے پہلے امام ابو یوسف اصول فقہ پرتصنیف کر بچکے تھے اس کئے اصل موسس و بانی تو وہ تھے البتة امام شافعی نے اصول فقہ شافعی پرسب سے پہلی تصنیف کی ہے۔

### فقهشافعي

فقہ میں امام شافعی کا خاص طریقہ بیرتھا کہ آپ سیجے احادیث کو لینتے اور ججت سیجھتے تھے ضعیف احادیث کو ترک کردیتے تھے کی اور فرحب وفقہ میں ایمانہ بیں ہے چنانچہ فقہ حنفی میں بھی حدیث ضعیف قیاس کے مقابلہ میں جحت ہے لیکن دنیا کو پروپیگنڈے کے زورسے باور بہی کرایا گیا کہ احناف اہل رائے وقیاس ہیں حدیث مرسل بھی فقہ حنفی میں قیاس کے مقابلہ میں رائج ومقبول ہے جبکہ بعض دوسرے محدثین اس کو ججت نہیں مانتے ،غرض احناف کی مظلومیت کی داستان اس قدرطویل ہے کہ شاید بخاری شریف کے آخری پارہ تک ہم اس پر پچھ نہ پچھ کھتے ہی رہیں گھتے ہی رہیں گے۔ (واللہ الموفق)

دوسراسفر بغداد

ا مام شافعی دوسری بارا مام محمد کی دفات ہے ۲ سال بعد <u>۹۵ تھے میں بھی بغداد</u> آئے اور دوسال رہ کر پھر مکہ معظمہ واپس گئے ، پھر تیسری بار <u>۱۹۸ھ</u> میں بغداد آئے اور صرف ایک ماہ قیام کر کے مصرتشریف لے گئے اور وہیں ۲۰ جے میں وفات پائی ، رحمہ اللّٰدر حمۃ واسعۃ الی ابدا لآباد۔

# صاحب مشكوة كاتعصب

صاحب مفکلوۃ نے امام شافعی کے اساتذہ میں امام محمد کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ پہلی مرتبہ ۱۸۱ج میں ان کے بغداد آنے کا کوئی تذکرہ کیا شایداس کئے کہ اس کے ساتھ امام محمد کی خدمت میں رہ کر مخصیل علم کے زمانہ کے حالات کا تذکرہ کرنا پڑتا حالانکہ حافظ ابن حجر وغیرہ سب ہی نے ان باتوں کو پوری فراخد لی کے ساتھ تسلیم کیا ہے ، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ امام ابو یوسف وامام محمد سے مناظر سے اور عناد وعداوت ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ۱۲۲ج میں پھرا کا چے میں بھی امام شافعی کا بغداد پہنچنا ثابت کرنے کی سعی کی ہمار سے بعض معاصرین نے بھی ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ۱۲۲ج میں سرف ۱۹۹ھے اور ۱۹۹۸ھے کے سفر بغداد کا ذکر کرکے اپنا فرض سوان کے نگاری پورا کردیا اور سے حالات کی شخصیت وجبح کی تکلیف نے فرمائی۔

من از بیانگال برگز نه نالم که بامن آنچه کرد آل آشا کرد

صاحب مشکلوۃ نے امام شافعی کی منقبت میں ایک جملہ ریجی فرمایا کہ ان کے علوم ومفاخراس قدر جمع ہوگئے تھے جونہ ان سے پہلے کسی امام کے لئے جمع ہوئے تھے جونہ ان کے بھافراط ہوجاتی امام کے لئے جمع ہوئے نہان کے بعد ہوئے اور ان کا ذکر بھی اتنا پھیلا کہ کسی کانہیں پھیلاتھا، عام طور سے تعریف کے موقعہ پر پچھافراط ہوجاتی ہے لیکن بڑے لوگوں کی شان مینیں کہ وہ بھی افراط و تفریط کے راستہ پر چل پڑیں ، ان کی شان کے مناسب تو زیادہ سے زیادہ احتیاط ہے۔

امام شافعي كاامام محمد سيخصوصي استفاده

خفش بن حرب کابیان ہے کہ میں نے ایک بارا مام شافعی کواہا م محری مجلس میں دور بیٹے ہوئے دیکھا کئور سے اہم محرکی باتیں من رہے تھے،
کی بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محر سے بعض مسائل دقیقہ کی شرح کرنے کے لئے عاجزانہ التماس کرتے تھے، الحق بن ابراہیم نے کہاامام شافعی پہلے اصحاب حدیث کے ذہب پر تھے پھر جب امام محماوران کے اصحاب کی صحبت میں آئے قان سے نقابی نہ ہہا اختیار کیا۔
علی بن حسن رازی کا بیان ہے کہ ایک تقریب نکاح پر چندا صحاب اہل مام جمع ہوئے ان میں امام شافعی بھی تھے فقہ کے پچھ دقیق مسائل میں بن کہا کہ دور کی مسائل میں ندا کرہ شروع کر دیا
میں بحث ہونے گئی، سفیان بن سحبان نے امام شافعی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ بچھ سکے تو اور زیادہ ادق مسائل میں ندا کرہ شروع کر دیا
جس سے دہ اور زیادہ تھی و پریشان ہوئے ، امام محمد کو اس کی خبر ہوئی تو اپنے اصحاب سے فرمایا ۔ ان کے ساتھ زمی کا برتاؤ کر واور آئندہ بھی ایسا
ندگر نا کہ وہ پریشان ہوں وہ ہمار سے شرکیے مجلس ومصاحب ہیں، پھر بہی سفیان کہا کرتے تھے کہ اگرام مجمد امام شافعی سے خوش عقیدہ نہ ہوتے تھی کہ اگرام مجمد امام شافعی سے خوش عقیدہ نہ ہوتے تھی کہ اگرام مجمد امام شافعی سے خوش عقیدہ نہ ہوتے تھی کہ اس اس اس اس میں کو معاصر انہ چشمک کے باعث ستاتے ہوں گے جس سے امام مجمد نے روکا۔
تھی اس لئے امام شافعی کو معاصر انہ چشمک کے باعث ستاتے ہوں گے جس سے امام مجمد نے روکا۔

محد بن شجاع نے کہا کہا یک دن امام شافعی نے ایک مسئلہ کی تقریر بہت ہی ایٹھے دلنشیں انداز میں کی ، پھرفر مایا کہ یہی طرز ہمارے شنخ و استاذ امام محمد کا ہے۔ ( کردری ص ۱۵ان ۲)

امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک بارشتر کی برابر کتابیں تکھیں اور اگروہ نہ ہوتے تو مجھے علم سے کوئی مناسبت پیدا نہ ہوتی سب لوگ علم میں اہل عراق کے دست نگر جیں اہل کوفہ کے دست نگر جیں اور اہل کوفہ امام ابو حذیفہ کے ۔ (کر دری ص۱۵۳) موتی سب لوگ علم میں اہل عراق کے دست نگر جیں اور ایک اور ایک اون نے کو جھے کے برابران کے افا دات علمیہ لکھے وہ اگر اپنی عقل وہم کے اندازہ سے جمیا نے میں افا دہ کر ۔ تے تو ہم ان کے علوم کو بجھ بھی نہ سکتے تھے لیکن چونکہ وہ ہماری عقول وا فہام کی رعایت سے سمجھاتے تھے اس کے خاکم ان کے دری ص ۱۵۵ ج ۲)

ایک دفعہ فرمایا کہ حلال وحرام کے مسائل اور ناسخ ومنسوخ احادیث کا سب سے بڑا عالم میں نے امام محمد کو پایا۔ (کردری ص کے کمات امام اعظم واستادامام محمد) کے بارے میں امام صاحب کود کیھنے جاننے والے کبار محد ثین نے بھی فرمائے ہیں۔

ایک دفعہ امام محمد اور امام شافعی نے ایک ہی مکان میں رات گذاری ، امام شافعی تو رات بھر نفل پڑھتے رہے لیکن امام محمد ساری رات لیٹے رہے ، امام شافعی کو بیات مجمد سید وضو کے واسطے پانی رکھا، امام محمد نے بغیر جدید وضو کے واسطے پانی رکھا، امام محمد نے بغیر جدید وضو کے میں کا نماز کے لئے استاذ کے وضو کے واسطے پانی رکھا، امام محمد نے بغیر جدید وضو کے میں گرمیں نے امت محمد بید کے پڑھی تو اور بھی تعجب ہوا، بوچھا تو امام محمد نے فرمایا کرتم نے تو اپنی ذات کے فائد سے کے لئے ساری رات نظیس پڑھیس مگر میں نے ساری رات کی عبادت و لئے ساری رات جاگ کر کتاب اللہ ہے ایک ہزار سے زیادہ مسائل نکالے ہیں ، امام شافعی نے فرمایا بین کرمیں اپنی ساری رات کی عبادت و بیداری کو بھول گیا کیونکہ عبادت کرتے ہوئے جاگنا آسان ہاور امام محمد کے لیٹ کرجا گئے پر تعجب کرنے لگا۔ (کردری ص ۱۵ موٹر کا بیداری کو بھول گیا کیونکہ عبادت کرتے ہوئے جاگنا آسان ہاور امام محمد کے لیٹ کرجا گئے پر تعجب کرنے لگا۔ (کردری ص ۱۵ موٹر کا بیداری کو بھول گیا کے وزید کرتے ہوئے جاگنا آسان ہاور امام محمد کے لیٹ کرجا گئے پر تعجب کرنے لگا۔ (کردری ص ۱۵ موٹر کا کیفلوں گیا کیونکہ عباد ت کرتے گئے کرتے ہوئے جاگنا آسان ہاور امام محمد کے لیٹ کرجا گئے پر تعجب کرنے لگا۔ (کردری ص ۱۵ موٹر کا کیفلوں گیا کو بھول گیا کے دین کرونک کو بھول گیا کہ کو بھول گیا کہ کو بھول گیا کہ کو بھول گیا کو بھول

اور واقعہ بھی بہی ہے کہ ساری رات لیٹتے ہوئے جاگئے رہنا بہت مشکل ہے اور وہ بھی امام محمد جیسے کیم شیم کے لئے مگران حضرات کی زندگیوں کے سارے حالات بھیب ہی ہیں، اس لئے امام شافعی فر مایا کرتے تھے کہ میں نے کسی موٹے آ دمی کو ذہین و ذکی نہیں پایا، سواء امام محمد کے ایک شخص نے امام شافعی ہے وگئی مسئلہ پوچھا، جواب من کروہ کہنے لگا کہ اس کے خلاف تو دوسر نے فقہاء کہتے ہیں، امام شافعی نے فر مایا کیا تم نے بھی بھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے جہ بی ہی ہی ہی ہی تکھیں سیر کہتی کہ میں میں نے بھی بھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے ۔ امام محمد کو دیکھا ہوتو وہ تو واقعی فقیہ تھے اور ایسے فقیہ کو ان کو دیکھ کر بھی اور با تیں من کر بھی آ تکھیں سیر ہوتی تھیں اور دل نورانیت سے معمور ہوجا تا تھا۔ (کر در کی سے 18 ج

حمیدی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ امام شافعی اوراہام محمد کم معظمہ میں تھے اور شدت گرمی کے وقت عادت تھی کہ دونوں ایک ساتھ ابطح کی طرف چلے جایا کرتے تھے، ایک روز ایک شخص سامنے سے گذر اتو دونوں نے ذکاوت سے معلوم کیا کہ بیشخص کیا پیشہ کرتا ہے، امام محمد نے تین بارتا کید سے کہا کہ بیدرزی ہے، امام شافعی نے کہا بڑھئی ہے، میں نے جاکراس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں پہلے درزی تھا مگر اب بڑھئی بن گیا ہوں۔ (کردری ص ۱۵۷ ج۲)

محدث محمد بن عبدالسلام کابیان ہے کہ میں نے امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ پوچھا، جواب دیا، پھرامام محمد سے وہی مسئلہ پوپھا تو دوہرا جواب دیا ہوں اور دلائل سے سمجھایا، میں نے کہاامام ابو یوسف نے تو آپ کے خلاف جواب دیا ہے اگر آپ دونوں کل کر فیصلہ کر دیں تو اچھا ہے وہ سمجہ میں جمع ہوئے اور دونوں میں بحث ہونے گی ابتداء میں میں نے بچھ با تیں سمجھیں مگر پھرائی باریک با تیں ہونے لگیس کہ میں بچھنے کھی نے بھی اسلام میں میں نے بچھ با تیں سمجھیں مگر پھرائی باریک با تیں ہونے لگیس کہ میں بچھنے ہوئے اور سمجھنا بڑوں بڑوں کے لئے سے چند با تیں معلوم ہوئیں امام صاحب بیامام ابو یوسف وامام محمد کے مدارک اجتہاد واستنباط بہت بلند تھان کو پوری طرح سمجھنا بڑوں بڑوں کے لئے بھی آسان نہ تھا، بقول علامہ کوثری رحمہ اللہ، ان کے باہم تعلقات نہایت خوشگوار تھے جس طرح ایک کنبہ کے افراد آپس میں ہوتے ہیں۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شافعی کا تعلق تلمذا مام محمہ ہے دس سال تک رہا ہے جس کی ابتداء مکہ معظمہ ہے ہوئی اور پھر ہم کے اپیے میں امام شافعی بغداد پہنچے تو غالبًا امام محمد کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے بغداد پہنچے تو غالبًا امام محمد کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے ہے امام مزنی امام شافعی کے تلمیذ خاص بھی امام محمد کی بہت زیادہ کہتے ہے اور اگر کوئی اس پر ناپندیدگی کا اظہار کرتا تو فر مایا کرتے ہے کہ میں تو کم بیان کرتا ہوں امام شافعی کو تو میں نے اس سے بہت زیادہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ (ملاحظہ ہوکر دری ص۱۵۴ ت

بیاس لئے لکھا گیا کہ بعد کوامام مزنی میں بھی دوسروں کےاثر سے کچھ فرق ہوگیا تھا جس طرح نضر بن شمیل ،آگی بن راہو بیاور نعیم بن حماد خزاعی وغیرہ چند حضرات میں بھی کچھ فرق پڑ گیا تھا، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

بعدوفات امام شافعی گوریج بن سلیمان مرادی نے خواب میں دیکھا، پوچھااللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، فرمایا، مجھےایک سنہری کری پر بٹھا کرمیرے اوپرتازہ بتازہ موتیوں کی بھیرکی'۔ (رحمہ اللہ رحمہ و اسعہ الیٰ ابدالآباد) امام احمد بن خنبل رحمة الله عليه

ولادت ١٢٢هـ، وفات ١٣٦هـ، عمر ٧٧سال

الامام الحافظ ابوعبداللہ احمد بن طنبل الشیبانی المروزی رحمة اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی،اول بغداد کے علماء و شیوخ سے علم حاصل کیا، پھرکوفہ، بھرہ، یمن، شام وغیرہ اور حرمین شریفین کا بھی سفر کیا، شخ تاج الدین سبکی نے امام ابویوسف،امام شافعی، امام وکیعے، کیچیٰ بن ابی زائدہ وغیرہم کوآپ کے اساتذہ میں اورامام بخاری ومسلم وابوداؤ دوغیرہ کوتلاندہ میں شارکیا ہے۔

صاحب مشکلوۃ نے اکمال میں اساتذہ یزید بن ہارون، کیخی القطان، سفیان بن عیدینہ، امام شافعی، عبدالرزاق بن الہمام کے نام لکھ کر وخلق کثیر سواہم لکھ دیا اور امام ابویوسف کا نام ذکر نہیں کیا، امام بخاری کو تلاندہ میں لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنی سیحے میں امام احمہ سے بجزا یک حدیث کے کوئی روایت نہیں کی جو آخری کتاب العقوبات میں تعلیقاً لی ہے۔

امام ابو بوسف سے تلمذ

ای طرح وضیع ، بیبی بن ابی زائدہ ، بیبی القطان ،سفیان بن عیدینہ ،عبدالرزاق اور پڑید بن ہارون بسی امام اسلم کے کن حدیث کے تلامذہ میں سے تھے،لیکن تحریر حالات کے وقت بڑے بڑے حضرات بھی حقائق سے چثم پولٹی کر جاتے ہیں۔ امام یحیٰ القطان امام اعظم سے خاص مستفیدین میں تھے اور امام صاحب ہی کے مذہب پر فتو کی دیا کرتے تھے، ان کی خدمت

امام میں القطان امام اسم سے حاص مستقیدین میں سے اور امام صاحب ہی نے مذہب پرسوی دیا کرتے سے، ان می خدمت میں امام احمد بھی بن مدینی اور کیجی بن معین متینوں ایک ساتھ حاضر ہوا کرتے سے ان کے درس کا وقت عصر سے مغرب تک تھا اور یہ متینوں ہاتھ باند ھے ان کے سامنے کھڑے ہوکرا حادیث سنتے سے اور رجال کاعلم حاصل کرتے سے، ان کے رعب وجلال کا یہ عالم تھا کہ نہ ان کوخود بیٹھنے کی جرائے تھی نہ وہ فرماتے سے، یہ تینوں بھی این وقت کے حدیث و رجال کے بلند پا یہ عالم ہوئے ہیں ، اور تینوں حضرات کی شاگر دی کا فخرا مام بخاری کو حاصل ہے بلکہ علی بن مدینی اور ابن معین کے بارے ہیں تو فرما یا کرتے سے کہ میں نے اپنے آپ کو صرف ان ہی کی سامنے علمی اعتبار سے حقیر و کمتر پایا ہے ہیزید بن ہارون کو علامہ ذہبی نے امام صاحب کے تلا نہ ہ حدیث ہیں شار کیا ہے ، یہ ایک مدت تک امام صاحب کی خدمت میں رہے اور امام صاحب سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں سفیان بن عیبینہ بھی فن حدیث ہیں امام صاحب کے شاگر دہیں اور جامع مسانید میں رہے اور امام صاحب سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں سفیان بن عیبینہ بھی فن حدیث ہیں امام صاحب کے شاگر دہیں اور جامع مسانید میں امام صاحب سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں ای طرح دوسرے نہ کورہ حضرات ہیں۔

ا مام شافعی ہے بھی امام احمد کوخصوصی تلمذ کا فخر حاصل تھااور جب تک امام شافعی بغدا دمیں رہے وہ ان سے جدانہیں ہوئے۔

امام شافعی بھی امام احمد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے ورع وتقویٰ کی تعریف فرمایا کرتے تھے، امام شافعی نے قیام مصر کے زمانہ میں خواب دیکھا کہ رسول اکرم میں ہوگئے نے امام احمد کوسلام کہلا یا اور خلق قرآن کے مسئلہ میں امتحان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی امام شافعی نے اس خواب کولکھ کرامام احمد کے پاس بھیج دیا، امام احمد اس کو پڑھ کر بے حد مسرور ہوئے اور اپنے نیچے کا کرت اتار کرقا صد کو بطور انعام بخشاوہ شخص واپس مصر پہنچا تو امام شافعی نے فرمایا کہ یہ تکلیف تو میں تمہیں نہیں دیتا کہ وہ کرتا ہی مجھے دیے دو، البتہ یہ چا ہتا ہوں کہ اس کو پانی میں بھگو کرنچوڑ کر اس کا یانی مجھے دیدوتا کہ میں اس کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ لوں۔ (طبقات)

اس واقعدابتلا کی تفصیل طبقات، شافعیہ وغیرہ میں مذکور ہے جس کو بطورا نتصاریہاں ذکر کیا جاتا ہے، خلق قرآن کے مسئلہ کی وجہ سے لوگوں پرظلم وستم کا آغاز خلیفہ مامون کے جہد میں ہوا پھر معتصم باللہ اور واثق باللہ کے عہد میں مامون کی وصیت کے باعث اس کی تحمیل ہوئی سب سے پہلے جس فحض نے یہ کہا کہ'' قرآن مخلوق ہے'' وہ جعد بن درہم تھا جوعہدا موں کا ایک فرد تھا جس کو خالد بن عبداللہ القسر کی نے قبل کردیا تھا، پھر جم بن صفوان نے بھی صفت کلام کی خدا سے تھلم کھالفی کا اظہار کیا اور'' قرآن قدیم نہیں مخلوق ہے'' کا نعرہ لگایا، پھر معتز لہ کا دور شروع ہوا جنہوں نے پہلے صفات باری کا انکار کیا پھر خدا کے کلام سے انکار کیاو سے لہلہ موسی تھلیماً کی تاویل کی کہ خدا نے صفت کلام پیدا کی اور کہا کہ دورشروع ہوا کہا کہ خدا نے جس طرح اور تمام چیزیں پیدا کی جات کلام بھی پیدا کی ہے لہذا قرآن مخلوق ہے معتز لہ نے مامون پر اس سلسلہ کہا کہ خدا نے دان عمل کے بیات کھی اتار دی تھی کہا کہ خدا نے حس طرح اور تمام چیزیں پیدا کی جات کو کلمۃ اللہ کہہ کر بی خدا کا شریک قرار دیا تھالہذا قرآن کو کلام اللہ غیر مخلوق کہنے جس کا فی اثر خلاف کا میں شریک کرنے لگیں گے مصری علاء میں سے بشر بن غیاشہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئے جو امام ابو یوسف کے شاگر دیتھا ورامام ابو یوسف نے ان کو جہد کی معری علاء میں سے بشر بن غیاش بھی ان کی طرف مائل ہو گئے جو امام ابو یوسف کے شاگر دیتھا ورامام ابو یوسف نے نے ان کو جب وہ نہ مانے تو اپنی جسل سے نگوا دیا تھا۔

معتزلہ کی تحریک اگر چہ ہارون رشید ہی کے زمانہ میں شروع ہوگئ تھی مگروہ ان سے متاثر نہ ہوا تھا بلکہ بشر کے بارے میں شکایت پیجی تو اس کو آل کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ اس کے دور میں وہ روپوش ہو گیا تھا۔

علاء میں سے احمد بن ابی داؤ دمعتز لی پر بھی بڑی ذمد داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے ہی مامون کوخلق قرآن کے مسئلہ میں زیادہ تشدد
پند بنادیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ سب احکام بھی اسی کے اشارے پر دیئے جاتے تھاسی کو مامون نے اپناوز پر ومشیر بھی بنالیا تھا، مامون نے تمام
علاو محدثین پر دارو گیر کا سلسلہ اپنے نائب آخل بن ابر اہیم کے ذریعہ قائم کیا تھا جو بغداد میں رہتا تھا، اس نے امام احمد کو بلا کر پوچھا کہ قرآن کے
بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ امام انمد نے کہا قرآن کلام الہی ہے، آخل نے کہا کیاوہ مخلوق ہے؟ امام احمد نے کہاوہ کلام الہی ہے اور میں اس
سے زیادہ کچھ کہنے کو تیار نہیں ہوں، آخل نے کہا کہ خدا کے مشابہ تو کوئی نہیں ہوسکا، امام احمد نے کہا کہ میں بھی لیسس کے مشلسہ مشبیء و ھو
السمیع البصیر مانتا ہوں، آخل نے کہا کہ خدا کے مشابہ تو کوئی نہیں جو سیان مام احمد نے کہا اس نے جیسا اپناوصف بیان کیا ہے و یہ ایک

اسم کے باس کے جوابات کے ساتھ اما ماحمد کا بیان بھی قلمبند کر کے مامون کے پاس بھیج دیا جس کے جوابیں مامون نے لکھا کہ احمد کو بتادہ کہ امیر المونین اس کے مفہوم ومنشاء سے پوری طرح واقف ہیں،اس مسئلہ میں وہ اس کے جاہلانہ عقیدہ سے مطلع ہوئے اس کا خمیازہ بہر حال اسے اٹھانا پڑے گا اور اس طرح دوسر سے علاء و بھی تخویف و تہدید کی جنہوں نے خلق قر آن کا عقیدہ تسلیم نہیں کیا تھا، ان کے لئے تعذیب کا حکم بھیج دیا چنا نچھ ایسے سب حضرات پرخوب ظلم وستم کئے اور جولوگ ضعیف جسم کے بتھے وہ ان کی مظالم کی تاب نہ لا کر شہید ہوگے، امام احمد باقی رہے جو برابر کوڑے کھا تے دب اور مجبوں رہے، مامون کے بعد معتصم باللہ کا دور آیا جو علم سے بھی کورا تھا اس نے تمام اختیارات احمد بن ابی داؤ دکے سپر دکرد ہے ،معتصم نے دربار میں بلاکرامام احمد کو سمجھانے کی سعی کی مگر لا حاصل سختیاں بھی کیں، جب دیکھا کہ امام احمد سی

طرح نہیں مانتے تو جیل ہے رہا کر کے بھیج دیا گیا معتصم کے بعد واثق باللہ کا دورآیا تو امام احمہ کے پاس لوگوں کے آنے جانے کی ممانعت کر دی گئی اور وہ گھر میں ہی بطورنظر بندر بنے لگے جتیٰ کے نماز وغیرہ کے لئے بھی گھرہے باہز نہیں نکلتے تھے۔

واثق کا بعدامام احمد کا ابتلائی دورختم ہوگیا جوتقریباً پانچ سال یعنی ۲۳۳ ہے تک جاری تھا اور وہ درس وتحدیث کی مند پر رونق افروز ہوئے ، پہلے بھی اشارہ ہوا کہ اس ابتلاء میں نہ صرف امام احمد ہی ماخوذ تھے، بلکہ دوسرے علاء حق بھی تھے، متعدد شہروں سے فقہاء ومحدثین گرفتار ہوکر آتے اور سختیاں جھیلتے تھے، چنانچہ فقیہ مصر بویعلی تلمیذامام شافعی بھی انکار خلق قرآن کے باعث قید ہوئے اور حالت قید ہی میں وفات پائی دفعی بن حماد بھی قید ہوئے اور جیل خانہ میں وفات پائی اور بہت سے ابتدائی دور میں امام احمد کے ساتھ ہی جوگر فتار ہوئے تھے مظالم کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے تھے، بہر حالی ادام احمد نے بھی صبر واستقلال وعزیمیت کا جوکر دارا دا کیا وہ قابل تقلید شاہ کار ہے۔

#### تصانيف

امام احمد کی مشہور ومقبول ترین تالیف آپ کی مند ہے جس میں کچھ زیادات آپ کے صاحبز ادے عبداللہ نے اور کچھ راوی مند ذکور المجھ بین مند فرکور کا مندوں پر مشمل ہے ، مند فرکور کو امام صاحب نے بطور بیاض جمع کیا تھا، تر تیب نہیں دی تھی ، بی خدمت شخ عبداللہ فدکور نے انجام دی جس میں بہت کی اغلاط بھی ہو گئیں ، اصفہان کے بعد شمحہ ثین نے اس کو تیب ابواب پر بھی مرتب کیا تھا گر وہ شائع نہ ہو سکا، البتہ اب مصر ہے ''افتح الر بائی'' کے نام سے فقہی ابواب کی تر تیب ہے مع حواثی کے تقریباً ۲۳۳ سال سے زیر طبع ہے ۲۳ مصطبع ہو بچکے ہیں اور ۲۳ سے مع بو رکھ ہو کہ کی ان شاء اللہ ، امام احمد نے اس مند کو ساز ھے سات لا کھا حادیث سے منتخب کر کے تالیف کیا ہے جس میں مکر رات کے ساتھ جالیس ہزار دور نہ تیس ہزار احادیث ہیں ، امام محمد نے یہ بھی فر مایا کہ اس کتاب کو معیار و مرح بنایا جائے کہ جو حدیث اس میں نہ ہواس کو غیر معتبر سمجھا جائے گا گر شاہ عبدالعزیز نے بستان میں فر مایا کہ اس سے مراد وہی احادیث ہو سے تھی ہو بیا ہوا ہو کہ بنایا جائے گا گر شاہ عبدالعزیز نے بستان میں فر مایا کہ اس سے مراد وہی احادیث ہو سے تی ہیں جو درجہ شہرت یا تو از معنی کو ہیں پنجیس ور ندایی احادیث مشہورہ سے جر بیا تا جو مند میں نہیں ہیں ، امام احمد کی دوسری تصانیف سے ہیں۔

ایک مبسوط تفسیر، کتاب الزمد، کتاب الناسخ والمنسوخ، کتاب المنسک الکبیر، کتاب المنسک الصغیر، کتاب حدیث شعبه، کتاب فضائل صحابه، کتاب مناقب صدیق اکبروحسنین رضی الله عنهم ،ایک کتاب تاریخ میں ، کتاب الاشربه۔ میں ، ثنا

#### ثنأ اماثل

اسطی بن راہویہ کا قول ہے کہ امام احمداس زمین پراللہ تعالی اوراس کے بندوں کے درمیان بطور جحت ہیں، امام شافعی نیفر مایا کہ میں بغداد سے نکلاتو اس میں امام احمد سے زیادہ اورع، اتفی، افقہ واعلم نہیں چھوڑا، ابوداؤ دسختیانی نے فرمایا کہ امام احمد کی مجلس آخرت کی مجلس تھی اس میں کوئی بات دنیا کی نہیں ہوتی تھی۔

حسن بن العزیز کے پاس ور شد میں ایک لا کھاشر فی مصرے آئیں ، انہوں نے تین تھیلیاں ایک ایک ہزار کی امام احمد کی خدمت میں بھیجیں اور کہا کہ بید طلال وطیب مال ہے اس سے اپنی ضرور توں میں مدد لیجئے ، امام احمد نے ان کو واپس کر دیا کہ میرے ہاس بفقد رضرورت کا فی ہے ، عبد الرحمٰن کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کواکٹر بید عاکرتے ہوئے سنتا تھا کہ یا اللہ! جس طرح آپ نے میری پیشانی کو اپنے غیر ہے ہجدہ سے بچایا ، اسی طرح اپنے غیر کے سوال سے بھی اس کو بچاہئے۔

# فقہ بلی کے پانچ اصول

ا - کی مسئلہ کے متعلق نص صریح موجود ہوتو کسی کی مخالفت کی پرواہ کئے بغیراس نص پڑمل کرنا، چنانچے متبوتہ کے لئے امام احمہ کے نزدیک فاطمہ بنت قبیس کی حدیث کی وجہ نے نفقہ وعلنی دونوں واجب نہیں امام مالک وامام شافعی کے نزدیک علنی ہے، امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ نفقہ وعلنی دونوں واجب ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کی مروبہ حدیث کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے ردیا تھا، معلوم ہوا کہ ایسی جگہ خبر واحد پڑمل درست نہ ہوگا، جہاں اس کی وجہ سے کتاب اللہ وسنت مشہورہ کا ترک لازم آئے اور یہی اصول حنیہ کا ہے جس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول نہ کورسے بھی ہورہی ہے۔

۲- فآوی صحابہ کی جمیت حتی ہے حافظ ابن قیم نے تصریح کی کہ امام احمد کے نزدیک فآوی صحابہ کی اہمیت حدیث مرسل ہے بھی زیادہ مخص سے استاق بن ابراہیم نے امام احمد سے دریافت کیا کہ آپ کوسیح مرسل حدیث زیادہ محبوب ہے یا صحابی کا اثر؟ فرمایا صحابی کا سیح اثر۔ ۳- جس مسئلہ میں صحابہ کوافقان ہوااس میں جس کا قول کتاب وسنت سے قریب ہوا تی کواختیار کرنا، یہی مسلک امام ابو صنیفہ کا ہے۔ ۴- ضعیف ومرسل حدیث کو قیاس پر مقدم رکھنیا، یہی اصول احیاف کا بھی ہے۔

۵- قیاس کا استعال صرف اس وفت کرنا جب کسی مسئلہ میں کوئی منصوص حکم نہ ملے ، یہی اصول احناف کا بھی ہے۔

#### امام احمداورائمئه احناف

جیسا کہ ابتداء میں ذکر ہواامام احمدائمہ احناف کی طرف میلان رکھتے تھے اوران کی شاگر دی کی ہے گر پھر جب وہ فقہ واستنباط احکام سے پچھ زیادہ خوش ندر ہے اورا پنے مسائل ہے بھی رجوع کیا بلکہ روایت حدیث ہے بھی تورع اختیار کر لیاتھا، نیز ابتلاء کے دور میں خفی قضا ق کے رویہ کی وجہ سے بدد لی پیدا ہوئی ہوگی اس لئے اس دور میں ائمہ احناف سے بارے میں بھی پچھ با تیں الی فرما ئیں جو ابتدائی دور کے اقوال سے مختلف تھیں گر پھر آخر میں بھی امام ابو حنیفہ وغیرہ کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار فرماتے تھے، جیسا کہ ائم کہ حنابلہ میں سے ابوالورد نے اپنی کتاب اصول الدین میں ذکر کیا اورای کوعلامہ سلیمان بن عبدالقوی الطّوفی حنبلی نے بھی شرح مختصر الروضہ میں نقل کیا ہے کتاب کہتے نظاہر یہ دمشق میں موجود ہے۔ (بلوغ الامانی ص۵۲)

ترجمه کتاب استاد محمد ابوز ہر ہ '' امام احمد بن طنبل' (شائع کردہ مکتبہ سلفیہ لا ہور) پر جو بیکھا گیا ہے کہ '' امام احمد باوجود غیر معمولی فقہی شغف کے فقہاء عراق مثلاً امام ابوحنیفہ اوران کے تلا غدہ کے نتائج فکر سے منفق نہیں تھے' اس سے ہمیں اتفاق نہیں کیونکہ امام احمد فرماتے تھے کہ جس قول پر امام ابوحنیفہ امام ابو یوسف وامام محمد منفق ہوجا کیں تو پھر کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنی چاہئے۔

ای طرح کتاب مذکور میں امام محمد کے اساتذہ میں امام ابو یوسف کوکوئی خاص مقام ہیں دیا گیا حالا نکدسب سے پہلے امام احمدان ہی کی خدمت میں رہ کر تین سال حدیث وفقہ حاصل کرتے رہے اور بقدر تین الماریوں کے ان کے پاس سے کتابیں کھیں اور امام ابو یوسف کو آثار و حدیث کا سب سے بڑا عالم بھی کہتے ہے جس ۳۴۸ میں امام حنیفہ کی طرف خبر واحد پر قیاس کو ترجیح دینے کی نسبت بھی سے جنہیں ہے ، اس طرح اور بھی قابل تنقید امور ہیں۔ والذکر ہامکل آخران شاء اللہ۔

# فقه بلى كے تفردات

بطور نمونه بعض تفردات بھی ذکر مکئے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کوبصیرت ہو۔

ا - جس برتن میں کتا منہ ڈالے اس کوسات مرتبہ دھوکر آٹھویں مرتبہ مٹی سے مانچھا جائے ، دوسر سے انکہ اس کے قائل ہیں ۲ - دوسری نجاستوں کو پاک کرنے میں بھی امام احمد کا رائج قول یہی ہے کہ سات مرتبہ دھونا ضروری ہے ، دوسر سے انکہ تین بار کافی سیجھتے ہیں ۳ - اگر کسی شخص کے پاس ایک برتن میں پاک پانی ہواور دوسر سے میں نجس پھراس میں شک ہوجائے کہ کون ساپاک ہے تو دونوں پانی پھینک کرتیم کرنا چاہئے ،امام ابو حنیفہ وشافعی تحری کراتے ہیں ، مالکی کہتے ہیں کہ دونوں سے وضوکر کے نماز پڑھے ۴ - مشرکوں کے برتن نجس ہیں بغیر پاک کئے ان کا استعمال جائز نہیں ، دوسر سے انکہ بجس نہیں سیجھتے ۵ - نیند سے اٹھ کر ہاتھ دھونا واجب ہے دوسر سے انکہ مستحب کہتے ہیں ۲ - وضو میں مضمضہ واستعمال جائز نہیں ، دوسر سے انکہ مستحب کہتے ہیں 2 - اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے ، خواہ کچا کھائے یا پکا ہوا ، دوسر سے انکہ اس کسی کی ماقس وضوئیں کہتے ۔

ائمهار بعه کے ابتلاؤں پرایک نظر

امام اعظم ابوصنیفہ نے سب سے پہلے اہتلائی میدان میں قدم رکھااور ہم ان کے حالات ہتلا چکے ہیں کہ جو پچھ بختیاں اور مصائب ان پرعباسی حکومت نے نازل کئے وہ سیاسی نظریہ کے اختلاف ہی کا نتیجہ تھا اول امام صاحب کا فطری میلان حضرت علی اور آل ہیت رسول اکرم علیہ کی طرف تھا، پھرعباسی دورحکومت کی بعض غلط کاریوں کے باعث آل ہیت کی در پردہ امداد واعانت وغیرہ اسباب سے کہ امام صاحب ان کی نظروں میں کھٹلتے تھے، لیکن امام صاحب کا بلندعلمی ودینی منصب اور علاء وعوام میں غیر معمولی مقبولیت بھی ایسی نیتھی کہ آسانی ساحب ان کی نظروں میں کھٹلتے تھے، لیکن امام صاحب کا بلندعلمی ودینی منصب اور علاء وعوام میں غیر معمولی مقبولیت بھی ایسی کالیف اٹھا میں سے ان پر ہاتھ ڈالا جاسکتا ، اس لئے قضاء کے مسئلہ کو بہانہ بنایا گیا، امام صاحب نے کوڑے کھائے، قیدو بندی مصیبت سہی ، تکالیف اٹھا میں مگراس دنیوی منصب کواختیار نہ کیا۔

موفق ص ٢١٥ ج الميں ہے کہ منصور نے قاضی القصناۃ کا عبدہ پیش کیا اور کہا کہ قاضوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہے، امام صاحب نے فر مایا اس عبدہ کے لئے وہ محف موزوں ہوسکتا ہے جس کا اغابرا قلب وحوصلہ ہو کہ آپ پر شہزادوں پراورفوج کے سرداروں پر بھی ہاتا للہ شرعی ادکام نافذ کر سے اور میں ایسانہیں کر سکتا، خلیفہ نے کہا کہ اگر بھی نہیں، کیونکہ کوئی دوسراایسانہیں کر سکتا تو امام صاحب نے فر مایا اس کی اس بات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے زیادہ جری اور باحوصلہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ کوئی دوسراایسانہیں کر سکتا تو امام صاحب نے فر مایا اس کی وجہ ہے کہ آپ بیت الممال سے و سے بین جس کا میں کی وجہ سے آپ کے بدن سے خون بہا اور پیروں کی ایر یوں تک پہنچا لیکن امام صاحب نے فر مایا کہ ہو گیا اور امام صاحب نے فر مایا کہ ہو گیا اور امام صاحب نے فر مایا کہ ہیں اس عبدہ کے لائق نہیں ہوں، خلیفہ کو اور غصہ آبا کہ نہوں کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، امام صاحب نے فر مایا کہ صاحب نے خود بی فیصلہ کر دیا کہ میں اس عبدہ کے لائق نہیں ہوں کیونکہ جھوٹے کہتے ہیں، امام صاحب نے فر مایا کہ ہیں خوجہ دی فیصلہ کہ تو ہوں گیا گیا گیا ہو کہ ہو ہے اور انہاں کہ میں اس پر خلیفہ نے طف اٹھایا کہ میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، وزیر دربار نے امام صاحب نے فوراً بی جوائی صاف اٹھایا کہ میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، وزیر دربار نے امام صاحب نے بڑے اطف اٹھایا کہ میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، دیا ہو خار نے بڑے اطف اٹھایا کہ میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، دام مصاحب نے بڑے اطف اٹھار ہے ہیں، ایسا تو نہ بیجے ، امام صاحب نے بڑے اطمینان کے صاف کے خلاف کرنے والائم کیا کہ میں نے نو حاف کے خلاف کرنے والائمیں ہوں۔

اللہ اکبر! یقی جراُت ایمان اور قوت قلب جس کی نظیر مشکل سے ملے گی ، کتب تاریخ میں ہے کہ امام صاحب کی اس جراُت و بیبا کی پر تمام درباری جیرت زدہ تھے، چنانچہای مجلس میں اسی وفت خلیفہ کے چچا عبدالصمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے خلیفہ کوآ گے قدم بڑھانے سے روکااورکہا کہ بیآپ کیاغضب کررہے ہیں؟ ابھی آپ کے مقابلہ پرایک لاکھ تلواریں میانوں نے نکل کرآ جائیں گی ، یہ معمولی شخص نہیں ہے ، یہ فقیہ عراق ہے بیتمام اہل مشرق کا پیشوا ہے ، اس پر خلیفہ نے بھی معاملہ کی نزاکت کا احساس کیا، اس کی تلافی کے ہر کوڑے کے مقابلہ میں ایک ہزار درہم کا حساب کر تے میں ہزار درہم کا حساب کر تے میں ہزار درہم کا حساب کر تے میں کہ اس وقت میں بطور معذرت واظہارافسوس پیش کئے ، عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس وقت رو پید ہم تھا اور گویا اس وقت کا ایک رو پید آج کے ایک سورو پید کے برابر تھا یعنی تیں ہزار تیں لاکھ کے برابر تھے مگر جس وقت بی ظلیم القدر رقم امام صاحب کے سامنے لائی گئی تو اس کو تھرادیا ، کسی نے عرض کیا کہ لیکر صدقہ کرد ہے تھے گا تو ناراض ہوکر فر مایا کیا ان لوگوں کے پاس حلال کی کمائی ہے ، کیاان کے پاس جلال کے دست نہیں۔

ملوک دامراء کے ہدایا وتحا کف ہمیشہ اس جراًت سے رد کردیتے تھے اوراس طرح عہدہ قضاء کوبھی بار بارٹھکرایا ہے اور بالآخر قید و بند کو بھی گوارا کیا جیل میں تھم تھا کہ ہرروز دس کوڑے آپ کے مارے جا کیں گرآپ نے انکار کیا ، پھرایک سوکوڑوں کا تھم ہوا ،اس پر بھی وہی انکار رہا ، دس روز تک کھانے چننے سے روکا گیا ، یہ بھی ایک روایت ہے کہ زہر کا پیالہ پیش کیا گیا ، آپ نے پہچان کر چینے سے انکار کیا کہ خودکشی کا شائبہ ارتکاب نہ ہو گراس کے چینے پر مجبور کیا گیا اور منہ میں ڈال دیا گیا ، جب وفات کا وفت قریب ہوا تو سجدہ میں گر گئے اور تقریباً تین سال کی قید کے بعد اس جیل کی چارد یوار کی میں واصل بحق ہوئے۔
کی قید کے بعد اس جیل کی چارد یوار کی میں واصل بحق ہوئے۔

قاضی حسن بن عمارہ نے (جوآپ کے عاشق ومحت صادق تھے، آپ کونسل دیااورانہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی ،خطیب نے نقل کیا ہے کہ لوگ ہیں روز تک آتے اور نماز پڑھتے رہے، خلیفہ بھی نماز جنازہ میں حاضر ہوااورا پنے کئے پرسخت افسوس کرنے لگا، پہلی بارنمازیوں ک تعداد پچاس ہزارتھی 'لیکن لوگ آتے، رہے، یہاں تک کہ چھ بارنماز ہوئی۔

درحقیقت انہوں نے حکومت سے باہررہ کر بادشا ہوں سے زیادہ بادشاہی کی ، پھران کی آٹکھیں دیکھنے والےتربیت یا فتہ حضرات نے بھی اسی طرح بادشاہی کی جیسا کہ امام ابو یوسف اورامام محمد کے واقعات اس پرشامد ہیں ،رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

یہ وہ دورتھا کہ منصب قضاوغیرہ کے لئے بہت ہے لوگ دل وجان ہے آرز وکرتے تھے ایک تنہاا مام صاحب ہیں جو ہار ہار مناصب خلافت کوٹھکرا کرمصیبتوں کا پہاڑ سر پراٹھاتے ہیں ،امراء وملوک کے ہدایا وتحا نُف کوبھی قبول نہیں کرتے تھے اورا گربھی کسی مصلحت یا اصحاب کے زور دینے پر قبول کیا تو بدستورا مانت رکھوا دیئے کہ مرنے کے بعد واپس کر دیئے جائیں ،اور واپس کئے گئے۔

کہا گیا ہے کہ امام صاحب مال دار تھاس لئے ان کے ہدایا قبول نہ کرتے تھا درامام احمد نادار ہونے کے باوجود قبول نہ کرتے تھے لیکن اس طرح مواز نہ کرنے والوں نے بنہیں دیکھا کہ امام صاحب نے قید و بند کے زمانہ میں بھی اپی خور دونوش کے لئے ایک پیسہ حکومت یا کسی مالدار سے نہیں لیا بلکہ اس نا داری کے وقت بھی کوفہ سے خرچ کے لئے اپنے گھر سے منگواتے تھے تی کے ایک دفعہ روپیہ پہنچنے میں دیر ہوئی تو اپنے صاحبزادہ کو شکایت کہلائی کر میراخرچ معمولی ستو وغیرہ کا ہے اور اس کے بھیجنے میں بھی تم بخل کرتے ہو، اس سے بہتھی معلوم ہوا کہ امام صاحب بہت کم خوراک اور معمولی خوراک کے عادی تھے۔

غرض امام صاحب نے گھر کی راحت وعیش اور عزت کی زندگی چھوڑ کر مناصب حکومت کوٹھکرایا اور مصائب و ذلتیں بر داشت کیس مال و دولت کوچھوڑ کر اولا د کے چند درا ہم بھیجنے پر زندگی بسر کی جس پر امام احمد خود فر مایا کرتے تھے کہ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جس کو حاصل کرنے کی دوسرے ہوئ نہیں کر سکتے ، ا، ام احمد کا ابتلاء یقیناً بہت بڑا ہے اور ان کی ثابت قدمی بھی بےنظیر ہیں مگر ان کے ساتھ اور بہت سے علاء ومشائخ شریک ابتلا تھے اور نہ صرف امام احمد اس وقت مصائب کا شکار ہوئے تھے بلکہ دوسرے بعض وہ بھی تھے جو کہ مصائب کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے اور کے جیل میں فوت ہوئے۔

دوسرے خلق قرآن کا مسئلہ تھا بھی ای قدرا ہم کے معتز لہ کے غلط نظریہ کے مقابلہ پرتمام اہل حق کوایک صف میں کھڑا ہونا ہی چاہئے تھا، اس لئے امام احمداور دوسرے حضرات نے جو کچھ قربانیاں دیں وہ وفت کے اہم فریضہ کی ادائیگی کے مترادف ہیں، البتة امام صاحب نے جن نظریات کے ماتحت ایک جائز امرے قبول اباء کر کے بڑی بڑی تکالیف اٹھا ئیں اور پھر جیل ہی کی زندگی میں وفات پائی اور تنہا میدان میں آئے اس لئے ان کی قربانی نمبراول پر آ جاتی ہے دوسرے درجہ میں امام احمداور ان کے ساتھ دوسرے شریک ابتلاء ہیں تیسرے نمبر پرامام مالک ہیں کہ انہوں نے بھی حکومت وفت کی ناراضی کی پرواہ کئے بغیر کلمہ حق کہا اور تکالیف برداشت کیں، چو تھے نمبر پرامام شافعی کا ابتلاء ہے کہ یمن سے گرفتار ہوکر بغداولائے گئے مگرامام محمد وغیرہ کی سے بری ہو گئے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

امام احمہ کے واقعتہ ابتلاء کوبعض اہل قلم نے بہت بڑھا چڑھا کراوروقائع نگاری کا مرقع بنا کرنہایت دکش وموثر انداز میں پیش کیا ہے،اس طرز سے امام صاحب کے واقعہ ابتلا کوآج تک کسی نے پیش کرنے کا حوصلہ نہیں کیا اور ہم نے بھی یہی بات زیادہ پسندگی کہ سادے ومختصرا نداز میں دونوں بزرگوں کے حالات لکھنے پراکتفا کریں ،موازنہ ومحا کمہ کی ذمہ داریاں ناظرین کی طبائع سنجالیں گی توزیادہ اچھا ہے۔و اللہ المستعان

# تدوين فقه حفي

امام اعمش سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرماتے کہ ابوصنیفہ کے حلقہ میں جاؤ، وہاں جومسئلہ پیش ہوتا ہے اس پروہ لوگ یہاں تک غور کرتے ہیں کہ وہ روثن ہوجا تا ہے، اس موقعہ پراگر بید توی کیا جائے کہ جتنی حدیثیں ممالک اسلامیہ میں پینچی تھیں وہ سب امام صاحب کے احتہاد کے وقت موجود تھیں تو ہے موقع نہیں بلکہ بعض محدثین نے توصاف کہد دیا کہ صحابہ کا کل علم امام صاحب اوران کے اصحاب میں موجود تھا جس سے ثابت ہواکہ فقہ خفی سے کوئی حدیث خارج نہیں رہی۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے گرامی

حفرت علامہ تشمیری فرمایا کرتے تھے کہ ' حنفیہ کی اکثر جزئیات احادیث کے ماتحت نکلیں گی بخلاف دیگر مذاہب کے کہاں کے یہاں تخصیصات زیادہ ہیں اس کے حنفیہ کا مذہب زیادہ اسفر ہے'۔ اس وجہ سے اکا برمحدثین نے ان کے اقوال پر فقاوی دیئے ہیں اوران کے فقہ کی توثیق کی ،علامہ کردری نے مناقب ہیں ابن برت کے کا قول نقل کیا ہے کہ ما افتی الامام الامن اصل محکم امام صاحب کا ہرفتوی ایک اصل محکم مین ہے یعنی قرآن وحدیث پر۔

امام صاحب کے شیوخ

امام اعظم نے چار ہزار شیوخ ہے احادیث حاصل کیں اور عبداللہ بن مبارک نے بھی چار ہزار شیوخ ہے حاصل کیں جوامام صاحب کی مجلس کے بڑے رکن تھے اور آخر تک امام صاحب ہی کے پاس حاضر باش رہے، پھراصحاب امام میں سے جو حضرات تدوین فقد کی مجلس کے ارکان خصوصی تھے، ان میں سے بقول امام وکیج ، حفص بن غیاث، کی بن الی زائدہ، حبان بن علی ، اور مسندل تو خاص طور پر حدیث میں ممتاز تھے، پھرصد ہامحد ثین ہر ملک سے حدیث کے ذخائر حاصل کر کے آتے تھے اور امام صاحب کی خدمت میں حدیث وفقہ وغیرہ کی تحصیل کے لئے موجود رہتے تھے۔

## امام صاحب کے دور میں حدیث

اس طرح خیال بیجئے کہ امام صاحب کے پاس تدوین فقہ کے طویل زمانہ میں لاکھوں احادیث رسول وآثار صحابہ و تابعین کا ذخیرہ بہترین اسناد سے ہروفت موجود رہتا تھا، یہ بھی واضح ہو کہ جتناز مانہ گذرتا گیااورعہد رسالت سے بعد ہوتا گیاعلم میں کمی آگئی، صحابہ کے زمانہ میں جس قدرعلم تھاوہ تابعین کےعہد میں ندر ہااوراسی طرح انحطاط ہوا۔

# امام صاحب کے زمانہ کاعلم

اما صاحب کے زمانہ میں جس درجہ کاعلم تھااور جسے جیسے جلیل القدر محدثین وفقہاء نتے وہ بعد کونہیں ہوئے دیکھئے! اما ماحمہ کو محدثین نے آٹھویں طبقہ میں لکھا ہے ان کوساڑھے دس لا کھا حادیث پنچی تھیں، اما م بخاری نویں طبقہ میں ہیں اور ان کوسرف چھ لا کھینچیں صرف ایک طبقہ کی ہے تقدم و تاخرے اتنافرق ہوگیا ہو کہ چار لا کھا حادیث کم ہوگئیں، یہاس کے باوجود ہے کہ اما م بخاری اما ماحمہ کے شاگر دہیں جنہوں نے ساڑھے سات لا کھا حادیث ہے منداحمہ کو مرتب کیا ہے اور اما ماحمہ کے علاوہ ایک ہزار شیوخ اما م بخاری کے اور تھے تو گویا ان سب سے حاصل شدہ احادیث اما م بخاری کے پاس صرف چھ لا کھتھیں، اس سے قیاس کر لیجئے کہ امام صاحب پانچویں طبقہ میں تھے ان کوخود کتنی احادیث چار ہزار اساتذہ سے پنچویں ہوں گی، جبکہ امام بخای کوایک ہزارای اساتذہ سے لا کھینچیں۔

## تعصب سے قطع نظر

اب تعصب سے دورہوکرا، ام صاحب اورامام بخاری کے علم کا موازنہ کیا جائے تو صاف واضح ہوگا کہ خودامام صاحب کے پاس اپنی ذاتی سعی سے احادیث کا ذخیرہ اور وہ بھی بدر جہازیادہ صحت وقوت کے ساتھ امام احمد اورامام بخاری وغیرہ سے بہت زیادہ تھا او جوان کے پاس اپنی سعی سے احادیث کا ذخیرہ اور وہ بھی بدر جہازیادہ صحت وقوت کے ساتھ امام احمد ثین کبار کے اجتماع عظیم کے باعث جمع ہوگیا تھا اس کو بھی ملالیا جائے تو کتنی عظیم القدر چیز بن جاتی ہے پھر جب کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ حضرات جوامام صاحب کے گرد جمع ہوئے تھے وہ مابعد کے تمام محدثین ، امام احمد ، بخاری ، مسلم ، ترفذی ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے شیوخ حدیث بھی ۔ بخے۔

## حضرت ابن مبارك

یمی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جن کوسب ہی محدثین نے بالاتفاق امیر المونین فی الحدیث کا لقب دیا امام صاحب کو امام اعظم کالقب حدیث دانی کی وجہ سے دیا تھا۔

## امام صاحب کے مناظرے

امام صاحب نے اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین سے مناظرے کئے اور غالب آئے یہ بھی ان کی غیر معمولی طور پر حدیث دانی پر دلیل ہے، اسی طرح دور، دور سے بڑی بڑی تعداد میں محدثین کرام آکر امام صاحب کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے اس سے بھی ان کا محدث اعظم ہونا عیاں ہے، اس زمانہ میں بڑی اہمیت علم حدیث ہی کی تھی اور جواس میں ناقص ہوتا وہ محدثین کا مرجع نہیں بن سکتا تھا۔

## مجلس تدوين فقه كاطريقه كار

تدوین فقد کی مجلس میں جب مسائل پر بحث ہوتی تھی توسب شرکاء حصہ لیتے تھے جن میں بڑے بڑے محدثین بھی تھے اورسب سے آخر میں امام صاحب ہی محاکمہ کر کے قول فیصل ارشاد فرماتے تھے یہ بات بھی آپ کے ہرعلم میں اورخصوصاً حدیث میں امتیاز خاص بتلاتی ہے۔ پھرامام صاحب اپنے وفت کے مفتی اعظم تھے اور مشکلات نوازل میں ان ہی کا قول آخرتھا، بغیرعظیم الشان سرمایئہ حدیث کے فتو ک دینا اور وہ بھی اس دور میں کہ قدم قدم پر بنیل القدر محدثین بیٹھے ہوئے تھے، ناممکن تھا۔

#### افتاءكاحق

امام احمد ہے کی نے سوال کیا تھا کہ فتو کی دینے کے لئے ایک ایک لا کھ حدیثیں کا فی ہیں؟ فر مایانہیں! وہ شخص بڑھا تا گیا، یہاں تک کہاس نے پانچ لا کھ کہا تو فر مایا کہ میں امید کرتا ہوں کہاتن حدیثیں کا فی ہوجا کیں گی، اس اعتبار سے امام صاحب کے فتو کی کیلئے بھی کم ہے کم پانچ لا کھا حادیث تو بقول امام احمد ضرور ہوں گی جبکہ ان کے اقوال وفتا و کی اس بہترین زمانہ کے محدثین میں بھی مقبول ومتداول تھے۔

انهم نقط فكر

ایک بہت ضرروی واہم بات بہال ہے بھی کہنی ہے کہ یہ پانچ لاکھ یاسات لاکھی تعدادامام احمد کے وقت میں حدیث کے تعدودوطرق وکثرت اساد کے باعث ہوگئی تھی کہ حسب تصریح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ کے سابق ادوار میں نہتی جتنا زمانہ بڑھتا گیا طرق حدیث بھی سند کے اختلاف سے ہو گئے تصاور ظاہر ہے کہ یہ چیز امام صاحب وغیرہ کے سابق ادوار میں نہتی جتنا زمانہ بڑھتا گیا طرق حدیث بھی بڑھتے گئے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکبرکا دور چونکہ عہدرسالت سے قریب تھاوہ جمع حدیث کو پہندنہ کرتے تھے کہ مبادا پہلی امتوں کی طرح اصل کتاب کی اجمیت کم ہوجائے ، پھر حضرت عمر کا دور آیا اور اسلام دور ، دور تک پھیلا تو ضرورت قانون اسلام کی بڑی شدت کے ساتھ سامنے آئی شروع ہوئی اور اس کی تحمیل بغیرا حادیث و آثار ناممکن تھی اس لئے حضرت عمر نے ضرورت حدیث کا احساس کیا تا ہم اس خیال سے کہ لوگ روایت میں جا احتیاطی نہ کریں اس پرختی کی کہ کوئی شخص بغیر پورے اطمینان ویقین کے کوئی روایت بیان نہ کرے ،ای لئے بعض اوقات گواہ تک طلب کرتے تھے۔

اس روک تھام کے ساتھ اوراس لئے بھی کہ وہ دوراخیار واتقیاء کا تھا، روایات کا سلسلہ مختاط اور کم رہا، پھر تا بعین کا دورآیا اورا سلامی فقہ کی ضرورت کا احساس بڑھا تو روایات میں اوراضا فہ ہوا اور لوگوں میں اخذ فقل روایات کا رحجان ترقی پذیر ہوا تا ہم یہ دور بھی خیرالقرون میں تھا اور لوگ صدق و دیانت کے شیدائی تھے اس لئے روایات کا دائر ہ عدول وثقات تک ہی رہا۔

لہذا امام احمہ کے زمانہ کی پانچ لا کھا حادیث کو امام صاحب کے زمانہ کی پانچ ہزار کے برابر سمجھنا چاہئے اس سے اس زمانہ کے بعض جاہل عالموں کی اس بات کا جواب ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ متاخرین کو لا کھوں احادیث پہنچی ہیں جو مجتهدین کو نصیب نہیں ہو کیں اس لئے کہ لا کھوں حدیثیں پہنچنا تو مسلم ہے مگر وہ حدیثیں وہی تھیں جو مجتهدین کے پاس بھی تھیں، وہی اسنادوں کی کثر ت اور متون کے اختلاف سے لا کھوں جنگئیں ورنہان کوموضوعات کہنا پڑے گا کہ پہلوں کے پاس نتھیں اور بعد کو وضع کرلی گئیں۔

#### اصح ترين متون حديث

بلکہ سیجے بات ہیہ کہ جس قدر صحیح متون احادیث کے قدماء کو ملے تھے وہ سب متاخرین کوقوی وصیحے طریقوں سے نہ پہنچ سکے اور برابران میں کی ہوتی گئی اور کی ہوتی رہے گی ،انداز ہ سیجئے کہ امام احمد کوساڑھے سات لا کھ حدیثیں پہنچیں مگران کے ارشد تلافذہ امام بخاری کو صرف ۱ لا کھ پہنچیں جب کہ ان کا حافظہ بے نظیر اور سعی حصول حدیث بھی غیر معمولی تھی ،اسی طرح پانچویں طبقہ سے نویں طبقہ تک سوچئے! اس سے یہ بھی کہنا بجا ہے کہ جوذ خیرہ صحیح حدیثوں کا امام صاحب کے پاس تھاوہ امام بخاری تک نہیں پہنچا۔ اور جوذ خیرہ امام بخاری وغیرہ محلاثین مابعد کے پاس پہنچا ہے اس سے کہیں زیادہ امام صاحب کے پاس تھا۔

# تدوين فقه كے شركاء كى تعداد

ای دور میں امام اعظم کے گردد نبائے اسلام کے بہترین محدثین جمع ہوگئے اور امام صاحب نے اپنی غیر معمولی قابلیت وصلاحیت سے کام لے کر تدوین فقد کی مجلس ترتیب بی جس کے متعین اراکین تو چالیس ہی تھے گردوس سے صدا ہامحدثین بھی اس سلسلہ میں برابراعا نت کرتے رہتے جسے جس کو میں نے دوسری جگفتال کیا ہے اس کے بعد حسب تقریح حدیث بھی وہ دور آیا جس میں جھوٹ کو فروغ ہونا شروع ہوالوگوں نے احادیث تک وضع کرنی شروع کردیں اور ای لئے جرح و تعدیل کے فن کی ضرورت ہوئی ، سیح روایات بیان کرنے والوں میں بھی کثرت روایات کا رتجان بڑھا اور بہی چزرفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ تی کر کے اس صدت کہ بھول حضرت شاہ ولی اللہ صاحب امام احمد کے وقت میں ایک ایک حدیث کی روایت سوسوطریقوں سے ہونے گی اور محدثین کی اصطلاح میں ایک ہی حدیث الفاظ حدیث کے اختلاف اور روایت کرنے والوں کی کثرت سے بڑھ جاتی ہوں تو ان کو ایک سواحادیث گنا جائے گا اور ای طرح کی کثرت سے بڑھ جاتی ہوں تو ان کو ایک سواحادیث گنا جائے گا اور ای طرح کی کثرت سے بڑھ جاتی والگا الگ بیان کریں تو وہ ایک نہیں دس حدیث گی جا ئیں گی ، ای سے بعد کے محدثین کے پاس میں کہا جائے گا کا کہ مثل امام احمد کے پاس دس لاکھ احادیث تھیں حالا تھے اور نہ متون کا اس قدر اختلاف تھا۔

ای لئے جواحادیث مجہدین امت کو پہنچی تھیں وہ بہنبت دور مابعد کے زیادہ تو ی اور باوثو ت تھیں اور کیا عجب ہے کہ ای لئے حق تعالیٰ نے تقدم وقوت ہی کے لظ سے ندا ہب اربعہ کورواج وقبول بخشا ہواوران کے بعد کے جو ندا ہب ہوئے وہ تھوڑ ہے تھوڑ سے عرصہ کے بعد ہی ختم ہوگئے، یہاں سے ند ہب حنی کی برتری بھی مفہوم ہوتی ہے کہ حسب اعتراف امام سیوطی شافعی وغیرہ امت محمد بیکا نصف یا دو تہائی حصہ ہر دور میں اس کے بعد دربہ بدرجہ باقی تینوں ندا ہب حقہ کا رواج وقبول ہوا۔

ا مام اعظم کی جامع المسانید دائر ۃ المعارف حیدر آباد ہے دو صخیم جلد و کی سیس جیپ کرشائع ہو چکی ہے اس کے رواۃ بیشتر وہ کبار محدثین ہیں جواصحاب صحاح ستہ کے بھی شیوخ ہیں ، جامع مسانید میں علامہ خوازیؓ نے آخر میں رجال کے تذکرہ میں جابجااس پر تنبیہ کی ہے۔

امام اعظم اوررجال حديث

پھرامام اعظم نەصرف محمدث اعظم تھے بلکہان کے اقوال رجال حدیث کی جرح وتعدیل میں بھی بطورسند مانے جاتے تھے چنانچہامام تر مذی وحافظ ابن حجروغیرہ نے کتب حدیث ورجال میں ان کے اقوال پیش کئے ہیں۔

غرض تدوین فقد کے بانی اعظم امام صاحب کاخود بھی علم حدیث میں نہایت بلندم تبدتھااور فقہی مسائل کے استنباط میں بھی انہوں نے حدیث کی رعایت سب سے زیادہ کی ہے، چنانچے فخر الاسلام بزدوی نے لکھا ہے کہ'' امام صاحب اور آپ کے اصحاب (شرکاء تدوین فقہ) حدیث سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں کیونکہ انہوں نے اولا ننخ کتاب سنت سے جائز رکھا، ٹانیا مراسل پر عمل کیا اور ان کورائے وقیاس پر مقدم کیا، ثالثاً روایت مجہول کو بھی قیاس پر مقدم کیا، رابعا قول صحابی کو بھی قیاس پر مقدم کیا ( میں بچھ کرقول صحابی بھی غیر مدرک بالقیاس میں حدیث ہی کے قریب درجہ رکھتا ہے)

امام محمرنے کتاب ادب القاضی میں فرمایا کہ'' حدیث بغیر استعال رائے کے منتقیم نہیں ہوسکتی اور ندرائے بغیر حدیث کی مطابقت کے مستقیم نہیں ہوسکتی اور ندرائے بغیر حدیث کی مطابقت کے مستقیم ہوسکتی ہے ای لئے امام محکر نے اپنی کتابوں کوا حادیث و آثار سے بھر دیا ہے، ہاں جن لوگوں نے سہولت اور راحت پسندی سے کام لیا اور صرف خاہر احدیث کی معانی کا کھوج نہ لگایا ترتیب فروع علی الاصول اواستنباط وغیرہ کی تکلیف برداشت نہ کی وہ خاہر حدیث کی

طرف منسوب ہو گئے اوراحناب اصحاب رائے کہلائے کیونکہ وہ حلال وحرام کی معرفت میں حاذ ق اورمثقن تھے،انتخر اج مسائل نصوص سے کرنے میں اور دفت نظر وکثرت تفریع میں ممتاز تھے اوران سب امور سے اکثر اہل زمانہ عاجز تھے''۔ (مقدمہ فتح الملہم ص2۲)

اجتهاد کی اجازت شارع علیه السلام سے

واضح ہوکہ اجتہاد کرنے کا تھم خود شارع علیہ السلام نے دیا ہے اور خود بھی اس پر عمل کیا چنانچہ ترندی، ابوداؤ داور داری میں حدیث موجود ہے کہ جب رسول اکرم علی ہے نے حضرت معاذکوقاضی یمن بنا کر بھیجا تو ان سے بوچھا کہ جب تہمارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرو گے انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں اس کا تھم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا سنت رسول خداکی روشنی میں اس کا تھم دیموں گا فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے، کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس تھم کو نکا لئے کی پوری سی کروں گا، حضرت معاذبی کا بیان ہے کہ اس کوئی کر رسول اکرم علی ہے نہ اپنادست مبارک میرے سینے پر مار کر فرمایا کہ خداکا شکر ہے جس نے رسول کے رسول کواس امر کی تو فیق دی جس سے خداکا رسول راضی ہوا۔

ای طرح کی دوسری احادیث بھی کتب حدیث میں موجود ہیں امام اعظم اور آپ کے شرکاء تدوین فقہ نے تدوین فقہ کی ضرورت محسوں کر کے وہ کارنا مدانجام دیا جس کامثل دوسرے مذاہب پیش نہیں کر سکتے۔

#### نقشئه تدوين فقه

شامی میں لکھاہے کہ فقہائے نے فقہ کی تدوین کا نقشہ اس طرح کھینچاہے کہ فقہ کا کھیت حضرت عبداللہ ابن معسودؓ نے بویا،علقمہ نے اس کوسینچا، ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا،حماد نے اس کو مانڈ ایعنی آناج کو بھوی سے الگ کیا، ابو حنیفہ نے اس کو بیسا، ابو یوسف نے اس کو گوندھا، مجمہ بن اِلحن نے اس کی روٹیاں پکا ئیں اور باقی سب اس کے کھانے والے ہیں۔

تشری کی اجتهاد واستنباط کا طریقه منزی ابن مسعود سے شروع ہوا ،سرائی الامیہ امام الائکہ امام عظم نے اس کو کمال پر پہنچا کر تدوین فقہ کی مہم سرکرائی ، تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ مسائل و جزئیات کو منفح کراکران کو ابواب پر مرتب کرایا جن سے کتاب الفرائض ، کتاب الشروط وغیرہ تصنیف ہوئیں ، پھر آپ ہی کے نقش قدم پر چل کرامام مالک ، امام محمد ، امام ابو یوسف ، امام زفر ، امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کہا کرائمہ مجہدین سے اصول تفقیہ و تفریع وغیرہ مرتب کرے تر قیات کیس اور فقہ ، اصول فقہ ، اصول حدیث ورجال وغیرہ پر بہترین کتابیں وجود میں آئیں۔

بانى علم اصول فقنه

موفق ص ۲۲۵ج میں تصریح ہے کہ سب سے پہلے علم اصول فقہ میں امام ابو یوسف نے امام اعظم کے مذہب پر کتابیں کھیں اس کئے امام شافعی کے بارے میں جو کسی نے لکھا ہے کہ اصول فقہ پر سب سے پہلے کتاب کھی وہ خودامام شافعی کے اصول فقہ سے متعلق سمجھنا چاہئے۔

# سب سے پہلے تدوین شریعت

مندخوارزی میں ہے کہ امام صاحب نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون کیا کیونکہ صحابہ و تابعین نے علم شریعت میں ابواب ہیہ کی ترتیب پرکوئی تصنیف نہیں کی ، ان کواپنی یاد پر اطمینان تھا لیکن امام صاحب نے صحابہ و تابعین کے بلاد اسلامیہ میں منتشر ہونے کی وجہ سے علم شریعت کو ضنتشر پایا اور متاخرین کے سؤ حفظ کا خیال کر کے تدوین شریعت کی ضرورت محسوں کی روایت ہے کہ آپ کے مذہب کو چار ہزار ہخصوں نے نقل کیا ہے اور پھر ہرایک کے اصحاب و تلاندہ کی تعداد ملاکر لاکھوں تک پہنچتی ہے، ملاعلی قاری نے اپنے رسالہ میں جو قفال مروزی کے جواب میں نقل کیا ہے اور پھر ہرایک کے اصحاب و تلاندہ کی تعداد ملاکر لاکھوں تک پہنچتی ہے، ملاعلی قاری نے اپنے رسالہ میں جو قفال مروزی کے جواب میں

لکھاہے،تصری کی کہ امام صاحب کے مقلدین بلاشبہ ہردور میں دو تہائی رہے ہیں جن میں بڑے بڑے اہل علم ،اتقیاءاور سلاطین ہوئے ہیں۔ فقہ فی کی تاریخی حیثیت

خلف بن ایوب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم سرورا نبیاء محمر مصطفیٰ علیات کو پہنچا حضورا کرم علیات سے صحابہ کرام کو ،صحابہ کرام سے تابعین کواور تابعین سے امام ابو حنیفہ کو حافظ ابن قیم نے بھی علام الموقعین میں اس موضوع پر پوری بحث کی ہے ،صحابہ کا ذکر کیا پھر محدثین و فقہاء کے فرائض ،ان کے مناقب وفضائل لکھے اور اس سلسلہ میں امام صاحب اور ان کے اصحاب کا بھی وقیع طور پر ذکر کیا ہے ، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ججۃ اللہ میں یہ بحث کمھی ہے اور حافظ ابن قیم اور شاہ صاحب کی بحث میں صرف تفصیل واجمال کا فرق ہے ، دونوں جگہوں کو دکھے لیا جائے ، ہم نے بخو ف طوالت ان کو یہاں نقل نہیں کیا۔

المام اعظم اورآپ کے ۴۴ شرکاء تدوین فقیہ

موفق ص ٣٩ ميں ہے كہ ارام و احب نے چار ہزاراسا تذہ ہے علم فقہ و صدیث حاصل كیا اور تحیل کے بعد مند درس پر بیٹے تو ایک ہزارشا گر دجمع ہو گئے ان میں ہے ۴۰ کومنتخب كیا، تدوین فقہ کے لئے جوسب مجہد تھے، یہ چالیس حضرات تو وہ تھے جو با قاعدہ تدوین فقہ کے کام میں ذمہ دارانہ حصہ لیتے تھے، ان کے علاوہ دوسرے محدثین وفقہاء بھی اکثر اوقات حدیثی وفقہی بحثوں کو سنتے اوران میں اپنے اپنے علم و صوابدید کے موافق کہنے سننے کا برابرحق رکھتے تھے۔

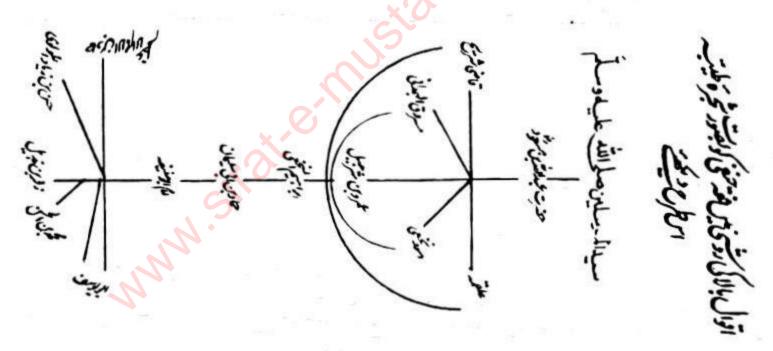

امام صاحب كامقام مجلس تدوين ميس

ابوہاشم الکونی الہمدانی (جنہوں نے امام صاحب اور دوسرے مشائخ کوفہ کی صحبت پائی ہے) نے روایت کی کہ امام صاحب جب مندعلم پر بیٹھتے تھے تو ان کے اردگرد آپ کے اصحاب قاسم بن معن ، عافیہ ابن یزید ، داؤ دطائی ، زفر بن ہذیل جیسے خصوصی ارکان مجلس بیٹھ جاتے تھے اور کسی مسئلہ پر بحث شروع ، وجاتی تھی اورا ثناء بحث میں آوازیں بھی بلند ہوجاتی تھیں کیکن جب امام صاحب تقریر فرماتے تھے تو سب طاموش ہوجاتے تھے اور امام مما جب پوری تحقیق فرمالیتے تو سب مل کراس کو منضبط کر لیتے تھے پھراس کو کمل کرنے کے بعد دوسرے مسئلے کو شروع کرتے تھے۔

یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب امام صاحب کے اصحاب آپ کی خدمت میں جمع ہوتے تھے تو پوری طرح مستعد ہو کرشا گردوں کے طریق پر بیٹھتے تصاور جب امام صاحب تفریر فرماتے تھے توان کی تقریر صرف قو کا استعداد کے لوگ بمجھ سکتے تھے۔ (مناقب کردری ص۳۰۱ج۱) مجلس وضع قو اندین کی تاسیس

حرمین شریفین میں تقریباً ۲ سال گذار نے کے بعد جب اما صاحب کوفہ واپس آئے تو مجلس مذکورہ قائم کرنے کامنصوبہ ذہن میں تھا اور بیا ایا عظیم الثان تاریخی کارنا مہ تھا جس کی نظیراسلام تو اسلام ، غیر اسلامی تاریخوں میں بھی نظر نہیں آتی ، اما م صاحب جن کی و وخصوصیت اس وقت زیادہ نمایاں ہو چکی تھیں ، ایک نوا حادیث و آثار کی تاریخی جبتو کی اہمیت ان کے ناسخ ومنسوخ ، نقدم و تاخر کی معلومات میں غیر معمولی امتیاز حاصل کرلیا تھا اوران کے حالات میں بڑے بڑے لوگوں نے اما م صاحب کے اس امتیاز کونمایاں کیا ہے کہ ناسخ ومنسوخ احادیث و آثار کے آپ بہت بڑے عالم تھے ، دوسری خصوصیت مسائل و نوازل کے وقوع سے پہلے ان کے احکام کتاب وسنت کی روثنی میں ان کی غیر موجودگی میں قیاس ورائے سے متعین کرنا ، ان دونوں وصف کے وہ شہرت یا فتہ امام تھے۔

قیس بن رہے حفاظ صدیث میں تھان سے جب کوئی امام صاحب کی خصوصیت دریافت کرتا توجواب میں فرماتے"اعلم الناس بما لمم یکن" یعنی جوحوادث ابھی وقوع پذر نہیں ہوئے ،ان کے متعلقہ احکام کے وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ (منا قب موفق ص مہم ج۲)

تدوين فقه كاطرز خاص

امام صاحب نے جس طرز پرتد وین فقد کا کام کیا ورحقیقت وہ رسول اکرم علیہ کے فرمان کی تعمیل تھیں جوطبرانی نے اوسط میں حضرت علی سے روایت کی ہے۔قال قبلت بیا رسول البلہ ان بینول بنا امر لیس فیہ بیان امر و لا نہی فیما تامر نی ؟ قال تشاور و الفقهاء والعابدین و لا تمضوا فیہ رای خاصلة ای لئے بیر جب خفی جو دراصل ایک جماعت شور کی کا فد جب تھا اور حضورا کرم علیہ کے ارشادید اللہ علی الجماعة ہے مؤید تھا ہرزمانہ میں مقبول و خواص و توام رہااورای لئے امام مالک جسے امام و مجتبدان کی جماعت کے ترشادید اللہ علی الجماعة ہے موفق میں ہے کہ امام مالک اکثر امام ابو صفیقہ کے قول کے مطابق تھم ویتے تھے اروان کے فیصلوں کو تلاش کرتے تھے خواہ ظاہر نہ کریں۔ (موفق میں سے کہ امام مالک اکثر امام ابو طبیقہ کے قول کے مطابق تھم ویتے تھے اروان کے فیصلوں کو تاثر کریں۔ (موفق میں سے کہ امام مالک اکثر امام ابو طبیقہ کے توام مالک کثا گرہ تھے۔

فقه حنفي اورامام شافعي

امام اعظم کے بعدائم متبوعین میں سے فقہی نقطہ نظر سے امام شافعی کا درجہ مانا گیا ہے، اس لئے ان کی رائے فقہ فنی میں یہاں خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ا۔ فرمایا کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے عیال ہیں میں نے کوئی شخص بھی ابوحنیفہ سے افقہ نہیں دیکھا۔ (خیرات حسان ساس)

۲ – جس شخص نے ابوحنیفہ کی تابوں میں نظر نہیں کی وہ علم وفقہ میں تبحر حاصل نہیں کرسکتا۔ (خیرات صاس)

۳ – جو شخص فقہ میں متبحر ہونا چا ہے وہ امام ابوحنیفہ کا نمک خوار بنے کیونکہ وہ ان میں سے تھے جن کوفقہ میں کامل تو فیق ملی ہے (ایعنہ)

۳ – دیلی نے امام شافعی نے قبل کیا کہ میں امام محمد کی خدمت میں دس سال رہا اور ان کی تصانیف اس قدر پڑھیں جس کو ایک اونٹ اٹھا سکے، اگرامام محمد اپنی عقل وقہم کے مطابق کلام کھی نہ بجھ سکتے لیکن وہ ہم سے ہماری عقل وقہم کے مطابق کلام کی نہ بجھ سکتے لیکن وہ ہم سے ہماری عقل وقہم کے مطابق کلام کی انہ کہا میں نے عرض کیا یارسول اللہ ااگر کوئی سیام رہیں آئے جس میں امرونی منصوص نہ طرق ہمیں کیا کرنا چا ہے ؟ فرمایا '' فقہاء و عابدین سے معلوم کرواور کی رائے پرمت چاؤ'۔

كرتے تھے (كرورى ص ١٥٥ج٢)

۵-فرمایا مجھے خدانے علم میں دوشخصوں سے امداد دی حدیث میں ابن عید نہ سے اور فقہ میں امام مجمد سے (کر دری ص ۱۵ ت۲) ۲- جوفقہ حاصل کرنا جاہے وہ امام ابوحنیفہ کے اصحاب و تلا مذہ کی صحبت کولا زم سمجھے کیونکہ معانی ان کوہی میسر ہوئے ہیں ، بخدا میں امام احمد کی کتابیں ہی پڑھ کرفقیہ بنا ہوں۔ (درمختارص ۳۵)

# خصوصيات فقهحنفي

بشارخصوصیات میں سے چندبطور مثال ملاحظہ سیجے۔

ا-باقی فقہ فقی کا نظریہ بیتھا کہ نہ هرف اپ وقت کے موجودہ مسائل کو طے کیا جائے بلکہ جوحوادث ونوازل آئندہ بھی تا قیام قیامت پیش آسکتے ہیں،ان سب کا فیصلہ کیا جائے ، برخلاب اس کے اس زمانہ کے دوسرے حدثین واکا برین جی کے امام مالک وغیرہ کا بھی نظریہ بیتھا کہ صرف ان مسائل کی تحقیق کی جائے جو پیش آپ ہے ہیں، وہ فرضی مسائل کے جوابات بھی نہیں دیتے تھاس لئے یہ فقہ خفی کی بردی خصوصیت وفضیلت ہے جو نہ کورہ ہوئی اوراس سامام عظم کی بھی عظیم منقبت نگلتی ہے کیونکہ بنی آدم کے استحقاق خلافت کا بردا سبب علم ہے اور علمی کمالات کی وجہ سے حضورا کرم علیہ کے وہ روز اور اولین وآخرین کہتے ہیں بھر وہ علم جومعا ملات متعلقہ بالغیر کے انفرام سے متعلق ہوسب سے زیادہ نافع قرار دیا گیا ہے اور حضرت خاتم النہین علیہ کے بعد جن لوگوں کے علم سے امت کوزیادہ فائدہ پہنچاوہ بہنبست دوسروں کے افضل ہوں گے، چنانچہ حامل علوم صحابہ وتا بعین میں سے امام اعظم کے علم اور علمی خدمات سے جو نفع دوسری صدی سے چودھویں صدی تک پہنچا ہے وہ دوسروں کے علمی اللہ العزیز .

۲- فقد خفی کی تدوین کسی ایک دوفرد نے نہیں کی بلکہ ایک بڑی جماعت نے کی ہے جس کی ابتدائی تشکیل ہی میں کم ہے کم چالیس افراد کے نام آتے ہیں جواپنے وقت کے بڑے بڑے جہتداور بعد کے اجلہ محدثین امام احمد، امام بخاری، امام سلم وغیرہ کے شیوخ کے شیوخ اور استادول کے استادی احدیث میں سے امام اعظم کے تلا غدہ کے سلسلہ کی احادیث و آثار کوالگ کرلیا جائے توان میں باقی حصہ بمنز لہ صفررہ جائے گا۔

پھراس دور کے بعد سے اب تک فقہ حنفی کی خدمت ہرز مانہ میں بڑے بڑے فقہا ومحدثین کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سب بھی امام صاحب ہی کا فذکورہ نظریدر کھتے ہوں گے اور ہر دور میں لا کھوں لا کھ مسائل کا فیصلہ قرآن وحدیث، آثار صحابہ و تابعین ،اجماع و قیاس سے ہوتا رہا تو اب تک کتنی تعداد ہوئی ہوگی ، روسرے فقہ میں نہ اتنی وسعت تھی اور نہ کام کرنے والوں نے اس وسعت حوصلہ سے کام کیا تو ظاہر ہے کہ فقہ حنفی کے مقابلہ میں ان کی بوزیشن کیا ہے۔

۳-عامر بن الضرات نسائی امام عظم کے خاص تلا ند کا اہل نسائیں سے تھے بھر بن پزید کا بیان ہے کہ میں ان کی خدمت میں آتا جاتا تھا، ایک روز فرمانے گئے تم نے امام صاحب کی کتابیں بھی دیکھی ہیں؟ میں نے عرض کیا میں تو حدیث کا طالب ہوں ، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرکے میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ میں ستر سال سے برابر آثار کا علم حاصل کر رہا ہوں لیکن امام صاحب کی کتابوں کے مطالعہ سے پہلے میں اچھی طرح استنجاء بھی نہیں جانتا تھا۔ (کردری ص ۲۳۷ ج۲)

﴾ - فقه خنفی سے دوسر نے فقہوں نے بھی مدد لی جس کی تفصیل بلوغ الا مانی میں ملاحظہ کی جائے اورامام شافعی وغیرہ کے اقوال اس پر گواہ ہیں۔ ۵ - فقہ خنفی جس طرح خواص اہل علم وفضل اور سلاطین اسلام کی نظروں میں بوجہ اپنی جامعیت ومعقولیت کے مقبول ومحبوب ہوا،عوام میں بھی بوجہ ہولت عمل وتشریح جزئیات میں فروع کثیرہ پسند کیا گیا، نیز مذہب حنفی میں ہرزمانہ کی ضروریات اور جدیدے جدیدتر قیات کے ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، اس لئے ابتداء ہی ہے اس کا نفوذ وشیوع دور، دراز بلا دومما لک میں ہوگیا تھا، چنانچہ ذیل کا ایک واقعہ بطور مثال پڑھ لیجئے۔

# خيرالقرون ميں اسلام اور حنفی مذہب کا چین تک پہنچنا

نواب صدیق حسن خان نے کتاب ریاض المرتاض وغیاض الاریاض میں ۱۳۱۳ پرسد سکندری کا حال بیان کرتے ہوئے کھا ہے۔
'' کتاب مسالک الممالک میں لکھا ہے کہ واثق باللہ (خلیفہ عباس) نے چاہا کہ سد سکندری کا حال معلوم کرے چنانچہ اس نے اس کے تفحص کے لئے ۲۲۸ھ میں سلام نامی کو جو چندز بانوں کا واقف تھا بچاس آ دمیوں کے ساتھ سامان رسد دیکر روانہ کیا، یہ لوگ بلاد آرمینیہ سامرہ، ترخان وغیرہ سے گذر کرالی سرز مین پر پہنچ جہاں ان کوایک سامرہ، ترخان وغیرہ سے گذر کرالی سرز مین پر پہنچ جہاں اس کوایک سامرہ، ترخان وغیرہ سے گذر کرالی سرز مین پر پہنچ جہاں سے خت بد بونکلی تھی، پھر دوروز مزید چل کرالی سرز مین پر پہنچ جہاں ان کوایک پہاڑ نظر آیا وہاں آیک قلعہ پر پہنچ جہاں سے آگے اور طے کیس اور ایک قلعہ پر پہنچ جہاں سے آیک ویا اور اس کی گھاٹیوں میں سدیا جوج تھی اگر چہاس کے قریب بستیاں کم تھیں مگر صحر ااور متفرق مکانات بہت تھے، سدند کور کے محافظ جواس جگہ تھے وہ سب مسلمان تھاوران کا ند ہب حنی تھاز بان عربی وفاری ہولئے تھے۔

#### وجهاختلاف

امام صاحب کی بلند شخصیت اور وسیح حلقہ در س استنباط احکام کے نے مشخکم اسالیب کی شہرت دور ، دور تک پہنچ گئی تھی اور دور سے لوگ صحیح انداز ہ نہیں لگا سکتے تھے، اس لئے خلاف کرتے تھے اور آپ کے وسیح علم ، غیر معمولی ورع وتقو کی اور جلالت قدر کا انداز ہ نہ کر کے نئی بات من کر مشکر سجھتے تھے چنا نچے جولوگ واقف ہوجاتے تھے وہ تعظیم کرتے تھے اور موافقت کرتے تھے مثلاً امام اوزا کی نے جوفقیہ شام اور آپ کے معاصر تھے، عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ بیکون مبتدع کوفہ میں پیدا ہوا ہے ابوطنیف انہوں نے جواب ند دیا بلکہ شکل مشکل مسائل بیان کے اور ان کے جوابات فناوگ امام صاحب کے بتا ہے ہوئے ، انہوں نے دریافت کیا کہ بیجوابات وفناوگ مس کے ہیں؟ کہا کہ ایک شخص کے اور ان کے جا گا کہ بیک ہوئے اور مسائل کا ندا کر ہوئے مصل کرو، اس پر انہوں نے کہا کہ بی تو مشائخ میں بڑی قابل فقد رشخصیت معلوم ہوتے ہیں، تم جاؤاور ان سے زیادہ سے بین حوال کرو، اس پر انہوں نے کہا کہ وہ بی تو ابو صنیفہ ہیں، بھر امام اوزا کی اور امام صاحب کہ ہیں جع بھی ہوئے اور مسائل کا ندا کرہ کیا جن کوطل کیا ( ابن المبارک و کرکرتے ہیں کہ بہ جدا ہوئے تو امام اوزا کی نے ان سے فرایا ' بھی جع بھی ہوئے اور مسائل کا ندا کرہ کیا جمعور اور وفر مقل پر نقا، جاؤاور میں خدا سے استعفار کرتا ہوں کہ ان کے بارے ہیں جو بچھ کہا ہیں تو کھی غلطی پر تھا، جاؤان کی صحت کولازم کرلوکی طرح ساتھ نہ جھوڑ و کیونکہ ان کے بارے میں جو چیزیں ہجھ کو کپنچی تھیں میں نے ان کوان کے بالکل خلاف پایا ( الخیرات الحسان ص ص

امام صاحب کی بلندترین شخصیت علمی کے گہر ہے اثرات نے طریق فکر، افتاء وتخ تنج مسائل کے نئے اسلوب، فہم معانی حدیث و
استنباط احکام کے گرانفذراصول، شورائی طرز کی فقتری مجالس کی دھاک دوردور تک بیٹھی ہوئی تھی اور بیددنیا کی بے نظیر علمی مہم دوچار دس سال تک
بھی نہیں تقریباً تمیں سال بلکہ زیادہ تک پورے شدو مدسے جاری رہی، اسنے بڑے عظیم الشان کام کو انجام دینے والی عظیم شخصیت کے ایسے
غیر معمولی کارنامہ کود کھے کردنیا ہے علم محو بیرت و تماشتھی، قریب سے دیکھنے والوں نے اجھے اثرات لئے دورسے اندازہ کرنے والوں میں بچ و
غیر معمولی کارنامہ کود کھے کردنیا ہے علم محو بیرت و تماشتھی، قریب سے دیکھنے والوں نے اجھے اثرات لئے دورسے اندازہ کرنے والوں میں بچ و
غلط دونوں ہوئے، پچھ رشک و حسد کا شکار ہوئے پچھا ور آگے بڑھے اور مخالفانہ پرو پیگنڈے شروع کئے جیسے قیم بن حماد کہ امام ذہبی میزان
جلد سوم ص ۲۳۹ پراز دی سے نقل کرتے ہیں کہ فیم تقویت سنت کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ کے معائب ہیں جھوٹی

حکایتیں گھڑا کرتے تھے جوسب کی سب بھوٹ ہوتی تھیں۔

افسوس ہے کہ امام بخاری نے ان نعیم کی بھی ایک غلط روایت اپنی تاریخ صغیر میں نقل کر دی ہے جوامام اعظم کے بارے میں حضرت سفیان تو ری کی طرف منسوب کی گئی ہے اور وہ حضرت سفیان پر بھی افتر اء ہے کیونکہ شیخ ابن مجر کمی شافعی نے خیرات حسان میں حضرت سے امام اعظم کی توثیق تقل کی ہے۔

## امام صاحب اور سفیان ثوری

امام سفیان توری ان لوگوں میں سے تھے جن کوامام صاحب سے ہمسری کا دعویٰ تھا پھر بھی وہ امام صاحب کے علوم سے بے نیاز نہ تھے ،
انہوں نے بڑے لطا نف الحیل سے کتاب الربن کی نقل حاصل کی اور اس کوا کٹر پیش نظرر کھتے تھے ، زائدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر ہانے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ مطالعہ کررہے تھے ان سے اجازت لے کر میں اس کود کیھنے لگا تو امام ابوحنیفہ کی کتاب الربن نگلی ، میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ابوحنیفہ کی کتاب دیکھتے ہیں؟ بولے ، کاش ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔ (عقو دالجمان باب عاشر) میں میں بن مالک کا قول ہے کہ امام ابولیوسف فرمایا کرتے تھے ،سفیان توری مجھ سے زیادہ امام ابوحنیفہ کا اتباع کرنے والے ہیں ، حضرت علامہ عثمانی نے لکھا کہ اس امر کا ثبوت جا مع تریزی کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ (مقدمہ فتح الملہم ص ۲۹)

اس کے علاوہ حضرت ابوقعیم اصبہانی نے بھی پچھ دوایات اما معظم کی شان کے خلاف نقل فرمادی ہیں جن کے راوی درجہ اعتبار سے ساقط ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ایسے بڑے لوگ جوروایت حدیث کے وقت بال کی کھال نکالتے ہیں اور کی طرح شک وشبہ کے پاس بھی نہیں پھٹلتے ایک ایک لفظ کو جانج تول کراور کسوٹی پر کس کرنقل کرتے ہیں امام عظم ایسی عظیم وجلیل شخصیتوں کے بارے میں بھی اپنی شاطروش کو بے داغ رکھتے تا کہ جواب دینے والے بضر ورت جواب بھی اپنے محبوب ومحتر مامام بخاری یا محدث ابوقعیم کے متعلق کسی اونی سے اور نی شکو گئے احتیاطی وغیرہ پر بھی مجبور نہ ہوتے ، میرظا ہر ہے کہ امام عظم کی جلالت قدر کووہ حضرات ہم سے بھی زیادہ جانتے پہنچا نتے تھے اور ہم سے زیادہ ان کے دلوں میں ان کی قدر ومزات تھی یہی وجہ ہے کہ محدث ابوقعیم اصبہانی نے امام اعظم کی مسانید کے کا یا ۲۱ روایت کرنے والوں میں ان کے دلوں میں ان ان کے دلوں میں ان کی قدر ومزات تھی یہی وجہ ہے کہ محدث ابوقعیم اصبہانی نے امام اعظم کی مسانید کے کا یا ۲۱ روایت کرنے والوں میں سے ایک ہیں، اور امام بخاری امام اعظم کی مسانید کے کا یا ۲۲ روایت کرنے والوں میں کے ایک ہیں، اور امام بخاری امام اعظم کی مسانید کے کے ایا ۲ روای کے مقروم کر نہیں ہم جسانی کے میں ان کی کہ برات ہم نے میں اور فرماتے ہیں کہ میں نے علمی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی سے تھیر و کمتر نہیں ہم جسانی برعلی بر کہ بی اس کہ بیل کے ۔ ( تہذ یب التہذ یب جالد کے)

اور پیلی بن مدینی حضرت یجی بن سعیدالقطان کے شاگر دہیں اس طرح کے جواہر مضیہ میں ہے، حضرت یجی نماز عصر کے بعد مینارہ مسجد سے فیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور آمام اعمر ، یجی بن معین اور علی بن مدینی ان کے سامنے کھڑے ہوکر حدیثی سوالات کیا کرتے تھے اور نماز مغرب تک اسی طرح کھڑے کھڑے جوابات سنتے تھے نہ وہ ان سے بیٹھنے کے لئے فرماتے تھے اور نہ بیان کی عظمت وہیب کی وجہ سے بیٹھنے تھے ، یہ حضرت یجی القطان باوجوداس فضل و کمال کے امام اعظم کے حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے تھے اور ان کی شاگر دی پر فخر کرتے تھے اور اکثر مسائل میں امام صاحب کی ہی تقلید کی ہے خود کہتے ہیں قبد احد ذیا جاکشر اقوالہ (تہذیب التہذیب ترجمہ امام ابوحنیفہ ) تذکر ہا الحفاظ میں ذہبی نے وکیج بن الجراح کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ اور یجی القطان دونوں امام ابوحنیفہ کے اقوال پر فتو کی دیا کرتے تھے اور یجی بن المدین معلی بن منصور معین نے بھی اسی طرح لکھا ہے بھر امام اعظم کے بعد ہوا سطوا بن مبارک بھی امام اعظم کے شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اس طرح اور بہت سے اسا تذہ و شیوخ ہیں کہ ان کے واسطوں سے امام بخاری کو امام اعظم کے شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اس کے طرح اور بہت سے اسا تذہ و شیوخ ہیں کہ ان کے واسطوں سے امام بخاری کو امام اعظم کے شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اس کی طرح اور بہت سے اسا تذہ و شیوخ ہیں کہ ان کے واسطوں سے امام بخاری کو امام اعظم کے شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اس کے اس کے داخل کے وہ اور بہت سے اسا تذہ و شیوخ ہیں کہ ان کے واسطوں سے امام بخاری کو امام اعظم کے شاگر دہیں اس کے داخل کے داخلے درس کے اس کی دیا کہ میں کہ اس کے داخل کے داخل کی خورکہ کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کی مقال کی دیا کہ کہ دیں کہ کہ دیا کہ دیا کہ کو دیا کہ کہ دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کہ دیا کہ دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو کر میں اور کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دو کر میں کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا

کے علمی فیوض و برکات پہنچے ہیں اورامام بھاری نے بیسیوں مسائل میں امام اعظم کی موافقت بھی فر مائی ہے۔

اس کے بعد تیسر نے بہر پرخطیب بغدادی کا ذکر بھی مناسب ہے کہ انہوں نے تاریخ بغداد میں سب سے زیادہ بڑھ پڑھ کرامام اعظم کی شان رفع کے خلاف بے سرویا روایات کا ایک ڈھیر لگا دیا ہے جن کی تعداد تقریباً ڈیڑھ سوتک پہنچا دی ہے، اس کے جواب میں ملک معظم عیسیٰ بن ابی بحرایو بی نے اسہم المصیب فی کبد الخطیب لکھا، اور ہمارے استاد گھڑ محضرت شاہ صاحب قدس سرہ کو بڑی تمناتھی کہ وہ چھپ جائے لیکن جب طبع ہوکر آیا تو اس کو جیسا خیال تھانہ پایا، اس کے علاوہ سبط ابن الجوزی نے الانتصار لام ائمہ الامصار دوجلدوں میں تالیف کی اور خطیب کا پورا دو کیا اور ابوالموئی یا الخوارزمی نے مقدمہ جامع المسانید میں بھی اچھارد کیا ہے لیکن آخر میں حضرت الاستاذ المحترم شخ محمد زام الکور کی قدس سرہ نے جو کا فی وشافی رد کھاوہ بھینا سب پر فائق ہے اس کا نام تسانیب المحطیب علی میا ساقہ فی تو جمہ ابی حدیفہ من الا کا ذیب ہے یہ لاجواب کتاب قابل دید ہے جس میں ایک ایک چیز کا روایت و در ایت سے جواب لکھا ہے اور تحقیق و تدقیق کی پوری پوری واد دی ہے اور المحد لله المحت سائو الامۃ خیر المجزاء۔

ضروری واہم گذارش

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات کے ساتھ ہی موزوں ہوتا کہ ان کے ۴۰ شرکاء تدوین فقہ کے حالات بھی منصلاً آ جاتے کیکن ائمہ متبوعین کو ایک جگہ کرنے اور ائمہ ثلاثہ کی جلالت قدر واہمیت شان کے پیش نظرامام صاحب کے بعدان تینوں اکابرائمہ مجتبدین ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد کے حالات پیش کردیئے گئے ، دوسرے اس لئے بھی بیتر تیب غیر موزوں نہیں رہی کہ بیتینوں حضرات بھی امام صاحب کے سلسلئہ تلامیذ میں داخل ہیں۔

اب ان چالیس حضرات اکا بر مجمهتدین محدثین و فقها عظام کے حالات پیش کئے جاتے ہیں جوامام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ ک تاریخی مہم میں شریک تھے ان کی تعیین و تلاش اور حالات جمع کرنے میں مجھے گافی صعوبت اس لئے ہوئی کہ اب تک کسی تصنیف میں یکجا ان کے حالات تعیین و شخیص کے ساتھ نہیں ملے ، کتابوں میں بھی تلاش بلیغ کی گئی اور موجود واکا براہل علم ہے بھی رجوع کیا گیا گرکہیں ہے رونمائی نہ ہوئی ، علامہ بلی نعمانی مرحوم نے سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ مجھے بڑی تمناتھی کہ ان چالیس شرکاء تدوین فقہ کے حالات جمع کروں گرندل سکے اس لئے انہوں نے بھی صرف ۱۲ – ۲۵ حضرات کی تعیین کی ۔

چونکہ اوپر سے ہی برابر نقول میں بیہ چیز ملتی ہے کہ امام صاحب نے اپنے بے شار تلاندہ اصحاب میں سے ۴۰ افراد منتخب کر کے ان کو تدوین فقہ کے کام پر نگادیا تھا اور وہ تب مجتہدین کے درجہ کے تھے اس کے بعد تفصیل ندار دہوجاتی تھی ،اس لئے راقم الحروف کو بھی بڑی تمنا تھی کہ ان سب کی تعیین ہوکر حالات بھی بکہ جاہوجا کیں خدا کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں کامیابی ہوئی۔

پھر جمع حالات کے سلسلے میں یہ بھی دقت ہوئی کہ رجال حدیث کے حالات لکھنے والے قلم غیروں کے ہاتھ میں تھے انہوں نے شروع سے ہی کاٹ چھانٹ اورا پنے پرائے کی تفریق کے نظریہ سے کام لیا تھا، حافظ ابن جحرکا تو کہنا ہی کیا کہ بقول حضرت شاہ صاحب ان سے زیادہ رجال حنفیہ کوکی اور سے نقصان نہیں پہنچا انہوں تو امام اعظم کے تلامذہ کاذکر کرتے وقت ہی سب پچھ آئندہ کا نقشہ سوچ لیا ہوگا کہ حافظ مزنی نے تہذیب الکمال میں اگر ایک سوتلامذہ کبار کاذکر کیا تھا تو انہوں نے تہذیب التہذیب میں ان کو گھٹا کر صرف ۲۳ ذکر کئے اور حضرت عبداللہ بن مبارک ، امام حسن بن زیادہ ، حضرت واؤ دطائی ، شیخ الاسلام بیزید بن ہارون ، امام حدیث سعد بن الصلت ، محدث بمیر عبیداللہ بن مویٰ ، محدث وفقیہ جلیل ابومطیع بلخی بیسے صرات تلامذہ واصحاب امام اعظم کاذکر ہی نہیں کیا، حالا نکہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی ان

حضرات کوامام صاحب کے تلامذہ میں گنایا ہے۔

پھرحافظ ذہبی نے ان چالیس حضرات میں ہے اکثر کوحفاظ میں شامل نہیں کیا کیونکہ تعصب وہاں بھی کم نہیں ہے اگر چہ دوسرے طرز کا اور حافظ سے نسبتاً کم ہے اس سے انداز ہ کر لیجئے کہ امام محمد کوحفاظ میں ذکر نہیں کیا جبکہ علامہ ابن عبدالبراوران سے پہلے محدث دار قطنی نے بھی امام محمد کو کبار حفاظ وثقات میں تسلیم کیا ہے جس کا ذکر ہم امام محمد کے حالات میں کریں گے۔

یہاں اس تفصیل سے مجھے میہ بھی دکھانا تھا کہ امام صاحب کے تلاندہ واصحاب کتنے بڑے پاییہ کے ائمہ وحفاظ تھے جن کے لئے حافظ ذہبی نے مذکورہ بالاالقاب لکھے ہیں۔

غرض اپنے سلسلہ کے اکابر کی تصانیف نابود ہیں نہ حافظ عینی کی تاریخ ہے نہ سبط ابن الجوزی کی مرا ۃ الزمان نہ امام طحاوی کی تاریخ ہیں نہ نہ نہ نہ کہ کی تاریخ ہیں نہ کہ اور کی سبت کی نفول غیروں ہے ہی ہیں اپنی بہت کم اور بہت ہیں نہ کہ اور بہت کہ اور کی کا ہے بہت سے علیائے کبار حنفیہ کے تذکرہ سے خالی، بستان المحد ثین وغیرہ کا مطالعہ بیجئے تو اس میں بھی اپنے حضرات کا تذکرہ بہت کم اور کی کا ہے تو وہ بھی بغایت اختصار، حد ہے کہ حافظ کا ذکر فتح الباری شرح بخاری کی وجہ ہے ہے گر حافظ بینی کا ذکر باوجود عمد ۃ القاری شرح بخاری کے نہ آسکا، اسی طرح علامہ بینی نے معانی الآ ثار امام طحاوی کی دوشر حیں کھیں ایک نخب الافکار فی شرح معانی الآ ثار مضخیم جلدوں میں دوسری مبانی الاخبار المضخیم جلدوں میں جس کے ساتھ دوجلدوں میں رجال معانی الآثار کی تاریخ کہمی مغانی الاخبار، باوجود ان سب حدیثی خد مات کے بھی چونکہ وہ خفی مضانی کے ذکر کوغیروں نے نظرانداز کیا تو ہم نے بھی ان کی ہی تقلید کرلی۔

ا مام طحاوی کا ذکر معانی الآثار کی وجہ ہے ہوا گران کی مشکل الآثار ،سنن الشافعی اور شرح المغنی وغیرہ کا نام تک بھی نہیں آپایا،امام طحاوی کے حالات میں ہم نے ان سب کولیا ہے، بستان المحد ثین میں تاریخ بغداد کے ذکر کے لئے بھی کئی صفحات ہیں گران میں کہیں ایک کلمہ اس بارے میں نہیں کہ اکابرامت کے خلاف اس میں کیا کچھڑ ہر موجود ہے، حافظ حدیث جمال ادین زیلعی حنفی کی نصب الرابیجیسی عظیم وجلیل کتاب کا کہیں ذکرنہیں جب کہ دوسری چھوٹی مچھوٹی کتابوں کا بھی ذکر موجود ہے۔

مخضریہ کہ دوسروں نے اگر تعصب وعناد کی وجہ ہے ہمارے اکابر کاذکر مثایا تھا تو ہم اپنی سادگی یا ہے اعتنائی ہے ای راہ پر چل پڑے حتیٰ کے آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کچھا ہل حدیث یہ کہنے کو بھی تیار ہوگئے کہ حنفیہ کے پاس نہ حدیث ہے نہ محدثین ، اور بعض حضرات نے تو حضرت سفیان بن عیدینہ کے بارے میں یہ بھی کہد دیا کہ وہ امام اعظم کے فن حدیث میں شاگر دنہ تھے ، جس پر علامہ کوٹری کو تانیب الخطیب میں لکھنا پڑا کہ جامع المسانیدا مام اعظم کی مراجعت کی جائے اس سے معلوم ہوجائے گا کہ سفیان بن عیدینہ نے کس قدر کثرت سے امام اعظم سے احادیث کی روایت کی ہیں ، اسی وجہ سے راقم الحروف نے بھی تلامیذ واصحاب امام اعظم کے تذکروں میں جا بجا اس تصریح

کی ہے کہ بیدحفرات نہصرف فقہ میں امام صاحب کے شاگر دیتھے بلکہ حدیث میں بھی شاگر دہیں اور جامع مسانید میں ان کی روایات موجود ہیں ان کی مراجعت کی جاسکتی ہے کیا بیانصاف ہے کہ جب تک ایک شخص کا ذکر شیوخ بخاری ومسلم میں ہے تو وہ خودمحدث ہیں اور اس کے شیوخ و تلاندہ بھی محدثین لیکن اگر و چخص امام اعظم یاان کے اصحاب ہے روایت کرے تو نہاس کے شیوخ محدث کہلا کیں نہاس کے تلاندہ، غرض اس قتم کی تمام ناانصافیوں اور تعصباتی نظریات کی ہم ہرموقع پرنشاند ہی کریں گے اوران کی تر دیدا حقاق حق وابطال باطل کے لئے اپنا فریضهٔ جھیں گے۔واللہ الموفق ومنہ الہدایہ۔

۲۱-امام زفررضی الله عنه (ولا ديد والهو وفات ۱۵۸ هر ۴۸ سال)

امام العصر مجتهد مطلق ابوالهذيل دفر عنري بصرى ابن الهذيل بن ( زفر إلهذيل بن ) قيس بن سليم بن مكمل بن قيس بن عدنان رحمهم الله تعالی \_ (وفیات الاعیان لابن خاکان غیرہ) آپ کا ترجمہ ابوالشیخ کی''طبقان المحد ثین یاصبہان میں ہے جس کا قلمی نسخہ ظاہر بیدوشق میں ہے اورابونعیم کی تاریخ اصبهان میں بھی ہے جولیدن سے طبع ہوئی ہے۔

ں ہے۔ ولا د**ت** وتعلیم

<u> الج</u>يس بمقام اصبهان پيدا ہوئے جہاں ان كے والد حاكم تھے اور شعبان <u>۵۸ چی</u>س وفات ہوئی ، صیری نے لکھا كه پہلے امام زفر نے حدیث میں زیادہ اشتغال رکھا پھررائے کی طرف متوجہ ہوئے۔

محمر بن وہب کا بیان ہے کہ امام زفر اصحاب حدیث میں ہے تھے، ایک دفعہ ایک مسئلہ پیش آیا کہ اس کے حل کرنے سے وہ خود اور ان کے دوسرے اصحاب حدیث عاجز ہوئے تو امام زفر امام ابوحنیفہ کی خدمت میں پنچے امام صاحب نے جواب دیا، پوچھا آپ نے یہ جواب کہاں ہے دیا؟ فرمایا فلاں حدیث اور فلاں قیاس واشنباط کی وجہ ہے ، پھرامام صاحب نے مسئلہ کی نوعیت بدل کر فرمایا کہتم بتاؤ!اس میں کیا جواب ہوگا؟ امام زفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کواس کے جواب سے پہلے سے بھی زیادہ عاجزیایا، امام صاحب نے ایک اورمسئلہ بیان کیا اوراس کا جواب مع دلیل بتایا، میں ان کے پاس ہے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اوران سے بھی وہ مسائل پو چھے تو وہ بھی جواب سے عاجز ہوئے میں نے جوابات دیئے اور دلائل سائے وہ سب کہنے لگے کہ یہ جوابات و دلائل آپ کوکہال سے حاصل ہوئے؟ میں نے کہاامام ابو حنیفہ سے پھرتو میں ان ہی تین مسائل کی بدولت اپنے حلقتہ اصحاب کا سردار بن گیا۔

اس کے بعدامام زفرمستفل طور سے امام ابوحنیفہ سے وابستہ ہو گئے اوران دس اکا برمیں سے ہو گئے جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ تدوین کتب کی ہے، یہی واقعہ مسالک الابصار میں بھی امام طحاوی کے ذریعہ کے قل ہوا ہے (لمحات النظر فی سیرۃ الا مام زفرٌ الکوثریؒ) صیمری کی روایت ہے کہ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ نے کہا میں نے اپنے والدعثمان بن ابی شیبہاور چیا ابو بکر ابن ابی شیبہ (صاحب مصنف مادحین امام زفرمشہور) سے امام زفر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام زفرا پنے زمانہ کے اکابر فقہاء میں سے تھے اور والدصاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ابوقعیم (حمل بن دکین شیخ اصحاب ستہ) امام زفر کوفقیہ نبیل کہتے تتھاوران کی بڑا ئیاں بیان کرتے تھے،عمرو بن سلیمان عطار کہتے ہیں کہ میں کوفیہ میں تھااورامام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا،امام زفر کی تقریب نکاح منعقد ہوئی تو امام صاحب بھی شریک ہوئے انہوں نے امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھا کیں؟ امام صاحب نے خطبہ نکاح پڑھااورای میں فرمایا کہ بیز فربن ہذیل ائمۃ المسلمین میں سے بڑے امام ہیں اور دین کے نشانوں میں سے ایک نشان ہیں ، اپنے حسب وشرف وعلم کے اعتبار سے متاز ہیں ، امام زفر کی قوم کے کچھلوگوں نے توامام صاحب کے ان مدحیہ کلمات پراظہار مسرت کیااور کہا کہ امام صاحب کے سواکوئی دوسرا خطبہ پڑھتا تو ہمیں اتی خوشی نہ ہوتی مگر کچھ لوگوں نے اپنی خاندانی تعلی کا اظہار کرتے ہوئے امام زفر سے کہا کہ آپ کے بنوعم ادرشر فا وقوم یہاں جمع تھے ا پے موقع پر کیا مناسب تھا کہ (غیرخاندان کے خص) ابوحنیفہ سے خطبہ نکاح پڑھنے کوآپ نے کہا؟ امام زفرنے جواب میں فرمایا کہ بیآپ لوگ کیا کہدرہے ہیں (امام صاحب کی موجود گی میں ) تو اگر میرے والد ماجد بھی موجود ہوتے تو ان پر بھی میں امام صاحب کو مقدم کرتا۔

ا مام صاحب نے جوتعریفی کلمان امام زفر کے لئے ارشاد فرمائے وہ ان کے فضل وتقدم کے لئے بہت بڑی شہادت ہیں اورا مام زفر جو پہلے اسحاب حدیث میں سے تھے اور جن کے مداح ابو بکر ابن الی شیبہ جیے محدثین بھی تھے جوامام صاحب پرمعترضین میں سے تھے ان کا امام

صاحب کی انتبائی تعظیم و تو قیر کرنااور تلمذاختیار کرنا بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔

امام حسن بن زیادہ فرماتے ہیں کہ امام زفراورامام داؤ دطائی میں حقیقی بھائیوں جیباتعلق تھا پھر داؤ دطائی نے تو فقہ کو چھوڑ کرعبادت گزاری اغتیار کی اورامام زفرنے فقہ کے ساتھ عبادت کو جمع کیا اورامام زفر داؤ دطائی سے ملاقات کے لئے بصرہ جایا کرتے تھے (لمحات النظر ص٧٠) امام وكيع كاقول ہے كہ امام زفر ہڑے متورع ،احچھا قياس كرنے وال ،كم لكھنے والے تتے اور جو كچھ لكھتے تتے و وان كو يا در ہتا تھا ،امام یجیٰ بن معین نے فرمایا که امام زفرصاحب مائے ، ثقه اور مامون تھے، میں نے فضل بن دکین کودیکھا کہ جب ان کے سامنے امام زفر کا ذکر ہوتا توان کی عظمت وجلالت قندر کے حالات بیان کرتے اور ثقہ، مامون بتلاتے بھی ان کوخیار ناس میں سے فرماتے تھے، یجیٰ بن اکٹم کا بیان ہے کہ میں نے امام دکیج (شیخ اسحاب ستہ) کوآ خرعمر میں دیکھا کہ وہ صبح کوامام زفراور شام کوامام ابو یوسف کے پاس آتے تھے، مگر پھرانہوں نے دونوں وقت امام زفر کے پاس آنا شروع کر دیا۔

امام وکیع ہے کئی نے بطورا منز**افل کہا کہ آپ زفر کے پاس آتے جاتے ہیں'' فرمایاتم لوگوں نے مغالطہ آمیز میاں کر کے جمیں امام ابو** حنیفہ سے چیڑانا جاہا حتیٰ کے وہ دنیا ہے رخصت ہوئے اہتم ای طرح امام زفر سے چیڑانے کی سعی کرتے ہوتا کہ ہم ابواسیداوران کے

اسحاب کھتائے ہوجا نیں۔

یہاں ہے رہے بات معلوم ہوئی کہ امام وکیع امام اعظم ہے آخر وقت تک وابستار ہے اور کھی مغالط آمیزی ہے بھی متاثر ندہوئے ،امام صاحب ہی کے قول پرفتوی دیا کرتے تھے جیسا کہ انقاء میں علامہ ابن عبدالبرنے تصریح کی ہےاور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے ص ١٣٧ع جمامیں ذکر كيا كركس نے وكيع ہے كہا" امام ابوصنيف نے خطاكى" تو فرمايا كدوہ كيے خطاكر سكتے ہيں حالانكدان كے ساتھ ابو يوسف وز فرجيے قياس كرنے والے یجیٰ بن ابی زائده ،حفص بن غیاث،حبان ،مندل ایسے حفاظ عدیث، قاسم بن معن لغت وعربیہ کے ماہر ، داؤ دطائی وفضیل بن عیاض جیسے ذاہر ومتورع ہیں اور جس سے ہم مجلس ایسے لوگ ہوں وہ خطانہیں کرسکتا، کیونکہ اگر خطا کرے تب بھی اس کوصواب کی طرف لوٹادیں گے۔

ایک مشہورروایت ترفدی شریف با بالاشعار میں ہے کہ وکیج کے سامنے امام صاحب کا قول ذکر کیا گیا تو ان کونہایت غصرآیا، اس کی نسبت بھی از روئے درایت امام وکیع کی طرف معلوم نہیں ہوتی کیونکہ وکیع امام صاحب کے ارشد تلاغہ ہیں سے اور امام صاحب کے بہت بڑے مداح تتصاوراس واقعه کی روایت ابوالسائب سلم بن جنادہ ہے ہے جوامام صاحب ہے منحرف دمعاند تتصاور وہی وکیع کی طرف بہت ی فیریجے حکایات کی طرف نسبت کرتے ہیں جوتار بخ بغداد وغیرہ میں منقول ہیں اور روایات حدیث میں بھی وہ مقن نہیں تھے ابواحمد حاکم کبیرنے کہا کہ وہ بعض احادیث میں مخالفت کرتے تھے غرض وکیع ہے کوئی بائی کا کلمہ امام صاحب کے بارے میں سیجے دِنّوی سندے مروی نہیں ہے۔ (حاشید دراسات الله یب س) محدث ابونعیم فضیل بن دکیبن نے نرمایا کہ مجھے امام زفرنے کہا''میرے پاس اپنی حدیثیں لاؤ تا کہ تمہارے لئے ان کی حجسان پچپوڑ کردوں، حافظ ذہبی نے کہا کہ امام زفر فقہاء و زیاد میں سے تھے،صدوق تھے بہت لوگوں نے ان کی تو ثیق کی ہے اور ابن معین نے بی

عافظ ابن تجرنے کہا کہ ابن حبان نے امام زفر کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ وہ متقن حافظ حدیث تھے، اپنے صاحبین کے طریقہ سے نہیں پیلے اور اپنے اس اس کے اور کیا ہے اور کہا کہ وہ متقن حافظ امن عبدالبرنے انقاء میں لکھا کہ امام زفر صاحب عقل ودین وورع تھے اور روایت حدیث میں ثقہ تھے۔

موازنة امام ابو يوسف ٌ وزقرٌ

حدیث و فقہ واستنباط میں بید دونوں امام تقریباً کیسال درجہ کے تھے دونوں کے باہم علمی مناظرے مشہور ہیں خود امام صاحب کی موجود گی میں ہوتے تھے اور امام صاحب فیصلہ فرمایا کرتے تھے اور بعض مرتبہ امام صاحب نے امام ابو یوسف کوتر جے بھی دی ہے بیجی روایت ہے کہ امام اب ویوسف کٹرت روایت میں غالب ہوجاتے تھے اور امام زفر میدان قیاس میں آگے ہڑھ جاتے تھے۔

محدث خالد بن مجھے کا بیان ہے کہ ایک بار جی نے امام صاحب کی خدمت جی حاضر ہونے کے لئے سفر کیا تو راستہ جی ہی امام
صاحب کے انتقال کی خبر لی ، جب مجھ کو فد جی بہنچا تو دیکھا کہ سب لوگ امام زفر کے گردجی جیں اور امام ابو بوسف کے پاس صرف دو چار آدمی
جی خیال ہے کہ بیا بتداء ذمانہ کی بات ہے دونہ چھر تو امام ابو بوسف سے صدیت وفقہ حاصل کرنے والے کشر سے ہوگئے تھے کہ کوئی ان کے
مقابل نہ تھا اور درس کے کسی وقت نداکتا اور کمال وسعت صدر تو ان کا برا امتیاز شار ہوا ہے ، غرض امام زفر بھی امام ابو بوسف کی طرح جمہتد
مطابق کے درجہ جی تھے ایک دفعہ امام صاحب نے فر مایا کہ ۳۱ آدمی جیں ان جس سے ۲۸ قاضی و نے بنے کی صلاحیت رکھتے جیں اور الا فرق کی طرف اشار و فر مایا۔
دینے کے اہل جیں دوایے جیں جو ارباب قضا واصحاب فتو کی کی ترجیت و مر پر تی کر سکتے جیں اور امام ابو یوسف و امام زفر کی طرف اشار و فر مایا۔
خدا کی شان کے امام ابو یوسف امام صاحب کے اشارہ کے موافق قاضی القضا قاور چیف جسٹس ہوئے اور امام زفر کو حکومت نے قضاء
کے لئے مجبور کیا گرانہوں نے امام صاحب کی طرح صاف افکار کر دیا کسی طرح بھی راضی نہ ہوئے ، پھر چھپ گئے اور آپ چھوڑ دیا گیا
آپ نے آکر مکان بنایا اور پھر قضاء کے لئے مجبور کئے گئے اور آپ چھپ گئے دوبارہ مکان گرایا گیا، جی کی کہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا
اور بھیکے کہ کر مکان بنایا اور پھر قضاء کے لئے مجبور کئے گئے اور آپ چھپ گئے دوبارہ مکان گرایا گیا، جی کہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا
اور بھر کیا گیا کہ کسی طرح راضی نہ ہوں گئے۔

کی نے حسن بن زیاد ہے ہو چھا کہ آپ نے امام ابو یوسف اورامام زفر کوامام صاحب کی خدمت بیں کیماد یکھا ہے؟ فرمایا کہ جیے دو
چڑیاں باز کے مقابلہ میں ، غرض جانے والے یہی جانے تھے کہ بید دفوں ایک درجہ کے تھے، اگر چہام صاحب کے مقابلہ بیں پکھے نہ تھے اور خوابات میں کھونہ تھے اور خوابات میں کر متحیر ہوئے ان کو
پھرو کے قیام پر مجبود کیا اور ہر طرف تعریفیں ہونے لگیں لوگوں نے کہا کہ ہم نے فقہ بی زفر جیسانہیں دیکھا، وہ سب سے ہڑے عالم ہیں وغیر او
امام زفر کو خبر ہوئی کہ تعریف ہوری ہے تو رہیا ہم میری تعریف کرتے ہوا گرابو یوسف کود کھتے تو کیا کہتے! ایک دفعہ فرمایا کہ ابو یوسف سب سے
ہڑے فقیہ ہیں، باہم معاصرین کی اس قدر بے فعمی اورا قر ان کے ساتھ الی وسعت حوصلہ کے ساتھ مدح و ثناء کی مثالیں خیرالقرون کی خبریت کا
ہڑا ثبوت وا تعیاز ہیں اور خصوصیت سے امام صاحب کے اصحاب تلا نہ وہ میں یہ بات خاص طور سے دیکھی گئی کہ ان میں تحاسد و تبا فض نہیں تھا اور
ہوبیض قصا یہ نقل ہوئے ہیں وہ مخالفین کے چلائے ہوئے بہوت ہیں علامہ کو شری نے جا بجا ایکی چیزوں کی تر دید کی ہے، جزاہ اللہ خبرا۔

امام زفر کے اساتذہ

علم فقد میں امام صاحب کے شاگرد ہیں خود فرماتے ہیں کہ میں ہیں سال سے زیادہ امام صاحب کی خدمت میں رہا میں نے کسی کوان سے زیادہ خیر خواہ، ناصح ومشفق نہیں دیکھاوہ محض اللہ کے لئے اپنی جان کوصرف کرتے تھے، سارادن تو مسائل کے حل وتعلیم اور نے حوادث

کے جوابات دیے میں صرف کرتے ،جس وقت مجلس سے اٹھتے تو کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتے ، جنازہ کی تشبیع کرتے ،کسی ضرورت مند کی حاجت روائی کرتے ،کسی فقیر کی امداد کرتے یا کسی بچھڑے ہوئے سے رہتا اخوت تازہ کرتے تھے، رات ہوتی تو خلوت میں تلاوت ، عبادت ونماز کا شغل رہتا ، وقت وفات تک یہی معمول رہا ، تفقہ کے ساتھ ہی امام صاحب سے روایت حدیث بھی بکٹرت کرتے ہیں ،امام سمعانی وغیرہ نے امام زفر کی کتاب الآنار کا ذکر کیا ہے جس میں امام صاحب کے واسطہ سے احادیث کی روایات ہیں۔

امام صاب کےعلاوہ دوسرے شیوخ امام زفر کے بیہ ہیں،اغمش ، بیخیٰ بن سعیدالانصاری،محمد بن آبخق (صاحب المغازی) زکریا بن ابی زائدہ،سعید بن ابی عروبہ،ایوب سختیانی،وغیرہ۔

امام زفر کے تلامٰدہ

امیرالمونین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارک (شیخ اصحاب سته) شفیق بن ابراہیم ،محد بن الحسن ، وکیج ابن الجراح (شیخ اصحاب سته) سنه) سفیان بن عیینه (شیخ اصحاب سته وغیره) حضرت عبدالله بن سنه) سنه کسفیان بن عیینه (شیخ اصحاب سته وغیره) حضرت عبدالله بن مبارک نے بیان کیا کہ امام زفر فرمایا کرتے ہے تھے''ہم رائے کا استعال اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اثر موجود ہو،ای طرح جب اثر مل گیارائے کوچھوڑ دیتے ہیں۔ (کردری)

امام وکیج امام زفرکوخطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کاشکر ہے کہ جس نے آپ کوامام صاحب کا جانشین کیالیکن امام صاحب کے دنیا سے تشریف لے جانے کا صدمہ دل سے نہیں نکاتا، فضل بن دکین کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کی وفات ہو کی تو میں امام زفر کا ہو گیا کیونکہ امام صاحب کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ فقیہ اور متورع وہی تھے۔

# امام زفراورنشر مذهب حنفى

جب امام زفر وہاں پہنچ تو چونکہ سیای و ماغ رکھتے تھے دوسراطریقہ اختیار کیا، وہاں کے شیوخ کی مجلس میں جاتے تھے،ان کے مسائل سنتے اوران کی اصل کے خلاف کچوفر دیا،عثان بتی اوران کی اصل کے خلاف کچوفر دیا،عثان بتی اوران کے اصحاب و تلاندہ جواب سے عاجز ہوتے تو کہتے کہ اس باب میں دوسری اصل اس اصل سے بہتر ہے اور دلائل سے اس کی برتری و جامعیت وغیرہ ان ہی سے منوالیتے جب وہ پوری طرح تسلیم کر لیتے تو کہتے بیاصل ام ابوحنیفہ کی قائم کی ہوئی ہے۔

مجھی ایسا کرتے کہان ہی مشارکخ بفرہ کے اقوال کے اثبات میں ایسے دلائل پیش کرتے جوان کے دلائل سے زیادہ قوی ہوتے وہ بہت خوش ہوتے پھر کہتے کہ یہاں ایک دوسرا قول بھی ہے جوتمہارے اقوال کے علاوہ ہے اوراس کو بیان کر کے اسکے لئے اور بھی اعلیٰ وقوی دلائل دیتے جب وہ سلیم کر لیتے تو بتلاتے کہ بیقول امام ابوحنیفہ کا ہے، وہ کہتے کہ بیقول واقعی بہت ہی اچھا ہے خواہ وہ کسی کا بھی ہو، اسی طرح امام زفر کرتے رہے اور امام صاحب کے اقوال سے مانوس بناتے رہے، کچھ ہی روز میں شیخ عثمان بتی جیسے شیخ وفت تک کے اصحاب بھی ان کو چھوڑ کرامام زفر کے حلقتے درس میں آشائں ہوئے اور شیخ عثمان بتی تنہارہ گئے۔

معلوم ہوا کہ عالم کی سو سیاست و تدبیری ہے اس کے علوم کی نشر واشاعت پر بھی برااثر پڑتا ہے، اگر یوسف ؓ امام صاحب کی نفیحت پر عمل کرتے تو وہ بھی ضرور کا میاب ہوتے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، امام شافعی کے شیوخ میں سے ہیں، ابن ماجہ میں ان سے احادیث مروی ہیں اور تاریخ اصبهان لا بی نغیم میر بھی ان سے بہ کثر ہت احادیث روایت کی گئی ہیں کوئی عیب ان میں نہیں تھا مگر لوگوں نے تنافس و تحاسد کی وجہ سے ان کو بری طرح مطعون کہا طرح طرح کے الزامات لگائے یہاں تک کہ ان کے متعلق مشہور کیا کہ وہ قیامت و میزان کے منگر ہیں، دیکھئے تہذیب التہذیب۔

یہلے امام زفر کی توثیق اور وسعت علم حدیث وفقہ کے بارے میں علاء کے اقوال نقل ہو چکے ہیں لیکن کوئی تول ان کے خلاف بھی نقل ہوا ہے اگر چہاس کی تاویل ہو تھی ہے مثلاً ابن سعد کا قول کے امام زفر حدیث میں کچھنیں تھے، اول تو بقول علامہ زماں مولا ناعبدالحی صاحب لکھنویؒ کے بیریمارک فقد ابن سعد کے علم کے اعتبار ہے ہے در ندان کو بڑے بڑے علاء نے مجتبدا ور حافظ حدیث تسلیم کیا ہے اور ابن حبان وغیرہ نے اتقان کی بھی شہادت دئے ہے۔ (اگر فع والکمیل)

دوسرے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ابن سعد نے بطور مبالغہ فر مایا ہو کہ جیسے بڑے امام ومجہد وفقیہ تھے اس کی نسبت سے حدیث میں بہت کم تھے اور یہ کوئی تنقیص نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے مجہدین ائمہ متبوعین سب ہی استنباط وتخ تئے مسائل وغیرہ میں زیادہ مشغول رہے اور روایت حدیث کی طرف متوجہ نہ ہوسکے اور چونکہ روایت حدیث کرنے والوں کی بڑی کثرت تھی ،اس لئے بھی اس کی ضرورت نہ بھی ہوگی تفقہ کی کمی تھی اس لئے پوری توجہ ادھر ہی صرف کی ۔واللہ اعلم ۔

یہ پہلے لکھا گیا کہ امام زفرنے قضا قبول نہیں کی اور بھرہ میں ان کا قیام بسکسلہ درس وافا دہ تھا کیونکہ بھرہ والوں نے ان کواصرار کرکے روک لیا تھاعلامہ ابن عبدالبرنے انقاء میں جولکھا ہے کہ بھرہ کے قاضی بھی رہے بیان کومغالطہ ہوا ہے وہ مغرب میں تھے اور مشرق کے بعض حالات بیان کرنے میں ان سے تسامحات ہوگئے ہیں ،انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔

امام زفرامام ابوصنیفہ کے کہاراص کی وفقہاء میں سے تھے، علامہ کوڑی نے کھات النظر فی سیرالا مام زفر میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ امام زفر مجہد مطلق کے درجہ میں سے اگر چہ اینا انتساب انہوں نے امام اعظم کے برابر قائم رکھا ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام ابو صنیفہ کی کسی مسئلہ میں خالفت نہیں کی جس میں ان کا کوئی نہ کوئی قول اس کے موافق موجود نہ ہو، یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے یہ جرائت نہیں کی امام صاحب کی مخالفت کسی مسئلہ میں ان کی وفات کے بعد بھی کروں کیونکہ اگر میں ان کی زندگی میں مخالفت کرتا اور دلیل اس پر قائم کرتا تو وہ بھی محصاسی وفت اپنے حق بات کی طرف دلائل کی قوت ہے مجبور کر کے لوٹا دتے لہذ ابعد وفات بھی مخالفت میرے لئے موز ول نہیں ہوئی یہ بات امام زفر کے کمال ادب کی تھی ورنہ کچھاصول وفر ورغ میں جزوی خلاف بھی ضرور ماتا ہے، جس سے ان کا مجہد مطلق ہونا ثابت ہے، اور یہ بھی کہا امام خب سے ان کا مجہد مطلق ہونا ثابت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سب سے ابتھے قیاس رنے والے تھے، بھرہ کے قاضی ہوکر جب امام صاحب سے رخصت ہو کر جانے گئے تو امام صاحب نے ان سے فرمایا ''م جانے ہوجو کچھ ہمارے متعلق اہل بھرہ کے دلوں میں جذبات عداوت، حسد ومنافست ہیں مجھے امیر نہیں کتم بھی ان نے باس جمع ہوئے مناظرے کے وغیرہ قصیل او پر گذر پچی۔

امام زفر کا زېدوورع

ابراہیم بن سلیمان کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب امام زفر کی مجلس میں ہوتے تھے تو ہم میں ہے کوئی بھی ان کے سامنے دنیا کی باتیں نہ

کرسکنا تھا،اوراگر بھی ایساہوا بھی تو وہ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے اور ہم آپس میں کہا کرتے تھے کدان کی موت ای لئے جلدی ہوئی کہ خدا کا خوف ان پر بخت غالب تھا،بھرہ ہی میں ہپ کی وفات ہوئی۔ رحمہ الله رحمہ و اسعة۔

۲۲-امام ما لك بن مغول البجلي الحقى (م ۵۹ هـ)

امام اعظم رحمة الله عليه كے اصحاب وشركاء قد وين فقه خفي بيل سے اوران حضرات اكابر بيل سے بتے جن كوامام صناحب نے خطاب فرما كرارشاد كيا تھا كه " تم لوگ مير ہے قہ بكا سروراور مير فيم كومٹانے والے ہو" محدث ابوا بحق سبعى ،امام اعظم ،معن بن الى جج فيه ،ساك ابن حرب اورنافع مولى ابن عمر وغير وال كے اساتذ وشيوخ ميں بيل، حافظ نے تہذيب بيل امام صاحب كے تعلق وتملذ وغير وكاذ كر فير حذف كرديا، امام حديث و جحت متعے حضرت شعبه، ابولايم ، قبيصه ،امام محمد ،حضرت ابن مبارك ،معر ، ثورى ، ذائدة ، ابن عيدني ، اساعيل بن ذكريا ، كرديا، امام حديث و جحت متعے حضرت شعبه ،ابولايم ،قبيصه ،امام محمد ،حضرت ابن مبارك ،معر ،ثورى ، ذائدة ، ابن عيدني ، اساعيل بن ذكريا ، يخل بن سعيد القطان ، وكيع ،عبد الرحمٰن بن مبدى اور يحل بن آدم وغير وان كے شاگر دول ميں بيں ، بخارى و مسلم اورا صحاب سنن كے شخ بيل اور سب نے ان سے دوايت حديث كى ہے۔ (جوابر مصدين ص ۱۵ ج۲)

امام احمد نے ان کو ثقد بھتے تی الحریث کہا،امام کی بن معین،ابوحاتم اور نسائی نے ثقد کہا،ابولایم نے کہا کہ ہم ہے مالک بن مغول نے حدیث بیان کی اور وہ ثقد تھے تجلی نے رجل صالح علم وضل میں نمایاں مقام ومرتبدر کھنے والا بتلایا،طبرانی نے خیار سلمین ہے کہا،ابن عیدنہ فرماتے ہیں کہا کہ الک بن مغول ہے کہا کہ خداتو ڈرتو مالک نے فوراً اپنارخسارز مین پررکھ دیا ابن سعد نے کہا کہ مالک ثقہ، مامون، کثیر الحدیث،صاحب خیر فضل تھے،امام بخاری نے فرمایا کہ عبداللہ بن سعید نے کہا کہ میں نے ابن مہدی سے سافر مایا کرتے تھے کہ جبتم کی کونی کو دیکھوکہ وہ ایسے کوفی کا ذکر کرتا ہے جس کو مالک بن مغول جمال کی سے یاد کرتے ہیں تو تم ضروراس کا اطمینان کر لو، ابن حبان نے اس کوفی کودیکھوکہ وہ ایسے کوفی کا ذکر کرتا ہے جس کو مالک بن مغول جمال کی سے یاد کرتے ہیں تو تم ضروراس کا اطمینان کر لو، ابن حبان نے اس کھول کہا کہ میں گھول کہ واسعہ ( تہذیب المتہذیب ص۲۲ تھا)

٢٣- امام داؤ دطائي حنفيٌ (م ١٢هـ)

ا مام ربانی امام حدیث ابوسلیمان داؤ دبن نصیرالطائی الکوفی ، محدث ثقه ، زابداعلم ، افضل واورع زمانه تخا، ضروری علوم حاصل کرنے کے بعد امام اعمش اور ابن ابی لیل سے حدیث پڑھی مجرامام اعظم کی خدمت میں باریاب ہوئے ، بیس بڑی تک ان سے استفادہ کرتے رہے اور ان کے کباراصحاب وشرکاء تدوین فقد میں سے ایک ریجی ہیں۔

بعض اوقات صاحبین کے اختلاف کواپی رائے صائب سے فیصلہ کرئے فتم کردیتے تھے،امام ابویوسف سے بوجہ قبول قضااپی عایت زہد واستغناء کے باعث کچو مفقض رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے استاذ امام عظم نے تازیانے کھا کھا کراپے آپ کو ہلاک کرالیا مگر قضا کو قبول نہ کیا اس لئے ہمیں بھی ان کا انڈع کرنا چاہئے ،حضرت سفیان بن عیبندا ور ابن علیہ دغیر ہ آپ کے حدیث میں شاگر دہیں،امام کی گ بن معین وغیرہ نے آپ کی توثیق کی اور نے کی میں آپ سے روایت کی گئے ہے۔

محدث محارب بن د ثار فرماتے تھے کہ اگر داؤ د طائی پہلی امتوں میں ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی ان کا ذکر فرماتا ، محدث ابن حبان نے لکھا کہ داؤ د فقہاء میں سے تھے اور امام ابو حفیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے پھر دات دن عبادت میں صرف کرنے گئے تھے ،
آپ کو در شد میں میں اشر فیاں ملیں تھیں جن سے میں سال گذر کی اور و فات پائی ، بھی کی بھائی ، دوست یا باوشاہ کا عطیہ قبول نہیں کیا ، حضرت عبد اللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ لب د نیا سے اتنا ہی سروکا در کھنا چاہئے جتنا داؤ د طائی نے رکھا ، رو ٹی کو پانی میں بھگود سے تھے جب وہ گھل جاتی تواس کوشر بت کی طرح پی لیتے اور فرماتے کہ جب تک میں روٹی کو ایک ایک لقمہ کرے کھاؤں استے عرصہ میں بچاس آیات قرآن

مجیدی پڑھسکتا ہوں لہذاروٹی کھانے میں عمر کو کیوں ضائع کرو؟

نقل ہے کہ ایک دو تبرستان سے گذر ہے وایک عورت دور کرایک صاحب قبر کو پہھر پڑھ کر خطاب کردی تھی کہا ۔ کئی ، کاش مجھ معلوم ہوجا تا کے تیرے دونوں گلگوں رخر اُکھ ول میں پہلے کون سار خمار بوسیدہ ہوااور کون کا تھے پہلے ٹی کی نذر ہوئی ؟ اس کوئ کر دنیا کی بے بانی کا نقشہ ان کے دل پرایسا گہرا ہوا کہ بیقرار ہو کر امام اعظم کی خدمت میں دوڑے ہوئے پہنچام صاحب نے وجہ بو تجھی آپ نے سبحال بتالیا امام صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے منہ پھیرلیس چنانچہ آپ دنیا ہے الگ ایک گوشہ میں جابیشے، کچھ دت کے بعد امام صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا '' بیکام کی بات نہیں ہے جو آپ نے کی ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ انتمہ کے درمیان بیٹھیں اور انکی گفتگو نیس اور منہ سے کہ آپ انتمہ کے درمیان بیٹھیں اور انکی گفتگو نیس اور منہ سے کھی نہیں ، چنانچہ آپ نے استادا عظم کے ارشاد پر ایک برس تک عمل کیا اور فرمایا کہ اس ایک سال کے صبر نے تین برس کا کام کیا ہے۔

امام مجمد کا بیان ہے کہ میں ان کی خدمت میں گھر حاضر ہو کر کی مسئلہ میں دجوع کرتا تھا تو اگر ان کے دل میں انشراح ہوا کہ اس مسئلہ کی جمالے دین کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے تو جواب دیتے ورنتہ مفرما کر مجھے ٹال دیتے تھے کہ میں کام ہے جمیں کام ہے (جواہر مھیدے و مدائق دنی کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے تو جواب دیتے ورنتہ مفرما کر مجھے ٹال دیتے تھے کہ میں کام ہے جمیں کام ہے (جواہر مھیدے و مدائق دنی کی اصلاح کے مصرورت کی مسئلہ میں دورت ہے تھی کہ میں کام ہے جمیں کام ہے جمیں کام ہے دائق دندے کہ میں کام ہے جمیں کام ہے دورت ہو ہو اس میں میں میں وربنا و یو صبی ۔

۲۴-امام مندن بن على عزى كوفى حنفى ولا دت ۲۰اچه، وفات ۱۲۸ج

محدث، صدوق، فیقہ فاضل طبقہ کبار تی تا بھیں میں سے ہیں، امام اعظم کے اسحاب وشرکاء تدوین فقہ میں سے ایک ہیں محدث معاذا بن معاذا بن معاذا بن معاذ و بنی تا قول ہے کہ میں کوفہ پہنچا تو کسی کوآ پ سے زیادہ اور عنہیں پایا، محدث عثان دارمی نے امام یکی بن معین سے ان کے بارے میں لابا س بنقل کیا، لابا س بنافظ تقد کے قائم مقام ہے، امام اعظم ، بشام بن عروہ، لیث ، عاصم احول اور ابن الی بعلی وغیرہ آ پ کے اس تذہ میں ہیں اور آ پ سے بچی بن آ وم، ابوالولید طیالی، فضل بن دکین ، بچی الحمانی اور ابود اؤ دو ابن ماجد نے حدیث روایت کی ، سمعانی نے ذکر کیا کہ مندل اور ان کے بھائی حبان دونوں سب لوگوں سے زیادہ امام اعظم کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے (کردری ص ۲۱۵ ج س) اور عمالہ کردری نے بی یہ بھی فقل کیا کہ مندل نے امام اعظم کی خدمت میں رہ کرفقہ کی مجبل کی اور امام صاحب دونوں کے ساتھ نہایت تلطف اور مجب و تقرب کا معاملہ فرماتے تھے۔ علامہ میری نے بھی دونوں بھائیوں کو امام صاحب کے تلاندہ واصحاب میں کھا ہے۔

مندخوارزی بی ہے کہ امام وکئے ہے کی نے کہا امام صاحب نے فلال مسلمین خطا کی ہے، فرمایا کہ امام ابو صنیفہ کیے خطاکر سکتہ ہے حالانکہ ان کے پاس قیاس واجتہا دہیں امام ابو یوسف امام محر، امام زفر جیے معرفت وحفظ صدیث بیں بی بن ذکر یا، حفص بن غیاث، حبان ومندل جیسے افغت وعربیت بیں قاسم بن معن جیسے اور زمدوورع بیں واؤ دطائی وفضیل جیسے تھے جس کے اصحاب وشاگر داس قتم کے ہوں وہ ہرگز خطانہیں کرسکتا جو خض امام صاحب کے جارے بیں ایک بات کہتا ہے وہ چو پایہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گراہ ہے اور جو یہ گمان کرے کہ تل بات امام صاحب کی خالفت بیں ہے اس نے تنہا ایک ند جب اور نکالا اور بیں اس کے تن بیں وہ شعر کہتا ہوں جو فرز دق نے جریرے کہا تھا۔

اولئك ابائي فجئني بمثلهم ..... اذا جمعتنا يا جرير المجامع (حدائق)

جامع المسانيد ميں امام اعظم صاحب سے ان كى روايات موجود ہيں، (جامع ص ۵۵۷ج۲) ليكن حافظ نے حسب عادت تہذيب ميں امام صاحب سے تلمذوغيره كاذ كرحذف كرديا، رحمة الله عليه

٢٥- امام نفر بن عبد الكريم (وفات ٢٩ اهـ)

محدث، فقیہ تجے امام اعظم رحمة الله علیہ کے فقہ پڑھی اور ان کی مجلس تدوین فقہ کے شریک تجے امام صاحب سے احادیث واحکام

مکثرت روایت کئے، امام صاحب کے محدامام ابو یوسف کی خدمت میں رہے اور ان ہی کے پاس وفات ہوئی ، ان سے سفیان تو ری اور موی بن عبید وغیرہ نے روایت کی (جواہر مصلیہ )رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وجدائق)

٢٧-امام عمروبن ميمون بلخي حنفيٌّ (م ايجاهي)

محدث نقیہ،صاحب علم ونہم وورع تھے، بغداد آکرامام اعظم کی خدمت میں رہے، فقہ وحدیث ان سے حاصل کی ،امام کی کی بن معین نے تو ثیق کی ،میں سال تک بلخ کے قاضی رہے ، آپ سے آپ کے صاحبز اد ہے عبداللہ بن عمر وقاضی نیشا پورنے روایت حدیث کی ،امام تر مذی کے شیوخ میں ہیں، جامع تر مذی میں روایت موجود ہے،علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا، شریک مجلس تدوین تھے،رحمہ اللہ

٢٧- امام حبان بن على (م ١١عاه)

ا پن بڑے بھائی مندل کی طرح محدث، فقیہ فاضل تھا ما معظم سے فقہ وحدیث میں تلمذکیا اور تدوین فقہ کے شرکاء مجہدین میں ہے،
امام اعمش سے بھی روایت حدیث کی بھر بن عبدالجبار کا قول ہے کہ میں نے کوفہ میں حبان سے بہتر فقیہ نہیں و یکھا، ابن معین نے فر مایا کہ حدیث میں مندل سے زیادہ قوی ہیں اور یہ بھی فر مایا کہ دونوں بھائیوں کی روایت حدیث میں کوئی مضا کقنہیں، حبان کا قول ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ کی میں مندل سے زیادہ قوی ہیں اور یہ بھی فر مایا کہ دونوں بھائیوں کی روایت حدیث میں کوئی مضا کقنہیں، حبان کا قول ہے کہ ایسا بھی نہیں جوا کہ کی بات نہ ملی ہو حفاظ ذہبی نے میزان، الاعتدال میں حبان کا ذکر کیا اور مدح وتضعیف کے اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں فیصلہ کیا کہ دہ متر وک الحدیث نہیں تھے، ابن ماجہ میں ان سے روایت کی گئی خطیب نے صالح متدین کہا، تہذیب الکمال اور تبیین ہے۔ میں امام صاحب کے تلامذہ میں ذکر کیا ہے، رحمہ اللہ تعالی ۔ (جواہر مصدیہ)

٢٨-امام ابوعصمه نوح بن ابي مريم "جامع" حنفي (م٣كاه)

مشہور محدث وفقیہ تھے امام اعظم ، ابن الی لیلی ، حجاج بن ارطاق ، زہری ، حجہ بن آگی وغیرہ کے شاگر دیتھے جامع علوم تھے ای لئے جامع کے لقب سے مشہور ہوئے ، امام آگھم کی مجلس تدوین فقہ کے خاص رکن تھے اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے امام صاحب کی فقہ کو جمع کرنا شروع کیا تھا اس لئے جامع کہلائے درس کے زمانہ میں چار مجلس منعقد کر سے تھے ایک میں احادیث و آثار بیان کرتے ، ورسرے میں امام اعظم کے اقوال فقل کرتے تیسری میں نحو کے اہم مسائل اور چوتھی میں شعروا دب مے متعلق بیان کرتے تھے ، جب مروک قاضی ہوئے تو امام صاحب نے ان کو نصائح و شروط قضاء کھیں ، پھر مدت تک خراسان کے قاضی القصاق رہے ، اہل مرواور عراقیوں نے آپ سے استفادہ کیا ، ابن ماجہ نے بار بے تفسیر میں آپ سے تروایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد (شخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے امام احمد نے فرمایا کہ فرقہ جمیہ کے "نے مخالف تھے۔

نوح فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام صاحب کی مجلس میں تھا کہ کی نے آکر سوال کیا کہ اے ابو حذیفہ! آپ کیا فرماتے ہیں ایک شخص نے صاف سخر ے لطیف پانی سے وضو کیا، کیا دوسرا بھی اس پانی سے وضو کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں! میں نے عرض کیا کیوں جائز نہیں؟ فرمایا اس کے کہ مستعمل پانی ہے کہتے ہیں پھر میں امام سفیان توری کے پاس گیا اور ان سے یہی مسئلہ پوچھا انہوں نے فرمایا کہ اس سے وضو کرنا جائز ہیں نے کہا امام صاحب نے تو نا جائز بتلایا تھا انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں بتلایا میں نے کہا کہ ماہ مستعمل کی وجہ سے نوح کا بیان ہے کہ ایک جمعہ نہ گذرا تھا کہ میں پھرامام سفیان کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک شخص نے یہی مسئلہ ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے وضو جائز نہیں کے وکہ مستعمل ہے۔ (جو اہر مصید)

٢٩-امام زهير بن معاويه (ولادت وواجه مساياه)

امام اعظم کے اصحاب میں سے مشہور محدث، ثقة، فقیہ فاضل اور تدوین فقہ کے شریک ہیں امام اعمش وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور کے القطان وغیرہ کے شخ ہیں، حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ آپ کے زمانہ میں آپ جیسا کوئی اور کوفہ میں نہیں تھا، امام بجی بن معین وغیرہ محدثین نے آپ کی تقیل کی دارے معین وغیرہ محدثین نے آپ کی تقیل کی دارے محدث میں بالا ورسب نے آپ سے تخ ت کی مجمد شعلی بن الجعد کا بیان ہے کہ ایک محدث میں جا گیا محض نہیر کی خدمت میں تحصیل علم کے لئے آتا جاتا تھا، چندروز نہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہاں رہے؟ کہا امام ابو حذیف کی خدمت میں چلاگیا تھا، فرمایا کہ تم نے اچھا کیا میرے پاس ایک ماہ رہ کر جوتم حاصل کرتے اس سے یہ بہتر ہے کہ امام صاحب کی صرف ایک مجلس کی شرکت ہی تم کرلو۔ رحمہ اللّٰدر جمة واسعة (جواہ مصینے و عدائق المحفیہ)

٣٠- امام قاسم بن معن ﴿ متوفى ١٥ اهِ )

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولا دامجاد میں سے ہیں محدث ثقہ، فقیہ فاضل، عربیت ولغت کے امام، سخاء ومروت اور زہدو ورع میں بینظیر بیخے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ان اصحاب وشر کاءو تدوین فقہ میں سے ہیں جن کے بارے میں امام صاحب مسار قلب وجلاء حزن فر مایا کرتے تھے ابو حاتم نے ثقہ صروق اور کیٹر الروایت کہا، حدیث وفقہ میں امام اعظم ، اعمش ، عاصم بن احول ، ہشام بن عروہ اور بجی بن سعید وغیرہ کے شاگر داور ابن مہدی ، علی بن نفر اوقیم بن دکین اور اصحاب سنن وغیرہ کے استاذ ہیں ، شریک کے بعد آپ کوفہ کے قاضی ہوئے لیکن غایت تو رع و تقوی کے باعث بغیر شخواہ کے قضاء کا کام انجام دیا، لغت میں کتاب النوا در اور غریب المصنف ککھیں (حدائق و جواہر مصید کے) حافظ ذہبی نے حفاظ حدیث کے طبقات میں شار کیا ہے۔

جواہر مصید) عافظ ذہبی نے حفاظ حدیث کے طبقات میں شار کیا ہے۔ اسا- امام حماد بین الا مام الاعظم (متوفی ایک اچے)

محدث، فقیداور بڑے زاہد وعابد سے حدیث وفقہ میں آپ کے بڑے استاذ خود اما ما عظم ہیں اور امام صاحب کی زندگی ہی میں بعجہ کمال مہارت فتو کی دینا شروع کر دیا تھا، امام ابو یوسف، احمد محمد، امام زفر اور امام حن بن زیاد و غیرہ کے طبقہ میں شخصا حب نے بہت رہے، امام صاحب کی وفات پر ان کی ساری امانیں (جن لوگوں کی بھی تھیں جو مفقو دینے ) قاضی شہر کو سرد کر دیں، قاضی صاحب نے بہت اصراد کیا کہ آپ بڑے امین ہیں خود اپنے پاس رہنے دیں مگر آپ نے اس بار کو پہندنہ کیا، آپ سے آپ کے بیٹے اسلیل نے بھی حدیث وفقہ عاصل کی اور دہ بھی بڑے میں ہوئے (حدائق) پھر سارے بغداد کے پھر بھر ہے حاصل کی اور دہ بھی بڑے مرض فالج سے معذور ہو کر استعفیٰ دیدیا تھا، علامہ صبر کی نے ذکر کیا کہ امام ہماد پر دین، فقداور ورع غالب تھا اور اکثری مشغلہ کا بت صدیث تھا، حسن بن قطبہ نے امام اعظم کے پاس ایک ہزار رو پے امانت رکھے کسی نے امام صاحب کی وفات کے بعد کر سے ہیں، ان کور کھنا خطرہ سے فالی ہیں اور کہ کا بیا تھا، حب سے کہا کہ آپ امانتیں کیوں رکھتے ہیں، ان کور کھنا خطرہ سے فالی ہیں ہوئے درایا نت رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں امام صاحب کی وفات کے بعد حسن آئے اور امانت طلب کی، جماد نے خزانہ کی کو گھڑی کھول کر علامات سے متعین کر کے کہا کہ آپ امانت اٹھالو، حسن نے کہا کہ آپ اب بات الی ابا بان کو اپنے بیا ہیں ہے۔ بیا ہی ہیں ہوئے رنہیں ہے۔

شر یک بن الولید کابیان ہے کہ جماد اہل ہواء و بدعت کے مقابلہ میں بہت متشدد تھے،ان کے دلائل توڑنے اور حق کی جمایت میں ایسے

پخته دلائل قائم کرتے تھے جو ہڑے ہوئے جار ق اہل کلام کو بھی نہ سو جھتے تھے۔ ( کردری ص ۲۱۳ج۲)

# ٣٢-١٥م هياج بن بسطام (متوفى عريه)

کدث، فقیدام اعظم کے اصحاب و تلافدہ میں ہے ہیں، امام صاحب ہے مسانید میں روایت صدیث کرتے ہیں، (جامع المسانید موری ہے کہا کدان کی حدیث تعمی جاتی ہے، سعید بن ہناو کا قول ہے کہ میں نے ہیاج ہے زیادہ اضح نہیں دیکھا، بغداد میں آئے حدیث کا درس شروع کیا تو ایک لا کھآ دمی بنع ہو گئے جو آپ ہے حدیث لکھتے اور آپ کی فصاحت ہے متجب ہوتے تھے، مالک بن سلیمان ہم موری ہے کہ ہیاج بن بسطام اعلم الناس، اعلم الناس، افقد الناس، انتح الناس، انتح الناس، انتح الناس، انتح الناس، انتح الناس، انتح الناس بنا میں بازی کی بن ابراہیم کا قول ہے کہ ہمارے علم میں ہیاج تھے، صادق وعالم ہیں، حاکم نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ابوحاتم محمد بن سعید بن ہناد نے کہا کہ میں نے محمد بن کی ذبلی ہے ان کے بارے میں موال کیا تو فر مالا کہ ہیاج ہم رکھ بیاج پر پکھے کیر کی ہمارے بارے میں موال کیا تو فر مالا کہ ہمیاج ہمارے فرد نہیاج فی ذائد تھ ہیں، خالد ہے دوایت میں ہا حقیاطی ہوئی ہے۔ ( تہذیب میں میں)

٣٣-امام شريك بن عبدالله الكوفي (م٨ كاه)

محدث، فقیہ، امام اعظم کی خدمت میں بہت رہے، ان سے روایت حدیث بھی کی ، آپ کے مخصوص اصحاب اور شرکاء تدوین فقہ میں تھے، امام صاحب آپ کوکٹیر العقل فر مایا کرتے تھے، آپ نے اعمش اور ابن شیبہ ہے بھی حدیث پڑھی ہے اور آپ سے حضرت عبداللہ بن مبارک اور یکیٰ بن سعید نے روایت کی المام سلم ، ابو داؤ د، ترفہ کی ، نسائی وابن ماجہ نے بھی آپ سے تخ ت کی پہلے شہر واسط کے پھر کوفہ کے قاضی ہوئے ، بڑے عابد ، عادل ، صدوق اور اہل بدعت و ہوا پر بخت گیر تھے (حدائق ) باوجود بکہ امام بخاری و مسلم کے شیوخ کی ایک جماعت کفن حدیث میں شیخ بیں امام عظم سے مسانید میں روایت کرتے ہیں (جامع المسانیوس ۲۷۸ م ۲۶)

٣٧- امام عافية بن يزيدالقاضيُّ (متوفَّى و ١٨هـ)

بڑے پاید کے محدث صدوق اور نقیہ فاضل تھے امام اعظم کے اصحاب وشرکاء تدوین فقہ میں ہے فاص امتیازی مقام پر فائز ہوئ امام صاحب ان کے علم وضل پر بڑاا عتاد کرتے اور فرماتے تھے کہ جب تک کا فید کس مسئلہ پراپنی رائے ظاہر نظر دیں اس وقت تک اس کو فیصلہ شدہ سمجھ کر قلمبند کرنے میں جلدی مت کیا کروآپ نے امام اعمش اور ہشام بن عروہ وغیرہ سے بھی حدیث حاصل کی ، نسائی نے آپ سے روایت کی تخ تے کی ہے، مدت تک کوفہ میں قاضی رہے، حافظ ذہمی نے ان کو بہترین کردار کے قضاۃ میں شارکیا ہے۔ (حدائق)

# ٣٥- امير المومنين في الحديث حضرت عبدالله بن مبارك (م ١٨١هـ)

صحاح ستہ کے ائمہ ہُروا قو اجلہ کے شیوخ میں جلیل القدرامام حدیث ہیں، ابن مہدی ( شیخ امام بخاری ) نے چار کبارا کمہ حدیث میں سے ایک ان کو قرار دیا، ایک دفعہ ان سے ابن مبارک اور سفیان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہا کہ اگر سفیان پوری کوشش کرلیں کہ ان کا ایک دن ابن مبارک جیسا ہوجائے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ، یہ بھی فرمایا کہ جس حدیث کو ابن مبارک نہ جانے ہوں اس کو ہم بھی نہیں بہچائے ، امام احمد نے فرمایا کہ اپنے زمانہ میں الن سے نہا دو علم کو جمع کرنے والا کوئی نہیں ہوا ، بہت بڑا ذخیرہ علم کا جمع کیا ، کوئی بات ان سے کم ربی ہوگ وہ صاحب حدیث حافظ تھے ، ان کی کرا پول میں ہیں ہزارا حادیث موجود ہیں اور ابن مہدی ان کوام م توری پرتر جیچ دیے تھے ، امام صاحب کے اخص اصحاب سے تھے ، بعض روا ق نے آن کی طرف امام صاحب کے بارے میں دوا قوال منسوب کے ہیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے خص اصحاب سے تھے ، بعض روا ق نے آن کی طرف امام صاحب کے بارے میں دوا قوال منسوب کے ہیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے

جیها کہ بہت ہے دوسرے حضرات کی طرف بھی الی تنبتیں کی گئی ہیں (تقدمہ نصب الرابه) حضرت سفیان بن عیبینہ نے فر مایا کہ میں نے صحابہ کے حالات میں غور کیاا گرصحابہ کوحضورا کرم علیہ کی صحبت مبار کدا درآپ کے ساتھ غز دات میں شرکت کی فضیلت حاصل ندہوتی تو ابن مبارک ان کے برابر بی ہوتے ، یہ بھی فرمایا کہ ابن مبارک فقیہ، عالم ، عابد ، زاہد ، شخ ، شجاع اور ادیب وشاعر تھے فضیل بن عیاض نے فرمایا كەنبول نے اپنامثل نہيں چھوڑا، ابن معين نے فرمايا ابن مبارك بہت بجھدار، پخته كار، ثقه، عالم بحج الحديث تھے، چھوٹی بوى سب كتابوں کی تعداد جوانہوں نے جمع کی تھیں ہیں اکیس ہزارتک بیان کی جاتی ہے، کی اندلی کا بیان ہے کہ امام مالک کوہم نے کسی کے لئے اپنی جگہ ت تغظیماً اٹھتے ہوئے نہیں دیکھالیکن ابن مبارک کے لئے انہوں نے ایسا کیا اور بالکل اپنے قریب ملا کر بٹھلایا، قاری امام مالک کو پڑھ کر سنا تار ہا، بعض جگدامام مالک روک کر ہوچھے کیاتم لوگوں کے پاس بھی اس بارے میں کچھ ہے؟ تو ابن مبارک بی جواب دیتے تھے اور بڑے ادب وآ جنتگی ہے بولتے تھے، جب مجلس ختم ہوئی تو امام مالک ان کے حسن ادب ہے بھی بہت متاثر تھے اور ہم سے فرمایا کہ ' بیابن مبارک فقیہ خراسان ہیں "فلیلی کا قول ہے کہ ابن مبارک کی امامت پرسب کا اتفاق ہے اور ان کی کرامات شارے باہر ہیں ،اسود بن سالم نے فرمایا کہ جو تخص این مبارک کومطعون کرے اس کے اسلام میں شک ہے، امام نسائی کا قول ہے کہ ابن مبارک کے زمانہ میں ان سے زیادہ جلیل القدر، بلندمر تبداورتمام بهتر خصائل كاجام مارع مل بين بين موا، حن بن يسلى ففرمايا كدايك مرتبدا صحاب ابن مبارك في جمع موكران ك فضائل شاركة توسب في ط كيا كدان من حسب ذيل كمالات مجتمع تصاعلم، ٢ فقه ١٣ دب، ١ نحو، ٥ لغت، ١ شعر، ع فصاحت، ٨ زبد، ٩ ورع، ۱۰ انصاف، ۱۱ قیام کیل، ۱۲ عبادت، ۱۳ هج، ۱۸ غزوه و جهاد، ۱۵شهرواری، ۱۷ شجاعت، ۱۷ جسمانی قوت، ۱۸ ترک لا یعنی، ۱۹ کی اختلاف اینے اصحاب ہے،عباس نے بیامور بھی اضافہ کئے۔۲ سخادت،۲۱ تجارت،۲۲ محبت باد جود مفارفت ان کےعلاوہ بھی آپ کے منا تب وفضائل بہت زیادہ ہیں،ایک جہادے واپسی ہے،ا ۱۸ جیس ۱۳ سال کی عمر میں وفات یائی اور باوجودان منا قب جلیلہ کے وہ امام ابو حنیفہ کے اسحاب و تلا غدہ میں سے تتے اور حسب تصریح تاریخ خطیب و بستان الحدثین وغیرہ امام صاحب کی وفات تک ان کی خدمت سے جدا نہ ہوئے ،امام صاحب کے تلمذ پر فخر کرتے ان کی مدح فرماتے مخالفین کوامام صاحب کی طرف سے جواب دیتے تھے، وغیرہ ذلک ابن مبارک ے کہا گیا کہ آخرک تک حدیثیں لکھتے رہیں گے؟ فرمایا''جس کلمہ ہے مجھے نفع پہنچا شایدوہ اب تک نہ لکھا''اکثر اوقات اپنے گھر میں تنہا بیٹے رہے ، کسی نے کہا آپ کو وحشت نہیں ہوتی ؟ فرمایا وحشت کیسی؟ جب کہ میں حضرت اقدیں عظیقے کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی آپ کی حدیث می مشغول ہوتا ہوں ،علوم نبوت سے انتہائی شغف رکھتے تھے اور اشعار ذیل کا بہترین مصداق تھے۔ \_ حديثه وحديث عنه يحيني ..... منه ااذ اغاب اومنه ااذ احضرا..... كلا بهاحسنٌ عندي اسربه ..... لكن احلا بها ماوفق النظرا

امام اعظم سے مسانیدامام میں بہ کشرت روایات کی بیں۔ رحمداللدر حمدة واسعة ۔ (مناقب کردری جلد دوم و جامع المسانید) ۳ ۲ – الا مام الحجم حافظ الحدیث ابو بوسف

ولادت ٩٣ هـ، وفات ١٨٢ هيمر، ٨٩ سال

ما العام الحافظ المتقل المجتبد المطلق الويسف، يعقوب بن ابرائيم بن حبيب سعد بن يحير بن معاوية بن قاف بن فيل الانصاري المجلى رضى الله عند حضرت معاوية المعافظ المنظم المعافظ المنظم المعافظ الم

علامه ابن عبدالبرنے استیعاب میں لکھا کہ حضور اکرم علیہ نے غزوہ خندق میں ملاحظہ فرمایا کہ میدان قبال میں سعد، بڑی بے جگری سے جال بازی و جال سپاری میں منہمک ہیں ، حالا نکہ بہت ہی کم عمر سے ، بیداداحضور علیہ کو بے انتہا پہند ہوئی ، محبت سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ اے عزیز نوجوان تو کون ہے؟ کہا سعد بن حبیب حضور اکرم علیہ نے فرمایا خدا تجھ کو نیک بخت کرے ، مجھ سے اور قریب ہوجا، وہ قریب ہوجا، وہ قریب ہوجا نو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ بچھرا، اور امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے کہ دادا جان کے سر پر حضور علیہ کے ہاتھ بچھرنے کی برکات میں برابر محسوس کرتا ہوں ، اس سے زیادہ تفصیل نسب و حقیق وین ولا دت وغیرہ محدث بیر علامہ کوثری کی کتاب ''حسن التقاضی فی سیرة الامام ابی یوسف القاضی '' میں دیکھی جاسکتی ہے۔

## صحيح سنهولادت

امام ابو یوسف ؒخود فرمائتے ہیں کہ میں پہلے ابن الی لیلٰ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھااور وہ میری بڑی قدر کرتے تھے، جب کوئی علمی اشکال ان کو پیش آتا تھا تو امام ابوحنیفہ کے ذریعہ اس کوحل کرتے تھے، اس کئے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی امام صاحب کے پاس آنے جانے لگوں، مگر مجھے خیال ہوتا کہ ابن الی لیلٰ کونا گوار ہوگا،اس لئے رکتا تھا۔

ایک د فعدا یک مئلہ کی بحث کے دوران ان کو گرانی ہوئی (اس کی تفصیل بھی کوٹری صاحب نے لکھی ہے) اور میں نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھ کرامام صاحب کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ شروع کر دیا۔

#### ما لى امداد

والدصاحب کواس کاعلم ہوا تو کہا کہ'' امام صاحب، مالدار مستغنی آ دمی ہیں، تو مختاج مفلس ہے، تیراان سے کیا جوڑ؟ تجھے فکر معاش کرنی چاہئے'' والد کی اطاعت بھی ضروری تھی، میں فکر معاش میں لگ گیا، امام صاحب نے میری غیر عاضری محسوس کی اور بلایا، سبب پوچھا، میں نے پوری بات عرض کی ، درس میں شرکت کی ، جب سب چلے گئے تو امام صاحب نے مجھے ایک تھیلی دی کہ اس سے اپنے گھر کی ضرور تیں پوری کر واور جب ختم ہوجائے ، مجھے بتلا نا، اس تھیلی میں ایک سودر ہم تھے، میں التزام کے ساتھ درس میں شریک رہے لگا، چند ہی دن گذر ہے کہ امام صاحب نے خود ہی مجھے دوسری تھیلی دی ، اور پھر ای طرح میری امدا دفر ماتے رہے جیسے ان کو پہلے روپوں کے ختم ہونے کی اطلاع خود کو دہوجاتی تھی کیونکہ مجھے ایک وفعہ کے بعد پھر بھی عرض کرنے کا موقع نہیں ہوا۔

امام صاحب کی توجہ سے نہ صرف میرے گھر والے فکر معاش سے بے نیاز ہو گئے، بلکہ ہمیں ایک قتم کا تمول حاصل ہو گیا اور امام صاحب کی خدمت میں رہ کرمجھ پرعلوم کے درواز ہے بھی کھل گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ والد نے کچھ کہا تو ان کی والدہ درس ہے اٹھا کر پیجاتی تھیں ،امام صاحب نے ایک دن کہا! نیک بخت! جا! یہ

علم پڑھ کر فالودہ اور رغن پستہ کے ساتھ کھائے گا، یہ بن کروہ بڑا بڑاتی ہوئی چلی گئیں۔

جب قاضی القصناة ہوئے تو ایک بارخلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان پر فالدہ مذکور پیش ہوا،خلیفہ نے کہا کہ یہ کھا یہ روز روز نہیں تیار ہوتا، پوچھا کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا فالودہ اور روغن پستہ، اس پر امام ابو یوسف مسکرائے،خلیفہ نے بااصرار سبب دریافت کیا تو امام صاحب کا واقعہ بالا سنایا،خلیفہ کوئن کر جیرت ہوئی اور کہا۔''علم دین و دنیا میں عزت دیتا ہے،اللہ تعالی ابو صنیفہ پر رحمت فر مائے، وہ عقل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے تھے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا''۔

سترہ برس تک امام صاحب کی خدمت میں رہے ،ایک باریخت بیار ہوگئے ،امام صاحب نے آ کردیکھا تو واپسی میں ان کے درواز ہ متفکر کھڑے ہوگئے ،کسی نے پوچھا تو کہا'' بیہ جوان مرگیا تو زمین کا سب سے بڑاعالم اٹھ جائے گا''۔

امام ابو یوسف کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھ کو ابو صنیفہ اور ابن ابی لیالی کی مجلس سے زیادہ محبوب نتھی ،امام ابو صنیفہ سے بڑھ کرفقیہ اور ابن ابی لیالی سے اچھا قاضی میں نے نہیں دیکھا۔

امام ابویوسف پہلے محض ہیں جنہوں نے اامام ابوحنیفہ کاعلم زمین کے گوشہ گوشہ تک پہنچایا،اصول فقہ کی کتابیں لکھیں۔۲ مسائل کا نشر املاء کے ذریعہ کیا،سترہ برس تک قاضی القصاۃ رہے،ابن عبدالبر کا قول ہے کہ میرے علم میں کوئی قاضی سواء ابویوسف کے نہیں،جس کا حکم مشرق سے مغرب تک سارے آفاق میں رواں ہوا ہو۔ (شذرات الذہب)

قاضی ہونے کے زمانہ میں ایک بارخلیفہ وقت حادی کے ایک باغ پر کسی نے ان کی عدالت میں دعویٰ دائر کردیا، بظاہر بادشاہ وقت کا پہلوز بردست تھا مگر واقعہ اس کے خلاف تھا، خلیفہ نے کسی موقع پر ان سے پوچھا کہتم نے فلاں باغ کے معاملہ میں کیا کیا؟ جواب دیا مدعی کی درخواست ہے کہ امیر المؤمنین کی صلفیہ شہادت اس امر پر لیجائے کہ ان کے گواہوں کا بیان سچاہے، ہادی نے پوچھا کیا ان کواس مطالبہ کا حق ہے؟ جواب دیا کہ ابن ابی لیلی کے فیصلہ کے مطابق سچے ہے، خلیفہ نے کہ اس صورت میں باغ مدعی کو دلا دو بیاما م ابو یوسف کی ایک تدبیرتھی۔ ہلال بن کچی کا قول ہے کہ ابو یوسف تفسیر، مغازی اور ایا م عرب کے حافظ تھے، فقد ان کے علوم میں اقل العلوم تھی ، ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگر دوں کی بابت کہا۔

'' پیچھتیں مرد ہیں ،ان میں سےاٹھارہ عہد ہُ قضا کی اہلیت رکھتے ہیں ، چندفتو کی دیا ایسے ہیں جو قاضوں کو پڑھا سکتے ہیں ، یہ کہہ کرامام ابو یوسف اورزفر کی طرف اشارہ کیا۔

ایک بارامام ابوحنیفہ نے داؤ دطائی ہے کہا کہتم عبادت کے لئے پیدا ہوئے ،ابو یوسف ہے کہاتم دنیا کی طرف مائل ہو گئے ،اس طرح زفر وغیرہ کی نسبت رائے ظاہر کی ، جو کہاتھا، واقعات نے وہی ثابت کیا۔

وفات سے پہلے کہتے تھے کہ سرہ دنیا کے کام میں رہ چکا ہم را گمان ہے کہ اب میری موت قریب ہے، اس قول کے چھاہ بعدوفات پائی۔ غیر معمولی علمی شغف اور امام صاحب سے خصوصی استفادہ

امام ابو یوسٹ امام صاحب کے علوم کے اس قدر گرویدہ تھے کہ خود ہی بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے بیٹے کا انقال ہوا تو میں نے اس وقت بھی امام صاحب کی مجلس سے غیر حاضری پہند نہیں گی ، بلکہ اپنے احباب اعزہ اور پڑوسیوں ہی کو تجہیز و تدفیین کی خدمت پر مامور کردیا ، اس ڈرسے کہ امام صاحب کے علمی ارشادات و فیوض سے محروم نہ ہوجاؤں اور اس کی حسرت وافسوس میرے دل میں ہمیشہ رہے۔ اس ڈرسے کہ امام ابو یوسف کا بیار شادم بالغہ نہیں ہے ، کیونکہ امام صاحب کے انتقال کے بعد بعض او قات بڑی حسرت سے فرما یا کرتے تھے کہ

"كاش امام صاحب كى ايك علمى صحبت مجهي پحرل جاتى اور مين ان سے اپنالمي اشكال حل كر ليتا، خواه مجھے اس ايك مجلس براني آدهى دولت قربان کرنی پڑتی '' لکھا ہے کہ اس وقت، امام صاحب بیس لا کھرو ہے کے مالک تھے، گویادس لا کھروپے صرف کر کے ایک مجلس کی تمناہ کرتے تصدر حقيقت علم اور مي علم كى قدرو قيت الى على عدم لم يذق لم يدر"\_

تقل ہے کہ امام ابو یوسف اپنے دونوں چیخ ابن ابی کیلی اور امام صاحب دونوں کی انتہائی تعظیم کیا کرتے تھے اور اسی وجہ ہے ان کوعلمی

بركات سے حظ دا فرحاصل موا۔

# قاضى ابن اني ليل

قاضی ابن ابی کیلی عہداموی وعبای میں کافی مدت، تک قاضی رہے، جن کوحضرت قاضی شریح کے قضایا سے پوری واقفیت تھی جو حفرت عر کے زمانہ سے حجاج کے زمانہ تک قاضی رہاور حضرت علی کے قضایا بھی ان کے معمول بہارہے تھے۔

اك طرح المابويسف في المصاحب كعلوم فقد وحديث كما تعد قضايات سحابدتا بعين كابوراعلم جمع كرلياتها مي وجب كمامابويسف نے سب سے پہلے قاضی القصناة کے عہدے پر فائز ہوکر پوری اسلامی دنیا کے قاضوں پروعلمی اثرات ڈالے کدان کی نظیراول وآخر میں مہتی ا

علامه ابن الجوزى نے باوجودا بنی شدت وعصبیت خاصہ کے امام ابو پوسف کوقو ۃ حفظ کے اعتبار سے ان سو• • اافراد میں شار کیا ہے جو ال امت ك مخصوص و بنظير صاحب حفظ موئ بن (اخبار النفاظ اللي تعرف المريد مثل)

علامه ابن عبد البرنے انقاء مل الكها كه امام ابو يوسف بزے حافظ حديث تحے ملكئه حفظ ايسا تھا كەكى محدث كى ملاقات كوجاتے دوران گفتگو میں ۲۰،۵۰ حدیثیں سنتے مامبرآ كران سبكو پورے حفظ وضبط كے ساتھ ہے كم وكاست بيان كرديتے تھے۔

## امام ابو بوسف کے مج کا واقعہ

امام حدیث حسن بن زیاد نے بیان کیا کہ ایک دفعہ امام ابو یوسف کے ساتھ جج کو گئے ، رائے میں وہ علیل ہو گئے ، ہم بیئر میمون پر اتر گئے، حضرت سفیان بن عید عیادت کو آئے، امام ابو یوسف نے (جوعاشق حدیث تھے) ہم سے فرمایا، ابوم سے حدیثیں س لو، انہوں نے اشارہ پاکر چاکیس حدیثیں سنائیں، جب سفیان چلے گئے تو فر مایا - لوجھے سے پھرس کران حدیثیوں کو محفوظ کرلواور باوجودا بی کبری، ضعف، حالت سفراور بیاری کے وہ سب حدیثیں اپنی یادے ہمارے سامنے دہرادیں۔

اں واقعہ ہے بھی بمی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف کی وفات کبرین میں ہوئی ہے، کیونکہ بچاس بچین سال کے آدمی کوکبیر اسن نہیں کہاجاتا۔ ذ کرمحدث ابومعاویه

موفق میں حسن بن ابی مالک سے نقل کیا کہ ہم لوگ محدث ابو معاویہ کے پاس آتے جاتے تھے تا کہ ان سے تجاج بن ارطاق کی احادیث میں سےاحادیث احکام فقیہ حاصل کریں تووہ ہم ہے فرماتے تھے" کیا تمہارے پاس قاضی ابو یوسف نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہیں، فرماتے۔تم لوگ بھی عجیب ہوتم ابو پوسف کو چھوڑ کرمیرے پاس آتے ہو،ہم لوگ جب حجاج بن ارطاۃ کے پاس جاتے تھے تو جس وقت وہ الماء حدیث کرتے تھے تو ابو یوسف سے حدیثیں یا در کھتے تھے، پھر جب ان کی مجلس سے نکل آتے تھے تو ابو یوسف کے حافظ سے ہی وہ سب احاديث لكوليا كرتے تھے۔ بڑے بڑے اہل علم ان کے سامنے چھوٹے ہیں،اور بڑے بڑے فقیدان کے مقابلہ میں کم حیثیت ہیں لوگوں کو درس دیں تو بغیر کتاب اور یا دواشت کے، دن کو ہمارے کا موں میں شغولی (یعنی قضا کی خدمات) کے ساتھ رات کو درس کے لئے تیار، آنے والوں لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے کہ فلال فلال فقتی ابواب واحکام میں افادہ سیجے! بس فور آبالبدا ہت ایسے جوابات بتاتے ہیں،جن سے علماء، زمانہ عاجز ہیں اوران سب کمالات علمی کے ساتھ مملی طور سے فرجی استقامت اور دین پر ہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ ہیں،اب ان جیسا کوئی لاکر مجھے دکھلاؤ!")

ظیفہ ہارون رشید نے واقعی امام ابو یوسٹ کے خاص خاص کمالات بہت موزوں پیرایہ میں جمع کردیئے ، داؤ دین رشید کا قول ہے کہ۔
''اگرامام اعظم کا کوئی شاگر دبھی امام ابو یوسٹ کے سوانہ ہوتا تو بھی ان کے فخر کے لئے کافی تھے، میں جب بھی ان کوکی علمی موضوع پر بحث
کرتے ہوئے دیکھتا تو ایسامعلوم ہوتا کہ جیسے کی بڑے سمندر میں سے نکال نکال کرعلم کے دریا بہارہ ہے ہیں، علم حدیث، علم فقداور علم کلام سب
ان کے روبرو تھے، ان علوم کی تمام مشکلات ان کے لئے آسان ہو چکی تھیں'')

ہلال بن یکی بھری کا قول ہے کہ امام ابو یوسف بفیر ، مغازی ، ایام العرب کے حافظ تنے اور ان کے علوم متعارفہ میں سے ایک فقہ بھی تھا ، بروایت ذہبی یکی بن خالد کا قول ہے کہ' ہمارے یہاں امام ابو یوسف تشریف لائے ، جب کہ بہنبت دوسرے علم کے ان کا فقہی اتمیاز نمایاں نہ تھا ، حالانکہ اس وقت بھی ان کر ، فقہ زمین کے ایک کنارے ہے دوسرے کنارے تک پہنچ چکی تھی''۔

ابن الى العوام نے بواسطۂ امام نماوی امام بچی بن معین کا قول نقل کیا گذار صحاب الری میں امام ابو یوسف سے زیادہ ا اور ان سے بڑا عافظ حدیث اور زیادہ صحت کے ساتھ حدیث کی روایت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا''۔

امام ابو یوسف کے ذکاوت ورفت نظر کے واقعات بہت ہیں،علامہ کوٹری ''' حسن التقاضی فی سیرۃ الامام ابی یوسف القاضی'' میں امام موصوف کے علمی وعملی کمالات و واقعات کا بہترین مرقع پیش کیا ہے جو ہر حفی عالم کو حرز جان بنانا چاہئے ، کوثری صاحب کی تمام تصانیف اعلیٰ علمی جواہر دنوا در کا ذخیر ہ اور حقائق و واف ات کا بے شل خزینہ ہیں۔

#### شيوخ فقهوحديث

امام ابو یوسف نے احکام قضامیں زیادہ تر قاضی ابن ابی لیل ہے استفادہ کیا اور فقہ وحدیث میں امام اعظم ہے کلی استفادہ کیا ، رات دن امام صاحب ہی کی خدمت میں گذورتے تھے،خود فرماتے ہیں کہ میں انتیس ۲۹ سال برابرامام صاحب کی خدمت میں رہا کہ مسح بمیشہ ان کے ساتھ ہی پڑھی۔ (مدیہ وناغ کہتے ہے)

دوسری روایت صیمری کی ہے کہ کا سال امام صاحب کے ساتھ اس طرح گذارے کے بجز حالت مرض کے عید فطراور عیدالفتیٰ میں بھی ان بی کے پاس حاضر رہا، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کی کوئی مجلس امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیکا کی مجلس علمی سے زیادہ محبوب نہتھی، دوسرے چند شیوخ بیہ ہیں۔ ابان بن ابی عیاش، احوص بین حکیم، ابواسحاق شیبانی، اساعیل بن امیه، اساعیل بن علیه، اساعیل بن مسلم (وغیره رجال ترندی بیس سے) ابن جریج عبدالملک، حجاج بن ارطاق ،حسن بن دینار، اعمش ،عبدالرحنٰ بن ثابت، عطاء بن السائب، عطاء بن عجر و بن دینار، عمر و بن میمون، عمر بن نافع ،قیس بن الربیع، لیث بن سعد، ما لک بن انس، ما لک بن مغول، مجالد بن سعید، محمد بن اسحاق (صاحب مغازی) مسعر بن کدام، نافع مولی ابن عمر، یجی بن سعیدانصاری وغیره حجاز، عراق و دیگر شهروں کے مشاہیرا بالی فضل و کمال، علامہ کوثری نے زیادہ نام تحریر کئے ہیں، اور بیجی شنبید کی ہے کہ بین اقدین راوۃ حدیث نے اپنی قلت علم اور کی درک مدارج اجتہا دیا تعصب وغیرہ سے اور بعض نے کے غلط نہیں۔

کی غلط نہی سے بعض اکا برشیون پر نفذ و جرح بھی کی ہے جو بوجوہ فہ کورہ قابل اعتنا نہیں۔

امام ابو یوسف کانعلیمی ویدریسی شغف

امام صاحب باوجود یکه علم وفضل کے اعلیٰ مراتب پر فائض تھے، دنیوی وجاہت کا بھی طرۂ امتیاز اوج پرتھا، خلفاءعباسیہ کا جاہ وجلال، عظمت ورعب دنیا پر چھایا ہوا تھا، کیکن در بارخلافت کے وزراء کی توامام ابو یوسف کے سامنے ہی کیاتھی،خود خلیفہ ہارون رشیدامام صاحب موصوف کا انتہائی ادب واحتر ام کرتا تھا۔

امام صاحب قصر شاہی میں نہ صرف ہید کہ جے روک ٹوک ہر وقت جاسکتے تھے، بلکہ اپنے گھوڑ نے پر سوار ہی خلیفہ کے دربار خاص تک جایا کرتے تھے اور خلیفہ دربار خاص کا پر دہ ہٹا کرخود کھڑ ہے ہو کر امسکراتے ہوئے امام موصوف کا استقبال کرتا، اور پہلے خود سلام کرتا اور اس طرح ہمیشہ ہوتا تھا، کتب تاریخ میں ایک عمر کی گاشعر بھی آتا ہے جو پارون رشید امام موصوف کی آمد پر بصد اظہار مسرت واعز از پڑھا کرتا تھا، آج کے حالات میں کون یقین کر ہے گا کہ ہمارے دین کے پیشواؤں کی ایسی آن بان بھی رہی ہے، پھر کتب تاریخ میں پچھا سے غلط و بے اصل جھوٹے راویوں کے چلائے ہوئے قصے بھی لکھے گئے ، جن کی وجہ سے بروں بردوں کی صحیح پوزیشن نظروں سے او جھل ہوگئی۔

امام ابو یوسف کے قبول عہد ہُ قضا کوان کی دنیاطلبی سے تعبیر کیا گیااورا سے قصے بھی گھڑے گئے کہ امام صاحب نے خدانخواستہ خلفاء کی رضا جوئی اور انعامات کی خاطر شرعی مسائل بتائے ، ہمارے اہل مناقب نے بھی بے تحقیق ایسے چند واقعالیے نقل کردیئے جن سے امام موصوف کی ذہانت وذکاوت ووسعت بینی ثابت ہو۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علامہ کوٹری صاحب کو کہ حسن التقاضی میں ایسے واقعات کی بھی تاریخی دلائل سے تغلیط کردی، اگر چہام صاحب کے مجموعی حالات سے بھی ایسے قصے مشکوک معلوم ہوتے تھے، یہاں عرض کرنا یہ تھا کہ امام موصوف اتنی مشغولیتوں کے ساتھ بھی آخر وقت تک درس وتعلیم کا کام کرتے رہے، وراس ہے بھی سیر نہ ہوتے تھے، نہ کی وقت پڑھانے ، سمجھانے اور علمی مذاکرہ ہے اکتاتے تھے۔
حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ میں بخت سل علم کے زمانہ میں امام زفر کے پاس بھی جاتا تھا اور امام ابو یوسف کے پاس بھی، کیکن میں نے امام ابو یوسف کوزیادہ باحوصلہ پایا، اکثر، بیا ہوتا کہ میں پہلے امام زفر کے پاس بھی اور مشکل مسائل پوچھتا وہ مجھے سمجھاتے میں نہ جھتا اور بار بارسوال کر کے ان کو عاجز کردیتا وہ کہتے۔ کم بخت جا! مختے کیا علم آئے گا؟ کوئی بیشہ د کھے، بھتی وغیرہ کر''ان کے اس طرح فرمانے سے مجھے بڑا

اے ابن خلکان نے امام ابو یوسف کے تذکر ہ میں ان کے ہارون رشید کے دربار میں عروج کا سبب بھی ایک جھوٹا واقعنقل کردیا ہے، ای طرح عیسیٰ بن جعفر کے لوٹڈی نددینے اور امام ابو یوسف کا شرع طریفہ سز کر انعام پانے کا قصہ بھی متند نہیں ہے، جس کو ہمارے علامہ شامی وغیرہ نے بھی ذہانت کی تعریف کے خیال نے قل کردیا اور علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں کی ایسے ہی چند قصے قال کردیا ، امام ابو یوسف وامام محمر کے باہمی تعلقات میں خرابی اور اس کے بھی ایک دوقصے یوں ہی بے سند نقل ہوئے اور ہمارے علامہ سر حسی وغیرہ نے بھی بے حقیق ان کی روایت کردی ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

غم ہوتا اور بڑی مایوی ہوتی (کیونکہ مجے بغیر کلم کے کسی چیز کی پیاس نتھی) امام ابویوسف کے پاس جاتا اور وہی مسائل مشکلہ پیش کرتا وہ ان کے جوابات فرماتے اور سمجھانے کی کوشش فرماتے ، پھر بھی میری پوری طرح تشفی نہ ہوتی تو فرماتے – اچھاٹھبرو! ذراصبر کرو، پھر فرماتے تم کچھ تھوڑ ابہت سمجھے بھی یا ابھی ابتدائی حالت ہی ہے؟ میں کہتا کہ کچھ فائدہ تو مجھے ہوا ہے مگر جس طرح میں جیابتا ہوں تسلیٰ ہیں ہوئی ،فرماتے ، کچھ حرج نہیں ، ہرناقص چیز کامل ہو سکتی ہے مختبر و! ان شاء اللہ تعالیٰ تم سمجھ لوگے۔

حسن فرماتے ہیں کہ میں ان فیے اس قدرصبر وتحل پر بڑی حیرت کرتا تھا، وہ اپنے تلامذہ واصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے میہ قدرت ہوتی کہا ہے دل کی ساری با تین تمہارے دلوں میں اتار دوں تو مجھے ایسا کرنے میں بڑی خوشی ہوتی ۔

یہ واقعہ میں نے اس لئے بھی ذکر کیا کہ آجکل کے طلبہ واسا تذہ دونوں اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں تا کہ ان کو بھی علم وحکمت کے وہی سابقہ انوار و برکات حاصل ہوں پہلے ہارون رشید کے قول سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابویوسف عہد ہ قاضی القضاة کی غیر معمولی مصروفیتوں کے ہاوجود رواتوں میں بھی علمی مسائل کی غیر معمولی مصروفیتوں کے ہاوجود رواتوں میں بھی علمی مسائل کی تحقیق ہی فرماتے رہے۔

ابراہیم بن الجراح کابیان ہے کہ مرض موت میں عیادت کے لئے حاضرتھا،اس وقت بھی علمی گفتگوتھی، کچھ دریخشی رہی ،افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے ابراہیم! رمی جمار سوار کرکرنا افضل ہے بیابیدل! میں کہا بیدل! فرمایا غلط، میں نے کہا سوار! فرمایا غلط، پھرخو دفر مانے لگے کہ جس جمرہ کے پاس دعا کرے گا وہاں پیدل افضل ہے اور جہال نہیں وہاں سوار ہوکر،ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر دروازہ تک ہی آیا تھا کہ ان کی وفات کی خبر سن لی۔ ( کتاب ابن الی عوام)

منا قب صیری میں اتنااضا فداور بھی ہے کہ میں نے عرض کیا آپ اس حالت میں بھی مسائل بیان کررہے ہیں؟ فرمایا کیا حرج ہے؟ کیا عجب ہے خداای درس مسائل کے صدقہ میں نجات بخش دے پھر دونوں جگہ کے فرق کی بھی توجیہ فرمائی۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ورضی عنہ وارضاہ۔

امام ابو بوسف کے تلافدہ

علامہ کوٹری نے بہت کو گوں ہے کہ نا 'جو پر فرمائے ہیں ، جن میں سے چند یہ ہیں امام احمد بن حنبال اسلام بن فرہب) احمد بن منبع ( شخ المام بخاری) اسد بن فرات (مدون فدہب امام مالک) اساعیل بن جماد (ابن الا مام الاعظم) بشرین خیاہ 'جعفر بن یجی البرکی حسن بن زیاد لولوی جماد بن ولیل، خالد بن حیاہ بن عیاض ، امام محمد' جمحہ بن ساعہ معلی بن منصور ، وکیج بن الجواح ، جشام ابن عبدالملک الوالو ید الطیالی ، ہلال بن کی البرد بنی (شخ بخاری) فضیل بن عیاض ، امام محمد' جمحہ بن ساعہ ، معلی بن منصور ، وکیج بن الجواح ، جشام ابن عبدالملک الوالو ید الطیالی ، ہلال بن کی الرائی (صاحب احکام الوقف ) بجوابین آدم ، بھی بن معین (شخ ابنخاری) امام شافعی بواسط امام محمد ، امام ابو یوسف کے شاگر دہیں اور بن کی الرائی (صاحب احکام الوقف ) بجوابین آدم ، بھی بن الجواب علی بن المرائی وساف کے شاگر دہیں اور بن المرائی وساف کے شاگر دہیں اور بن کی بہت کی علی تصانفی الداری سان کے باس ہو کرتین قباطر (الماریاں) علم کا تھی ہیں بال محمد مقدر المرائی سے بہائے المدی سے بہائے المرائی بیا ہی بہت کی علی تصانفی از ادام ابو یوسف نے دوایا ہے ہو ہیں ، المرائی ہو گیا تھا ، اگر چہ یہ بی کہا جاتا ہے کہاں کی بہت کی علی تصانفی ادرام ابو یوسف نے ان کوٹر ہیں ہو المدی ہو کی المرائی ہو گیا تھا ، اگر چہ یہ بی کہا جاتا ہے کہاں کی مراد کی بیان الدنیں تھی ہے نہ کوٹر ہی کوٹر المرائی المرائی کی طرف میلان ہو گیا تھا ، اگر چہ یہ بی کہا جاتا ہے کہاں کی مراد کی بیاں امام ابو یوسف نے ان کوٹر ہیں کوٹر گی تھی ہیں کہا ہے کہا کہ اس بات کی وجہ سے ہیں علم ہے مودی کوٹوارائیس کرسا ہے کہاں کوٹر ہو سے بیاں ہو ہوسف نے ان کوٹر کوٹر کوٹر کی ہوں کوٹر کی کوٹ

كتاب الامام اورائي مندمين امام ابويوسف سے بواسطه امام محمد روايت بھی كى ہے، جيسے حديث بيج الولاء ميں۔

امام ابو یوسف اورامام شافعی کا اجتماع ایک جگه نہیں ہوا، جیسا کہ علامہ ابن تیمید، حافظ ابن حجراور حافظ سخاوی نے بھی تصریح کی ہے، باقی بعض مسانیدامام اعظم میں جوامام ''بافعی کی روایات امام ابو یوسف سے منقول ہے وہ غلط ہے کہ یوسف کی جگہ ابو یوسف تحریر ہوگیا ہے اور وہ یوسف بن خالد سمتی ہیں، واللہ اعلم ( ''سن التقاضی )

امام ابو یوسف نے اگر چہ اپناا نمساب اپنے استاد محتر م امام اعظم کے ساتھ ہمیشہ باتی رکھا، گمران کے علمی کمالات اور قوت اجتہاد و استنباط وجمع شروط اجتہاد کے پیش نظران کومجتہد مطلق ماننا ضروری ہے، وہ امام صاحب کی مجلس تدوین فقہ کے رکن رکین اور فر داعظم تھے اور امام صاحب کی وفات تک تقریباً ۲۹ سال تدوین کے کام میں مشغول رہے۔

چنا نچاام اعظم نے خود بھی ان ان کے طبقہ کے اعلم اہل الارض فرمایا تھا جیسا کہ تاریخ خطیب بیں بواسط امام محادی اسد بن فرات سے منقول ہے اور ابن ابی عران شخ ان سر محادی نے فرمایا کہ حافظ فقیہ علی بن الجعد (صاحب المجعد یات المحبور) ایک روز درس حدیث دے رہے تھا در کاس لوگوں ہے بھری ہوگی تھی ہوگی ہی ہے نے اخبر تا ابو یوسف ہی کہا تھا کہ ایک شخص بولا کیا آپ ابو یوسف کا ذکر فرمار کے کرنا چا ہوتو پہلے الستاذ نے اس طرح کے سوال سے امام کی تحقیر محسوں کی اور بارعب وجال لہے بیس فرمایا کہ جب تم امام ابو یوسف کا ذکر مرارک کرنا چا ہوتو پہلے استاذ نے اس طرح کے سوال سے امام کی تحقیر محسوں کی اور بارعب وجال لہے بیس فرمایا کہ جب تم امام ابو یوسف کا ذکر مبارک کرنا چا ہوتو پہلے است منا کہ جس تھی البد اور المام ساحب موصوف کو ان اس منافی کہ مسلم نے امان اور گرم پائی ہے اور امام المور کی ہے بھی الم خالے ہوتوں کو ان اس منافی کی مسلم کی اور اس معاصلات موسوف کو ان اس معاصلات موسوف کو ان المقاصلات و نصون المصیاد لمة "فرمایا تھا۔ (حسن المقاصلات موسوف کو ان المقاصلات کی ہے جوائی جو ایس مجرکی کی نے ''شرا المام المور کی ہے جس کو مولانا المور کی مارک کو میں کو غیر میں ہوری کو موری کو میں کو میں کو خوری کو میں کو خوری کو میں کو میں کو عمل کو خوری کو میں کو عمل کو خوری کو میں کو میں کو تی کو میں کو عمل کو ان کی میں کو کو میں کو کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو کو کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو کو میں کو کو میں کو کو کو کو کو کو کو میں کو ک

محمہ بن ساعہ کابیان ہے کہ امام البہ یو۔ نہ قاضی القصاۃ ہوجانے پر بھی ہرروز دوسور کعت نماز پڑھا کرتے تھے ، علی بن المدین نے فرمایا کہ محمہ بن ساعہ کابیان ہے کہ امام البہ یوسف بسرہ آئے تو ہم ان کی خدمت میں جائ کرتے تھے، ان کا طریقہ بیتھا کہ دس احادیث روایت کرتے ، پھر دس فقہی آ راء ساتھ بیان کرتے ، اس عرصہ میں مجھے صرف ایک حدیث میں وہ منفر دمعلوم ہوئے جو ہشام بن عروہ سے جمر میں روایت کی اور وہ صدوق تھے۔
علامہ کوٹری نے اس مقام پرتم ریفر مایا کہ جو شخص'' النجیص الحبیر'' ص ۱۲۳۹ ورسنن بیہتی ص ۲۱ ج۲ مطالعہ کرے گا وہ معلوم کرے گا کہ اس حدیث میں بھی امام ابویوسف منفر نہ تھے کیونکہ متابع موجود ہے۔

یہ تمام اقوال علامہ ذہبی کی کتاب منا قب الامام ابی یوسف نے "حسن التقاضی" میں لکھے گئے ہیں، حارثی نے اپنی سند سے حسین بن ولید سے نیقل کیا کہ امام ابو یوسف جب کسی مسئلہ پر کلام کرتے تھے تو سننے والے ان کی دفت کلام سے تھیر ہوجاتے تھے اور ایک روز میں نے ایسا بھی دیکھا کہ وہ کسی عامض مسئلہ پر تقریر کرنے تیری طرح تیزی سے اس مسئلہ کے تمام متعلقات بیان کر گئے جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ حاضرین کواس

مسئله كى باريكيان مفهوم نه موسكيس اورجم سب متحير موسئ كرحق تعالى نے ان كوس قد رقد رت كلام اورفهم معانى وقيقة كا ملكه عطافر مايا ہے۔

چونکہ امام ابو یوسف کو بیسمارے مناقب و محامد اور کمالات امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے وسیلہ سے حاصل ہوئے تھے، ای لئے یہ بھی'' قلائد عقود المعقیان' بیں امام ابو یوسف کے بیمی منقول ہوا ہے کہ میں نے بھی کوئی نمازالی نہیں پڑھی جس کے بعد امام اعظم کے تق میں دعا اور استغفار نہ کی ہو۔ حضرت علی بن صالح جب بھی منقول ہوا ہے کہ میں نے تو اس طرح کہتے'' میں نے بیحد بیث افقہ الفقہاء قاضی القصنا ہ سید حضرت علی بن صالح جب بھی مام ابو یوسف سے روایت کرتے تو اس طرح کہتے'' میں نے بیحد بیث افقہ الفقہاء قاضی القصنا ہ سید العلماء امام ابو یوسف کا نام بغیر القاب کے لیا تو اس کو تنبیہ فرمائی العلماء امام ابو یوسف کا نام بغیر القاب کے لیا تو اس کو تنبیہ فرمائی کہتم ان کی تعظیم نہیں کرتے ، ان کی تو قیر نہیں کرتے ، میں نے تو ان کامثل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا (حالانکہ انہوں نے ابن ابی ذیب اور شعبہ وغیر واکا برمحد ثین کو دیکھا تھا۔

امام نسائی نے بھی جونفذر جالی میں بہت متشدد تھے،امام ابو یوسف کی توثیق کی ہےاوراحمد بن کامل شجری (مولف اخبار القصناۃ اور صاحب ابن جریر ) نے کہا کہ امام نیجی بن معین ،امام احمد اور علی بن مدینی نتیوں نے بالا تفاق امام ابو یوسف کو ثقة قرار دیا ہے، بیہ تینوں امام بخاری کے کبار شیوخ میں تھے۔

ای طرح شخ ابن حبان نے کتاب التقات میں ان کوشخ مقن کہا پھر کہا کہ ہم کسی کے فضل وشرف کو چھپانا نہیں چاہتے ، ہارے نزد یک امام ابو یوسف اورامام زفر کی عدالت و ثقابت تابت ہو پھل ہے ، ملاحظہ یجئے بیابن حبان وہ ہیں جو بہت ہے محد ثین احتاف بلکہ اکا ہر انگہ احتاف کے فلاف بھی بہت پچھ گئے ، کے عادی ہیں ، مگر امام ابو یوسف و زفر کی بیجی بدح کر گئے اور بقول خود جق انصارف اوا کر گئے مگر اس کے باوجود بھی جرت اس پر بالکل مدینے کہ کہ امام بخاری اپنے استاذ الاستاذ امام اب یوسف کے بھی متروک فرما گئے ، آپ نے دیکھا کہ امام بخاری جن بزرگوں کے اقوال سے جابجا اپنی کتاب الضعفاء و غیرہ ہیں استدال کرتے ہیں وہ سب تو امام موصوف کو ثقہ فرما گئے ، ثقہ وہ بھی مورک بزرگوں کے اقوال سے جابجا اپنی کتاب الضعفاء و غیرہ ہیں استدال کرتے ہیں وہ سب تو امام موصوف کو ثقہ فرما گئے ، ثقہ وہ بھی صدیث لینی چاہئے ، مگر امام بخاری کا فیصلہ ہے وہ متروک الحدیث تھے جس کی احادیث لوگوں نے ترک کیس ، معلوم نہیں اس بار سے میں وہ کن بزرگوں سے متاثر ہو، شاکد وو شخ حمیدی وغیرہ ہوں جن کی وجہ سے انہوں نے امام عظم سے بھی سوء ظن اختیار کر لیا تھا، مگر شخ حمیدی کی وجہ سے انہوں نے امام عظم سے بھی سوء ظن اختیار کر لیا تھا، مگر شخ حمیدی کی وجہ سے انہوں نے امام عظم سے بھی سوء ظن اختیار کر لیا تھا، مگر شخ حمیدی کی وجہ سے انہوں نے امام عظم سے بھی سوء ظن اختیار کر لیا تھا، مگر شخ حمیدی کی وجہ سے انہوں کے اور اور وہ ساری کتاب الضعفاء ہیں کہنی بنور سند ذکر بھی نہیں کرتے ، غرض بیم عمرہ مارے لئے تواجی تک '' می شکو دو کمشا پر'' می کے موجول میں میں جو لعل اللہ یہ حدث بعد ذلک امو ا۔

مؤلفات امام ابو يوسف

امام صاحب کی تالیفات کتب بن بخ ومناقب میں بہت بڑی تعداد میں ندکور ہیں، گرہم تک ان میں ہے بہت کم پینچی ہیں مثلاً۔

ا- "کتاب الانساد" اور فقہ میں نہایت قیمتی ذخیرہ ہے جس کا اکثر حصدامام اعظم سے مروی ہے، حضرت مولا ناالعلام ابوالوفاء صاحب نعمانی وامت ما ثارہم کے حواثی قیمہ نے اس کو بہت زیادہ مفید بنادیا ہے، یہ کتاب مدارس عربیہ کے درس صدیث کا جزوہونی چاہئے، ورنہ کم ہے کم زائد مطالعہ میں لازمی ہونی چاہئے "ادارہ احیاء المعارف العمانیة "حیدر آباد سے شائع ہوئی ہے، اس کے علاوہ امام صاحب موصوف کا ایک مند بھی ہے گروہ ہم تک نہیں پہنچا ہے اس سے مطبوعہ معرب

۲-"اختلاف ابنی حنید. به ر ابن ابنی لیلی" - بیکتاب بھی اداہ فدکورے شائع ہوگئ ہے، اس میں امام ابو یوسف نے اپنے دونوں اسا تذہ کے مختلف فید مسائل کو جمع کردیا ہے اور دلائل ہے اپنے اجتہاد کی روشنی میں کسی ایک قول کوتر جمح دی ہے، حاشیہ میں تحقیق رجال تخ تج احادیث وطل لغات وغیرہ کی گئی ہے، ضخامت ۲۳۰ صفحات مطبوعه مصر۔

۳-۱۰ البرد علی سیر الاو ذاعی" -امام اوزاعی نے اپنی کتاب مسائل جہاد میں امام اعظم کی کتاب الجہاد کے بعض مسائل پراعتراض کیا خماان مسائل پرامام ابو یوسف نے دونوں کے اقوال جمع کر کے ہرا یک کی دلیل بیان کی ہے اور پھرمحا کمہ کیا ہے، یعنی کتاب وسنت کی روشنی میں اپنی بصیرت کے موافق کسی ایک قول کوتر جیح دی ہے ادارہ مذکور ہی ہے ۱۳۵۷ ہے میں مفید حواشی کے ساتھ مصر میں طبع ہوکر شائع ہوئی ،صفحات ۱۳۸۸۔

ہ۔"کتاب المنحواج" - خلیفہ ہارون رشید کی طلب پرادکام اموال میں رسالہ تصنیف فرمایا تھا،اس کے مقدمہ میں بیہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ امام ابو یوسف حق بات کہنے میں سے نہیں لیچتے تھے،ان کے طبقہ میں کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی، بلکہ بیہ کہنے میں بھی مبالغہ نہیں کہ ایسی کتاب نہیں گئی ،اس باب میں جو کتابیں دوسروں نے لکھی ہیں ان کے ساتھ موازنہ کرنے پر بیہ بات بالکل واضح ہوگی ،اس کتاب کی شروح بھی کھی گئیں جن سے ان کی خوبیاں اور بھی نمایاں ہوگئیں۔

۔ کتاب المعجارج و الحیل - یہ بھی امام ابو یوسف کی طرف منسوب ہے،اس کا قلمی نسخہ دارالکتب المصرید میں اورالمکتبہ علی پاشا آستانہ میں موجود ہے اوراس کو جوزف شحت مستشرق المانی نے امام محمد کے نام سے طبع کردیا ہے۔

ابن ندیم نے لکھا کہ امام ابو بوسف کی کتاب اصول وامالی میں سے حسب ذیل ہیں۔

۲-کتاب الصلوٰۃ ۷-کتاب الزگوۃ ۸-کتاب الصیام ۹-کتاب الفرائض ۱۰-کتاب البوغ ۱۴-کتاب الحدود ۱۲-کتاب الوکالة ۱۳-کتاب الوصایا ۱۳-کتاب الصید والذباح ۱۵-کتاب الغصب ۱۱-کتاب الاستبراء ۱۷-مجموعه امالی،مرتبه ومردیه قاصنی بشر بن الولید جو ۲۳ کتابوں پرمشتمل ہے جوسب امام ابو یوسف کی اپنی تفریع کردہ ہیں۔

۵۳ - کتاب اختلاف علاء الامصار ۲۵ - کتاب الرد علی بالک بن انس ۵۵ - کتاب الجوامع جوآپ نے بیخی بن خالد کے لئے تکھی تھی جو چالیس کتابوں پر مشمل تھی ان میں آپ نے لوگول کے اختلاف کی تفصیل اور رائے مختار کی نشاند ہی کی ہے طلحہ بن محمہ بن جعفر الشاہد نے کہا کہ امام ابو یوسف کے حالات مشہور ہیں ، ان کا فضل و برتری ظاہر ہے، وہ امام ابو صنیفہ کے اسحاب میں سے تھے اور اپنے زمانہ کے لوگول میں سے سروے فقیہ تھے کہ ان سے آگے وئی نہ ہو ۔ کا ہم وحلم ، ریاست اور فقد رومنز است کے اعلی مرتبہ پر پہنچے تھے امام ابو صنیفہ کے مذہب و اصول فقہ کو سب سے برائے تصنیف کیا، مسائل احکام کا املاء کر ایا اور امام صاحب کے علوم اجتماد یہ کوز مین کے تمام حصوں میں پھیلا دیا اور نشر کیا جسیا کہ خطیب نے بھی تنوخی ہے ای کی نضر کے نقل کی ہے۔

لہذا امام ابو یوسف کی اولیت تصنیف اصول فقہ حنی ،امام شافعی کی اولیت تصنیف اصول فقہ شافعی کے منافی نہیں ، بلکہ امام شافعی کا جو طریقہ مناقشہ سائل اصول پر ہے ، وہ خوداس امر کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کی اولیت صرف ان کے اپنے ندہب کے اعتبارے ہے ، حافظ ذہبی نے ابو یعلی موصلی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ابوعلی کا قول ہے کہ اگر ابو یعلی بشر بن ولید کے پاس گھم کر امام ابو یوسف کی کتابوں کو مقاور نہیں مصروف نہوتے تو بصر و پہنچ کر سلیمان بن حرب اور ابولولید عباسی کو ضرور پالیتے ، (جس سے ان کی سندعا لی ہوجاتی ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف کی تصانیف بہت بی زیادہ تھیں کہ ان کو لکھنے میں کافی وقت صرف ہو گیا اور ان کو بشر تلمیذا مام موصوف کے پاس معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف کی تصانیف بہت بی زیادہ تھیں کہ ان کو تصنیف ورنہ علوسند کو ہرز مانہ میں بڑی اہمیت رہی ہو اور لوگ اس وقت بڑی شہرت تھی ورنہ علوسند کو ہرز مانہ میں وقت صرف کر کے بتھر کے اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ،گر ابو یعلی جیسے مشہور محدث کبیر نے قبل کتب امام موصوف میں وقت صرف کر کے بتھر کے ذہبی علوسند کی فضیات کو نظر انداز کردیا۔

یں ہوں۔ ابو یعلی کی مندوم جم مشہور ہیں، وہ جزیرہ کے بڑے پاپیہ کے محدث تھے، محدث علی بن الجعداورامام یجیٰ بن معین کے واسطہ واضح ہوکہ ابو یعلی کی مندوم جم مشہور ہیں، وہ جزیرہ کے بڑے پاپیہ کے محدث ان کے شاگر دہیں،اس زمانہ میں محدثین تیز لکھنے کے بڑے سے امام ابو یوسف کے شاگر دہیں، محدث ابن حبان اور اسامیلی جیسے محدث ان کے شاگر دہیں،اس زمانہ میں محدثین تیز لکھنے کے بڑے مشاق ہوتے تھے، ای طرح تلقی کتب اور ساع میں سرعت کے واقعات بہ کثرت منقول ہیں، چنانچہ بہت سے محدثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سرف ہوا ہوگا کہ جنہوں نے سرف ہوا ہوگا کہ جنہوں نے سرف ہوا ہوگا کہ امام کی تصانیف بہت زیادہ تھیں اور امام احمد کا قول پہلے گذر چکا ہے کہ میں نے تین سال میں امام ابو یوسف کے پاس رہ کر بقدرتین المماریوں کے کتابیں نقل کیس، قماطر کا ترجمہ بستوں سے ٹھیک نہیں، قاموس وغیرہ میں ہے کہ قمطروہ ہے جس میں کتابیں محفوظ کی جا کیں پھر یوں بھی امام احمد السم محفوظ کی جا کیں پھر یوں بھی امام احمد السے مشہور ومعروف محدث نے تین سال کی مدت میں ہڑی مقدارنقل کی ہوگی۔

صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف کے امالی تین سومجلد میں تھے۔

علامہ ابوالقا سم شرف الدین بن عبد العلیم القرتی (بالتاء) مولف "قلا کہ العقیان فی مناقب ابی حفیۃ النعمان "نے دوسری فصل کتاب نہ کور میں (جوامام ابویوسف کے مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑی بڑی مبسوط کتابیں تصنیف کیں جن میں سے املاءامالی ،ادب القاضی (جوبشر بن الولید کواملاء کرائی تھی ) المناسک وغیرہ تھیں، علامہ شنخ بجی غزنی نے ۸-۹ ھیں زبید بہنچ کربیان کیا تھا کہ انہوں نے امام ابویوسف کی امالی کوخود دیکھا ہے جو تین سومجلد میں تھیں اور شام کے شہر غزہ کے مدرسہ میں ایک مستقل الماری میں محفوظ تھیں، افسوں ہے کہ اب اس عظیم وجلیل کتاب کا کہیں وجو ذہبیں اور غالبًا وہ دسویں صدی کی مشہور جنگ میں ضائع ہوئی ہے (حسن التقاضی)

اس وفتت کے متناز عہ فیہ مسائل کلامیہ میں امام ابو یوسف کی آ راء بہت ہی ججی تلی ،متواز ن اور معتدل تھیں اور اس ز مانہ کے فرق باطلہ کے زیغے والحاد کا امام موصوف نے بڑی حکمت و دانائی ہے مقابلہ کیا ،امام اعظم کے مناظر ے اہل زیغے کے ساتھ مشہور ہیں۔

امام ابو یوسف چونکہ برسراقتد اربھی تنے اور حکومت کے سب سے بڑے ندہبی عہدہ قاضی القصناۃ پر فائز نتے، پھراپنی جلالت علمی و امتیاز ات خاصہ کے باعث خلفاءوقت کے بھی مرعوب ومتاثر ہونے والے نہ تنے ،اس لئے ان کی خد مات اور بھی زیادہ نمایاں ہوئیں۔ خلیفہ ہارون رشید یران کے اثر ات کا کچھ ذکر ہو چکا ہے اور امام اعظم سے تذکرہ میں قضاۃ کے سلسلہ میں بھی ان کے بے جھجک

فیصلوں اور اہم اقد امات کا تذکرہ آ چکا ہے، یہاں اہل زیغ کے بارے میں ان کے طرز فکر وطریق عمل کے ایک دونمونے ملاحظہ کیجئے۔ ۱-برسرافتد ارحضرات میں سے کسی کے صاحبز ادیے جمی خیال کے ہوگئے تھے، امام موصوف نے بلوا کر۳۵ کوڑے لگوائے تا کہاس کو تنبیہ ہواور دوسروں کوحوصلہ نہ ہو۔

۲- خلیفه ہارون رشید کے سامنے ایک زندیق پیش ہوا، خلیفہ نے امام یوسف کو بلوایا تا کہ دلائل سے قائل مقول کریں، امام صاحب پنچ تو خلیفہ نے کہا کہ اس سے بات سیجئے اور مناظر ہ کر کے اس کی اصلاح سیجئے ، امام صاحب نے فر مایا، امیر المؤمنین! ابھی ابھی تلوار اور چڑا منگوا ہے اور اس پر اسلام پیش سیجئے! اگر اسلام کو تھے طور سے مانے تو خیر، ورنداس کا قصہ ختم سیجئے، ایسے محد زندیق مناظروں سے درست ہونے والے نہیں (تاریخ خطیب ومناقب موفق)

ایک دفعہ دشمنوں اور حاسدوں نے مشہور کردیا کہ امام ابو یوسف خود ہی ''القرآن انخلوق'' کے قائل ہیں ،امام صاحب کے خاص تعلق والے پنچے اور عرض کیا کہ آپ ہمیں تو اس چیز ہے رو کتے ہیں او دوسروں کو اس طرح ہتلاتے ہیں ، پھر سارا قصہ ذکر کیا کہ اس طرح شہرت ہمام صاحب نے فر مایا، آپ لوگ بھی ہڑے سادہ لوح ہیں کہ ان کی باتوں میں آگئے وہ پاگل دیوانے تو خدا پر جھوٹ ہولتے ہیں ، مجھ پر جھوٹ لا ان کے لئے کیا مشکل ہے؟ پھر فر مایا کہ اہل بدعت کا طریقہ ہیہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں دوسروں پر رکھ کر چلاتے ہیں ، حالانکہ وہ لوگ ان کے جھوٹ سے ہری ہوتے ہیں، ایک دفعہ لوگ ان کے اگر کو ان کہ آپ ایسے خض کی شہادت بھی قبول کر لیتے ہیں ہوگئے کہ خدا کو واقعات کے ظہور پذیر ہونے ہے بل تک ان کاعلم نہیں ہوتا، (اس زمانہ کے بعد اہل زیغ فلنی مزاج لوگوں کی طرف اشارہ جو کہے کہ خدا کو واقعات کے ظہور پذیر ہونے ہے بل تک ان کاعلم نہیں ہوتا، (اس زمانہ کے بعد اہل زیغ فلنی مزاج لوگوں کی طرف اشارہ

تھا)امام نے فرمایا، بالکل غلط ہےا یہ انجیس میرے سامنے آ جائے تواس ہے فورا تو بہ کراؤں،اگر تو بہ نہ کر ہے تو تھم ایک بارامام صاحب کے کسی جلیں نے کہا کہ آپ کے بارے میں عام لوگ بیشہرت کررہے ہیں کہ آپ ایسے شخص کی شہادت قبول کر لیتے ہیں جو کسی تاویل کے ساتھ صحابہ کوسب وشتم کرتا ہو، فرمایا،افسوس لوگ ایسی بات کہتے ہیں میں توابیے شخص کوقید کردوں اور تازیا نوں کی سزامقرر کردوں، یہاں تک کہ تو بہ کرے۔ (حسن التقاضی)

سینکڑوں واقعات میں سے یہ جنرواقعات ذکر ہوئے ہیں،ان حضرات کے اس سے کو اقعات روح ایمان کوتازہ کرنے والے ہیں،
تی جا ہتا ہے کہ لکھے جائے ! گریہاں مجیائش کم ہے،اس لئے معذرت کی جاتی ہے گرا تناضروریادر کھئے کہ بیام ابو یوسف ای ذات مکرم تربیت
یافتہ اور تلمیذ خاص ہیں جو حسب شخقیق امام بخاری میں السیف فی الامۃ کا نظریدر کھتے تھے، آپ نے دیکھا کہ برسراقتد ارہوکر بھی اگرسیف کا
استعال کرنا جا ہاتو صرف ان اعضاء فاسدہ پر جن کی اصلاح ناممکن کے درجہ میں پنجی ہواور جن سے دوسروں کو گراہی کاظن غالب ہوا۔

ایک طرف اگرامام اعظم ایسے علم والے جن کے علم سے بقول ابن ندیم ، شرق سے مغرب تک ساری فضامعمور منور ہوگئی اور جن کی ایک عقل سارے عقلاء روزگار کے ہم پلید بھی گئی ، آلہ وہ باہتے تو اپنے علم وعقل کے زور سے دوسروں کوکس کس طرح مجروح نہ کرجاتے اور ابن حزم وغیرہ کی سارے عقلاء روزگار کے ہم پلید بھی گئی ، آلہ وہ باہتے تو اپنے علم وعقل کے زور سے دوسروں کوکس کس طرح مجروت نہ کرجاتے اور ابن حزم وغیرہ کی طرح قلمی سیف وسنان کا استعال دل کھوں کرکرتے ، مگر وہ خوب جانے تھے کہ بڑے اور اہل علم وتقوی کی تو ایک طرف معمولی کم از کم درجہ کے مؤمن کی عزت بھی لائق صداحترام ہے ، ای لئے ان کی اور ان کے تمام اصحاب و تلا غدہ کی غیر معمولی احتیاط ویز اہت لسان قابل تقلید ہے ، دوسری طرف امام ابو پوسف اگرا ہے اقتدار سے ناجائز فائدہ اللہ استخال نہ کے انتقال نہ لے سکتے تھے ، جورات دن ان کو بدنام کرتے تھے۔

پھریہ بھی دیکھئے کہ سب صحابہ تک کو بھی وہ کئی تاویل کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار نہ تھے، جب کہ دوسری طرف یہ بھی دیکھ دے ہیں کہ حافظ ابن مجرمروان بن الحکم کے'' رجال بخاری'' میں ہے ہوئے کی وجہ ہے اس کے حضرت طلحہ کو آل کرنے کو بھی تاویل کے ساتھ وجہ جواز دینے کو تیار ہیں جو نہ صرف بلندیا یہ صحابی تھے، بلکہ عشرہ میشرہ میں ہے تھے اور الزام پھر بھی بری السیف کا ہم غریبوں کے س

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ فقل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

یہ توامام ابو یوسف کی رائے تھی آور جوکلمات انہوں نے عقا کد حقہ اور عقا کد زائفہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمائے ہیں وہ تو آب زرے لکھنے کے لائق ہیں، علا میں گئے جن النقاضی میں وہ بھی کچھنٹل کئے ہیں، ان کا یہاں ترجمہ ہم خوف طوالت سے ترک کرتے ہیں درحقیقت پوری کتاب ایک وصفحہ کی علمی جواہر یاروں کا تنجینہ ہے، خدانے توفیق دی تو کسی وقت اس کا کمل اردوتر جمہ شاکع کیا جائے گا۔

امام صاحب اور آن کے اسلام جو کہ نے جالات زندگی پڑھنے ہے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان ابتدائی حالات میں جب کہ نئے نئے علمی و فہتی منظار ہے ، مار خفر سے ، مار کے کن کن تد ابیر سے ان کی روک تھام کی ہے ، علمی مناظر ہے ، مباحث بھی کئے ، حکومت کے اثر ات ہے بھی کام لیا، اور تدوین فقد کی مہتم بالشال مہم سرکر کے مسلم انوں اور اسلامی حکومت کے واسطے اسلامی تو انین پر چلنے کا میدان بھی ہموار کیا۔

امام ابو یوسف نے جہاں طحدو ن ، زندیقوں پر سخت گرفت کی ، وہاں ان کو بے گناہ عام مسلمانوں کی حفاظت جان و مال کی فکر بھی ہمہ

وقت این استاذ معظم امام اعظم کی طرح رہتی تھی ،اس کا بھی ایک واقعہ پیش ہے-

ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے کہا واللہ! نہتم نے تقسیم میں انصاف کیا اور نہ رعیت کے ساتھ عدل کیا اور ای تنمی کے دوسرے الفاظ سے سنے نہ تنقید کی ، خلیفہ کو خصہ آیا ، اس شخص کو گرفتار کرنے کا تھم دیا ، نماز کے بعد اس کو پیش کیا گیا تو خلیفہ نے امام ابو یوسف کو بلوایا ، آ کے خود امام ابو بیسن کے ہی الفاظ میں قصہ سنتے ! فر مایا میں گیا تو دیکھا کہ خلیفہ بیٹھے ہیں ، سامنے ایک شخص بطور مجرم جلادوں اور سزا دینے والوں کے درمیان کھڑا ہے ، خلیفہ نے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے مجھے ایس سخت با تیں کہیں جو آج

تککی نے ہیں کہی تھیں، میں نے کہا میر المؤمنین! نبی کریم علیہ کوایے ہی ایک موقع پر کہ آپ نے خود تقیم فر مائی تھی کہا گیا تھا کہ اس تقیم سے خدا کی رضاجوئی کا ارادہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کو معاف فر مادیا اور کوئی سر انہیں دی، ایک دوسرے موقع پر آپ نے تعقیم فر مائی تو کہا گیا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، حضور علیہ نے ارشاد فر مایا کہا گر میں بھی عدل نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس کو بھی حضور اگر میں بھی عدل نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس کو بھی حضور اگر میں بھی عدل نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس کو بھی حضور اکرم علیہ نے معاف فر مادیا اور در گرفز کی، اور اس سے بھی زیادہ تحت الفاظ حضور علیہ کواس وقت کہے گئے کہ حضرت زبیر اور ایک شخص انصاری کا جھڑا آپ کے سامنے پیش موائی ہو وکئہ اس کی تھی، اس لئے حضورا کرم علیہ نے ذبیر کوت میں فیصلہ کیا، انصاری نے کہا، یا رسول اللہ علیہ فیصلہ ان کے حق نہ مراس لئے ہوا کہ وہ آپ کے بھو پھی کرڑ کے ہیں؟ ان کو بھی حضورا کرم نے کھی نہ فر مایا اور معاف کردیا، امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اتنا سنے کے بعد خلیفہ کا غصر خم ہوگیا اور شخص کو چھوڑ نے کا تکم دیدیا۔ (ابن الی العوام بہندہ)

امام ابو یوسف اورامام مالک کا اجتماع ہوا ہے اور بعض مسائل میں خدا کرہ بھی ہوا ہے گرجو واقعہ بھی نے نمازنفل نہ پڑھنے پر حلف کا منقول ہے اورالی ہی سلمی ہے اشتراء برریہ کے حلف والاقصہ تا قابل اعتبار ہے کوئکہ بھی وسلمی اور کا بلی وعبد العزیز غیر تقدیقے (حسن التقاضی) امام ابویوسف نے مغازی و سرمجی بن اسحاق ہے بھی حاصل کئے گرجہاں تک خیال ہے ان کا بڑا اور اہم حصہ امام اعظم ہے ہی حاصل کیا ہوگا کے ویک امام صاحب نے مغازی کا علم امام جی سے حاصل کیا ، جن کی وسعت علم مغازی و سیر کا اعتراف حضرت عرفو غیرہ اکا براصحاب نے بھی کیا تھا۔

اس سلسلہ میں مورخ ابن خلکان نے '' ہجلیس الصالح'' معافی جزیری سے بغیر نقل سند کے ایک قصہ نقل کر دیا ہے جوقط عاصوت ہوئے ہوئے میں اس طرح ہے کہ امام ابویوسف نے بہت اس علی اس طرح ہے کہ امام ابویوسف نے بہت استحال کے ایک اگر آئے اس طرح اللہ کی برام صاحب کی جس تھی ہوئے اس کے بوجھوں گا کہ ابویوسف نے کہا، آپ امام جیں (اس لئے لحاظ ہے ) لیکن اگر آئے اس (طنز) سے ندرکیس گے قیمیں بڑے مجمع میں آپ سے پوچھوں گا کہ برد کی لؤ ائی پہلے تھی یا احد کی ؟ اور آپ نے لحاظ ہے ) لیکن اگر آئے اس (طنز) سے ندرکیس گے قیمیں بڑے مجمع میں آپ سے پوچھوں گا کہ بدر کی لڑائی پہلے تھی یا احد کی ؟ اور آپ نے لحاظ ہے ) لیکن آگر آئے اس (طنز) سے ندرکیس گے قیمیں بڑے جمع میں آپ سے پوچھوں گا کہ بدر کی لڑائی پہلے تھی یا احد کی ؟ اور آپ نے بتا اسلیس گے ، کہون تی اول تھی ، اس پر امام صاحب خاموش ہوگئے۔

ا یہاں بیجی بتادیناضروری ہے کہ ای سلسلیک ایک صورت واقعددوسری بھی ہے جو علامہ موفق نے روایت کی ہے وہ اگر سیحے ہے تب بھی دونوں میں بہت بروافر ق ے اس میں بیہے کہ امام ابو یوسف کابیان ۔،، نی تعلیم کے زمانہ میں (جوعالبًا ابتدائی دور کا واقعہ ہے درنہ پھرتو دہ امام صاحب کے پاس ہمہ وقت رہے ہیں) میں امام صاحب کے علاوہ دوسرے محدثین وغیرہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا (اوراس چیزے امام خود بھی نہیں روکتے تھے بلکہ خود بھیجا کرتے تھے کہ کی محدث کے پاس سے کسی نی حدیث کا پت کے امحد بن اسحاق کوفدیس سے بوان کے پاس میں بھی گیا،اور چند ماہ جم کررہاں یہاں تک کدان کی پوری کتاب من کی اوراس عرصہ میں امام صاحب کے پاس ندجاسکا، فارغ ہوکرامام صاحب کی خدمت میں پہنچاتو مجھ نے مایا کہ یعقوب! یکیسی بےمردتی (کدائے دن تک صورت ندد کھائی) میں نے عرض کیا کہ حضرت ایانہیں ہے بلکہ محدین استحق مدین یہاں آ گئے تھے، میں نے ان سے کتاب المغازی تی ہے،امام صاحب نے فرمایا،اب اگر پھر جانا ہوتو اتنا سوال کرلینا کہ طالوت کے مقدمہ لشکر پرکون تھا؟ اور جالوت کے لشکر کا ج، ٹراکس کے ہاتھ میں تھا؟ میں نے کہا حضرت! اس بات کو جانے دیجئے، واللہ! مجھے تو خود جیرت ہے کہ ایک صحف علم (مغازی) کادعویٰ کرتا ہاور جباس سے الر کیاجاتا ہے کہ بدر کی اڑائی پہلے تھی یااحدی؟ تواس کونہیں بتلاسکتا' واللہ اعلم اس واقعہ میں بھی کچھیجے غلط ہو مرکسی قدر قرین قیاس ضرورے، کیونکہ امام ابو پوسف میں سہا، : خاص طور سے تھی کہ سب محدثین وعلماء زمانہ سے استفادہ کرتے تھے اور معلومات کی کھوج کرتے رہتے تھے، خلیفہ ہارون رشدے ساتھ مدین طیب حاضر ہوئے ایک شام کو پروگرام طے ہوا کہ کل آثار نبوی کی زیارت کریں گے تو امام ابو پوسف نے دہاں کے ایک عالم ماہر آثار کوساتھ لے کرای رات میں سب جگہ جاکران آثار کی معلومات کرلی مجبح کوخلیفہ کے ساتھ نکلے، تو وہ عالم بھی ساتھ تھے، ان کا بی بیان ہے کہ امام ابو پوسف خلیفہ کو ہراثر کا اس طرح تعارف کراتے تھے کہ جیسے مدت سے اس کی پوری معلومات ان کے ذہن نشین ہوہ تو یہاں بھی بھی محمد بن اسحاق کے مبلغ علم سے گوواقف پہلے ہے بھی ہوں مگر پوراوقت دے کر پوری کتاب نی اوراس کا بھی خیال نہیں کیا کہ ام صاحب محد بن آخق کے بارے میں خوش عقیدہ نہیں ہیں ان کونا گوار ہوگی،اب امام صاحب کے سوال کرنے کے لئے ارشادفرماناممكن بكراس دجدے تا كوارى كے نبحه ين موكدان كے علم مصمئن ندیتے، ياممكن بيوں بى بطور مزاح فرمايا مواورامام ابويوسف نے جواب بھى ممكن ب بطور مبالغه بدرواحدے دیا ہو کہ بعض چھوٹی موٹی ہاتیں بھی ان کے پاس سیجے نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ بدرواحدے تقدر دتاخرے تواس زمانے کا بچہ بچہ واقف ہوگا، اب اگرای واقعد كوتو رُمورُ كراس طرح بناليا جوابن خلكان وغيره في كذاب راويوں فقل كرديا توبياور بھى زيادة تكليف ده ب-والله اعلم ال روایت کونقل کرنے والامحد بن الحسن بن زیادہ المقری جھوٹ گھڑنے میں مشہورتھا، تاریخ خطیب میزان الاعتدال، لسان المیز ان وغیرہ میں اس کا ترجمہ فدکورہ کی نے کذاب کہا، کسی نے منکرالا عادیث، اس کے علاوہ یہ قصہ درایت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ امام ابوحنیفہ کے مسانید میں فدکورہ کہ حضرت عبر فروخ ہو یون میں شرکاء غزوہ بدر کو دوسرے صحابہ پرتر جیح دیتے تھے جو بعد کے غزوات میں شریک ہوئے اور امام صاحب روزانہ ختم قرآن مجید میں آت و لے دفصر کم اللہ ببدر و انتم اذلة بھی ضرور پڑھتے تھے، جس کا نزول غزوہ احد کے بارے میں مشہور ومعروف ہے، ادنی لوگ بھی واقف تھے، کہونیاغزوہ پہلے تھا اورکون بعد، تو کیا امام الائمہ شیخ فقہاء الامة اس کو بھی نہ جانے تھے۔

پھرامام صاحب نے اپنے اصرب کو کتاب ' السیر الصغیر' کلھائی جس پرامام اوزا کی نے ردکھااور آپ کے تلامذہ میں سے امام ابو یوسف ہی نے اس کے رومیں الروکلی سیر ان وزاعی مشہور عالم کتاب کلھی ، ایسی حالت میں کوئی بجھدار آ دی پیضور کرسکتا ہے کہ امام ابو یوسف ہی کی نظر میں امام صاحب اس موجو ہی جبی جابل سے کہ بدر پہلے ہے بیا حد؟ وہ امام ابو یوسف جوا پے مجمن اعظم اور مربی اگرم استاد کا بے نظیر عاشق اوب کرتے تھے اور جوزندگی بجرامام صاحب کی علمی مشکل میں مبتنا ہوئے تھنا ہی کی کہ کاش امام کی ایک مجلس مجھے پھرنصیب ہوجائے کہ اپنی علمی امام کی ایک مجلس بھے پھرنصیب ہوجائے کہ اپنی علمی امام کی ایک مجلس بھے پھرنصیب ہوجائے کہ اپنی علمی بیاس کو ایک اوب کے ان خلا اور میں کا اندازہ دس لا کھرو پید کیا گیا ہے ، بیاس کو ایک بار پھر بجھالوں اور بعض اوب اوب کے لئے آ دھی دولت بھی نثار کرنے کو آ مادہ ہوئے ، جس کا اندازہ دس لا کھرو پید کیا گیا ہے ، بیاس کو ایک بار پھر بجھالوں اور بعض اوب کا کہا گیا گیا کہ این خلکان جیسے بلند پایہ مورخ کی مثال سامنے رکھ کر آ پ اندازہ کر سکیں گیا گیا ہے کہ بعد اوقات کی کدو عصوب کی وجہ سے بڑے بڑے کو گوگر آ پر ان کہ ہوئے جس کی بلند پایہ مورخ کی مثال سامنے رکھ کر آ پر اندازہ کر سے بیر برا احسان ہے اوران کی اس علمی تاریخی تصنیف کی بڑی قدر ہے میں اس لئے جو بات بھی جس کی غلط ہوخواہ وہ کتابی بڑا امام اور علامہ بھی ہو، اس کی جو بات بھی جس کی غلط ہوخواہ وہ کتابی بڑا امام اور علامہ بھی ہو، اس کی جو بات بھی جس کی غلط ہوخواہ وہ کتابی بڑا امام اور علامہ بھی ہو، اس کی جو بات بھی جس کی غلط ہوخواہ وہ کتابی بڑا امام اور علامہ بھی ہو، اس کی جو بات بھی جس کی غلط ہوخواہ وہ کتابی بڑا امام اور علامہ بھی ہو، اس کی خطر اسٹی اور کو کہ ان کہ اٹھا کیں۔

علامہ ابن خلکان بھی دوسرے بعض اکابر کی طرح امام صاحبؓ کے بارے میں تعصب کی روش پر چل گئے ،صلوٰۃ قفال کو بھی وہ ای نزغہ سے نقل کر گئے ، حالانکہ وہ بھی اس طرح کذب محض ہے ، یہاں ایسے واقعات کا ذکر اس لئے بھی ضروری ہوا کہ بہت ہے اپنے حضرات بھی ان کتابوں کی عظمت وقد رہے متاثر ہوجاتے ہیں ، چنانچہ ہمارے ایک بزرگ علامہ شکی نے سیرۃ النعمان میں امام صاحبؓ کے بارے میں ص۱۳۳ (مطبوعہ مجتبائی ) میں تحریر کہا۔

''اس قدرہم بھی تشلیم کرتے ہیں کہ مغازی ،فضص ،سیروغیرہ میں ان کی (امام صاحب کی )نظر چنداں وسیع نتھی ،امام مالک وامام شافعی کا بھی یہی حال تھالیکن احکام وعقا کد کے متعلق امام ابوحنیفہ گووا تفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کم نظری وظاہر بینی کا نتیجہ ہے ان کی تصنیفات یا ہوا بیوں کا مدون نہ ہونا قلت نظر کی دلیل نہیں ہوسکتا۔

بڑے افسوں کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ علامہ بلی مرحوم کا مطالعہ اما صاحبؓ کے بارے میں بہت ناقص تھا، خیال فر مائے! جس نے مغازی وسیر کاعلم امام ضعبی ایسے اہل نظر ہے ، ماصل کیا ہوجن کے بارے میں صحابہ گرامؓ کواعتراف تھا کہ صحابہؓ سے زیادہ وہ مغازی وسیر کے عالم تھے،اس کو مغازی وسیر میں کم نظر کہن کتنا بڑاظلم ہے اور پھروغیرہ کا اضافہ بھی ساتھ رکھے تو بات پچھ بھی ندرہی ،امام صاحب ؓ تو خیرامام تھے جن کے بارے میں ہمیں پورایقین ہے کہ مغازی ،سیراور نصص دور نبوت وصحابہ میں سے شایدہی کوئی چیزان سے خفی رہی ہواوران شاء اللہ کی موقع پر ہم اس کو دلائل وواقعات ہے۔ بھی کریں گے، مگر ہمیں تو امام مالک وامام شافعی کے بارے میں بھی ان علوم میں کم نظری کا تصور کرنے سے وحشت ہورہی ہے، در حقیقت ابن خلکان اور صاحب جلیس جسے صالح لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے علامہ بلی کو خیال ہوگیا ہوگا کہ

جس طرح انہوں نے غیروں کے برو بگیٹا ہے ہے متاثر ہوکرا مام صاحب کی تصنیفات یاروا بتوں کا مدون نہ ہونا بھی تسلیم کرلیا حالا نکہ تحقیق سے بیام بھی کی طرح قابل تسلیم نہیں نچنا نچے امام صاحب کے حالات میں آپ پڑھ بچے کہ علاوہ مسانید کثیرہ امام کے امام ابو یوسف اورا مام محمد کی کتاب الآثار میں کس قدرروایات، ان سے ثابت ہیں اوروہ کتنے زمانہ سے مدون ہیں۔

امام شافعی کی ملاقات امام ابو یوسف سے اگر چہ معاصرت کی وجہ ہے ممکن تھی مگر واقعات سے ثابت نہیں ہوتی اور جامع المسانید خوارزمی میں جوامام شافعی کے امام موصوف فی سے نبیز کے بارے میں سوال کا ذکر ہے وہ سند سے خالی ہے دوسر ہے حسن بن ابی مالک (جواس روایت کے لئے بطور راوی ہیں ) ان وَ ذَرَ کتب مناقب امام شافعی میں ان کے تلاندہ میں نہیں ہے اور امام شافعی کے شیوخ روایت بھی ان دونوں کے عدم اجتماع پریفین کا اظہار کرتے ہیں ، کوئی سند بھی قابل اعتماد اگر واقعہ مذکور کی ہوتی ، تو ہم امکان لقاء کو دوسر سے مواقع میں بھی سنلیم کر لیتے ،اس لئے بظاہر سوال مذکور امام ابو یوسف سے نہیں بلکہ یوسف سے ہوگا ، خططی سے ابوکا اضافہ ہوگیا اور یوسف سے مراد یوسف بن خالد سمتی ہوں گے ، جو بالا تفاق شیوخ شرافعی میں سے ہیں۔

باقی امام الحرمین ابن جوین بیز بعی کا بید وی کرنا که امام شافعی کا مناظرہ امام ابو یوسف سے خلیفہ ہارون رشید کی موجودگی میں چند مسائل میں مدینہ منورہ کے قیام میں اور ایک سئلہ پر مکہ معظمہ میں ہوا، جس کا ذکر انہوں نے مغیث انخلق اور متنظیم کی دونوں کتابوں میں کیا ہے وہ دونوں مناظرے اور اجتماع بے بصل اور جھوٹ ہیں جس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا اجتماع ثابت نہیں ہے، دوسرے بید کہ امام شافعی کا ۱۸۲۲ھ میں زمانہ طلب و تحصیل کا تھا ۱۹۹ھ تک انہوں نے فقہ عراق اور فقہ تجاز کے موازنہ وممارست سے اپنے دوسرے بید کہ امام شافعی کا ۱۸۴۲ھ میں زمانہ طلب و تحصیل کا تھا ۱۹۹ھ تک انہوں نے فقہ عراق اور فقہ تجاز کے موازنہ وممارست سے اپنے مال اس پر فرجب قدیم کا آغاز کیا جو پانچ سال اس پر قدیم کا آغاز کیا جو پانچ سال تک بن کامعمول بدر ہا، اس کے بعدوہ مصر کے قیام میں مذہب جدید پر عامل ہوئے اور پانچ سال اس پر قائم رہ کرس ۲۰ میں را ہی دارالبقاء ہو ۔ جمہ اللہ رحمة واسعة ، لہذا ہردومناظروں ندکورہ کے افسانے من گھڑت ہیں۔

ہے اس کا اکثر حصہ تو گھڑا ہاہے اور بعض حصے دوسری روایات کے نکڑے جوڑ کر بنا لئے گئے ہیں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں (ص ۱۸۱ج ۱۰) میں فرمایا کہ جس نے بید عویٰ کیا کہ امام شافعی امام ابو یوسف کے ساتھ مجتمع ہوئے وہ جھوٹ ہے،البتہ امام محمہ کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے امام شافعی پر بڑی توجہ کی اورا حسانات کئے اوران دونوں میں بھی کوئی رنجش بھی پیش نہیں آئی ایسا کہنے والے بے خبر ہیں۔

افسوں ہے کہ اس رحلۃ مکذوبہ کو بے تحقیق اول تو آبری بیہ قی اور ابوقعیم اصفہانی نے پھر،امام الحربین عبدالملک بن الجوینی شافعی اور ابوطا وطوی اور فخر رازی وغیرہ نے بھی نقل کر دیا اور ای ہے ترجیج ند ہے۔شافعی پر استدلال کوقوی کرنے کی سعی کی ہے اور غالبًا یہ حضرات اکا بر بہی سمجھے بھی ہوں گے کہ بیدواقعات سیحے ہیں ورنہ کیوں نقل کرتے اور بیان کی غلطی احوال رجال ہے کم واقعی اور جدلی وعقلی مباحث میں زیادہ مشغول رہنے کے باعث ہوئی یا بوجہ شدت عصبیت اعتدال سے ہٹ گئے۔

ای طرح بڑی جیرت ہے کہ امام نووی نے بھی انجموع میں اس رحلۃ کوذکر کردیا (ص۸ج۱) اور تہذیب الاساء واللغات میں یہ بھی نقل کردیا کہ جب امام شافعی ہارون رشید کی مجلس سے نکلے تو امام ابو یوسف نے ان کے پاس سلام و پیام بھیجا کہ آپ تصنیف کریں کیونکہ آپ اس زمانہ میں سب سے بہتر تصنیف کر سکتے ہیں (ص۵۹ج۱)

امام بخاوی نے بھی مقاصد حسنہ ۲۲۲ میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے اما ابو یوسف و شافعی کامجلس رشید میں اجتماع نقل کیا ہے بلطی کی کیونکہ امام شافعی رشید کے پاس امام ابو یوسف کی وفات کے بعد پہنچا ورا سے ہی وہ رحلت بھی جھوٹ ہے جس میں امام محمد کی طرف سے رشید کونل امام شافعی پرترغیب دینے کی نسبت کی گئی ہے۔

بظاہر جن اکابر نے ان روایات کا ذیہ کو بے تحقیق نقل کردیاان کا مقصدا مام شافعی کی تنویہ شان ہے، حالانکہ امام شافعی کی شان اپنام و فضل جلالت قدراورامامت کے باعث ایمی بے بنیاد ہاتوں سے بالکل بے نیاز تھی اور ہے، دوسرا مقصد حنفیہ وشافعیہ دو جماعتوں کے رجال میں عداوت و بغض کے جراثیم پیدا کرنا ہوسکتا ہے جو ممکن ہے جھوٹے رواۃ کا مقصد ہواور دوسرے حضرات نے لاعلمی یا سادگی سے ان کوتھا کردیا ہو۔

امام ابو یوسف جب قاضی القصناۃ ہونے کی وجہ سے در بار خلیفہ کے مصاحبین خاص میں شامل ہوئے تو در بار کے وزیر خاص بجی بن فالد نے معلوم کرنا چاہا کہ امام کو دینی معلومات کی مہارت و حذاقت کے ساتھ دینوی تاریخ وعلوم سے بھی واقفیت ہے یا نہیں، جوشاہی در باریوں کے لئے ضروری ہیں، مثلاً علم سیر ملوک ماضیہ، پہلی امتوں کے انباء المملوک کے حالات ایام عرب اور سابقین کے احوال وغیرہ۔

ظاہر تھا کہ امام ابو یوسف اگر ان علوم ومعارف سے بہنی امتوں کے انباء المملوک کے حالات ایام عرب اور سابقین کے احوال وغیرہ۔

ظاہر تھا کہ امام ابو یوسف اگر ان علوم ومعارف سے بہنی ہوتے تو شاہی در باریوں میں ان کی وقعت صحیح نہ ہوتی ، اور گوآپ کے دینی وقار وعظمت سے مرعوب رہے گردل میں عزت و دقار کم ہوتا۔

امام ابو یوسف نے اس ضرورت کوفورا ہی محسوس کر کے ابتداء میں چندروز درباری آمدورفت کم سے کم رکھ کرزیادہ سے زیادہ وقت مطالعہ کتب پرصرف کیا اوراس خصوصی مطالعہ ہے بھی اپنی خداداد ذہانت اور بے نظیر قوت حافظہ کے ذریعے ان خاص علوم ندکورہ میں بھی وزراء دربار کی اعلی سطح پر پہنچ گئے چنا نچہ بچی بن خالد ہے کسی موضوع پر بات ہوئی تو وہ آپ کی وسعت معلومات سے بہت جیران ومتاثر ہوا، یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف جب دربار شاہی میں اپیلوں کی ساعت کے لئے بیٹھتے تو خلیفہ اور سب وزراءان کے رعب وجلال سے متاثر ہوتے تھے۔

محدث ابن كبيراسد بن فرات كابيان ہے كہ ايك روز امام ابو يوسف ہارون رشيد كی موجودگی ميں كوئی ائيل بن رہے تھے ظيفہ وقت نے جس وقت دیکھا كہ امام كی ایک فريق پر آخری حكم كرنے كو تيار ہيں تو امام ابو يوسف كے پاس آكر دوز انو باادب ہوكران كی طرف پوری طرح متوجہ ہوكر بیٹھ گئے يہاں تک كہ امام نے بحثیت چیف جسٹس اپنا فیصلہ دیدیا اور خلیفہ نے سب كوسنا كركہا كہ جس طرح میں نے كیاا ی طرح میرے سب ساتھیوں (وزراء واركان دربار) كوبھی كرنا چاہئة تاكہ امام صاحب كافیصلہ پوری قوت كے ساتھ نافذ ہو۔

ید واقعہ بظاہر معمولی ہے مگر ذرااس سے اندازہ یہ بیجئے کہ اس وقت اسلامی قانون کی عزت وشوکت عام مسلمانوں کے قلوب سے گذر
کرخود بادشاہوں شہنشاہوں اور وزراء وار کان دولت کے دلوں میں کیاتھی، پھر کیا عدل وانصاف کو اتنااونچا مقام عطا کرنے کا تصور آج اس
دور تنور میں بھی کسی متنور کے دماغ میں آسکتا ہے؟ علامہ کوٹری نے اس سلسلہ کے کچھ واقعات اور بھی لکھے ہیں جو ہم بخوف طوالت ترک
کرتے ہیں ہم نے بھی بعض واقعات امام اعظم کے تذکرہ میں لکھے ہیں۔

امام ابو یوسف کا زہدوورع ،تقو کی اور کثر ت عبادت تمام کتب منا قب میں مذکور ہیں ،حتیٰ کہ حافظ ذہبی نے مستقل رسالہ میں بھی امام موصوف کے ان اوصاف اور دوسرے کمالات کی دل کھول کر مدح کی ہے حالانکہ وہ کسی کی تعریف میں بہت مختاط ہیں بلکہ باعتراف ان کے تلمیذ خاص شیخ تاج سبکی کے بہت ہے ائمہ حنیفہ وشا فعیہ کے خلاف دراز لسانی بھی کر گئے ہیں۔ (طبقات کبری ص ۱۹۷ج)

امام ابو یوسٹ کی وفات کا واقعہ پہلے ضمنا گذر چکا کہ آخر وفت میں بھی مناسک تج پر ہدایات دیتے ہوئے رخصت ہوئے علامہ ابن عبد البر، خطیب صیری اور ابن ابی العوام وغیرہ سب نے ابن رجاء کا خواب بھی نقل کیا ہے کہ امام محمد کودیکھا پوچھاکیسی گذری؟ فرمایا بخشدیا پوچھاا مام ابو یوسف کا کیا صال ہے؟ فرمایا وہ مجھے درجہ میں او نچے ہیں، پوچھاا مام اعظم؟ فرمایا ان کا کیا کہنا وہ تو اعلیٰ علیین میں ہیں۔

علامہ کوش کے امام ابو بوسف کے حالات تحریر فرمانے کے بعد اس طویل دصیت کوبھی درج کیا ہے جوآپ کوام اعظم نے گتھی جو گرانقدر معلومات و ہدایات کا مجموعہ ہے اس کا ترجمہ بخوف طوالت ترک کیا جاتا ہے ہم نے امام ابو یوسف کی زندگی کے اہم واقعات حسن التقاضی اور دوسری کتابوں کی مدد سے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جمع کے لیکن خلاصہ کر کے کم سے کم لکھے ہیں، خدا کرے کسی وقت مفصل مکمل سوانح لکھنے کی بھی تو فیق ملے۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔

وفات کے وقت کہا کاش میں اس فقر کی حالت میں مرتا جوشر وع میں تھی اور قضا کے کام میں نہ پھنتا، خدا کاشکر ہے اوراس کی بیغت ہے کہ میں نے قصدا کسی پرظلم نہیں کیا اور نہ ایک فر ایق کی رعایت کی خواہ وہ بادشاہ تھا یا بازاری، بارالہا! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فیصلوں میں خود رائی سے کام نہیں لیا، ہمیشہ تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کو مقدم رکھا، جہاں مجھے اشکال پیش آیا، ابو حضیفہ کو اپنے اور تیرے درمیان میں واسط کیا، واللہ! وہ میرے نزدیک تیرے احکام کو پہچانے والے تھے اور بھی حق کے دائرے سے نہیں نکلتے تھے، یہ بھی فرمایا، بار الہا! تو جانتا ہے کہ میں نے جان کرحرام نہیں کیا اور نہ جان کرکوئی درہم حرام کا کھایا۔

ان کی آخری علالت کے دوران معروف کرخی نے ایک رفیق ہے کہا کہ ابو یوسف زیادہ کیل ہیں تم مجھ کو وفات کی خبر دینا، راوی کا بیان ہے کہ میں واپس آیا تو دیکھا کہ جنازہ نکل رہا تھا، سوچا کہ نماز جاتی رہے گی اور نماز پڑھ کراطلاع کی ، معروف کرخی نے ساتو ان کو بخت میں صدمہ ہوا بار باراناللہ پڑھتے تھے میں نے کہا نماز میں عدم شرکت کا اس قد ررنج کیوں ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جنت میں داخل ہواد یکھا کہ ایک گئل تیار ہے اس کا بالائی حصہ کممل ہو چکا ہے پردے آویز ال کئے گئے اور بالکل کممل ہوگیا میں نے پوچھا کس کے لئے تیار ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو یوسف کے واسطے میں نے کہا یہ مرتبہ انہوں نے کیوں پایا! جواب ملااچھی تعلیم دینے اوراس کے شوق کے صلہ میں اورلوگوں نے جواذیت پہنچائی اس کے صلہ میں شجاع بن مخلد کا قول ہے کہ ہم ابو یوسف کے جنازہ میں شریک تھے عباد بن العوام بھی ساتھ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ اہل اسلام کو چا ہے کہ ابو یوسف کی وفات پرایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کریں، خلیفہ ہارون رشید جنازہ میں نے چائے تھے، نماز خوداس نے پڑھائی ، مقابر قریش میں فن کرایا۔

ابن کامل کا قول ہے کہ بچیٰ بن معین ،احمہ بن طنبل اور علی بن المدینی ان کے ثقة فی النقل ہونے پر متفق ہیں ، کئی بن معین نے کہا کہ ابو یوسف اصحاب حدیث کی طرف مائل تھے اور ان کو دوست رکھتے تھے ،اور میں نے ان سے حدیثیں لکھی ہیں ،امام احمہ کا قول ہے کہ حدیث میں میرے پہلےاستادابو یوسف ہیںان کے بعد میں نے اورول سے حدیث تکھیں ،علی بن مدین کا قول ہے کہ ابو یوسف صدوق تھے۔ خطیب نے حسب عادت امام ابو یوسف پر بھی جرح نقل کی ہے لیکن اثناء جرح میں جواب دیا ہے ، جرحیں سب غیرمفسر ہیں ،مواد جرح و ،ی ہے جوامام صاحب اور امام محمد کی نسبت ہے یعنی مرجی ہونا وغیرہ ،متاخرین ائمہ ؑ رجال نے امام ابو یوسف کے متعلق بھی جرح متر وک کردی ہے ،صرف منا قب وتعدیل لکھی ہے۔

متقد مین میں سے امام ابن قتیبہ نے معارف میں ندامام اعظم پر جرح کی ہے اور ندابو یوسف پر حالانکہ دوسر سے د جال پر جرح کرتے ہیں۔ روننے سر بن

٣٧- امام ابومحرنوح بن درائج تخعي كوفي (م١٨١هـ)

محدث، فقیہ، امام اعظم ، امام زفر ، ابن شہر مہ، ابن الی لیل ، امام اعمش اور سعید بن منصور کے تلمیذاور تدوین فقد خفی کے شریک کار تھے ، امام ابن ملجہ نے باب النفیر میں آپ ہے تخریج کی۔ کوفہ اور بغداد کے قاضی رہے ، فقد امام صاحب ہے تخصص ہوئے۔ (حدائق) جامع المیانید میں امام صاحب ہے روایت بھی کرتے ہیں۔ (ص۲۳۳ ج۲)

۳۸-امام مشیم بن بشیراسلمی الواسطی (متوفی ۱۸ اچ)

٣٩-امام ابوسعيد يجيل بن زكريا ابن الي زائده بهداني كوفي" (م١٨١هـ)

عافظ حدیث، فقیہ، نقد متدین، متورع اور ان اکابر اہل علم وضل سے تھے جنہوں نے فقہ وحدیث کو بہت نمایاں طور پر جمع کیا امام طحاوی نے فر مایا کہ وہ امام عظم کے ان چالیس اصحاب میں سے تھے جو تدوین کتب فقہ میں مشخول تھے اور تمیں سال تک مسلسل وہ ہی مسائل مدونہ کو لکھتے رہے، بلکہ ان میں سے بھی عشرہ متقد مین میں ان کا شار کیا گیا ہے، حافظ ابن مجر نے مقدمہ فتج الباری میں ابن مدین کا قول نقل کیا ہے کہ امام سفیان ثوری (مرالا بھے) کے بعد کوفہ میں آپ سے زیادہ کوئی اثبت نہ تھا، نسائی نے بھی آپ کو ثقہ، جمت کہا ہے، خطیب نے نقل کیا ہے کہ آپ نے بیس سال تک روز اندا بک قرآن مجید ختم کیا، بغداد میں رہ کرایک مدت تک درس حدیث دیتے رہے آپ کے تلا غدہ حدیث میں مامام احمد، ابن معین، قتیہ ، حسن بن عرفہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ (صاحب مصنف) وغیرہ ہیں، خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو مدینہ طیبہ کا قاضی مقرر کیا تھا، علاوہ دوسری تصانیف کے ایک ایک مند بھی آپ نے جمع کی تھی ۹۳ سال کی عمر میں وفات پائی۔ (حدائق)

فقہ میں امام صاحب سے درجہ تخصص پایا، بھی بن سعید کا قول ہے کہ کوفہ میں بھی بن زکریا سے زیادہ کسی کی مخالفت مجھ پر بھاری نہیں ہے (بوجہ ان کے کمال تفقہ اور علم حدیث کے )امام وکیع نے اپنی کتابیں ان ہی کے طرز وطریق پر لکھیں، صالح بن مہل کا قول ہے کہ کی بن زکریا ہے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ حدیث اور فقیہ تھے جن کوامام اعظم کی مجالس میں بہ کنڑت حاضری کا شرف اور دین و ورع کا امتیاز بھی حاصل تھا،امام اعظم کے بوتے اساعیل نے فرمایا کہ بچی بن زکریا حدیث میں ایسے تھے جسے عطر میں بسی ہوئی دولہین ۔

حضرت سفیان بن عیبینفر ماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں ابن مبارک اور یحیٰ بن زکریا بہت بڑے مرتبہ کے تھے کوئی ان کے مشابہ

نہیں ہوا (منا قب کر دری جلد۲) حافظ ذہبی نے ان کوالحافظ ،المتقن الفقیہ صاحب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہما لکھا۔ (تذکرۃ الحفاظ) مہم فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ (م کے ۱۸ھے)

عالم ربانی، فقیہ ومحدث، زاہد، عابدصاحب کرامات باہرہ تھے، مدت تک کوفہ میں رہ کرامام اعظم سے فقہ وحدیث میں تلمذ کیا، آپ کے تلا غذہ میں امام شافعی، کیجی القطان اور ابن مہدی وغیرہ ہیں پہلے قطاع الطریق تھے پھر ہادی الطریق ومقتذا ہے اور ایسے با خدا ہوئے کہ ابوعلی رازی نے فرمایا کہ میں تمیں سال آپ کی صحبت میں رہا مگر اس عرصہ میں کبھی ہنتے نہیں دیکھا البتہ اس روز کہ آپ کے صاحبز اوے علی فوت ہوئے میں نے میں نے میں ہے تا پہلے میں اس اس کے خوا میں اس کے میں اس کے بیادی اس کے بیاد کے بیں اس سے نے آپ موکے میں بوئے میں اس نے بھی اس کو پہند کیا، اصحاب صحاح ستہ کے شیخ ہیں ، سب نے آپ سے تخریج کی ، ابن جوزی نے مستقل کتاب آپ کے مناقب میں تصنیف کی ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

اله- إمام اسد بن عمرو بن عامرالجلي الكوفي (متوفي ١٨٨ جي ١٩٠٠ جي)

مشہور محدث وفقیہ اور اہام صاحب کے ان چالیس فقہاء واصحاب میں سے تھے جو کتب وقواعد فقہ کی تدوین میں مشغول ہوئے بلکہ عشرہ معتقدین میں شار کئے گئے، تمیں سال تک انہوں نے بھی مسائل فقہ فی لکھے، امام صاحب کی خدمت میں طویل مدت رہاور آپ سے حدیث وفقہ میں درجہ تخصص حاصل کیا، سب سے پہلے امام صاحب کی کتابوں کو لکھنے والے یہی تھے، امام ابو یوسف کی وفات پر خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو بغداد اور واسط کی قضا سپر دکی اور اپنی بھٹی ہے آپ کا عقد کردیا، ہارون رشید کے ساتھ جج کو گئے اور سواری میں ان کے برابر بیٹیتے تھے، امام طحاوی نے ہلال بن بچی رازی سے قل کیا کہ میں ابھی سبت اللہ کا طواف کر رہا تھا دیکھا کہ ہارون رشید بھی آکر لوگوں کے ساتھ طواف کر نے لگا پھر کعبہ کے اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ خاندان شاہی کے اور افراد بھی اندر گئے میں نے ان سب کودیکھا کہ گھڑے رہے صرف ہارون رشید بیٹھا اور ایک شیخ اس کے ساتھ آگے بیٹھار ہا، میں نے معلوم کیا کہ بیش خون ہیں تو بتایا گیا کہ بیا سد بن عمر وخلیفہ کے قاضی ہیں، اس میں سمجھا کہ خلافت کے بعد قضا سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے۔

آپ سے امام احمد، محمد بن بکار اواحمد بن منبع وغیرہ نے حدیث روایت کی آور آپ کوصدوق بتلایا، ابن معین بھی تو یُق کرتے تھے (حدائق حنفیہ و جواہر مھئیہ ) بعض لوگوں نے اسد بن عمر وکوضعیف کہا ہے لیکن امام احمد کا ان سے روایت کرنا ان کی تو یُق کے لئے کافی ہے کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنة میں علامہ بکی نے شفاء الاسقام میں ، حافظ سخاوی نے فتح المغیث میں تصریح کی ہے کہ امام احمد غیر ثقه سے روایت نہیں کرتے ، روایت ہے کہ اسد بن عمر و کے مرض وفات میں امام احمد شج وشام عیادت کے لئے جاتے تھے (فوائد بہیہ ) سنن ابن ملحبہ میں ان سے روایت کی گئی ہے اور انہوں نے مسانید امام اعظم میں امام صاحب سے روایت کی ہے۔

٣٢-الامام الجهتهد الجليل محربن الحسن الشيباني ولادت ١٣٢ جوفات ١٨٩ جر ٥٥ سال

نام ونسب: ابوعبداللہ محمد بن الحن بن فرقد الشیبانی ،اصل مسکن جزیرہ (شام) ولا دت واسط میں ہوئی پھر والدین وغیرہ مستقل طور ہے کوفہ مثل ہوگئے کوفہ ہی میں امام محمد کی تربیت وتعلیم ہوئی ۔

جلالت قدر: تاریخ فقد شاہد ہے کہ کتب مشہورہ مؤلفہ ندا ہب ائمہ متبوعین مدونہ، ججۃ اورام وغیرہ سب امام محمد کی کتابوں کی روشنی میں تالیف ہوئیں اور ایک عرصہ دراز تک ان کی کتابیں تمام ندا ہب کے فقہاء کے ہاتھوں میں متداول رہیں اور بے تکلف سب ان سے مستفید ہوتے رہے کیونکہ ان کے دلائل، وضوح بیان، دفتہ افراور تفریع مسائل کا بہترین اسلوب ان کے اپنے زمانہ کے بھی اکثر فقہاء اعلام کے ہوتے رہے کیونکہ ان کے دلائل، وضوح بیان، دفتہ نظر اور تفریع مسائل کا بہترین اسلوب ان کے اپنے زمانہ کے بھی اکثر فقہاء اعلام کے

اعتبارے اعلیٰ و فاکن تھا چہ جائیکہ اس کا موازنہ بعد کے زمانہ ہے کیا جائے؟

پھر باد جوداس علمی دوسعت معلومات ودقت نظر کے امام موصوف کے کمال اخلاص وغایت تواضع واکسارکا یہ بھی تمرہ ہے کہ ان کے یاان کے قریبی جی طبقات کے کی فقید کی اس قدر کتابیں بہارے اس دور تک نہیں پنچیں جس قدر کہ ان کی پنچی ہیں و ذلک فضل اللہ یو تیہ من یشاء۔
تعلیم: ۱۳ اسال کی عمر میں حضرت امام عظم کی خدمت میں حاضر ہو کہ علم حاصل کیا اس سال تک حاضر خدمت دہ پھر تھی کی اور ان کے علاوہ امام اوز اعلی بھر دی رہ امام الک وغیرہ ہے بھی علم حدیث وغیرہ میں استفادہ فرمایا حتی کے با نفاق اہل علم فقہ کے بلند پایدام ہوئے تغیر و حدیث کے ماہر وحاذ تی اور لغت وادب کے نازش روزگار سلم استاد ،خود فرمایا کہ مجھے آبائی ترکہ ہے ہیں ہزار درہ ہم یا دنا نیر ملے تھے جن میں ہے آدھے میں کے علم لغت و شعری مخصیل میں صرف کرد ہے بیس سال کی عمر میں درس دینا شروع کر دیا تھا۔
میں کے علم لغت و شعری محتی میں گوشہ کیر ہوکر لکھنے پڑھنے میں گذاری ، ان کے نواسہ کا بیان ہے کہ گھر میں کتابوں کے ڈھیر کے درمیان بیٹھ لکھا کرتے تھے۔ تھے اور گھر کے لوگوں نے فرمادیا تھا کہ بچھ کے خرمادی جو کھی کام ہوجیرے وکیل ہے کہودہ پورا کردے گاتا کہ میں فراغ قلب سے کام کرتارہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کوگر والوں ہے بات کرنے بھی خیابیں دیکھا البت بھی ابروئے مبارک یا نگل کے اشادہ سے بچھ فرمادیت تھے۔
کرتارہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کوگر والوں ہے بات کرنے بھی خیابیں دیکھا البت بھی ابروئے مبارک یا نگلی کے اشادہ سے بچھ فرمادیت تھے۔

امام محمر کے شیوخ حدیث

الل کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام زفر بن البذیل، سفیان توری مسعر بن کدام، مالک بن مغول، حسن بن عمارہ دغیرہ (علامہ کوٹریؓ نے تمیں اکابر کے نام گنائے ہیں)

الل مدینہ میں سے امام مالک، ابراہیم، ضحاک بن عثمان وغیرہ (۱۱- اکابر کے نام گنائے ہیں)
الل مدین سے حضرت سفیان بن عیدینہ، حضرت طلحہ بن عمرہ و، ذمعة بن صالح وغیرہ (۸- اکابر کے نام گنائے ہیں)
الل بھرہ میں سے حضرت ابوالعوام وغیرہ (۷- اکابر کے نام گنائے ہیں)
الل واسط میں سے حضرت عباد بن العوام، حضرت شیبہ بن الحجاج، حضرت ابو مالک عبد الملک النحی ۔
الل واسط میں سے حضرت ابوعرہ عبد الرحم فی الفراسان سے حضرت ابو مالک عبد الملک النحی ۔
الل شام سے حضرت ابوعرہ عبد الرحم فی اللہ فراسان سے حضرت عبد اللہ بن المبارک مالل بیارہ سے حضرت ابوب بن عقبة التمی وغیرہ۔
امام محمد کے تلا غدہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور علامہ کوثری نے ۱۲۰ کابر کے اسماء گرامی ورج کئے ہیں، یہاں صرف چندا علام کاذکر کیا جاتا ہے۔

#### اصحاب وتلامذه

ا-حفرت ابوحف الكبير ابخارى احمد بن حفص التجلى (جن سے امام بخارى نے حضرت امام اعظام اوران كے اصحاب كا فقد حاصل كيا)

۲-حفرت ابوسليمان موئ بن سليمان الجوز جانی (جن سے صحاح سته كا سلسله مشرق ومغرب تک پہنچا) ۳-امام بمام حضرت امام شافعی ۴-حضرت ابوعبيد قاسم بن سلام الهروى (مشہور مجہد كبير ۵-حضرت على بن معبد (جامع كبير وجامع صغير كے داويوں ميں سے ) اصحاب صحاح سته كے استاد ہيں ۲-حضرت اسد بن الفرات القير دانی (مدون فد ہب امام مالک و شیخ سخنونؓ) کے -حضرت محمد بن مقاتل الرازى (شیخ ابن جریؓ) ۸-حضرت بحمد بن معین الغطفانی (مشہور امام جرح و تعدیل) ۹-حضرت ابوجعفر (راوی موطا امام محمدؓ) ۱۰-حضرت على بن صالح الجرجانی (راوی الجرجانی (راوی البرجانی بن البرجانی بن آبان البحری (راوی الجرجانی (راوی الجرجانی بن آبان البحری (راوی الجرجانی الله بندو السير الکبير) ۱۳-حضرت ابو محرت ابو مولی عیسی بن ابان البحری (راوی الجعلی اہل المدین و السیر الکبیر) ۱۳-حضرت ابو محرت ابو مولی عیسی بن ابان البحری (راوی الجعلی اہل المدین و

مؤلف کتاب الحج الکبیروالحج الصغیر )۱۵-حضرت ابوز کریا یجیٰ بن صالح الوحاظی انجمصی (جوحضرت امام بخاری کے شیوخ شام میں ہے ہیں ۱۲-حضرت سفیان بن بحبان البصری (صاحب کتاب العلل)

امام محمد بواسطه امام شافعی وامام احمر،امام بخاری مسلم،ابوداؤ د،ابوزرعه اور محمد شابن ابی الدنیا کے استاد ہیں اور بواسطه علی بن معبد تخیی بن معین ،ابویعلی،ابن حدی،ابن حبان،ابوالشیخ اصفهانی، حافظ ابوقعیم ،ابوعوانه،امام طهاوی،طبرانی ،ابن مردویه،ابوحاتم ،قاسم بن سلام ،محمد بن ایخق (صاحب المغازی) اور آملی بن منصور کے استاد ہیں ۔

موطاامام محرّ

امام محمہ نے مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک کی خدمت اقد س میں تین سال رہ کراستفادہ کیا اور موطامحمر ترتیب دیا جوامام مالک کی ۲۲ روایات وسنح میں سے ممتاز ترین روایت ہے کیونکہ اس میں امام محمہ نے بیالتزام کیا کہ ہر باب کی احادیث ذکر کرنے کے بعد بیجی بتلایا کہ کن احادیث کوفقہا عراق نے اخذ کیا اور کن کو دوسری احادیث کی وجہ سے ترق کیا اور ہرجگہ ان دوسری احادیث کو بھی ذکر فرمایا ،اس گرانفذر علمی امتیاز کی وجہ سے موطا امام محمد دوسری تمام مؤطؤں سے بڑھ جاتی ہے جس طرح موطا امام بھی الشیمی اس امتیاز کے باعث دوسرے مؤطؤں سے بڑھ جاتی ہے جس طرح موطا امام بھی الشیمی اس امتیاز کے باعث دوسرے مؤطؤں سے بڑھ جاتی ہے جس طرح موطا امام بھی ذکری ہے۔

امام محمر كى ذبانت وحاضر جوابي

خطیب نے بجاشع سے روایت کی ہے کہ بل ایک کی خدمت میں حاضر تھا اور وہ لوگوں کو نتو کی وے رہے تھے کہ امام مجمد اور وہ اس وقت کم عمر تھے (یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے کہ امام مجمد نے امام مالک کی خدمت میں جا کر موطاً ان سے سنا ہے ) سوال کیا کہ اس جنبی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو شل کے لئے پانی نہ طے ہوا م مجد کے؟ اہم مالک نے فرمایا کہ جنبی مجد میں واخل نہیں ہو سے اور محد میں اخل نہیں ہو سے اور فرمایا کہ تم اس صورت میں کیا ہم مجمد میں بانی کود کھے بھی رہا ہے؟ امام مالک نے پھر وہی فرمایا کہ مجد میں اخل نہیں ہو سکتا اور بار بار بھی فرمایا ، امام مالک نے دیکھا کہ امام محمد جواب سے مطمئن نہیں ہو سے او فرمایا کہ آس صورت میں کیا جھے جنبی داخل نہیں ہو سکتا اور بار بار بھی فرمایا ، امام مالک نے دیکھا کہ امام محمد جواب سے مطمئن نہیں ہو سے او فرمایا کہ آس صورت میں کیا جھے ہو؟ آپ نے کہا کہ تیم کر کے مجد میں داخل ہواور پانی باہر لاکو شل کر لے، امام مالک نے فرمایا تم کہ انہا تھا کہ ہمین میں دین میں انہوں تو زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں دین میں موسی کے اور کو کہا تھا کہ میں ان موں ، اور کا میں کہ کے کہ میں اس میں تھا ہم کہ کو ذبا نت اور حاضر جوابی پر مزید چرت کا اظہار فرمایا۔ اس کا موں ، اس پر امام مالک نے فرمایا ہو کہ کہا بات ہے بھی بڑھ گئی تھی امام محمد کی ذبا نت اور حاضر جوابی پر مزید چرت کا اظہار فرمایا۔ اس کا موں ، اس پر امام مالک نے فرمایا ہے اس کے بی کہا تھا کہ میں اس پر امام مالک نے فرمایا ہو ہمی بڑھ گئی تھی امام محمد کی ذبا نت اور حاضر جوابی پر مزید چرت کا اظہار فرمایا۔

### تتحقيق مسائل ميں فرق مراتب

یہ بھی مروی ہے کہ امام محمد فرماتے تھے میں نے امام مالک کودیکھااور بہت سے مسائل دریافت کئے ،میرایہ تاثر ہے کہ انہیں فتو کا نہیں دینا جائے کیونکہ ان کے جواب سے قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا تھا۔

۔ ایک وجدامام مالک کے تفقہ میں کمی کی میکھی ہوسکتی ہے کہ ان کا نظریہ بیٹھا کہ جو واقعات وحوادث ابھی پیش نہیں آئے نہ ان کا جواب دیا جائے نہ ان کے احتمالات اور دیا جائے نہ ان کے بارے میں غور وخوض کیا جائے ، برخلاف اس کے امام اعظم اور ان کے اصحاب کا طریقہ بیٹھا کہ برقتم کے احتمالات اور امکانی صورتوں پر بھی غور کیا جائے اور ہرسوال کا جواب دیا جائے ، یہی وجہ ہے کہ کیجی الکٹیمی کی روایت سے جوموطاً ماثور ہے اس میں امام

ما لک کی تمام آراء کا شارتین ہزار مسائل ہے آ گے نہیں بڑھتا، حالا نکہ اس سے بہت زیادہ مسائل امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی مجالس میں صرف تین ماہ میں حل ہو جاتے تھے، پھرییفرق الگ رہا کہ ان حضرات کے یہاں اکثریت ان جوابات کی ہے جوتسلی بخش اورایقا می افروز ہیں اورامام مالک کے اکثر مسائل کی تحقیق نا قابل اطمینان ہے۔

حضرت حافظ ابوالقاسم بن ابی العوام السعدی نے فر مایا کہ میں نے امام طحاوی سے سنا جنہوں نے محمہ بن سنان سے اور محمہ بن سنان نے اور محمہ بن سنان سے سناوہ کہتے تھے کہ جب یجی بن الثم خلیفہ مامون رشید کے ساتھ مصر آئے تو یجی بن صالح الوحاظی سے میں (جوامام بخاری کے مشاکح شام میں سے میں ) اور دریافت کیا اے ذکریا! علمی مسائل ومشکلات میں حیقظ کس میں زیادہ تھا امام مالک یا امام محمہ میں ؟ تو انہوں نے فر مایا – امام مالک جب کہ جواب مسائل کے لئے تیار ومستعد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ، ان سے امام محمہ نے اپنے بھاری بھر کم جسم کے ساتھ لیٹے ہوئے لاپروائی کے ساتھ ( کہ اس کے وقت جواب مسائل کے لئے تیار بھی نہ ہوتے تھے ، زیادہ بیدار مغز ہوتے تھے اور زیادہ تھے بخش واطمینان افزاء جواب دیے سکتے تھے۔

خطیب نے بھی بن صالح موصوف ہے اس طرح نقل کیا کہ مجھ ہے ابن آٹم نے کہاتم نے امام مالک کودیکھا ہے کہ اوران سے احادیث نی بیں اورامام محمد کے ساتھ بھی رہے ہوتو ان دونوں میں سے کون زیادہ فقیہ تھا؟ میں نے کہامحمد بن الحن زیادہ افقہ بیں امام مالک ہے ،امام ذہبی نے فرمایا کہ ام ابو یوسف کے بعد ملک عواق میں فقہ کی امامت امام محمد پرختم ہوئی انہوں نے بہت ی تصانیف جھوڑیں اوران سے ائمہ حدیث وفقہ نے فقہ حاصل کیا اوروہ اذکیاء عالم میں ہے تھے۔

امام شافعی کے واسطہ سے نقل ہے کہ امام محمد نے فر مایا کہ میں نے امام مالک سے بعض مسائل دریافت کئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کوفتو کا دینا درست نہیں تھا، علامہ ابن عبدالبر نے انتقاء میں یہ الفاظ نقل کئے کہ تمہارے صاحب (امام مالک) کو جواب مسائل وفتو کی کی ضرورت نہ تھی اور ہمارے صاحب (امام ابوحنیفہ) کوسکوت یعنی فتو کی نہ دینا درست نہ تھا، مقصد بیتھا کہ امام مالک سے دوسرے زیادہ احق بالجواب و الافتاء موجود تھے اور امام صاحب کے زمانہ میں کوئی شخص زیادہ اہل فتو کی کے لئے نہ تھا، اس لیئے ان پرفتو کی دیناوا جب وضروری تھا۔

علامہ کوڑی نے بلوغ الا مانی ص۱۲ پر قول نہ کورنقل کر کے فر مایا کہ بر نقد برصحت اس قول کی واقعیت وصدافت اس مخض پر روثن ہے جو امام مالک کے زمانہ کے علاء مراتب سے واقف ہے کیونکہ امام محکم امام مالک کی جلالت وقد رومنزلت حدیث کے علم واعتراف کے باوجودان کی نسبۂ تفقہ میں کی کوبھی محسول کرتے تھے جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ علمام مالک کی جلالت وقد رومنزلت حدیث کے علم واعتراف کے باوجودان کی نسبۂ تفقہ میں کی کوبھی محسول کرتے تھے جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امام مالک محرف واقع شدہ حوادث کا جواب دیا کرتے تھے اور تقدیری (غیر واقع) حوادث میں نہ غور کرتے تھے نہ ان کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے بروایت کے کیا تھی جوامام مالک کے مؤطا (میں ان کی آراء و مسائل نہ کور میں وہ سب تین ہزار سے زیادہ نہیں جب کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے مسائل مستخرجہ سے اتنی مقد ارصر ف تین ماہ کی ہوتی ہے ، باقی متاخرین نے جو کشر مسائل امام مالک سے روایت کئے ہیں وہ ان کی آراء جب کو ان سے وہ اطمینان قلب نہیں ہوتا جوامام مالک کی ذاتی آراء ہوتا ہے۔

امام محمر نے اس کی تفقہ کے احساس کے باعث کتاب الحج تالیف کی جوالاحت جاج عملی اہل المدینہ کے نام ہے بھی معروف ہے، یہ کتاب ہندوستان میں بھی طبع ہوئی تھی اب نادر ہے اور حضرت علامه عصر مولا نامفتی سید محمد مہدی حسن صاحب شاہجہا نپوری شخ الافقاء دارالعلوم دیو بنداس پرنہایت مہتم بالشان گرانفقد رتعلیقات تحریر فرمار ہے ہیں جس میں خاص طور سے علامہ ابن حزم اندلی کی دراز دستیوں کے بھی جوابات ہوں گے جو کئی میں انہوں نے کی ہیں، تین رفع سے پھھزائداس کا کام ہو چکا ہے اورا دارہ الجنة احیاء المعارف النعمانیہ حیدر آباد دکن سے اس کی اشاعت ہوگی ان شاء اللہ تعالی ۔

جیسا کہ علامہ کوٹری نے بھی تحریر فرمایا ہے کتاب اپنی طرز تحقیق اور مبحث ردمیں بےنظیر ہے جس کا رنگ امام شافعی نے بھی امام مالک کے ردمیں اختیار کیا چنانچہ وہ خوبی وقوت استدلال ان کوامام محمہ کے بعض مسائل کے ردمیں حاصل نہ ہوئی (بلوغ الا مانی ص۱۳) یہی وجہ ہے کہ امام محمد کو فقہ حدیث میں ان کے بہت ہے مشائخ پر بھی فضیلت دی گئی ہے جس کوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

#### امام محمر کے تلامذہ خصوصی

امام محمر کے خصوصی تلامذہ واصحاب میں ہے امام شافعی تھے جن کوعام او قات درس کےعلاوہ بھی امام محمر نے خاص طور ہے تعلیم دی ہے اور قتم تتم کے احسانات سے نواز اہے ، جن کامختصر تذکرہ امام شافعی کے حالات میں ہو چکا ہے۔

دوسرے اسد بن الفرات قیروانی ہیں ان کی بھی امام محمہ نے مخصوص اوقات میں تعلیم وتربیت کی ہے ساری ساری رات ان کو تنہا لے کر بیٹھتے اور پڑھاتے تھے اور مالی امداد بھی کرتے تھے، اسد جب عراق سے وطن کو واپس ہوئے تو مدینہ طیبہ میں اصحاب امام مالک سے ملے اور ان مسائل میں بحث کی جوامام محمد سے حاصل کئے تھے مگر وہ تشفی نہ کر سکے پھر مصر پہنچے عبداللہ بن وہب مالکی سے ملے اور کہا کہ بیام ابو صنیفہ کی کتابیں ہیں ان مسائل میں امام مالک کے نہ ہب سے جواب دیں وہ جواب نہ دے سکے تو عبدالرحمٰن بن القاسم مالکی کے پاس پہنچے جوامام مالک کی خدمت میں ہیں سال رہ چکے تھے اور پورے تیقظ وا نتباہ کے ساتھ ان سے فقہ وحدیث حاصل کی تھی اس لئے مالکیہ ان کو دوسر سے اسکاب مالک کی خدمت میں بن فوقیت دیتے ہیں انہوں نے کچھ جوابات تو یقین کے ساتھ دیئے اور پچھ میں شک و شبہ ظاہر کیا۔

غرض اسد بن الفرات نے امام محمد ہے امام ابوطنیفہ کے مسائل اور ابن القاسم ہے امام مالک کے مسائل حاصل کر کے ۲۰ کتابوں کا
ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسد بیر رکھا، اس مجموعہ کی علماء تھے نے نقل لینی جا ہی اور قاضی مصر کے ذریعیہ سفارش کی ،اسد نے اجازت دی اور
چڑے کے تین سوئکڑوں پر اس کی نقل کرائی گئی جو ابن القاسم کے پاس رہی ، مدونہ سخون کی اصل بھی یہی اسدیہ ہے، پھران ہی اسد بن
الفرات نے افریقہ میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا خرجب پھیلایا اور یہی اسکہ فاتے صقلیہ ہیں اور انہوں نے ہی وہاں اسلام پھیلایا ہے۔ ۱۳ ساتھ ہجری میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (بلوغ ص۲۰)

امام محمداورامام ابو بوسف

امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ کی و فات کے بعدامام محمد نے امام ابو یوسف کی صحبت اختیار کی فقہ وحدیث وغیرہ علوم میں ان سے تحمیل کی اور ان دونوں کے علوم کی اشاعت میں لگ گئے ،مبسوط ، جامع صغیر ،سیر کبیر لکھیں ۔

 کی نہ صرف تصویب اوراین غلطی کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ یہ بھی فرمارہ ہیں کہ ''حافظ ایسا ہوتاہے''۔ (بلوغ ص۳۵)

ایے واقعات پڑھ کرکیسی آنکھیں کھلتی ہیں اور دلوں میں نورانیت آتی ہے، خیال ہونے لگتاہے کہ انسانوں کی صورت میں یہ کیسے فرشتے اترے تھے کی بات ہے بھی تو نفسانیت،انانیت، برتری و کبر،مشیخت و برائی کی نموذہیں ہوتی، پھر بداندیشوں کی ریشہ دوانیاں بھی دیکھی جائیں کے ان ہی دونوں استاد شاگر د کے درمیان تعلقات کی خرابی کے واقعات گھڑے گئے اور ان کا پر و پیگنڈ ہ کیا گیا اور بات صرف اتنی تھی کہ حسب روایت ابن ابی العوام وامام طحاوی محمر بن ساعه کابیان ہے کہ امام ابو یوسف ہے ارباب حکومت نے کسی کو قاضی رقہ مقرر کرنے کامشورہ کیا،رقہ عبای سلطنت کا گر مائی دارالسلطنت تھا،امام ابو یوسف نے فر مایا کہ محمد بن الحن سے بہتر وموز وں کوئی شخص میرے سامنے ہیں ہے،امام محمد کوف میں تھے،حکومت نے ان کو بلوا بھیجا،امام محمدامام ابو پوسف سے ملےاور بلانے کا سبب پوچھاانہوں نے واقعہ بتلایااوریہ بھی فرمایا کہتمہارے بارے میں مشورہ دینے سے میرامقصدیہ ہے کہ خدا کے فضل ہے ہمارے سلسلہ کے علوم کی اشاعت کوفیہ، بھرہ اور تمام مشرقی بلا دمیں ہو چکی ہے اب اگرتم اس طرف آجاؤ گے تو امید ہے کہ خدائے عز وجل تمہاری وجہ ہے ہمارے علوم کی اشاعت یہاں اور قریب و بعید کے شامی علاقوں میں بھی ہو سکے گی،امام محمہ نے بطور شکایت کہا کہ سجان اللہ!اگریبی بات تھی تو کم ہے کم میراا تناتو لحاظ آپ فرماتے کہ مجھے فوری طور پر بلوانے سے قبل اس پوری بات ہے مطلع ہی فرمادیے ،امام ابو پوسف نے فرمایا کہ ہاں ان لوگوں نے بلانے میں عجلت کی ،مطلب بیر کہ مجھےا طلاع کرنے کا موقع و وقت نہیں ملا، بات اتنی ہی تھی اور یہیں ختم ہوگئی اور بین ظاہر ہے کہ امام محمد امام اعظم کی طرح حکومت کے مناصب ہے دور رہنا اور صرف تعلیم و تدریس اورتصنیف و تالیف کے مشغلہ میں منہمک رہنا پہند کرتے تھے اور امام ابو یوسف کا اس طرح بغیر باہمی سابق مشورہ کے قضاء کی تح کیکرنے کا ان کورنج و ملال ہوااور بہت ہوا،ایک طرف اپنی افتاد طبع اور مطے شدہ عملی پروگرام کے خلاف زندگی کا موژ شروع ہور ہاتھا،جس ے نا گواری کے اثر ات مدۃ العمر ان پر ہے، دوسری طرف اپنے نہایت شفق و محسن استاذ اور جانشین امام اعظم کے حکم کی تعمیل اورخصوصیت ہے اس مقصد عظیم کے تحت ضروری تھی ،ان دونوں کے اثر ہے ایک سوء مزاج کی کیفیت بنی جس کا دونوں کے تعلقات پر بھی شریفانہ اثر ضرور ہوا ،مگر اس ہےآ گے جوجھوٹے قصے دونوں کی منافرت اور تحاسد وغیرشریفا نہ برتاؤ کے گھڑے گئے وہ سب ہےاصل ہیں۔

افسوس ہے کہ علامہ سرتھی جیسے بابصیرت، پختہ کار، متیقظ ،فقیہ بےمثل نے بلا تحقیق ایک بے سند قصہ نقل کردیا جس کومخالفوں نے خوب ہوا دی حالا نکہ اس کی کوئی اصلیت ہوتی تو سرحسی ہے پہلے بھی مخالف اس کو ذکر کرتے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے ، بقول علامہ کوٹری کےعلامہ سرحسی کی شرح کبیر جیسی عظیم المرتبت کتاب کوا ہے بے وقعت قصہ ہے داغدار ہونا تھا کیونکہ امام شافعیؓ نے فر مایا تھا، خدا کی مثیت بنہیں کہاس کی کتاب کے سواد نیا کی کوئی بھی کتاب غلطی ہے مبرادمنزہ ہو۔ (بلوغ المانی ص ٣٩)

اس سلسله میں ایک تکوین دجہ یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ آمام محمد نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف کو قبول قضاء پر عار دلائی تھی جس پر امام ابو یوسف کو غصه آ گیااور بددعا کردی که امام محربھی اپنی و فات ہے پہلے ضروراس میں مبتلا ہوں، چنانچہ بیصورت ندکورہ پیش آئی اورامام محمر طوعاً وکر ہا قبول قضایر مجبور ہوئے تا آنکہ امان طالبی کے مشہور واقعہ کی وجہ ہے وہ رقہ کی قضاءالقصناۃ ہے معزول ہوئے بلکہ پچھ عرصہ تک فتویٰ ہے بھی روک دیئے گئے۔

#### قصهامان طالبي

تاریخ ابن جربراور کتاب ابن الی العوام وصیمری وغیرہ میں ہے کہ امام محمہ نے خود بیان فر مایا کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشیدرقہ آیا اور مجھے در بار میں بلوایا، میں پہنچا اورحسن بن زیادہ اور ابوالبحتری وہب بھی (جوامام ابویوسف کی وفات کے بعد قاضی القصاۃ ممالک اسلامیہ بن گئے تھے ) در بار میں خلیفہ تخت شاہی پر ہیٹھا تھااور سامنے فرش پر حسب دوستور مجرموں کی طرح ایک چمڑے پر بچیٰ بن عبداللہ الحسن

منقول ہے کہ اس پر خلیفہ اور بھی جھنجھلا گیا اور خصہ ہے مغلوب ہوکر دوات اٹھا کرامام محمد کے منہ پر پھینک ماری جس ہے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور خون کیٹر وں پر بہنے لگا، خلیفہ نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے لوگ ہی ہمارے خلا نے بعناوت کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں ، امام محمد واپس ہوئے تو رونے لگے ، کہا گیا کہ کیا اس زخم کی تکلیف ہے روئے ہیں ؟ فر مایا نہیں بلکہ اپنی کوتا ہی کی وجہ ہے ، کہا آپ ہے کیا تفصیر ہوئی حالا نکہ آپ نے تو وہ کام کیا کہ روئے زمین پر اس کی نظیر نہیں مل سکتی ، فر مایا مجھ سے بیکوتا ہی ہوئی کہ اس وقت ابوالبحری سے بینہ پوچھا کہتم کس دلیل شری سے بیفتو کی دے رہے ہوتا کہ اس کی غلطی کا پر دہ فاش کرتا اور اس کے دلائل کو بھی تو ٹر پھوڑ دیتا۔

ام محمر فرماتے ہیں کہ ہم دربار سے اٹھ آئے تو میرے پاس خلیفہ کا قاصد پیغام کے کرآیا کہ آج سے آپ نہ مقد مات کا فیصلہ کریں اور نہ فتویٰ دیں، میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر سبکہ وش ہوگیا، جب امام جعفر نے ایک جا کداد وقف کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے مشورہ کیلئے بلوایا، میں نے کہلا دیا کہ مجھے فتویٰ سے روک دیا گیا ہے، اس نے خلیفہ سے گفتگو کی اور اجازت لے کر پھر بلوایا، امام محمد ہی کا بیان ہے کہ واقعہ نہ کورہ سے خلیفہ نے باوجود خلیفہ کے درباری اور سارے ہی محلات شاہی کے لوگ متبجب تھے خصوصاً ابو البحری کی بے جا جسارت وغیرہ سے اور خلیفہ نے باوجود ایک جو کی درباری وزمہ داری کے بھی بجی نہ کورکو تی نہیں کرایا بلکہ وہ ایک مدت کے بعد قید خانہ ہی میں فوت ہوئے۔

اس کے بعد پھرخلیفہ نے امام محمد کواپنامقرب بنایا اور قاضی القصناۃ بھی بنایا اوراپنے ساتھ'' رے'' بھی لے گیا جہاں ان کا اورامام نحو کسائی کا ایک ہی دن انتقال ہوا،خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ میں نے فقہ ونحود ونوں کو'' رے'' میں دفن کر دیا۔

امام محمداورعكم حديث

محدث میمری محمد بن ساعد سے روایت کرتے ہیں کہ محدث عیسیٰ محمد بن ساعد سے روایت کرتے ہیں کہ محدث عیسیٰ بن ابان ہمارے ساتھ ، نماز پڑھا کرتے تھے۔لیکن ہمارے ساتھ امام محمد کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے میں ان کو بلاتا تو کہہ دیتے کہ بیر حدیث کی مخالفت کرتے ہیں،

امام شافعی اور مر لیمی کے رد میں شروط قبول احبار کے بارے میں بھی انہوں نے ایک کتاب کھی تھی اور ان کی کتابوں میں بہت ہے اصول امام محمد سے اخذ کئے ہوئے ملتے ہیں ، ابو بکر رازی اپنی اصول میں بہت زیادہ ان سے نقول لیتے ہیں ،غرض عیسیٰ بن ابان فقہی مباحث کے بحاث کبیر اور علوم حدیث وفقہ کے جبال علم سے ہیں ۔ (بلوغ ص ۹س)

امام محمر کے اقوال عقائد میں

ا - حافظ ابوالقاسم مبة الله بن الحن اللا لكائى في شرح السنة ميں امام محمد رحمه الله كا حسب ذيل قول نقل كيا ہے '' جو محض قرآن كو كلوق كيے اس كے پيچے نماز مت پڑھو' بيعنى جوقرآن كلام البى اور خدا تعالى كے ساتھ قائم اور اس كى صفت ہے اس كو كلوق قرار دينا ميح نہيں ہے جس طرح مخلوق كے ساتھ جو چيزيں وابسة مثلاً كا تب ، صوت تالى يا حافظ كے ذبن كى صور ذبليه وغيره ان كو غير كلوق كهنا بھى خلاف بدا ہت و مشاہده ہے لہذا جن لوگوں نے غلوكر كے ان لوگوں كى تكفير كى جنہوں نے قرآن وسنت كے سكوت كى وجہ سے تو قف كى راہ اختيار كى اور قرآن كو غير كلوق كى الله اختيار كى اور قرآن كو غير كلوق كى الله اختيار كى اور قرآن كو غير كلوق كے لياظ سے لفظى بالغرآن كلوق ''كہا، بيسب غلط طريقے تھے اور كہنے سے تورع كيا، ان لوگوں كى تكفير كى جنہوں نے حدوث لفظ ولا فظ كے لحاظ سے لفظى بالغرآن مخلوق'' كہا، بيسب غلط طريقے تھے اور افسوس ہے كہ ان غلوكر نے والوں ميں ابن ابى حاتم اور بنومندہ جيسے حفاظ حديث بھى جيں (بلوغ ص ۵۳) ۲۰، لا لكائى نے بى امام محمد كا قول حديث ان المسلماء المدنيا اور اس مى كى دوسرى احادیث كے متعلق تقل كيا ہے كہ 'نيا حادیث تقدراويوں سے مروى جيں بمى ابن الميان بھى ركھتے ہيں ليكن ان كى تفصيل وتغير ميں جانا ليندنہيں كرتے ہيں، ان پر ايمان بھى ركھتے ہيں ليكن ان كى تفصيل وتغير ميں جانا ليندنہيں كرتے ہيں، ان پر ايمان بھى ركھتے ہيں ليكن ان كى تفصيل وتغير ميں جانا ليندنہيں كرتے '' يہ بھى فر مايا –

۳-''شرق سے غرب تک کے تمام فقہاءاس پرمتفق ہیں کہ قرآن مجید پرایمان رکھنااور اُن احادیث پربھی جوثقہ راویوں سے دربار ہ صفات بازی عزوجل مروی ہیں بغیرتفسیر تفصیل وتشبیہ کے ایمان لا ناضروری ہے جوشخص بھی آج ان امور میں ہے کسی امر کی تفسیر وتفصیل کرتا ہے وہ اس طریق سے خارج ہوتا ہے جس پرنبی اکرم علیہ ہو اور جماعت سے الگ ہوجاتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ تفصیل کی تھی نہ تفسیر بلکہ کتاب وسنت کےمطابق جچی تلی بات بنا کرسکوت اختیار فر مایا تھالہذا جوشخص جہم کی طرف بات کھے وہ جماعت سے خارج ہےاس لئے اس نےصفت لاشی ء کےساتھ اس کومتصف کیا تھا''۔

اس قول سے ان لوگوں کی مکمل تر دید ہوجاتی ہے جنہوں نے امام محمد کی طرف یہ باتیں منسوب کیں کہ وہ خلق قرآن کے قائل تھے اور اس کی طرف دوسروں کو ذعوت دیتے تھے، یہ بھی کہا گیا کہ امام محمد جہم کی رائے رکھتے تھے (افسوس ہے کہ امام بخاری وغیرہ نے بھی اس معاملہ میں احتیاط نہیں فرمائی ،اورامام محمد کو جمی کہا، جیسا کہ ہم دوسری جگہ کھھ چکے ہیں )

۴ –محدث صیمری نے نقل کیا کہ امام محمد فر مایا کرتے تھے'' میرا مذہب امام ابوحنیفہ اورامام ابویوسف کا مذہب وہی ہے جوحضرت ابو بکر ، گھر حضرت عمر ، گھر حضرت عثمان اور گھر حضرت علی رضی اللہ عنہم کا تھا''۔

اسی طرح امام محمد کا قول ایمان کے بارے میں بھی وہی تھا جوامام ابوحنیفہ کا تھا کہ وہ دل کا اعتقاداور زبان کا اقرار ہے اور دوسرے عقائد کی تفصیل'' کتاب عقیدہ طحاوی'' میں موجود ہے ان تصریحات کے باوجود بھی اگر کوئی ننگ دلی سے امام صاحب یا امام محمد سمجھی یا مرجیء کہے تو وہ سنت سے اتناہی دور ہے جتنی زمین آسان سے دور ہے۔ (بلوغ الا مانی ص۵۷)

امام محددوسرے اہل علم کی نظر میں

حافظ ابن ابی العوام نے اپنی سند سے امام مالک کا بیقول نقل کیا ہے جوابے اصحاب و تلامذہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ''ہمارے پاس اتنے لوگ مشرق کی طرف ہے آتے ہیں گرمعنویت (گہرائی کی بات) کسی میں نہیں دیکھی سواء اس جوان کے' بیاشارہ امام محمد کی طرف تھا، حالانکہ امام مالک کے پاس امیر المونیین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک، وکیع ،عبدالرحمٰن بن مہدی جیسے اعلام و جبال علم آتے ہے۔ تھے، گویا امام مالک نے امام محمد کوان سب پرفضیات دی۔

امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی کوئیس دیکھا کہ جب بات کر ہے تواس کی کمال فصاحت و بلاغت کی وجہ سے ایسامعلوم ہو کہ قرآن مجیدائی کی زبان پراتر اہے البتہ امام محمر ضرورا لیے تھے میں نے ان سے ایک بختی اونٹ کا بوجھ کھا ہے اور بختی اس لئے کہتا ہوں کہ وہ دوسر بے اونٹوں سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے میں ایپ پر امام مالک کا پھرامام محمد کا بڑا حق استاذیت مانتا ہوں اگر لوگ فقہا کے بارے میں انصاف کرتے تو مانتے کہ انہوں نے امام محمد جیسانہیں دیکھا وہ تفقہ کے ان اسباب و وسائل پر مطلع تھے جن سے دوسرے اکا براہل علم عاجز ہیں میں کرتے تو مانتے کہ انہوں نے امام محمد جیسانہیں دیکھا جب کسی مسئلہ کی تقریر فرماتے تو قرآن مجید کی طرح الیامنظم کلام ہو لتے تھے جس میں حرف نے امام محمد ہوتی تھی۔ آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔

ایک دفعہ فرمایا کہ خدانے میری دو شخصوں سے مدد کی ، ابن عینیہ سے حدیث میں اور محد بن الحن سے فقہ میں ، فرمایا جب میں پہلی دفعہ امام محمد کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنے حجرہ میں بیٹھے تھے ، بہت لوگ ان کے پاس جمع تھے میں نے ان کے چہرہ پرنظر کی تو سب لوگوں سے زیادہ حسین وجمیل پایا ، ان کی سفید بیٹانی چک رہی تھی اور لباس بہترین پہنے ہوئے تھے ، میں نے اسی مجلس میں ان سے ایک اختلافی مسئلہ دریافت کیا میرا خیال تھا کہ اس کے بیان میں ان سے کمزوری ظاہر ہوگی یا کوئی غلطی نکلے گی لیکن وہ تو کڑی کمان کے تیر کی طرح مسئلہ کے سارے جوانب پر تیزی سے گذر گئے اور اسی میں اس پے مذہب کو بھی تو می کر گئے اور پوری تقریر میں کوئی ایک غلطی بھی نہیں گی۔

ایک بارفر مایا کہ میں نے امام محمد سے زیادہ فتاویٰ کا عالم نہیں ویکھا، گویاان کوخدا کی جانب سے تو فیق ملتی تھی اور میں نے امام محمد جیسا

اے واضح ہو کہ ابن عیبنہ جوامام شافعی وامام احمد کے بڑے اساتذہ حدیث میں سے ہیں امام اعظم کے حدیث میں شاگرد ہیں مسانیدامام میں امام اعظم سے بکثرت روایت حدیث کرتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں نے امام ابو حنیفہ جیسانہیں دیکھا۔ حکمت ودانائی کی با تیں کرنے والا اور دوسروں کی ناسزا ہاتوں کاحلم و برد آباری کےساتھ سننے والانہیں دیکھا (بلوغ ص۵۵) دوسرےاقوال ہم امام شافعی کے تذکرہ میں لکھے چکے ہیں۔

امام مزنی کے سامنے کسی نے امام محمد کا کوئی قول ذکر کیا ، پوچھا کون محمد؟ بتلایا محمد بن الحسن تو فرمایا مرحبا! خوب ذکر کیا وہ تو کا نوں کواچھی با توں سے دل اور علم کوعلم وسمجھ سے بھر دیتے تھے ، پھر فرمایا کہ بیدیں بہتاامام شافعی بھی ایسا ہی فرماتے تھے۔

حضرت داؤ دطائی نے بچپن میں امام محمد کود کیچے کرفر مایا تھا کہ''اگریہ بچپر ندہ رہاتو اس کی بڑی شان ہوگی''امام ابویوسف نے امام محمد کی ابتداء جوانی میں حافظہ کی تعریف فرمائی کہ کیسی عمدہ تلوار ہے مگر اس میں ذراسا زنگ ہے جس کوجلاء کی ضرورت ہے ، بعد کواعلم الناس فرمانے کے تھے ،امام بچکی بن معین نے امام محمد کی شاگر دی کی اور جامع صغیر پڑھی ،محدث حسن بن ابی ما لک کے سامنے جب امام محمد کے مسائل پڑھے گئے تو فرمایا کہ امام ابویوسف بھی اس قدر زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے۔

صیم کی نے ابوعبید سے میں تو لفل کیا ہے کہ میں نے امام محمد سے زیادہ کتاب اللہ کا جانئے والانہیں دیکھااور کہا کہ امام محمد عربیت نحو وحساب میں بڑے ماہر تھے،محمد بن سلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد کی کتابیں نقل کرانے پر دس ہزار روپے خرچ کئے اورا گر مجھے پہلے سے ان چیزوں کاعلم ہوتا جو بعد کو ہوا تو رجل صالح امام محمد کی کتابوں کے سواد وسروں کی کتابوں پر وفت صرف نہ کرتا۔ (کر دری) محدث وفقق کریمیسی بن ابان سے یو چھا گیا کہ ابو پوسف افقہ ہیں یا محمد؟ فرمایا دونوں کی کتابوں سے اندازہ لگالؤ 'یعنی امام محمد نیادہ فقیہ ہیں۔ (بلوغ صے ۵)

#### امام محمد کے معمولات

محد بن سلمہ کا بیان ہے کہ امام محمد نے رات کے تین حصے کردیئے تھے ایک حصہ سونے کے لئے ، ایک نماز کے لئے اورایک درس کیلئے وہ بہت زیادہ جا گئے تھے، کسی نے کہا کہ آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا' نہیں کس طرح سوجاؤں، حالانکہ مسلمانوں کی آنکھیں ہم لوگوں پر مجروسہ کر کے سوئی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل (امور شریعت کی) پیش آتی ہے تو ہم اس کو محمد کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کو ہمارے لئے حل کردیتا ہے، تو اگر ہم بھی سوجا ئیں تو اس کی وجہ ہے دین ضائع ہوگا''۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابن ابی عمران سے سنا کہ امام محمد رات دن میں تہائی قر آن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے محدث بکر بن محمد فرمایا کرتے تھے ابن ساعہ اورعیسیٰ بن ابان نے ایسی اچھی نماز پڑھنی امام محمد سے بیھی تھی۔

امام محمد کی توثیق

خطیب نے علی بن مدینی سے توثیق نقل کی اورائی طرح منتظم میں ابن جوزی سے اور تعجیل المحفعة میں حافظ ابن تجر ہے بھی توثیرہ ثابت ہے حافظ ذہبی نے مناقب میں لکھا کہ امام شافعی نے حدیث میں امام محمد سے جست پکڑی ہے، اور میزان الاعتدال میں کہا کہ نسائی وغیرہ نے حفظ کے اعتبار سے امام محمد کی تعلین کی حالانکہ وہ علم حدیث وفقہ کے بحور میں سے تقے اور امام مالک سے روایت حدیث میں تو کی تھے۔

ظاہر ہے کہ جو شخص امام مالک سے چندروز کے اندراحادیث میں کران کی روایت میں تو کی مانا گیا ہووہ ان احادیث کے یا در کھنے میں کس طرح ضعیف قرار دیا جاسکتا ہے جن کے سننے سنانے میں اس نے ساری عمر صرف کی تھی مگر اہل جرح کا تو عجیب حال ہے وہ تو بقول حافظ ابن دقیق العید کے دوزخ کے کنار سے بربیٹھے ہیں (یعنی کوئی تو جنت کا ٹھیکیدار بنتا ہے انہوں نے دوزخ کا ٹھیکیدار بنتا پہند کیا ہے)

ابن دقیق العید کے دوزخ کے کنار سے بربیٹھے ہیں (یعنی کوئی تو جنت کا ٹھیکیدار بنتا ہے اور حافظ بینی نے رجال معانی الآثار میں سبطابی الجوزی نے مرآ قالز مان میں علماء سیر سے امام محمد کا امام جمداور ابن معین نے امام محمد کی شان میں کوئی تنقیص کی ہو (سے دولوری) کی کتاب الضعفاء کی اس امرکی روایت سے تغلیط کی ہے کہ امام احمداور ابن معین نے امام محمد کی شان میں کوئی تنقیص کی ہو (سے دولوری) کی کتاب الضعفاء کی اس امرکی روایت و دولوری سے تغلیط کی ہے کہ امام احمداور ابن معین نے امام محمد کی شان میں کوئی تنقیص کی ہو (سے دولوری)

#### امام محمد ثقه حافظ حديث تتص

اگر چەحافظ ذہبی نے امام محمد کوتذ کرۃ الحفاظ میں نظرانداز کردیا مگران سے کی سوسال پہلے علامہ ابن عبدالبر نے تمہید میں دارقطنی کی غرائب مالک سے نقل کیا کہ امام مالک نے ''موطاً ''میں رفع یدین وقت رکوع ذکر نہیں کیا البتہ غیر موطاً میں ذکر کیا ہے جس کوہیں ثقات حفاظ نے روایت کیا ہےان میں سے محمد بن الحسن شیبانی پیجی القطان بعبداللہ ابن مبارک بعبدالرحمٰن بن مہدی، ابن وہب وغیر ہم ہیں۔ (نصب الرایص ۸ مہم جا)

حافظابن تیمیه کاامام شافعی کے تلمذامام محدّالیی حقیقت سے انکار

يهال علامه ابن عبد البراور دارقطنى في ام محمد كونه صرف ثقه حافظ كها بلكه دوسرا كابر حفاظ حديث سان كومقدم كياف فهم وتذكرو لا تكن من الغافلين ـ

امام شافعی نے امام ابو یوسف ہے بھی بواسط امام محد کے حالات میں لکھا ہے کہ ''ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاگردی ہے انکار کیا تھا لیکن علامہ بلی نے سیرۃ الشمان کے آخر میں امام محد کے حالات میں لکھا ہے کہ ''ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاگردی ہے انکار کیا تھا لیکن حق کو کون و ہا سکتا ہے ، تاریخ ورجال کی سینکڑوں کتا ہیں موجود ہیں وہ کیا شہادت و سے رہی ہیں؟'' حافظ ابن تیمیہ کے انکار پر ناظرین کو جیرت ہوگی گر کسی وجہ ہی سے تو ہو ہے بڑے لوگوں نے اس امری کوشش کی تھی کہ امام شافعی کے اس سفرعرات کی روایت ہی کو تاریخ کے اوراق میں سے نکال دیا جائے جس میں انہوں نے ایک دوسال بھی نہیں تقریباً وس سال امام محمد کی خدمت میں رہ کرفقہ وحدیث میں غیر معمولی کمالات حاصل کئے سے ، اگر حافظ ابن تیمیہ جیسے وسیع النظر علا معام شافعی کے تلمذ سے انکار کر سکتے ہیں تو آجکل کے پھوٹک نظر ، کم حوصلہ غیر مقلد جائی ، امام سفیان بن عیمینہ (شیخ امام شافعی ) کے تلمذ امام اعظم سے انکار کردیں تو کیا جیرت کی بات ہے؟ اس بجائب زار دنیا میں سب بی چیزیں تعجب خیز ہیں آگر حقیقت میں کی بات پر بھی تعجب نہ ہونا چا ہے نعم ان فی ذلک لعبوۃ لا و لی الابصاد ۔

تصانيف امام محكرً

امام محررحمة الله عليه كى تقديفات كى تعداد بهت زياده ہے قريب ايك ہزارتك بھى ہى جاتى ہے دن ورات كتابيں لكھتے تھے، اپنے تھنيف كے كمره بين كتابوں كے دُھير كے درميان بينھے رہتے تھے، مشغوليت اس درجة هى كه كانے كپڑے كا بھى ہوش نه تھا، دس رومى عورتيں نقل كتب پر مامور تھيں، امام محمد نے ايك اداره كى برابر تصنيفى خدمات انجام ديں، گھر والوں سے كهدويا تھا كه جس چيز كى ضرورت ہومير به وكل سے كہو، كو كى ضرورى بات كہنى ہوتى تو صرف اشاره فرماتے تھے، كيم شيم آدى تھے كين بہت كم سوتے تھے، موثے آدى كثير بلغمى مزاج اور بليد ہوتے ہيں مگر امام محمد بلا كے ذہين و ذكى تھے، ان كى تصانيف ميں سے حسب ذيل كتابيں زيادہ مشہور ہيں اور يہى كتابيں فقة خفى كى اصل اصول خيال كى جاتى ہيں، كيونكه امام صاحب كے مسائل روايتان ميں فدكور ہيں۔

مبسوط: اس میں امام محدنے اس کوسب سے پہلے تصنیف کیا ہے۔

موطاً امام محمد: حدیث میں امام محد کی مشہور کتاب ہے جوامام مالک کی دوسری موطاؤں سے علمی وفنی اعتبار سے زیادہ بلند ہے۔ جامع صغیر: اس کتاب میں امام محمد نے امام ابو یوسف کی روایت سے امام اعظمؓ کے تمام اقوال لکھے ہیں کل ۵۳۳ مسائل ہیں جن میں سے ۱- امسائل میں اختلاف رائے بھی کیا ہے ،اس میں تین قتم کے مسائل ہیں۔

ا-جن کا ذکر بجزاس کتاب کے اور کہیں نہیں ملتا ۲ - جودوسری کتب میں بھی ہیں مگران کتابوں میں امام محد نے پیقے کے نہیں کی تھی کہ

محدنے یہ جملہ سنا تو سیر کبیر للھنی شروع کی۔

یہ خاص امام صاحب کے مسائل ہیں ،اس کتاب میں تصریح کر دی ہے ۳-اور کتابوں میں بھی مذکور تھے مگراس کتاب میں ایسے طرز پر لکھے ہیں کہان سے نئے فوائد مستنبط ہوتے ہیں ،اس کتاب کی تقریباً چالیس شروح لکھی گئیں ،متقد مین کے یہاں فقہ میں یہی کتاب درس میں پڑھائی جاتی تھی ، ہندوستان میں بھی طبع ہوئی ہے۔

جامع کمیر: اس میں امام صاحب کے اقوال کے ساتھ امام ابو یوسف وامام زفر کے اقوال بھی لکھے ہیں، ہرمسکہ کی دلیل لکھتے ہیں ، جو مسکر کے دیادہ دشواراوراس کے معانی دقیق ہیں، بعد کے فقہاء نے اصول فقہ کے مسائل بھی زیادہ ترای کتاب کی روشی میں اخذ کئے ہیں، بعد کر میں اخذ کئے ہیں، بعد کے مقاب میں 17 کا ذکر کشف الظنون میں ہے جو کہ احیاء المعارف حیدر آباد سے شائع ہوئی ہے۔ مرآ ۃ الزمان فی تاریخ الاعیان میں ۱۲۴ ہ کہ (طبع حیدر آباد) میں ملک معظم عیسیٰ بن عادل ابی بکر بن ابوب کے ذکر میں علامہ سبط ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے علامہ تھیری سے فقہ فی حاصل کیا مسعودی کو یاد کیا اور جامع کیر کوخاص طور سے پڑھا اور یاد کیا ، پھر جامع کیر کی شرح کی جلدوں میں تصنیف کی جیسا کہ حداکق حفیہ میں کھا ہے، بڑے عالم ہوئے متصلب حفی تھے، ان کے اور ان کے والد کے سوابی کی شرح کی جلدوں میں تصنیف کی جیسا کہ حداکق حفیہ میں کھا ہے، بڑے عالم ابو حیفہ کا فد ہب کوں اختیار کیا حالا نکہ تمہارا سارا خاندان شافعی ہے؟ کی شرح کی خاندان میں ایک بھی شخص مسلمان ہو، آپ نے فقہاء کو تھم دیا کہ میرے لئے صرف امام ابو حیفہ کا فد ہب صاحبین کے فد ہب سے الگ کر دوقو انہوں نے وی مجلدات میں امام صاحب کا فد ہب الگ کر دیا آپ نے اس کا نام '' تذکرہ'' رکھا اور سفر حضر میں ہروقت اس کوساتھ در کھتے تھے اور تم مجلدات میں امام صاحب کا فد ہب الگ کر دیا آپ نے اس کا نام '' تذکرہ'' رکھا اور سفر حضر میں ہروقت اس کوساتھ در کھتے تھے اور تم مجلدات کو حفظ یاد کیا تھا، ہر جلد کو یاد کر کے آخر میں لکھتے تھے کہ میں نے اس کو خفظ کر کے تخط کو ایک کے تھے۔

صاحب مراُۃ کابیان ہے کہ میں نے دیکھ کرکہا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ شام کابڑے سے بڑا مدرس تو ہاو جو دفراغت کے صرف قد وری حفظ کرتا ہے اور آپ نے ہاو جو دملکی تد ابیر ومشاغل مہمۂ کثیرہ کے دس ختیم جلدیں حفظ کرلیں اور آپ سب جلدوں پراپ قلم سے دستخط کرتے ہیں لوگوں کوکس طرح اعتبار آئے گا؟ کہاالفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا معانی ومطالب کا ہوتا ہے، لاؤ! کہیں سے بھی دس جلدوں میں سے مجھ سے سوال کرلوا گرکوئی غلطی نکلے تو تمہاری ہات تسلیم ورنہ میری تحریر پراطمینان کرو۔ (مراُۃ)

زیادات: جامع کیرکی تصنیف کے بعد جوفروع یادا تے رہے وہ اس کتاب میں درج کئے اور اس کئے اس کو' زیادات' کہتے ہیں۔

کماب النج : امام محمر،امام اعظم کی وفات کے بعد مدین طیب تشریف لے گئے اور تین برس امام مالک کی خدمت میں رہے،ان سے موطاً بھی پڑھی،الل مدینہ کا طریق تفقہ جداتھا، بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے،امام محمد نے مدینہ طیبہ سے واپس ہوکریہ کتاب کھی اس میں پہلے وہ فقہی باب باندھتے ہیں پھراہل مدینہ کا قول نقل کرتے ہیں اورا حادیث، آثار وقیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا فد ہب راج وضح ہے کہیں کہیں اہل مدینہ کے ممل بالحدیث کے دعویٰ کو بھی چینج کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ان کا عمل صرح کے حدیث کے خلاف ہے، علم الخلاف امام محمد کی ایجاد ہے اور کتاب فد کوراس طرز کی پہلی تصنیف ہے جس میں موافق و مخالف احادیث و آثار جمع کر کے محاکمہ کیا گیا ہے عرصہ ہوام طبع انوار محمد کی گھنٹو سے ۳۹ سفوات پر طبع ہوکر شائع ہوئی تھی اب نا در ہے حضرت علامہ مولا نامفتی مہدی کر سے ماکم ہوگ ۔

حن صاحب کے بہترین محققانہ حواثی کے ساتھ پھران شاء اللہ عنظریب ادار ہُ احیاء المعارف حیدر آباد دکن سے شائع ہوگی۔
سیر صغیر: یہ کتاب سیر پر ہے،امام اوز اع نے اس کو دیکھا تو تعریف کی مگر بطور طنز کے یہ بھی کہا '' اہل عراق کوفن سیر سے کیا نسبت ؟امام سیر صغیر: یہ کتاب سیر پر ہے،امام اوز اع نے اس کو دیکھا تو تعریف کی مگر بطور طنز کے یہ بھی کہا '' اہل عراق کوفن سیر سے کیا نسبت ؟امام سیر صغیر: یہ کتاب سیر پر ہے،امام اوز اع نے اس کو دیکھا تو تعریف کی مگر بطور طنز کے یہ بھی کہا '' اہل عراق کوفن سیر سے کیا نسبت ؟امام

سیر کبیر: اس کو۲۰ صحیم اجزاء میں مرتب کیااور تیاری کے بعدا یک خچر پرلدوا کرخلیفہ ہارون رشید کے پاس کیجانے کاارادہ کیا،خلیفہ کوخبر ہوئی تو اس نے ازراہ قدردانی شنرادوں کواستقبال کے لئے بھیجااوران کو ہدایت کی کہامام محمد سے اس کی سند حاصل کریں،امام اوزاعی نے بھی اس محققانہ کتاب کی بہت تعریف فرمائی۔

رقیات وغیرہ: رقد کے قیام میں جوفقہ کا مجموعہ تیار کیاوہ رقیات کہلاتا ہے ای طرح اور کتابیں کیسانیات، جرجانیات، ہارونیات وغیرہ تصنیف کیس کیس کیس کیس کیس کے اسلام سے خارج ہے واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ تصنیف کیس کیس ملک میس ملک میں اعلی ہوئے ہیں اسلسلہ سے خارج ہے واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ شرف الدین ملک عیسیٰ بن عادل جن کا ذکر ص ۲۰۳ پر ہو چکا، انہوں نے ہی خطیب بغدادی کا مشہور ومعروف رد'' اسہم المصیب نے الرعلی الخطیب'' لکھا جو مکتبہ اعز ازید دیو بند سے عرصہ ہوا جھیب کرشائع ہو چکا ہے اور ہر حنی عالم کواس کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

ملک موصوف ۲ کے هیے میں قاہرہ (مصر) میں پیدا ہوئے) مصر میں ساڑھے آٹھ سال بادشاہ رہے پھر دمشق (شام) میں سلطنت کی عیسائی حکمرانوں سے بڑے بڑے معرکے جہاد کے انجام دیئے ،علماء کی بڑی عزت کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ہمہ وقت کمر بستہ رہتے تھے بڑے بہادر، مد براور بھی سیرچشم تھے ۱۲۲ ہے میں وفات یائی اور دمشق میں دفن ہوئے ۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

السہم المصیب شرف الدین ملک معظم جیسی حنفی موصوف الذکر کی تصنیف ہے ان کے والدسیف الدین ملک عادل ابو بکر بن ایوب شافعی کی تصنیف نہیں ہے جبیبا کے ملطبوعہ نسخہ میں ان کی طرف منسوب ہوگئی ہے کیونکہ والد ماجد شافعی تنجے، دوسرے ان کا انتقال ۱۱۸ چے میں ہو چکا تھااور یہ تصنیف ۱۲۱ ہے کی ہے والٹداعلم کے

جامع کبیر کی عظمت وقد راورامام اعظم کے مجموعہ ٔ اقوال کے امجلدات (تذکرہ) کی اہمیت کے پیش نظریہاں ملک موصوف اوران کی مشہور تصنیف السہم المصیب کا ذکر کیا گیا، مراُۃ الزمان فی تاریخ الاعیان علامہ سبط ابن الجوزی حنفی نے (جو پہلے صنبلی تھے پھر متصلب حنفی ہو گئے تھے ) جالیس جلدوں میں تصنیف فرمائی تھی مگراس وقت اس کے صرف دوج نو وجلد ثامن کے حیدر آباد سے چھیے ہیں۔

کتب تاریخ میں بیدواقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک بڑا نفر انی عالم ،علاء اسلام ہے مناظرے و مباحثے کیا کرتا تھا، دین اسلام سے خوب واقف تھا گرمسلمان نہ ہوتا تھا، امام محد نے جامع کبیر تصنیف کی تو اس کو پڑھ کروہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ بیتمہارے چھوٹے محد کی کتاب جب اس قد رعلوم و کمالات کا مجموعہ ہے تو تمہارے بڑے محد (علیق کے علوم کتنے او نچے ہوں گے بھی کہا کہ اگر جامع کبیر کا مصنف نبوت کا دعوی کرتا اور کتاب کو بھڑ و قرار دیتا تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اور سب کوائ پر ایمان لا نا پڑتا، بعض نے یہی واقعہ اسلام لانے کا امام محد کی کرتا اور کتاب کو بھڑ و قرار دیتا تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اور سب کوائی پر ایمان لا نا پڑتا، بعض نے یہی واقعہ اسلام لانے کا امام محد کی کتاب مبسوط کے بارے میں بیان کیا ہے، غرض جامع کبیر کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ دقائق دھائق ہوئی ہے، اس طرح کے جامع صغیراس زمانہ میں بلکہ سینکڑ وں سال تک داخل درس رہی ہے، سید الحفاظ امام رجال وحدیث ابن معین کے حالات میں نقل ہوا ہے کہ جامع صغیرامام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرامام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیرامام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔

## ٣٧١- امام على بن مسهر قريشي كوفي (م ١٨٥هـ)

مشہورصاحب درایت وروایت جلیل القدرمحمدث وفقیہ اور امام صاحب کے ان اصحاب و تلا غدہ میں سے تھے جوحدیث وفقہ کے جامع اور شریک تدوین فقہ تھے حدیث میں امام اعشم اور ہشام بن عروہ وغیرہ کے بھی تلمیذ ہیں آ ب سے ہی سفیان توری نے امام ابوحنیفہ کاعلم حاصل کیا اور ان کی کتابیں نقل کرائیں ، مدت تک موصل کے قاضی رہے ، اصحاب صحاح ستہ کے کبارشیوخ میں ہیں۔ (حدائق الحفیہ) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں (جامع مسانید امام الاعظم ص۵۰۸)

### ٣٧٧- امام يوسف بن خالد سمتيٌّ (م ١٨٥هـ)

امام اعظم کے تلافدہ واصحاب میں مشہور عالم 'فقیہ کامل ومحدث ثقہ تھے، تدوین فقہ میں شریک رہے، پہلے بھرہ کے مشہور فقہاء سے فقہ وصدیث حاصل کی ،امام صاحب سے مسانید میں روایت کی ہیں، امام صاحب کی خدمت میں کوفہ حاضر ہوئے اور فقہ وحدیث کی تحمیل آپ سے کی نقل ہے کہ امام صاحب سے چالیس ہزار مسائل مشکلہ حل کئے، امام شافعی کے استاد ہیں، امام طحاوی نے لکھا کہ میں نے مزنی سے بنانہوں نے امام شافعی سے نقل کیا کہ یوسف بن خالد خیار امت میں سے ہیں۔ (حدائق وجوا ہر)

جب بیامام صاحب کی خدمت سے رخصت ہو کو اپنے وطن بھرہ واپس ہوئے تو امام صاحب نے ان کونھیجت کی تھی کہ بھرہ میں ہمارے حاسد و مخالف بھی ہیں تم ممتاز مند درس پر بیٹھ کریے نہ کہنے لگنا کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا اور وہ کہا ور نہ وہ لوگ تہ ہیں ذکیل کر کے زکال دیں گے، لیکن اپنے کمال علم وضل پر تھمنڈ کر کے انہوں نے امام صاحب کے فرمانے کا کچھ خیال نہ کیا، چنانچہ لوگوں نے مخالفت کی ، الزامات لگائے ہم تیں اور بدنام کر کے مند درس سے ہٹا دیا ، پھران ، تی انہا ات کی بناء کر کے (اگر چہوہ غلط تھے) بعض رجال والوں کو بھی آپ کے بارے میں کلام کرنے کا موقعہ ہاتھ آگیا اور کچھ لوگ کثرت سے برائیاں من کر غلط فہمی میں بھی مبتلا ہوئے ہوں گے کیونکہ امام شافعی کا ان کے خلاف کو اخیار میں سے قرار دینا اور مدح و توثیق کرنا و وہروں کے مقابلے میں رائج ہے خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہے کے لوگوں نے ان کے خلاف محض تعصب وعنا دکی وجہ سے برو پیگنڈ اکیا ہے۔

ان کے بعد جبامام زفر بھرہ گئے ہیں تو انہوں نے بڑی حسن تدبر سے کام لیااورامام صاحب کے علم وفضل وامامت کا سکہ ساکنین بھرہ کے قلوب پر بٹھا دیا جس کی تفصیل امام زفر کے حالات میں لکھی گئی ہے۔

٣٥-امام عبدالله بن ادريس كوفي ولا دت ١١٥هم ١٩٢ه هـ)

محدث، ثقہ، جمت، صاحب سنت و جماعت، کیر الحدیث، اصحاب امام وشرکا ویدوین فقہ میں سے ہیں، امام اعظم، امام مالک، کیل بن سعید انصاری، اعمش، ابن جرتج، ثوری، شعبہ کے حدیث میں شاگر دہیں، ابن مبارک اور امام احمد وغیرہ ان کے شاگر دہیں، ابن معین نے فر مایا کہ عبد اللہ ہر چیز میں ثقہ تھے، ابو حاتم نے کہا کہ جمت تھے، ان کی مروبیا حادیث سے استدلال شیح ہے اور وہ امام تھے ائمہ سلمین میں سے، امام نسائی وعجل نے ثقہ کہا، ابن سعد نے ثقہ، مامون، کثیر الحدیث کہا، صحاح ستہ کے رواۃ ہیں، ان کی وفات کے وقت صاحبز ادی رونے لگیس تو فر مایا مت روؤ میں نے اس گھر میں چار ہزار ختم قرآن مجید کے کئے ہیں۔ (جواہر وامانی الاحبار)

امام بخاری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ امام مالک نے بھی ان عبداللہ بن ادریس سے روایت کی ہے بمحدث خوار می نے لکھا کہ اس طرح وہ امام مالک کے شیخ ہوئے اور امام مالک شیخ شیوخ بخاری ومسلم وامام شافعی واحمد ہیں ،اس جلاات قدر کے ساتھ امام اعظم رضی اللہ عند، سے مسانید میں روایت کرتے ہیں ،رضی اللہ عنہم اجمعین ۔ (جامع المسانیدص ۵۰۸ ۲۶)

٣٧- امام فضل بن موسىٰ السينا فيُّ (ولا دت ١١٥هـ م ١٩٢هـ هـ)

مشہورمحدث فقیہ حضرت ابن مبارک کے ساتھیوں میں سے امام اعظم کے تمیذ خاص وشریک تدوین فقہ ہیں ، ابن مبارک کے برابرعمر وعلم میں سمجھے جاتے تھے ، حدیث لیٹ ، اعمش ، عبداللہ بن ابی سعید بن ابی ہند وغیرہ سے بھی حاصل کی اور امام اعظم کے مسانید میں امام صاحب سے بہ کثرت روایت کی ہے ، انجل بن راہویہ ،محمود بن غیلان ، بحی بن اکثم ،علی بن حجروغیر وفن حدیث میں ان کے تمیذ ہیں۔ ان کی کرامت کامشہورقصہ ہے کہ ان کی علمی شہرت کی وجہ ہے کثرت سے شاگر دجمع ہوئے تو دوسروں کوان پر حسد ہو گیا اور بدخوا ہوں نے کسی عورت کو بہکا کران پر تہمت رکھوادی، وہ اس بات سے ناراض ہو کر سینان سے چلے گئے اور اس علاقہ میں قحط سالی ہوگئی لوگ نادم و پریثان ہو کران کے پاس گئے اور واپس آنے کی درخواست کی ،انہوں نے کہا پہلے اپنے جھوٹ کا اقر ارکرو جب اقر ارکر لیا تو فر مایا کہ میں جھوٹوں کے ساتھ رہنے سے معذور ہوں ،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیہ )

٣٧- أمام على بن ظبيانًّ (متو في ١٩٢ه)

محدث، فقیہ، عالم وعارف، صاحب ورع، وتقوی، امام اعظم کے تمیذ وشریک تدوین فقہ تھے، ابتداء میں مشرقی بغداد کے قاضی رہے پھر ہارون رشید کے عہد میں قاضی القصناۃ ہوگئے تھے، ہمیشہ بوریے پر بیٹھ کرفیطے دیتے تھے، آپ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ سے پہلے قضاۃ مند پر بیٹھتے تھے، فرمایا'' مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سامنے دومسلمان بھائی تو بوریے پر بیٹھیں اور میں مند پر بیٹھ کراجلاس کروں''۔

ابن ماجہ نے آپ سے تخ تن کی اور حاکم نے متدرک میں بھی روایت کی اور صدوق کہا، امام صاحب کے ان بارہ اصحاب میں سے تھے جن کی صلاحیت قضا کی طرف امام صاحب نے اشارہ فرمایا تھا، یعنی ابو یوسف وغیرہ کے طبقہ میں تھے۔ (جواہر وحدائق)

٢٨- امام حفص بن غياث (م١٩٩هـ)

مشہور ومعروف عالم،محدث، ُثقة، فقیه، زاہدوعاید، امام اعظم کےمتاز کباراصحاب وشرکاء تدوین فقہ تھے، امام اعظم ہے مسانیدامام میں بہ کثر ت احادیث روایت کی ہیں۔ (ِ جامع المسانید ص ۳۳۰ ج۲)

امام صاحب نے جن اصحاب کو وجہ سروراور دافع غم فرمایا تھا ہے بھی ان میں سے ہیں،امام صاحب سے فقہ میں بھی تخصص کا درجہ حاصل کی آپ کے کیا اور حدیث امام ابو یوسف، توری،اعمش ،ابن جرتے ،اسماعیل بن ابی خالد ، عاصم احوال ، ہشام بن عروہ وغیرہ سے بھی حاصل کی ،آپ کے تلا مذہ یہ ہیں،عمرو بن حفص ،امام احمد،ابن معین،علی بن المدینی،ابن معتق ، کیجی القطان وغیرہ۔

اصحاب صحاح ستہ نے بھی آپ ہے تخ تابج کی ،ابن ابی شیبہ ہے روایت ہے کہ آپ کوفہ میں تیرہ ۱۳ سال اور بغداد میں دوسال تک دار القصنا کے متولی رہے ،رحمۃ اللّٰدرحمۃ واسعۃ (حدائق)

٩٩-١مام وكيع بن الجراح (م ١٩٥ه) عمر ١٠ إسال

حافظ ذہی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس طرح لکھا الامام الحافظ الثبت ، محدث العراق، احدالائمۃ الاعلام ، وکیج بن الجراح اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ ورواۃ میں ہیں، فقہ وحدیث کے اہام ، عابد ، زاہد ، اکابر تیج تابعین ہے، اہام شافعی وامام احمد کے شخ ، ابوسفیان کنیت تھی ، امام عظم سے فقہ میں درجہ تخصص حاصل کیا اور حدیث امام صاحب ، امام ابو بوسف ، امام زفر ، ابن جرت کی سفیان توری سفیان بن عید نہ ، اوزا کی ، اعمش وغیرہ سے حاصل کی درجہ تخصص حاصل کی امام احمد ابن معین ، علی بن مدینی ، ابن را ہو بیہ ، امین را تھے ، بیکی بن اکٹم کا بیان ہے کہ میں سفر و حصر میں آپ کے ساتھ رہا ہمیشہ روزہ رکھتے ، ہر رات ختم قرآن مجید کرتے ، کم از کم ایک ثلث سونے سے پہلے پڑھ لیتے باتی اخیر شب میں پڑھتے ابن معین کہتے تھے کہ میں نے ان سے افضل کی کوئیس و یکھا ، کسی کے کہا کیا ابن مبارک کو بھی نہیں ؟ کہا ہے شک ان کوفضل ہے لیکن میں نے وکیج سے افضل کوئی نہیں دیکھا ، امام احمد کوان کی شاگر دی پر فخر تھا جب ان سے حدیث روایت کرتے تو فرماتے کہ بیحدیث بھے سے ایشخص نے روایت کی ہے کہ تہماری آئکھوں نے اس کامثل نہ دیکھا ہوگا۔

امام صاحب کی خدمت میں بہت رہےاور بہت بڑا حص<sup>علم</sup> کاان سے حاصل کیا،شرکاء تدوین فقہ میں ہیں،امام صاحب ہی کے قول پرفتو کی دیتے اور یخییٰ القطان آپ کے اورامام صاحب کے قول پرفتو کی دیتے تھے،امام اعظم سے مسانیدامام میں روایت کرتے ہیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔(جواہرمضیہ ٔ وحدائق المحفیہ )

### ۵۰-امام ہشام بن یوسٹ (م کواھے)

محدث، فیہ،امام صاحب کے تلمیذ خاص اور اصحاب و شرکاء تدوین فقہ میں سے تھے،امام صاحب سے مسانید الا مام میں روایت کر تے ہیں، بخاری شریف اور سنن اربعہ میں آپ سے تخریخ کی گئی ہے آپ نے معمر، ابن جریح، قاسم بن فیاض، ثوری، عبد الله بن بجیر بن ریبان وغیرہ سے بھی روایت کی ،محدث عبد الرزاق وغیرہ سے بھی روایت کی ،محدث عبد الرزاق رصاحب مصنف مشہور) کا قول ہے کہ اگرتم سے قاضی یعنی ہشام بن یوسف صدیث بیان کریں تو کوئی مضا گفتہ نہیں کہ کی اور سے روایت نہ کرو، ابو جاتم نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا، امام احمد نے فر مایا کہ عبد الرزاق کا علم ہشام سے زیادہ اور ہیں، حاکم نے ثقہ مامون کہا، خلیلی نے کہا کہ مفق علیہ ثقہ ہیں ان سے تمام اسم محدیث نے روایت کی ہے۔ رحمہ الله رحمۃ واسعۃ (تہذیب المہم ییں ماکم نے ثقہ مامون کہا، خلیلی نے کہا کہ مفق علیہ ثقہ ہیں ان سے تمام اسم محدیث نے روایت کی ہے۔ رحمہ الله رحمۃ واسعۃ (تہذیب المہم ییں میں ۵۸ جااوجا مع المسانید)

۵- امام نقدر جال یخی بن سعیدالقطان البصری (م ۱۹۸ه عمر ۸ کسال)

حافظ ذہبی نے الا مام العلم، سیدالحفاظ کے لقب سے ذکر کیا، ابوسعید کنیت تھی، حدیث کے امام حافظ، ثقة، متقن، قدوہ تھے، امام مالک سفیان بن عیدنہ (تلمیذامام اعظم فی الحدیث) اور شعبہ وغیرہ سے حدیث حاصل کی، آپ سے امام احمر، ابن المدینی اور ابن معین وغیرہ نے روایت کی، ان کے درس حدیث کا وقت عصر سے مغرب تک تھا، نماز عصر کے بعد منارہ مسجد سے تکیدلگا کر بیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد، ابن مدین (شیخ اکبرامام بخاری) عمرو بن خالد، شاذکوفی اور بچیٰ بن معین کھڑے ہوکر حدیث کا درس لیتے تھے، مغرب تک نہ وہ کسی سے بیٹھنے کے لئے فرماتے نہ ان کے رعب وعظمت کے سبب خودان میں سے کسی کو بیٹھنے کی جرأت ہوتی۔

اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخ تخ کی ، امام اعظم کے حدیث وفقہ میں شاگر داور تدوین فقہ کی مجلس کے رکن رکین تھے، تاریخ خطیب میں ابن معین کے حوالہ سے نقل ہے کہ یجی القطان خود فرماتے تھے ' واللہ! ہم امام صاحب کی خدمت میں بیٹھے ان سے حدیث سی اور اللہ! جب بھی میں ان کے چہرہ مبارک کی طرف نظر کرتا تو مجھے یقین سے معلوم ہوتا کہ وہ خدائے عزوجل سے ڈرتے تھے، ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے امام صاحب کے اکثر اقوال لیے ہیں اور امام صاحب ہی کے ذر ہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے، میں سال تک روز ندا یک ختم قرآن مجید کا کرتے تھے اور چالیس سال تک ظہر کے وقت مجد سے زوال فوت نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ ذوال سے قبل مجد میں بہنچ جاتے تھے اور کی نماز کے وقت مجد سے زوال فوت نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ ذوال سے قبل مجد میں بہنچ جاتے تھے اور کی نماز کے وقت جماعت کی تلاش کرتے ۔

فن رجال کے بہت بڑے عالم تھے، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے مقدمہ میں لکھا کون رجال میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا پھران کے تلامذہ کچی بن معین علی بن المدینی، امام احمد ، عمرو بن الفلاس ، ابوخشمہ وغیرہ نے اس فن میں لکھا پھران کے تلامذہ امام بخاری و مسلم وغیرہ نے ، امام احمد کے قول ہے کہ میں نے بچی القطان کامثل نہیں دیکھا، رواۃ کی تنقید میں اس قدر کمال تھا کہ ائمہ حدیث کا قول تھا جس کو بچی القطان چیوڑ دیں گے۔

باوجوداس فضل وکمال کےخودامام اعظم کی شاگر دی پرفخر کیا کرتے تھے (فتح المغیث ، جواہر مضیر '، تہذیب' ترجمہ امام صاحب وترجمہ

کی القطان' میزان الاعتدال) معلوم ہوا کہ سیدالحفاظ کی القطان کے زمانہ میں اور آپ کے تلامذہ کے دور میں بھی امام صاحب واصحاب امام کے بارے میں کوئی کلام نہ تھااور بڑے بڑے محدثین و ناقدین فن رجال بھی ان کا اتباع کرتے اوران کے اقوال پرفتو کی دیتے تھے، بعد کو ان کے تلامذہ کے تلامذہ امام بخاری وغیرہ کے دور میں امام صاحب کے سیح حالات و مذہب سے ناوا قفیت اور غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے امام صاحب اور آپ کے بہترین مذہب سے بدگمانیاں شروع ہوئیں، ان باتوں کے جو برے اثر ات خود فن حدیث و فقہ کی عظمت و مقبولیت پر سان کی طرف اشارہ ہم ابتداء میں کرآئے ہیں۔

۵۲-۱مام شعیب بن ایملق دشقی (م ۱۹۸مر۲ سیال)

ا مام اعظم کے اصحاب وشرکاء تدوین فقہ میں سے بڑے پایہ کے محدث وفقیہ تھے، آپ امام اوزا عی، امام شافعی اور ولید بن مسلم کے طبقہ میں تھے، امام بخاری مسلم، ابوداؤ دنسائی اور ابن ملجہ نے آپ سے تخریج کی۔ (حدائق)

امام نسائی نے آپ کوامام اعظم کے ثقتہ، اصحاب میں شار کیا، علامہ ابن حزم نے فقہاء شام میں طبقہ امام اوزاعی وغیرہ میں ذکر کیا، امام اعظم، ہشام بن عروہ، اوزاعی، ابن جرت کو غیرہ سے حدیث حاصل کی، لیث بن سعد وغیرہ نے آپ سے روایت کی، مسانید امام اعظم میں امام صاحب سے روایت حدیث کرنے والوں میں ہیں۔

۵۳-امام ابوعمروحفظ بن عبدالرحمٰن بلخي (م ۱۹۹ه)

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں محدث، صدوق، تمام خرسانی تلامذہ امام میں سے افقہ اور شرکاء تدوین فقہ میں سے تھے، اسرائیل حجاج بن ارطاق اور ثوری وغیرہ سے روایت کی ، نیسا پور کے قاضی ہوئے کیکن پھرنادم ہوکر قضاء کو چھوڑ دیا اورعبادت الہی میں مشغول ہوگئے، ابوداؤ دونسائی نے آپ سے تخریج کی ہے۔

ابوحاتم ونسائی نے آپ کوصدوق کہا، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن مبارک جب نیسا پور میں مقیم ہوتے تو آپ کی زیارت وملا قات ان کے معمولات کا جزوہ ہوتی تھی۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیم وحدائق الحنفیہ )

٥٥-امام ابومطيع حكيم ببن عبدالله بن سلمة في (م ١٩٩٥)

علامہ کبیراورمحدث وفقیہ شہیر تھے،امام صاحب کے اصحاب وشرکاء تدوین فقہ میں سے تھے،امام صاحب سے ''فقدا کبر''کے راوی بھی بیں، حدیث امام صاحب،امام مالک، ابن عون اور ہشام بن حسان وغیرہ سے روایت کی اور آپ سے احمد بن منبع ،خلاد بن اسلم وغیرہ نے روایت کی ،حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے قاضی رہے،امر روایت کی ،حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے قاضی رہے،امر بالمعروف اور نہی منکر کا بہت زیادہ اہتمام رکھتے تھے گئی بار بغداد آئے اور درس حدیث دیا۔

محدث ابن رزین (تلمیذا بی مطیع) کابیان ہے کہ میں ان کے ساتھ بغداد پہنچا تو امام ابو یوسف نے ان کااستقبال کیا،گھوڑ ہے سے اتر گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرمسجد میں داخل ہوئے وہاں بیٹھ کرعلمی مسائل پر گفتگو و بحث کی ،حضرت عبداللہ بن مبارک فر ما یا کرتے تھے کہ ابومطیع بلخی کا حسان تمام دنیا والوں پر ہے۔

بظاہراس کا اشارہ تدوین فقہ کے سلسلہ میں ان کی گرانقدرآ راء ومعلومات فقہی حدیثی کی طرف ہوگا اس لئے توامام ابویوسف جیسے اول درجہ کے حنفی فقیہ بھی ان کی تعظیم کرتے اور ان کی رائے وعلم سے مستفید ہوتے تھے،افسوس ہے کہ ان چالیس فقہاء شرکاء تدوین فقہ کے الگ الگ علمی امتیازات کی تفصیلات ابھی تک دستیاب نہ ہو تکیں جو تاریخ فقہ وحدیث کا اہم ترین باب ہے۔ د حسمہ اللہ کیلهم د حسمة و اسعة (جامع المسانید، جواہر مضیهُ وحدائق حنفیہ)

۵۵-امام خالد بن سليمان بلخي (م 199ھ عرم ۸ سال)

محدث وفقیہ امام عظم کے تلامذہ میں سے اہل بلخ کے امام اور شرکا مجلس تدوین فقہ میں تھے نیز امام صاحب نے ان میں افتاء ک صلاحیت دیکھ کرفتو کی نویسی میں ان کو تخصص بنایا تھا،محمد بن طلحہ شخ بخاری کے استاد ہیں،لہذا امام بخاری کے شخ الشیخ ہیں اور امام اعظم رضی اللہ عنہ سے مسانید میں روایت حدیث کرتے ہیں۔رحمہ اللہ رحمة واسعۃ۔ (جامع المسانید، جواہر وحدائق)

٥٦- امام عبدالمجيد بن عبدالرحمٰن الكوفي في الحماني (م٢٠٢هـ)

محدث جلیل القدر، فقیہ عالی مرتبت امام اعظمؓ کے اصحاب و تلامذہ صدیث وفقہ میں سے اور شریک تدوین فقہ تھے، امام صاحب کے علاوہ امام عظم سے جامع المسانید میں ان کی روایات ہیں (جواہر مصینے و جامع المسانید ص ۵۰۹ ج۲) امام عمش اور ثوری سے بھی صدیث پڑھی، امام عظم سے جامع المسانید میں اس کی روایات ہیں (جواہر مصینے و جامع المسانید ص ۵۰۹ ج۲) امام بخاری مسلم، ابو داؤ د، ترفدی اور ابن ملجہ کے رجال میں ہیں، ابن معین نے ثقہ کہا، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، ابن عدی نے کہا کہ ان سے اور اِن کے بیٹے سے حدیث کھی جاتی ہے۔ (تہذیب)

آپ کے صاحبزاد سے صافظ کیرامام بیخی بن عبدالحمید الحمید الکوفی صاحب المسند ہیں (م۲۲۷ھ) ابوحاتم کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں سیدالحفاظ ابن معین سے سوال کیا تو فرمایا ان کے بارے میں کیابات ہے کیوں پوچھتے ہو، پھراچھی رائے ظاہر کی اور فرمایا کہا بی مسند کی چار ہزار احادیث بے تکلف مع سندوں کے ذبانی پڑھتے چلے جاتے تھے اور تین ہزارا حادیث شریک سے روایت کی ہوئی سنادیتے تھے۔ ( تذکرة الحفاظ)

۵۷-امام حسن بن زیاد لولوی (م۲۰۲<u>س</u>)

امام اعظم رحمة الله عليہ كے تلانده واصحاب وشركاء تدوين فقه ميں ہے بڑے بيدار مغز فقيه دوانشمندا درمحدث تھے، بيخي بن آدم كا قول ہے كہ میں نے آپ سے بڑا كوئى فقيہ نہيں دیكھا جتی كے بعض لوگوں نے امام محمد ہے بھی زیادہ فقیہ كہا ہے، سنت رسول علیقیۃ کے بڑے عامل تھے، صدیث میں ہے كہ'' اپنے غلاموں كو بھی اپنا جیسا پہناؤ'' تو امام حسن ہمشہ اپنے غلاموں كو بھی بالكل اپنے ہی جیسے كپڑے پہناتے تھے، امام ابو يوسف اور امام زفر سے فقہی مسائل میں رجوع كرتے تھے اور فر ماتے تھے كہ امام ابو يوسف امام زفر سے زیادہ طالبین کے حق میں باحوصلہ ہیں۔

محد بن ساعہ کا بیان ہے کہ امام حسن بن زیادہ فرماتے تھے کہ میں نے ابن جرتے سے بارہ ہزاراحادیث تکھیں ان سب کی مراد بیجھنے میں فقہاء کی ضرورت ہے، سمعانی نے کہا کہ حسن امام ابوحنیفہ کی حدیثی روایات کے بڑے عالم اور خوش خلق تھے بشس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ حسن فن سوال وتفریع مسائل میں سب کے پیشرو تھے، جامع المسانیدامام اعظم کی ساتویں مندان ہی کی تالیف ہے۔

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کے حسن مولی انصاراورامام ابوحنیفہ سے روایت حدیث کرنے والے ہیں،خطیب نے لکھا کے حفص بن غیاث کی وفات ہم کے اچے میں ہوئی تو ان کی جگہ حسن بن زیادہ قاضی بنائے گئے،لیکن قضاءان کے موافق نہ آئی امام داؤ دطائی نے ان کوکہلا کر بھیجا'' تمہارا بھلا ہو! قضاءموافق نہ آئی، مجھے امید ہے کہ خدانے اس سے ناموافقت سے تمہارے لئے بڑی خیر کا ارادہ کیا ہے،مناسب ہے کہ اس سے استعفیٰ دیدؤ' چنانچہ آپ نے استعفاد سے دیااور راحت پائی۔

اس ناموافقت کی تفصیل بھی عجیب ہے، سمعانی نے لکھا ہے کہ جب قضاء کے لئے بیٹھے تو خداکی شان ، اپناسار اعلم بھول جاتے حتیٰ

کہ اپنے اصحاب سے مسئلہ پوچھ کرتھم دیتے اور جب اجلاس سے اٹھتے تو تمام علوم متحضر ہوجاتے ، چالیس سال تک افتاء کا کام کیا، ایک دفعہ کسی مسئلہ میں غلطی ہوگئ مستفتی کے واپس ہوجانے کے بعد احساس ہوا تو سخت پریثان ہوئے کیونکہ اس سے واقف نہ تھے، بالآخر منا دی کرائی کہ فلال روز فلال مسئلہ میں غلطی ہوئی تا کہ وہ شخص آ کرضچے مسئلہ مجھ لے۔رحمہ اللّدرجمة واسعة ۔ (جواہر، جامع المسانید وحدائق)

۵۸-امام ابوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد بصرى (م٢١٢ه عِمر ٩٠ سال)

امام اعظم کے تلاندہ واصحاب وشرکاء تدوین فقہ میں سے محدث ثقد، فاضل معتد، فقیہ کامل تھے، امام شعبہ، ابن جرتج، ثوری اورجعفر بن محمد وغیرہ سے روایت کی، اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخ تخ کی، لقب نبیل مشہور ہوا جس کی متعدد وجوہ جواہر مضیۂ وغیرہ میں کسی ہیں، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو حافظ حدیث اور شخ الاسلام کے لقب سے ذکر کیا اور احدالا ثبات کہا اور یہ بھی لکھا کہ ان کے ثقد ہونے پرسب کا اجماع وا تقان ہے، عمر بن شبہ نے کہا واللہ! میں نے ان جبیانہیں و یکھا، امام بخاری نے کہا کہ میں نے امام ابوعاصم سے سنافر ماتے تھے" جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے بھی کسی کی غیبت نہیں کی 'ابن سعد نے کہا کہ آپ فقیہ ثقتہ تھے۔ (جواہر مضیہ ک) مسانید امام اعظم میں آپ نے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت حدیث کی ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

۵۹-امام مكى بن ابراهيم بلخي " (متوفى ۱۱۵ھ)

امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ کےاصحاب وشرکاء تدوین فقہ میں ہے جلیل القدرامام حافظ حدیث وفقیہ تھے،خطیب نے لکھا کہ آپ سےامام احمد وغیرہ نے روایت کی اورخلاصہ میں ہے کہامام بخاری، ابن معین، ابن مثنی اور ابن بشار نے آپ سے روایت کی ، امام بخاری کے کبارشیوخ میں تھے اکثر ثلا ثیات ان ہی سے روایت کی ہیں۔

امام اعظم رحمة الله سے مسانید میں آپ نے کثرت سے روایت کی ہے، امام بخاری نے لکھا کہ کی بن ابراہیم نے بہر بن حکیم، عبدالله ابن سعید بن ابی ہنداور ہشام بن حسان سے حدیث نی۔ (جامع المسانید) امام اعظم سے حدیث سننے کا ذکر نہیں کیا حالا نکہ مسانید کے رواۃ میں سے ہیں، اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخریج کی، رحمہم اللہ کلہم الجمعین رحمۃ واسعۃ الی ابدالآباد، آمین۔

٣٠ - امام حماد بن دليل قاضي المدائن ً

امام وفقیہ، محدث، صدوق تھے، امام اعظم کے ان بارہ اصحاب میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ قضاء کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تقریباً سب ہی قضاء کے اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہوئے جوان حماد کے علاوہ یہ ہیں۔

قاضی ابو پوسف، قاضی اسد بن عمر والبحلی ، قاضی حسن بن زیاد ، قاضی نوح بن ابی مریم ، قاضی نوح بن دراج ، قاضی عافیه ، قاضی علی بن طبیان ، قاضی علی بن حرمله ، قاضی قاسم بن معن ، قاضی یجیٰ بن ابی زائد ہ۔

آپ کی کنیت ابوزید تھی صغارتیج تابعین میں سے تھے حدیث میں امام اعظم، سفیان توری اور حسن بن ممارہ وغیرہ کی شاگر دی کی فقہ میں تخصص امام صاحب کی وجہ سے حاصل ہوا، جب کوئی شخص حضرت فضیل بن عیاض سے مسئلہ پوچھتا تو وہ فرماتے کہ ابوزید سے دریافت کرو، محدث احمد بن ابی الحوار، اسمحق بن عیسی الطباع اور اسد بن موسی وغیرہ نے ان سے روایت حدیث کی۔

اُبن حبان نے ان کو ثاقت میں ذکر کیا ، مزی نے تہذیب میں امام یجیٰ ہے بھی تو ثیق ذکر کی ، امام ابوداؤ دیے فرمایا کہ ان سے روایت درست ہے اور اپنی سنن میں ان سے روایت بھی کی ،محمہ بن عبداللہ موصلی نے بھی ان کو ثقات میں گنایا ، ایک مدت تک مدائن کے قاضی رہے ،

رحمه الله رحمة واسعة \_ (جوابرمضيه وحدائق حفيه)

امام اعظم کے ۱۱ شیوخ کبار کے بعدامام صاحب کا تذکرہ ہوا پھر باقی تین ائمہ متبوعین کا تذکرہ ہوا،ان کے بعدامام صاحب کے پہم شرکاء تدوین فقہ کے حالات مذکور ہوئے اوراب دوسر ہے محدثین کے ضروری علمی حالات درج ہورہے ہیں،تر تیب''وفیات'' کے لحاظ ہے رکھی گئی ہے۔

١١- امام سعد بن ابراهيم زهري (م١٣٥ه)

رواۃ صحاح سے بیل ہے، مجمع علیہ تق ،صدوق ،کیر الحدیث تھے، البتہ امام مالک ان سے ناخوش تھے اور روایت بھی نہ کرتے تھے اس لئے کہ انہوں نے امام مالک کے نسب سے پچھ کلام کیا تھا، امام احمد سے کہا گیا کہ امام مالک ان سے روایت نہیں کرتے تو فر مایا 'اس بات کی طرف کون التفات کرسکتا ہے جب کہ وہ ثقہ، رجل صالح تھے، محدث معیطی نے ابن معین سے کہا کہ امام مالک سعد میں کلام کرتے ہیں جو سادات قریش سے تھے اور ثوروداؤ دبن الحصین سے روایت کرتے ہیں جو خارجی خبیث تھے، کی سے کہا گیا کہ لوگ سعد میں کلام کرتے ہیں کہ وہ قدری خبیث تھے اور امام مالک نے تان سے روایت نہیں کی تو فر مایا کہ غلط ہے وہ قدری نہیں تھے اور امام مالک نے ترک روایت بوجہ نسب مالک میں کلام کرنے ہیں کا لگ میں کلام کرنے ہیں کہ کہا گیا کہ ان کے حالانکہ وہ شبت ہیں کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ (تہذیب ص ۲۹۳ جس)

جس طرح حضرت سعد کی طرف ہے اہام احمد اور نیجیٰ وغیرہ نے دفاع کیا اور امام مالک جیسے جلیل القدرمسلم امام کی تنقید بھی ہے تکلف رد کر دی گئی کیا اسی طرح امام اعظم واصحاب کے بار ہے میں بے تحقیق ومتعصّبا نہ اقوال کا رداوران حضرات کی طرف ہے دفاع ضروری نہیں تھا؟ تھا اور ضرور تھا اور اسی لئے ہر مذہب کے ائمہ کیار نے اس ضرورت کا احساس کیا ، جزاہم اللّٰد خیر الجزاء ویرحمہم اللّٰہ کلہم رحمة واسعة ۔

صلت بن الحجاج الكوفيّ (م \_\_\_ هـ)

عطاء بن ابی رباح، کیلی کندی، تکم بن عتیبہ وغیرہ سے روایت کی، این حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا اور کہا کہ ایک جماعت تابعین سے روایت کرتے ہیں اور آپ سے اہل کوفہ نے روایت کی ہے، بخاری میں تعلیقاً آپ سے روایت ہے۔ (تہذیب ص۳۳۳ج») محدث خوارزمی نے لکھا کہ امام بخاری نے ذکر کیا کہ آپ نے بچی الکندی سے روایت کی اور آپ سے بچی القطان نے روایت کی، مجر لکھا کہ امام اعظم سے بھی مسانید میں روایت حدیث کی ہے۔ (جامع المسانید) رحمہ اللہ رحمۃ واسعة ۔

ا/١٣٧- امام ابراجيم بن ميمون الصائغ ابواسخق الخراساني (م ١٣١١ هـ)

مشہورمحدث، زاہد وعابد ومتورع تھے، امام اعظم ، عطابن ابی رباح ، ابواسحاق ، ابوالزبیراور نافع سے حدیث روایت کی اوران سے واؤ دبن ابی الفرات ، حسان بن ابراہیم کر مانی اور ابوئمز ہ نے روایت کی ، ابومسلم خراسانی کو دوبدوسرزنش کی اور بےخوف کلمہ ُ حق کہا جس کی یا داش میں اس نے شہید کرادیا۔

عبداللہ بن مبارک کا بیان ہام صاحب کوان کے شہید ہونے کی خبر ملی تو ہخت عملین ہوئے اور بہت روئے حتیٰ کہ ہم لوگول کوخوف ہوا کہ اس صدمہ ہے آپ کی وفات ہوجائے گی ، میں نے تنہائی میں سوال کیا تو فر مایا کہ بیشخص بہت مجھدار عاقل تھا مگراس کے انجام سے پہلے ہی ڈرتا تھا، میں نے عرض کیا! کیا صورت ہوئی تو فر مایا کہ میر ہے پاس آتے تھے علمی سوالات مل کرتے تھے خدا کی اطاعت میں بڑے اولوالعزم تھے اور بڑے ہی متورع تھے میں ان کو کھانے کے لئے کچھ پیش کرتا تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے بھی تحقیق کرتے اور بہت کم کھاتے تھے ،مجھ سے امر بالمعروف و نہی منکر کے بارے میں بھی پوچھتے تھے پھر ہم دونوں نے منفق ہوکر طے کیا کہ بیخدا کا ایک فریضہ ہے ،

انہوں نے کہا کہ لائے! میں آپ کے ہاتھ پر یبعت کرتا ہوں ، میں نے کہا کہ ایک آ دمی کے کرنے کا پیکا منہیں ہے اس کی جان جائیگی اور اصلاح کچھ بھی نہ ہوگی ، ہاں اگر کچھاعوان وانصار نیک لوگوں میں ہے میسر ہوجا ئیں اورایک شخص سردار ہوجائے جس کے دین پراطمینان ہو تو ضرور نفع کی توقع ہے، لیکن وہ برابر جب آتے مجھ پرزورڈالتے اور بخت نقاضہ کرتے کہ ایسا ضرور ہوجانا چاہئے ، میں سمجھاتا کہ بیکام ایک کے اس کا نہیں ، انبیاعلیہم السلام بھی جب تک ان کے ساتھ آسانی نصرت کا وعدہ نہیں ہوگیا اس کا مخل نہ فرماسکے ، بیوہ فریضہ نہیں ہے کہ اس کو ایک شخص پوراکر دے ور نہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دےگا۔

پھروہ مرو گئے اور ابومسلم خراسانی کو بخت با تیں بر ملاکہیں ،اس نے پکڑلیا اور آل کرنا چاہا گرخراسان کے سارے فقہاء وعباد جمع ہو گئے اور ان کو چھڑوالیا ،اس طرح دوسری و تیسری مرتبہ بھی ابومسلم کوڈاننے رہاور کہا کہ تیرے مقابلہ میں جہاد سے زیادہ کوئی نیکی میرے لئے نہیں ہے لیکن میرے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ،اس لئے زبان سے ضرور جہاد کروں گا ،خدا مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے صرف خدا کے لئے بغض رکھتا ہوں ،ابومسلم نے قبل کرادیا۔

ابوداؤ دونسائی اور بخاری نے تعلیقاً ان سے روایت کی ،علامہ خورازی نے فرمایا کہ باوجوداس کے کہ بخاری ومسلم کے شخ الثیوخ تھے، امام صاحب سے مسانید میں روایت کرتے ہیں، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیهُ ومسانید)

## ١٣/٢ - شخ ابو بكربن ابي تيميه السختياني (م ١٣١١ هـ)

حضرت انس کو دیکھا، کبار تابعین سے استفادہ کیا، سیدالفقہاء نہایت متبع سنت اور سید شاب اہل بھرہ تھے، (شروح ابخاری ص ۱۳۸ج ا) زھاد کبارتا بعین میں سے تھے،امام اعظم کے استاذ حدیث تھے (جامع المسانیوس ۳۸۳ج۲ وفتح الملہم ص۲۱۲ج ا)

## ١٧٧- امام ربيعة بن الى عبد الرحمن المدنى المعروف بربيعة الراي و ١٣١٥)

رواۃ صحاح ستہیں ہے جلیل القدرامام حدیث،امام احمد بجلی،ابوحاتم بنسائی نے تقدیما، یعقوب بن شیبہ نے تقد ہثبت اور مفتی مدینہ کہا، مصعب زبیری نے کہا کہ بعض صحاب اورا کابر تابعین کو پایا، مدینہ میں صاحب فتو کی تھے بڑے بڑے شیوخ اہل علم آپ کے پاس استفادہ کے لئے بیٹھتے تھے۔ آپ سے امام مالک نے بھی علم حاصل کیا، سوار قاضی کا قول ہے کہ میں نے ان سے زیادہ عالم نہیں دیکھا نہ حسن کو نہ ابن سیرین کو ماجشون نے کہا کہاں سے زیادہ سنت کا حافظ میں نے نہیں دیکھا۔

عبیداللہ بنعمر نے فرمایا کہ وہ ہمارے مشکلات مسائل حل کرنے والے اور ہم سب سے زیادہ علم فضل والے تھے، تعارض احادیث کے وقت آثار صحابہ سے ایک جہت کوتر جیج دیتے اور آثار صحابہ کے تعارض کے موقعہ پر قیاس سے ترجیح دیتے تھے اس لئے'' ربیعۃ الرایء'' کے نام ہے مشہور ہوئے اور بیان کوبطور مدح کے کہا جاتا تھا۔

بعینہ یہی طریقہ امام عظم کا بھی تھا مگر مخالفوں نے آپ کومطعون کیا، حاسدوں نے آپ کواور آپ کےاصحاب کواصحاب رائے بطور طنز کہا حالا نکہ اخذ قیاس بمقابلئہ حدیث اور ترجیج بعض احادبیث و آثار ذریعہ قیاس میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

''الاثمارالجدید فی طبقات الحفیه (قلمی نسخه مکتبه شخ الاسلام مدینه منوره) میں ہے کہ بیر بیدام صاحب کے اصحاب میں سے تھے اور امام صاحب سے مسائل میں بحث ومباحثہ کر کے استفادہ کرتے تھے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

١٥- امام عبدالله بن شرمة ابوشرمة الكوفي (مهمماج)

ا کابر واعلام میں سے تھے، قاضی کوفہرہ، حضرت انس ، ابوالطفیل شعبی اور ابوزرعہ وغیرہ سے روایت کی ، آپ سے دونوں سفیان ،

شعبہاورابن مبارک وغیرہ نے روایت کی ، عجلی نے کہا کہ فقیہ، عاقل ،عفیف، ثقہ، شاعر، حسن الخلق اور سخی تھے، امام اعظم ابوحنیفہ سے استفادہ کرتے تھے (جواہر مضیرُص ۲۵،۲۷ج۲)

نقل ہے کے قضاء کو قبول نہ کرنے پرامام صاحب پرمظالم ہوئے تو ابن الی لیلی نے شاتت کا اظہار کیا، ابن شبر مہ کویہ بات بہت نا گوار ہوئی اور فرمایا کہ معلوم نہیں میخص ایسی بات کیوں کہتا ہے، ہم تو دنیا کے طلب کرنے میں ہیں اور ان کے (امام صاحب) کے سر پر کوڑے لگتے ہیں کہ کسی طرح دنیا کو قبول کرلیں تب بھی قبول نہیں کرتے۔ (جواہر ص ۵۰۵ج۲)

## ٢٧- حافظ حديث، حجة ،امام بشام بن عروة بن الزبير بن العوام الاسدى المدنى (٢٠١١ هيم ١٨٠٠)

مشہور محدث وفقیہ، راوی صحاح ستہ علماء نے ثقہ، ثبت، کثیر الحدیث، حجت، امام حدیث لکھا، امام صاحب نے مسانید میں آپ سے روایت کی، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور متقن ، ورع ، فاضل حافظ کہا، رحمہ اللّٰدرحمۃ واسعۃ ۔ (امانی الاحبار)

## ٧٤ - امام جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ابي طالب رضى الله عنهم اجمعين (م ١٩٨٨ هـ)

کنیت ابوعبداللہ، لقب صادق تابعین وسادات اہل بیت نبوت ہے، مشہور ومعروف، امام عالی مقام، حدیث اپنے والد ماجد وغیرہ سے سی اور آپ سے بھی ائمہ اعلام نے ساع حدیث کی سعادت حاصل کی جیسے بچیٰ بن سعید، ابن جریج، شعبہ، امام مالک، ثوری، ابن عیبینہ اور امام ابوحنیفہ نے ۔ ولا دت و ۸ھے(اکمال فی اساء الرجال اصاحب المشکوة)

ابتداء میں امام اعظم صاحب سے بدظن رہے گھرا ام صاحب نے بالمشافہ تمام اعتراضات کے جوابات دیئے تو بہت مطمئن اورخوش ہوئے اوراٹھ کرامام صاحب کی بیشانی کو بوسد دیا اوراس کے بعد ہمیشہ امام صاحب کے علم وضل کی مدح فرماتے رہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ، امام بخاری نے وفات وہواچ میں نقل کی ، رجال مشکوۃ میں ہیں اور امام اعظم نے مسانید میں ان سے روایت حدیث کی ، تمام اکا برسلف نے ان کو ثقہ تکھا ہے، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ سے بخاری نے روایت جیسی کی تو امام صاحب کی اس سے کسر شان نہیں ہوسکتی ، جس طرح بخاری نے امام جعفر سے روایت نہیں کی ، حالا انکہ ان کی جلالت قدر اور ثبت و ثقہ ہونے سے بھی کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ واللہ اعلم

## ٨٧-١مام زكريابن الى زائده خالد بن ميمون بن فيروز المهد اني كوفي" (م وساج)

رواۃ صحاح ستہ میں ہےمحدث وفقیہ، ثقنہ، صالح ، کثیرالحدیث تھے، کوفہ کے قاضی رہے۔ امانی الاحبار ) علامہ خوارزی نے فر مایا کہ باوجود شیوخ شیخین میں ہے ہونے کے امام صاحب ہے مسانید میں روایت کرتے ہیں۔

## ٣٩ -عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكيّ (م <u>١٥٠ هـ)</u>

صدیث طاؤس،مجاہدوعطاء سے نی اور آپ سے نوری، قطان ، کیجیٰ بن سعیدانصاری وغیرہ نے روایت کی ،رواۃ صحاح ستہ میں ہیں، رومی الاصل تھے۔(تاریخ بخاری)

علامہ خوارزی نے فرمایا کہ بیامام ائمۃ الحدیث اور شیخ اکبر شیوخ بخاری ومسلم ہیں اورامام اعظم ابوحنیفہ سے مسانیدامام میں روایات حدیث کی ہیں،امام شافعی کے بھی شیخ الشیوخ ہیں اورامام شافعی نے اپنی مسند میں بواسط یہ مسلم بن عبدالحمیدان ہی ابن جربج سے سے علی الخفین کی حدیث مغیرہ بن شعبہ روایت کی ہے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جامع المسانیدا ۴۵۲)

# ٠٥- (صاحب مغازي) محربن اسطق بن بيارابو بكرامطلبي ً (م<u>اهاج</u>)

سواءامام بخاری کے باقی اصحاب صحاح نے ان سے روایت کی ہے، البتہ بخاری نے رسالہ جزءالقراءۃ میں روایت کی ہے، آپ نے حضرت انس بن ما لک صحابی کو دیکھا ہے، صاحب مغازی مشہور ہوئے، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ طبقہ خامہ میں ذکر کیا ہے، کیان حدیث میں غیر متقن کہا اوران کی حدیث کوم تبریک صحت سے نازل قرار دیا، یکی بن معین نے کہا کہ ان کی صحت میں مگر جمت نہیں، علی بن مدین نے کہا کہ ان کی صحت میر سے نزوی کے جہاں کی نے دجال من المد جاجلہ صحت میر سے نزوی کے جہاں کی نے میں اور اللہ ما مالک ان سے ناخوش ہیں اس لئے دجال من المد جاجلہ کہا، علی بن مدین کے کہا گیا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے اوران کونہیں پہچانے ، شعبہ، جبلی ، ابوزر رعہ کہا، علی بن مدین کا جواب مذکور یا در کھنے کے قابل ہے کیونکہ امام عظم اوران کے بہت سے اصحاب پر بھی ریمارک نے بھی تو ثیق کی ، یہاں سے علی بن مدین کا جواب مذکور یا در کھنے کے قابل ہے کیونکہ امام عظم اوران کے بہت سے اصحاب پر بھی ریمارک کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مجالست نہیں کی اور نہ ان کو پہچانا، و المنساس اعداء ماجھلو ا ، محمد بن آخلی مصاحب سے بھی جدیث کی اور مسانید امام میں ان کی روایات موجود ہیں ۔

ا ٢- شيخ ابوالنصر سعيد بن الي عروبةٌ (م ١٥١هـ)

معانی الآثاراور صحاح ستہ کے رواق بیس سے مشہور محدث ہیں ،امام احمہ نے فرمایا کہ سعید لکھتے نہیں تنے ان کا ساراعلم سینہ میں محفوظ تھا ، ابن معین ، نسائی ،ابوزرعہ نے ثقہ کہا ،ابوعوانہ نے کہا کہ ہمارے زمانہ میں ان سے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہ تھا ، ابن سعد نے ثقہ کثیر الحدیث کہا ، آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا ،اس لئے بعدا ختلاط کی روایات غیر معتمد قرار پائیں یہ بھی کہا گیا کہ قدری عقیدہ رکھتے تھے ، واللہ اعلم ،امام اعظم سے بھی مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید والی الاحبار) ابن سیرین اور قنادہ سے بھی حدیث میں تلمذہ ہے۔

### ٧٢-امام ابوعمر وعبد الرحمن بن عمر وبن محداوز اعي (ولادت ٨٨ هم ١٥٥ هـ)

رواۃ صحاح ستہ میں ہے مشہور ومعروف محدث وفقیہ شام تھے، بہت بڑے تھے اللسان تھے، ابن مہدی کا قول ہے کہ شام میں ان ہے بڑا عالم سنت کوئی نہ تھا، ابن عیدینہ نے ان کواعلم الل زمانہ، ذہبی نے افضل الل زمانہ، نسائی نے امام فقیہ اہل شام اور ابن عجلان نے افسے الامة کہا، فلاس، یعقوب، عجلی، ابن سعد وغیرہ نے ثقہ، شبت، صدوق، فاضل، کثیر الحدیث، کثیر العلم والفقہ کہا (امانی الاحبار)

مجہز تھے،جن کی تقلیدا یک عرصہ تک شام اورا ندلس میں رائج رہی ملک المحد ثین امام الجرح والتعدیل بچیٰ بن معین نے فر مایا کہ علاء چار ہیں،امام ابوحنیفہ،امام مالک،امام سفیان ثوری اورامام اوز اعی۔ (بدایہ نہا بیرحا فظ ابن کثیرص ۱۱ ایج ا

یامام اوزاعی شروع میں امام صاحب کے حالات من کر بدخلن تھے، ابن مبارک شام گئے اور سیح حالات بتلائے پھرخود بھی امام اوزاعی امام صاحب سے مکہ معظمہ میں ملے، علمی ندا کرات ومباحثات کئے تو امام صاحب کے بیحد مداح ہوئے اور اپنی سابق بدخلنی پر بہت نادم ومتاسف ہوئے۔رحمہ اللّدرحمة واسعة

## ٣٧- محدث كبيرمحر بن عبد الرحمٰن بن الى الذئب القرشي العامري (ولادت د ٨ هِموني وهاهِ)

رواۃ صحاح ستہ میں ہے مشہور محدث تھے، امام احمہ نے فرمایا کہ ابن الی ذئب نے اپنامثل ندا پنے بلا دمیں چھوڑ اند دوسروں میں اوروہ صدوق تھے، امام احمہ نے فرمایا کہ ابن الی ذئب اس بارے صدوق تھے، امام مالک سے بھی افضل سمجھے جاتے تھے کیکن امام مالک شقیح رجال میں ان سے زیادہ مختاط تھے کیونکہ ابن الی ذئب اس بارے میں تعمق نہیں کرتے تھے کہ کس سے روایت کررہے ہیں، سب نے اُتقہ، صدوق کہا، مگر بعض نے ان کی طرف قدری عقیدہ منسوب کیا ہے، یہ

بھی کہا گیا ہے کہ بیصرف تہمت تھی درحقیقت وہ قدری نہ تھے۔واللہ اعلم رحمہ اللہ رحمة واسعة (امانی الاحبار)

## ٧٧- امير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج (م ١٢٠ م ٢٠ م ١٥٠ م

اصحاب ستہ کے رواۃ میں ہے ہیں فن رجال اور حدیث کی بصیرت ومہارت میں بقول امام احمد فرد کامل تھے، حفظ حدیث، اصلاح و تثبت میں سفیان توری ہے فائق تھے، حماد بن زید کا قول ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں اگر شعبہ میرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی کی مخالفت کی پر وانہیں البتہ وہ مخالف ہوں تو اس کوترک کر دیتا ہوں۔

شیخ صالح جزرہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رجال میں شعبہ نے کلام کیا پھر قطان نے پھرامام احمداور یکی ہی معین نے ،اہن سیرین ، قمادہ ابو اسلامی ، سلمہ بن کہیل اوران کے طبقہ کے دوسرے اکا برسے حدیث میں اوران سے ابوب شخیانی ، اعمش ، محمد بن آمخی ، سفیان ثوری ، سفیان بن عین ، عبداللہ بن مبارک پزید بن ہارون وغیرہ نے حدیث روایت کی ،امام اعظم کے بڑے مداح شے اور باوجوداس کے کہوہ اکثر شیوخ بخاری و سلم کے شخ تھے امام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث کرتے ہیں ،امام صاحب سے خاص تعلق رکھتے اور عائبانہ تعریف کیا کرتے تھے ، ایک دفعہ فرمایا "جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفاب روش ہے ،ای یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو صنیفہ ہمنشین ہیں ،امام صاحب کے بارے میں جب بھی کوئی آپ سے حالات دریافت کرتا تو امام صاحب کے مناقب کثر ت سے بیان کرتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (موفق وغیرہ)

۵۷-محدث شهيراسرائيل بن يوس بن ابي الحق اسبعي كوفي " (م د اه)

ابواسخق عمروبن عبداللہ السبعی جو کبار تابعین ہے اور امام اعظم کے شیوخ میں ہیں بیاسرائیل ان کے پوتے ہیں، انہوں نے حدیث امام اعظم نیز اپنے دادااور دوسرے اکابرے نی، اصحاب صحاح ستہ نے ان سے تخ تکے کی، حفظ حدیث میں مشہور تھے،خود فر مایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے داداابواسخت کی حدیثیں اس طرح یا دہیں جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت یا دہوتی ہے۔

سیدالحفاظ ابن معین اورامام احمد نے ان کوشنے وقت اور ثقة کہااوران کے حفظ سے تعجب کیا کرتے تھے، یہ بھی کہا کہ اسرائیل تنہا بھی کی حدیث کی روایت کریں تو وہ معتمد ہیں، ابو حاتم نے ثقة صدوق کہا مجلی نے ثقة کہا، ابن سعد نے کہا کہ ثقة ہیں اور ان سے بہ کثرت لوگوں نے روایت حدیث کی ہے۔

امام اعظم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب بڑی خوبیوں کے مالک تھے اور ان کی منقبت یہی کیا کم ہے کہ وہ اپنے استاد اور مسلم فقیہ زمان امام حماد سے بھی زیادہ فقیہ ہیں، بیشہادت اسرائیل بن یونس کی ہے جوامام وکیج اور عبدالرحمٰن بن مہدی جیسے اکا برمحد ثمین کے استاذ ہیں، جواہر وغیرہ) محدث خوارزمی نے فرمایا کہ باوجود اس جلالت قدر کہ اسرائیل اعلام ائمۃ الدیث اور شیوخ مشائخ امام احمد و بخاری و مسلم میں سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید ہیں دوایت کرتے ہیں دوایت کے المسانید ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید ہیں دوایت کرتے ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید ہیں دوایت کرتے ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید ہیں دوایت کرتے ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید ہیں دوایت کرتے ہیں دوایت کرتے ہیں۔ (حام ہیں دوایت کرتے ہیں کرتے ہ

٧٦- ين اراميم بن ادمم بن منصور بخي (م الا اج ١٢١هـ)

ابوا بحق کنیت تھی، مشہور زاہد وعابد ہزرگ تھے، کوفہ آکراما م ابوحنیفہ سے فقہ کی تحصیل کی اور پھر شام جاکر سکونت اختیار کی ، علامہ کردری نے الکھا کہ امام صاحب نے ان کو تھیجت فرمائی تھی کہ تہمیں خدانے عبادت کی تھا کہ امام صاحب نے ان کو تھیجت فرمائی تھی کہ تہمیں خدانے عبادت کی تو بہت کچھ تو فیق بخشی ہے اس لئے علم کا بھی اہتمام کرنا چاہئے ، کیونکہ وہ عبادت کی اصل ہے اور اسی پرسارے کا موں کی درسی کا مدار ہے علامہ موفق نے لکھا کہ آپ نے امام ابوحنیفہ، اُسش ، محمد بن زیاد اور ان کے اقر ان سے حدیث کا ساع کیا ہے اور آپ سے امام اوز اعی، توری، علامہ موفق نے لکھا کہ آپ نے امام ابوحنیفہ، اُسش ، محمد بن زیاد اور ان کے اقر ان سے حدیث کا ساع کیا ہے اور آپ سے امام اوز اعی، توری،

شفیق بلخی وغیرہ نے روایت کی ،آپ سے امام بخاری وسلم نے غیر سیح میں روایت کی ہے۔

امام ترندی نے بھی کتاب الطہارۃ میں آپ سے ایک حدیث تعلیقاً نقل کی ہے،امام نسائی، دارقطنی ،ابن معین وابن نمیر نے مامون و ثقة کہا، یعقوب بن سفیان نے خیارا فاصل سے اورامام نسائی نے احدالز ہا دفر مایا۔رحمہ اللّدرجمۃ واسعۃ۔

22-امام سفیان بن سعید بن مسروق ثوریؓ (ولادت <u>29 ج</u>ے، م<mark>الا اجے</mark>)

رواۃ صحاح ستہ میں سے مشہورامام حدیث، عابدوزاہداورمقتذاءامام شعبہ،امام ابن عیینہ،ابوعاصم اورسیدالحفاظ ابن معین وغیرہ اکابر علاء نے ان کو''امیرالمؤمنین فی الحدیث' کے لقب سے یاد کیا، ابن مہدی نے کہا کہ وہب ان کوامام مالک پر بھی حفظ میں ترجیح دیتے تھے، کی القطان کا قول ہے کہ سفیان امام مالک سے ہر بات میں فائق ہیں،ابوحائم،ابوزرعہ اورابن معین نے شعبہ پر حفظ میں ترجیح دی،خطیب نے کہا کہ سفیان امام سنا لگ سے ہر بات میں فائق ہیں،ابوحائم،ابوزرعہ اورابن معین نے شعبہ پر حفظ میں ترجیح دی،خطیب نے کہا کہ سفیان امام شخصائمین میں سے اور علم تھے،اعلام وین میں سے،جن کی امامت پرسب کا اتفاق واجماع ہے،امام نسائی نے فرمایا کہ کہ سفیان امام سنا کہ کہ خدانے ان کو تحقین کے بارے میں مجھے امید ہے کہ خدانے ان کو تحقین کام مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ ان کو ثقہ کہا جائے وہ تو ان ائم میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ خدانے ان کو تحقین کا امام بنایا ہے،بھرہ میں وفات یائی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (امانی الاحبار)

یہ سب کے ممدوح وسلم امام ومقترا بھی امام ابوحنیفہ سے شروع میں بنظن رہے اور کچھ کلمات بھی کے ہوں گے مگر پھرامام صاحب کے بے حد مداح ہوگئے تھے اورا پنی بعض باتوں پر، بلکداس پر بھی نادم تھے اوراستغفار کیا کرتے تھے کہ دوسرے بے انصاف معاندین امام صاحب کے مقابلہ میں امام صاحب کی جانب سے جس قدر مدافعت کا حق تھا وہ ادانہ ہو سکا اور امام صاحب بھی ان کے فضل و کمال کا اعتراف برملا کیا کرتے تھے، بیامور دونوں کی مقبولیت عند اللہ کی بڑی دلیل معلوم ہوتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عندامام صاحب سے روایت بھی کی ہے (تانیب ص ۱۲۰)

٨٧- امام ابراجيم بن طبهان (متوفي ١٢١هـ)

تذکرۃ الحفاظ میں الامام الحافظ، عالم خراسان لکھا پیچے الحدیث اور کیٹر الروایت تھا صحاب صحاح ستہ نے آپ سے روایت کی ہمیشہ ائمہ فن ان سے روایت صدیث کی رغبت کرتے تھا مام کی بن اکثم ان کواوثق وادع فی العلم کہتے تھے ، محدث ابوزر عہد نے قال کیا کہ ایک دفعہ امام احمد تکیہ لگائے بیٹھے تھے کہ کی نے ابراہیم من طہمان کا ذکر کیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور فر مایا '' مناسب نہیں کہ صالحین کا ذکر ہواور ہم تکیہ لگائے بیٹھے رہیں'' تذکرہ تبییض میں ہے کہ ابراہیم موصوف امام اعظم کے شاگر دیتے ،امام صاحب سے سانید میں بہ کثر ت روایات کی ہیں۔
بیٹھے رہیں'' تذکرہ تبییض میں ہے کہ ابراہیم موصوف امام اعظم کے شاگر دیتے ،امام صاحب سے سانید میں بہ کثر ت روایات کی ہیں۔
ظاہر ہے کہ جب ابراہیم کی اتن عزت تھی تو ابراہیم جن کے سامنے مؤدب بیٹھ کر استفادہ کر بچے تھے ان کا ادب واحترام کتنا ہونا علی ہوائے میں المام معظم کا پچھلوگوں نے برائی سے ذکر کیا اور دوسروں کے لئے بری مثال قائم کی ۔الملھم و ف ق نا لما تحب نروضی ، و ار نا الحق حقا و الباطل ماطلا ، انک سمیع محیب الدعوات۔

9- امام حماد بن سلمه (م كاله)

کبار محدثین میں سے ہیں، جواہر مضیہ میں وفات کا کا اچاہے اور امانی الاحبار میں الآ اچے میں نقل ہوا ہے، سواء امام بخاری کے باقی اصحاب صحاح ستہ نے ان سے بخر تکے کی ہے اور امام بخاری نے بھی تعلیقاً ان سے روایت لی ہے بصرہ میں ان کے اقران میں سے کوئی بھی علم و فضل ، تمسک بالسند اور مخالفت اہل بدعت میں ان سے بڑھ کرنہ تھا، ابن مبارک نے فرمایا میں بھرہ گیا تو ان ہی کوسب سے زیادہ سلف کے طریقہ کا متبع یا یا حنی ہے۔ (جواہر ص ۲۲۵ج ۱)

ابن حبان نے عباد ، زباداورمتجاب الدعوات حضرات میں شار کیا اور کہا کہ جس نے ان کی حدیث روایت نہیں کی اس نے انصاف نہیں کیااگراس لئے ان سے روایت نہیں لی گئی کہ کوئی کوئی خطاان سے ہوئی ہے تو ان کے اقر ان میں ثوری و شعبہ وغیرہ سے بھی خطا ہوئی ہے اوراگر کہا جائے کہ ان سے خطازیا دہ ہوئی توبہ بات ابو بکر بن عیاش میں بھی ہے ان سے کیوں روایات لی گئیں۔

ابن حبان نے امام بخاری پر بھی تعریض کی کہ جس نے جماد بن سلمہ کو چھوڑ کرفلیج اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار کی احادیث ہے احتجاج کیا اس نے بھی انصاف نہیں کیا ، ابن سعد نے ثقہ ، کثیر الحدیث ، عجلی نے ثقہ ، رجل صالح ، حسن الحدیث کہا ، امام اوزاعی ، امام لیث ، امام ثوری ، ابن ماجشون ، معمر وہشام کے طبقہ میں تھے اور بیسب اپنے دور کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو بات کسی کے بارے میں جرح و تعدیل کے طور پر کہد دیں تو وہ بات مسلم ہوتی تھی ، امام حماد اور ابن الی عروبہ نے بھر ہ میں تالیف و تدوین کا آغاز کیا تھا، رحمہ اللہ (امانی الاحبار)

## ٨٠- امام ابوالنضر جرير بن حازم الاز دى البصريُّ (م م كاج)

امام بخاری نے تاریخ میں کھا کہ امام جریر نے حدیث ابور جااور ابن سیرین سے حاصل کی اور آپ سے امام سفیان ثوری اور امام ابن مبارک نے حدیث روایت کی ،علامہ خوارزی نے فر مایا کہ حدیث میں امام اعظم کے بھی شاگر دیتھے اور امام صاحب سے مسانید میں احادیث کی روایت بھی کی ہے۔رحمہ انڈر حمۃ واسعۃ۔ (جامع المسانید ص ۴۲۰ ج۲)

## ٨- امام ابوالحارث ليث بن سعد بن عبد الرحمٰن مصرى حنفي (ولادت ٩٢ عهوج متوفى هياج)

رواۃ صحاح ستہ میں ہے مشہور ومعروف محدث جلیل وفقیہ نہیل جن کواکثر اہل علم نے حنفی لکھا ہے اور قاضی زکریا انصاری نے''شرح بخاری'' میں اس پر جزم کیا ہے، حافظ ابن البی العوام نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ امام اعظم کے تلمیذ ہیں، اکثر امام صاحب کی خبر سنتے کہ جج کے لئے آرہے ہیں تو یہ بھی جج کے لئے مکہ معظمہ پہنچتے اور امام صاحب سے مختلف ابواب کے مسائل دریا فت کرتے تھے اور امام صاحب کی اصابۃ رائے اور سرعۃ جواب پر جیرت واستعجاب کیا کرتے تھے۔

امام لیٹ خودبھی ائمہ مجتہدین میں سے تھے،امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ لیٹ امام مالک سے زیادہ فقیہ تھے مگران کے تلامذہ نے ان کوضائع کردیا، حافظ ابن حجر نے''الرحمۃ الغیثیہ فی الترجمۃ اللیثیہ'' میں لکھا کہ ضائع کرنے کا مطلب میں کہ جس طرح امام مالک وغیرہ کی فقدان کے شاگردوں نے تدوین کی امام لیٹ کے تلامذہ نے نہیں کی ،امام شافعی میہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کی شخص کے متعلق الیم حسرت نہیں ہے جیسی امام لیٹ کے متعلق ہے کہ میں نے ان کا زمانہ پایا اور پھر بھی ان کی زیارت نہ کرسکا (تقدمہ نصب الرایہ،منا قب،موفق)

ا مام لیک کابیان ہے کدمیں نے امام مالک کے ستر مسائل ایسے شار کئے جوسنت کے خلاف تھے چنانچہ میں نے اس بارے میں ان کو لکھ کر بھیج دیا ہے۔(جامع بیان العلم ص ۱۴۸ ج۲)

علا فن رجال نے آپ کو ثقات وسادات اہل زمانہ میں سے اور فقیہ، متورع ، علم وضل اور سخاوت میں بے مثل لکھا ہے جا فظ ذہبی نے کھا کہ آپ کی سالا ندای ہزار دینار کی آمدنی تھی مگرز کوا ۃ واجب نہ ہوتی تھی ، روز انہ کامعمول تھا کہ جب تک ۳۱۰ مساکین کو کھا نا کھلا دیتے خوذ ہیں کھا نے تھے، امام مالک نے ایک سینی میں کھوریں آپ کے لئے بھیجیں تو آپ نے اس کوا شرفیوں سے بھر کر واپس کیا، منصور بن عمار نے کہا کہ میں لیث سے مطنع گیا تو مجھے ایک ہزار اشرفی ہدیہ کیس ، امام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث بھی کی ہے۔ (جواہر مضیہ وحدائق الحقیہ و جامع المسانید)

### ۸۲-امام حماد بن زیدهٔم و کاره عمر ا ۸سال

امام کبیر،محدث شہیرتلمیذامام اعظم رضی الله عنهماا حدالا علام جن سے ائمیستہ نے روایت کی ہے ابن مہدی کا قول ہے کہ بصرہ میں ان سے زیادہ کوئی فقیہ نہ تھااور نہان سے بڑا کوئی عالم سنت میں نے دیکھا۔ (جواہرص ۳۱ جاو۲۲۵ ج1)

تابعین اور مابعد تابعین سے روایت کی اور آپ سے ابن مبارک، ابن مہدی، ابن وہب، قطان، ابن عیبینہ وغیرہ نے روایت کی، ابن مہدی کا قول ہے کہ ائمۃ الناس اپنے زمانہ میں چارتھے، سفیان توری کوفہ میں، امام الک حجاز میں، اوزاعی شام میں اور حماد بن زید بھرہ میں، امام احمد نے فرمایا کہ حماد بن زید آئمۃ المسلمین میں سے تھے، خالد بن خداش کا قول ہے کہ حماد عقلاء اور ذوی الالباب سے تھے، یزید بن زریع نے موت پر کہا کہ سیدالمسلمین کی موت ہوئی نہلی نے کہا کہ تفق علیہ ثقہ تھے۔ (تہذیب ص ۹ جس)

٨٣- شيخ جرير بن عبدالحميد الرازيُّ (ولا دت والصم الماج)

مشہور محدث وفقیہ، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں الحافظ الحجۃ ، محدث الری لکھا، حدیث میں امام صاحب، یجیٰ بن سعید انصاری، امام مالک، ثوری اوراعمش کے شاگر دہیں اور آپ ہے ابن مبارک، اسحق بن راہویہ، ابن معین، تنیبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، امام احمد اور ابن مدینی نے حدیث روایت کی۔

محدثین نے ان کی ثقابت، حفظ اور وسعت علم کی شہادت دی، مبة الله طبری نے ان کی ثقابت پرا تفاق نقل کیا، اصفہان کے ایک گاؤں آبہ میں پیدا ہوئے، کوفہ میں نشو ونما ہوا، بعد کو''رے' میں سکونت اختیار کی، تمام ارباب صحاح ستہ نے آپ کی احادیث سے احتجاج کیا، اس جلالت قدر کے ساتھ امام صاحب ؓ سے مسانید میں روایت کرتے ہیں، رحمہ الله رحمة واسعة ۔ (جواہر وجامع المسانید)

٨٨- امام مشيم بن بشيرا بومعا وبياسلمي الواسطيّ (ولا دت ١٩٠١هم ١٨١ه)

ارباب صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں، امام حماد بن زید نے فرمایا کہ میں نے محدثین میں ان سے زیادہ بلند مرتبہ نہیں دیکھا، آگئ زیادی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم علی کے کوخواب میں دیکھا، فرمایا کہ ''ہشیم سے حدیث سنووہ اچھے آدمی ہیں'' عبدالرحمٰن بن مہدی نے فرمایا کہ شیم ،سفیان ثوری سے بھی زیادہ حافظ حدیث تھے۔

امام احمد نے فرمایا کہ مشیم کثیراالشیع تھے، میں ان کی خدمت میں ۲-۵سال رہان کی ہیبت ورعب کی وجہ ہے اتنی مدت میں صرف ۲ بارسوال کرسکا۔ (امانی الاحبار)، محدث خوارزمی نے فرمایا کہ امام اعظم کے تلامذۂ حدیث میں ہیں اور مسانید میں آپ ہے روایت کرتے ہیں۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ (تاریخ کبیر بخاری ضمن تذکرہ امام اعظم قتذکرۃ الحفاظ)

٨٥- امام موسىٰ كاظم بن الإمام جعفرصا دق (م١٨١١هـ)

کنیت ابوابراہیم، تبع تابعین میں جلیل القدر محدث وفقیہ ہوئے ، آپ کے فتا و کامصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہیں ایک مند بھی آپ پر کی ہے جس کوابونعیم اصفہانی نے روایت کیا، ولا دت ۱۲۸ھ میں ہوئی، رحمہ اللّدر حمة واسعة

٨٧-شيخ عباد بن العوامّ (م٥٨١)

حدیث امام اعظم جمیدی اور ابن ابی عروبه وغیره سے تن اور امام صاحب سے مسانید میں روایات بھی کی ہیں ، امام ابن المدینی اور امام

بخارى وغيره نے امام صاحب كے تلافده حديث ميں ان كااسم كرامى نقل كيا ہے۔رحمدالله رحمة واسعة -

# ٨٥- امام مغيرة بن مقسم الصنبي ابو باشم الكوفي " (م دساج جامع المانيد، دراج جوابرمضية)

رواۃ صحاح ستہ میں سے مشہوراہام حدیث وفقہ ہیں، ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ میں نے سے زیادہ افقہ کی کونہیں پایااس لئے ان بی کی خدمت میں رہ پڑا، خود فر مایا کرتے تھے کہ جو چیز میرے کان نے سی اس کو بھی نہیں بھولا، ثقه، کثیر الحدیث تھے امام صاحب کے حدیث و فقہ میں شاگر دہتھے اور مسائل میں بحث کرتے تھے اور جب فقہ میں شاگر دہتھے اور مسائل میں بحث کرتے تھے اور جب کہ میں سے دیکھا مغیرہ مسائل میں بحث کرتے تھے اور جب کہ مسکلہ میں دوسرے محدثین ان سے خلاف کرتے تھے تو فر مایا کرتے تھے" میں کیا کرو ( یعنی کس طرح اس قول کورد کردوں ) جب کہ بہی قول امام ابو صنیفہ کا ہے"۔ (امانی الاحبار وجوا ہر مضیهٔ ۲۵ اج۲)

معلوم ہوا کہاس زمانہ کے اکابر محدثین اس امرکو بہت مستبعد سمجھا کرتے تھے کہ امام صاحب کا قول حدیث سیجے کے خلاف ہوسکتا ہے۔

رخمالله رحمة واسعة - ٨٨- امام ابراجيم بن محد ابواسطى الفز ارى الشامي (م٢٨١هـ)

محدث شہیر، امام اوزاعی وثوری سے حدیث میں، امام صاحب ہے بھی حدیث میں تلمذکیا اور مسانید امام میں ان سے روایت کی حالانکہ خود امام شافعی کے شیوخ میں ہیں، امام شافعی نے اپنی مسند میں ان سے بہت می روایات لی ہیں، نام سے ذکر کیا ہے، کنیت سے نہیں، امام بخاری ومسلم کے بھی شیخ الشیوخ ہیں۔ (جامع المسانیدو تاریخ بخاری)

٨٩- حافظ ابو بكرعبد السلام بن حرب بن سلم نهدى كوفيٌّ (متوفى ١٨٥هـ)

حافظ صدیث، ثقد، ثبت، ججہ، صدوق اور صحاح ستہ کے رواۃ میں ہیں، اصل سکونت بھرہ کی تھی، عجلی نے کہا کہ جس دن ابوا تحق سبعی کی وفات ہوئی اس دن کوفہ پہنچے، بعض بغدادیوں نے آپ کی بعض احادیث میں کلام کیا مگر کوفیوں نے جو آپ کے احوال سے زیادہ باخبر تھے آپ کی توثیق پراتفاق کیا ہے۔ (امانی الاحبار)

معلوم ہوا کہا ہے اہل شہر کی توثیق دوسروں کی جرح پر مقدم ہے۔ ۹۰ - میشنخ عیسالی بن پونس سبیعی کوفی (اخواسرائیل) (متوفی ۱۸۵،۹۸۷،۱۹۱ه)

رواۃ صحاح ستہ میں ہے مشہور محدث، فقیہ، ثقد، ثبت سے ،اما معلی بن المدینی کا قول ہے کا کدایک بڑی تعداد ابناء کی الی ہے جوان کے اباء سے زیادہ ہمار ہے نزد یک ثقد ہیں اور ان ہی میں سے عیسیٰ بن یونس ہیں، خلیفد امین و مامون نے ان سے حدیث پڑھی، مامول نے دس ہزار روپے بھیج آپ نے واپس کر دیئے وہ سمجھا کہ کم سمجھ کرواپس کئے تو دس ہزار اور بھیج آپ نے فرمایا کہ حدیث رسول اکرم علیفتہ پڑھا کرتو میں ایک چھدام یا ایک گھونٹ یانی کا بھی قبول نہیں کرسکتا، آپ نے ۴۵ جج کئے اور ۴۵ بار جہاد میں شرکت کی۔ (جواہر) علامہ خوارزی نے فرمایا کہ محدثین کے یہاں بڑے جلیل القدر تھے اور امام صاحب سے ان مسانید میں روایت حدیث بھی کی ہے۔

١٩-١مام يوسف بن الامام الى يوسف (م١٩١هـ)

بڑے محدث وفقیہ تھے، فقہ وحدیث میں اپنے والد ماجدامام ابی پوسف اور پونس بن ابی استحق سبیعی وغیرہ کے شاگر دہیں، ہارون رشید نے امام ابو پوسف کی وفات کے بعد آپ کو قضا سپر دکی اور مدینہ طیبہ میں جمعہ کی امامت آپ سے کرائی، تا وفات قاضی رہے، امام اعظم کی کتاب الآثار کواپنے والد ماجد کے واسطہ ہے آپ نے روایت وجمع کیا ہے۔

بیکتاب بہترین کاغذ وطباعت ہے مولا نا ابوالوفاء صاحب نعمانی ( دام نیضہم کی تعلیقات کے ساتھ ادار ہُ احیاء المعارف النعمانیہ حیدر آباد دکن سے شائع ہو چکی ہے، رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔

٩٢ - شيخ ابوعلى شفيق بن ابراهيم بلخي (م١٩٩١ هـ)

امام ابو یوسف کے اصحاب و تلاندہ میں ہیں، آپ سے کتاب الصلوۃ پڑھی، عالم، زاہد، عارف ومتوکل تھے،امام اعظم سے بھی روایت حدیث کی ہے مدت تک ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں رہ کرطریقت کاعلم حاصل کیا، آپ کے تین سوگاؤں تھے سب کوفقراء پرتقسیم کردیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے سترہ سواسا تذہ سے علم حاصل کیا اور چنداونٹ کتابوں کے کھے مگر خدا کی رضا ندکورہ چار چیزوں میں پائی حلال روزی،اخلاص فی العمل، شیطان سے عداوت، موت سے موافقت۔ (حدائق الحنفیہ)

٩٣ - ينخ وليد بن مسلم ومشقى (ولا دية والص ١٩٩هـ)

امام اعظم،امام اوزاعی اورابن جریج وغیرہ سے حدیث فی،اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے روایت کی ہے،شام کے مشہور عالم تھے، عجلی، یعقوب بن شیبداورابن سعد نے ثقہ،کثیر الحدیث کہاان کے شاگر دامام احمہ نے فرمایا کہ شامیوں سے روایت کرنے والے کوئی محدث اساعیل بن عیاش اور ولید سے بڑھ کرنہیں ہے اوران سے زیادہ عقل والا میں نے نہیں دیکھا علی بن مدینی نے فرمایا کہ شامیوں میں ان جیسانہیں ہے محدث ابو مسہر نے کہا کہ وہ ہمارے اصحاب ثقات میں سے تھے اورایک دفعہ فرمایا کہ دفعہ فرمایا کہ دوایت کی ہے۔رحمہ اللہ تعالی۔ مغازی کے عالم تھے۔(امانی الاحبار) محدث خوارزمی نے فرمایا کہ ولید نے امام اعظم سے مسانید میں روایت کی ہے۔رحمہ اللہ تعالی۔

٩٧- امام وحافظ حديث المحق بن يوسف الازرق التنوخي الواسطي (تلميذام اعظم (١٩٥ه)

رواۃ صحاح ستہ میں ہے، علم وحدیث کے مشہور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، حدث وفقیہ کامل تھے، حدیث اعمش ، زکر یا بن ابی ذائدہ ، سفیان یوزی اور شریک سے حاصل کی اور آپ سے امام احمر ، ابن معین ، عمر والنا قد اور ایک جماعت محدثین نے روایت کی ۔ (تاریخ خطیب) علامہ خوارزمی نے فر مایا کہ باوجوداس جلالت قدر کے کہ ان کے بروں کے شیوخ میں بیں اپنے شنخ واستاذا مام ابو حنیفہ سے احادیث کشرہ مسانید امام میں روایت کی بیں اور امام احمد ان کھی ان کے واسطہ سے امام ابو حنیفہ سے احادیث روایت کی بیں اور امام احمد ان کو تم کھا کر ثقہ کہا کرتے تھے، تہذیب الکمال اور تبییض الصحیفہ میں بھی امام صاحب سے تلمذکی تصریح ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

٩٥- امام الومحرسفيان بن عيدينه كوفي (متوفي ١٩٨هـ)

مشہور محدث، ثقة، حافظ، فقیہ، امام، حجت، آٹھویں طبقہ کے کبارود اعیان میں سے تھے، ولا دت کوفہ مورخہ ۱۵ شعبان کو اچ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، ۲۰ سال کی عمر میں کوفہ آئے اور امام اعظم سے تصیل علم وحدیث فقہ کی اور آپ سے مسانید وغیرہ میں روایات بھی کیس، فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب ہی نے پہلے مجھے محدث بنایا، آپ عمر و بن دینار اور حمزہ بن سعید سے حدیث حاصل کی اور امام جعفر صادق، زکریا بن ابی زائدہ، زہری، ابوا کی سبعی، اعمش وغیرہ سے بھی۔

حافظ نے ۱۰ ہے اوپرا کابر کے نام ککھ کر' وخلق لا پحصون' کا جملہ لکھا مگرامام صاحب کا ذکر نہیں کیا، آپ کے تلافدہ میں ابن مبارک، وکیع، قطان، عبدالرزاق، امام احمد، ابن معین، آملی بن راہویہ، ابو بکروعثان، ابن ابی شیبہ، احمد بن منبع وغیرہ کا ذکر کیالیکن امام محمد وامام شافعی کا ذکر نہیں کیا۔ آپ سے اصحاب ستہ نے بھی ہے کثر سے تخریج کی ،امام شافعی کا قول ہے کہ اگر آپ اور امام مالک نہ ہوتے تو جازے علم چلاجا تا یہ بھی فرمایا کہ امام مالک وسفیان برابر درجہ کے ہیں ، مجلی نے کہا کہ آپ حسن الحدیث تصاور حکماء اصحاب حدیث میں سے تھے ،عبد الرحمن ابن مہدی کا قول ہے کہ میں حضرت سفیان بن عید ہے حدیث سنتا تھا بھر شعبہ کے پاس جا تا اور وہی احادیث سنتا تو ان کے لکھنے کی ضرورت نہ جھتا تھا۔ آپ نے ستر جج کئے ،نسوی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت سفیان کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے سامنے جو کی رو ٹی تھیں ،فرمایا! ابو موی ! چالیس سال سے یہی میر اکھانا ہے ، بطور تو اضع اکثر عیر تی کا ایک شعر پڑھا کرتے جس کا مطلب سے ہے کہ ساری بستیاں بڑوں سے خالی ہوگئیں اس لئے میں بغیر سردار بنائے سردار بن گیا اور ہی تھی کیا کم نصیبی ہے کہ میں اکیلا سردار ہوں ، آخری جج کے موقعہ پر فرمایا کہ اس مقام کا شرف ستر بارحاصل ہوا اور ہر مرتبہ دعا کرتار ہا کہ بار الہا! بیحاضری آخری حاضری نہ ہوجائے لیکن اب اتنی دفعہ سوال کرنے کے بعد شرم آر بی ہے اور ای سال وفات ہوگئی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تہذیب، جواہر مضیء ، حدائق)

٩٦- شيخ يونس بن بكيرا بوبكرالشيباني الكوفيُّ (م ٩٩ هـ)

مشہور محدث تھے، امام اعظمؓ ،محمد بن اسحاق ، ہشام بن عروہ اور شعبہ وغیرہ سے حدیث ٹی اور آپ سے علی بن عبداور عبید بن یعیش نے روایت کی ،امام صاحب سے مسانید میں بکثرت روایت کی ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ۔

٩٤- امام عبدالله بن عمرالعمريُّ (م \_\_\_)

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قرشی عددی نے قاسم ونافع وسالم سے حدیث بن اور آپ سے امام توری، شعبہ، ابن نمیر اور یکی القطان نے حدیث روایت کی، محدث خوارزی نے فرمایا کہ اس جلالت قدر کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے ان کی مسانید میں روایت حدیث کرتے ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

٩٨- حافظ عبدالله بن نمير (م ١٩٩٩)

ا مام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ حدیث عبداللہ العمری اور ہشام بن عروہ (ایسے کبار محدثین ) سے حاصل کی ،محدث خوارزی نے فرمایا کیلم حدیث میں اس مرتبہ بلیل پر تھے اور امام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث کی ہے۔ تعمدہ اللہ بغفر اند۔

99- شيخ عمرو بن محمد الغتفر ى قرشى (م 99 م ھے)

ا مام ابوحنیفہ، یونس بن ابی آنخق، حظلۃ بن ابی سفیان ، عیسیٰ بن طہمان ، عبدالعزیز بن آبی رداد ، ابن جریج ، ثوری وغیرہ سے روایت کی ، آپ سے آنخق بن را ہو یہ علی بن المدینی نے روایت کی ، مسلم ، سنن اربعہ اور بیخاری میں تعلیقاً روایت ہے۔ (تہذیب ص ۹۸ ج۸)

١٠٠- امام عمروبن بيثم بن قطن ً (م ٢٠٠هـ)

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ عمرو بن البنتیم ابوقطن الزبیدی نے شعبہ سے حدیث سی ،امام شافعی وامام احمد کے شیوخ میں ہیں امام شافعی نے اپنی مسند میں آپ سے روایت کی ہے، باوجود اس جلالت قدر کے امام اعظم کے تلمیذ حدیث ہیں اور مسانید میں آپ سے روایات موجود ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (جامع المسانید)

١٠١- شيخ معروف كرخيٌّ (تلميذداؤ دطائي تلميذالا مام (من ٢٠٠هـ)

مشہور مقتدائے طریقت، عارف اسرار وحقائق، قطب وقت اورمتجاب الدعوات تھے، امام داؤ دطا کی سے ظاہری و باطنی علوم حاصل

کئے شامی میں ہے کہ آپ سے ہی سری تقطی وغیرہ کبار مشائخ نے علوم ظاہر و باطن حاصل کئے ،ایک واسطہ سے امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگر د ہیں ،رحمہم اللّٰد تعامل اجمعین وجعلنامعہم ۔ (حدائق الحفیہ )

# ۱۰۲- حافظ ابوسلیمان موسیٰ بن سلیمان جوز جانی (م ۲۰۰ جے مر۰ ۸ سال)

فقہ وحدیث کے جامع امام، حافظ معلی کے دفیق علم ، عمر میں ان ہے بڑے تھے اور شہرت بھی اُن سے زیادہ پائی ، ماموں نے قضا کے لئے کہا تو فر مایا کہ' امیر المومنین! قضا کے بارے میں حق تعالیٰ کے حقوق وفر اُنض کی پوری ذمہ داری سے حفاظت کیجئے اور ایسی عظیم امانت میرے جیسے کمزور کونہ سو نیئے جس کو اپنے نفس پراعتا ذہیں' مامول نے کہا آپ سے کہتے ہیں اور مجبور نہیں کیا، حدیث میں صاحبین کے علاوہ امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کے بھی شاگرد ہیں ، سیرصغیر، کتاب الصلوٰۃ ، کتاب الرئن اور نوا در آپ کی تصنیفی یا دگار ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر ص ۱۸ ۱۲ ۲۲)

## ١٠١٠ - محدث عباد بن صهيب بصرى (م٢٠٢هـ)

مشہور محدث وفقیہ، امام اعظم کے تلافہ میں ہے ہیں، امام محمہ بن شجاع کا بیان ہے کہ میں نے ان ہے کہا کہ آپ کے پاس امام صاحب کا جو کچھ ملی سرمایا ہے بیان کیجئے! کہا ہم ہے پاس ایک الماری جری ہوئی ہے امام صاحب کے علوم کی ہے کین میں آپ سے ان کے فقہی مسائل بیان نہیں کروں گا بلکہ حدیثی سلسلہ کی جتنی چیزیں چاہیں بیان کروں گا، میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ میں کوفہ آیا تو میں نے امام صاحب بہت ہے مسائل سے اور لکھے اور پھر میں کوفہ ہے دی سال تک جدار ہا، پھر جب گیا تو امام صاحب سے ان ہی سابقہ مسائل کے جوابات دوسر سے ہے جمعہ بن شجاع فرماتے ہیں کہ اس بات سے میر بے دل میں بھی وہی بات آئی جوعباد کے دل میں آئی تھی اور اس خلش کو دور کرنے کے لئے امام عبداللہ بن داؤ دکے پاس پہنچا اور ساری بات سائی انہوں نے فرمایا کہ اس سے تو امام صاحب کی وسعت علمی ثابت ہوتی ہوتی ہوتی تو ان کا جواب ایک ہی رہتا، چونکہ ان کے علوم کی وسعت بہت تھی اس لئے علمی موشکا فیاں بھی ان کے لئے بہت سہل ہوگئی تھیں، اور ان کے مطابق وہ اپ فیطے بدل سکتے تھے۔ (الجوام المصید صرے ان امام صاحب ہے مسانید میں روایت حدیث بہت بھی گی ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

م ١٠ - امام زيد بن حباب عملي كوفي " (م سوس هـ)

کبارمحدثین ہے روایت حدیث کی ،امام احمد ،ابو بکر بن ابی شیبہ ،علی بن المدینی وغیرہ کے استاد ہیں ، بہت ذکی حافظ حدیث و عالم تھے ، تخصیل حدیث کے لئے خرسان ،مصرواندلس وغیرہ گئے ،مسلم ،تر مذی اورسنن اربعہ میں ان سے روایات ہیں ، تہذیب الکمال اور تبییض الصحیفہ میں ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگر دہیں ،علی بن المدین ،عجلی ابن معین وغیرہ نے ثقہ کہا۔رحمہ اللہ تعالی۔

# ۵۰۱-محدث مصعب بن مقدام الثعمي كوفي" (م٣٠٢م ع)

فطر بن خلیفہ، زائدہ ،عکر مہ بن عمار ، مبارک بن فضالہ ،مسعر ، اما م ابو صنیفہ، نوری وغیر ہم ہے روایت کی اور آپ ہے آنخق بن را ہو یہ، ابو کہ ابو کہ بن را ہو یہ، ابو کہ بن را ہو یہ، ابو کہ بن ابو کہ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، اما مسلم ، ترندی ، نسائی اور ابن ماجہ میں ان کی روایات ہیں (تہذیب ص ۱۷۵ اج ۱۰) ، اما م احمہ ، مجلی ، ابن شاہین ،سیدالحفاظ بچی بن معین اور ابن قانع نے ثقہ، صالح کہا۔

٢٠١- امام ابوداؤ دسليمان بن داؤ دبن جارود طيالتيّ (م٢٠٠ هيم٢٠ ميمم ٨٠ سال)

شہر فارس کے رہنے والے تھے، پھر بھر ہ میں سکونت کی اور وہال کے کبار محدثین شعبہ وہشام وستوائی وغیرہ سے بہ کثرت روایت کی

ہے،احادیث طویلہ کوخوب یا در کھتے تھے،ایک ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا،ان سے روایت کرنے والوں نے تقریباً چالیس ہزار احادیث روایت کی ہیں،سیدالحفاظ کیجیٰ بن معین،ابن المدینی،وکیع وغیرہ نے آپ کی توثیق کی۔ (بستان المحدثین)

ان کی مندمشہورہے جودائر ۃ المعارف حیدر آبادے شائع ہو چکی ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ آپ نے امام اعظم سے بھی روایت کی ہے جووحدانیات سے ہے (جامع المسانیدص ۷۸ج۱)

١٠٥- مدث كبيرخلف بن ايوب (م ٢٠٥هـ)

الل بلخ کے امام، بڑے محدث وفقیہ مشہور ہیں اولیاء کبار میں آپ کا شار ہے حافظ خلیلی نے لکھا کہ'' حدیث میں صدوق مشہور ہیں بڑے صالح ، زاہدوعابد سے ، کو فیوں (احناف) کے مذہب پر فقیہ سے ، فقہ کی تعلیم امام ابو یوسف اور ابن ابی لیا سے پائی جواہر مضیہ میں یہ بھی کلھا کہ امام محمد زفر سے بھی تلمذ کیا ، نام ذہبی نے لکھا کہ صاحب علم وشمل اور خدار سیدہ بزرگ سے ، سلطان بخی آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہواتو آپ نے منہ پھیرلیا ، کمی نے کہا کہ حسن بن زیادہ کے ساتھ آپ کو بڑی شیفتگی ہے حالا تکہ وہ نماز میں شخفیف کرتے ہیں ، فر مایا شخفیف نہیں بلکہ انہوں نے نماز کو سبک کر دیا یعنی رکوع و بچود پوری طرح اداکرتے ہیں اور رسول اکرم عیفتہ بھی ارکان کی پوری ادا گیگ کے باوجود سب سے زیادہ سبک تو نماز ادا فر ماتے ہے آپ کے تلاخہ میں امام احمد ، کی بن معین اور مشہور فقیہ وزاہد حضرت ابوب بن حسن فنی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، امام تر فذی نے باب فضل الفقہ علی العبادہ ہیں بواسط ابوکر یب محمد بن العلاء آپ سے حدیث روایت کی ہے مگر آپ کے حالات سے داخت جس پر حافظ ذہبی نے لکھا کہ ان سے تو ایک جماعت محد ثین نے احاد بٹ روایت کی ہے۔

ایک دفعہ کی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، فرمایا مجھے معلوم نہیں، سائل نے کہا پھر کس سے معلوم کروں؟ فرمایا حسن بن زیاد سے معلوم کرلینا جوکوفہ میں ہیں اس نے کہا کہ کوفہ تو بہت دور ہے، آپ نے فرمایا جسے واقعی دین کی فکر ہواس کے لئے کوفہ بہت قریب ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔

۱۰۸-امام جعفر بن عون بن جعفر بن عمر و بن حريث ابوعون مخز ومي كوفي (م ٢٠٠هـ)

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ آپ نے حدیث ابوعمیس ، یجیٰ بن سعیداور ہشام بن عروہ وغیرہ سے حاصل کی ، حدیث میں امام اعظم ابوحنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور مسانیدامام میں ان سے روایت حدیث کی ہے ، امام علی بن المدینی نے بھی ان کے تلمذامام کی تصریح کی ہے ، صحاح ستہ میں ان سے روایات ہیں ، تہذیب الکمال ، تبہیض الصحیفہ اور خیرات حسان میں بھی تصریح ہے کہ امام صاحب کے حدیث میں شاگر دیتھے۔ رحمہ اللّدرجمة واسعة۔

١٠٩- شيخ قاسم بن الحكم بن كثير العرفي كوفي قاضى بهدان م ٢٠٨هـ)

سعید بن عبیدالطائی، غالب بن عبیدالله الجزری اورامام ابوحنیفه وغیره سے روایت حدیث کی ، نسائی ابوز رعه وغیره نے ثقه، صدوق کہا، آپ سے امام بخاری نے ادب المفرد میں اورامام ترفدی نے جامع میں روایت کی۔ (تہذیب ۱۳۱۱ج۸)

• اا - امام ابومحمد حسين بن حفص اصفهاني (تلميذامام ابويوسف (مراسع)

کبار محدثین کے طبقہ عاشرہ میں اور فقیہ جید تھے، مسلم وابن ماجہ نے آپ سے روایت کی ، حدیث و فقداما م ابو یوسف سے حاصل کی ، امام ابو حفیہ کے فتہب پر فتو کی دیا کرتے تھے، مدت تک اصفہان کے قاضی بھی رہے۔ سالانہ آمدنی ایک لا کھ درہم تھی مگرز کو ہ فرض نہ ہوتی تھی کیونکہ آپکل آمدنی فقہاءاور محدثین پر صرف کر دیتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حنفیہ)

ااا-امام ابراهيم بن رستم مروزي (تلميذامام محمر) (مااله)

اکابر واعلام میں سے ہیں، امام محد سے فقہ حاصل کی، نوح بن ابی مریم اور اسد بن عمر و سے حدیث نی جود ونوں امام اعظم کے تلامیذ خاص سے اکابر واعلام میں سے ہیں، امام محد سے فقہ حاصل کی، نوح بن ابی مریم اور اسد بن عرب نے اور وہاں درس حدیث دیا، امام احمد، ابو خثیمہ وغیرہ نے ان سے حدیث روایت کی، داری نے ابن معین سے ثقہ ہونا نقل کیا اور ابن حبان نے بھی ان کو ثقہ کہا میز ان اور لسان میں مفصل تذکرہ ہے، خلیفہ ماموں رشید نے ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا تو قبول نہ کیا اور گھر لوٹ گئے اس کے شکریہ میں دس ہزار روپے خیرات کئے۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة ۔ (جواہر ص سے سے ا

١١٢- حافظ معلى بن منصور تلميذا مام ابويوسف وامام محمد (م السيهے)

امام ابو و یسف وامام محمد کے حدیث و فقہ میں مشہور شاگر دہیں اور ان کی کتب امالی و نوا در کے راوی بھی ہیں، ابوسلیمان جوز جانی بھی ان کے دفیق درس تھے اور دونوں کا مرتبہ ورع، تدوین اور حفظ و حدیث میں بہت ممتاز ہے، حافظ معلی کو ماموں نے گئی ہار قضاء کا عہدہ دینا چاہا گرانکار کیا، امام مالک، لیٹ بن سعد خفی، ہما داور ابن عیدیہ ہے بھی حدیث نی اور آپ سے ابن مدینی ، ابو بکر بن شیبہ اور بخاری نے غیر جامع میں روایت کی ترفدی ، ابوداؤ داور ابن ماجہ ہیں بھی آپ سے روایت کی گئی ، ابن معین ، ابن سعد ، ابن عدی وغیرہ نے تو شق کی ہے، فقہ و حدیث میں روایت کی ترفدی ، ابوداؤ داور ابن ماجہ ہیں بھی آپ سے روایت کی گئی ، ابن معین ، ابن سعد ، ابن عدی وغیرہ نے تو شق کی ہے، فقہ و حدیث کے جامع امام تھے (جواہر و تقدمہ نصب الرابی ، امام احدیث ، فقیر ، احدالا علام اور علم کے خزانوں میں سے قرار دیا ، ابن عدی نے فرمایا کہ میں نے ان کی کوئی حدیث مشکر نہیں دیکھی ، حافظ ذہی نے لکھا کہ امام بخاری نے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے پچھا حادیث نیس ، نماز میں کوئی حدیث مشکر نہیں دیکھی ، حافظ ذہیں نے لکھا کہ امام بخاری نے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے پچھا حادیث نیس ، نماز میں خشوع وضوع کے جرت زادوا قعات نقل ہوئے ہیں ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واحد ۔ (تذکر ۃ الحفاظ ، میزان ، تہذیب)

١١٣- حافظ عبدالرزاق بن جام (تلميذالا مام الأعظم (م الاحيه ولا دت ٢٦ اهي)

صاحب مصنف مشہور، ارباب صحاح ستہ کے شیوخ ورواۃ میں ہیں، علامہ ذہبی نے ''احدالاعلام الثقات' لکھا، بخاری وغیرہ میں بہ کثر ت
احادیث آپ سے مروی ہیں، امام احمد نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کرروایت حدیث میں کی کوئیس دیکھا، محد ثین کبار مثل امام سفیان بن عیدنہ سید
الحقاظ کی بن معین علی بن المدینی، امام احمد وغیرہ ان کے شاگر دہیں، امام بخاری نے مصنف عبدالرزاق سے استفادہ کیا جس کوامام ذہبی نے علم کا
خزانہ ککھا ہے، عقود الجمان میں ہے کہ امام اعظم کی خدمت میں زیادہ رہے، تہذیب لکمال اور تبییض میں بھی لکھا کہ امام صاحب کے حدیث میں
شاگر دہیں، امام بخاری نے تاریخ میں ککھا کہ معمر، ثوری، اور ابن جریخ سے روایت حدیث کی اور لکھا کہ جو پچھیں ان کی کتاب سے روایت کروں
وہ سب سے زیادہ شیح ہے، مگر امام صاحب سے تلمذور وایت حدیث کا ذکر نہیں کیا حالانکہ مسانید امام میں روایات موجود ہیں، والٹد المستعان۔

١١٧- امام اساعيل بن حماد بن الامام الاعظم (تلميذ الأمام) متوفى ٢١٢هـ)

فاضل، اجل، عابد، زاہد، صالح ومتدین اور اپنے وقت کے امام بلامدافعہ تھے، فقد اپنے والد ہزرگوار، امام جماد اور حسن بن زیاد سے حاصل کیا اور علم حدیث اپنے والد اور قاسم بن معن وغیرہ سے پہلے بغداد، پھر بھرہ کے قاضی مقرر ہوئے، آپ احکام قضاء، وقا کُع و نوازل کے بہت بڑے ماہر وبصیر تھے، محمد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانہ سے اب تک کوئی قاضی آپ سے زیادہ علم وبصیرت والانہیں ہوا، آپ نے ایک جام کتاب فقہ ہیں اور ایک کتاب قدریہ کے دمیں اور ایک ارجاء کے رومیں تصنیف فرمائی۔
تاریخ ابن ضلکان میں ہے کہ آپ کا ایک ہمسایہ خراس فرقۂ رافضیہ سے تھا جس نے فرط تعصب و جہالت سے اپنے دو فچروں کا نام ابو

بکروعمررکھا تھا،ایک رات کوان میں ہے ایک نے اس کوالی لات ماری کہ وہ مرگیا،آپ نے لوگوں ہے کہا کہ ہمارے جدامجدا ماماعظمؓ نے پیش گوئی کی تھی کہاس کوعمر ہلاک کریگا، پس ابتم جا کر دریافت کرلو کہ کس خچر نے اس کو ہلاک کیا ہے؟ جب لوگوں نے دریافت کیا تو اس کا قاتل عمر ہی نکلا (حدائق ص ۱۴۱)

# ١١٥-١مام بشربن الى الازهر (تلميذامام ابويوسف (م١١٦هـ)

کوفہ کے مشہور محدثین وفقہاء سے یتھے، فقدامام ابو یوسف سے اور حدیث ان سے نیز ابن مبارک وابن عیدنہ وغیرہ سے حاصل کی ، آپ سے ملی بن المدینی اور محمد بن یجیٰ ذبلی وغیرہ نے روایت کی ، مدت تک نیشا پور کے قاضی بھی رہے۔ (حدائق)

## ١١١- حافظ عبدالله بن داؤ دخريبي (متوفى ١١٣ هـ)

حدیث وفقہ کے امام ومقترا تھے، حافظ ذہبی نے آپ کا تذکرہ حفاظ حدیث میں کیا ہے، امام اعظم کے حدیث وفقہ میں شاگر دخاص تھے، سمانیدامام میں امام صاحب سے ان کی روایات موجود ہیں، امام سلم کے علاوہ امام بخاری وغیرہ تمام اصحاب صحاح ستہ نے ان سے تخ بھی ہو نہیں ہولا، امام طحادی نے بھی ہو نہیں ہولا، امام طحادی نے بھی ہو نہیں ہولا، امام طحادی نے تک کی ہے، درع وتقو کی میں بے مثال تھے ،خو دفر ما تے تھے کہ سوا ایک مرتبہ بجپین کے زمانہ کے میں نے کہی ہوئی ہوئی ہوئی ان کے امام ابوصنیفہ پرلوگوں نے کیا عیب لگایا ہے؟ فرمایا میں تو اتنا ہوں کہ جن امور میں ان لوگوں نے نکتہ چینی کی ہے ان سب میں وہ فلطی پر تھے اور امام صاحب صواب پر، میں نے امام صاحب کو دیکھا کہ صفاوم وہ کے درمیان سعی کرہے تھے میں بھی ان کے ساتھ تھا اور تمام لوگوں کی نظریں ان بی پرجی ہوئی تھی (یعنی ان کے غیر معمولی فضل و کمال کا شہرہ عام تھا اور تمام لوگوں کے دیدہ ودل ہے اختیار ان کی طرف مائل تھے ) ایک دفعہ تی نے کہا کہ بعض لوگوں نے امام صاحب سے بچھ مسائل کھے پھر پچھوصہ بعدامام صاحب سے بچھ مسائل کھے پھر پچھوصہ بعدامام صاحب سے بھو آپ نے بہت سے مسائل سے رجوع کر لیا تھا، فر مایا خبر دار! اس بات سے متاثر ہو کرتم امام صاحب کی عقیدت کم بعدامام صاحب علم و فقہ کے حاذ تی تھے اور حاذتی فقیہ کا علم ایک حد پر نہیں تھر ہمتاس کے وہ ان بی ترتی وسعت نظر کے ساتھ ضرور بے نے فتمی اقوال سے رجوع کر لیا تھا، فر مایا خبر دار! اس بات سے متاثر ہو کرتم امام صاحب کی عقیدت کم بند کردینا کیونکہ امام صاحب علم و فقہ کے حاذ تی تھے اور حاذتی فقیہ کا علم ایک حد پر نہیں تھر ہمتاس کے وہ اپنی ترتی وسعت نظر کے ساتھ ضرور بہت سے فقتی اقوال سے رجوع کر لیتا ہے۔ رحمہ التدرجمۃ واسعۃ ( نقتہ مداس الرابید و جوائم مضید کی مسائل سے رجوع کر لیتا ہے۔ رحمہ التدرجمۃ واسعۃ ( نقتہ مداس الرابید و جوائم مضید سے مقادر کی دور کر ایس کی سے متاثر ہیں کی سے متاثر ہو تی کر لیتا ہے۔ رحمہ التدرجمۃ واسعۃ ( نقتہ مداس الرابید و جوائم مصل کے مسائل سے رحمہ التدرکمۃ واسعۃ ( نقتہ مداس کے مداس کے سے متاثر ہو تی کی کر لیتا ہے۔ رحمہ التدرکمۃ واسعۃ ( نقتہ مداس کے مداس کے مسائل سے رحمہ کی سے مسائل سے رحمہ کی سے مسائل سے رحمہ کی سے مداس کی سے مداس کی مداس کی سے مسائل سے رحمہ کی سے مداس کی سے م

# اا-حافظ ابوعبد الرحمٰن عبد الله يزيد المقرى (م٢١٣ه)

امام اعظم رحمه الله عليه كے خواص اصحاب و تلا مذہ ميں سے جليل القدر حافظ حديث وفقيه كامل سے ، حافظ ذہبی نے بھی آپ كوطبقه ُ حفاظ ميں ذكر كيا ہے اور آپ كوامام ، محدث ، شخ الاسلام لكھا ، يہ بھی لكھا كه آپ نے ابن عون اور امام ابو حنيفه وغيره سے حديث نى ہے ، امام صاحب سے بكثر ت روايت حديث كر \_ في والوں ميں ہيں \_ (جامع المسانيد) صحاح سته كے شيوخ ورواة ہيں \_ نسائی اور ابو حاتم ، خليلی ، ابن صحد وغيره نے ثقة اور كثير الحديث لكھا ، بھر ہ كے قريب رہتے تھے ، پھر مكم معظمه كی سكونت كي \_ رحمه الله رحمة واسعة (امانی الاحبار وغيره)

## ١١٨- امام اسد بن الفرات قاضى قيروان وفا مح صقيلةً (م٣١٣ ج)

امام مالک ہے موطا سن اور جب امام مالک ہے ملمی سوالات زیادہ کئے توامام مالک نے عراق جانے کامشورہ دیا، وہاں بہنج کرامام ابویوسف، امام محمد اور دوسرے اصحاب امام عظم ہے فتہ میں تخصص حاصل کیا، ابوا بحق شیرازی نے ذکر کیا کہ پھر آپ مصر پہنچے اور شیخ عبداللہ بن وہب مصری م کے ایو کا تھی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا تعدید کے اس کا تعدید کے اس کا تعدید کے اس کے اس کے انہوں نے بچھ مسائل بھین کے ساتھ اور بچھ شک سے بیان کے۔ عذر کیا تو شیخ ابن قاسم مصری م 191ھ (دوسرے مشہور تلمیذامام مالک) کے پاس گئے، انہوں نے بچھ مسائل یقین کے ساتھ اور بچھ شک سے بیان کئے۔

اس طرح جو کتابی اسد بن الفرات نے مرتب کیں وہ'' اسدیہ'' کہلا کیں جن کی ایک نقل موصوف نے ابن قاسم کی طلب وخواہش پر
ان کے پاس چھوڑ دی اور انہیں کے بارے میں ابن قاسم کے حالات میں نقل ہوتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً تین سوجلدیں مسائل مالک کی
تخییں اور یہی جلدیں'' مدونۂ سخون'' کی بھی اصل ہیں امام اسد بن الفرات ہی نے قیروان میں امام ابو صفیفہ اور امام مالک کے مذاہب کی ترون کی ہے، پھرانہوں نے صرف'' مذہب حنفی'' کورواج دینے میں سعی کی جودیار مغرب میں اندلس تک پھیلا ، ابن فروخ نے بھی اس کو قبول کیا اور
مغرب میں ابن باویس کے دور تک اکثریت اس مذہب کی رہی۔ (تعلیقات الکوثری الانتقاء لا بن عبد البرص ۵۰)

معلوم ہوا کہ امام مالک فقد حنی کی جامعیت اور فقہاءاحناف کے فضل و کمال کے آخر تک معترف رہے اورامام اعظم کے بعد بھی اپنے تلا ندہ کو تکمیل علم کے لئے اصحاب الا مام کے پاس جانے کا مشورہ دیتے رہے، امام مالک کی اس حسن نیت وسعت صدراور خلوص وللہیت کا شمرہ بھی کتنا اچھا اس دنیا میں مل گیا کہ ان ہی اسد بن الفرات جیسے پاک طینت علاء احناف نے تدوین فقد مالکی کی عظیم الثان علمی خدمت انجام دی اور دور دراز تک مالکی فدم بھی کے درحمہ اللہ درحمۃ واسعۃ۔

# ١١٩-١١م احمد بن حفص ابوحفص كبير بخاريٌ (م كام هـ، ١١٨هـ)

بخارا کے مشاہیرائمہ حدیث میں تھے،امام ذہبی، نے 'الامصار ذوات الآثار' میں بخارا کے اعیان محد ثین میں آپ کا ذکر کیا ہے،
حافظ سمعانی نے لکھا کہ آپ سے بے شاراوگوں نے روایت حدیث کی ہے، آپ نے فقہ وحدیث کی تعلیم امام ابو یوسف اورامام محمد سے حاصل
کی اورامام محمد کے کبار تلافہ ہیں آپ کا شار ہے،امام بخاری کے والد ماجد سے امام ابو حفص کبیر کے بہت گہر سے مراسم و تعلقات تھے اوران
کی وفات کے بعد امام بخاری اور ابو حفص صغیر کے تعلقات اپنے ہی رہے بلکہ دونوں ایک مدت تک طلب حدیث میں رفیق وہم مفرر ہے
ہیں،امام بخاری کے والد کی وفات کے بعد امام ابو حفص کبیر نے ہی ابتدائی دور میں امام بخاری کے تعلیم و تربیت کی ہاور ہر تنم کی خبر گیری
ہروصلہ کرتے رہے،امام بخاری نے خود کھا کہ میں نے جامع سفیان امام موسوف سے پڑھی، حافظ ابن حجر نے بھی آپ کو امام بخاری کے مشارکخ میں کھا ہے لیکن سفر نجے کے دوران امام بخاری پر بعض اصحاب ظواہر مشل حمیدی تھیم بن جماد خرزائی، اساعیل بن عرم و وغیرہ کے اثر ات
عالب آگئے میں سب لوگ فقہ سے مناسبت نہ رکھتے تھے اور خصوصیت سے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کی طرف سے ہرے جذبات و
خیالات رکھتے تھے، چنانچہ امام بخاری نے بھی تاریخ وغیرہ میں وہی با تیں بے حقیق لکھ دیں جوان لوگوں سے تی تھیں۔

غرض امام بخاری پرابتدائی ۱۷سال کی عمر تک جوبهتر اثرات فقداور فقهاء حنفیہ کے بارے میں تصورہ ختم ہو گئے اور پھروہ اہل فتو کی کے درجہ تک بھی نہ پہنچ سکے ،ای لئے شیرازی نے آپ کا ذکر'' طبقات الفقہاء'' میں نہیں کیا (تعلیق دراسات اللدیب مولا ناعبدالرشید نعمانی)

امام ابوهنص بمير كا حافظ جيرت انگيز تھا، خلف ابن ابوب اور ابوسليمان كر فيق درس تھے جو پکھوہ دونوں ايک برس ميں ياد كرتے يہ ايک ماہ ميں ياد كريتے تھے، وہ لکھتے تھے يہ لکھنے ہے بناز تھے، جب امام محمد نے ان سب كوسند فراغت اور اجازت افتاء دى تو خلف بلخ كو، ابوسليمان سمر قند كواور آپ بخارا كورواند ہوئے، آپ نے شتى كاسفركيا تو آپ كى سارى كتابيں پانى كے تھيٹر وں سے خراب ہو گئيں، بخارا بہن كار ابہن كار بخت قدر بڑھا اور لکھا تھا اس كو پھر سے لکھ ڈالا بجز تين يا پانچ مسائل كے الف اور واؤ تك بھى مقدم ومؤ خرند ہو پائے، آپ كے علم كابرنا رعب وجلال تھا، ايک دفعہ والی بخارا محمد بن طالوت نے زيارت كا ارادہ كيا، لوگوں نے روكا كه تم ان سے بات بھى نہ كرسكو گے، وہ نہ مانا اور ملاقات كوگيا، سلام كر كے بيٹھ گيا آپ نے خود سے ہر چند كہا كہ كوئى مطلب ہوتو كہو گروہ اس قدر مرعوب ہوا كہ پکھنہ كہ سكا، واپس ہوكر لوگوں سے كہا تم واقعى درست كہتے تھے، ميرى طرف جس وقت امام نے ديكھا تو ميں اپنے ہوش كھو چكا تھا۔ آپ نے سام جات بھی نہ رمائی مایا تھا كہ اگر میں سے كہا تم واقعى درست كہتے تھے، ميرى طرف جس وقت امام نے ديكھا تو ميں اپنے ہوش كھو چكا تھا۔ آپ نے سام مایا تھا كہ اگر میں

آئندہ سات سال کے اندر نہ مروں تو خدا کے نزدیک میری کچھ بھی قدر نہیں، چار پانچ سال بعد ہی انقال فرمایا، آپ کے زمانہ میں امام بخاری فارغ انتھیل ہوکر بخارا پنچے اور فتویٰ دینا شروع کیا تو آپ نے ان کوروکا تھا کہ آپ فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ نے اپنے شیخ کا ارشاد نہیں مانا اور فتاویٰ دیئے جن سے ہنگاہے ہوئے اور بخارا سے نکلنا پڑا۔ رحمہم اللہ کلہم رحمۃ واسعۃ (حدائق وغیرہ)

١٢٠- شخ مشام بن المعيل بن يحيى بن سليمان بن عبد الرحمان الحقى الفقية (م كالمع)

ابوداؤ د، ترندی، نسانی نے ان سے روایت کی ، ان سے ابوعبید ، بخاری ، یزید بن محمر ابوزر عدد مشقی وغیر ہم نے روایت کی ، ابن محمار نے کہا کہ عباد سے تھے، دمشق میں آپ سے افضل میں نے کسی کوئیس دیکھا ، مجل نے شخ ، کیس ، ثقد ، صاحب سنتہ کہا ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ،خود حافظ نے آپ کوخفی فقیہ ککھا ہے۔ (تہذیب س ۳۲ ج۱۱)

١٢١- حافظ على بن معبر بن شداد العبرى الرقى (م ١١٨ ج)

امام محمد کے اصحاب خاص میں ہے محدث اجل، فقیہ اکمل، شیخ ثقہ متنقیم الحدیث، خفی المذہب، امام احمد کے طبقہ میں تھے، مرو ہے مصرآئے اور وہیں سکونت کی، حدیث امام محمد، ابن مبارک، لیٹ بن سعد خفی ، ابن عیدنہ عینی بن یونس، وکیج وغیرہ تلانہ وامام اعظم سے حاصل کی اور آپ سے بچیٰ بن معین ، محمد بن المحق ، ابوعبید قاسم بن سلام وغیرہ نے روایت کی ، ابوداؤ دنسائی نے بھی آپ سے تخ ت کی ، آپ نے امام محمد سے جامع کبیراور جامع صغیر بھی روایت کی ، مصر میں در اس حدیث دیا ہے ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور متنقیم الحدیث کہا ، ابوحاتم نے ثقہ کہا ، حاکم نے شیخ وقت اور اجلہ محدثین سے شار کیا۔ رحمہ اللہ در حمد واسعۃ ۔ (امانی الاحبار وحدائق حنفیہ)

١٢٢- امام ابونعيم فضل بن دكين كوفي " (وفات ١٣٠هـ ١٣٩هـ)

حدیث امام اعظم ،مسعر ،سفیان ثوری ،شعبہ وغیرہ سے نی ،تمام ارباب صحاح سند نے آپ سے روایت کی ،امام بخاری آپ سے
تاریخ میں بھی اقوال نقل کرتے ہیں ،امام بخاری و مسلم کے کبار شیوخ میں ہیں اور امام اعظم کے خصوصی تلاندہ میں سے ہیں اور مسانید میں
بکثر ت امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے ، مجلی نے حدیث میں ثقہ ، ثبت کہا ،سید الحفاظ ابن معین نے فرمایا کہ میں نے دو شخصوں سے
زیادہ اثبت نہیں دیکھا ابوقیم اور عفان ، ابن سعد نے ثقہ ، مامون ،کثیر الحدیث و جحت کہا۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ وامانی الاحبار)

۱۲۳- شیخ حمیدی ابو بکرعبدالله بن الزبیر بن عیسی بن عبیدالله بن اسامه (م۲۱۹ه،۲۲۰ه)

شخ حمیدی بڑے پاید کے محدث ہیں سفیان بن عیدنہ (تلمیذ خاص امام اعظم) کے تلمیذ خاص ہیں اور اسی وجہ سے امام شافعی وغیرہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے علاوہ سلم بن خالد ، فضیل بن عیاض (تلمیذ امام اعظم) اور در اور دی وغیرہ سے بھی حدیث حاصل کی ، آپ سے امام بخاری ، ذبلی ، ابوزر مد، ابوحاتم ، بشر بن موی وغیرہ نے روایت کی ، امام بخاری نے آپ کے اور فیم خزاعی کے اعتباد پر امام اعظم کے بارے میں ایک باتین نقل کی ہیں جو ان کے شایان شان نتھیں جس پر حافظ سخاوی شافعی کو 'اعلان بالتو بخے'' میں لکھنا پڑا کہ ' ابن عدی ، خطیب ، ابن ابی شیب ، بخاری ، نسائی اور ابوالشیخ نے ائر یہ متبوعین کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے دوسروں کو اجتناب کرنا چاہئے''۔

۔ مافظ ابن مجر نے لکھا کہ حمیدی فقہ وحدیث میں امام بخاری کے شخ تھے، طبقات بکی وغیرہ میں ہے کہ (۱) شخ حمیدی فقہاء عراق کے بارے میں شدید تھے (۲) ان کیخلاف برے کھمات استعال کرتے تھے جوان کیلئے موزوں نہ تھے (۳) غضب کے وقت اپنی طبیعت پر قابونہ رکھ سکتے تھے (۳) کوئی مختص ان کے خلاف مزاج بات کہتا تو جواب میں اس کو بہت بخت ست کہتے اور بے آبر وکر دیتے تھے، امام شافعی کی مجلس

میں ابن عیدالحکم کواوران کے ماں باپ کوجھوٹا کہا، امام احمد نے فرمایا کہ بشر سری سے ناراض ہوئے تو ان کوجہی اور متروک الحدیث کہ دیا، پھر
انہوں نے بہُ حلف اطمینان دلایا کہ جمی نہیں ہیں تب بھی نہ مانا حالا عکہ دوسرے ائمہ نے بشرکی توثیق کی اوران سے روایت بھی کی ، بخاری نے بھی
ان سے تخریخ کی ہے، مندحمیدی آپ کی بلندیا بیتالیف ہے جو مجلس علمی کراچی کی طرف سے حیدر آباد میں بہترین ٹائپ سے عمدہ کاغذ پر حضرت
ان سے تخریخ کی ہے، مندحمیدی آپ کی بلندیا بیتالیف ہے جو مجلس علمی کراچی کی طرف سے حیدر آباد میں بہترین ٹائپ سے عمدہ کاغذ پر حضرت
ان مولا نا ابوالم آثر الحاج حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی دامت برکاتہم کی گراں قدر تعلیقات کے ساتھوز برطبع ہے، رحمہم اللہ تعالی۔

١٢٧-١١م عيسى بن ابان بن صدقه بصري (م ٢٢١هـ)

١٢٥- امام يحيى بن صالح الوحاظي ابوزكريًا (ولادت وماج ٢٢٢هـ)

خلاصہ میں احد کبارالمحد ثین والفقہا لکھا، امام مالک اور امام محمد سے حدیث حاصل کی ، حنقی ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، امام محمد کے مدمعظمہ تک رفیق ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، امام محمد کے مدمعظمہ تک رفیق سفر بھی رہے ہیں، آپ سے ابوز رعہ، ابوحاتم نے اور امام نسائی کے علاوہ تمام ارباب صحاح ستہ نے روایت کی ہے۔
منقول ہے کہ امام وکیج نے کسی موقعہ پرآپ سے کہا کہ' اے ابوز کر بال ہمرائے سے پر ہیز کرنا کیونکہ میں نے امام اعظم ابوحنیفہ سے سناہ وہ فرماتے تھے کہ بعض قیاسوں سے مسجد میں بیٹاب کرنا بہتر ہے، ابن معین وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وامانی)

## ٢٦١- حافظ سليمان بن حرب بغداديُّ (متوفي ٢٢٣هـ)

مشہور حافظ حدیث ہیں ابوحاتم نے ہیان کیا کہ میں آپ کی مجلس درس میں شریک ہوا، حاضرین کا اندازہ جالیس ہزارتھا، قصر مامون کے پاس ایک ادنچی جگہ بنائی گئی جس پرآپ نے درس دیا،خلیفہ مامون اور تمام امراء دربار حاضر تھے،خود مامون بھی آپ کے امالی درس کو لکھتے تھے(تذکرۃ الحفاظ)

١١١- امام ابوعبيد قاسم بن سلام (م٢٢٥ هـ ٢٢٥ هـ)

ابن عیینہ ،حفص بن غیاث، یمی القطان ، ابن مبارک ، و کیع ، یزید بن ہارون (تلاندهٔ امام اعظم) وغیرہ سے روایت کی مشہور ، محدث فقیہ ،نحوی تھے ،طوسوس کے قاضی رہے ،آمخق بن را ہو یہ کا قول ہے کہ خدا کوئق بات پیاری ہے ابوعبید مجھ سے زیادہ افقہ واعلم ہیں ،ہم ان کے محتاج ہیں ،وہ ہمارے محتاج نہیں ،غریب الحدیث کی تفسیر میں بہت مشہور ہوئے کیونکہ بڑے ادیب تھے ، ایک کتاب ' غریب الحدیث' ۴۰ سال میں تالیف کی ۔ (تہذیب میں ۱۳۶۸)

، ۱۲۸ – حافظ ابوالحسن علی بن الجعد بن عبید الجو ہری بغدا دی (ولا دے ۱۳۳۱،م ۲۳۰ھ) بخاری وابوداؤ د کے رواۃ میں ہے مشہور محدث وفقیہ ہیں، حافظ ذہبی نے نذکرۃ الحفاظ میں محدث عبدوس اورمویٰ بن داؤ د کا قول نقل کیا کہ ان سے بڑھ کر حافظ حدیث ہم نے نہیں دیکھا، عبدوس سے کہا گیا کہ ان کوجمی کہا گیا ہے تو فر مایا کہ لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، ابن معین نے توثیق کی اور کہا کہ شعبہ کی حدیثوں میں سارے بغدادیوں سے زیدہ متعمد ہیں اور آپ ربانی العلم ہیں، ابوزرعہ نے صدوق فی الحدیث کہا، دارقطنی نے ثقة مامون کہا، ابن قانع نے ثقة شبت کہا، امام ابویوسف کے خاص اصحاب میں سے ہیں، امام اعظم ابوحنیفہ کو بھی دیکھا اور آپ کے جنازہ پر بھی حاضر ہوئے ہیں، حدیث جریر بن عثمان، شعبہ، ثوری اور امام مالک وغیرہ سے روایت کی اور آپ سے امام بخاری، ابود داؤد، ابن معین، ابو زرعہ اور ابن الی الدنیا (م الاسم علی وغیرہ نے روایت کیا، رحمہ الله رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق، امانی)

١٢٩- يَشْخُ فرخ مولى امام ابويوسف (ولادت ٢٣ ميم ٢٣٠ هـ)

محدث، ثقة، فاضل اجل تضامام احمر، ابن معین، امام بخاری مسلم ابوداؤ د، ابوزرعه وغیره نے آپ سے حدیث روایت کی اور توثیق کی ،صغرتی میں امام اعظم کوبھی آپ نے دیکھا تھا اور جنازہ پر حاضر ہوئے تھے، فقہ میں امام ابو یوسف سے درجہ تخصص حاصل کیا اور آپ سے احمد بن الی عمران (استادامام طحاوی) نے تفقہ کیا۔ رحمہ اللّہ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

# •١٣- سيدالحفاظ امام يحيى بن معين ابوزكريا بغدادي (تلميذالامام ابي يوسف وامام محر) (م٣٣٠ ج)

تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو' الا مام الفرد، سید الحفاظ' لکھا، آپ نے جامع صغیرامام محمد ہے پڑھی اور فقہ حاصل کیا اور حدیث میں امام ابو بوسف ہے شرف تلمذکیا''عیون التواریخ'' میں ہے کہ امام احمد ابن مدینی (شخ اکبرامام بخاری) ابو بکر ابن شیبہ اور الحق آپ کے کمال علم و فضل کی وجہ سے تعظیم تکریم کرتے تھے، آپ کو ور شدمیں دس لا کھروپ ملے تھے جوسب آپ نے تحصیل علم حدیث پرصرف کردیئے تھے اور این ہاتھ ہے چھلا کھا حادیث کھیں ، امام احمد کا قول ہے کہ جس حدیث ہو بچی نہ جانیں وہ حدیث نہیں ہے، علامہ کوثری نے لکھا کہ میں نے آپ کی تصنیف کردہ'' تاریخ'' (روایت الدوری) کتب خانہ ظاہر بید مشق میں در بھی ہے، جرح و تعدیل کے سلسلہ میں آپ سے روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، حافظ ذہبی نے جو رسالہ ثقات پر کلام کے بارے میں تالیف کیا ہے اس میں ابن معین کو''مصلب حنفی'' بلکہ متعصب بھی لکھا ہے، باوجود اس کے بھی بعض روا ہ نے آپ کی طرف بعض اصحاب امام اعظم کے بارے میں سخت ناموز وں کلمات منسوب کردیئے ہیں جو یقینا آپ نے نہیں کے بول گے۔ (تقدمہ نصب الرابی) تہذیب میں آپ کا مفصل تذکر واورخوب مدرے ہے۔

ا کابرائمہ واسا تذہ کے بارے میں بہت مختر کلمات مدح فرماتے تھے،تمام اصحاب صحاح سنہ کے شیوخ رواۃ میں ہیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ اسا – حافظ علی بن محمد البوالحسن طنافسی (متوفی ساسسے)

حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں ''محدث وعالم قزوین' کلھا ہے علی خاندان سے سے ، آپ کے دونوں ماموں یعلی بن عبیداور محد بن عبید بھی بڑے محدث سے اور صاحبزاد ہے حسین قزوین کے قاضی سے ، آپ نے کوفہ کے مشاہیرا ٹمہ محدث کی شاگر دی کی ، قابل ذکراسا تذہ عبداللہ بن ادر لیں ، حفص بن غیاث ، وکیع ، ابن عیبینہ ( تلا فدہ اما معظم ) اور ابو معاویہ ، ابن وجب وغیرہ ہیں اور آپ سے ابوزر عہ ، ابو حاتم ، ابن ماجہ اور صاحبزاد ہے حسین طنافسی وغیرہ علماء حدیث نے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور محدث فیلی نے آپ کو اور آپ کے بھائی حسن بن محمد طنافسی کو قزوین کے بلند پا بیامام کہا ، دور ، دور سے علاء تحصیل حدیث کے لئے آپ کے پاس آتے ہے ، ابو حاتم نے کہا کہ آپ ثقة صدوق سے اور آپ کے جمعے بااعتبار فضل وصلاح ابو بکر بن ابی شیبہ (صاحب مصنف مشہور ) سے بھی زیادہ محبوب ہیں اگر چدا بو بکر حدیث کے علم فہم میں زیادہ ہیں ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( تہذیب و تذکرہ )

۱۳۲-امام محربن ساعة يمي (م ۲۳۳ هيم ۱۰۱۰ سال)

مشہور محدث وفقیہ، تلمیذ خاص امام ابو یوسف وامام محمدٌ وامام حسن بن زیادٌ۔''عیون التواریخ میں حافظ، ثقنہ، صاحب اختیارات فی المذ ہب اور صاحب روایات مصنفات لکھا ہے، ابن معین فر مایا کرتے تھے کہ جس طرح اہل رائے میں امام محمد بن ساعہ بچی تلی بات کہتے ہیں اگراسی طرح اہل حدیث بھی کہتے تو نہایت درجہ کی اچھی بات ہوتی ،اورانتقال پرفر مایا کہ اہل رائے سے علم کی خوشبورخصت ہوئی۔

یکی محمہ بن ساعا ہے بی خی بین ساعا ہے بی خی بارے میں راوی ہیں کہ وہ قضا کے زمانہ میں بھی روزاند دوسور کعت پڑھا کرتے تھے اور خود ان کا بھی یہی معمول دوسروں نے نقل کیا ہے، مامون کے زمانے میں بغداد کے قاضی رہے، معتصم کے زمانے میں بوجہ ضعف بھر مستعفی ہو گئے تھے آپ بی نے امام ابو یوسف اور امام محمہ کے نوادر کو کتا بی صورت میں جع کیا، آپ نے امام محمہ کوخواب میں دیکھا کہ سوئی کا سوراخ بنا رہے ہیں، تجمیر دینے والے نے بتایا کہ وہ محض حکمت کی با تیں کہتا تھالہذاتم سے اس کی کوئی بات نظر انداز نہ ہوجائے ، اس پر آپ نے امام محمد کے نوادر ملفوظات جمع کر دیئے ، ابن ساعہ بڑے عابد و زاہد تھے، خود بیان کیا کہ چالیس سال تک تعبیر اولی فوت نہیں ہوئی سواء ایک دن کے جس روز والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی تو ایک نماز جماعت سے نہ ہوئی، اس کی تلافی کے خیال سے میں نے چیس نمازیں پڑھیں ، خواب میں کسی نے کہا ، اے محمد انتمام کی سے کتاب ادب القاضی کتاب الحاضر والسجلات اور نوادر زیادہ مشہور ہیں۔ رحمد اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر ص ۵۸ ج ۲ و تقد مہ نصب الرابی)

# ٣٣١- حافظ محمر بن عبدالله نمير كوفي " (متوفى ١٣٣٠ هـ)

یداوران کے والد ما جدحا فظ عبداللہ بن نمیرم 199 ہے بلند پا بیر محدث تھے، والد ما جدامام اعظم کے مشہور تلا فدہ میں سے تھے، ابن الی شیبہ نے مصنف میں آپ کے واسطہ سے امام اعظم کی متعدد روایات نقل کی ہیں، جواہر مضیه میں ان کا تذکرہ ہے، حافظ محمد عبدالہ فدکورکو'' در ق العراق'' کہا کرتے تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے، علی بن الحسین بن الجنید نے کہا کہ کوفہ میں ان کے علم وہم ، زیداورا تباع سنت کی نظیر نہھی ، احمد بن صالح مصری نے کہا کہ بغداد میں امام احمد اور کوفہ میں محمد بن عبداللہ بن نمیر کامثل نہیں تھا، بیدونوں جامع شخص تھے، امام بخاری ، مسلم، ابوداؤ واورا بن ماجہ سب ان کے شاگر دہیں تھے مسلم ۵۷ صدیث آپ سے روایت کیں۔ رحمد اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تہذیب و تذکرہ)

# ١٣٧١ - حافظ ابوخشمه زبير بن حرب النسائي " (ولادت ١٦٠، عمر ٢٧ سال م ٢٣٣هـ)

مشہور حافظ حدیث، اکابرائمہ محدثین، سفیان بن عیدنہ کی القطان، عبدالرزاق بن ہام (صاحب منصف) حفص بن غیاث، عبداللہ بن اور لیس ووکیج (تلافہ ہ واصحاب امام اعظم) کے شاگر دہیں، امام بخاری، سلم ابوداؤ د، ابن ملجہ، ابن الی الد نیا اور ایک بڑی جماعت محدثین نے آپ سے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور لکھا کہ بیامام احمد و کی بن معین کے درجہ کے ہیں، لیعقوب بن شیبداور ابن نمیر نے ان کو حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ پر بھی ترجیح دی ہے، امام نسائی وخطیب نے ثقہ، ثبت، جمة ، حافظ متقن وغیر ہ لکھا، صرف سے مسلم میں ان کی سند سے بارہ سواکیا ہی احادیث مروی ہیں (تذکرة الحفاظ و تہذیب) ان مناقب عالیہ وجلالت قدر کے ساتھ بواسط اصحاب امام اعظم سے حدیث میں تلمذکا شرف حاصل ہے اور آپ سے مسانید میں روایت کی ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جامع المسانیوس ۲۲،۲۶۲۰)

# ا/١٣٥٥- حافظ سليمان بن داؤ دبن بشر بن زيادا بوايوب المفتر ي معروف به شاذكوفي " (م٢٣٠هـ)

مشہور حافظ حدیث، ثقد، کثیر الحدیث تھے بغداد آکر درس حدیث دیا پھراصفہان جاکرسکونت کی ،امام احمد و بحی بن معین کے درجہ میں تھے، خطیب نے نقل کیا کہ ابوعبید قاسم بن سلام نے کہاعلم حدیث امام احمد ،علی بن عبداللہ ، بحی بن معین اور ابو بکر بن ابی شیبہ پرمنتهی ہوا اور امام احمد ان میں سے افقہ تھے ،علی ،اعلم تھے ، بحی بن معین میں جامعیت تھی ،ابو بکر بن ابی شیبہ حفظ حدیث میں بڑھ کر تھے ،ابو بجی نے کہا کہ ابو عبید سے خطا ہوئی حفظ حدیث میں سب سے بڑھ کر مرتبہ سلیمان بن داؤ دشاذ کوئی کا ہے ۔محدث خوارزی نے اس کے بعد لکھا کہ شاذ کوئی بھی ان حضرات میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں ۔ (جامع المسانید ص ۲۵ میں ہے)

١٣٥/٢ - حافظ على بن المدين (١٣٦٠ حِتهذيب ص ١٣٩ ج ١)

# ٣١١- حافظ الوبكر بن الى شيبه (عبدالله بن محد بن الى شيبه ابراميم بن عثان عيسى كوني م ١٣٥٥)

تذکرۃ الحفاظ میں، الحافظ عدیم النظیر ، الثبت ، النحر بریکھا، امام بخاری، مسلم ، ابوداؤ دہ ابن ماجہ کے استاد ہیں اوران کی کتابوں میں آپ سے بہ کثرت روایات ہیں، عمرو بن فلاس نے کہا کہ آپ سے بڑا حافظ حدیث ہماری نظر سے نہیں گذرا، ابوزرعہ نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک لاکھا حادیث تکھیں، آپ کی بہترین یادگار' مصنف' دنیائے اسلام کی بےنظیر کتابوں میں ہے جس پر مفصل تبصرہ کرنا مناسب ہے۔

#### مصنف ابن الي شيبه

حافظ ابن حزم نے اس کوموطاً امام مالک پرمقدم کیا ہے''احادیث احکام'' کی جامع ترین کتاب ہے جس میں اہل ججاز واہل عراق کی روایات وآٹار کوجمع کیا ہے، علامہ کوثری نے لکھا کہ حافظ موصوف کبارا گھہ کہ دیث میں سے تھے، آپ کے مصنف ابواب فقہ پر مرتب ہے، ہر باب میں حدیث مرفوع ، موصول ، مرسل ، مقطوع وموقوف کے ساتھ آٹار واقوال صحابہ وفقا وگاتا بعین اور اہل علم کے اقوال بطریق محدثین سند کے ساتھ جمع کئے ہیں ، جن سے مسائل اجماعیہ وخلافیہ پر پوری روشنی ملتی ہے اور ادلہ فقہ خفی کا بھی بہترین ذخیرہ اس میں موجود ہے مصنف مذکور کے ممل قلمی نسخہ کی مطابع بائے صحیح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی مکمل نسخہ پائے صحیح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی مکمل نسخہ پائے صحیح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی مکمل نسخہ پائے صحیح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی مکمل نسخہ پائے صحیح مجلدوں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی مکمل نسخہ پائے صحیح محمد میں میں ماقور ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی مکمل نسخہ پائے صحیح محمد میں میں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی مکمل نسخہ پائے صحیح میں میں ناقص بہت جگہ ہیں۔

ا مام اعظم کا طریقہ تدوین فقہ کے سلسلہ میں بیتھا کہ دنیائے اسلام کے سیننگڑوں ہزاروں محدثین آپ کی خدمت میں حدیث وفقہ ک مخصیل کے لئے جمع ہوتے تھےان کی موجود گی میں احادیث احکام پرغور ہوتا تھا، ناسخ ومنسوخ کی بھی پوری چھان بین ہوتی تھی، رجال پر بھی نظر ہوتی تھی ،آ ثار صحابہ وفقا و کی تابعین کو بھی دیکھا جاتا تھا جن ہے معلوم ہوتا تھا کہ کون کون کی احادیث کس کسر طرح ہیں اور کس درجہ کے لوگوں میں متداول ومعمول بہارہی ہیں ،خاص طور ہے ،ہم شرکاء تدوین فقہ کی تو پوری توجہ برسہا برس تک اسی خدمت پرصرف ہوئی حافظ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں بھی اِن سب امور کا ذکر پوری طرح کیا ہے۔

ظاہرہ کہ جوروشی فصل مسائل احکام میں اس پوری تفصیل سے بل سکتی تھی وہ ان کتابوں نے ہیں بل سکتی جن میں صرف احادیث مجردہ صحیحہ جمع کی گئیں، اس طرز کی علمی وحدیثی گراں قدر وخدمت مصنف عبدالرزاق میں بھی تھی اور امام زہری نے بھی اپنی تالیف میں احادیث ہویہ کے ساتھ صحابہ کے فقاوئی وفیصلوں کو جامع الا بواب کے نام ہے جمع کیا تھا، جمع احادیث مجردہ کی تحریک حافظ آتی بن را ہویہ نے کی جس پرسب سے پہلے امام بخاری نے عمل کیا اور پھر دوسرے محدثین کا بھی رتجان اسی طرف ہوگیا اس کے نتیجہ میں آثار واقوال صحابہ فقاوئی تابعین اور اقوال و آراء اٹھ کی مجتبدین کا اکثر و بیشتر حصہ سامنے سے ہٹ گئی، حضرت عمر بن عبد العزیز نے جمع حدیث کی مہم پرصرف ہمت کی ، اپنے دور خلافت میں جا بجا احکام بھیج کہ احادیث کے ساتھ آثار صحابہ کو بھی مدون کیا جائے گرچونکہ امام بخاری آثار صحابہ کو جمت نہیں بجھتے تھے انہوں نے جزوانی کو جست نیا کہ خوبت نہیں بجھتے تھے انہوں نے جزوانی گذہب حنی ذکر بھی نہیں کیا اور اٹھ کہ مجہدین کے اقوال و آراء کو دبعض الناس' کی تعبیر ہے مہم و بے وقعت بنایا ، بقول حضرت الاستاذ علامہ تشمیری گذہب حنی نے واقعیت ناقص ہونے کی وجہ سے بعض مسائل و آراء کی نبست میں بھی غلطی کی جس کی تفصیل اپنے مواقع پر آئے گی ، رسائل جزور فع الیدین اور جزوالقراءت میں تو سلف کی جہیل تک نوبت پہنچائی جس کی وضاحت امام بخاری کے حالات میں آئے گی ، انشاء اللہ توالی۔

غرض ہماری پختہ رائے ہے کہ اگر مصنف ابن ابی شیبہ کے طرز کی حدیثی تالیفات کی اشاعت بھی ہوگئی ہوتی تو جونوبت افراط وتفریط تک پنچی یااصحاب مذاہب اربعہ کے مناقشات اوران کے شاخصانے استے بڑھے یاعدم تقلید وسب ائمہ مجتہدین ،محدثین وفقہاء کے رحجانات میں نشو ونما ہوا یہ کچھ بھی نہ ہوتا اور باوجو داختلاف خیال کے بھی سب لوگوں کے قلوب متحداور جذبات ہم رنگ ہوتے ہیں۔

حافظ ابوبكر بن ابي شيبه اور ردمسائل امام اعظم

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا حافظ موصوف کی کتاب فقہ خفی کے لئے بہترین دستاویز ہے اور ہماری تمنا ہے کہ کی طرح بیذ خیرہ نادرہ جلد سے جلط بع ہوکر شائع ہواس خیم کتاب کا ایک نہایت مختصر حصہ وہ بھی ہے جس میں حافظ موصوف نے امام صاحب کے بعض مسائل پر نقذ کیا ہے اور ہندوستان کے غیر مقلدوں نے ان کواصل وتر جمہ اردو کے ساتھ شائع بھی کر دیا ہے تا کہ احناف کے خلاف پر و پیگنڈے میں اس سے مددلیں اس لئے اس کے متعلق بھی کچھ پڑھ لیجئے اس کے ردمیں جو کتا ہیں کھی گئیں ان کا بھی مختصر حال کھا جا تا ہے۔ اس لئے اس کے متعلق بھی بچھ پڑھ لیجئے اس کے ردمیں جو کتا ہیں کھی گئیں ان کا بھی مختصر حال کھا جا تا ہے۔ احافظ عبد القادر قرشی حنی صاحب'' الجواہر المصیئے'' (م4 کے کے بے نے'' الدار المدیفہ'' کسی۔

 اس اقدام پرکڑی تنقیداوردرشت کلمات کے بعد مخضراصولی جوابات بھی لکھے ہیں اس حصہ کوعلامہ کوٹریؒ نے'' نکت' کے آخر میں نقل بھی کردیا ہے۔ ۲۰ - کشف الظنون میں ایک اور کتاب کا بھی ذکر ہے جس کا نام'' الروعلی من روعلی ابی حنیفہ'' لکھا ہے۔

۵-ایک ردعلامہ کوڑی (مای الیے الیے ) نے لکھا جس کا نام ''الگت الطریفہ فی التحد ئین ردودا بن ابی شیبة علی ابی حنیفہ'' ہے جو ۱۵ سابھ میں مصر سے شائع ہوا، علامہ کوڑی نے برفر مایا کہ ان کوسابقہ ردود میں ہے باوجود سعی کے کوئی نیل سکا تاہم علامہ کار دنہ کور بہت کافی وشافی اور ان کی دوسری تالیفات کی طرح نہایت محققانہ بلند پایہ ہے، ابتداء میں یہ بھی لکھا ہے کہ ۱۱ اعتر اضات میں سے نصف تو وہ ہیں جن میں دونوں جانب تو کی احادیث و آثار ہیں لہذا اختلاف صرف وجوہ ترجیح کارہ جاتا ہے، باتی نصف کے پانچ جھے ہیں، ایک وہ جن میں کتاب اللہ کی وجہ سے کی خبرواحد کوامام صاحب نے ترک کیا ہے، ایک ٹس میں خرمشہور کی وجہ سے اس سے کم درجہ کی حدیث پر عمل نہیں کیا ایک ٹس میں مدارک اجتہاد اور نہم معانی حدیث کے فرق سے الگ الگ راہ بنی ہواورامام صاحب کا ان امور میں تفوق مسلم ہے ایک ٹس میں حافظ ابو بکر نے حنی فی نہ ہب سے ناواقئی کے باعث اعتراض کیا ہے اس کے بعد صرف ایک ٹس (۱۳ سام سائل) ایسے رہ جاتے ہیں جن کے بارے میں علی سیل التز ل یہ کہا جاسات کہ کامام صاحب سے ان میں خطا ہوئی جن کی نب سے امام صاحب کے مدونہ سائل کی کثرت کے اعتبار سے صفر کو بیب ہوتی ہے کوئکہ کان تعداد بارہ لاکھ ستر ہزارتک بیان موئی ہے گویا ایک لاکھ میں ایک مسئلٹھے رااور یہ کون کہ سکتا ہے کدامام صاحب معصوم شھے۔

ایک اہم بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حافظ ابو بھر نے مشہورا ختلا فی مسائل میں سے کوئی مسکنہ بین لکھا جن پر بعکد کے محدثین اور مخالفین ومعاندین نے حنفیہ کے خلاف شان بہت ومعاندین نے حنفیہ کے خلاف شان بہت سخت الفاظ استعمال کئے ہیں، حالانکہ ان مسائل میں اختلاف کی نوعیت بہت ہی معمولی تھی جس کو حافظ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی لکھا ہے اور ہم نے اس کو پہلے نقل میکور کی ہے جوابات شرح بخاری میں ہموقع نقل ہوں گے، ان شاء اللہ تعالی ۔ وہوالمستعمان وعلیہ التعملان ۔

## ١٣٧- حافظ بشربن الوليد بن خالد كنديٌّ (م٢٣٨هـ)

امام ابو یوسف کے اصحاب میں ہے جلیل القدر محمد فقید، دیندار، صافح و عابد تھے، حدیث امام مالک و حماد بن زیدوغیرہ ہے بھی حاصل کی آپ ہے ابونعیم موصلی، ابو یعلی وغیرہ اور ابوداؤ دنے روایت کی دارقطنی نے تقدیجا، حالت پیری، ضعف و مرض میں بھی دوسور کعت نظل روز اند پڑھا کرتے تھے، معتصم باللہ نے خلق قرآن کے قائل نہ ہونے پر آپ کوقید کردیا اور ہر چند کوشش کی مگر آپ قائل نہ ہوئے پھر متوکل کے زماہ میں رہا ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم اکثر حضرت سفیان بن عیدند کی مجلس میں جاتے تھے جب کوئی مشکل مسئلہ ان کے پاس آتا تو وہ پکار کر پوچھتے تھے کہ امام ابو صنیفہ کے اصحاب میں ہے کوئی محفی یہاں موجود ہے سب میری ہی طرف اشارہ کرتے اور میں جواب عرض کرتا لوگوں نے آپ ہے مشکل فقہی مسائل اور نوادر میں غیر معمولی استفادہ کیا۔ رحمہ اللہ درحمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

## ١٣٨- حافظ النحق بن را هوية خطلي ولادت ١٢١، ٢٢ هـ، ٢٣٨ هـ، عمر ٧٧ سال

آپ نے ابن عیبنہ، ابن علیہ، جریر، بشر بن المفصل ،حفص بن غیاث، ابن ادریس، ابن مبارک، عبدالرزاق ،عیسیٰ بن یونس، شعیب، ابن آخق وغیرہ سے روایت کی، آپ سے سواء ابن ماجہ کے باقی ارباب صحاح نے اور بقیہ بن الولید و کیجیٰ بن آ دم نے جوآپ کے شیوخ میں ہیں اورامام احمد، آخق کو بچے ،محمد بن رافع اور کیجیٰ بن معین نے جوآپ کے اقران میں ہیں روایت کی۔

ابن مبارک سے نوجوانی کے زمانے میں حدیث تی اور بوجہ کم عمری کے آپ سے روایت نہ کی ، قیام مرومیں ابتداء میں تفقہ بھی آپ نے ابن مبارک وغیرہ کی خدمت میں رہ کرامام اعظم کے مذہب پر کیا تھا ، پھر جب بھر ہ جا کرعبدالرحمٰن بن مہدی کی شاگر دہوئے تو فقہ حنفی سے منحرف ہو گئے تھے اور اصحاب ظواہر کا طریقہ اختیار کرلیا تھا، امام اعظم کے حالات ہمیں ہم نقل کرآئے ہیں کہ کچھلوگوں نے امام اعظم کی کتابیں دریابر وکرنے کی اسکیم بنائی تھی جس پر مامون نے ان لوگوں کو بلا کر امام صاحب کی طرف سے مدافعت کی اور ان کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں تو ان میں بیا آخی بن راہویہ بھی تھے جوامام بخاری کے خاص شیوخ میں ہیں اور ممکن ہے کہ امام بخاری میں جوانح اف فقہ خفی یا ائمہ احناف سے آیا ظاہریت کی جانب زیادہ میلان ہوااس میں ان کے تلمذ کا بھی اثر ہو، یوں ابتداء میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق وفقہاء، احناف سے ربط رہا ہے۔واللہ اعلم۔

ایخق بن راہو بیکا حافظہ بے مثل تھاا ہے تلامذہ کو گیارہ ہزارا حادیث املا کرائیں پھران کا اعادہ کیا توایک حرف زیادہ یا کم نہ کیا، وفات سے دوماہ قبل حافظہ میں تغیر ہو گیا تھا۔ رحمہ اللّٰدرحمة واسعۃ ۔

١٣٩- حافظ ابراهيم بن يوسف بلخي (م ٢٣٩هـ)

ابن مبارک، ابن عیدنیہ، ابوالاحوص، ابو معاویہ، ابو یوسف القاضی، مشیم وغیرہ سے روایت کی، امام مالک سے بھی ایک حدیث نی ہے، آپ سے نسائی، زکر یا سجزی، محمد بن کرام وغیرہ ایک جماعت نے روایت کی، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، امام ابو یوسف کی خدمت میں رہ پڑے تھے، یہاں تک کہ فقہ میں کمال حاصل کیا، ابوحاتم نے کہاان سے حدیث نہیں لیں گے، حافظ ذہبی نے اس پر کہا کہ میم مارا جاء کی تہمت کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا ہے، نسائی نے ان کواپے شیوخ میں ذکر کیا اور ثقہ کہا ہے۔ (تہذیب ص۱۸ میرا)

١٧٠- حافظ عثمان بن محمد بن البراجيم الكوفي المعروف بابن الي شيبة (م٩٣٣ هيم ١٣٨سال)

مشہور محدث ابو بکر بن ابی شیبہ صاحب ''مصنف' کے بھائی تنے ، مکہ معظمہ اور رہے وغیرہ کے ملمی سفر کئے ، مسند وتفسیر لکھی ، بغداد جاکر درس حدیث دیا ، شریک بن عبداللہ ، سفیان بن عیدینہ عبداللہ بن عبید بن ادریس اور جریر بن عبدالحمید وہشیم وغیرہ سے حدیث روایت کی ، محدث خوارزمی نے فرمایا کہ امام اعظم سے بھی آپ نے مسانید میں روایات کی ہیں ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔۔

١١١-١مام يجي بن اكتم بن محمد قطن بن سمعان مروزي (م٢٣٢،٢٣٢ه، عمره ١٨١)

مشہور محدث وفقیہ، امام محمد کے اصحاب خاص میں تھے، حدیث امام محمد، ابن مبارک ، ابن عیبینہ وغیرہ سے تی اور روایت کی ، آپ سے امام بخاری نے غیر جامع میں اورامام ترفدی نے روایت کی ، ہیں سال کی عمر میں بھرہ کے قاضی ہوئے ، اہل بھرہ نے کم عمر سمجھا تو فر مایا کہ میں عتاب بن اسید سے عمر میں بڑا ہوں جن کو حضور اکرم علیقتے نے مکہ معظمہ کا قاضی بنایا تھا اور معاذبین جبل سے بھی عمر میں زیادہ ہوں جن کو آن خضرت علیقتے نے بمن کا قاضی بنایا تھا۔ رحمہ اللّہ رحمہ واسعۃ ۔ (حدائق)

١٣٢- حافظ وليد بن شجاع ابوهام بن ابي بدرالسكوني الكوفي" (م٣٣٠هـ)

ا مام مسلم، ابوداؤ د، ترندی، ابن ماجه کے حدیث میں استاد ہیں ، ابن معین نے فر مایا کہ ان کے پاس ایک لاکھ حدیثیں ثقات کی موجود تھیں ، حافظ ذہبی نے میزان میں ان کوحافظ حدیث لکھا، رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔

سام ا-محدث كوفه ابوكريب محمد بن العلاء الهمد اني الكوفي (سر٢٣٣ه عمر ٨٥ سال).

کوفد کے مشہور حفاظ حدیث میں سے ہیں تمام ارباب صحاح ستہ نے ان سے روایت کی موئی بن آنحق کا بیان ہے کہ میں نے ابوکریب سے ایک لا کھ حدیث نیس ، ابن نمیر نے کہا کہ واق میں ان سے زیادہ کیٹر الحدیث نہ تھا،علامہ یا قوت حموی نے کہا کہ ابوکریب متفق علیہ ثقتہ ہیں۔ (تہذیب وتذکرہ)

# ١٩٨٧ - شيخ ابوعبدالله بن يحيى العدني (متوفى ١٣٨٣ هـ)

مکہ معظمہ میں سکونت کی اور اپنے زماہ کے شیخ الحرم ہوئے ، 22 جج کئے ، ہر وفت طواف میں مشغول رہتے تھے ، امام مسلم وتر مذی نے روایت کی ، آپ کی مندمشہور ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔

# ١٣٥- حافظ احمد بن منيع ابوجعفرالبغوي الاصمّ (ولا دت و ١ اهِ م ٢٣٢هـ)

بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی، حدیث وفقہ میں امام ابو یوسف کے تلمیذ خاص ہیں اور آپ سے تمام ارباب صحاح نے روایت کی، محدث خلیلی نے کہا کہ آپ علم میں امام احمد اور ان کے اقر ان کے برابر ہیں، چالیس سال تک ہرتیسرے روزختم قر آن معمول رہا، آپ کی مند مشہور ہے، جس کو آپ کے نامور شاگر داسختی بن ابراہیم بن جمیل نے روایت کیا۔ (تہذیب)

# ٢٧١- حافظ آتخق بن موسىٰ الانصاري (م٢٣٢هـ)

تذکرۃ الحفاظ میں حافظ حدیث، ثبت، امام حدیث، صاحب سنت اور فقیہ لکھا، حدیث میں سفیان بن عیینہ (تلمیذ امام اعظم) عبدالسلام بن حرب اورمعن بن عیسیٰ کے شاگر دہیں،ابوحاتم،نسائی وخطیب نے ثقہ کہا،امام مسلم، ترندی،نسائی اورابن ماجہ نے روایت کی ترندی میں حدثناالانصاری سے ہرجگہ یہی مراد ہوئے ہیں۔ (تہذیب التہذیب وتذکرۃ الحفاظ)

## ١٧٧- حافظ سلمه بن شبيب نيشا يوريّ (متوفي ٢٣٦هـ)

مکہ معظمہ کی سکونت اختیار کر لی تھی ، یزید بن ہارون ، عبدالرزاق ، عبدالرحمٰن مقری (تلامٰدہ امام اعظم ) اور ابو داؤ دطیالسی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ،امام بخاری کےعلاوہ تمام ارباب صحاح ان کے شاگر دبیں ،ابونعیم اصفہانی نے ان ثقات میں شار کیا جن سے ائمہ حدیث و متقدمین نے روایت کی ،حاکم نے ''محدث مکہ' اورا تقان وصدوق میں متفق علیہ کہا۔ رحمہ اللّٰد تعالیٰ۔

# ۱۴۸ - حافظ كبيراحمد بن كثير ابوعبد الله دور قي " (ولادت ١٦٨ هم ٢٣٦هـ)

حافظ یعقوب دور قی کے چھوٹے بھائی ہیں، دونوں بھائی حافظ حدیث ہوئے ہیں، صالح جزرہ نے کہا کہ احمد کٹر ت حدیث اوراس کی معلومات میں اور یعقوب علم اسنادوروایت میں بڑھے ہوئے تھے اور دونوں ثقہ ہیں، امام سلم، ابود لؤ د، تر مذی وابن ماجہان کے شاگر دہیں (تہذیب وتذکرہ)

## ١٣٩- حافظ التمعيل بن توبه ابولهل تقفى قزويني (متوفى ١٢٩٢هـ)

مشہور محدث فقیہ ہیں امام محمد ہشیم ،سفیان بن عیبینہ (تلامذہ امام اعظم ) خلف بن خلیفہ ،اساعیل بن جعفر وغیرہ سے حدیث کی تنگیل کی آب سے ابن ماجہ ، ابوز رعد ، ابوحاتم وغیرہ بڑی جماعت محدثین نے روایت کی ، ابوحاتم نے صدوق کہا ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور فن حدیث میں پختہ کا رکہا ، کبارا مُدرُ حفیہ سے تھے۔

امام محمد کی''سیر کبیر'' کے راوی ہیں،امام محمد جس وقت ہارون رشید کے صاحبز ادوں کوتعلیم دیتے تھے تو ''سیر کبیر'' کے درس میں یہ بھی ان کے شریک ہوتے تھے۔رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔ (جواہروتہذیب)

# ١٥٠- حا فظ عمر و بن على فلاس بصريٌّ (م ٢٣٩ جي)

حافظ ذہبی نے حافظ حدیث، ثبت، سیر فی حدیث اور احد الاعلام لکھا، مند علل اور تاریخ کے مصنف اور تمام ارباب صحاح ستہ کے فن

حدیث میں استاد ہیں، محدث ابوزرعہ کا قول ہے کہ حدیث کے شہواروں میں سے بھرہ میں ان سے اور ابن المدین وشاذ کوفی سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں تھا، آپ سیدالحفاظ امام بحی القطان (تلمیذامام اعظم) کے حدیث میں شاگر دیتھے، ایک دفعہ اہام قطان نے کسی حدیث میں کوئی غلطی کی ، دوسرے روز خود ہی متنبہ ہو گئے اور درس کے وقت ان ہی عمر و کی طرف خطاب خاص فرما کرکہا کہ میں غلطی کرتا ہوں اور تم موجود ہوتے ہوئے بھی مجھے نہیں ٹوکتے ؟ حالانکہ اس وقت دوسرے تلا غدہ علی بن المدینی جیسے بھی موجود تھے۔ (تہذیب وتذکر ق الحفاظ)

ا ۱۵ ا – امام ابوجعفرداری (م ۲۵۳ م)

حفظ حدیث ومعرفت فقد میں بڑی شہرت رکھتے ہیں،امام احمہ نے فر مایا کہ خراسان سے ان سے زیادہ فقیہ البدن کو کئی نہیں آیا ابن عقدہ نے احد حفاظ الحدیث،متقن ، عالم حدیث وروایت کہا ، بجز امام نسائی کے تمام ارباب صحاح کوان سے تلمذ حاصل ہے،ان کی''سنن دارمی''مشہور ومعروف ہے۔(رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔(تہذیب وتذکرہ)

ضروری واہم گذارشات

ا-مقدمہ شرح بخاری شریف حصداول پیش ہے جو ۲۳۳ صفحات میں پوراہوا،حصہ ٔ دوم میں امام بخاری سے شروع ہو
کراس زمانہ تک کے ممتاز محد ثین کا ذکر خیر ہوگا، وہ حصہ غالبًا اس سے بھی زیادہ ہی جگہ لے گا، اختصار کی سعی کے
ساتھ بیام بھی ملحوظ رہا کہ جن محد ثین کے حالات پوری طرح منظر عام پر اب تک نہ آسکے تھے،خصوصاً محد ثین
احناف کے، ان کے سیح وضروری حالات ضرور تمایاں کردیئے جا ئیں حصہ دوم میں امام بخاری کے حالات امام اعظم
کی طرح زیادہ تفصیل سے دیئے گئے ہیں اور ان کی تمام تالیفات پر بھی پورا تبھرہ کیا گیا ہے۔

۲-شرح بخاری شریف سے پہلے حدیث ومحدثین کی تاریخ اور اجلہ محدثین کے حیجے وضروری تعارف کی اہمیت ظاہر ہے اس لئے '' تذکرہ محدثین' کی تقدیم ضروری مجھی گئی۔ ۳-مضابین مقدمہ کی اہمیت جو پیش لفظ میں بیان ہوئی ہے اس کو ابتداء میں ضرور ملاحظہ کرلیا جائے۔ ۴-انوارالباری کا پورا کام ایک تحقیقی علمی خدمت کے طور پر کیا جارہا ہے، مقدمہ میں اکابرامت کے معتبر حالات اور شرح میں ان کی تحقیقات عالیہ زیادہ معتمد ذرائع سے بہتر سلیس، اردو میں پیش کرنے کا تہیہ ہے۔ واللہ المیسر والمستعان۔

۵-انوارالباری کی تالیف واشاعت کے سلسلے میں اکابراہل علم اور باذوق علمی و دینی شغف رکھنے والے احباب و مخلصین نے جو کچھ حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنے اپنے حلقوں میں اس کا تعارف کرایا اس کے لئے ادارہ ان کاممنون ہے۔والا جو عند الله۔

# انقار للبسارئ صحيك المخارئ

#### بِسَتُ مُواللَّهُ الرَّحُونُ الرَّحِيمِ

# الحمد لله و كفى سلام على عباده الذيين اصطفى المحمد لله و كفى سلام على عباده الذيين اصطفى المام بخارى المحمد المحمد

(ولادت ۱<u>۹۲۳ ه</u>، وفات ۲<u>۵۲ ه</u>، عمر باست سال)

اسم مبارك:

أميرالمومنين في الحديث الشيخ ابوعبدالله محمد بن اساعيل بن ابراميم بن المغير ة بن بر دزبة الجعفي رحمة الله عليه\_

#### خاندانی حالات:

بردز بہ فارس کلمہ ہے، کاشت کارکو کہتے ہیں، بردز بہ مجوس تھے،ان کے بیٹے مغیرہ، یمان بعقی والی بخارا کے ہاتھ پراسلام لائے ،اس نسبت ہے وہ جھی مشہور ہوئے۔

مغیرہ کے فرزندابراہیم کے حالات معلوم نہ ہوسکے، حافظ ابن حجرنے مقدمہ فتح الباری میں بھی یہی کھاہے کہ مجھے ان کے حالات نہیں طے، ابراہیم کے صاحبز ادہ اساعیل کے بارے میں حافظ ذہبی نے کھاہے کہ وہ علاء اتقیاء میں سے تھے، حافظ نے کتاب الثقات ابن حبان سے نقل کیا کہ طبقۂ رابعہ میں تھے، حماد بن زیداور مالک وغیرہ سے روایت کی اور ان سے عراقیوں نے روایت کی اور ابن مبارک و تلمیذامام اعظم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ای طرح لکھا ہے کہ اساعیل بن ابراہیم نے حماد بن زیدکود یکھا، ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور مالک سے حدیث تی۔

## س پيدائش وابتدا كى حالات:

امام بخاریؒ ۱۳ اشوال ۱<mark>۹ و چ</mark>و بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے ،آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی صغرتی ہی میں ہو گیا تھالہذا اپنی والدہ محتر مہ کی تربیت ونگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ، پھراپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ جج کوتشریف لے گئے اور مکہ معظمہ میں قیام کر کے تخصیل علم میں مشغول ہوئے۔

مشہور ہے کہ امام بخاری کی بینائی حچوٹی عمر میں زائل ہوگئ تھی ،آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخواب میں دیکھا ،فر مایا '' خدانے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے''امام بخاری صبح کواشھے تو بینا تھے۔

#### علمى شغف ومطالعه:

امام بخاری رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں ۱۱ سال کی عمر میں داخل ہوا تو میں نے ابن مبارک اور وکیع کی کتا میں یاد کرلی تھیں اور ان کو لا یعنی علاء عراق کے کا علم سے واقف ہوگیا تھا، پھر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ جج کے لئے گیا، حافظ ابن حجر نے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری نے سب سے پہلا سفر ۱۲ ہے میں کیا، اوراگروہ ابتدا تعلیم کے وقت ہی سفر کر لیتے تو اپنے دوسر سے معاصرین کی طرح وہ بھی طبقہ عالیہ کے لوگوں کو پالیتے اور حافظ حدیث عبد الرزاق کا زمانہ ان کول بھی گیا تھا اور امام بخاری نے ارادہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس یمن جاکر استفادہ کریں، مگر ان سے کہا گیا کہ شخ فہ کور کا انتقال ہوگیا ہے، اس لئے وہ یمن نہ گئے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس وقت زندہ تھے۔ جنانچے امام بخاری ان سے بالواسط روایت کرتے ہیں۔

#### تصنيف كا آغاز:

ا مام بخاریؓ ہی نے کہا ہے کہا ٹھار ہویں سال میں، میں نے'' قضایا الصحابۃ والتا بعین'' تصنیف کی پھر'' تاریخ کبیر''اسی ماہ میں مدینہ منورہ میں روضۂ مطہرہ کے قریب بیٹھ کرتصنیف کی ۔

امام بخاریؓ نے فرمایا کہ میں شام مصراور جزیرہ دوبار گیا ہوں اور بھرہ چارمر تبہ، حجاز میں چھسال اقامت کی اوراس کوشارنہیں کرسکتا کہ کتنی بارکوفہ اور بغداد گیا ہوں۔

## امام احدٌ ہے تعلق:

یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ امام بخاریؒ جب بھی بغداد جاتے ، امام احمد سے ملاقا تیں کرتے اور مستفید ہوتے تھے ، اور وہ ان کو ہر مرتبہ خراسان چھوڑ کر بغداد کی سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے ، کیکن باوجوداتنی ملاقاتوں کے امام احمد سے روایت حدیث بہت کم ہے ، حتی کہ حافظ ابن حجرنے کتاب النکاح ، باب ما پمحل من النساء میں تشریح کی ہے کہ امام بخاریؒ نے امام احمد سے صرف یہاں ایک روایت لی ہے اور ایک روایت مغازی میں لی ہے ان دو کے سونہیں ہے ، شایداس لئے کہ امام بخاریؒ کو امام احمد کے شیوخ سے لقا حاصل ہوگیا تھا وہ امام احمد سے دوایت کرنے کے بجائے علی بن مدین سے زیادہ روایات لی ہیں۔

#### قيام بصره اورتصنيف:

امام بخاریؒ نے یہ بھی لکھاہے کہ میں بھرہ میں پانچ سال رہا، میرے ساتھ کتابیں ہوتی تھیں، تصنیف کرتا تھا اور بچے کے موسم میں جج کرتا تھا اور پھر بھر وکو وٹ تا تھا اور ایک سال مدینہ منورہ میں قیام کے دوران تصنیف میں مصروف رہا، امام بخاریؒ نے یہ واقعہ بھی ذکر کیاہے کہ ۱۸ سال کی عمر میں جج کے لئے گیا تو، حمیدی سے ملا، اس وقت ان کے اور ایک دوسرے شخص کے درمیان کسی حدیث پر جھگڑا ہور ہا تھا، حمیدی نے مجھے دیکھ کر کہا:
"اب بیآ گئے ہیں ہمارے نزاع کا فیصلہ کردیں گے اور مجھ سے نزاعی صورت بیان کی، میں نے حمیدی کی تصویب کی اور حق بھی ان ہی کے ساتھ تھا۔
علم حدیث وفقہ کے لئے اسفار:

امام بخاری بخصیل علم وحدیث وفقہ کے لئے مختلف دور درازشہروں میں پہنچے ہیں اور بڑے بڑے محدثین وفقہا سے علم حاصل کیا ہے، بلخ گئے اور کمی بن ابراہیم کے شاگر دہوئے جوامام اعظم کے تلمیذ خاص تھے،ان سے گیار ہاااحادیث ثلاثی امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہیں، بغداد میں مصلی بن منصور کے شاگر دہوئے جو بقول امام احمدٌ،امام صاحبٌ،امام ابو یوسف وامام محمدٌ کے اصحاب و تلامیذ سے تھے،امام

یجیٰ بن سعیدالقطان (تلمیذامام اعظم ؓ) کےتلمیذ خاص امام احمداورعلی بن المدینی کے شاگر دہوئے اور جیسا کہاو پر ذکر ہوا کہ بخاری میں علی بن المدینی سے بہ کثرت روایات ہیں۔

بھرہ پہنچ کر ابو عاصم النبیل الضحاک کے شاگر د ہوئے ، جن سے امام بخاریؓ نے چھے روایات اعلیٰ درجہ کی روایت کی ہیں ، جو '' ثلا ثیات'' کہلاتی ہیں ، بیابوعاصم بھی امام صاحبؓ کے تلمیذ خاص بلکہ شرکاء تد وین فقہ حنی میں سے ہیں۔

ان کےعلاوہ تین ثلاثیات امام بخاریؓ نے محمد بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہیں جو بتقریح خطیب بغدادی امام ابو یوسف ؓ وامام محمد کے تلمیذاور حنفی تھے۔

#### ثلا ثیات بخاری:

'' ثلاثیات' وہ احادیث کہلاتی ہیں جن میں راوی اور نبی کریم علیہ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں اور بیاعلیٰ درجہ کی احادیث ہیں بخاری شریف میں صرف۲۲ ہیں، جوامام بخاری کا مابہ الافتخار ہیں اور ان میں ۲۰ حدیثیں بہ تفصیل مذکورہ بالا انہوں نے اپنے حنفی شیوخ سے روایت کی ہیں۔

'' ثلاثیات' سے اعلیٰ درجہ پر ثنائیات ہوتی ہیں اور وہ بھی امام صاحب کی روایات میں بہ کثرت ہیں، ملاحظہ ہوں، مسانیدالا مام اعظمُّ اور کتاب الآثار بلکہ بعض وحدانیات بھی ہیں، کیونکہ امام صاحبؒ کا لقاءاور ساع بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، ملاحظہ ہو، مناقب کر دری و موفق ومقدمہ ً اوجز المسالک حضرت شیخ الحدیث مولانا العلام تھوز کریا صاحب سہارن پوری عم ضیم ۔

#### متاخرین کی تضعیف حدیث:

اسی لئے علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ متاخرین کی تصنیف حدیث متقد مین (آئمہ مجہدین وغیرہم) کی مرویات پراٹر انداز نہیں ہو سکتی،
علامہ ابن امیر الحاج نے شرح التحریر میں لکھا کہ' بیامر خاص طور سے قابل تنبیہ ہے کہ اگر بطور تنزل صحیح بخاری وسلم کی اصحیت کو دوسری تمام
کتب حدیث پر مان بھی لیں توبیہ بنسبت بعد کی کتابول کے ہوگی، نہ بہ نسبت ان آئمہ مجہدین متبوعین کی مرویات کے بھی جوان دونوں سے کتب حدیث پر مان بھی لیں توبیہ بنسبت بعد کی کتابول کے ہوگی، نہ بہ نسبت ان آئمہ مجہدین متبوعین کی مرویات کے بھی جوان دونوں سے پہلے ہو چکے ہیں، یہ بات اگر چہ ظاہر ہے مگر پھر بھی بعض لوگوں سے مخفی ہے یا اس کو دانستہ خفی رکھ کر عوام کو مخالطہ دیا جاتا ہے، واللہ سجانہ اعلم''۔
سے مدیدہ دیں۔

#### آئمُه متبوعين اوراصحاب صحاح سته:

مقصدیہ ہے کہ شخین اوراصحاب سنن سب حفاظ حدیث باہم معاصر ہیں''جو تدوین فقہ اسلامی کے بعد کے زمانہ میں ہوئے ہیں،
انہوں نے نہم معانی حدیث کے لئے صرف ہمت کی اورگراں قد رحدیثی تالیفات بھی کیس،کین ان سے پہلے مجہدین کے پاس (بہبست ان
کے )اصولی مواد زیادہ وافر تھا اورا حادیث کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ تھا، ان کے سامنے مرفوع، موقوف، فقاوی صحابہ و تابعین سب ہی تھے، مجہد
کی نظرتمام اقسام حدیث پر ہوتی ہے کسی ایک قتم پر مقصود نہیں ہوتی، جوامع اور مصنفات اس زمانہ کے دیکھوتو ان میں ان سب اقسام کا مواد
موجودیا و گے جن سے ایک مجہد اپنی گرانفدر ذمہ داریوں کے تحت مستغنی نہیں ہوسکتا۔

بچھرد کیھوکہان جوامع اور مصنفات کے مؤلفین سب ان مجتہدین کے اصحاب خاص یا اصحاب اصحاب تھے،علوطبقہ اور کمی رواۃ کی وجہ سے ان کی اسانید میں ہرفتم کی نظران کے لئے آسان تھی ، نیز کسی مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا خوداس کی تھیجے وتوثیق کے مترادف تھا ، لہذا جو پچھ ضرورت صحاح ستہ کی طرف ہوئی اوران سے استدلال کیا گیاوہ متاخرین کے لئے ہے، متقد مین کے لئے ان کی ضرورت کیا پیش آتی (مقدمهٔ لامع الدراری نقلامن ہامش الشروط للحازی ،للکوٹری)

#### امام بخاری کے اساتذہ:

عرض امام بخاریؒ نے بڑے بڑے بڑے باری کے اکابرشیوخ حدیث اور جلیل القدر فقہاء سے استفادہ کیا اور امام بخاریؒ کے شیوخ اور شیوخ مشائخ میں بڑی کثرت علماء احناف کی ہے اور آپ نے خود اپنے اساتذہ کی تعداد دس سواسی بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سب اصحاب حدیث تھے (اس سے بہت سے خفی شیوخ کو بھی صند حدیث ملی گئی، والحمد للہ) آپ کے بڑے بڑے اساتذہ، آئحق بن راہویہ (تلمیذابن مبارک تلمیذ الامام الاعظم) علی بن المدین (تلمیذیکی القطان تلمیذالامام) امام احمد (تلمیذامام ابی یوسف) یجی بن معین حقی (تلمیذامام محمدٌ) اور حمیدی شافعی تھے۔ علم حدیث وفقہ امام بخاری کی نظر میں:

امام بخاریؒ نے اپنے تلاندہ کو وسعت علوم حدیث اور شرا اکو تخصیل علم حدیث وغیرہ کے بارے میں فیمتی معلومات دی ہیں اورا کشوعلم حدیث کی مشکلات اور اس کے حاصل کرنے میں لاحق ہونے والی پریشانیاں بیان کیا کرتے تھے، اس سلسلہ میں اربعا مع اربع کا ربع مع اربع مثل اربع فی اربع والی تقریر بخاری بہت ولیب اور اہل علم کے لئے قابل مطالعہ ہے، حضرت شخ الحدیث وام ظلیم نے مقدمہ او جزمیں پوری ذکر فرمادی ہے اور تلاندہ سے فرمادیا کرتے تھے کہ اگرتم ان سب مشقتوں اور پریشانیوں کو برداشت نہیں کرسکتے تو علم حدیث کی تحصیل کا خیال دماغ سے نکال دواور فقہ حاصل کرو، کیونکہ تم اس کو گھر میں بیٹھ کربھی حاصل کرسکتے ہوں، اس میں نہتہ ہیں بڑے طول طویل سفروں کی ضرورت ہوگی ، نہ سمندروں کو پار کرنے کی اور باوجوداس کے فقیہ کا ثواب بھی آخرت میں محدث سے کم نہیں ہے اور نداس کا اعزاز محدث سے کم نہیں ہے اور نداس کا اعزاز محدث سے کم نہیں ہے اور نداس کا اعزاز محدث سے کم نہیں جاور نداس کا اعزاز محدث سے کم نہیں جو اور نداس کا اعزاز محدث سے کم نہیں جو کہ کی کھر ہے۔

#### رجال حنفيه اورحا فظابن حجرٌ:

امام بخاری کے والد ماجد کی ملا قات ، صحبت یا صرف مصافحہ ابن مبارک ہے، اس کا ذکر بھی سب بطور منقبت کرتے ہیں ، اس کئے کہ بی عبداللہ بن مبارک بہت بڑے مسلم امام حدیث تھے، لیکن وہ اما ماعظم کے تلمیذ خاص تھے اور پرسوں تک دور دراز شہروں میں رہ کرسب جگہ کے محد شین اور جلیل القدر تا بعین سے حدیث وفقہ حاصل کرنے کے بعد امام صاحب کی خدمت میں پنچ تو امام صاحب بی کے ہور ہے تھے اور امام صاحب کے بہت بڑے مداح ہیں، تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے بھی ان کو امام صاحب کے تلامذہ میں ذکر کیا ہے مگر تعجب ہے کہ حافظ نے تہذیب میں ان کو امام صاحب ہے تلامذہ میں ذکر نہیں کیا، رجال کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ایسا ایک دوجگہ نہیں ملکہ بڑی کثر ت سے ملے گا کہ تہذیب الکمال میں بڑے بڑے حد شین وفقہا امام صاحب یا ان کے اصحاب میں ہے کی کے تلمیذ تھے، یا تلمیذ تھے کہ اللامیذ تھے، مگر حافظ نے اس ذکر کو حذف کر دیا، تا کہ حنفیہ کی تنویر شان نہ ہو، ای وجہ سے ہمارے شاہ صاحب قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ التلامیذ تھے، مگر حافظ نے اس ذکر کو حذف کر دیا، تا کہ حنفیہ کی تنویر شان نہ ہو، ای وجہ سے ہمارے شاہ صاحب قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ در حال حنفیہ 'کوجس قد رفقصان حافظ نے پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا۔

۔ حافظ برابرای فکر میں گلے رہتے ہیں کہ کوئی حنفی ہوتو اس کو گرادیں اور شافعی ہوتو اس کو ابھار دیں ،ہم اس کی مثالیں اپنے اپنے موقع ہے آ گے بھی پیش کرتے رہیں گے۔ان شاءاللہ۔

## سبب تاليف جامع صحيح:

جامع صحیح کی تصنیف کا سبب امیر المومنین فی الحدیث اسطق بن را ہویہ ہوئے جوامام بخاریؓ کے اکابراسا تذہ میں ہے ہیں، انہوں نے

ا یک بارتمنا ظاہر فرمائی کہ کوئی سیحے احادیث کامختصر مجموعہ مرتب ہوجائے ،امام بخاری بھی اس مجلس میں موجود تھے،خدانے ان کے دل میں اس کا داعیہ پیدا کیا اور اس اہم ومتہم بالثان کام کی توفیق بھی مرحمت فرمادی جس سے بیشا نداراور بےنظیر مجموعہ احادیث سیحے کا ظہور پذیر ہوا، بیا سخت بن راہویہ بواسطۂ ابن مبارک امام اعظم مے تلمیذ ہیں۔

#### امام بخاریؓ سے پہلے تالیف حدیث:

امام بخاریؒ سے پہلے زیادہ رواج مسانید کا تھا، چنانچہ امام احمد بن صنبل اور اسلاقی بن راہویہ اورعثان بن ابی شیبہ جیسے عظیم القدر حفاظ صدیث نے مسانید مرتب کئے تھے اور ان سے پہلے عبداللہ بن موی العبسی کوفی ، مسدد بن مسر ہدبھری اور اسد بن موی الاموی وغیرہ نے مسانید جمع کئے تھے، جس طرح ان سے پہلے اکابر آئمہ صدیث مثلاً امام ابویوسف وامام محمد کے ذریعہ امام اعظم کی کتاب الآثار مرتب ہوئیں، امام مالک نے موطاء تصنیف فرمائی ، اور ان سب میں احادیث کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور فتاوی تا بعین بھی لکھے جاتے تھے۔

حافظ ابن جریج نے مکہ معظمہ میں امام اوزائ نے شام میں ،امیر المومنین فی الحدیث توری نے کوفہ میں ، حافظ حماد بن سلمہ نے بھرہ میں مصنفات تیارکیں اوران کے علاوہ مصنفات اصحاب امام اعظم مثلاً کتاب الآثار امام ابو یوسف، کتاب الآثار امام محمہ ،مصنف عبد الرزاق (تلمیذ الامام) کتاب وکیج (تلمیذ الامام) کتاب الحجم المرائل المام) کتاب وکیج (تلمیذ الامام) کتاب الصیام و کتاب الزکو قریوسف بن امام ابی یوسف اور سید حمیدی (استاد ابنخاری) وغیرہ منصفہ شہود پر آپھی مخرض ہرامام اور حافظ حدیث نے کوئی نہ کوئی مجموعہ کدیث و آثار بصورت مسندیا مصنف بہتر تیب ابواب ضرور چھوڑا تھا۔

یہ بھی واضح رہے کہ جامع سیح کی تالیف امام بخاریؒ کے ابتدائی دور کی نہیں بلکہ آخری دور کی تصنیف ہے اور جیسا کہ ہم نے ابتداء مقدمہ میں عرض کیا تھا، زمانۂ صحابہ میں بھی جمع حدیث کا کام ہوا ہے اور حافظوں میں تو تمام ہی صحابہ کے بہترین ذخیرہ موجود تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے با قاعدہ تدوین حدیث کی مہم شروع کی ، چنانچہ امام معنی متوفی والے نے اسی طرح زہری متوفی والو بکرخری متوفی عبدالعزیز نے با قاعدہ تدوین حدیث کی مہم شروع کی ، چنانچہ امام عظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقد اور دوسرے اصحاب و تلاندہ محدثین و مسامل ہے بیانہ پراحادیث جمع کیس ، پھر ۱۲ ہے ہے امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقد اور دوسرے اصحاب و تلاندہ محدثین و فقہاء کے ساتھ بچیس تمیں سال تک احادیث و آثار فرق اور کی صحابہ واقوال تابعین ، قضایا کے صحابہ و تعامل سلف کی روشنی میں لاکھوں مسامل احکام کا استخراج کیا ، جو حسب شحقیق ندکور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب احادیث مرفوعہ ہی کے تھم میں تھے۔

ای طرح امام مالک اورامام شافعی اورامام احمد کے متخرجہ مسائل احکام بھی ای مرتبہ میں تھے،غرض امام بخاری کے زمانہ تالیف بخاری شریف تک دوسوا دوسوسال کے سینکٹروں اکا برآئمہ حدیث وحفاظ کی مساعی جمیلہ کے ثمرات سامنے آچکے تھے، جن کوامام بخاری نے اپنی بے نظیر قوت حفظ ، لا ثانی ، ملکۂ اخذ وضبط اور جمع وتصنیف کی اعلیٰ صلاحیتوں کے ذریعہ اعلیٰ سے اعلیٰ قالب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غیر معمولی پرخلوص محنت وسعی کوعظیم الشان حسن قبول اور برتزی سے نوازا۔

## ایک اہم علطی کاازالہ:

ہمار کے زمانہ کے ایک محتر م مؤلف اہل حدیث مولا ناعبدالرؤف صاحب رحمانی نے ایک کتاب نصرہ الباری کے نام سے امام بخاریؒ کے مناقب میں کھی ہے جس میں انہوں نے امام بخاری کی وسعت نظر کے عنوان میں تقریباً ڈیڑھ سوکتب حدیث کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ امام بخاری کے معلقات جو بخاری میں موصول السندنہیں ہیں وہ استے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ ہیں کہ تفصیل میں ملال ناظرین وطوالت کا خوف ہے، اس لئے ہم صرف ایک سرسری فہرست ان کتابوں کی نقل کررہے ہیں، جہاں سے امام بخاریؒ نے معلقات و تابعات کو صحیح بخاری میں درج

فرمایا ہے وہ چند کتابیں سے ہیں:

مؤلف محترم کے اس مضمون سے غلط نہی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری کی تالیف سیح کے وقت یہ سب کتا ہیں موجود ہوں گی تا کہ ان سے اخذ کرنے کا دعویٰ سیحی ، حالا نکہ ان میں وہ کتا ہیں بھی فہ کور ہیں جوامام بخاری سے بہت بعد کی تالیف ہوئیں ، امام بخاری کے وقت میں یا ان سے پہلے ان کتابوں کے مصنفین بھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، چہ جائیکہ ان کی کتابیں اور تالیفات امام بخاری کے زمانہ میں موجود اوں ، مثلاً مجم صغیر طبر انی (م ۲۳سے) ایصنا اوسط طبر انی ، ایصنا کیبر طبر انی ، دار قطنی (م ۲۸سے) متدرک حاکم (م ۲۰سے) حلیة الاولیا ابی تعربی (م ۲۰سے) کتاب الاعتقاد، سنن کبری دلائل النہو ، شعب الایمان للبیم قی (م ۲۵سے) التم پید لا بن عبد البر (م ۲۳سے) شرح النہ بغوی (م ۲۵سے) وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

اس لئے بظاہر مولانا موصوف کا مقصدیہ ہے کہ امام بخاریؒ نے متعلقات ومتابعات کا جوگرانقدر موادا پنی صحیح میں جمع کر دیا ہے وہ باسانیدان سب کتابوں میں منتشر موجود ہے،خواہ وہ امام بخاریؒ ہے قبل کی تصنیف ہوں یا بعد کی اور ظاہر ہے کہ ماخذ ان سب ہی کتابوں کے وہی علوم نبوت ہیں جوصحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے پاس تھے،ان ہی علوم کوخلف نے سلف سے اخذ کیا اور اپنی اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے ہرایک نے ان کو بہتر سے بہتر پیرائے ہیان اور تفصیل و تبیان سے ادا کیا۔

غرض ان احوال وظروف میں امام بخاریؓ نے اپنی جامع صحیح تیار کی جس میں سولہ سال کی مدت صرف ہوئی جوتقریباً چھولا کھا حادیث کا متخاب ہے۔ جا مع صحیح کے لئے اساتذہ بخاری کی توثیق :

ابوجعفر عقیٰ کا قول ہے کہ جب بخاری نے جامع تصنیف کی تواس کواپنے شیوخ علی بن المدینی احمہ بن عنبل (تلمیذا ما م ابویوسف) اور یجیٰ بن معین کے سامنے پیش کیا ،ان حضرات نے اس کو پسند کیا اور سند صحت عطا کی بجز چارا حادیث کے۔

"بستان المحد ثين مين حضرت شاه عبدالعزيز قدس سرة في امام سلم في تذكره مين تحريكياكه:

'' وہ سچے وسقیم احادیث کی پہچان میں اپ تمام اہل عصر میں ممتاز تھے، بلکہ بعض احور میں ان کوامام بخاری پر بھی ترجے وفضیلت حاصل ہے ، اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ بخاری کی اکثر روایات اہل شام ہے بطریق منادلہ ہیں (یعنی ان کی کتابوں سے لی گئی ہیں خودان کے مولفین سے نہیں نی گئیں ) اس لئے ان کے راویوں میں بھی بھی امام بخاریؒ سے خلطی واقع ہوجاتی ہے، ایک ہی راوی کہیں اپنی کنیت اور کہیں مثلاً تقدیم و تا خیر ، حذف واختصار کی وجہ سے بعض مرتبہ تعقید پیدا ہوجاتی ہے، ہر چند کہ خود بخاری ہی کے دوسر ہے طریق و کی کے رو صاف بھی موجواتی ہے، ہر چند کہ خود بخاری ہی کے دوسر ہے طریق و کی کے رو صاف بھی ہوجاتی ہے کہ تعقید کی بجائے ان کے معانی اور حیکتے میلے جاتے ہیں' ۔

#### امام بخاري كالبنظيرها فظه:

آپ کو بچپن سے ہی احادیث یاد کرنے کا شوق تھا، چنانچہ دس سال کی عمر میں بیرحالت تھی کہ مکتب میں جس جگہ کوئی حدیث سنتے فوراً اس کو یاد کر لیتے تھے۔

بخارا میں اس وفت داخلی مشہور محدث تھے، امام بخاری نے ان کے پاس آمدور فت شروع کی، ایک روز داخلی لوگوں کوا حادیث سنا رہے تھے، ان کی زبان سے ایک حدیث کی سنداس طرح نکلی کے سفیان نے ابوالز بیر سے انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، بخاری فور أبول پڑے کہ حضرت ابوالز بیرتو ابراہیم ہے روایت نہیں کرتے ، داخلی نے مکان پراصل یا دداشتوں سے مراجعت کی تو غلطی واقع نگلی ، واپس آکر امام بخاری کو بلایا اور پوچھا کہ بچے کس طرح ہے؟ تو انہوں نے فر مایا سفیان زبیر بن عومی سے وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں ، داخلی نے کہاتم صحیح کہتے ہو، سندای طرح ہے۔

مشہور ہے کہ بیدواقعدامام بخاری کی گیارہ سال کی عمر کا ہے،ایہا ہی ایک واقعہ حاشد بن اساعیل نے بیان کیا کہ امام بخاریؒ میر ہے ہمراہ شیوخ کی خدمت میں آمدورفت رکھتے تھے،ہم لوگ شیخ کی بیان کی ہوئی احادیث لکھا کرتے تھے،مگرامام بخاریؒ کچھ نہ لکھتے تھے،ہم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے کہ جب آپ لکھتے نہیں تو درس میں شرکت سے کیا فائدہ؟ پندرہ یا سولہ روز کے بعدامام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے کہ جب آپ لکھتے نہیں تو درس میں شرکت سے کیا فائدہ؟ پندرہ یا سولہ روز کے بعدامام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے کہ جب آ ہے میری یا دواشت سے اپنے نوشتوں کا مقابلہ کرو، حاشد کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار حدیثیں لکھ لی تھے بہت تک کردیا،اچھا آج میری یا دسے سنادیں،جس سے ہم کو چرت ہوئی۔

#### تاليفات امام بخاري

(۱) قضاياالصحابة والتابعين:

سب سے پہلی تصنیف جو تا تا ہے ہیں'' تاریخ کیں' سے پہلیکھی ہے (غیر مطبوعہ) کتاب کا موضوع ومواد نام سے ظاہر ہے۔ (۲) التّاریخ الکبیر:

مسجد نبوی (علی صاحبها الصلوٰة والتحیات) میں جاندگی روشی میں لکھی، ترتیب حروف تہی ہے ہے، امام بخاری کے شیخ امام آخل بن راہویہ (تلمیذابن مبارک تلمیذالامام الاعظم) نے اس کتاب کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی سے فرمایا تھا کہ لیجے! آپ کوجادود کھاؤں۔

کتاب ندکورموٹے ٹائپ حروف ہے آٹھ جزومیں تقتیم ہوکر دائرۃ المعارف حیدراآبادد کن ہے شائع ہوگئ ہے، راقم الحروف نے اس کا مطالعہ کیا ہے لیکن اس کے'' جادو'' ہونے کا معمہ تاایں دم لا نیخل ہے، ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کی موجودگی میں یہ جملہ ان کوخوش کرنے کوکہا ہویا غیرموجودگی میں تنقید کے طور پر کیونکہ تاریخی اعتبار سے اورخصوصاً امام بخاری کے علمی تبحر ووسعت معلومات سے جوتو قع قائم ہو عتی ہے، وہ اس سے یوری نہیں ہوتی۔

جو کچھانہوں نے رجال میں لکھاہے، اس ہے کہیں زیادہ بعد کے علماء، حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھاہے، مثلاً حفص بن غیاث بن طلق نخعی کے ذکر میں امام بخاریؓ نے صرف اتنا لکھا کہ کوفہ کے قاضی تھے، اعمش سے روایت حدیث کی ،محمد بن المثنی نے کہا کہ ۱۹۹ھ میں وفات ہوئی، ان سے ان کے بیٹے نے روایت کی (ص۲۷سج)

اوران ہی حفظ کے تذکرہ تہذیب التہذیب میں دیکھئے تو کافی طویل ہے ، بڑے پاپیہ کے عالم ومحدث تنے ،کئی جگہ قاضی رہے ،امام اعمش کے سواد وسرے بہت ہے جلیل القدرشیوخ ہے روایت کی اوران ہے آپ کے صاحبز ادے عمر کے سوا، ۱۲ امام احمد (استاذامام بخاری) سیحی بن معین ، ۴ علی بن المدینی (شیخ امام اعظم بخاری ، ۵ کیجی القطان (شیخ علی بن المدینی) جیسے شیوخ حدیث اور ایک بڑی جماعت محدثین کبار نے روایت حدیث کی ہے۔

چر تہذیب ہی میں ان کے نام کے ساتھ صحاح ستہ کا نشان بھی لگا ہوا ہے، یعنی بخاری مسلم، تر مذی وغیرہ سب ہی نے ان سے

روایت کی ہے،اس کےعلاوہ دوسرے حالات ومنا قب بھی ذکر کئے ہیں، حالانکہ تہذیب خودخلاصۂ تہذیب الکمال مزی ہےاور مزی نے اس کوالکمال مقدی سےخلاصہ کیا ہے۔

اس سے انداز ہ کیجئے کہ ان اکابر کے حالات خود مقدی ومزی نے کس قدر تفصیل سے لکھے ہونے گے اور بیبھی خیال سیجئے کہ جس قدر حالات طرب زمانہ کی وجہ سے امام بخاریؓ کوان حضرات سے ل سکتے تتھے وہ کئی سوبرس بعد کے مؤلفین کونہیں مل سکتے تتھے۔

حقیقت بیہ ہے کہ راقم الحروف نے بڑے ہی اشتیاق کے ساتھ امام موصوف کی تاریخ ندکورکا مطالعہ شروع کیا، نہ معلوم کتنی زا کداورنگ معلومات حاصل ہوں گی گر پہلے قدم پر تو اس سے بڑی مایوی ہوئی کہ امام موصوف نے اپنی خاص ناراضگی اور تعصب کی وجہ سے پینکڑوں اکا بر حفیہ کا ذکر ہی اپنی تاریخ میں نہیں کیا پھر جن حفرات کا ذکر کیا تو اس شان سے کہ اس سے زیادہ اختصار غالبًا ممکن ہی نہ تھا، او پر کی مثال پیش ہے اور پوری'' تاریخ کبیر'' پڑھ کر شاید آپ بھی اس کو امام آتی کے ہمز بان ہو کر سحر ہی کہنے پر مجبور ہو نگے ، اس تاریخ کبیر میں امام بخاری نے استاذ الاسا تذہ اور امام الآئمہ ابو حنیفہ ہے بارے میں جو کلمات تحریر فرمائے ہیں وہ بھی بڑھ لیجئے ، ارشاد ہوا کہ:

"امام صاحب مرجی تھے، لوگوں نے ان ہے، ان کی رائے سے اور ان کی حدیث سے سکوت اختیار کیا"۔

لین ان کے ذاتی حالات، ان کی رائے اور ان کی حدیث میں ہے کوئی چیز آگے بڑھانے کے لائق نہیں بھی گئی، اب ایبا کرنے والے یا سمجھنے والے کون لوگ تھے؟ ایسے اکابر کی پہیلیوں کو بوجھنا میر ہے جیسے طفل کمت کے لئے بہت دشوار ہے، اس لئے اپنے زمانہ کے محق کہیر، ناقد بھیر، انور شاہ ثانی علامہ کوثری کی'' تانیب الخطیب' ہے مدولے کرعرض کرتا ہوں تا کہ ناظرین مستفید ہوں، علامہ موصوف کے بارے میں اتنا عرض کر دول کہ خطیب کارد بے شل اور نہایت ہے جھجک کھا ہے، دو سرے معاندین و متعصبین کے خلاف بھی محققاندا نداز میں اتنا لکھ گئے کہ مظلوم حفیت کی طرف سے مدافعت کابڑی حد تک حق اداکر دیا مگرز مانہ قیام معربیں بھی بیسیوں ملا قاتوں کے باوجود امام بخاری کی شان میں ایک کلم نہیں سااور ان کے مختاط قلم سے بھی شایدا تی ایک جگہ کے سوا، جس کی نقل آگے آر بی ہے، امام صاحب موصوف کے بارے میں پچھ نہیں ہے، شاید مارے حضرت شاہ صاحب موصوف کے بارے میں پھھی ہیں ہے، شاید محارب دورہ ہو کے ہوں۔

والله العظیم، اس وقت شب کوبارہ بجے بیسطور لکھتے ہوئے دل بیٹھا جارہا ہے، آنکھوں میں آنسوہیں، امام عالی مقام امیر المونین فی الحدیث کی تالیف جلیل صحیح بخاری کے احسان عظیم سے گردن جھکی ہوئی ہے، قلم آگے لکھنے سے رک رہا ہے، مگر پھرامام اعظم کے مرتبت عالیہ کو بھی سوچتا ہوں جن کے حالات تفصیل سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں کون اور کسے یقین کرے گا کہ ایسا جلیل القدر محدث ایسے امام اعظم کے بارے میں کسی غلط بھی یا کاوش وحسد کی وجہ سے ایسی تندو تیز تنقید کرسکتا ہے، جواو پر ذکر ہوئی ہے یا اس سے بھی زیادہ بخت تاریخ صغیر وغیرہ سے آئندہ نقل ہوگی، اب علامہ کوثری کا تبھرہ ملاحظہ ہو:

ادرآپ سے اعراض کرنے والے تھے، کیونکہ امام صاحب کا ارجاء تو مطابق عقیدہ اٹارست تھا ادراس کے خلاف باطل عقیدہ رکھنے والے اورآپ سے اعراض کرنے والے تھے، کیونکہ امام صاحب کا ارجاء تو مطابق عقیدہ اٹاسنت تھا ادراس کے خلاف عقیدہ خوارجہ یا معتز لہ کا تھا۔

(۲) امام صاحب کے مناقب و مدائح ذکر کرنے سے سکوت کرنے والے امام صاحب کے زمانہ کے وہ لوگ ہوں گے جو بے تحقیق سادہ لوح سے ہرگری پڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے اورا سے لوگوں کی باتوں سے امام صاحب کی تخصیت پرکوئی اثر بھی نہیں پڑتا، اس لئے کہ امام صاحب کے فقہی علوم ، مشرق سے مغرب تک پھیل چکے تھے، جی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صفحہ وجود سے معدوم کردی لئے کہ امام صاحب کے فقہی علوم ، مشرق سے مغرب تک پھیل چکے تھے، جی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صفحہ وجود سے معدوم کردی لئے کہ امام صاحب کے فقہی علوم ، مشرق سے مغرب تک پھیل جے تھے، جی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صفحہ وجود سے معدوم کردی طحاوی وغیرہ ہیں موجود ہیں۔

جاتیں توان کے مسائل مخالفین کی کتابوں میں بھی درج ہوکر بقائے دوام حاصل کر چکے تھے۔

(۳) اگریسب پچونہیں بلکہ امام بخاری اپنے ہی خیالات کی ترجمانی کررہے ہیں تو پھریہ کہنا پڑے گا کہ وہ علم ویقین کی شاہراہ چھوڑ کرظن وتخیین کی پگڑنڈی پر چلے گئے اور انہوں نے یہ بات بھی بھلا دی کہ ان کی ابتدائی تعلیمی نشونما امام ابوحفص بمیر بخاری (تلمیذا مام اعظم) کے حلقہ درس کی رہین منت ہے، اور شاید اہل نیشا پور و بخاری ہے جوان کوروحانی وجسمانی تکالیف پہنچیں اور ابتا اِ عات پیش آئیں، ان کا معنوی سبب بہی تھا کہ انہوں نے اپنے علمی محسنین اور شیوخ الشیوخ کی شان میں احتیاط ہے کام نہ لیا، جوخودان کی شان کے بھی مناسب نہ تھا، جن تعالی ہم سے اور ان ہے مسامحت کا معاملہ فرمائے۔ آمین'۔

" تاریخ اوسط میں بھی ای طریقہ پرراہ متنقیم ومعتدل ہے الگ راہ اختیار کی ہے اور سب سے زیادہ عجیب امریہ ہے کہ امام بخاری کے یہاں کی جز وکو قبول کرنے کے واسطے انقطاع سند ،عدم ضبط ، تہمت کذب ، جہالت عین ، جہالت وصف اور بدعت وغیرہ سے راہ یوں کا بے داغ ہونا بہت ضرور کی ولاز کی ہے (یہی وجہ ہے کہ جن رواۃ بخاری پران باتوں میں سے کوئی الزام آیا ہے قو حافظ ابن تجرنے خاص طور سے اس کی مدافعت کی ہے )

لیکن ان سب شرائط واحکام کی پابندی امام اعظم کے بارے میں بالکلیے ختم ہو جاتی ہے ، اور باوجود تمام نقائص وعل کے امام صاحب کے بارے میں کذا بین و وضاعین کی روایات کے قبول و نقول و نشر کا سلسلہ جائز رکھا جاتا ہے ، استے بڑے امام اللّائم کے حق میں جن کو ہر دور کے بارے میں کذا بین و وضاعین کی روایات کے قبول و نقول و نشر کا سلسلہ جائز رکھا جاتا ہے ، استے بڑے امام اللّائم کے حق میں جن کو ہر دور کے ورشک افراد امت نے اپنے دین میں امین و امام یقین کیا (خواہ بھولے بھالے ، ناواقف ، جابل کچھ ہی افتر او بہتان گھڑتے رہے ہوں ) امام بخاری جسے جلیل القدرامام کوئی اطر بہنازیادہ موز وں تھا۔

ای کے ساتھ محدث کور ی نے تاریخ صغیر کا بھی ذکر کیا ہے اور فر مایا کہ:

(۱) امام بخاری نے تاریخ صغیر میں تحریر فرمایا کہ میں نے اساعیل بن عرعرہ سے سناوہ کہتے تھے کہ امام صاحبؓ نے فرمایا کہ'جم کی ایک عورت ہمارے یہاں آئی اور ہماری عورتوں کی ا تالیق رہی''۔

کوڑی صاحب نے چند سطور پہلے بہی روایت تاریخ خطیب ہے بھی نقل کی ہے اوراس کے رجال سند پر بحث کر کے بتلایا ہے کہ اس
کے راوی خودامام بخاری ، نسائی ، ابوحاتم وغیرہ کے قول سے غیر ثقہ ہیں ، پھرامام صاحب کے زمانہ سے بہت بعد کے ہیں ، اس لئے انقطاع بھی ہے ، بہی صورت خوداس امام بخاری والی روایت نہ کورہ بالا میں بھی ہے کہ اساعیل بن عرف ذمانہ بعد کے ہیں ، امام صاحب سے وہ خود نہیں سن سکتے تھے (پھر کیسے کہد دیا کہ میں نے امام صاحب سے سنا، گویا ابتداء ہی جھوٹ سے ہے ، کین امام بخاری نے ایسی روایت کوآ گے چلا دیا ) پھریدا ساعیل بن عرفرہ مجبول الصفت ہیں ، کسی تاریخ میں ان کا ذکر خیر نہیں ، جتی کہ خودامام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کمیر میں اس کا ذکر خیر نہیں ، جتی کہ خودامام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کمیر میں اس کا ذکر میں کی بیر جی کی بیر میں اس کا ذکر خیر نہیں کیا جب کہ اس سے پینے مقطوع روایت بھی کررہے ہیں۔

البتہ ان کا ذکر عبداللہ بن احمد کی کتاب النۃ میں ضرور ہے، جس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھری تھے، عباس بن عبدالعظیم عبری کے معاصر تھے اور اتنی بات سے ان کی معرفت ناقص ہے جب کہ اصحاب صحاح ستہ میں سے کی نے بھی ان سے کوئی روایت نہیں لی اور اگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ جہم کی ایک عورت نے کوفہ میں آکر کوفہ کی عورتوں کی اتالیقی کی بھی تو اس سے امام صاحب کی علمی شخصیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اعتراض تو جب سے ہوتا کہ وہ عورت جم بن صفوان کے عقائد پھیلاتی ہوا ورامام صاحب نے بیا عتراف کیا ہوکہ کوفہ کی بیا امام صاحب کے گھر کی عورتیں اس کے غلط عقائد وخیالات کو قبول کرتی تھیں، حالا نکہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔

(۲) دوسری روایت امام بخاری نے اپنے شخ حمیدی نے قل کی ہے وہ اس طرح کدامام بخاریؒ نے فرمایا کہ میں نے حمیدی سے سنا کدامام صاحبؒ نے فرمایا: میں مکہ معظمہ حاضر ہوا تو تجام ہے تین سنتیں اپنے پیارے رسول مقبول علیقی کی حاصل کیں، جب میں اس کے سامنے بیضے نگا تو کہا قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھئے ، پھراس نے میرے سرکے داہنے حصہ سے حلق شروع کیا ، اور سرکی دونوں ہڈیوں تک پہنچایا۔ اس کو بیان کرکے حمیدی نے کہا کہ دیکھو! ایک ایسا شخص جس کورسول علیقتے اور آپ کے اصحاب کی سنتیں مناسک وغیر مناسک کی بھی معلوم نہیں کس طرح خدا کے احکام وراثت ، فراکض ، زکوۃ ، نماز اور دوسرے اسلامی امور میں لوگوں کا مقلدہ پیشواین گیا ہے۔ (تاریخ مغیرطیع الیآبادیں ۱۵۸)

نہایت افسوں ہے کہ ایسی خلاف ررایت و تحقیق بات امام صاحب کے بارے میں حمیدی نے کہی اورامام بخاری نے نقل بھی کردی کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جس امام ہمام نے اپنی سرکردگی میں ساڑھے بارہ لا کھ سائل واحکام شریعت مدون کرائے اور شورائی طرز ہے کرائے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے وہ علم سے ایسا ہے بہرہ تھا جیسا حمیدی نے سمجھایا، پھرامام بخاری کے علم وفضل ، تبحر ووسعت معلومات میں تو ہمیں ذرہ بھر بھی شک وشبہیں، بڑی ہی جرت ہے کہ انہوں نے ایسی غلط بات کینے قال کردی۔

محدث کوثری نے فرمایا کہ اس روایت میں بھی انقطاع کی علت موجود ہے کیونکہ ان کا زمانہ امام صاحب کے زمانہ ہے متاخر ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے خودنہیں سنااور درمیانی واسطہ کو بتلایانہیں، (شیخ حمیدی کی وفات ۲۱۹ھے کی ہے)

دوسرے بیروایت بالفرض سیح بھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ بیامام صاحب کے ابتدائی دورکا واقعہ ہواس لئے کہ آپ نے پچپن جی کئے ہیں اور یوں بھی جی کے کے سائل اس قدرد قبق ہیں گرا جاتے جی ، مناسک پر ستقل کتا ہیں خیم خیم کھی گئی ہیں بلکہ محد ثین و فقہاء کے مناقب میں مناسک جی کی واقفیت کو پیش کیا جاتا ہے مگر پھر بھی پورے مطالعہ کے بعد علماء عاجز ہوجاتے ہیں، گزشتہ سال 4 کے ایو کے میں مناسک جی کی واقفیت کو پیش کیا جاتا ہے مگر پھر بھی پورے مطالعہ کے بعد علماء عاجز ہوجاتے ہیں، گزشتہ سال 4 کے ایو کے میں مناسک جی مناقب کے میں آئے کہ کو شام کے وقت واپسی ہونے لگی تو راقم الحروف نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ غروب سے قبل منا جاتا ہے مگر بیا ہو ہو ہے گا لیکن ایک بڑے جید عالم صاحب مجھ سے جھگڑ نے گے اور کہا کہ ہم نے آئے تک بید سئلہ نہیں و کی مان کی درائے تھی کہ مغرب کا وقت قریب ہے منان ہی میں نماز پڑھاوا ور میں کہتا تھا کہ یہاں سے نکل کر باہر پڑھیں گے تا کہ اختلافی صورت سے بھی نکل جا کیں جگر میں میں مگر وہ صاحب کی طرح نہ مانے تھے میں نے کہا کہ معظمے چل کر کتا ہے بھی نکل جا کیں، گروہ صاحب کی طرح نہ مانے تھے میں نے کہا کہ معظمے چل کر کتا ہے بھی دکھا دوں گا، اب تو خواہ مخواہ دیرینہ کریں۔

پھرامام صاحب کا بیربڑا کمال تھا کے اتنے بڑے امام ومقتدا ہوکراس کا اعتراف بھی کرلیا کہ میں نے حجام سے بیتینوں سنتیں لیں اور اس سے امام صاحب کا سنت رسول علی کے کا بدرجہ غایت حریص ہونا بھی بدرجہ اتم ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے ،کسی نے بیچے کہاہے:

ع ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عبے ست

(۳) تیسری روایت سفیان (شاید سفیان ثوری) سے بطریق نعیم بن حماد تاریخ صغیر میں نقل کی ہے جن کے بارے میں کم سے کم یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ روایات منکرہ بیان کرتے تھے اور خاص طور سے امام صاحبؓ کے بارے میں جھوٹی حکایات گھڑ کر روایت کیا کرتے تھے، ملاحظہ ہومیزان الاعتدال للذہبی ص ۲۳۹ج س) نیزنسائی ، ابوداؤ داور ابوذرعہ نے بھی ان کی روایات کو بے اصل قر اردیا ہے۔

پھرسفیان بن عیبنہ کی طرف اس روایت کی نسبت یوں بھی خلاف درایت ہے، روایت یہ ہے کہ تعیم فدکور نے فزاری ہے سنا کہ میں سفیان کے پاس تھا، استے میں نعمان کی خبروفات آئی، سفیان نے فرایا کہ خداکا شکر ہے (مرکئے ) اس نے اسلام کے جوڑ جوڑ پرضرب کاری لگائی ہے، اسلام میں اس سے زیادہ کوئی بد بخت پیدانہیں ہوا''امام صاحب کے تذکرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سفیان بن عیبنہ اماعظم کے تلمیذرشید ہیں، ان سے حدیث کی روایت بھی کر سے ہیں اگر چہ خطیب نے تو ایک روایت ایسی بھی معتبر ومشہور تاریخ میں فعل کردی ہے کہ سفیان بن عیبنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کوامام ابو حذیقہ ہے بھی کوئی روایت یاد ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں ایک بھی نہیں، جس کی سند میں کر بی و موال جیسے کذاب ہیں اور خطیب نے بھی یہ خیال نہ کیا کہ مسانیدالا مام خصوصاً مندالحار فی میں سفیان کی روایات امام صاحب ہے موجود ہیں، و نیا ایسی نقول تاریخ میں پڑھ کر کیا کہ گی یا سوچا ہوگا کہ جس طرح امام اعظم اور آپ کے پینکٹروں ہزاروں تلامذہ محد ثین کے سے حالات

ومناقب سے دنیا کو بے خبر رکھنے کی مسلسل اور بڑی حد تک کا میاب کوشش کی گئی ، ایسے ہی امام صاحب کے مسانید بھی دنیا کی نظروں سے او جھل رہیں گے مگرامت کے بیے چراغ خطیب ایسوں کی پھونکوں سے بچھنے والے نہیں تھے۔ والحمد مللہ والمنہ ۔

تاریخ کبیر میں بعض جگہ دوسروں کے تذکروں میں بھی امام بخاریؒ نے امام صاحب پرتعریض کی ہے،مثلاً سفیان ثوری کے تذکرہ میں علی بن الحسن کے واسطہ سے ابن مبارک کا قول نقل ہوا کہ'' میں نے سفیان سے زیادہ اعلم کسی کونہیں دیکھا''۔

پھرعیدان کے واسطہ سے ابن مبارک ہی کا قول بیذ کر کیا کہ میں جب چاہتا تھاسفیان کونماز میں مشغول دیکھا''اور جب چاہتا محدث کی شان سے روایت حدیث کرتے ہوئے دیکھا اور جب چاہتا ان کوفقہ کی باریکیوں میں غور وفکر کرتے دیکھا،اورایک مجلس ان کی اور بھی تھی، کی شان سے روایت حدیث کرتے ہوئے دیکھا اور جب کا تھا ان کی وفات ہوئی، شعبہ اور بھی قطان جس میں وہ شریک ہوئے ،اس میں نبی کریم علی ہے پر درود نہیں پڑھا گیا، یعنی مجلس نعمان، بھرہ میں ان کی وفات ہوئی، شعبہ اور بھی قطان نے ان سے حدیث نی ۔ (تاریخ کبیرص ۹۳ ج ۲ ق ۲)

پھراگر بات سیح ہوتی تومعاندین وحاسدین کثرت ہے نقش کرتے ،غرض غالب خیال یہی ہے کہ بیروایت خلاف درایت بےاصل اورالحاقی ہے۔و العلم عند الله

(m) التاریخ الاوسط: یه کتاب اب تکنبیں چیری، شایداس قلمی کانسخ جرمنی میں موجد ہے۔

(۴) التساریسنج السصغیو: اس کتاب کی ترتیب سنین سے ہے اور بہت مختصر ہے ،ان دونوں کتابوں میں بھی روایت ودرایت کے اعتبار سے قابل اعتراض چیزیں ہیں ،جن میں سے بچھ چیزیں'' تاریخ کبیر'' کے ذیل میں بیان ہو کمیں ۔

(۵) الجامع الكبير: اس كتاب كابحى قلمى نسخة جرمنى ميس تفار

(٢) خلق افعال العباد: اس ميس عقائد كى بحثير بين خلق قرآن و غيره مسائل مين امام ذبلى كوجوابات ديئ بين (مطبوعه)

(2) المسند الكبير: اس كابھى قلمى نىخد جرمنى ميس بتلاياجا تا ہے۔

(٨) اسامى الصحابة: اس كابھى قلمى نىخەجرمنى ميس بتلاياجا تا ہے۔

(٩) كتاب العلل: "علل حديث"كموضوع برعده كتاب --

(۱۰) كتاب الفوائد: اسكاذكرامام ترمذي نے كتاب المناقب ميں حضرت طلحہ كے مناقب ميں كيا ہے۔

(۱۱) کتاب الموحدان: اس میں ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جن سے صرف ایک ایک حدیث مروی ہے ، بعض حضرات کی رائے ہے کہ کتاب الوحدان مسلم کی ہے ، بخاری کی نہیں۔

(۱۲)الادب المفود: اخلاق نبوی پرامام بخاری کی مشہور ومقبول تالیف ہے'' جامع صحیح'' کے بعدسب سے زیادہ مفید کتاب ہے، مصرو ہند میں کئی بارطبع ہوئی، ہندوستان کے بعض مدارس میں داخل درس بھی ہے۔

(۱۳) کتاب الضعفاء الصغیو: ضعیف راویوں کے تذکرہ میں امام بخاری کا بہت مختصر، مشہور رسالہ ہے لیکن اس میں بھی عصبیت کی جھلک جابجاموجود ہے، امام ابویوسف ایسے ثقة محدث وفقیہ کومتروک کہددیا، حالانکہ امام نسائی ایسے متشددومتعصب نے بھی امام موصوف کواپنی کتاب' الضعفاء والمحتر وکین' میں ثقہ کہا ہے، متروکین میں شار نہیں کیا (جب کہ رواۃ کی جانج پڑتال میں امام بخاری جیسے متشدد تھے)

امام بخاری نے محض رنجش وعصبیت کی وجہ ہے امام ابو یوسف کو متروک کہا یعنی جس کی حدیث لوگ روایت نہ کریں ، حالا تکہ امام احمہ اور یحیٰ بن معین جیسے آئمہ وحدیث و ناقدین نے ان کی شاگر دی کی اوران کے واسطہ ہام بخاری بھی امام ابو یوسف کے شاگر دہیں ، گویا یہ ریمارک ایک تلمیذ کا اپنے استاذ الاساتذہ کے لئے ہے ، ان حضرات نے امام ابو یوسف کوصا حب حدیث ، صاحب سنت ، مصنف فی الحدیث ، شبت واکثر حدیثا، اتنا الحدیث اور حافظ حدیث فرمایا ہے۔

ہندوستان کے مشہوراہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان نے''التاج المکلل'' میں لکھا کہ قاضی ابویوسف کوفہ کے امام ابوحنیفہ کے شاگر د، فقیہ، عالم اور حافظ حدیث تنظ ''، پھر لکھا کہ امام احمہ بچیٰ بن معین اور علی بن المدینی نتیوں امام ابویوسف کے ثقہ ہونے پرمتفق ہیں، جس کواپسے اکا برمحدثین ثقة کہیں اس کومتر وک الحدیث کہنا کیسے درست ہوا؟

پھر جب امام بخاری کے شخ اعظم علی بن المدینی ان کو تقد کہتے ہیں تو ان کے مقابلہ میں امام بخاری کے متر وک کہنے کی کیا قیمت ہے؟

بہت سے منا قب ذکر کر کے آخر میں نواب صاحب نے یہ بھی لکھا کہ امام یوسف کے اوصاف بہت ہیں اور اکثر علاءان کی فضیلت و تعظیم کے قائل ہیں اور یہ بات محقول نہیں ہوتی، خصوصاً جب کہ وہ جرح ہم حصروں کی طرف سے ہواورا ایسے بی محصروں کی طرف سے ہواورا ایسے بی محصروں کی طرف سے ہواورا ایسے بی محمول نہیں ہے، امام بخاری اور دار قطنی وغیرہ کا شار بھی کہار محصیین میں سے کیا گیا ہے۔

یوسف بن خالد سمتی بھری تلمیذ خاص امام اعظم مشہور محمد شو وفقیہ تھے، امام صاحب کی خدمت میں برسوں رہے، امام صاحب سے چالیس ہزار مسائل مشکلہ عل کئے اور امام صاحب کی مجلس شور کی تدوین فقہ کے خاص رکن تھے، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے تخریج کی کی

کین امام بخاری نے شایدای نبیت سے ان پر بھی '' مسکوت عنہ' کی چھاپ لگادی ہے، اسد بن عمر و بھی ای مجلس شور کی کے رکن اور فقہاء مجہدین میں سے سے منفی سے اور امام اعظم کے تلمیذ خاص ، امام احمد بن صنبل (شیخ بخاری) اور احمد بن منبع جیسے محد ثین کبار کے استاذ ہیں اور امام احمد نے ان کوصد وق کہا اور ان سے روایت حدیث بھی کی ، جب امام ابو یوسف کا انتقال ہوا تو ہارون رشید نے بغداد اور واسط کی قضا آپ کوسپر دکی اور اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کردیا، پھر یہ کہ امام نسائی تک نے ان کولا ہاس بہ کہا، مگر امام بخاری نے ان کو بھی صاحب رائے اور ضعیف کہ کرقصہ ختم کردیا اس کتاب کو اہل حدیث حضرات نے بار ہا طبع کر کے شائع کیا۔

- (۱۴) كتاب المبسوط: اس كابھى قلمى نىخە جرمنى ميس غالبًا موجود ہے۔
  - (10) الجامع الصغير: اس كابھى قلمى نىخەجرمنى ميس غالباً موجود -
    - (١٦) كتاب الرقاق: اسكاذكركشف الظنون ميس --
- (١٤) بو الوالدين: حافظ ابن حجرنے اسكاذ كركيا ہے اور موجودات ميں شاركيا ہے۔
- (١٨) كتاب الاشربه: امام دارقطني كي"الموتلف والمختلف" مين اس كاذكر بهي ماتا --

(19) كتاب الهبه: پانچ سواحادي كامجموعه بتاياجا تا ہے، بظاہر دنيا كے مشہور كتب خانوں ميں كہيں وجو دنہيں ہے۔

(۲۰) کتیاب الکنی: علم کن میں عمدہ کتاب ہے،امام بخاری کی تالیف میں تر تیب ہجائی نتھی،امام ذہبی نے اس کومرتب ومخضر کیا اور''المقتنی فی سردالکنی''نام رکھا۔

(۲۱)التفسير الكبير: اسكاذ كرفربرى اوروراق بخارى في كيا-

(۲۲) جنز المقواء 6 خلف الاهام: بدرسالة رأت خلف الاهام كاثبات ميں لكھا گيائے، چونكه اس مسئله پر پورى بحث اپنے موقع پر انوارالبارى ميں آئے گى، اور ہم بتلائيں گے كه دلائل كى قوت كے ساتھ ہے۔ ان شاء الله۔

اس کے اس وقت کتاب مذکور کا صرف مختفر تعارف کرانا مقصود ہے، بڑے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ اثناء بحث میں جابجا عصبیت کارنگ موجود ہے اور جیسے اعتدال وانصاف کے ساتھ دونوں طرف کے پورے دلائل ذکر کر کے امام بخاری جیسے جلیل القدر کو کا کمہ کے طور سے پچھ لکھنا چاہئے تھاوہ صورت اختیار نہیں کی ، مثلاً خود بی ایک جگہ احناف کی ایک دلیل اذا قری القر ان فاست معوا له و انصتوا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں قرات سے مرادوہ نماز ہے جو خطبہ کے وقت پڑھنی چاہئے ، یعنی جو دیر سے نماز جمعہ کے لئے مجد میں پنچے کہ خطبہ بور ہا ہوتو ضرور دور کعت تحیة المسجدادا کرے اور نماز بغیر قرات کے ہوتی نہیں ، پس یہی نماز وقت خطبہ کے دوران دور کعت کہ خطبہ کے دوران دور کعت پڑھے کہ خطبہ کے دوران کی وضاحت بہت ی اعادیث خطبہ کے دوران دور کعت پڑھے کے جواز پر پیش کی ہیں، گویا بحث پوری ہوگی حالا نکہ یہاں دوسری بہت ی باتوں کی وضاحت بہت ضروری تھی ، مثلاً

(ا) امام احمد (استاذامام بخاری) نے اجماع ذکر کیا ہے کہ بیآ یت نماز کی قر اُت میں اتری ہے اور اس پر بھی اجماع نقل کیا کہ جہروالی نماز میں مقتدی پرقر اُت واجب نہیں ہے، دوسری جگہ امام احمہ نے فرمایا کہ بیآ یت نماز کے بارے میں اتری ہے۔

ا مام ابن تیمیہ نے فقاویٰ میں کہا کہ سلف سے بطور استفاضہ منقول ہے کہ بیآ یت قرائت صلوٰ ۃ میں اتری ،اگر چہ بعض نے خطبہ میں بھی کہا ہے۔ (فصل الخطاب حضرت شاہ صاحب مسمس)

بھراگرخطبہ میں بھی ہوتو چونکہ تھم عام ہے اس لئے بھی خاص مورد کا لحاظ نہیں ہوگا ورنداما م احمد جبری نماز میں وجوب قر اُت کوکس طرح ختم کردیتے ، یتھوڑ اسااشارہ کا ہے ورنہ خوداحناف کے پاس جودلائل ہیں ان کود کھے کرآپ خود فیصلہ کریں گے کہ پروپیگنڈے کی غلط مشینری کے زور سے حنفی مسلک کوکس طرح بدنام کیا گیا ہے۔

امام بخاریؓ کے متعلق حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا تھا کہ بیجے بخاری میں تو خاموش رہتے ہیں مگر باہر دوسرے رسائل وتصانیف جزء القرُ ۃ ، جزءر فع الیدین وغیرہ میں تیزلسانی کرتے ہیں۔

میں نے بڑےغور سے اسی متن ندکور کی روشنی میں امام بخاری کی تاریخ ،ضعفاءصغیراور جزءالقرءۃ و جزءرفع یدین وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے حاصل مطالعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ان شاءاللہ۔

'' (۲) قراُت وانصات کی توامام بخاریؓ نے توجیہ فرمادی لیکن استماع کی کیاصورت ہے؟ اس کا ذکرنہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے جوبھی خطبہ کے وفت آئے گا اور دورکعت اداکرے وہ قراُت سراً کرے گا، تو اس کا استماع دوسرے لوگ کیسے کریں گے، اوراگر سری قراُت کے لئے بھی استماع کا اس قدراہتمام خدانے کرایا تو جری قراُت کونظرانداز کیوں اور کیسے کردیا گیا۔

(٣) امام بخاریؓ نے سلیک عطفانی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ دوران خطبہ میں آئے ، حالانکہ بیہ بات بھی قطعی نہیں ، کیونکہ مسلم کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ مجد میں پہنچے تو حضور علیہ اسلام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھے تھے،اسی حالت میں آپ نے ان کو پھٹے پرانے حال میں دیکھ کران کے فقر وافلاس کا اندازہ کیا اوران سے دورکعت پڑھنے کو کہا (تا کہ دوسر بے لوگ بھی ان کے فقر وافلاس کو انجھی طرح دیکھ کرا حساس کریں اورلوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، چنانچہ اس حدیث سلیک پرامام نسائی نے ''الحث علی الصدقہ'' کا باب باندھا ہے، چونکہ حضورا کرم علی ہے معابد کی غیر معمولی فقر وافلاس کی حالت دیکھنے سے آزردہ ہوتے تھے اور ''کا دالمفقر ان یکون کفو ا' پھی آپ کا ارشاد گرامی تھا، اس لئے دوسرے جعہ کو بھی ان کونماز کے لئے فرمایا، تیسرے جعہ میں راوی کو تر دد ہے، حدیث معانی مختلفہ کی متحمل ہے، پس ایک معنی کو بجزم بیان کرنا اور دوسرے معنی سے صرف نظر کرنا کچھ زیادہ انچھانہیں ہے۔

غرض ال سلسله میں بہت ہے امور تشریح طلب ہیں، اور دلائل فریقین پوری طرح سامنے لا کر فیصلہ کرنا تھا، کیکن اس ہے بھی زیادہ تکلیف دہ امریہ ہے کہ امام بخاری ان تصانیف میں امام اعظم ، ان کے اصحاب و دیگر حنفیہ سے تحت بدظن اور متنفر معلوم ہوتے ہیں، پھر غصہ و خضب سے بھر ہے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف کی کسی بات پر سکون واطمینان کے ساتھ غور کرنے کو تیاز نہیں معلوم ہوتے ، بہی فیصلہ نفض سے بھرے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ ہمانی نے بھی کیا ہے اور حضرت شاہ صاحب بھی اس کو '' تیز لسانی'' سے ادافر ماتے تھے، علامہ کو شری اس کی تصانیف سے مولا ناعبد الرشید صاحب نعمانی نے بھی کیا ہے اور حضرت شاہ صاحب بھی اس کو '' تیز لسانی'' سے ادافر ماتے تھے، علامہ کو شری کے ساتھ کی دوسری جگہ نقل کیا ہے۔

یہاں پہنچ کر مجھے ایک دوسرا حاصل مطالعہ لکھنا ہے، اصحاب مطالعہ اہل علم خاص توجہ کریں تو اچھا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ امام صاحب کے زمانہ ہی میں پچھ معاصرین حسد سے پچھ عناد معاصرت سے پچھ غلافتی سے امام صاحب سے بدظن تھے، آخری قتم سے امام توری، امام اوزاعی، حضرت امام جعفرصادق وغیرہ ایسے حضرات تھے جو دور سے غلاضی افواہوں پر اولاً بدظن تھے، بخفر الفاظ تک ادا کے (جن کو خالفین اب تک نقل کر کے مغالطہ کردیتے ہیں) مگر جب یہ لوگ قریب ہوئے، بچھ مالات معلوم کے، خودامام صاحب سے ملاقاتوں میں علمی خالکرات کے تو یہ سب حضرات جتنے بدظن تھے، ای پیانہ سے بہت زیادہ خوش عقیدہ بھی ہوگئے، اورا پئی سابقہ بدظنی وکلمات تنقید پر بھی اظہار ندامت کیا، جس کی تفصیل گزر چکل ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کوامام صاحب کی خدمت میں جانے سے بار بارروکا بھی گیا، مگر خدانے ان کوامام صاحب کے پاس پہنچادیا، جس پر وہ فر مایا کرتے کہ اگر میں خالفوں کی باتوں میں دہتاتو امام صاحب سے علوم سے محروم رہ جاتا۔ خوض ایک عضرایے معاندین کا امام صاحب کے دفت ہی سے تھا، جس کا کام صرف غلط بھی پھیلا کر امام صاحب سے دوروں کو بدطن کرنا تھا۔

ان الوگوں میں سے تھے بن جادترا گی (امام بخاری کے استاذ) کا ذکر او پر ہو چکا ہے، دوسر نے تی جمیدی (استاذامام بخاری) تھے جوائی افقاد طبع سے مجبور ہوکر خودائی جماعت شوافع میں بھی تفریق کے لئے مسائل ہوتے تھے، حضرت سفیان بن عیمیند (تلمیذامام اعظم) کی خدمت میں کافی رہے تھے، اس لئے احادیث سفیان کے بڑے عالم شافعی بھی ان کی عزت میں کافی رہے تھے، اس لئے احادیث سفیان کے بڑے عالم شافعی بھی ان کی عزت کرتے تھے، بعض سفروں میں بھی ساتھ رکھا، جس سے انہیں امام شافعی کا جانشین بننے کی بڑی طبع ہوئی، مگر ان کے اندر فقد کی بڑی کی تھی ، پھر انہوں نے اپنے لئے مایوس ہوکر اپنے ہم خیال وہم مشرب بویعلی کے لئے جوڑ تو ڑکیا، مگر فقد کی ان میں بھی کی تھی، جب کہ امام شافعی کے دوسرے تلازہ مزنی، مجموعہ الحکم ایسے فقیہ موجود تھے، دوسر سے شخ جمیدی اگر چہ حدیث کی روایت میں ثقد تھے، مگر دوسرے معاملات میں غیرمختاط تھے، اس لئے محمد بن عبدالحکم نے ان کی تکذیب کی ہے، ان کے علاوہ اساعیل بن عراح وہ تھے جن کا ذکر او پر ہو چکا ہے، بیاوردوسر سے چند حضرات امام عظم کے چنداعدی عدد تھے اور جھوٹی روایات امام صاحب کے خلاف چلاکران کی طرف سے لوگوں کو بدخن کیا کرتے تھے۔

علامہ کوڑی نے شخ حمیدی کی بہت می المی روایت پر تنقید کی ہے (جو خطیب نے نقل کی ہیں) اور رواۃ پر کلام کیاہے، یہی شخ حمیدی فرمایا کرتے تھے کہ جب تک امام شافعی میدان میں نہ آئے تھے، ہمیں امام صاحب کے خلاف کوششوں میں کامیابی نہ ہوئی، اس سے اشارہ گویاعلمی سلسلہ کی نوک جھونک کی طرف ہے کہ اس کوامام شافعی کے ذریعے تقویت پہنچائی گئی، پھرامام بخاری تشریف لائے تو ان کوامام صاحب سے بے انتہا بدطن کر کے وہ چیزیں کرائی گئیں جن کومیں امام بخاری کی تالیفات کے ذیل میں درج کرتا ہوں۔

ا مام بخاری کی جزءر فع الیدین وغیرہ کی بعض عبارتوں ہے تو یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ امام بخاری امام صاحب اوران کے اصحاب و تلا مٰدہ کواہل علم کے طبقہ میں شار کرنے کو بھی تیار نہیں۔

جزءالقراً ة مطبوع تعلیمی ص ۱۹ برغالبًا اما صاحب اور حنفیه کی بی طرف اشاره کرکے کئی غلط با تیں منسوب کردی گئیں ، مثلاً خزیر بری کو ولا باس بہ کہنا ، جس کی تر دیدامام صاحب کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ نے بھی کی ہے ، اس رسالہ کود کیھنے سے بل میرے واہمہ میں یہ بات نہ آسکتی تھی کہ امام بخاری ایسے محقق بھی امام صاحب کی طرف ایسی ہے اصل با تیں منسوب کرنے والوں کے زمرہ میں واخل ہیں۔

بری السیف علی الامۃ کا اعتراض بھی ہے جس کو خلافت علویین کے مخالفین اورعبای حکومت کے ہوا خواہوں نے امام صاحب کے خلاف ہوادی تھی اورامام اوزاعی وغیرہ کو بھی اس پرو پیگنڈ ہے ہے متاثر کردیا تھا، ابتدائی دور میں امام اوزاعی نے بھی یہ جملہ امام صاحب کے بلاے میں کہددیا تھا، بعد کو جب حضرت عبداللہ بن مبارک سے مل کرامام صاحب کے حالات سے اور خود بھی مکہ معظمہ میں امام صاحب سے مطبقوا پی سب بدگمانیوں پراظہاراف وی فرمایا، حالا نکہ امام صاحب کا جو حکام جور کے خلاف اقدام کا مسلک ہے اوراس کی جمایت میں انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم کا مقابلہ بھی انہائی پامردی و بے جگری سے کیا وہ امام صاحب کی بہت بڑی منقبت تھی جس کوری السیف علی الامة کے گھناؤ نے عنوان سے تعبیر کردیا گیا، یعنی امام صاحب امت میں قتل وقال جاری رہنے کو پہند کرتے تھے۔

کیاامام صاحب کی پوری سیاسی عملی زندگی کے روش در کوایسے بے جان فقروں کے ذریعہ نظرانداز کردینا کوئی اچھی خدمت کہی جاسکتی ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو جاہے آپ کی تحریر فتنہ ساز کرے

اس کے بعد یہی چیزیں شیخ حمیدی اور امام بخاری وغیرہ کے ذریعہ علامہ ابن حزم وخطیب وغیرہ تک پہنچیں ،خصوصیت سے علامہ ابن حزم کا طرز تحریر بھی امام صاحب کے خلاف بڑی حد تک جارحانہ اور غیر منصفانہ ہے اور ہمارے زمانہ کے محترم اہل حدیث بھائی بھی ان کو اٹھائے پھرتے ہیں،جس کا نتیجہ سوائے اس کے پچھ نہیں کہ ان سطحی اور غلط باتوں کے پروپیگنڈے اور جواب و جواب الجواب سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دلوں میں رجشیں بڑھتی ہیں اور ہم لوگ غیروں کی نظروں میں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اسلام کو بھی رسوا کرتے ہیں، اور سیاسی اعتبار سے جو پچھ نقصانات ہماری لڑائی بھڑائی کے ہیں وہ الگ رہے۔

كيااس مسئله برنظر ثاني اوربهترتو قعات كي كوئي تنجائش بيس؟ اللهم ارنا الحق حقا وار زقنا اتباعه

افسوس ہے کہ برمی السیف علی الامة کا الزام امام صاحب پر امام بخاری جیسے باخبر محقق مورخ محدث لگا رہے ہیں۔اس موقع کی مناسبت سےامام صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ علامہ موفق کمی کی منا قب الامام ص ۲۷ سے نقل کرتا ہوں۔

ابومعاذ بلخی کہا کرتے تھے کہ کوفہ کے سب لوگ امام صاحب کے آزاد کردہ غلام جیے ہیں، کیونکہ ان سب کی زندگی امام صاحب کے برکات وجود کا ثمرہ ہے، واقعہ اس طرح ہے کہ ضحاک بن قیس شبیانی، حروری فرقہ کا سردارا پے لشکر کے ساتھ کوفہ میں فاتحانہ داخل ہو گیا اور جامع کوفہ میں بیٹھ کر کوفہ کے تمام مردوں کے لئے قتل عام اور بچوں عورتوں کوقید کرنے کا تھکم دیا، امام صاحب کو خبر ہوئی تو بے چین ہوگئے اور جس حالت میں تھے گھرسے چا در سنجالتے ہوئے، جامع کوفہ بہنچ گئے، ضحاک سے کہا کہ میں ایک بات کہنا چا ہتا ہوں، ضحاک نے کہا کہ جًا فرمایا: '' آپ نے کس دلیل سے کوفہ کے مردوں کے قبل اورعورتوں، بچوں کوغلام بنانا درست سمجھا؟''۔

ضحاک نے کہا:''اس لئے کہ بیسب مرتد ہیں ،اور مرتد کی سزاقل ہے''۔امام صاحبؓ نے فرمایا، کیاان کا دین پہلے کوئی دوسراتھا جس کوچھوڑ کر بیآئے تھےاور پھرای کی طرف لوٹ گئے یا شروع سےاب تک ایک ہی موجودہ دین پر ہیں؟ ضحاک نے کہا: آپ نے کیا کہا؟ پھر ہے اس کو دھرائے! امام صاحب نے پھراسی بات کا اعادہ کیا ہضحاک نے کہا واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور پھرسب لشکر کوئل سے بازر کھااور واپس چلے گئے۔

امام صاحب کے ایسے واقعات بہت ہیں ایک مناقب، موفق اور کردری ہی کو اگر پوری طرح مطالعہ کیا جائے تو امام صاحب کی جلالت قدر کااعتراف ناگزیر ہوجا تاہے۔

واقعی وہ سراج الامت تھے،اور'' چراغ تلےاندھیرا'' دیکھئے کہ امام صاحب کے بعض بہت ہی قریبی دور کے رجال تاریخ وحدیث بھی امام صاحب پر بے بنیاد ہمتیں دھرگئے ہیں۔''والی اللہ المشتکی''.

(۲۳) جزءرفع الیدین: بیرسالمطبع محمدی لا ہورہے۳۳ صفحات پرطبع ہوا تھااوراس میں آئمہ مجتہدین کااختلاف حلال وحرام یا جواز عدم جواز کا نہ تھا، مگرامام بخاریؓ نے دوسرے خیال کےلوگوں کے واسطے غیرموز وں کلمات استعال کئے ہیں۔مثلاً:

(۱) ص۱ اپر حضرت ام الدردارضی الله عنها سے رفع یدین کی روایت کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے تو بعض اصحاب نبی علی کے گورتوں کا ہی علی کے گاورتوں کا ہی علی کے گاورتوں کا ہی علی کے گاورتوں کا ہی علم زیادہ تھا کہ وہ نماز میں رفع یدین کرتی تھیں ہمیں خود بھی تسلیم ہے کہ صحابہ کے بعد کے تمام لوگ صحابہ وصحابیات ہے کم مرتبہ ہیں ، مگر تارکین رفع صحابہ کرام پر بھی علم عمل میں فضیلت دی جائے گی ؟ صحابہ مردوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے ، اس لیے کیار فع یدین کرنے والی صحابیات کو تارکین رفع صحابہ کرام پر بھی علم عمل میں فضیلت دی جائے گی ؟

امام بخاریؓ نے بیجھی دعویٰ کیا ہے کہ مصحابی ہے ترک رفع یدین ثابت نہیں حالانکہ دوسرے اکابر صحابہ تو تھے ہی ،خود حضرت ابن عمرؓ بھی روایات رفع پر عامل نہیں تھے، جن پر ثبوت رفع کا برا مدار ہے ،غرض جس طرح رفع یدین کرنے والے صحابہ کافی تعداد میں تھے تارکین رفع بھی بہت تھے اس لئے ہمارے حضرات نے اس اختلاف کوزیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔

(۲) حدیث ۳۰۰ مالی اداکم دافعی ایدیکم کانها اذ ناب خیل شمس سے ترک دفع پراستدلال کرنے والوں کو بے علم کہا ہے حالانکہ خود محدثین نے اس حدیث کو دوالگ الگ واقعات میں ذکر کیا ہے، حالت تشہد میں سلام کے وقت میں رفع یدین کرتے تھے، اس کو بھی حضور علیقے نے روکا اور کھڑے ہوئے بار بار رکوع کو جاتے آتے اور بجدہ کے موقع پر جو رفع یدین کرتے تھے، ان کو بھی روکا، ملاحظہ ہوفتح الملہم شرح مسلم وغیرہ، مسانید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی، ابن عمر ، حضرت ابوسعید خذری ، حضرت ابن مسعود اور آپ کے اصحاب نیز ابراہیم نحی وغیرہ سے عدم رفع نقل ہوا ہے۔

تر مذی شریف میں حضرت ابن مسعود گئی حدیث مروی ہے، انہوں نے فر مایا کہ میں تہہیں حضورا کرم علیقے کی نماز پڑھ کر بتا تا ہوں پھرنماز پڑھی تو سوائے تکبیراولی کے کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھائے ،امام تر مذی نے اس حدیث کوشن کہاہے۔

(۳) امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کوبھی رفع یدین کرنے والوں میں پیش کیا ہے اور فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، پھر طنز کے طور پر فرمایا کہ'' بے علم لوگوں کے لئے بہتر تھا کہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہی کا اتباع کر لیتے ، بجائے اس کے کہ انہوں نے دوسرے بے علم لوگوں کا اتباع کیا''۔

آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی شرح کس کس شان سے آپ کے سامنے آرہی ہے اوراس امر پر جیرت بالکل نہ سے کے کہ جن ابن مبارک کوسب سے بڑا عالم اہل ز مانہ خود امام بخاری بتارہے ہیں، وہ خود اپنے اقر ارواعتر اف سے استے بڑے عالم کن بے علم حضرات کے فیض صحبت سے ہوئے تھے۔

وائل بن جرچونکدر فع یدین کے راوی ہیں اور حضرت ابراہیم نخعی کے سامنے ان کی روایات کا ذکر ہوا تو انہوں نے اتنا فرما دیا تھا، کہ شاید وائل نے ایک مرتبہ ایسا دیکھ لیا ہوگا، مطلب بیتھا کہ ان کو در باررسالت علیہ کی حاضری کے مواقع اتنے نہیں ملے، جتنے حضرت ابن مسعود وغیرہ کو جور فع یدین کی روایت نہیں کرتے اور حنفیہ نے بھی اس بات کو کسی قدر وضاحت سے کہددیا تو امام بخاری نے فر مایا کہ بے علم لوگوں نے '' وائل بن حجر'' پرطعن کیا ہے۔

واقعی!اس سے زیادہ بے علمی کامظاہرہ کیا ہوگا کہ کسی صحابہ پرطعن کیا جائے ، گرعلمی ودینی مسائل میں نہایت مختاط نفذو بحث کو بھی طعن جیسے تخت لفظ سے تعبیر کرناوجہ 'جواز چاہتا ہے ، پھر یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اپنے اکا براسا تذہ وشیوخ اور شیوخ المشائخ کو بار بار بے علمی کا طعنہ دینا کس درجہ میں ہوگا۔

اسی صفحہ پرامام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقع رفع یدین کے سلسلہ میں نقل کیا ہے جو مختلف طریقوں سے منقول ہے ، امام بخاری نے اس طرح نقل کیا کہ ابن مبارک نے فرمایا: میں امام صاحب کے پہلومیں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے رفع یدین کیا تو امام صاحب

امام بخاری نے اس طرح تقل کیا کہ ابن مبارک نے فرمایا: میں امام صاحب کے پہلومیں نماز پڑھ رہاتھا، میں نے رفع یدین کیا توامام صاحب نے نماز کے بعد فرمایا کہ میں تو ڈرگیا تھا کہ تم اڑ جاؤگے، میں نے کہا کہ جب میں پہلی ہی دفعہ نہ اڑا تو دوسری دفعہ میں کیااڑتا، وکیع نے کہا کہ ابن مبارک حاضر جواب تھے، امام صاحب متحیر ہوگئے (جواب نہ دے سکے )

امام بخاریؓ نے اس کے بعد کھیا کہ'' جس طرح گمراہ لوگ مدد نہ ملنے پرلا چار ہوجاتے ہیں، یہ بھی پچھان سے ملتی جلتی صورت ہے، بتلا ہے اب طعنۂ گمراہی تک بھی نوبت پہنچ گئی، پھر ہاقی کیار ہا؟

یمی واقعہ خطیب ؒنے اس طرح نقل کیا ہے کہ ابن مبارک نے ایک دفعہ امام صاحب سے رفع یدین کے بارے میں سوال کیا ، امام صاحب نے فرمایا ، کیا اڑنے کے ارادے سے رفع یدین کرتا ہے؟ ابن مبارک نے کہا: اگر پہلی دفعہ اڑا تو دوسری مرتبہ بھی اڑے گا ، امام صاحب خاموش ہو گئے اور کچھے نہ فرمایا۔

اس کے بعدوا قعہ مذکور کی صحیح نوعیت بھی ملاحظہ سیجئے:

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، رفع یدین کا اختلاف افضل غیرافضل کا اختلاف ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جیسا کہ اس کی وضاحت جصاص نے احکام القرآن میں اور حضرت شاہ صاحبؓ نے نیل الفرقدین میں فرمادی ہے۔

ابن مبارک کا اکثر معمول بیتھا کہ وہ فقہی مسائل واحکام میں اپنامعمول اس کو بناتے تھے، جس پران کے دونوں شیخ امام صاحب ّاور حضرت سفیان تُوریؒ متفق ہوں، رفع یدین میں انہوں نے خلاف معمول وہ صورت اختیار کی جوامام صاحب ؒ اور سفیان تُوریؒ دونوں کے خلاف تھی، پھرامام مالک ؒ سے بھی ایک روایت عدم رفع کی ہی ہے اور وہی مالکیہ کامعمول بہاہے اور ابن مبارک کے وہ بھی شیخ تھے۔

احناف کا مسلک بظاہراس لئے بھی زیادہ تو ی ہے کہ رفع یدین کی روایات میں سب سے زیادہ سیجے ابن عمر کی حدیث ہے جس پرانہوں نے خود عمل نہیں کیا، جس کوامام صاحب اورامام مالک وغیرہ دلیل نفح سمجھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث اوران کاعمل بھی دلیل رحجان موجود ہے۔ \*\*\*

ان سب چیزوں کے باوجود ابن مبارک کاعمل دوسراتھا، اس لئے امام صاحب ؒ نے بطور مزاح بیطیرانی جیلے فرمائے تھے اورای لئے ابن مبارک کے مزاحیہ جواب پر پچھ نہیں فرمایا، ورنہ جس شخص کی محیرانہ قوت استدلال کے امام مالک قائل ہوں اور جس نے امام اوزاعی کو مناظرہ میں ساکت کردیا ہو وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کیا لاجواب ہوتا، خصوصاً ایک صورت میں کہ خود ابن مبارک ان کی علیت کا لوہا مانے ہوئے ہیں ۔ لقد زان البلاد و من علیها ..... امام المسلمین ابو حنفیه

ایک مزاحیها نداز کی بات تقی اورای انداز میں ختم ہوگئی۔

اس کوامام بخاری نے اپنی روایتی ناراضی کی وجہ ہے تنی و گمراہی تک پہنچا کر دم لیالیکن ہم کیا کہیں؟ دونوں طرف اپنے بڑے ہیں، اکابر ہیں،اسا تذہ وائمہ ہیں۔۔

#### قومى هم قتلوا اميم اخى فاذا رميت يصيبني سهمى

اس شعر میں عربی شاعرنے کتنی سمجھ داری کی بات کہی ہے کہ اے امیمہ! میری ہی قوم کے لوگوں نے میرے بھائی کوتل کیا ہے، اب اگر میں اس کے انتقام میں ان لوگوں پر تیروں کی بارش کر دوں تو وہ سارے تیرخو دمیرے ہی دل وجگر میں پیوست ہوں گے۔

کاش ہمارے اہل حدیث بھائی اس سے سبق حاصل کریں اور وہ امام صاحب کے بارے میں امام بخاری وغیرہ کی جرح وتنقید کا اعادہ بار بارکرنا چھوڑ دیں تا کہ ہم بھی اس کے دفاع میں پچھ لکھنے پرمجبور نہ ہوں۔

امام بخاری نے ص ۱۹۸۸ پرامام سفیان ثوری اورامام حدیث وکیع کوتارکین رفع یدین میں شارکیا ہے حالانکہ پہلے کہہ چکے تھے کہ بے علم لوگوں نے بے علم لوگوں کا اتباع کرنے کی وجہ سے ترک رفع کیا ہے،اب اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا فرما کیں گے۔

ایک جگہ اسی رسالہ میں امام بخاری نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ پہلے لوگ الاول فالاول کواعلم سمجھا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ الاخر فالاخر کواعلم سمجھتے ہیں گویا یہ بھی اور اس کے کہتے ہیں کہ آئمہ سمجھتے ہیں گویا یہ بھی اور اس کے کہتے ہیں کہ آئمہ متبوعین اور ان کے اصحاب و تلاندہ اول تھے، اس لئے وہ ہی اعلم تھے، بہنست بعد کے محدثین و محققین کے ۔

اند کے باتو بلفتم و بید دل ترسیدم که دل آزردہ شوی ورنہ بخن بسیار است

(۲۴) جامع سیحے: بیامام بخاریؒ کی سب سے زیادہ مشہور، مقبول، عظیم الثان اور رفیع المنز لت تالیف ہے،خود امام بخاری کواس پر بہت نازتھا، فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے یہاں بخاری کومیں نے نیجات کا ذریعہ بنالیا ہے۔

امام بخاری کی تالیف صحح کے وقت ان سے پہلے کی تالیفات جن کی مجموعی تعدادا یک سوے زیادہ ہوگی ، منصہ شہود پرآ چک تھی ، چنا نچہ امام بخاری نے امام وکیج اورامیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کی تمام کتا ہیں تو اپنے بیان کے مطابق اپنے ابتدائی زمانہ تحصیل بی مطالعہ کر کی تھی ، بلکہ یادکر کی تھی اوران سے اہل عراق کے علوم حاصل کئے تھے، اس طرح امام اعظم کے مسانید، کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف وامام محمد ، امام ابو یوسف ، امام محمد ودیگر اصحاب امام کی تالیفات سامنے آپھی تھیں ، امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقہ کے ساتھ ساتھ کہ مسلس علمی جدو جہد کے نتیج میں ساڑھے بارہ لاکھ مسائل کو قرآن وحدیث ، اجماع وقیاس کی روثنی میں مرتب و مدون کر اکر تمام اسلامی ممالک میں بھیلا دیا تھا، جس کے متعلق ابن ندیم نے اپنی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی وجہ سے علوم نبوت کی روثنی چاردا تگ عالم میں بھیل چکی تھی۔

امام ما لک، امام شافعی اوراً مام احمد کی تمام حدیثی فقهی تالیفات و مسانید موجود تھیں، دیگر حضرات کے مسانید میں سے مسند الحمید بن الحمانی ، مسند امام موسیٰ کاظم ، مسند ابی واؤ دطیالسی ، مسند حمیدی ، مسند آخل بن را ہویہ ، مسند عبد بن حمید ، مسند ابی عمر العدنی ، مسند احمد بن منبع ، ابی الحق مطوعی ، مسند عثمان بن ابی شیبه ، مسند اسد السند ، مسند عبید الله بن مولی البعلی ، مسند محمد بن مسر بد ، مسند ابوجعفر المسند ی ، مسند ابی بعقوب تنوخی ، مسند عبر اسلام طوسی ، مسند محمد بن بوسف فریا بی ، مسند دور قی ، مسند محمد بن ہشام السد و سی و غیر و موجود تھیں ۔

ان کےعلاوہ مصنف عبدالرزاق مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ، مصنف وکیج ،مصنف حماد بن سلمہ مصنف عتکی ، َجامع سفیان توری ہفییر سفیان توری ، جامع عبدالرزاق ، جامع سفیان بن عیبینہ، جامع ابی عروۃ ، جامع معمر بن راشد۔

سنن دارى ،سنن ابن جریج ،سنن سعید بن منصور ،سنن بزار ،سنن ابن طارق ،سنن ابی علی الحلال ،سنن سهل بن ابی سهل ـ

کتاب الصلوٰ قفضل بن دکین، کتاب الفہو را بن سلام، مغازی محمد بن عائذ، مغازی معتمر بن سلیمانی، مغازی موی بن عقبه، مغازی ابن آلحق، جزءالذ ہلی وغیرہ، بے شارحدیثی تالیفات موجود ہو چکی تھیں، لیکن صحیح مجردا حادیث کے مرتب کرنے کا رواج اس وقت نہ ہوا تھا، امام بخاری نے ان تمام ذخائر حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے طرز جدید پر کتاب'' جامع صحیح'' کومرتب کر کے اولیت کا فخر حاصل کیا اوراس لئے ان کی جامع کی شہرت اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے ہوئی ، ورنہ ظاہر ہے کہ اصحیت ،علوسندا ورصبط متون احادیث کے اعتبار سے ان کے متقدمین کے جمع کردہ ذخیرہ بہت ممتاز تھے۔

ای لئے شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے موطاً امام ما لک کو جامع امام بخاری کی اصل فرمایا اور امام ما لکؓ سے پہلے کی حدیثی تالیفات کو موطاً امام ما لک کی اصل کہنا جاہے۔

روایت میں قلت وسا نظاحوذ اورعلوسند کا باعث ہے، کثرت وسا نظیم اس درجہ احتیاط باتی نہیں رہ سکتی ،اسی لئے سند نازل ہوجاتی ہے، کثرت رواۃ کی صورت میں ضبط متون میں اوہام بھی درا نداز ہوجاتے ہیں،اسی لئے اوہام صحیحین پر مستقل کتا ہیں تھی گئیں، جامع صحیح بخاری مجموعی حیثیت سے اپنے بعد کی تمام کتابوں پر فوقیت وامتیاز رکھتی ہے،اس کے تراجم وابواب کو بھی امام بخاری کی فقہی ذکاوت و دوقت نظر کے باعث خصوصی فضیلت و برتری حاصل ہے، کین امام بخاری چونکہ خود درجہ اجتہادر کھتے تھے،اس لئے انہوں نے جمع احادیث کا کام اپنے نظر سے قائم کئے ہوئے تراجم وابواب کے مطابق کیا اور دوسرے آئمہ جمہتدین کے نقطہ ہائے نظر کونظر انداز کردیا اگر وہ ایسانہ کرتے تو کتاب مذکور کی اہمیت وافادیت میں اور بھی غیر معمولی اضافہ ہوجاتا۔

آئمہ متبوعین میں سے صرف امام مالک سے بخاری میں روایات زیادہ ہیں ،اپنے شنخ امام محدؓ سے بھی صرف دوروایات لی ہیں ،امام شافعیؓ سے کوئی روایت نہیں لی حالانکہ وہ بخاری کے شیخ اشنے تھے ،ان کے بعض اقوال کو بھی'' قال بعض الناس'' کہہ کربیان کیا۔

امام عظمتہ بھی امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں مگران ہے بھی کوئی روایت نہیں لی،ان کے اقوال بھی'' قال بعض الناس''ہی نے قل کئے ہیں، بلکہ ایک دوجگہ زیادہ برہمی کا اظہار کیا ہے،اس برہمی کی وجہامام صاحبؓ کے مسلک سے ناوا قفیت، بدگانی، غلطہ بی اور پچھ رنجش معلوم ہوتی ہے۔

یہاں زیادہ بہتر ہے کہ امام العصر الاستاذ المعظم حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے الفاظ میں کچھ حقائق ادا کردوں ، اثنائے درس بخاری شریف ، نویں پارہ س میں ''قال حماد'' پر فر مایا کہ ''حماد استاد ہیں امام عظم سے بلکہ امام صاحب ان کی زبان ہیں ، اگر چہ کہنے والوں نے حماد کو بھی مرجئی کہد دیا ہے ، پس حماد اور ابراہیم نخعی کے اقوال تو امام بخاری ذکر کرتے ہیں ، لیکن امام صاحب کے اقوال نہیں لاتے ، حماد نہیں اور علقمہ وحضرت عبد اللہ بن مسعود '،ی سے ماخوذ ہیں ، پھر بجھ میں نہیں آتا کہ حماد سے تو دوئی ہواور امام ابو صنیفہ ہے ۔ مثمنی ہو'۔

اس کے بعد فرمایا کہ ''اعمال کو ایمان وعقا کد میں کیے داخل کیا جاسکتا ہے؟ یوں ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر جو چا ہواعتر اض کئے جا وَ اور اپنا
دین علیحدہ علیحدہ بنائے جا وَ ،گر دین تو وہی ہوگا جو پنج بر خدا علی اللہ ہے۔ ثابت ہو' نیز فرمایا کہ ''امام بخارگ کے بیشتر اسا تذہ وہ ہیں جن سے
انہوں نے علمی استفاد ہے کئے ہیں لیکن اتحق بن راہویہ امام بخاری کے اکا براسا تذہ میں سے ہیں اور اتحق بن راہویہ پخضرت عبداللہ بن مبارک ؓ کے
خاصہ تلافہ ہیں سے ہیں، جوامام اعظم ؓ کے تلید خاص تھے، گویا امام بخاری دوواسطوں سے امام صاحب کے شاگر دہیں (ان بی اتحق کے اشار سے
خاصہ تلافہ ہیں سے جیں، جوامام اعظم ؓ کے تلید خاص تھے، گویا امام بخاری دوواسطوں سے امام صاحب کے شاگر دہیں (ان بی اتحق کے اشار سے
پرامام بخاری گوتا لیف شیخے بخاری کا خیال ہوا تھا) بعض حضرات نے تو آخل بن راہویہ دہمتہ اللہ علیہ کو بھی حفی کہا ہے''۔ (جو خلاف تحقیق ہے)
امام بخاری ؓ نے پہلے پارہ میں کتاب الا بمان کے ذیل میں ص ۹ پر'' کفر دون کفر'' کا باب قائم کیا اور پوری قوت سے بتلایا کہ مل ذرا
بھی کم ہوا تو کفر ہوگا، اور وہاں کوئی نرمی اختیار نہیں کی تا کہ صورت اعتدال پیدا ہوتی کین ستا کیسویں پارہ میں جا کرص ۱۰۰ اپر باب ما یکرہ من
لعن شارب الخر'' ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوتو کبیرہ گنا ہوں، شرب خرو غیرہ کی وجہ سے ملت سے خارج نہ ہوگا۔
(پارام) صاحب اور ان کے مسلک میں کیا فرق رہ گیا؟)

مقبلی یمنی محدث نے کہاہے کہ امام بخاری حنفیہ سے حدیثیں نہیں لیتے ،اگر چہ بہت کم درجے کے لوگوں سے لے لیتے ہیں، چنانچہ مثال دی ہے کہ امام محمد (استادامام شافعیؓ و بچیٰ بن معینؓ) سے روایت نہیں لی اور مروان سے لے لیں،جس کی کسی نے بھی تو ثیق نہیں کی ۔ مثال دی ہے کہ امام محمد (استادامام شافعیؓ و بچیٰ بن معینؓ) سے روایت نہیں لی اور مروان سے لے لیں،جس کی کسی نے بھی تو ثیق نہیں گی ۔

بلکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ مروان فتنہ پرداز ،خونریزیوں کا سبب اور حضرت عثانؓ کی شہادت کا باعث ہوا ہے ، اس کی غرض ہر جنگ میں بیہ وتی تھی کہ بردوں میں سے کوئی ندر ہے تا کہ ہم صاحب حکومت بنیں ۔

جنگ جمل میں حضرت عائش نے فرمایا: کون ہے جوحرم نبی علیہ پر دست درازی کرتا ہے؟ (مرادا پنے بھانے ابن زبیر سے) یہ ن کر اشتہ نخعی چھوڑ کر چلے گئے، پھرکوئی آیا اور اونٹ کے تلوار ماری جس ہے مماری گرنے گئی، اور حضرت علی نے دیکھا تو فوراً وہاں پہنچ کر حضرت عائش تحقیق چھوڑ کر چلے گئے، پھرکوئی آیا اور اونٹ کے تعلق موان نے عائش گوگر نے سے بچایا اور جنگ ختم ہوگئی، اسی طرح حضرت طلحہ وزبیر حدیث نبی کریم علیہ سے سنگ سے واپس ہونے لگے تو مروان نے پیچھے سے جاکر حضرت طلحہ کو تیر مارکر زخمی کردیا، کیونکہ اس کا مقصد ہی ہے تھا کہ حضرت علی سے جنگ جاری رہے، اس میں حکومت کی طمع اور فتنہ پر دازی کا مادہ غیر معمولی تھا (یہاں امام بخاری کاریمارک'' میری السیف علی الامہ'' بھی یاد کیجئے ، جس کے مصداق امام بخاری نے امام صاحب کو بنایا تھا، حالا نکہ اس کے سے مصداق امام بخاری نے دا تھے۔

زیدی نے مستقل کتاب تکھی، جس میں امام بخاری پراعتراضات کے اور کہا کہ امام محد سے روایات نہیں لیں اور معمولی رواۃ دکھلائے، صحیح بخاری میں آئے ہیں، حالانکہ کی نے ان کی توثیبیں کی ہے، یہ کتاب طبع نہیں ہوئی۔

فرمایاابن ابی اولیس اور نعیم بن حماد کو بخاری میں کیوں لائے؟ شایدان کے نز دیک کذاب نہ ہوں، پھرواقع کاعلم خدا کو ہے، ہم تواس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہاب جو جرحیں بھی سامنے آئیں گی،امام ابو حذیفہ دغیرہ کے متعلق خواہ امام بخاری ہی ہے آئیں وہ کسی درجہ میں قابل قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ مخالفین پران کی جرحیں صحیح نہیں ہوتیں، کمالا تعفیٰ۔

تعیم سے کئی جگہ بخاری میں اصول میں روایات موجود ہیں اور پھر تعلیق ہی کا ذبوں سے لینا کب درست ہوسکتا ہے (تعیم کے حالات پہلے ذکر ہو چکے ہیں )

فرمایاً: 'دجیم بن صفوان اواخرعهد تابعین میں پیدا ہوا تھا، صفات الہید کامنکرتھا، امام صاحب سے اس کامناظرہ ہوا اور امام صاحب نے آخر میں اسے فرمایا کہ اے کا فر! میرے پاس سے چلا جا، مسامرہ میں بیدوا قعہ موجود ہے میں نے اس کو''ا کفار الملحدین' میں بھی ذکر کیا ہے کہ امام صاحب جلد بازنہ تھے، جو بغیرا تمام حجت ہی کا فرکہہ دیتے۔

اسی طرح امام محدہے بھی جمیہ کی مخالفت منقول ہے جوسب کومعلوم ہے گر باوجوداس کے بھی امام بخاریؓ نے امام محمد کوخلق افعال کے سئلہ میں جمی کہدیا ہے۔

فرمایا: میری نظر میں بخاری کی رواۃ کی ایک سے سوزیادہ غلطیاں ہیں اور ایک رادی کئی گئی جگہ باہم متعارض و متخالف روایات کرتا ہے، ایسا بھی بہت ہے جس کومیں درس میں اپنے اپنے موقع پر بتلا دیا کرتا ہوں اور اس پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ کہاں نئی چیز آئی اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ حافظ ابن حجر سے بھی حوالوں وغیرہ میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بعض اوقات قیود حدیث محفوظ ندر ہیں اور میں نے ان ہی قیود سے جواب دہی کی ہے۔

فرمایا: امام بخاریؒ اپنی سیح میں تو کف لسان کرتے ہیں، لیکن باہرخوب تیز لسانی کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ویکھو''جزءالقر اُت خلف الامام'' اور'' جزءر فع الیدین'' وغیرہ۔

(ہم نے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی روشنی میں اور پچھارشادات کئے ہیں)

فرمایا: کتاب الحیل میں امام بخاری نے حفیہ کے خلاف بہت زور صرف کیا ہے اور ایک اعتراض کو بار بار دہرایا ہے ، حالا نکہ خود ہمار ہے بہاں بھی امام ابو یوسف ؓ نے کتاب الحواج میں تصرح کردی ہے ، کنز کو ق صدقات واجب کوسا قطار نے کیلئے حیاہ کرنا کی صورت میں جائز ہیں۔ لہذا جولوگ حیلہ کے سائل تکھیں ان کو امام ابو یوسف ؓ کی یہ عبارت ضرونقل کرنی چاہئے تا کہ معلوم ہوجائے کہ دفع حقوق یاا ثبات باطل کے لئے حیاہ جائز نہیں ، البت اثبات حق یا دفع باطل کے لئے درست ہے ، مثلاً کوئی شخص اس طرح مبتلا ہوجائے کہ داجبات سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہواور ان کی وجہ سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہواور ان کی وجہ سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہواور ان کی وجہ سے قریب بہ ہلاکت ہواور مجبوراً نا داری کے باعث اپنی گردن واجبات خداوندی سے چھڑا تا چاہتو اس کے لئے ہمار سے بہاں حیلہ کی گئوائش ہے اور ایک صورتوں کا جواز دوسروں کے بہاں بھی ملے گا یہ یادر کھنا چاہئے کہ حیلہ سے معلی کہ تو اس کے کہ جائے ہواں کوسا سے رکھ کر حادثہ پش مکاری کے نہیں جو سیسا کہ جکل رائج ہے ، بلکہ تد ہیر اور گئوائش کے ہیں کہ اصول قرآن وحدیث کواور صحابہ کے اقوال کوسا سے رکھ کر حادثہ پش مکاری کے نہیں ہوسکا ، دوسر سے بہ کہ جواز حیاہ اور نا فذ حیلہ دو چیز میں الگ الگ ہیں اور ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں ، امام بخاری کے بعد حیلہ پراعتراض نہیں ہوسکا ، دوسر سے بید کہ جواز اور ہا انکہ یہ بات ابتدائی کتابوں میں موجود ہے کہ کی فعل کا عدم جواز اور ہا اور نفاذ نے جونکہ دونوں میں فرق نہیں کیاس کے بیال کھی واصلی معنی کا کھا خانہ ہو۔ اور نفاذ اور شے ہے ، پھریوفرق بھی اس وقت ہوگی کہ فظا میں خرق نہیں کو اور سے ہوگی کو کا کھا خانہ ہو۔

کتب نقد میں توسقوط ذکو ہی کا ذکر ہوگا، باتی اس کا یہ فعال دیانۂ ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، پھر کیااعتراض رہا؟ای طرح امام بخاری نے اعتراض کردیا کہ بعض الناس تعجیل ذکو ہے بھی قائل ہیں، یعنی بل وجوب کے ادائیگی تھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی اصول فقہ سے متعلق ہے اور شارح وقایہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ذمہ شغول ہوت کے ساتھ تونفس وجوب ہے اور فارغ کرنا ہوذمہ کوتو وجوب اداء ہے۔ لہذا ہمارے یہاں وجوب فی الذمہ تحقق ہوجائے کی وجہ سے زکو ہ کی ادائیگی درست ہوجاتی ہے نہ کہ وجوب سے بھی قبل تا کہ تعجیل زکو ہ کا اعتراض درست ہو۔

فرماًیا: امام بخاریؒ نے نقل ہے کہان کوفقہ حنفی ہے معرفت حاصل ہے میں کہتا ہوں کہان کی کتابوں سے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہان کو فقہ حنفی سے صرف نی سنائی معرفت حاصل ہے ،صفت نفس نہیں بی ہے اور بہت کم چیزیں صحیح طور سے پینچی ہیں۔

ہمارے یہاں اکراہ کی صورۃ بیہ ہے کہ اپنی ذات یا قریبی رشتہ دار پر واردات گزرتی ہو،مثلاً قتل نفس قطع عضو،ضرب مبرح وغیرہ کی دھمکی اور بخاری بیہ سمجھے کہ اور دوسروں پر گزرے تب بھی اکراہ ہے، حالانکہ کوئی ذی فہم بھی اس کواس حالت میں مکروہ نہ کہے گا، یہ بات اور ہے کہ دین وشریعت کی روسے دوسرے کی جان و مال کوبھی بچانا ضروری ہے۔

ص ۱۰۳۰ پاره ۲۸ بخاری شریف میں "و هو تو یہ صحیح کے جملہ پر فر مایا کہ امام بخاری کو جوہم سے قضائے قاضی کے ظاہراً و باطناً نافذہونے کے مسئلہ میں اختلاف ہے، اس لئے ایک ہی اعتراض کو ہی پھیر کر بار بار لارہے ہیں اور مقصود اپنادل شخنڈ اکر نا اور حق مخالفت ادا کرنا ہے، حالا تکہ یہاں بھی وہی فقہ خفی سے پوری واقف نہ ہونے کی وجہ سے کا رفر ماہے، کیونکہ ہمارے یہاں بید مسئلہ یوں ہی مطلق اور عام نہیں ہے بلکہ اس کی قیود و شرائط ہیں دوسرے وہ عقود و فسوخ میں ہے، املاک مرسلہ میں نہیں ہے، پھراس محل میں بھی صلاحیت انشاء محمل کم وجود ہونا ضروری ہے، وغیرہ جس کی قصیل مبسوط میں سب سے بہتر ہے۔

ص ۱۹۴۰ پاره ۲۹ بخاری میں پیوم المهاجوین الاولین کے جملہ پرفر مایا کہ دیکھئے! بیامامت صلوٰۃ ہے،اس کا یہاں کیاتعلق تھا؟امام بخاری کا بھی وہ حال ہے کہ''زوروالا مارے اوررونے نہ دے'' پھرمسکرا کرفر مایا''اب چونکہ وقت کم رہ گیا ہے،اس لئے ادب چھوٹ گیا''۔ (افسوس صد ہزارافسوس!اس جملہ میں ارشاد فر مایا تھا، پہ حضرت شاہ صاحبؓ کے درس بخاری کا آخری سال تھا) ع حیف درچشم زون صحبت شیخ آخر شد ایک روز درس بی میں فرمایا کہ حافظ ابن حجر کی زیاد تیوں پر ہمیشہ کلام کرنے کی عادت رہی الیکن امام بخاری کا ادب مانع رہا،اس لئے ہم نے اتنے دن تک حنفیہ کی نمک حرامی کی ،اب چونکہ آخیر وقت ہے اس لئے پچھ کہد دیتا ہوں اور اب صبر وضبط یوں بھی ضعف پیری کے باعث کمزور ہوگیا ہے، مگر اس سے یہ ہرگز مت سمجھنا کہ بخاری کی احادیث بھی چندراویوں کے ضعف کی وجہ سے گرگئیں،اس لئے کہ ان کے متابعات دوسری کتب حدیث میں عمدہ دراویوں سے موجود ہیں، یہ ان کی وجہ سے قوی ہوگئیں۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہاس روز بخاری شریف میں حضرت مخدوم ومعظم مولا نا العلام مفتی سیدمجمد مہدی حسن صاحب مد ظلہ مفتی را ندیر وسورت بھی موجود تھے، جواب ایک عرصہ ہے مفتی دارالعلوم دیو بند ہیں۔

تفیدروا قا بخاری کی جواب دہی میں حافظ نے پوری سعی کی ہے جومقدمہ فتح الباری میں قابل وید ہے۔

تہذیب میں اصفحات لکھے ہیں اور آخر میں پیمی لکھا کہ جس شخص کی عدالت ثابت ہو پیکی ہواس کے بارے میں کوئی جرح بھی قبول نہ کی جائے گی معلوم نہیں اس اصول کوامام اعظم اور اصحاب الامام کے لئے کیوں نہیں برتا گیا، ان کی تعدیل وتو ثیق بھی تو خودان کے زمانہ خیرالقرون کے اکا بررجال نے بالا تفاق کردی تھی پھر بعد کے لوگوں نے ان پر بے بنیاد جرح کا سلسلہ جاری کیا تو اس کو اہمیت دے دے کر ہرزمانہ میں ابھارا بھا کر آگے بڑھانے کی کوشش کیوں کی گئی؟'' علی ''تو بہ فرمایاں چراخودتو بہ کم تربے کنند''؟

تقلید جامد: ماضی قریب میں علامہ انور شاہ تشمیری دیوبندی جس پاید کے فاضل جلیل گزرے ہیں کسی پرمخفی نہیں ان کے ملفوظات درس ان کے شاگر دخاص مولانا سیدا حمد رضاصا حب بجنوری کے قلم سے دیوبند کے ماہنامہ نقش میں شائع ہورہے ہیں ،اس کے ایک تازہ نمبر سے جستہ جستہ:''اثنائے درس بخاری میں فرمایا کہ جماد استاد ہیں امام عظم سے کے ادراسی رنگ کی عبار تمیں اور بھی متعدد ہیں ، یہ سب آخر کیا ہے؟۔

علامہ شمیری امام صاحب بخاری کے منگریا مخالف ہیں؟ یاان کی کتاب کا شاہ شجیح ترین و متندترین کتابوں میں نہیں کرتے؟ یہ پہنے نہیں علامہ ان کے پوری طرح معتقد ہیں،ان کی اوران کی کتاب کی عظمت کے قائل ہیں،لیکن علم کاحق اور سچائی کاحق ان کی ذات ہے بھی بڑھ کراپنے او پر بچھتے ہیں اس لئے جہاں کہیں اپنی بھیرت کے مطابق ان کی علمی تحقیق میں کوئی خامی یا کوئی کوتا ہی نظر آئی اس کا اظہار بھی بر ملا اور بے تکلف ان کی ذات کے ساتھ ہردشتہ احترام کوچھوڑے بغیر کردیتے ہیں اور خودامام بخاری کا بھی بھی طاہر ہور ہا ہے، پس بھی مسلک سیحے و سائب ہے،کل بھی بھی تھی اور آج بھی بھی تھے (صدق جدید)
صائب ہے،کل بھی بھی جھی تھا اور آج بھی بھی جھی (صدق جدید)

وجرح رواۃ صحیحین پراس وقت تک قابل اعتنا نہ ہوگی جب تک کہ وجوہ قدح کوصاف طور سے شرح کر کے نہ بیان کیا جائے ، پھریہ بھی دیکھا جائے گا کہ واقع میں بھی وہ قدح جرح بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یانہیں اور حضرت شیخ ابوالحن مقدی تو ہر راوی صحیح کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ بیتو بل<sup>ل</sup>ے گزر چکا ہے۔

یعنی اس کے بارے میں کوئی نفتر قابل لحاظ نہیں شیخ ابوالفتح قشیری فرماتے تھے کہ یہی ہماڑا بھی عقیدہ ہےاوراسی پڑمل بھی ہے، شیخین (بخاری ومسلم) کی کتابوں کو جب صحیحیین مان لیا گیاتو گویاان کے رواۃ کی عدالت بھی مسلم ہوگئی ان میں کلام کرنا صحیح نہیں۔

پھروجوہ طعن پرمفصل بحث کرنے کے بعد حافظ نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں نے بعض عقا کے اختلاف کی وجہ سے طعن وجرح کی ہے، لہذااس پرمتنبد رہنا چاہئے اوراس پر جب تک وہ امرحق ثابت نہ ہو گمل نہ کرنا چاہئے ،ای طرح اہل ورع وز ہدنے ان لوگوں پرعیب لگایا جو د نیوی کاروبار میں گئے حالا نکہ وہ صدق و دیانت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ نا قابل اعتبار وہ تصنیف ہے جو بعض رواۃ کے دوسروں کے تعلق یابا ہمی معاصرۃ کی وجہ سے گی گئی اور سب سے زیادہ غیر ضرر وی تصنیف ان کی ہے جو اپنے سے زیادہ باوثو ق اور عالی قدر و منزلت اور علم حدیث کے زیادہ عالم ووا قفوں پر کی جائے غرض ان سب جروح وطعن کا کوئی اعتبار نہیں۔ (مقدمہ فتح)

اس کونقل فرما کر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم نے فرمایا کہ'' جب بیسب با تیں امام بخاری ومسلم کی شان میں درست ہیں تو اس سے انکار کیے کیا جاسکتا ہے کہ بہی سب با تیں آئمہ ججہدین کے حق میں بھی واجب التسلیم ہونی چاہئیں جوعلوشان اور جلالت قدر میں شیخین سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ آئمہ کبار بہر حال امام بخاری ومسلم کے شیوخ اور شیوخ المشائخ تھے، اور ان کے مراتب عالی خواہ کتنے ہی بلند ہوں اپنان اکا براسا تذہ ومشائخ سے یقیناً کم ہیں ،ان کے برابر نہیں ہو سکتے'' جیسا کہ ان کے حالات وسوائح سے پہلے معلوم ہو چکا ہے۔

جلالت قدراورا ہتمام صحت کاذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے ان کی روایات پر نقد کیا ہے ان کا قول زیادہ سے زیادہ ان کی صحیح کے

معارض ہوسکتا ہے، باتی ان کافضل ونقدم دوسروں پراس میں تو کسی شک دریب کی تنجائش ہی نہیں، لہذا اجمالی طور سے اعتراض خم ہوجا تا ہے۔
حافظ کے اتباع میں اس جواب کو حافظ سیوطی نے بھی تدریب میں اور پھران کے بعد والوں نے بھی اختیار کیا ہے، حضرت علامہ محقق شخ الحدیث دام فیضہم نے مقدمہ لامع میں س 2 پران فدکورہ بزرگوں کے اقوال نقل فرمانے کے بعد کیسے موقع کی بات فرمائی کہ جس طرح یہ جبال انعلم، جلیل القدر محققین اس اجمالی جواب کے اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور پھران اکا بر مبعین نے بھی اس کو پہند واختیار کیا تو یہی جواب آئمہ مجتهدین کے معدوالوں پر تسلیم ہے، کیا ای طرح آمام بخاری و مسلم کافضل و نقدم ان کے بعد والوں پر تسلیم ہے، کیا ای طرح آمام بخاری و مسلم کافضل و نقدم ان کے بعد والوں پر تسلیم ہے، کیا ای طرح آمام بخاری و دیگر مسلم بحد ثین پر مسلم نہیں '؟

پھرامام اعظم کافضل وتقدم باقی آئمہ ومتبوعین پربھی ظاہر و باہر کر دیا ہے کہ بیسب امام صاحب کے فقہ میں دست نگراور حدیثی سلسلہ سے تلامیذ تھے''، والعلم شرقاء وغربا، برا بحراتد ویندرضی اللہ عنہ''۔ (ابن ندیم)

بہرحال یہ بات یقین ہے کہ سے بخاری کی بچھردایات پر تنقیدات ہوئی ہیں جن کے جواب کے لئے حافظ نے توجہ فرمائی اور کشف الظنون میں شروح بخاری کے تذکرہ میں ایک شرح ابوذ راحمہ بن ابراہیم ملبی (۸۸۴ھے) کی فدکور ہے جس کا نام ' التوضیح الا وہام الواقعۃ فی السیحے'' ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اوہام سیحیین پرمستقل کتابیں کھی گئی ہیں، حضرت شیخ دام ظلہ نے اس موقع پر

اے آئمہ مجتبدین نے جن رواۃ پراطمینان کر کے تدوین فقہ کی وہ بھی تو بل ہے گزر چکے تھے، لہذاان پراور زیادہ اطمینان ہونا چاہئے۔ تلے امام صاحب اوران کے اصحاب پر بھی کسی کی جرح نہیں سنی چاہئے جب کہ ان کی توثیق امام بخاری وسلم کے اکا برشیوخ کی تھی۔ سلے آئمہ مجتبدین اوران اصحاب خاض کے بارے میں بھی بعد کے حضرات کی تصنیف کوای اصول سے غیرضروری سجھنا چاہئے۔

۳۰ مقامات پرجلداول سیح بخاری سےاور ۲۰ جلد ثانی سے ذکر کئے ہیں،اوہام کی تفصیلات،جوابات نقل فرمائے ہیںاور جا بجافیمتی تبصرے بھی ہیں۔ چنداوہام بطور مثال افادہ ناظرین کے خیال سے ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔

(۱) شبابہ بن سوار لمدینی: امام احمدؓ نے فرمایا کہ میں نے اس سے روایت ارجاء کی وجہ سے چھوڑ دی، ابن المدینی نے کہا کہ صدوق تھے، مگر عقیدہ ارجاء کار کھتے تھے، لیکن باوجوداس کے بخاری باب الصلوٰ قاعلی النفساء میں حدیث ان سے مروی ہیں۔

(۲)عبدالحمید بن عبدالرحمٰن ابویجیٰ اعمال الکوفی من شیوخ ابنجاری: ابوداؤ د نے فرمایا کہ کئی قتم کے مرجمی تھے،کین بخاری ہے'' باب حسن الصوت بالقراءة''میں حدیث ان ہے موجود ہے۔

(۳) عمر بن خداہمدانی: ان کوبھی صدوق ثقة کیکن ارجاء کے خاص طور سے قائل تھے، مگر بخاری میں باب''اذادعی الرجل فجاہل یستاً ذن''میں حدیث کے راوی ہیں۔

(۳) عمروبن مرة الحملي الوحاتم نے کہا ثقہ تھے مگرار جائی عقیدہ کے، پھر بھی بخاری میں صدیث متی الساعة؟ باب علامة الحب فی الله میں روایت ہے۔

(۵) ورقاً بن عمر: ابوداؤ دنے فرمایا کہ ورقاءصا حب سنت تھے، مگران میں ارجاءتھا، بخاری باب میں حدیث سقوط قحلہ علی وجہ کعب بن مجر ہان سے مروی ہے۔

(١) بشر بن محمد السختياني (٧) سالم بن عجلاني (٨) شعيب بن اسحاق ،خلاد بن يحييٰ وغيره وغيره -

ایسے رواۃ بکثرت ہیں جوارجاء ہے متہم ہوئے اور امام احمد وغیرہ نے ان سے روایت حدیث نہ کی ،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ارجاء بدعت ہوگا، ورندارجاء سنت نہ معیوب تھاندان کے ساتھ کی راوی کے متہم ہونے کی وجہ سے اس سے ترک روایت کی جاتی تھی ، اس لئے امام صاحب وغیرہ کوکسی نے اس زمانہ کے بڑوں میں سے بیٹیس کہا کہ مرجی تھے، اس لئے روایت نہیں کی تعد کے لوگوں نے ارجاء کے عام ومشترک معنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کومشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔ واللہ المستعان۔

#### روایات بخاری

کلروایات بخاری جن پرنفذکیا گیاہے(۱۱۰) ہیں جن میں سے ایک ایک کوذکرکر کے حافظ ابن تجرنے مقدمہ فتح الباری میں جواب دہی کی ہے اورآ خرمیں کہا کہ بیسب ہیں جن پرحفاظ و ناقدین حدیث اور علیل اسانیدوخفی کمزوریوں پرکڑی نظرر کھنے والوں نے تنقید کی ہے۔
ان میں سے ۳۲ روایات تو وہ ہیں جن میں امام مسلم بھی شریک ہیں، باقی ۷۸ میں سے اکثر وہ ہیں کہ ان پر سے اعتراض آسانی سے اٹھ سکتا ہے، البتہ پچھالی بھی ہیں جن کے جواب میں کمزوری ہے اور بہت کم ایسی ہیں جن کے جوابات غیرتسلی بخش ہیں (ان جوابات کے نے کہی آگے ذکر ہوں گے)

دار قطنی وغیرہ کے ان ایرادات، مشارالیہا ہے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ تھے بخاری کی تلقی بالقبول کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی سب احادیث کی صحت پراجماع ہوگیا کیونکہ یہ مواضع ایسے بھی ہیں کہ جن کی صحت متنازع فیہ ہے، اس لئے خودا بن صلاح نے بھی ان مواضع کو مشنی قرار دیا، جن پر دار قطنی وغیرہ نے تنقید کی ہے اور شرح مقدمہ مسلم میں کہا کہ بخاری و مسلم پر جومواخذہ یا قدح معتمد حفاظ حدیث مواضع کو مشنی قرار دیا، جن پر دار قطنی وغیرہ نے تنقید کی ہے اور شرح مقدمہ مسلم میں کہا کہ بخاری و مسلم پر جومواخذہ یا قدح معتمد حفاظ حدیث کی طرف سے وارد ہے وہ ہمارے فیصلہ سابق ہے مشنی ہے کونکہ اسے حصے کے تلقی بالقول پر اجماع نہیں ہوا، اس موقع پر امام نووی کا کلام شرح مسلم میں ان کے کلام شرح بخاری سے مختلف ہے اور جس طرح انہوں نے اس مسئلہ کو لیٹنے کی سعی کی ہے وہ کا میاب نہیں ہے۔ ( کتاب

الطلاق) میں حافظ ابومسعود مشقی کے تعصب پر ابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے اچھی تنبیہ کی اور حافظ نے کہا کہ اس اعتراض کے مقابلہ میں ہارے جواب کی حیثیت صرف اقناعی ہے اور بیان سخت دشوار مواضع میں سے ہے کہ ان کا صحیح جواب آسان نہیں" لا بسد لسلہ واد من سحب وہ" واللہ المستعان ۔ ( کتاب الذبائح) میں ص ۳۵ واقطنی کے ایک اعتراض پر کہا کہ اعتراض صحیح ہے، علت ضعف نا قابل انکار ہے اس کئے اس کا جواب تکلف و بناوٹ سے خالی نہیں ہوسکتا۔

افسوں ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب الضعفاء میں رجال پر بحث کرتے ہوئے وکیج (تلمیذامام الاعظم) ابن مبارک (تلمیذالامام) کیل القطان (تلمیذامام) اورعلی بن المدینی وامام احمد کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے اور سیسب امام اعظم کی مدح وثناء میں رطب اللسان ہیں، پھر بھی امام صاحب اوراصحاب امام پر نفقد کرتے ہوئے ان حضرات کی کئی بات کا خیال نہیں فر مایا اورامام صاحب وغیرہ سے کئی باعث رنجش کی وجہ سے شخ حمیدی، اساعیل بن عوع وہ وغیرہ پر پھر وسہ کرلیا، اور آپ پڑھ چکے کہ کیسے کیسے کلمات استعمال فرمائے، جس شخص کو یفخر ہوکہ بھی کئی کی غیبت نہیں کی ، خدا کی شان کہ وہ ایسے برئے آئمہ دین کے بارے میں کیا کہ چہیں کہ گیا، خدا کرے بیسبتیں ان کی طرف غلط ہوں، خدا کرے بیسب نسبتیں ان کی طرف غلط ہوں یا کئی واقعی بہت برئی غلط نہی سے ایسا ہوا ہوتا کرآخرت کا مواخذہ نہ ہواور' لاتھ یہ بیسلیم الیوم'' کی بشارت سے مطمئن ہوں۔ آئمین۔

يہاں كچھنمونے حافظ كى جواب دہى كے پیش كئے جاتے ہيں:

ا مام ابوعلی جبائی نے اعتراض کیا کہ زہری کی روایت میں امام بخاریؒ نے اخبر نی عبدالرحمٰن بن عبداللہ کی جگہ اخبر نی عبداللہ بن عبداللہ لکھ دیا اور پیلطی کتاب کی بھی نہیں کیونکہ امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں بھی اسی طرح لکھاہے۔

حافظ نے تسلیم کیا کہ اعتراض سیحے ہے، واقعی امام بخاریؓ سے سبقت قلم ہوگئی (مقدمہ فٹے الباری باب اسپر ۃ المنویس ۲۸ سلیع میریہ بولاق) (۲) حافظ ابومسعود دمشقی نے اعتراض کیا کہ کتاب النفسیر کی ایک روایت میں ابن جریج عطاء خراسانی سے تفسیر کا ساع معلوم ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے عطاء خراسانی سے پچھنہیں سنا،اس تعقب پرابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے اچھی تنبیہ کی اور حافظ نے عطاء بن ابی رہاح کا اختال بنا کر پچھ جواب بنایا، مگر پھرخود ہی اس اعتذار کے بعد کہا کہ ہمارے اس جواب کی حیثیت صرف اقناعی ہے اور بیان سخت دشوار مواضع میں سے ایک ہے جن کا جواب آسان نہیں۔

و لا بد للجو ارمن کبوہ، واللہ المستعان یعنی عمرہ گھوڑا بھی ٹھوکر کھا تا ہے، خدا ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے(مقدمہ کتاب اطلاق ص۳۷٪) (۳) دار قطنی کے ایک اسنادی اعتراض پر حافظ نے کہا کہ گرفت بجا ہے، بات وہی ہے جو دار قطنی نے کہی ، روایت کاسقم ظاہر ہے اوراس کا جواب تکلف اور بے ضرورت کھینچ تان سے خالی نہیں (مقدمہ کتاب الذبائے ص۳۷٪)

(۴) دارقطنی ہی کےایک دوسرےاعتراض کے جواب میں حافظ نے اعتراف کیا کہ علت ایراد پوری طرح ختم نہیں ہوئی ،لہذاامام بخاری کی طرف سے معذرت کی جاتی ہے (مقدمہ کتاب البخائز ص۳۵۴)

اوہام بخاری

اوہام سیجین پرمستقل کتابیں کھی گئیں اور بعض اوہام کی طرف ہم بھی یہاں اشارات دے رہے ہیں گراس کا بیہ مطلب نہیں کہ بخاری و مسلم کا جومقام سلم کے جومقام سلم کا جومقام ہے اس میں کلام ہے،خصوصا بخاری کی سیجے کو جونو قیت وفضیات بعد کی تمام کتب حدیث پر ہے وہ نا قابل انکار ہے، لیکن امام بخاری بھی آخرا کی شان کم نہیں ہوجاتی ، بلکہ اس اعتبار سے اور بچھاوہام واغلاط سے ان کی شان کم نہیں ہوجاتی ، بلکہ اس اعتبار سے اور بھی امتیاز مل جاتا ہے کہ اگر کتاب میں کچھ نقائص متھے خواہ وہ رواۃ کے اعتبار سے ہوں یا روایات سے کی اظامے یا اوہام کے طور پر ہوں یا تکر اراحادیث کی صورت میں ، ان پر دوسرے محدثین نے بے تکلف انتقاد کیا اور اس بارے میں امام بخاری کی جلالت قدر سے نہ مرعوب ہوئے ندان کے ساتھ کوئی رورعایت کی۔

پھران کمزوریوں کے متعین ہوجانے کے بعد پوری کتاب کی قدرو قیمت میں اور بھی اضافہ ہوجا تا ہے جواحادیث ضعیف رواۃ کے سبب ضعیف ہیں وہ دوسرے متابعات کی وجہ ہے قوی ہوگئیں۔

ہمارے نزدیک جیت حدیث پرایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جامع تصحیح بخاری جیسی عظیم المرتبت اور جلیل القدر کتاب کی بھی معلول متعلم فیہا روایات اور اوہام پرسب ہی محدثین نے کڑی نظرر کھی اور ہر قابل تنقیدام پر نفاز صرف اس لئے ضروری سمجھا کہ احادیث معلول متعلم فیہا روایات اور اوہام پرسب ہی محدثین نے کڑی نظر رکھی اور ہر قابل تنقیدام پر نفاز صرف اللہ متعلقہ کے صاف و شفاف آئینہ کو ہرتم کے گردوغبار سے محفوظ رکھیں ، تاکہ قرآن مجید کی آیات بینات کی طرح احادیث سمجھے پر بھی بے تامل ممل درآ مدہو سکے۔

عدیث ابن عمرٌ باب قوله تعالی "نسسائک محوث لکم فاتو حوثکم انی شئتم" (ص۱۴۹ مطبوع شیدیه) حضرت ابن عمرٌ کی طرف جس قول کی نسبت کی گئی ہے وہ ہے اصل ہے اور دوسرے محدثین نے اس کے خلاف روایات کی ہیں، مثلاً ترفدی عن ابن عباس، مند احمد مابن ماجد داری وترفدی عن خزیمہ بن ثابت، منداحمد وابوداؤ دعن الی ہریرہ، مشکوق عن الی ہریرہ، لہذا خلاف روایت و درایت ہوا۔

حدیث انی بن کعبٌّ اذا جامع الو جل الموأة، فلم ینزل، قال یغسل مامس الموأة، قال ابوعبدالله(ابخاری)الغسل اچوط (کتاب الغسل ص۳۳) پیرحدیث دوسری احادیث بخاری ومسلم وغیره سے منسوخ بیں اور قاضی ابن العربی نے صحابہ وآئمہ اربعہ کا وجوب غسل پراجماع نقل کیا ہے گرامام بخاری نے غسل کو صرف احوط کہا۔

کتاب الانبیاء، باب قول الله عزوجل"و اذکر فی الکتاب مریم" (خ ص ۴۸۹) سندحدیث میں بجائے ابن عباس کے ابن عمر کھا گیا، حافظ نے کہا کہ بخاری کے تمام نسخوں میں اس طرح ہے، حالا نکہ غلط ہے، اس پرعلامہ مینی نے بھی تنبیہ کی ص ۲ ۲۲۲ ج2۔ کتاب الطلاق (بخاری ص۱۰۳)فد خل علی حفصة ،حضرت شاه صاحب قدس مؤفر مایا کرتے تھے کہ بخاری کو وہم ہوگیا ہے۔ پیقصہ بیت زینب کا ہے ،امام بخاری نے چاروں جگہ بیت حفصہ ہی قرار دیا ہے ، بخاری ص۹۳،۷۹۲ کے حاشیہ میں فتح الباری سے نقل ہوا کہ کتاب الہیۃ میں ہے کہ دو پارٹیاں تھیں ،ایک میں حضرت عائشہ، حفصہ ،سودہ اور حفصہ تھیں ، دوسری میں زینب بنت جمش ،ام سلمہ وغیرہ اس لئے یہ جملہ مذکورہ روایت کے بھی خلاف ہے۔

باب ماذکر فی الاسواق میں حتمی اتسی سوق بنبی قینقاع فجلس بفناء بیت فاطمة (ص۲۸۵، بخاری، رشیدیه) پیغلط ہے کیونکہ حضرتِ فاطمہ کا گھرسوق بنی قینقاع میں نہیں تھا، بلکہ حضورا کرم علیقے کے بیوت کے درمیان تھا۔امام مسلم نے روایت سیحیح کی ہے،اس طرح ثم انصوف حتی اتبی فناء فاطمة۔

ید حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک دفعہ حضورا کرم علیقی دن کے پچھ حصے میں نکلے میں بھی ساتھ تھا، لیکن نہ حضور مجھ سے بات کرتے تھے (شاید کسی تفکر کی وجہ سے ) اور نہ میں بات کرتا تھا (غالباً حضور کی ہیبت سے یا اس خیال سے کہ مشغول بہ فکر ہیں ،ای حالت میں حضور بنی قدیقاع کے بازارتک پہنچے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے حن میں بیٹھ گئے ،الخ۔

مسلم شریف میں روایت حضرت مفیان سے ہے کہ'' حضور بازار مذکور تک تشریف لے گئے اور لوٹ کرآئے تو حضرت فاطمہ ہے گھر کے حن میں بیٹھے''(الخ)امام بخاری کو متنبہ بیں ہوا، جس سے ناقص روایت نقل ہوگئی، حافظ نے بھی اس فروگذاشت کا اعتراف کیا ہے۔ بعض تراجم میں امام بخاری نے غالبًا یہ بتلا نے کے لئے کہ حضورا کرم علیات کی متابعت میں ہم بھی کسی دوسر سے کوایسے ہی مواقع میں جسے حضور علیات نے کیا، دوسر شے خص کو ویلک، احساء ، بحک، موجا وغیرہ کہہ سکتے ہیں، یا کسی ناحق بات کولیس بشیء (یہ کچھ جسے خیرہ کہہ سکتے ہیں، یا کسی ناحق بات کولیس بشیء (یہ کچھ خیرہ کی کہ کے حضور علیہ کے جس کے طرز استدلال پراعتراض کیا ہے اوراس کواہانت آمیز بھی قرار دیا ہے کہ حضورا کرم علیہ کے کو لفظ رجل سے تعبیر کیا (ص ۱۹ سے ص ۱۹ میں کہا ت موجود ہیں)۔

اتن بات ضرور ہے کہ طرز استدلال اور تعبیر کا پیطریقہ خلاف ادب ہے اور اس سے بہت بہتر طرز وطریق سے مقصد مذکور ادا ہوسکتا تھا۔
ہاب ایجاب التکبیر افتتاح المصلوفة (خ ص ۱۰۱) علامہ عینی نے اعتراض کیا کہ بجائے ایجاب یہاں لفظ وجوب ہونا چاہئے تھا۔
کتاب الزکوق، باب فضل الصدقة ص ۱۹۱، حضرت عائشہ کی حدیث کہ بعض از واج مطبرات نے حضور اکرم علی ہے سوال کیا کہ ہم
میں ہے کون پہلے آپ سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ تم میں سے زیادہ لمباہے، اس کوئ کردیا اور سودہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تھا، پھر ہم بعد کو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے درازی بدکا مطلب صدقہ تھا کہ وہی حضور سے پہلے جاملیں اور صدقہ ان کو بہت مجوب تھا۔

امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں بھی سودہ ہی کی وفات کوسب سے پہلے قرار دیا ہے ،امام بیہیؓ نے بھی ای طرح روایت کی اور خطابی نے یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت سودہؓ کا سب سے پہلے حضور سے جاملنا،صدافت نبوت کی نشانیوں میں سے ہے۔

۔ کیکن بیمشہور کےخلاف ہے، کیونکہ اہل سیر کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت نینب کی وفات ہوئی، یعنی <mark>۲۰ ہے، حضرت عمر ؓ کے دور</mark> خلافت میں ،اور حضرت سود ہ کی وفات ۴۲ <u>۵ ہے</u> میں حضرت معاویہؓ کے دور میں ہوئی۔

علامہ نووی اور ابن بطال وغیرہ نے بھی بہی تحقیق کی ہے اور اجماع اہل سیر حضرت زینب کی پہلے وفات پرنقل کیا (فتح ص ۱۸۴۳) اور علامہ بینی نے کہا کہ اس حدیث میں کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے، جس پرامام بخاری کو متنبہ ہیں ہوا اور نہ بعد کے شراح نے خیال کیا حتیٰ کہ بعض نے اس کو اعلام نبوۃ سے کہا، حالانکہ بیسب وہم ہے اور تھے ہیہے کہ وہ حضرت زینب تھیں اور صدقہ بھی سب سے زیادہ وہی کرتی تھیں اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے سیحی روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ حضرت زینب گاہاتھ سب سے لمباتھا، کیونکہ وہ صدقہ بہت کرتی تھیں۔ حافظ نے اس موقع پرطویل کلام کیا ہے، مگر ترجیح مسلم والی رویات ہی کو دی ہے اور متدرک حاکم نے حضرت عائشہ سے دوسری حدیث بھی نقل کی ہے جس میں زیادہ تفصیل ہے اور وہ بھی شرط مسلم پرہے، اس کے بعدامام بخاری کے لئے تاویل سے پچھ گنجائش نکالی ہے، ابن جوزی نے بھی کہا کہ امام بخاری کو تنبہ بیں ہوا کہ اس حدیث میں غلطی ہے۔ واللہ اعلم۔

باب اذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط (ص١٩١) كضمن ميں پہلاواقعة قريش مكه كا ہے اور دوسرااہل مدينه كا ہے، امام بخارى نے دونوں كوساتھ ملاديا، جس سے معلوم ہوتا ہے كہ دوسراوا قعة بھى مكہ ہى كا ہے۔ علامہ عينى نے مفصل ابرا داور وجه ابرادكھى ہے۔

کتاب المکاتب (۳۴۷) پر بریرہ نے حضرت عائشہ سے بدل کتابت اداکرنے کے لئے استعانت کی ،اس جگہ علامہ عینی نے دواعتراض کئے ایک سے کہلیث ابن شہاب سے بلا واسطہ راوی ہیں، پس یونس کا واسطہ بھی نہیں۔ دوسرے سے کہ تسعہ اوراق بھی غلط ہے۔

باب الصوم من آخر الشهر (ص۲۷۷)اظنه قال رمضان بیقول مرجوح بلکه غیر سیحی تھا،اس کے بعدامام بخاری نے اصح قول شعبان بتایا حالانکه رمضان کے آخر میں نفل روز ہے کی صحت ہی درست نہیں کہ اس کے مقابلے میں شعبان کے قول کواضح کہا جائے ، نه غیر سیح قول کے درج کرنے کی ضرورت تھی،اوروہ بھی ابتداء میں۔

باب من این یخوج من مکة (۳۱۴) آگے ذکر کیا کہ خوج عن کدی من اعلی مکة، کدی باالقصر اعلیٰ مکه کو نہیں بلکہ اسفل مکہ کو کہتے ہیں اس سے قبل امام بخاری نے کئی حدیث روایت کیس کہ حضور اکرم علیقتے جب مکہ معظمہ میں واخل ہوتے تھے تو اعلیٰ حصہ سے داخل ہوتے اور جب نکلتے تو بائیں جانب سے۔

یہاں حافظ نے بھی کہا کہ تعلقی ہوئی اور دوسروں نے سچے روایت کی ہے کہ دیجل من کلا(من اعلی مکۃ )

باب العون بالمدد (ص ٣٣١) حدیث ان النبی عظیمی اتاه رعل و ذکو ان (عصیبه و بنو لحیان که حضور علیمی کے پاس بید سب قبیلی آئے۔ اسلام ظاہر کیا اور مدد طلب کی ، پس حضور علیمی نے ۱۰ کا نصاری ان کے ساتھ جے دیئے جوقراء تھے، برُ معونه پر پہنچے تھے کہ ان لوگوں نے اصحاب رسول علیمی کے ساتھ غدر کیا اور تل کردیا ، حضورا کرم علیمی نے ایک ماہ تک دعاء تنوت پڑھی جس میں رعل ، ذکوان اور بن کھیان پر بددعا کرتے تھے۔

یہاں دوغلطیاں ہوئی،ایک توبیہ کہ حضور علیقے کی خدمت میں آنے والے صرف قبیلہ رعل کے آدمی تھے،بڑر معونہ پر پہنچ کر ذکوان و عصبہ قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہولئے اور شریک قتل ہوے۔

دوسرے بیر کہ بنولحیان قبیلہ نہ آنے والوں میں تھاارونہ بئر معونہ کے رہنے والے تھے، نہاس موقع پرانہوں نے قل قراء مذکورین میں شرکت، البتہ ایک دوسرے واقعہ میں اس طرح ہے کہ غروہ احد کے بعد حضور علیقیہ کی خدمت میں قبیلہ عضل وقارہ کے لوگ پہنچے اور اسلام ظاہر کیا اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ بھے کھا صحاب بھیج و بیجے جوہمیں فقہ کی تعلیم دیں، حضور علیقیہ نے ان کے ساتھ دس صحابہ بھیج و بیج وہ مقام رجیح تک پہنچے تھے کہ ان کے ساتھ جانے والوں نے غدر کیا وہاں کے باشندوں نے بنولحیان کوبھی اپنے ساتھ کر لیا اور ان دس صحابہ کوبھی شہید کردیا، یہاں جافظ نے قرب زمانہ کی تاویل سے جواب دیا ہے۔

چونکہ بید دونوں واقعات قریب قریب زمانہ میں پیش آئے ،حضور علیہ نے دعائے قنوت کی بددعا میں سب کوشامل کرلیالیکن ظاہر ہے

کمکل اعتراض و واقعات کو یک جا کرنا ہے ہی نہیں،قرب وغیرہ کسی مناسبت سے دونہیں دس ہیں واقعات بھی یک جا کرنے میں مضا کقہ نہیں، یہاں تواعتراض ہی دونوں دوسرے ہیں،اس لئے ہم نے اوپر پوری تفصیل دیدی ہے، فافہم ۔

باب قوله تعالیٰ و اذکر رحمة ربک عبده ذکریا (۴۸۷) میں لقد بعلت من الکبر عتیا، عصیا، یہال عصیابالصاد می خبین بلکہ بالسین عسیا می دونوں نے اس پر تنبیہ کی ہے، لغت کے اعتبار سے عسی بڑھانے کا آخری درجہ ہے اور وہی یہال مراد ہے۔ باب قصه غزوه بدر (ص۵۲۳) قال و حشی قتل حمزة طیمة بن عدی بن النحیار یوم بدر ، یہ تی تبین بلکہ می عدی بن النحیار یوم بدر ، یہ تی تبین بلکہ می عدی بن النحیار یوم بدر ، یہ تی تسریک کی ہے۔ بن نوفل ہے، تمام شراح بخاری و حافظ عنی قسطلانی وغیرہ نے یہی تصریک کی ہے۔

باب غزوة الرجيع ورعل و ذكوان و بئر معونة (ص۵۸۵) يهال علاوه دغلطى سابق ايك اورييلطى موئى كه دوغزوات كه دومختلف واقعات كوايك درجه ميس اس طرح لائے جيسے ايک ہى واقعہ ہو، حافظ نے اس پر تنبيه كى ہے۔

باب ایس دکو النبی علی السرایة یوم الفتح (ص۱۱۳) اس کے بعدامام بخاری نے روایت ذکری کے حضور علی ہے خالد بن ولیدکوفتح مکہ کے دن اعلیٰ مکہ سے داخل ہونے کا حکم فر مایا اور خود حضورا کرم علی ہے کدی یعنی اسفل سے مکہ داخل ہوئے۔

حافظ اورقسطلانی نے کہا کہ بیروایت ان روایات صححہ کے مخالف ہے جوخود بخاری میں آ گے آ رہی ہیں کہ حضورا کرم اعلیٰ مکہ ہے داخل ہوئے اور خالداسفل مکہ سے داخل ہوئے اور ابن المحق نے بھی اس کو صحح قطعی قر اردیا ہے۔

سورہ قل اعوذ ہرب الناس کی تفییر (ص۴۴۷) میں خناس کومحاورۃ خنسہ الشیطان سے قرار دیا ہے،علماء نے خنسہ کونحسہ کی تضیف قرار دیا، کیونکہ خنس لازمی ہے متعدی نہیں جس کے معنی رجوع وانقباض کے ہیں، حافظ نے کہا کہ قبولیہ خسسیہ الشیطان کوابن عباس کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، گراس کی سندضعیف ہے (والبحث فیہ طویل)

ترکیس: جزائری نے کہا کہ'' تدلیس الثیوخ'' یہ ہے کہ محدث اپنے شخ سے حدیث سے ،کیکن روایت کے وقت اس شخ کا وہ نام کنیت، نسبت یا وصف بیان کر ہے جس سے وہ شیخ مشہور نہ ہو۔ (مقدمہ فتح الملہم ص ۳۹)

حافظ ابن جحرنے بھی طبقات المدلسین ص م پر یہی تعریف کی ، فخر الاسلام نے اس کا نام تکہیں رکھا، سخاوی نے کہا کہ ای کے قریب بخاری کی وہ روایات بھی ہیں جواہام بخاری نے اپ شخ ذبلی سے روایت کیس ہمیں جگہ روایت کی مگر کی جگہ باپ کی طرف نبت کر کے محد ابن کی مختر نبیں کہا بلکہ کہیں تو صرف حد ثنا محمد علی ہے کہا اور کہیں دادا کی طرف نبت کر کے محد ابن خالد کہا، کہا گیا کہ اس طرح روایت کرنے سے سننے والوں کو وہم ہوسکتا ہے کہ بید روایتیں بہت سے مختلف شیورخ سے ہیں، علامہ سخاوی نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے بیضروری نہیں کہ روایت کرنے والے کی نبت بھی ایک ہی ہو، بلکہ اہل ورع وتقوی کی طرف گمان بہتر ہی کرنا چا ہے۔

علامہ ابن دقیق العید نے کہا کہ بھی ثقہ شخ کی تدلیس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے، مثلاً امتحان اذبان بابت معرف رجال وغیرہ، اس کے علاوہ امام ذبلی کے بارے میں بیر بھی کہا گیا ہے کہ امام بخاری و ذبلی میں اختلاف ہوگیا تھا، اس لئے امام بخاری نے سوچا ہوگا کہ تصریح نام سے لوگ سمجھیں گے، اس تعدیل سے امام بخاری نے امام ذبلی کے خیال کی بھی تصدیق کردی (مقدمہ فتح المہم ص ۲۹)

حافظ نے طبقات المدلسین میں ۳ پرلکھا کہ ابوعبداللہ بن مندہ نے امام بخاری کو مدلس کہا، کیونکہ بخاری نے قال فلاں اور قال لنا فلا کہا، فتح فلاں ہوتہ لیس کہا ہوتہ لیس ہے اور ظاہر بیہ ہے کہ جس سے خود نہیں سنا تو قال فلاں کہا اور جس سے سنالیکن شرط پر نہ تھایا موقوف تھا تو قال لنا کہا، فتح الباری میں ہے کہ ایسا بخاری نے اس وقت کیا ہے کہ بطور مذاکرہ کسی اثر کولیا ہو، لیکن یہ مطرد نہیں ہے کیونکہ بخاری میں ایسی بھی بہت جگہ ہیں کے سختے بخاری میں تو قال لنا کہا اور دوسری تصانیف میں اس کو حدثنا سے بیان کیا۔

علامه ابن دقیق العیدنے جوثقت شخ کی تدلیس کو کی مصلحت سے جائز کہایا امام ذبلی کے بارے میں توجیہ کی گئی وہ قابل توجہ ہے لیکن جب امام بخاری نے خود ہی عبداللّٰد بن لہیعہ کوقد ریفر قدسے بتا کرضعیف کہا تو ثقت شخ تو وہ نہ ہوئے ، پھرامام بخاری نے ان سے روایت ' وغیرہ' کے ذریعہ کی اور حافظ نے یقین سے کہا کہ بہت جگہ وغیرہ سے مرادعبداللّٰہ بن لہیعہ ہی ہیں اور کو کی نہیں ہوسکتا تو اس کو تدلیس سے بچانے کی کیا توجیہ ہوگی؟ تاہم ہمارا یقین ہے کہام مباری کی طرف کسی بھی بری نہیت سے تدلیس کی نسبت درست نہیں ،لہذا تدلیس کا اعتراض ان برسی ہوسکتا۔

تدلیس سے بیخے کی ہرمحدث نے کوشش کی ہے گرناقدین نے جہاں بھی شائبہ تدلیس محسوں کیا اس کی گرفت کی ہے، اس لئے دار قطنی نے امام ما لک جیسے جلیل القدرامام کو بھی کسی بات پر مدلس کہہ دیا جس کی مدافعت علامہ ابن عبدالبرنے کی اور ابن مندہ نے امام مسلم کو بھی مدلس کہا اور حافظ نے طبقات المدلسین کے مرتبہ ُ خامسہ ( آخرالمراتب ) میں قابل تعجب کہہ کرامام شعبہ کی طرف بھی تدلیس کی نسبت کوذکر کیا حالانکہ وہ تدلیس سے انتہائی بے زارو متنفر تھے اور تدلیس سے دور دور در ہے میں ضرب المثل تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

امام بخاریؓ اورتر اجم کی نامطابقت احادیث الباب سے

باجود یکہ امام بخاریؒ کے سامنے بہت کی کتابیں ، مبوب بہ ترتیب فقہ واستنباط مجتہدین اور کتب فقہ آئمہ اربعہ موجود تھیں ، پھر بھی انہوں نے اپنی سیح میں بعض احادیث کو ایسے ابواب میں داخل کیا ہے کہ ان ابواب سے ان احادیث کو پچھ بھی مناسبت نہیں ہے چنانچہ شارح مسلم فو وی نے مقدمہ شرح مسلم میں (فصل ۲) ترجیم مسلم کی وجوہ میں ان امور کی طرف اشارہ کیا ہے اس جگہ تیجے بخاری کی چندا حادیث بطور نمونہ پیش ہیں جن کوترجمۃ الا بواب سے مناسبت نہیں ہے۔

- (۱)باب المهاء المذى يغسل به شعر الانسان: اس كتحت دوحديث لائے بين حالانكه دونوں كو كچھ بھى مناسبت عنوان مندرجه باب سے نہيں ہے چنانچة تيسير االقارى ميں بھى اس پر تنبيد كى ہے۔
- (۲) باب التيمم في الحفواذا الم يجد الماء و خاف فوت الصلوة: امام بخارى نے نماز کوسلام پر قياس کر کے استدلال کيا ہے، تيسير القاری نے اس پر بھی تنبيد کی ہے کہ قياس مع الفارق ہے۔
- (٣) باب الصلواة في القميص والسراويل البنان و القباء: تيسير القارى ني كما كمديث رجمه كما تع غيرمطابق -
  - (٣) باب فضل صلواة الفجر في الجماعة: حالاتكه حديث بظاهر نمازعشاء معلوم موتى بي استدلال غلط ب-
- (۵)باب امر النبي عَلَيْكُ المذى لا تيمم الركوع بالاعادة: حالاتكدويث مين عكم اعاده مجموع اركان رب نصرف ركوع ر-
  - (٢) باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس: حالانكدحديث عيجواز جعة بل دوپير كمفهوم بوتا --
- (2) باب اذا فدة العيد يصلى ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيت والقرى: ٢ صديث لائ اوردونول مين كوئي مناسبت نبيس ب
- (۸) بیاب فی کیم تیقیصر الصلواۃ: اس کے بعد جو۲-۳ حدیث لائے ہیں ان کواس عنوان سے کوئی مناسبت نہیں ہےاور کی طرح کا تعلق نہیں۔
- (۹) باب الصلواة على الجنائز بالمصلى والمسجد: حالانكه حديث ميں رجم قريب وموضع جنا ئزعندالمسجد كاذكر ہے جس سے جنازوں كے لئے مسجد سے باہر جگہ مقرر ہونا معلوم ہوتا ہے (خلاف ترجمه) قال ابن بطال ليس فيه دليل على الصلوة في المسجد، ابن بطال نے كہاكه اس حديث سے مسجد ميں نماز جنازه پراستدلال درست نہيں ہے۔

- · (١٠) باب الصدقه قبل العيد: حالاتكه حديث مين مطلق صدقه كاذكر --
- (١١) باب من لم يوالوضوء الا من المخرجين القبل والدبو: حالا نكه حديث الكرك ليّ استنباط يااستدلال درست نبيل ـ
  - (۱۲) باب الوضوء من غير حدث: حديث اس كمطابق نبيس ب، كما نبعليه في تيسير القارى الضأ
- (۱۳) باب من ادرک رکعة من العصر قبل الغروب: حالانکه حدیث کواس سے پچھ بھی علاقہ نہیں ہے، بجزاس کے نماز عصر کا وقت آخر دن ہوتا ہے۔
- (۱۴) باب وجوب القرأة الامام والما موم في الصلواة في الحضر و السفر وما يجهر فيها و ماتخافت: تيسر ا لقارى ميں ہے كه حديث سے قرأت مقتدى پرتو كيا وجوب قرأة امام پر بھى دلالت نہيں ہے۔
  - (١٥) باب اتمام التكبير في الركوع: تيسر االقارى من عكمديث عضمون ترجمه كا ثبوت نبيل ماا-
  - (١٦) باب بل يوذن اويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء: حديث مين كوئي مطابقت كى بات ترجمه ينبين بــــ
- (۱۷) باب صلواۃ القاعد بالایماء: حدیث میں ایماء کا کچھ ذکر نہیں ہے اور بخاریؒ نے دوسری جگداس حدیث کو صرف باب صلوۃ القاعدہ میں بھی نکالا ہے۔
- (۱۸)باب طول القیام فی صلونہ اللیل: حالانکہ حدیث کواس سے پچھٹلی نہیں ہے،ابن بطال نے کہا کہاس حدیث کا ترجمہ الباب سے پچھٹلی نہیں کیونکہ منہ کومسواک سے صاف کرنا طول قیام لیل پر دلاات نہیں کرتا۔
- (19) باب الخطاء و النسيان في العتاقة و الطلاق و نحوه: حديث مين صرف وسوسه كاذ كرم خطاء ونسيان كانهين مهاور نه اس مين عمّاق وطلاق كاذ كرم \_\_
- (۲۰) باب ما یکره من اتحاد المساجد علی القبور، تیسیر القاری میں ہے کہ قبور پر مسجد بنانے کی کراہت یہاں حدیث سے تابت نہیں کرسکے۔
- (۲۱) یموم المهاجرین الاولین: بخاری ۱۴ ۱۳ پاره ۲۹ (باب استقضاء الموالی و استعمالهم) پرحضرت شاه صاحبٌ فرمایا که بیزام دروالا ماری الاولین: بخاری کا بھی بیزال ہے کہ زوروالا مارے اور رونے نہ دے، پھرمسکرا کرفر مایا که اب وقت چونکه کم ره گیا ہے اس لئے اوب چھوٹ گیا۔
- (۲۲) باب مایکر ۵ من اتخاذ المساجد علی القبور: اورحدیث میں حسن بن علی کے انتقال پران کی بیوی کے ایک سال تک قبر پرخیمہ لگا کرر ہنااور پھروا پس ہوناالخ ذکر کیا ،تیسیر االقاری میں لکھا کہ کراہیت مسجد گرفتن دریں جامعلوم نہ شد۔
- (۲۳) باب هل علی من لم یشهد الجمعة عسل من النساء والصیبان وغیرهم: اورحدیث حفرت عمر کی زوجهً مطهره کامسجد میں عشاء وضح کی نماز کے لئے مسجد نبوی میں جانا، الخ
  - (۲۴) باب التكبير للعيد، سوري عانااور حديث براء حضور علي كاوعظ بقرعيد كےروزالخي
    - (٢٥) باب خير مال المسلم غنم الخ: حديث اذا سمعتم بكاء الديكة الخ-
  - (٢٦)باب اذا فاة العيد يصلي ركعتين: حديثان ابابكر دخل عليها و عندها جاريتان في ايام مني الخر
    - (٢٤) باب في كم تقصر الصلواة؟ اور حديث لا تسافر المرأة الخر
- امام بخاریؓ نے مجموعی اعتبارات ہے" جامع صحیح" کواحادیث صحیحہ مجردہ کا بہترین نموندامت کے لئے پیش کردیااوراس ہےامت کو

نفع عظیم پہنچا، مگراس سے بینہ سمجھا جائے کہ سمجھ بخاری کےعلاوہ دوسری کتب حدیث میں سمجھے احادیث نہیں ہیں، کیونکہ امام بخاریؓ نے خود فر مایا کہ میں نے تمام احادیث صحاح کوجمع کرنے کاارادہ نہیں کیا۔

179

پھریہ بھی مانے میں کوئی مضا کھ نہیں کہ بھی بخاری اپنے بعد کی تمام کتب صحاح پر فاکق ہے، باتی ان سے پہلے کتب صحاح چونکہ وہ سب اپنے بعد کی کتب کے لئے اصول وا مہات کا درجہ رکھتی ہیں، دوسرے ان میں وحدانیات، ثنا ئیات، ثلا ثیات ہی زیادہ ہیں اس لئے وہ سند کے اعتبار سے بھی عالی ہیں اور ان کے رواۃ بھی تقریباً سب عدول تھے جیسے کہ امام شعرانی نے فر مایا کہ میں نے امام ابوحنیفہ کے مسانید د کھے، ان کے سب رواۃ ثقد اعدل ہیں یعنی امام صاحب اور رسول اکرم علیف کے درمیان جتنے راوی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جھوٹ یا خلاف واقع بات کہنے کے ساتھ متبم نہیں ہوئی، امام بخاری کی صحیح بھی خیرالقرون کے بعد کی کتب صحاح کومیسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی صحیح بھی خیرالقرون کے بعد کی کتب صحاح کومیسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی صحیح بھی خیرالقرون کے بعد تالیف ہوئی، اس لئے بخاری میں ہزاروں احادیث میں سے صرف ۲۲ ثلاثیات ہیں اور باقی سب رباعیات وغیرہ ہیں اور ان ثلاثیات ہیں اور باقی سب رباعیات وغیرہ ہیں اور ان ثلاثیات ہیں سے بھی ۲۰ خفی رواۃ کے واسط سے ہیں۔

کاش! امام بخاریٌ محد ثین احناف سے بدظن نہ ہوتے توضیح بخاری میں بڑی کثرت سے ثلاثیات ہوتیں، مسانید امام اعظم اور کتاب الآثار وموَ طاامام مالک وموطاامام محمد وغیر وسابق کتب حدیث میں اکثر ثلاثیات کی ہے، امام بخاری نے شرائط روایت میں زیادہ بختی کی اور این اجتہاد کے موافق احادیث اتن ضحیم دوجلدوں میں ہونی این اجتہاد کے موافق احادیث اتن ضحیم دوجلدوں میں ہونی جا بھی جس قدراحادیث اتن ضحیم دوجلدوں میں ہونی جا بھی تھیں موجود نہیں ہیں، امام بخاری کی بعض شرائط پرامام مسلم نے باوجود تلمیذ ہونے کے اعتراض کیا ہے جومشہور ہے۔

امام بخاری نے حدیث مرسل کو قابل احتجاج نہیں سمجھا حالا تکہ آئمہ متبوعین اور صحابہ و تابعین بھی اس کو ہرابر قبول کرتے رہے، کشف ہرزوی میں ہے کہ مراسل کے قابل قبول ہونے پرتمام صحابہ کا اتفاق رہاہے، امام بخاری کی دلیل بیہے کہ معلوم نہیں کہ وہ درمیان کا راوی کیسا ہے، ممکن ہے غیر ثقہ ہو، لیکن فقہاء نے کہا کہ جس راوی نے ارسال کیا اس کو دیکھوا گروہ خود ثقہ عادل ہے اور قرون مشہود لہا بالخیر کا ہے تو اس کی حدیث مرسل قبول کرنی چاہئے، صحابہ کے زمانہ میں ارسال کا کافی رواج تھا، پھر تابعین میں بھی بیرواج قائم رہا، چنانچہ سن بھری جیسے متند شقہ بھی حضرت علی گانام چھوڑ کرروایت کرتے تھا اس لئے مراسل کو ترک کرنے سے احاد بیٹ کا بہت بڑا ذخیرہ چھوٹ جاتا ہے۔

ای طرح امام بخاری نے حدیث معن عن کوسا قط کر دیا جس پرامام سلم نے بھی اعتراض کیا اور دوسرے محدثین نے بھی یہی فیصلہ کیا کہا گر دونوں راوی ایک زمانہ میں ہوں توحسن ظن سے کام کیکران دونوں کی ملا قات مان کرحدیث معنوں کو بھکم متصل سمجھیں گے،امام بخاری کہتے ہیں کہا گرملا قات کا ثبوت نہیں ہوا تو ایسی تمام احادیث نا قابل احتجاج ہیں۔

ایے ہی امام بخاری نے فرمایا کہ جولوگ اعمال کو ایمان کا جزونہیں جیجتے تھے،ان ہے بھی میں نے احادیث روایت نہیں کیں ،حالانکہ ہم نے پہلے بتلایا ہے کہ امام بخاری اوران حضرات کا اختلاف اس درجہ کا ہر گزنہیں تھا بلکہ خودامام بخاری نے بھی شار بخمر وغیرہ کو اسلام سے خارج نہیں کیا،غوض بہت ی اس قتم کی با تیں امام بخاری کے مزاج کی شدت یا کی سوخن یا منفر دانہ تحقیق کے نتیجہ بن ظاہر ہوئیں ،اس لئے ہماری رائے ہے کہ ندا ہب اربعہ کی فقہ کو بی بخاری کی وجہ ہے جس قد ربعیہ بچھ کیا گیا ہے، یا سمجھانے والوں نے اس کے لئے سعی کی ہے وہ بڑی حد تک نا درست ہے، اس کی تہ میں ایک بہت بڑی فلطی یا غلط فہمی یہ بھی کام کرتی رہی ہے کہ مخض پروپیگنڈ سے کے زور سے امام بخاری کو بھی آئمہ مجتبد بن کے برابر مجتبد منوانے کی سعی کی گئی ، حالانکہ جہاں یہ بات سیح ہے کہ امام بخاری مجتبد تھے وہاں یہ حقیقت بھی نا قابل انکار ہے کہ ان کے اجتبا داور آئمہ متبوعین کے اجتبا دمیں بہت بڑا فرق مراتب ہے، امام اعظم کے ساتھ جن حضرات نے تدوین فقہ کا کام کیا ہے ان کو بھی علاء نے لکھا ہے کہ وہ سب مجتبد کے مرتبہ میں بنتے ، اس طرح دوسرے آئمہ کے اسحاب خاص بھی ہوں گے، مگر حدیث وفقہ کا گہرا مطالعہ بھی علاء نے لکھا ہے کہ وہ سب مجتبد کے مرتبہ میں بنتے ، اس طرح دوسرے آئمہ کے اصحاب خاص بھی ہوں گے، مگر حدیث وفقہ کا گہرا مطالعہ بھی علاء نے لکھا ہے کہ وہ سب مجتبد کے مرتبہ میں بنتے ، اس طرح دوسرے آئمہ کے اصحاب خاص بھی ہوں گے، مگر حدیث وفقہ کا گہرا مطالعہ

کرنے والے جان سکتے ہیں کدان سب میں بھی بڑا فرق مراتب ہے اور کوئی بات تو ہے کدامام شافعیؓ جیسے عظیم وجلیل مجتہدا مام اعظم کے فقہ و اجتہاد کی تعریف میں رطب اللسان رہے، امام مالک ؓ ایسے امام محدث ومجتہدا مام اعظم کے ساتھ گھنٹوں بحث ومباحثہ کے بعد پسینہ پسینہ ہوکر امام اعظم کی مجلس سے باہر جاکرا پنے اصحاب سے ان کے اعلیٰ فقہ واجتہا د کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔

امام احمدٌ جیساامام حدیث، فقیہ ومجتہدا پی دقة نظرا دراجتہا دی صلاحیتوں کا سبب امام محمد (تلمیذامام اعظمٌ) کی کتابوں کا مطالعہ بتلاتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آئمہ متبوعین کی عظمت وجلالت قدر، ان کی فقہی خدمات جلیلہ کی قدرو قیمت پھر بحال ہوا ور درمیان میں جو چیزیں مغالطات اوراغلوطات کے طور پرآگئی ہیں وہ راہ ہے ہے جائیں۔

امام بخاری کی عظمت وقد راوران کے علمی و مملی کمالات کی بھی جوقد رہم جانتے پہچانتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو دوسر بے لوگ محض اپنے مزعومات کی تائیدی اغراض کے لئے ظاہر کرتے ہیں، ہم سبجھتے ہیں کہ حدیث کی صبح خدمت سے کہ سب محدثین و آئم متبوعین کے سبح مراتب کو پہچان کرشائیہ تعصب وعناد و تحقیق دی جائے اور خدمت حدیث کے ذیل میں اگر کسی بڑے کی بھی کوئی غلطی ہوئی تو اس کے اظہار سے بھی باک نہ ہو۔ اس طرح جو خدمت ہمارے الکا برانجام دے گئے ہیں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے یہ نہ سوچا جائے کہ وہ وہ ہمارے نظریات کے اعتبار سے خالف تھے یا موافق۔

یمی طریقة تحقیق ہارے اکابر واساتذہ حضرات ویو بند کا رہا ہے اور اس کوہم زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ۔ واللّٰدالموفق۔

امام بخاری کے حالات وسوائے اور تالیفات کی تفصیل کے بعد مناسب ہے کہ بطورا خصار چند ضروری امور کا ذکر کیا جائے۔

(۱) امام موصوف کی عظمت وجلالت قدر ہارے دل میں کی طرح کم نہیں ہے اور آپ کی 'دھیجے'' کوبھی ہم نہایت بلند مرتب یقین کرتے ہیں،البتہ امام ہمام کے جن حالات پر نقد کیا گیا یا سیجے کے جن رواۃ یا مرویات پر بچھ کاام ہوا ہے،اس کو پیش کردینا بھی حدیث کی سیج خدمت ہے،سواء انبیاء میں السلام کے کوئی معصوم عن الخطاء نہیں ہے، آئمہ صحاح یا آئمہ میں کوبھی معصوم نہیں کہہ سکتے ،امام بخاری کے زمانہ کے کہار آئمہ محد ثین امام زبائی ،امام ابوزر عد،امام ابو حاتم نے بعض مسائل کے اختلاف پر فیصلے کیا کہام بخاری ہوئے میں کوئی موسوم عن الخطاء نہیں ہے، آئمہ صحاح یا آئمہ میں کہ بھی معصوم نہیں کہہ سکتے ،امام بخاری کے دمانہ جائے ، یقینا یہ فیصلہ بہت خت اور امام بخاری کی حدیث کی روایت نہی روایت امام سلم نے بوا الفصاف کیا کہ امام بخاری کی حدیث کی روایت نہی روایت امام بخاری کو برابرر کھا کہ کہی جبی روایت نہیں کی،جس کے بارے میں حافظ ابن تجرنے کہا کہ امام سلم نے بوا انسان کیا کہ ایام ہخاری گئی کو برابرر کھا کہ کہی ہو بہ واحر اس بخاری کی حدیث کی روایت ہو کہ کہ کہ امام سلم نے بوا انسان کیا کہ ایام ہخاری کو برابرر کھا کہ کہی ہو احترام سے سرچڑ ھائمیں، ان کی روایت بھی کریں، لیکن بعض بشری کمزور یوں، نقد رجال کی مسائیات یا ان کے مام معلم نے بوانہ واحق اور امام عقائدا تمال کی مسائیات یا ان کے مام واحق کی بواد ہو تمام عقائدا تمال میں اپنا مقتدا کی براہ معلم نے بوانہ ہوں نے بچھ نام معلم کو مات کی براہ پر فقہ تھیں نہمیں ان کے صرف اس طرزعمل سے اختلاف ہے جوانمہوں نے بچھ نام معلومات کی بناء موقع کہ خلاف اختیا نے اس طرزعمل سے اختلاف ہے جوانمہوں نے بچھ نام معلم معلومات کی بناء موقع کے خلاف اختیا نے اس طرزعمل سے اختلاف ہے جوانمہوں نے بچھ نام معلومات کی بناء ویشوں بھی کے خلاف اختیا وہ اس کے حالت اس کی مسائل کے عملومات کی بناء کو میت کو موال نے اختیا کی ہوئی ہوئی ہوئی کی براء

خلاصہ بیکدامام بخاری کی شخصیت اتنی بلندو برتر ہے کہ ہم نے یا ہم ہے قبل دوسروں نے ان کی'' صحیح'' ودیگر تالیفات پر جتنا بھی نقد کیا ہے اگر اس سے دس ہیں گنا مزید بھی کر دیا جائے تو اس تمام سے بھی ان کی بلند شخصیت یا صحیح بخاری کی عظمت مجروح نہیں ہوسکتی ، جس طرح بیہ بھی نا قابل انکار حقیقت ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے اور خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہوں ، پھر بھی آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم ہے نہایت بلند مرتبہ علم و فضل تک نہیں پہنچ سکتے ،اس لئے ہرایک کواس کے مرتبہ میں ہم جھنااور رکھنا چاہئے ، جب بھی کسی کے بارے میں افراط وتفریط کا پہلوا ختیار کیا جائے گاوہ یقیناً غلط قدم ہوگا ،اسی افراط وتفریط کی ایک مثال محدث شہیرا بن صلاح کے مندرجہ ذیل نظریات میں ملے گی جن پرافسوس ہے کہ بوجہ قلت گنجائش ہم تفصیلی بحث یہاں نہیں کر سکتے۔

(۲) ابن صلاح کایدوکوئی سیح نہیں کہ بخاری کی احادیث کا درجہ صحت تمام دوسری کتب صحاح کی مرویات سے اعلی ہے خواہ ان کے رجال وہی رجال بخاری یا اس درجہ کے یا ان سے بھی بلند ہوں، یہ بات اصول درایت وانصاف کے قطعاً خلاف ہے، ای لئے ابن ضلاح سے قبل کسی نے یہ بات نہیں کی اور بعد کو صرف معدود ہے چند لوگوں نے اس کو ہانا ہے، حافظ ابن کثیر نے ابن صلاح کی کتاب علوم الحدیث کا اختصار کیا تو اس میں بہت کی اس کو ذکر نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دعوی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس میں یہ بھی لکھا کہ مندامام احمد میں بہت کی اسانید ومتون الی ہیں جو بیشتر احادیث مسلم و بخاری کے برابر درجہ کی ہیں جوان میں یاسنن ار بعہ میں نہیں ہیں، اسی طرح مجم طبرانی کیر واوسط، مندانی یعلی و براروغیرہ مسانید معاجم، فوائد واجر اء میں بھی بکثر ت احادیث صحاح موجود ہیں، حافظ ابو بکر حازی نے اپنی کتاب "الاعتباد فی مندانی یعلی و براروغیرہ مسانید معاجم، فوائد واجر اء میں بھی بہتر ت احادیث موجود ہیں، حافظ ابو بکر حازی نے اپنی کتاب "الاعتباد فی مسلم کو دوسری مرویات میں ہیں یہ جو بھی ہیں این میں بھی بیوجہ نہیں کسی کہ مرویات بخاری و مسلم کو دوسری مرویات صحاح برتر جے ہوگی، اس کی مفصل بحث دراساتو حواثی دراسات نیز ذب ذبابات میں ہے۔

(۳) ابن صلاح کابیدوکی بھی درست نہیں کہ بخاری وسلم کی احادیث کوقطعیت کا درجہ حاصل ہے، بلکہ جس طرح دوسری کتب صحاح کی احادیث ظنی ہیں، صحیحین کی بھی ظنی ہیں، چنانچیا س نظر بیکوامام نو وی نے بھی رد کیا ہے، تقریب میں کہا ہے کہ محققین اورا کثر اس کےخلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک کوئی حدیث درجہ 'تو اتر کونہ پہنچے وہ ظنی ہی ہے، شرح مسلم میں کہا کہتمام آ حاد میں ظنیت ہی کی شان ہے، اس میں بخاری ومسلم کی اور دوسروں کی احاد میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بحث بھی دونوں مذکورہ کتابوں میں تفصیل سے آگئی ہے۔

(۳) ابن صلاح نے ایک دعوی میر بھی کیا ہے کہ بخاری و مسلم کی'' احاد بیث متلقی امت'' کی وجہ سے رائج بیں ،اس نظریہ کا روعلا مہ محمد بن اساعیل امیر سابق صاحب سبل السلام نے توضیح الا فکار میں کیا ہے اور تلقی امت کا دعویٰ تمام احادیث صحیحین کے متعلق اس لئے مجمی درست نہیں ہوسکتا کہ ان میں وہ مرویات بھی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے۔ رحمہم اللہ مہم رحمۃ واسعۃ۔

امامسلتم

(ولادت ٢٠٦ه، وفات ٢١٦ه، عر٥٥ سال)

اسم مبارک ججۃ الاسلام ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیر ی نبیثا پوری، آپ کے دا دا کا نام مسلم بن ور دبن کرشا دہے، بنی تشیر عرب کے مشہور قبیلہ کی طرف منسوب تھے، نبیثا پور، خراسان کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا شہرہے۔

امام مسلم فن حدیث کے اکابر میں شار کئے جاتے ہیں، ابوزرعدرازی اور ابو حاتم نے ان کی امامت حدیث کی شہادت دی ہے بلکہ محدثین کا پیشوا کہا ہے، امام مسلم نے اپنے زمانہ کے مشہور محدیث محربن کی ذبلی ، آئی بن را ہویہ کمیذا بن المبارک (تلمیذالا مام الاعظم) محد بن مہران جمالی ، ابوغسان مسمعی ، امام احمد بن حنبل (تلمیذامام ابی یوسف) سعید بن منصور ابوم صعب وغیرہ سے علم حاصل کیا بخصیل علم کے سلسلہ میں بار مابھرہ تشریف لے گئے۔

ابوحاتم رازی (جوا کابرمحدثین میں ہے ہیں)اوراس زمانہ کے دوسرے بزرگوں مثلاً امام تر مذی اورابو بکر بن خزیمہ نے امام سلم سے روایت کی ہے،امام سلم کی بہت می تالیفات ہیں اور سب میں تحقیق وامعان کامل طور سے کیا گیا ہے،خصوصیت سے اپنی تیجے میں تو انہوں نے بقول حضرت شاہ عبدالعزیرِ فن حدیث کے عجائبات دکھلائے ہیں اور ان میں سے اخص خصوص سروا سانیدا ورمتون کا حسن سیاق لا جواب ہے، پھرروایت میں آپ کا ورع تام اور غیر معمولی احتیاط لا کلام ہے۔

اختصار کے ساتھ طرق اسانید کی تلخیص اور صبط انتشار میں یہ کتاب ہے مثال ہے، ای لئے حافظ ابوعلی نیشا پوری اس سیحے کو تمام تصانیف علم حدیث پرتر جیح دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں روئے زمین پرسیحے مسلم سے بڑھ کرکوئی کتاب نہیں ہے۔ اہل مغرب کی بھی ایک جماعت کا یہی خیال ہے، وہ کہتے ہیں امام مسلم نے بیشرط لگائی ہے کہ وہ اپنی سیحے میں صرف وہ حدیث بیان

کریں گے جس کو کم از کم دوثقہ تابعین نے دوصحابیوں سے روایت کیا ہے اور یہی شرط تمام طبقات تبع تابعین میں ملحوظ رکھتی ہے، یہاں تک کہ سلسلۂ اسنادامام مسلک تک اسی طرح دودو سے روایت ہوتے ہوتے پہنچ جائے۔

دوسرے بید کہ وہ رواۃ کے اوصاف میں صرف عدالت ہی پراکتفانہیں کرتے بلکہ شرائط شہادت کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں ، امام بخاری کے یہاں اس قدریا بندی نہیں ہے (بستان المحدثین ، حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ )

امام سلم نے ای ورغ واحتیاط اور پابندی شرا نظ مذکورہ کے ساتھ اپنی ٹی ہوئی تین لا کھا حادیث میں سے اس سیح کا انتخاب کیا ہے۔ امام سلم کے کمال اتقاء میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے اپنی پوری عمر میں کسی کی غیبت نہیں کی نہ کسی کو مارااور نہ کسی کو برا بھلا کہا ، سیح وقیم حدیث کی شناخت میں اپنے تمام اہل عصر سے ممتاز تھے ، بلکہ بعض امور میں ان کوامام بخاری پر بھی ترجیح وفضیلت حاصل ہے (بستان المحد ثین ) اس کی تفصیل امام بخاری کے حالات میں ذکر ہوئی ہے۔

ابوحاتم رازی نے امام مسلم کوخواب میں دیکھااور پوچھا کیس حال میں ہیں؟ توانہوں نے جواب دیا کہاللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے لئے مباح کردیا ہے، جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔

ابوعلی زاغدانی کوایک ثقة مخص نے خواب میں دیکھااوران سے یو چھا کہ آپ کی نجات سمل سے ہوئی؟ توانہوں نے سیجے مسلم کے چندا جزاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہان اجزاء کی برکت سے (بستان الحجد ثین )

امام سلم کی دوسری تالیفات به بین: المسند الکبیر، کتاب الاساء والکنی، کتاب العلل، کتاب او ہام المحد ثین، کتاب طبقات التابعین، کتاب مشائخ مالک، کتاب مشائخ الثوری، کتاب حدیث عمر و بن شعیب۔

# امام ابن ملجبّه

(ولادت ومع بيه وفات سريع بيعمر ١٢ سال)

اسم مبارک ابوعبداللہ محربن بزید بن عبداللہ ابن ماجہ قزوینی ربعی گربیدہ عرب کے متعدد قبائل کا نام ہےان میں سے کسی کی طرف نسبت ہے۔ قزوین عراق عجم کامشہور شہر ہے ،سنن ابن ماجہ کا شارصحاح ستہ میں ہے ،اس کو تالیف کر کے ابن ماجہ نے جب ابوذ رعدرازی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کود کیچہ کرفر مایا میں سمجھتا ہوں کہ رہے کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو حدیث کی موجودہ تالیفات یا ان میں سے اکثر معطل ہوکررہ جائیں گی ،اس میں پانچے احادیث ثلاثیات بھی ہیں۔

فی الحقیقت احادیث کو بلاتکرار بیان کرنے اور حسن ترتیب کے لحاظ ہے کوئی کتاب اس کے برابز نہیں ہے، آپ حدیث کے تمام علوم سے دِا قفیت تامدر کھتے تھے۔

حافظ ابوزرعہ نے بیجمی کہا کہ میراظن غالب ہے کہ اس کتاب میں ایسی احادیث جن کی اسناد میں کچھ خلل ہے تمیں ہیں، زیادہ نہ

ہوں گی، حافظ ذہبیؓ نے لکھا کہ''اگر چند کمزور حدیثیں اس میں نہ ہوتیں تو یہ کتاب بہت ہیءمدہ ہوتی''اس سنن میں چار ہزار حدیثیں ہیں، اس کےعلاوہ آپ نے فن حدیث ہفیبراور تاریخ میں بہت مفید کتا ہیں کھی ہیں۔

تخصیل علم کے لئے آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، کوفہ، بھرہ، بغداد، مصر، شام، واسطہ رائے اور دوسری اسلامی شہروں کے سفر کئے، جبارہ بن الغینس ابراہیم بن المنذ ر، ابن نمیر، ہشام بن عمارا اور اصحاب امام مالک واصحاب لیث (حنفی) اور اس طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے علم حدیث حاصل کیا، ابو بکر بن ابی شیبہ سے زیادہ استفادہ کیا۔

بعض محدثین نے صحاح ستہ میں بجائے ابن ملجہ کے موطاً امام مالک گواحق سمجھا ہے، تفصیل' جمس الیہ الحلجۂ' سے دیکھی جائے اس کے مؤلف نے اسی طرح لکھا ہے۔

حق بیہ ہے کہ سب سے بہتر کتاب جوا کا براہل علم کے نز دیک مرغوب و پسندیدہ اوراصول سے شار ہونے کی زیادہ مستحق ہے'' کتاب الآثار''اور''موطا'' کے بعد''معانی الآثار' ہے جوامام جلیل ابوجعفر طحاوی کی تالیف ہے،اس لئے کہ وہ فن حدیث میں بےنظیر ہے، طالبین علم حدیث کے لئے منفعت عظیمہ رکھتی ہے۔

حضرت مولا ناعبدالحی صاحب کھنوی نے 'التعلق المجد علی موطا ،الا مام محہ'' میں علامہ ذہبی کی' سیر النبلاء'' نے نقل پیش کی ہے کہ
انہوں نے ابن حزم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ابن حزم نے موطا امام ما لک کومنداحہ ومندابن ابی شیبہ وغیرہ مسانید کے بعد ذکر کر کے اور
صحیحین کے ساتھ ذکر نہ کر کے ناانصافی کی ہے ، کیونکہ موطا کا مرتبہ بہت وقیع ہے اور قلوب میں اس کی بڑی عظمت ہے ،البتہ بیمکن ہے کہ
مسانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو ، پھر مصنف ماتمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں'' موطا'' نہ صرف''سنن ابن ماج''
سے افضل ہے بلکہ یا نچوں کتب صحاح سے بھی کہیں زیادہ فوقیت رکھتی ہے ، کیونکہ و صحیحین (بخاری و سلم) کی اصل ہے اور ایسے ہی '' کتاب
الآثار'' بھی امام اعظم' کی ، کیونکہ اس کے اصل الاصل ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا'' خواہ اس سے اعراض کرنے والے (حسد وعناد کی وجہ
سے ) کتنا ہی اعراض کریں اور اس کی اس فضیلت و برتری برناک بھویں چڑھا ئیں )

ان دونوں مقدس کتابوں (کتاب الآثار اور موطا) کی جلالت قدران کے نامور مؤلفین کی عظمت وجلالت قدر سے ظاہر و باہر ہے اور جوفرق مراتب ان مؤلفین میں باہم ہے،ابیاہی فرق ان دونوں کتابوں اور دوسری صحاح میں ہونا جاہئے۔

علامه سيوطي في تدريب مين لكها بحك "خطيب وغيره في تصريح كى ب كهموطاً تمام جوامع اورمسانيد پرمقدم ب اورحا فظ ابوبكر بن العربي في في "عارضة الاحوذي" مين تحرير فرمايا كه:

''خداتمہارے دلوں کومنور کرے، یہ بات سمجھلو کہ جعفی کی کتاب (بخاری شریف) حدیث کی دوسری اصل ہےاور موطاُ اصل اول اور لباب ہے، پھران دونوں پرتمام کتب حدیث مسلم، تر مذی، وغیرہ کی بنیاد ہے''۔ (ماتمس الیہ الحاجیس ۳۶)

علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب ''موضوعات' میں ابن ماجہ کی ۳۳ حدیثیں ذکر کی ہیں ، ماتمس الیہ الہاجہ ،مقدمہ ابن ماجہ (مطبوعہ کراچی) میں محترم جناب مولا ناعبد الرشید صاحب نعمانی نے ایک ایک کر کے سب پرتفصیلی تبصرہ کیا ہے جواہل علم کے لئے قیمتی ذخیرہ ہے اور اسی مقدمہ کے س ۲۳ و ۳۷ پر حافظ ذہبی اور ابن حجر کے تعصب پر بھی تبصرہ کیا ہے۔

## **ا ما م ابوداؤ رُ** (ولادت<mark>۲۰۲ھ</mark>،وفاتھ<u>ے کتا ھے عمرے سال</u>)

#### اسم ونسب:

ابوداؤ دسلیمان بن الاضعیف بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران اندز دی ،البحستانی جستان سے مرادسیستان ہے ، جوسندھ و برات کے درمیان مشہورعلاقہ ہے ،قندھار کے قریب ہے ،اس لئے بید ملک ہندوستان کے قریب یااس کے پہلومیں مانا گیا ہے۔ اس موقع پر''بستان المحد ثین'' میں مورخ ابن خلکان کی غلطی پر تنبیہ کی ہے کہ انہوں نے بحستان کو بھرہ کے مضافات میں ایک قریہ قرار دیا ہے ،اسی طرح شیخ تاج الدین بکی نے بھی مؤرخ ذکور کی تحقیق فدکورغلط قرار دی ہے۔

#### علمی اسفار:

امام موصوف نے بلاداسلامیہ مصرشام ، حجاز ، عراق ، خراسان اور جزیرہ وغیرہ کا سفر تخصیل علم حدیث کے لئے کیا ، حفظ حدیث ، انقان روایت ،عبادت وتقویٰ ، زہدوصلاح میں بہت بلند درجہ رکھتے تھے۔

#### اساتذه وتلانده:

آپ کے اساتذہ امام احمد تعنبی اور ابواولید طیالی وغیرہ ہیں، آپ سے امام تر مذی اور نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے اور آپ کے صاحبز ادے ابو بکر بن ابی داؤ دبھی بڑے پایہ کے محدث اور جماعت محدثین کے سردار ہوئے ہیں۔

#### - مارحين:

امام حاکم کا قول ہے کہ ابوداؤ د بے شک وشبہ اپنے زمانہ کے امام تھے، موکٰ بن ہاور ن نے جوان کے معاصر تھے، فرمایا کہ ابوداؤ دد نیا میں حدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، ابراہیم بن حربی اور حافظ ملفی فرمایا کرتے تھے کہ ابوداؤ د کے لئے علم حدیث ای طرح نرم کردیا گیا تھا، جیسے لوہا حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے۔

#### روايت اكابرعن الاصاغر:

یہ عجیب اتفاق ہے کہ نہ صرف آپ کے استادامام احمر نے ایک حدیث روایت کی ہے بلکہ امام احمد کے بعض اساتذہ نے بھی آپ سے روایت کی ہے، یہ بروں کی روایت حجھوٹوں سے کہلاتی ہے۔

#### سنن اني داؤ د:

امام ابوداؤ دکے پاس پانچے لا کھا حادیث کا ذخیرہ تھا،جس میں سے منتخب کر کے اپنی سنن میں چار ہزارآ ٹھ سوا حادیث جمع کیں ،ان میں صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ،اوراپنے خیال میں انہوں نے کوئی حدیث ایسی درج نہیں کی جوقابل ججت نہ ہو،اس کتاب کو پورا کر کے جب امام احمد کے سامنے چیش کیا تو انہوں نے اس کو بہت پسند فر مایا۔

#### ابوداؤ د کی جاِراحادیث:

ابوداؤ رفر ماتے تھے کہان سب احادیث میں سے دانش مندد بندار کے لئے صرف چار حدیثیں کافی ہیں۔

(۱) انما الاعمال بالنيات (اعمال كادارومدارنيت يرب)

(۲) من حسن اسلام الموء تركه مالا يعنيه (اسلامی نقط نظر ايک شخص كی بيروی خوبی به كدوه ب فائده باتوں كوترك كرد ب ) (۳) لا يومن احد كم حتى يحب لا خيه ماحيب لنفسه (ايک شخص كاكامل ايمان جب بى موسكتا به كدا پ بھائى كے لئے

بھی وہی چیز پیند کرے جوایے لئے پیند کرتاہے)

(۳) الحلال بین والحرام بین و ما بینهما مشتبهات، فنن آنقی الشبهات فقد استبراً الدینه (حلال وحرام دونوں واضح ہیں اور ان کے درمیان مشتبهات ہیں، پس جو مخص مشتبہ چیزوں سے نچ گیااس نے اپنادین محفوظ کرلیا)

#### معانی حدیث:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فقد س سرۂ نے (بستان المحدثین) میں تحریفر مایا ہے کہ ان چار حدیثوں کے کافی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کے قواعد کلیہ مشہورہ معلوم کر لینے کے بعد جزئیات مسائل میں کسی مرشد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مثلاً عبادات کی درسی کے لئے پہلی حدیث اوقات عمر عزیز کی حفاظت کے لئے دوسری حدیث حقوق ہمسایہ وسلوک خویش واقارب نیز اہل تعارف ومعاملہ کے لئے تیسری حدیث اور مشتبہات سے بیخے کے لئے چوتھی حدیث کافی ہے ،گویا مردعاقل کے لئے یہ چاروں حدیثیں بمزلدر ہنمائے کامل ہیں۔

#### بشارت:

حسن بن محمد نے رسول اکرم علی کے کوخواب میں دیکھا،آپ نے فر مایا کہ جوشخص سنت سے تمسک کرنا چاہے اس کوسنن ابوداؤ دیڑھنا چاہئے (بستان المحدثین)

امام ابوداؤ دکوبعض حضرات نے شافعی لکھا ہے اور بعض صنبلی کہتے ہیں،امام ابوداؤ دکا تفقہ میں بھی حظ وافر تھا،ای لئے وہ آئمہ متبوعین سے بھی بدظن نہیں بلکہ ان کی جلالت قدر وعظمت کا ہر ملااعتراف کرتے ہیں۔

# امام ترنديٌ

(ولادت ومع مو،وفات ويعمم عمره عسال)

#### اسم ونسب:

ابوعيسي محمر بن عيسني بن سؤرة بن موى بن الضحاك السلمي البؤغي رحمة الله عليهـ

بوغ شہرتر ندے ہفرتخ کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے، ترندی امام بخاری کے تلمیذ خاص ہیں، اورامام سلم، ابوداؤ دان کے شیوخ سے بھی روایت کرتے ہیں،طلب علم حدیث ہیں حجاز، کوفہ، بھرہ، واسطہ، رے اور خراسان میں سالہا سال گزرے ہیں،ان کی تصانیف بہت ہیں مگر سب سے زیادہ مشہور ،مقبول ترندی ہی ہے۔

جامع تر مذی کی فوقیت دوسری کتب پر:

مجموعی اعتبار سے حدیثی فوائد میں بھی یہ کتاب دوسری تمام کتب حدیث پر فائق ہے،اول اس وجہ سے کہ ترتیب عمدہ ہےاور تکرار نہیں ہے، دوسری اس میں فساء کے مذا ہب اور ان کے دلائل بیان کئے ہیں۔

تیسرےاس میں حدیث کی انواع بھی کھول دی ہیں،مثلاً صحیح ،حسن،ضعیف،غریب،معلل وغیرہ، چو تھےاس وجہ ہے کہاس میں راویوں کے نام،ان کےالقاب وکنیت کےعلاوہ وہ امور بھی ظاہر کردیئے ہیں جن کافن رجال ہے تعلق ہے۔ (بستان المحدین )

#### طریق بیان مذہب:

بیان ند بہ بھی باوقعت الفاظ ہے کرتے ہیں،'' بعض الناس'' کی طرح نہیں، حفظ حدیث میں امام بخاری کی طرح مشہور ہیں،امام بخاری کی جلالت قدرہے بہت متاثر ہیں،ان ہے روایت بھی کرتے ہیں، جب کہ دوسرے ارباب صحاح نے اپنی صحاح میں ان ہے روایت بھی نہیں کی ، بیان ند بہ کے موقع پر امام بخاری کا ند بہ بنقل نہیں کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مجتبد فی المذہب تسلیم نہیں کرتے ، حضرت الاستاذ شاہ صاحب قدس می فرمایا کرتے تھے کہ حفیہ کا فدہب امام بخاری کی طرح ترفدی کو بھی متند طریقہ پرنہیں پہنچا۔

مصرت الاستاذ شاہ صاحب قدس مرفع مایا کرتے تھے کہ حفیہ کا فدہب امام بخاری کی طرح ترفدی کو بھی متند طریقہ پرنہیں پہنچا۔

امام ترفدی اگر چہ ہرباب میں حدیث کا پوراذ نہر ونؤ پیش نہیں کرتے ، لیکن جتنے صحابہ کی بھی مرویات ان کو محفوظ ہوتی ہیں ، ان سب کی طرف اشارات کردیتے ہیں۔

#### معمول بهااحادیث:

ا مام ترندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں دوحدیثوں کے علاوہ کوئی حدیث ایسی نہیں ذکر کی جس پرامت میں کسی نہ کسی کاعمل نہ ہو۔

#### حضرت شاه صاحب گاارشاد؛

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام ترندی نے اپنی بہت کا حادیث مروبیہ وخودضعیف کہاہے، پھربھی ان کے معمول بہا ہونے کا اعتراف اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ''عمل بالحدیث'' کامدار صرف قوت سند پڑہیں ہے اور یہی تیجے حقیقت بھی ہے۔

## امام ترمذي كي خداترسي:

حفظ وا تقان اورعلم وفہم کے ساتھ بہت زیادہ خدا ترس بھی تھے، حق تعالیٰ جل مجدۂ کا خوف وخشیۃ ان پرا تناعالب تھا کہ روتے روتے آخران کی بینائی جاتی رہی تھی۔

## كنيت ابوميسى كى توجيه:

بیتان المحد ثین میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک اور ایک سنن ابی داؤ د سے نقل فرمائی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوعیسیٰ کنیت رکھنا مگروہ ہے ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے ، پھرامام تر ندی نے اس کنیت کو کئیت کو اختیار کیا ، ایک جواب یہ ہے کہ موصوف نے اس کوخلاف اولی پرمحمول کیا مگر پھر بھی بیان کی جلات قدر سے بعید ہے ، دوسرے بیہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی کنیت ابوعیسیٰ رکھی تھی اور حضور اکرم علی ہے نے ان کو ابوعیسیٰ کہہ کر بلایا ، اس سے عدم کرا ہت پراستدلال ہوسکتا

# امام اعظم اورامام ترمذي :

امام ترندی رحمة الله علیہ نے رواۃ کی جرح وتعدیل امام اعظم ابوحنیفہ ؒکے اقوال ہے بھی استفادہ کیا ہے، چنانچہان سےعطاء بن ابی رباح کی توثیق اور جابر بعھی کی عدم توثیق نقل کی ہے۔

## امام اعظمتم جامع تزمذي مين:

عافظ ابن حجرعسقلا فی کی تقریب سے ثابت ہے کہ امام صاحب سے روایت حدیث بھی ترندی ونسائی کے اصل نسخوں میں موجود تھیں، لیکن موجود ہ متداول ومطبوعہ نسخوں سے غائب ہیں جومعاندین کی حذف الحاق کی خطرناک پالیسی کا نتیجہ ہے۔

## امام تر مذی نے مذہب حنفیہ کوتر جیج دی:

ام ترندی ندمیا شافعی ہے، کین باوجود شافعی المذہب ہونے کے انہوں نے بہت ی جگہ امام شافعی کے مسلک کو مرجوح قرار دیا ہے،
ابراد فی النظبر کے مسلہ میں تو بہت ہی تھی کر مخالفت کی ہے اور اس کوا کثر حضرات نے ذکر بھی کیا ہے، باتی جگہوں میں اتی صراحت نہیں ہے، لہذا وہ
چند مقامات جن میں حفی ندہب کی ترجیحیا تا تعدیم تقابلہ کہ ندہب شافعی راقم السطور نے اپنے ذاتی مطالعہ میں محسوس کیا اور میری یا دواشت میں نوٹ تھی ،
فقل کروں گا، اس کے علاوہ بھی اور بہت ہی جگہ ایسا ہوگا اور دوسرے ندا ہب کی تا تعدوتر جے بھی مقابلتًا ہوں گی ، مگر مجھے اس وقت صرف ان ہی ندکورہ
بالا کا تذکرہ کرنا ہے، ان چیزوں سے چونکہ مؤلف کی جلالت قدر کا قلوب پر ایک لازمی اثر ہوتا ہے، اس کے باعث بھی ان کے ذکر پر مجبور ہوں۔

(۱) امام بخاری وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اذا اشت د الدر فاہر دوا بالصلواۃ روایت کی ہے، امام تر ذری نے یہی حدیث بالفاظ اذا اشتد الدر فاہر دوا عن الصلواۃ روایت کرے توریث سنجے" کا حکم لگایا، پھر فرمایا کہ: امام شافعی نے حدیث ابراد کے ایک دوسرے معنی لئے وہ بیک 'نماز ظہر میں ابراد (یعنی ٹھنڈے وقت میں پڑھنے) کا حکم اس وقت ہے کہ سجد میں نماز پڑھنے والے دور سے آتے ہوں، لیکن جب خود تنہا نماز پڑھے یا جوآ دی اپنی قوم اور محلّہ کی مجد میں (قریب ہی) نماز پڑھتا ہوتو اس کے واسطے بہتر یہی ہے کہ وہ گری کے وقت بھی نماز کومؤ خرنہ کرے۔

اس کے بعدامام ترفدیؒ نے فرمایا: شدت گرمی کے وقت تاخیر ظهر جس کی اہل علم کی ایک جماعت قائل ہے ( یعنی حنفیہ ) انہوں نے جومراد حدیث بھی ہے اور بیان کی ہے وہ وہ کی بہتر ہے اور لائق اتباع ہے، اور جو پچھامام شافعی نے مراد بیان کی ہے کہ وہ دور سے آنے والوں کے واسطے اور مشقت و تکلیف کی وجہ سے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوذرؓ کی حدیث حالت سفر کی موجود ہے، جب کہ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے اور پھر بھی سرور دو عالم علیق نے حضرت بلال کو میتا کیدا کید تھم فرمایا: ''اے بلال! شنڈ اوقت ہونے دو، اے بلال! کے حضرت بلال کو میتا کیدا کید سے موتا تو اس موقع پر ابراد کا تھم فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ حالا نکہ سب سفر میں تھے، ایک جگہ جمع بھی تھا ور کہیں دور سے آنے کی ضرورت و تکلیف بھی ان کو نہیں۔

۔ اس ندکورہ بالاعبارت سےامام ترندیؓ نے مسلک حنفیہ کی ندصرف پوری تائید کی بلکہان کواہل علم کہااورامام شافعی کے فہم معنے حدیث کو مرجوع قرار دیا۔

(۲) حنفیہ کے یہاں''مسح راس'' کا تکرارمستحب نہیں ،امام احمداورامام شافعی اس کومستحب قرار دیتے ہیں ،ان کی دلیل ہیہ کے کہ رسول اکرم علیقے نے ارکان وضوکا تین تین باراعادہ کیا۔

امام تر مذیؒ نے فرمایا کہ بیرحدیث ندکوراس باب میں سب سے اعلیٰ درجہ کی ہے، لیکن اس سے تکرار مسح کی دلیل پکڑنا درست نہیں،

کیونکہ سے کا صراحة اس میں کوئی ذکرنہیں۔

پھرامام ترندی نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عثمانؓ نے رسول اکرم علیہ کے وضو کی صفت اس طرح بیان فرمائی کہ آپ نے تین تین بار دھویا، پھر فرمایا کہ آپ علیہ نے سرکا بھی مسے کیا، مگراس کے ساتھ کسی عدد کا ذکر نہیں کیا، پھر فرمایا کہ آپ علیہ نے دونوں پاؤں مبارک تین بار دھوئے ( گویا اس ترتیب سے صفت وضو بیان کی جس سے اول دونوں اعضاء اور آخر کا تین تین بار دھونا ظاہر ہوا، درمیان میں مسح کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ تین بارنہیں، جس سے ظاہر یہی ہے کہ صرف ایک بارکیا)

اور حضرت علیؓ نے بھی حضورا کرم علی ہے وضو کا حال بیان کیااورانہوں نے بیہ بات صاف طور سے فرمائی کہآپ علی ہے سرکاسے ایک مرتبہ کیا۔

اس کے بعدامام ترندگ نے فرمایا کہ بیصدیث بھی سی ہے، اب ناظرین خوتہ بھی لیں کہ امام ترندگ رحمۃ اللہ علیہ کس کوتر جے دے رہے ہیں۔

(۳) موٹے موزوں پر حفیہ کے نزدیک حجائز ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں، ہماری دلیل بیہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا کہ رسول خدا عقیقہ نے وضوکیا تو آپ نے سرمبارک اور تعلین کا سے کیا، امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیصد یہ صحیح ہے۔

(۴) حنیفہ کے نزدیک اور اوقات کی طرف مغرب کے بھی دووقت ہیں اول اور آخر، مگرامام مالک وامام شافعی صرف ایک وقت مانے ہیں، ہمارامتدل قوی احادیث ہیں۔

الله عنور صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا كه ہر نماز كا وقت اول بھى ہے اور آخر بھى \_

المستمسلم میں ہے کہ حضورا کرم علی نے فرمایا کہ وقت نمازان دونوں کے درمیان ہے۔

ایک شخص نے نبی کریم علی ہے۔ اوقات نماز دریافت کئے تو فر مایا کہ ہمارے ساتھ رہو، پھر حضرت بلال گوایک روزسورج غروب ہوتے ہی اذان کا حکم فر مایا اور دوسرے دن مغرب کی نماز کوغروب شفق ہے پچھبل تک مؤخر فر مایا اور پچھ دیر کے بعد نماز عشاء کے لئے اذان دلائی اور سائل کو بلا کر فر مایا کہ ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے،اس حدیث کو بھی امام تر مذی نے ذکر کر کے فر مایا کہ بیرحد بیٹ حسن سیحے ہے۔

(۵) حنیفہ کے نزدیک صبح کی نماز میں اسفار افضل ہے اور امام شافعی تقتلیس (اندھیرے سے پڑھنے) کو افضل فرماتے ہیں، ان کی دلیل ہے ہے کہ نبی اکرم علی ہے نہ نماز وقت پر پڑھنے کواحب الاعمال فرمایا، کیکن اس سے استدلال اس کئے سیحی نہیں کہ اسفار میں پڑھنا بھی وقت ہی پر پڑھنا ہے اور اول وقت کی فضیلت کی حدیث یہ نہیں درجہ صحت ہے کم ہیں، ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عورتیں سے کھی نہیں نظر کت کیلئے چا دروں میں لپٹی ہوئی جاتی تھیں اور واپس ایسے وقت ہوجاتی تھیں کہ اندھیر نے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ اس سے بھی جواز نگلتا ہے اور ممکن ہے کہ عورتوں کی رعایت سے بھی کچھا ندھیر سے میں پڑھی جاتی ہو، اس لئے اس کی افضلیت مقر ح نہیں، ایک روایت ہے کہ مرود عالم صبح کی سنتیں اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک دوسر سے کو پہچان سکتا تھا لیکن اس میں ان سے زیادہ ہماری جت ہے، کہما لایہ خفی علی اللبیب۔

اس کے بعد ملاحظہ سیجئے کہ حنفیہ کی دلیل حدیث تر مذی شریف ہے کہ سیداولین وآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:''صبح کی نماز خوب صبح کر کے پڑھو، کیونکہ وہ تمارے اجرکوا جرفظیم بنانے والی ہے''۔ امام ترندیؓ نے اس کوذکر کرکے فرمایا کہ'' بیرحدیث سیح ہے'' اور چونکہ اس میں صراحت کے ساتھ اسفار کی افضلیت مذکور ہے، اس لئے اسی پڑمل اولی ہوگا۔

(۲) حنفیہ کے نزد یک تشہدا بن مسعود افضل ہے، اور امام شافعیؒ تشہدا بن عباسؓ کو افضل فرماتے ہیں، تشہدا بن مسعود صحیح بخاری وسلم میں مروی ہے اور تشہدا بن عباسؓ کو امام ترندی نے روایت کر کے فرمایا کہ بیرصدیث حسن غریب ہے اور پھر بیر بھی فرمایا کہ تشہد کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ابن مسعود والی ہے اور وہی اکثر اہل علم صحابہ و تا بعین کا مختار ہے۔

ناظرین نے ویکھا کہ حنفیہ کا مسلک امام ترندی کی نظر میں بھی ارجے ہے۔

(۷) حنفیہ کے نز دیک نمازعید سے قبل و بعد کوئی نفل و سنت نہیں ہے، امام احمد کا بھی یہی ند ہب ہے لیکن امام شافعی ان کے قائل ہیں، ہماری دلیل روایت ابن عباس ہے کہ حضورا کرم علی ہے عید الفطر کی نماز پڑھی، لیکن اس سے پہلے اور بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، ایسے ہی ایک روایت ابن عمر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، لیکن آپ علی ہے نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد کوکوئی نماز نہیں پڑھی۔ روایت ابن عمر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، لیکن آپ علی ہے کہ ان دونوں حدیث کی صحت کے باوجود نماز عید سے امام ترفدی نے بیدونوں صحیح ہیں، ظاہر ہے کہ ان دونوں حدیث کی صحت کے باوجود نماز عید سے امام ترفدی نے بیدونوں صحیح ہیں، ظاہر ہے کہ ان دونوں حدیث کی صحت کے باوجود نماز عید سے

قبل و بعد نوافل کی کرامت کا قائل نه مونا را هج ند مب موگایا مرجوح؟ قبل و بعد نوافل کی کرامت کا قائل نه مونا را هج ند مب موگایا مرجوح؟

(۸) ایک شخص بغیر ذکر مبر کے نکاح کرے تو حنفیہ کے نز دیک اس کا نکاح درست ہے اور اس کی بیوی کومبر مثل ملے گا ، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نکاح ہی سیجے نہیں۔

ہماری دلیل تر ہذی کی حدیث ہے، علقمہ نے روایت کیا کے عبداللہ کے پاس ایک شخص کا مسئلہ پیش ہوا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور'' زفاف'' سے پہلے مرگیا، مہر کا کوئی تغیین نہیں ہوا تھا، انہول نے جواب دیا کہ میر سے نز دیک اس عورت کومبر شل ملنا چاہئے، میراث بھی ملے گی اور اس پرعدت بھی ہے۔

اس پرمعقل بن سنان نخعی نے شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بروع بنت واشق کے بارے میں بعینہ یہی فیصلہ دیا تھا،اس کوذکر کر کے امام ترندی نے فرمایا کہ بیرحدیث صحیح ہے۔

(9) حنفیہ کا ند ہب ہے کہ قبال کے وقت کفار کے بوڑھے، را ہب، اندھے، لنجے اور غور تیں نہ کی جائیں، بجزاس صورت کے کہ وہ ان کے اہل رائے ہوں اور شریک مشورہ، یہ سیر کامشہور مسئلہ ہے اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ ان سب کو بھی قبل کیا جائے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ کے بعض غزوات میں کوئی عورت مقتول پائی گئی تو آپ علیہ نے اس ہات کو ناپسند کیا اور عورتوں بچوں کے قبل کی ممانعت فرمائی ،امام تر مذی نے فرمایا کہ بیرحدیث''صحح'' ہے۔

(۱۰) حنفیہ کا مذہب ہے کہ بالغہ عورتوں کوخودا پنے زکاح کاحق ہے، یعنی وہ اپنے قول واختیار سے نکاح کرسکتی ہیں، بلکہ اما ماعظم کے نز دیک بغیراذ ن ولی بھی کرسکتی ہیں،صاحبین فر ماتے ہیں کہ اذ ن ولی ضروری ہے۔

امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح ان کے قول واختیار ہے درست نہیں، ان کا نکاح اولیا ہی کر سکتے ہیں، اوراگروہ اپنے قول سے کرلیں تو اولیاء کی رضامندی ہے بھی صحیح نہ ہوگا، حنفیہ کا استدلال حدیث ترفدی ہے ہے ''الا یسم احق بسنفسها من ولیها و البکر تساذن فی نفسها و اذ نها صماتها'' یعنی بیوہ یا مطلقہ کو بغیرولی بھی اپنے نکاح کا حق ہے اور کنواری (جوعموماً اپنے قول ہے نکاح کا انعقاد حیاء و شرم کی وجہ سے نہیں کرتیں، ان سے اذن واجازت لی جائے اور ان کی خاموشی بھی اذن ہی ہے۔

غرض اس حدیث ترندی سے ظاہر و باہر ہے کہ صحت نکاح کے لئے ولی شرط نہیں ہے اور نہ بیضروری ہے کہ مردوں ہی کے قول سے

نکاح کاانعقاد ہو،عورتوں کےقول سے نہ ہوجیسا کہ امام شافعی کا ند ہب ہے، بلکہ ان کوخود بھی اختیار وحق ہے، جتیٰ کہ اگر بغیران کی مرضی کے کوئی ولی نکاح کردیتو وہ بھی رد ہوسکتا ہے۔"تلک عشر ۃ کاملۃ"۔

# امام نسائی رحمہ اللہ

(ولادت ۱۵<u>۳ چ</u>،وفات ۳۰۳ چ، ۶۸ ۸سال)

#### نام ونسب:

عبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینارنسائی۔

نساخراسان کامشہورشہرہ،آپ نے خراسان، حجاز، عراق، جزیرہ، شام ومصر کے علاء سے علم حاصل کیاسب سے پہلے ۱۵ سال کی عمر میں قتیبہ بن سعید بلخی کی خدمت میں ایک سال دوماہ رہ کرعلم حدیث حاصل کیا،ان کے مناسک سے بیخیال کیا گیا کہ شافعی مذہب رکھتے تھے۔ سنن کبری نسائی میں صحیح وسن دونوں قتم کی احادیث ہیں، پھرآپ نے سنن صغریٰ تالیف کی جس میں صرف صحیح اعلیٰ مرتبہ کی تھیں جس کا نام بجتلی رکھا۔

جب آپ نے کتاب الخصائص (مناقب مرتضوی) تصنیف کی تو چاہا کہ اس کو جامع دمشق میں پڑھ کرسنا ئیں، تا کہ حکومت امویین کے اثر ات سے جوعوام میں ناصبیت کی طرف رحجان بڑھ گیا تھا، اس کی اصلاح ہوجائے۔

کے حصہ بی سنایا تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے امیر معاویہ کے مناقب پربھی کچھاکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ان کے لئے یہی بس ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جائیں،ان کے مناقب کہاں ہیں، یہ بھی ایک روایت ہے کہ مجھے کوان کے مناقب میں سوااس حدیث کے اور کوئی صحیح حدیث نہیں ملی۔

یہ سنتے ہی لوگوں نے شیعہ، شیعہ کہہ کران کو مار نا شروع کر دیا اورا تنامارا کہ نیم جان کر دیا ، خدام ان کواٹھا کر گھر لائے ، آپ نے فر مایا کہ مجھے ابھی مکہ معظمہ پہنچا دوتا کہ میری وفات مکہ معظمہ یا راستہ میں ہو۔

نقل ہے کہ آپ کی وفات مکہ معظمہ پہنچنے پر ہوئی ،اوروہاں صفا مروہ کے درمیان دفن ہوئے ، آپ کی تالیف عمل الیوم واللیلہ ہے۔ اور کتاب الکنی والاسامی بھی آپ کی تصنیف ہے۔

کتاب الضعفاء والممتر وکین امام نسائی کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے بہت سے ثقد آئمہ حدیث وفقہ کو بھی ضعیف کہہ دیا ہے۔ کچھ تو امام نسائی کے مزاج میں تشد دبھی زیادہ تھا جس کی وجہ ہے رواۃ حدیث پرکڑی نظرر کھتے ہیں اور روایت حدیث کی شرائط ان کے یہاں امام بخاری سے بھی زیادہ بخت ہیں، مگر اس کے ساتھ تعصب کا بھی رنگ موجود ہے یاان کی سخت مزاجی اورکڑی تنقید کی عادت سے فائدہ اٹھا کرلوگوں نے ان کی کتاب الضعفاء میں الحاقی عبارتوں کا اضافہ کر دیا ہے اور ایسا مستبعد نہیں، کیونکہ ان کی سنن نسائی میں حسب تصریح حافظ ابن حجرامام صاحب سے روایت موجود تھی ، جو موجودہ مطبوعہ نسخوں میں اب نہیں ہے۔

اور جس طرح میزان الاعتدال میں امام صاحب کا ذکر الحاقی ہے، لوگوں نے بعد کو بڑھا دیا جمکن ہے کہ امام نسائی کی کتاب میں بھی ایسا ہی ہوا ہو، کیونکہ جیسا کہ ان کی مطبوعہ کتاب میں اس وقت ہے کہ امام صاحب حدیث میں قوی نہیں تھے، کثیر الغلط تھے وغیرہ کلمات سیجے ہوتے تو وہ امام صاحب سے سنن نسائی میں روایت کیوں کرتے ، روایت کرنائی اس کی دلیل ہے کہ وہ امام صاحب کوقوی فی الحدیث اور ثقہ بیجھتے تھے۔ مخالفین ومعاندین نے جرح کومفسر بنانے کا طریقہ بیہ وضع کر لیا تھا کہ جس کو گرانا ہو، اس کو بااعتبار حافظہ کے ضعیف کہہ دیا، ظاہر ہے

کہ آخر عربیں توسب ہی کا حافظہ کر ور ہوجا تا ہے ، اس لئے یہ بات ہرا یک کے متعلق کہی جاستی ہے ، یا کی معمولی غیرا ہم غلطی ونسیان کو پکڑکر قلت حفظ کی چھاپ لگادی یہ ایسا حربہ تھا کہ اس سے خوب کا م لیا گیا ، جرح بھی ہم ہم نہ رہی اور بات بھی بظاہر بالکل غلط نہیں ، اس لئے امام ذہبی وغیرہ نے الی جرحوں کو کو کی اہمیت نہیں دی ، چنا نچہ میزان میں امام محمد کے بار سے میں نسائی کی تلیین وتصنیف کا ذکر کرنے کے بعد حافظ ذہبی نے لکھا کہ امام محمد کو چونکہ نسائی وغیرہ نے اپنے اس است قوی ہیں اور علم فقہ میں تو وہ بحر تھے ، گو یا امام ذہبی نے اپنے اس روبیہ سے ثابت کیا کہ امام محمد کو چونکہ نسائی وغیرہ نے ضعیف کہد یا تھا اس لئے میں نے بھی ان کا ذکر میزان میں کیا ، ور نہ وہ روایت میں ضعیف روبیہ سے ثابت کیا کہ امام محمد کو چونکہ نسائی وغیرہ نے ضعیف کہد یا تھا اس لئے میں نے بھی ان کا ذکر میزان میں کیا ، ور نہ وہ روایت میں ضعیف ہم گرز نہ تھے۔ای طرح امام ابو یوسف کو ثقتہ کہا ہے ، تو امام بخاری نے ان کو متر وک کہم دیا اس بی چیز وں سے متاثر ہو کر حافظ ابو تی نے اعلان بالتو ی کر کے ص ۱۵ کر پریڈ میایا: 'جو پچھ کلام حافظ ابو تی اس حبان نے اپنی کتی میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور دو سروں نے ان سے کہم اس ابو یوسیاں کو ایسے بیلی القدر مجتمد میں کہا ہے اور ابن عمدی نے کامل میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور دو سروں نے ان سے کہم بیا القدر مجتمد میں کہا ہے اور ابن عمدی نے کامل میں ان حضرات کی شان کو ایسے جیل القدر مجتمد میں کے مقاصد و حالات زندگی بہت ابھے تھے ابن گری ہوئی چیز میں ذکر کرنے سے بند خیال کرنا چا ہے ، کہذا الی باتوں میں ان حضرات کی شان کو ایسے جینل القدر مجتمد میں کی خور سے کہنے کہ مقاصد و حالات زندگی بہت ابھے تھے این گری ہوئی چیز میں ذکر کرنے سے بند خیال کرنا چا ہے ، کہذا الی باتوں میں ان حضرات کی شان کر انہ چا ہے ، کہذا الی باتوں میں ان حضرات کی شان کو ایسے میں ان حضرات کی مقاصد و حالات زندگی بہت ابھے تھے اس کی حس میں بین حیال کرنا چا ہے ، کہذا الی باتوں میں ان حضرات کی میں ان حضرات کی شان کو ایسے میں ان حضرات کی میں ان حضرات کی میں دور اسے میں ان حضرات کی میں کی میں کر کرنے سے بند خیال کرنا چا ہے ، کہذا اس کی باتوں میں ان حضرات کی کر کرنے کے بر کی میں کر کرنے کی کر کرنے کے کہ کرنے کر کرنے کی میں کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی

ا ما م طحاوی (ولادت ۲۳۹هه، وفات اسم هم ۹۲۶ سال)

نام ونسب وولا دت:

الامام المحدث الفقيه احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم ابن سليمان بن جواب الاز دى ثم الحجرى المصرى الحفى رحمه الله درحمة واسعه \_

سال ولا دت حسب روایت ابن عسا کر ۲۳۹ ہے وابن خلکان ۲۳۸ ہے، مگر سمعانی نے ۲۲۹ ہے ذکر کیا ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے، طافظ ابن کثیر، حافظ بدرالدین عینی وغیرہ نے بھی اس کواختیار کیا ہے، لہذا امام طحاوی کی عمرامام بخاری کی وفات کے وفت سے سال ہوگی، کیونکہان کی وفات الم معربی ہوئی ہے۔

اسی طرح دوسرے اصحاب صحاح ستہ بھی امام طحاوی کے معاصر تھے۔

تخصيل علم وكثرت شيوخ:

ا مام طحاویؓ طلب علم کے لئے اپنے مسکن سے مصر آئے اور اپنے ماموں امام مزنی " تلمیذا مام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے رہے، اور ابتداء میں شافعی مذہب پر رہے پھر جب احمد بن ابی عمر ان حنفی مصر میں قاضی ہوکر پہنچے تو ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے علم حاصل کیا تو فقہ شافعی کا اتباع ترک کر کے حفی کے تنبع ہوگئے۔ (معجم البلدان یا قوت حموی)

محمہ بن احمد شرعی کا بیان ہے کہ میں نے امام طحاویؒ ہے پوچھا کہ آپ نے اپنے ماموں (مزنی) کی کیوں مخالفت کی اورامام ابوحنیفہ کا ند جب کیوں اختیار کیا، فرمایا: میں دیکھا تھا کہ ماموں ہمیشہ امام ابوحنیفہ کی کتابیں مطالعہ میں رکھتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، اس کے میں اس کی طرف منتقل ہوگیا (مرآ ۃ البخان یافعی) علامہ کوٹریؒ نے ''الحاوی فی سیرۃ لامام طحاوی'' میں اس جگہ مزید وضاحت کی ہے کہ میں نے اپنے ماموں مزنی کو دیکھے کرخود بھی امام صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دلیا اوران کی کتابوں نے مجھے حنفی فد جب کا گرویدہ بنادیا، جس طرح کہ ان کی کتابوں نے میرے ماموں مزنی کو بھی بہت سے مسائل ایسے مزنی کو بھی بہت سے مسائل ایسے فدکور ہیں جن میں مزنی نے امام شافعی کی مخالفت کی ہے،الحاوی ص ۱۱۔

چونکہ مذہب شافعی سے مذہب خفی کی طرف منتقل ہونے کی بیہ وجہ خودا مام طحاویؒ سے اور بیسند سیحیح مروی ہے، اس لئے یہی معتمد وسیح ہے، باقی دوسری حکایت بے سنداورخلاف درایت ہیں، مثلاً حافظا بن حجرنے لسان میں نقل کیا کہ وجہ بیہ ہوئی کہ ایک دفعہ امام طحاویؒ اپنے ماموں سے سبق پڑھرے ایک ایباد قبق مسئلہ کہ انہوں نے امام طحاویؒ کو بار بار سمجھا یا مگروہ سمجھ نہ سکے، اس پرامام مزنی نے تنگ دل ہوکر غصہ سے فرمایا کہ واللہ تم تو کسی قابل نہ ہوئے۔ اس پرامام طحاوی ناخوش ہوکراحمد بن ابی عمران قاضی مصری مجلس میں چلے گئے جو قاضی بکار (حنی ) کے بعد دیار مصریہ کے قاضی القصاۃ ہوئے تھے، وغیرہ، الخ۔

امام طحاويُّ اورحا فظا بن حجرٌ:

پورے قصے کوجس رنگ آمیزی کے ساتھ حافظ نے ذکر کیا ہے وہ بقول علامہ کوثری قابل عبرت ہے اوراس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ قاضی بکار کی وفات امام مزنی متوفی سم ۲۶ ہے بہت مدت بعد و ۲۷ ہے میں ہوئی اور حسب اقرار حفاظ ابن حجر وموافق تصریح حافظ ذہبی ابن ابی عمران قاضی بکار کے بعد قاضی مقرر ہوکر عراق ہے مصرآئے تو پھر یہ کہنا کہا م طحاوی ناخوش ہوکران کے پاس چلے گئے س طرح میچے ہوسکتا ہے۔ واس کی دوسرے یہ کہا م طحاوی کی ذکاوت وجدت طبع کوسب سلیم کرتے ہیں جوان کی کتابوں سے بھی ظاہر ہے ، ایک غی طبیعت کا طالب علم جواستا و کے بار بار سمجھانے سے بھی ایک دقیق مسئلہ کو نہ بھے سکتا ہو کیا وہ آگے جل کراس قدراعلی درجہ کا ذہین و ذکی بن سکتا ہے ، آج اس کی کتابوں کو بھی والے بھی باستعداد علما میں کم ملیں گے۔

تذكره امام شافعی وامام مزنی .

تیسرے بیکدامام مزنی امام شافعیؒ کے اخص تلا مذہ میں سے تھے اورامام شافعیؒ اعلیٰ درجہ کے وی فطین تھے اورا ہے تلا مذہ کی تعلیم وتفہیم پر بوغایت حریص اوران کی بلادت و کم فہمی پر بوٹ ہے ساہر تھے، بھی سمجھانے سے ملول و تنگ دل نہ ہوتے تھے جتی کدر تیج مرادی (امام شافعی کے مذہب جدید کے راوی) کے متعلق نقل ہے کہ بہت بھی انفہم و بلید تھے، ایک د فعدامام شافعی نے ان کو ایک مسئلہ چالیس بار سمجھایا، تب بھی نہ سمجھے اور شرمندہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، امام شافعیؒ نے ان کو دوسرے وقت تنہائی میں پھرمسئلے کی وضاحت کی حتی کہ وہ سمجھے گئے (فاوی قال مروزی)

لے علامہ کوٹری کی تصریحات ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امام طحاویؓ احمد بن ابی عمران کی طرف رجوع کرنے ہے قبل بکار بن قتیبہ کارد بھی کتاب مزنی پردیکھ چکے تھے، گویا بیا یک دوسری بودی وجہ فقہ حفی کی طرف میلان کی بیدا ہو چکی تھی اوران حالات کے نتیجہ میں ہی کچھروایات مکذوبہ امام طحاوی کے خلاف چلائی گئیں (الحاوی ص۱۳)

<sup>-</sup>

\_

<sup>2</sup> 

ظاہریہ ہے کہ مزنی نے بھی اپنے شفیق استاد شافعیؒ سے ایسی ہی وسعت صدراور غبی طلبہ کی غبادت پرصبر و برداشت کا طریقہ لیا ہوگا، پھرامام طحاوی کے ساتھ کہ وہ نہ صرف ایک تلمیذ بلکہ بھانے بھی تنے وہ کیسے ایسی بے صبری و تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے جواس قصے میں گھڑ اگیا ہے۔ (الحاوی ص ۱۸) حافظ ابن حجر نے امام مزنی کی حلف کی توجیہات میں ایک وجہ بعض فقہا ہے یہ بھی نقل کی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ'' جو شخص اہل حدیث کا فد ہب ترک کرے اہل رائے کا فد ہب اختیار کرے گاوہ فلاح نہیں یائے گا''۔

بغرض صحت واقعدامام مزنی " نے جس وفت حلف کے ساتھ وہ جملہ امام طحاوی کوفر مایا ہوگا ،اس وفت انہیں کیا معلوم تھا کہ بیرند ہیں ساتھ وہ کردیں گے ، پھر جب کہ بیبچی معلوم ہوگیا کہ تبدیلی مذہب کا فی عرصہ کے بعد اور دونوں فقہ کے مطالعہ وموازنہ کے بعد کمل میں آئی ہے۔

## ابل حديث كون بين:

رہی پرتعریض کہ اہل صدیث وہی لوگ ہیں، دوسر نہیں، علامہ کوٹری نے اس کا بہت محقول جواب دیا ہے، فرمایا کہ اس بے دلیل دعوے کو ہم ان لوگوں کی زبانوں سے سننے کے عادی ہو چکے ہیں جو سلامت فکر سے محروم ہیں وہ اگرا چھی طرح سوچتے ہمجھتے کہ خودان کے اصحاب مذہب نے قیاس شبہ ومناسبۃ اور ردم سل ہیں توکس قدرتوسع کیا اور قبول حدیث میں اتنا تساہل کہ ہرکہ دمہ کی روایت لے لی، اور وہ پوری طرح اگر مندا بی العباس اصم کا مطالعہ کر تے تو یقیناً اپنے اس ادعا ہے باز آجاتے، اہل سنت کے طبقات میں سے کون ساطبقہ ایسا ہے جو حدیث کواصول استنباط کا دوسرا درجہ نہیں دیتا؟ لیکن میضرور ہے کہ حدیث کے متن وسند کونقذ قویم کی چھنی میں ضرور چھاننا پڑے گا، ہرناقل حدیث کی روایت کو بغیر بحث و تنقیب کے قبول کرنے کی آٹر دو کی نہیں ہو سکتی ۔ اللہ ولی البدایہ (عاوی ص ۱۸)

# امام طحاوي بسلسلة امام اعظم :

امام طحاوی بواسطۂ امام مزنی امام شافع کی کے تلمیذ تھے اور ان دو کے واسطے ہے امام مالک وامام محد کے اور ان تینوں کے واسطہ ہے امام طحاوی بواسطۂ امام مزنی امام شافع کی کے تلمیذ تھے، امام طحاوی کے شیوخ بکثرت تھے، ان میں مصری، مغاربہ، یمنی بھری، کوئی، تجازی، شامی، خراسانی وغیرہ سب ہی ہیں۔
کیونکہ امام طحاوی نے طلب مدیث وفقہ کے لئے اسفار کئے اور مصر میں جو بھی علماء آتے تھے ان سب سے استفادہ ضرور کرتے تھے، اس طرح انہوں نے اپنے وقت کے تمام علماء مشائح کاعلم جمع کیا تھا، اس لئے پھرخود بھی مرجع علماء روزگار ہوئے، ساری دنیاسے ہرمسلک وخیال کے اللے علم آپ سے استفادہ کے لئے مصر آتے تھے اور آپ کے بے نظیر تبحر علمی وجامعیت سے چیرت میں پڑتے تھے۔

### ذكراماني الاحبار:

حضرت مخدوم ومعظم مولا نامحمہ یوسف صاحب کا ندھلوی دہلوی دام ظلہم ، رئیس ادارہ تبلیغ نظام الدین دہلی نے حال ہی میں اپنی شرح معانی الآثار مسمی'' امانی الاحبار'' کی ایک جلدشائع فر مائی ہے جو کتاب مذکور کی بہترین محققانہ شرح اور علماء کے لئے نہایت قابل قدر علمی تخنہ ہے، کہلی جلد پر برڈی تقطیع کے ۱۳۲۳ صفحات میں شائع ہوئی ہے، جس کے شروع میں ۱۸ صفحہ کا مقدمہ ہے، اس میں امام طحاوی کے حالات یوری تحقیق و تفصیل سے لکھے ہیں۔

پ ۔ معانی الآ ثار،مشکل الآ ثار اور دوسری حدیثی تالیفات امام طحاوی کے شیوخ کامکمل تذکرہ کیا ہے، پھرایک فصل میں امام طحاویؒ کے کبار تلاندہ کا بھی ذکر کیا ہے، ثناءامام طحاوی کے عنوان سے حسب ذیل اقوام جمع کئے ہیں۔

#### ثناءا كابرعلماء ومحدثين

محدث ابن یونس اور ابن عسا کر کا قول ہے کہ امام طحاوی ثقتہ، ثبت فقیہ و عاقل تھے، انہوں نے اپنا نظیر ومثیل نہیں چھوڑا ( تذکرۃ الذہبی وتہذیب تاریخ دمثق)

شیخ مسلمة بن قاسم الاندلسی نے فر مایا کہ امام طحاوی ثقة جلیل القدر فقیہ،ا ختلاف علماء کے بڑے عالم اور تصنیف و تالیف کی بڑی بصیرت رکھتے تھے،امام ابوصنیفہ کے تبیع تھےاور حنفی فد ہب کی بہت حمایت کرتے تھے۔(لسان)

علامه ابن عبدالبرنے فرمایا که امام طحاویؒ سیر کے بڑے عالم، جمع ندا ہب، فقہاء کے واقف اور کوفی المذہب تھے۔ (جامعہ بیان العلم) علامہ سمعانی نے فرمایا کہ امام طحاویؒ ایسے بڑے امام ثقہ، ثبت، فقیہ وعالم تھے کہ اپنامثل نہیں چھوڑ الرکتاب الانساب) علامہ ابن جوزی کا قول ہے کہ امام طحاویؒ ثبت، نہیم، فقیہ وعاقل تھے (امنتظم)

# امام طحاويٌّ مجدد تھے:

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس سرۂ نے فرمایا کہ علامہ ابن اثیر جزری نے امام طحاوی کومجدد کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی امام حدیث ومجتبد تھے اور شرح حدیث وبیان محامل حدیث واسولہ واجو بہ کے لحاظ سے وہ مجدد بھی تھے، کیونکہ پہلے محدثین صرف روایت حدیث متنا و سنداً کرتے تھے،معانی حدیث ومحامل وغیرہ پر بحث نہیں کرتے تھے(امام طحاوی نے اس نے طرز میں لکھا اورا تناسیر حاصل لکھا کہ تق ادا کرگئے)

# فن رجال اورامام طحاويٌ:

فن رجال میں ان کے کمال وسعت علم کا اندازہ ان مواقع میں ہوتا ہے جب وہ احادیث متعارضہ پر بحث کرتے ہیں،معانی الآثار،

مشکل الآ ثاراور تاریخ کبیر (فی الرجال) میں بکثرت اس کی مثالیں ملتی ہیں ،افسوس ہے کہ امام طحاویؓ کی تاریخ کبیراس وقت ناپید ہے مگراس سے نقول اکا برمحد ثین کی کتابوں میں موجود ہیں جن ہے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے (حاوی ومقدمہ امانی الاحبار ملخصاً)

## جرح وتعديل اورامام طحاوي:

جرح وتعدیل کے بارے میں امام طحاویؓ کی رائے بطور سند کتب جرح وتعدیل میں ذکر ہوئی ہے اور معانی الآ ثار میں بھی بہ کثر ت روات کی جرح وتعدیل پرانہوں نے کلام کیا ہے اور مستقل کتا ہے لکھی جس کا ذکراو پر ہوااور ' نقض المدنسین'' کرا بیسی کے ردمیں لکھی ،ابو عبيدي كتاب النة كي اغلاط يرمستقل تصنيف كي \_

## حافظا بن حجر كاتعصب:

کیکن نہ تو خودا مام طحادی کی تاریخ کبیروغیرہ اس وقت موجود ہیں نہان کے اکابر تلامذہ کی کتابیں جن ہے ان کے سب اقوال معلوم ہو سکتے ، حافظ ابن حجر جو پچھاویر ہے لیتے ہیں اس میں وہ حنفیہ کے ساتھ پوری عصبیت برتے ہیں ، چنانچہ خودان کے تلمیذ حافظ سخاوی کواپنی تعلیقات دررکامندمیں متعدد جگہاعتر اف کرناپڑا کہ حافظا بن حجر جب بھی کسی حنفی عالم کا ذکرکرتے ہیں تواس کو کم درجہ کا دکھلانے پرمجبور ہیں۔ ای تعصب شدید کے باعث انہوں نے امام طحاوی کا ذکر نہان کے جلیل القدرشیوخ واسا تذہ کے حالات میں کیا اور نہان کے اعلیٰ

درجہ کے تلامذہ واصحاب کے حالات میں کیا۔

البيته جن لوگوں ميں کوئی کلام تھاان کے حتمن ميں ان کا ذکر ضرور کيا تا کہان کے ساتھ امام طحاوی کی قدرومنزلت بھی کم ہوجائے ، پھر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بیہ ہے کہ جن ضعیف روات سے امام طحاوی نے کسی وجہ سے معدو سے چندا حادیث لے لی ہیں تو حافظ نے اس کو بڑھا چڑھا کر کہا کہ امام طحاوی نے ان سے بہت زیادہ روایت کی ہے اور بہت سے اعلیٰ درجہ کے ثقہ رواۃ جن سے امام طحاوی نے بکثر ت روایات لی ہیںان کے حالات میں حافظ نے نہیں بتلایا کہ بیام طحاوی کی رواۃ میں ہیں۔

اس طرح تہذیب ولسان میں امام طحاوی کے اقوال جرح وتعدیل بھی صرف ضرورۃ کہیں کہیں لیے لئے ہیں، حافظ ابن حجر کی اس روش کے باعث حضرت شاہ صاحبؒ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس قدرنقصان رجال حنفیہ کو حافظ ہے پہنچا ہے اور کسی سے نہیں پہنچا کیونکہ تہذیب الکمال مزی میں (جس کا خلاصہ تہذیب التہذیب للحافظ ہے) بہ کشرت آئمہ محدثین کے حالات میں ان کے شیوخ و تلامذہ میں حنفیہ تھے، جن كاذكر حافظ نے حذف كرديا ہے، دوسرى كتبكى نقول سے ان كاپت چلتا ہے، توقع ہے كہ تہذيب الكمال حيدرآباد سے جلدشائع ہوگى، تب موازنه هو سکے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

# مقدمهُ اما في الاحيار:

مقدمهٔ امانی الاحبار میں معانی الآ ثاراور مشکل الآ ثار کے رواۃ پرامام طحاوی کے کلمات جرح وتعدیل کو یک جاکر دیاہے جس سے ایک نظرمیں امام موصوف کی بالغ نظری ووسعت علم کا انداز ہوجا تا ہے۔

ناقدين امام طحاويٌ:

اوراق سابق میں تحریر ہوا کہ اکا برمحدثین نے امام طحاویؓ کی ہرطرح توثیق مدح کی ہے لیکن چند حضرات نے پچھ نفتہ بھی کیا ہے۔

امام بيهمقى:

ان میں سے ایک تو امام بیمی ہیں، ان کا نقد وجواب جواہر مصینے میں بتفصیل موجود ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شخ عبدالقادر نے فر مایا کہ امام بیمی نے اپنی کتاب اوسط معروف با آثار وسنن میں کہا کہ امام طحاوی کی کتاب (معانی الآثار) میں نے دیکھی تو اس میں کتنی ہی احادیث ضعفہ کی اپنی رائے کی وجہ سے ضح کر دی ہے اور کتنی ہی صحیح حدیثوں کو اپنی رائے کی وجہ سے ضعف کہد دیا ہے، شخ فر ماتے ہیں کہ میں نے امام طحاوی کی کتاب دیکھی اور اپنے استاد قاضی القصاۃ علی الدین ماردینی کے فر مانے پر اس کی شرح کھی ، اس کی اسانید پر کلام کیا ، اس کی احادیث اصادیث کی تواب دی سے مطابقت دی اور اس کا نام احادیث و اسناد کو صحاح ستہ ، مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری کتب حفاظ حدیث کی روایت کردہ احادیث کے ساتھ مطابقت دی اور اس کا نام ''الحاوی فی بیان الآثار الطحاوی'' رکھا۔

حاشا وکلا! جو بات امام بیہ قی نے ان کی کتاب مذکور کی طرف منسوب کی ہے وہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے، اسی طرح صاحب کشف الظنون نے بھی کہا کہ امام بیہ قی نے جو کچھا مام طحاویؓ کے بارے میں کہا ہے وہ بے بنیادا تہام ہے اور وہ بھی ایسے مخص پر جس پرا کا ہر مشاکخ حدیث نے اعتماد کیا ہے (مقدمہ ً امانی ص ۵۵)

علامها بن تيميه:

دوسرے ناقد علامہ ابن تیمیہ ہیں انہوں نے منہاج السنہ میں حدیث ردشس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ بیرحدیث موضوع ہے اور طحاوی نے اس کوروایت کردیا ہے کیونکہ وہ نقد حدیث کے ماہر نہ تھے اور ایک حدیث کو دوسری پرتر جیح بھی اپنی رائے کی وجہ ہے دیا کرتے تھے،ان کو دوسرے اہل علم کی طرح اسناوکی معرفت نہھی ،اگر چہوہ کثیر الحدیث تھے اور فقیہ و عالم تھے۔

علامہ نے حدیث مذکور کی روایت کی وجہ ہے امام طحاوی پر نفذ مذکور کیا ہے، حالا نکہ اس کوروایت کرنے والے وہ تنہانہیں ہیں بلکہ اور بہت ہے محدثین متفذمین ومتاخرین نے بھی اس کوروایت کیا ہے اورموضوع نہیں قر اردیا۔

#### علامهابن جوزي:

علامہ خفاجی مصری نے شرح شفاء میں کہا کہ اس حدیث کوبعض حضرات نے موضوع کہا ہے، حالانکہ بن کے خلاف ہے اوران کو دھوکہ ابن جوزی کے کلام سے ہوا ہے حالانکہ ان کی کتاب میں بے جاتشد دہے، ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت ی صحیح احادیث کو موضوعات میں داخل کر دیا ہے۔

پھر لکھا کہ اس حدیث کوتعدد طرق کی وجہ سے امام طحاویؒ نے صحیح قرار دیا ہے اوران سے قبل بھی بہت سے آئمہ حدیث نے اس کو سیح کہا ہے اور تخ تابج کی مثلاً ابن شاہین ، ابن مندہ ، ابن مردویہ نے اور طبر انی نے حسن کہا ، امام سیوطی نے مستقل رسالہ میں اس حدیث کی متعدد طرق سے روایت کی اور پوری طرح تصحیح کی ، لہذا معلوم ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن جوزی نے جواس کو موضوع کہہ کراعتر اض کیا ہے وہ ان کی خمینی غیر تحقیقی رائے ہے۔

#### حافظا بن حجرٌ:

ا مام طحاوی پر نقته کرنے والوں میں تیسرے نمبر پر حافظ ابن حجر ہیں ،انہوں نے لسان المیز ان میں ان کا ذکر لامتکلم فیہ قرار دیا پھرامام

بيهق كاقول مذكورنقل كياجس كاجواب كزرجكا\_

اس کے بعد مسلمہ بن قاسم اندلسی کے ایک قول سے امام طحاوی کومتہم قرار دیا حالا نکہ امام ذہبی نے میزن میں اس کوضعیف کہاا ورمشبہہ میں سے قرار دیا اوراسی مسلمہ نے امام بخاری پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنے استاد علی بن مدینی کی کتاب العلل چرا کرنقل کرالی ، پھراس کی مدد سے جامع صحیح بخاری تالیف کی جس سے ان کی اتنی عظمت بڑھی ، حافظ نے تہذیب میں اس انتہام کوذکرکر کے کہا بیوا قعہ غلط ہے کیونکہ بے سند ہے ، لیکن اسی شخص سے حافظ نے امام طحاوی پر تبہت نقل کی تو اس کو بے سند نہیں کہا نہ اس کی تغلیط کی ۔

امام طحاوی بڑے مجتہد تھے:

حضرت مولا ناعبدالحیُ صاحب نے تعلیقات سنیہ میں فرمایا کہ امام طحاوی مجتہد تھے اور امام ابو یوسف ؓ وامام محمد کے طبقہ میں تھے ان کا مرتبہ ان دونوں سے کمنہیں تھا (مقدمہ امانی ص ۵۹)

تاليفات امام طحاوي

امام موصوف کی تمام تالیفات جمع و تحقیق اور کثرت فوائد کے لحاظ سے نہایت ممتاز ومقبول رہی ہیں، فقہاء مد تقین اور علماء محققین نے ان کو ہمیشہ بڑی قدر کی نظر سے دیکھا ہے، لیکن بالبعت متاخرین کے متقد مین میں ان کا اعتنازیادہ رہا ہے، اس لئے ان کی کتابیں بہت کم طبع ہوسکیں، ان میں سے مشہور واہم تالیفات حسب ذیل ہیں۔

#### (١)معانى الآثار:

حسب تحقیق ملاعلی قاری بیرکتاب امام موصوف کی سب ہے پہلی تصنیف ہے اوراس کو بغور وانصاف مطالعہ کرنے والاحسب ارشاد حافظ عینی اس کو دوسری تمام کتب مشہورہ متداولہ مقبولہ پرتر جیج دے گا اور فر مایا کہ اس بات میں شک کرنے والا یا جاہل ہگا یا متعصب، چنانچہ جامع تر فدی سنن ابی داؤ داورسنن ابن ماجہ پرتواس کی ترجیح اس قدرواضح ہے کہ کوئی عالم وعاقل اس میں شک نہیں کرسکتا کیونکہ اس میں وجوہ اسنباطات کا بیان وجوہ معارضات کا اظہار اور ناسخ ومنسوخ کی تمیز وغیرہ ایسے امور ہیں جوان دوسری کتابوں میں نہیں ہیں۔

اگرکوئی کیج کہ اس میں پھے ضعیف روایات بھی ہیں تو کہا جائے گا کہ کتب ذکورہ بھی اس نے فالی نہیں ہیں، باتی سنن دارقطنی سنن داری اورسنن بیمتی وغیرہ کوتو کسی اعتبار ہے بھی معانی الآثار کے برابر نہیں رکھا جاسکتا، چنا نچہ اس کی خدمت نہیں ہوئی اوراس کے مضامین عالیہ و تحققات فا نقتہ کونمایاں نہیں کیا گیااس لئے وہ مخفی خزانوں کی طرح اکثر لوگوں کی نگاہوں ہے او بھل رہے، کم ہمت و کم فہم متاخرین نے اس کے مطالعہ واسفادہ سے گریز کیا اور مخالفوں نے احناف و کتب احناف کے خلاف پر و پیگنڈے کا سلسلہ برابر جاری رکھا جس سے اس کے محاس پوشیدہ رہے اور حق دارا ہے جق مے محروم رہے، اب خدا کا شکر ہے کہ ان دبی ہوئی چیز وں کے انجر نے کا وقت وموقعہ آیا ہے۔ (واللہ المستعان) علا مہا بن حزم اور معانی الآثار کی ترجیح موطاً مالک پر:

علامہ ابن حزم اندلی ظاہری اپنی رائے پر جمود اور تشدد میں ضرب المثل ہیں کہ اپنے مخالف کی سخت الفاظ میں تجہیل تحمیق ان کا خاص شعار ہے جتی کہ آئمہ ومحدثین کبار کی بھی تر دید کرتے ہیں تو نہایت درشت و نازیبالہجہ میں کرتے ہیں، آئمہ احناف سے بھی بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں مگر باوجود اس کے امام طحاوی کی جلالت قدر سے اس قدر متاثر ہیں کہ اپنی کتاب مراتب الدیانة میں مصنف طحاوی کوموطاء امام مالک پرتر جے دی ہے، حالانکہ شاہ عبد العزیز صاحبؓ نے عجالہ نافعہ میں موطاء امام مالک کو تھیجین (بخاری ومسلم) کی اصل وام قرار دیا ہے۔

#### حضرت شاه صاحب اورمعانی الآثار:

ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بھی شرح معانی الآ ثار مذکورکوسنن ابی داؤ د کے درجہ میں فرمایا کرتے تھے،غرض بیامرنا قابل انکار ہے کہاس کا مرتبہ سنن اربعہ سے تو کسی طرح کم نہیں بلکہان میں سے اکثر پراس کوتر جے ہے۔

۔ افسوس ہے کہ بعض حضرات نے علامہ ابن حزم کی ترجیج ندکورکوان کی جلالت شان کے خلاف سمجھاا ورلکھا ہے حالا نکہ خاص اس معاملہ میں ہمیں کوئی بات ایسی معلوم نہیں ہوئی۔ و العلم عند اللہ۔

#### معانی الآثار کے خصائص ومزایا:

یہاں ہم معانی الآ ثار کی چندخصوصیات ،محاس ومزایا بھی کرتے ہیں تا کہ تعارف کامل ہوجائے ،اس کومقدمہ امانی ص ۱۴ سے ترجمہ کیا جاتا ہے، جزی الله مؤلفه خیر الجزاء

ا-اس میں بہت ی وہ میچ احادیث ہیں جودوسری کتب حدیث میں نہیں پائی جاتیں۔

۲- امام طحاوی اسانید حدیث به کثرت نقل کرتے ہیں، اس لئے بیشتر احادیث مرویات وغیرہ سے اس میں مہم زیادات ملتی ہیں اور تعداداسانید سے حدیث توی ہوجاتی ہے، اور بھی الیا ہوتا ہے کہ دوسروں نے ایک حدیث کوضعف سند نقل کیا تھا، امام طحاوی اس کوقو ی سے سند سے لائے ہیں یاان کے یہاں ایک طریق سے مروی تھی یہاں بہت سے طرق ذکر کئے اور اس سے محدث کو بہت سے نکات وفوائد مہمہ حاصل ہوجاتے ہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ دوسروں نے کی حدیث کو بطریق تدلیس روایت کیا تھا، امام طحاویؓ نے اس سے تدلیس کا عیب ہٹادیا کہیں ایسا ہے کہ دوسروں نے حدیث کی روایت کی ایسے راوی سے کی جوآ خرعم میں متصف بداختلاط ہوگیا تھا، امام طحاویؓ اس راوی سے قبل اختلاط کی روایت لیا تھا، امام طحاویؓ اس ایسا ہوا ہے کہ دوسروں نے ایک حدیث کو مرسل ، منقطع یا موقوف طریقہ سے روایت کیا تھا، امام نے اس کو بطریق اتصال ومرفوع روایت کیا، ای طرح امام اپنی کتاب میں دوسروں کے غیر منسوب رواۃ کی نبست بتلاد سے ہیں، ہم کا تسمیہ مشتبہ کی تمیز ، مجمل کی تغیر ، اضطراب وشک راوی کا سبب بیان کرد سے ہیں اور ای قتم کے اورفوائد کثیرہ متنوعہ اس میں ملیں گے۔

۳- معانی الآثار میں بہ کثرت آثار صحابہ و تابعین واقوال آئمہ ذکر کئے گئے جوامام طحادی کے معاصر محدثین کی کتابوں میں نہیں ہوتے ، پھرامام طحاوی آئمہ کا کلام حدیث ورجال کی تھیجے ،تر جیجے یا تضعیف میں بھی نقل کرتے ہیں۔

۳-مسأئل فقد پررجمه باند سے ہیں پھراحادیث لاتے ہیں اورا یے دقیق استنباط ذکر کرتے ہیں کدان کی طرف اذہان کم متوجہ ہوتے ہیں۔ ۵- پوری کتاب فقہی ابواب پر مرتب ہے لیکن بہت ہے مواقع نہایت لطیف طریقوں سے خصوصی مناسبات پیدا کر کے ایسی احادیث لاتے ہیں جو بظاہران ابواب سے متعلق معلوم نہیں ہوتیں جیسے باب المیاہ میں حدیث ''السمسلم لایسنجس ''اور حدیث'' بول اعرابی اور محبدیا حدیث ''قرأة فی الفجر ''باب وقت الفجر میں وغیر ہا۔

۲-ادلہ احناف کے ساتھ دوسروں کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، تمام اخبار وآثار پرسند ومتن، روایت ونظر کے لحاظ ہے مکمل بحث و تنقیب کرتے ہیں اوراس اعتبارے بیہ کتاب تفقہ وتعلیم طرق تفقہ اور ملکہ تفقہ کوتر تی دینے کے لئے بے نظیر و بے مثل ہے اس کے بعد بھی کوئی ای نافع ومفید کتاب سے صرف نظرو تغافل برتے توبیقل وانصاف ہے بہت بعید ہے۔

معانی الآ ثار کے بہت سے شیوخ وہی ہیں جو سلم شریف کے ہیں،ان کی بیشتر احادیث واسناد وہی ہیں جو صحاح سته،مصنف ابن الی شیبہ اور دیگر کتب حفاظ حدیث کی ہیں اور کتاب کے خصائص ومحاس کچھاو پر لکھے گئے ان سے بھی کتاب مذکور کی مزید عظمت وافادیت واضح ہے۔ علامہ عبیٰ (شارح بخاری ومعانی الآثار) نے برسوں تک جامعہ مؤیدیہ مصر میں ''معانی الآثار''کادرس دیا ہے، ملک مؤید براعالم اورعلم دوست بادشاہ تھا،علاء کوجمع کر کے ملمی بحثیں کیا کرتا تھا،حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے لئے خاص طور سے الگ الگ نمایاں مندیں بنوائی تھیں جن پر بیٹھ کر علاء درس حدیث دیا کرتے تھے، ایک مند کرس معانی الآثار کے لئے مقرر کی تھی جس کے لئے علامہ عینی کونا مزد کیا تھا، چنانچہ آپ نے مدتوں تک اس کا درس بڑی خوبی و تحقیق سے دیا، ظاہر ہے کہ ایک طرف دوسری امہات کتب بخاری و مسلم وغیرہ کے شیوخ ملک مؤید کے مقرر کردہ بیٹھ کر درس دیتے ہوں گے اور دوسری طرف حنفیہ کی واحد کتاب معانی الآثار کا درس علامہ عینی دیتے ہوں گے تو علامہ عینی کا درس کس شان کا ہوتا ہوگا۔

علامہ عینی نے غالبًا ای زمانہ میں معانی الافکار کی دونوں شرحیں تکھیں جن ذکر آگے آتا ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ''معانی الآثار'' ہمارے دورہُ حدیث کا با قاعدہ جزوبن کراس کا درس بخاری وتر فدی کی طرح پوری تحقیق وقد قیق کے ساتھ دیا جائے، اگر ملک مؤید کے زمانہ میں اس کے درس کا اہتمام ضروری تھا تو آج اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیمالا یحفی علی اہل العلم و البصیرة۔

اگرمعانی الآثار کا درس اس کی شروح کوسامنے رکھ کر دیا جائے ، طلبہ صدیث کو ہدایت ہو کہ الجواہرائقی ، جامع مسانیداما ماعظم ، کتب امام ابو یوسف و کتب امام محمد ، عمد قالقاری ، عقو دالجواہرالمدیفہ وغیرہ کالازی طور سے خارج اوقات درس میں مطالعہ کریں اور جہاں ضرورت ہو اساتذہ سے رجوع کریں تو ہمارے طلبہ مجے معنی میں عالم حدیث ہوکر نگلیں اور جو کمی آج محسوس ہور ہی ہے اس کا از الہ ہوسکتا ہے۔

معانی الآ ثار کی شرح میں سے علامہ قرشی کی شرح'' حاوی''اس لحاظ ہے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کی احادیث کو صحاح ستہ و دیگر کتاب حدیث کی احادیث کے ساتھ مطابق وکھایا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کا پچھے حصہ دارالکتب مصربیہ میں موجود ہے ، کاش پوری کتاب بھی کہیں ہواور طبع ہوجائے۔

امام بیہقی نے جواعتراضات امام طحاویؓ پر کئے تھے ان کے جواب میں قاضی القصناۃ شیخ علاء الدین ماردینی نے الجواہرائقی فی الردعلیٰ بیہقی لکھی جس کا جواب آج تک کسی سے نہ ہوسکا، واقعی ہے شال تحقیقی کتاب ہے، دوجلدیں دائرۃ المعارف حیدر آباد سے شائع ہو چکی ہیں اور سنن بیہقی کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔

اس میں مؤلف موصوف نے خاص طور سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جس قسم کے اعتراضات امام بیبی نے امام طحاوی پر کئے ہیں ،ان سب کے مرتکب وہ خود ہیں اور امام طحاوی ان سے بری ہیں ، مثلاً وہ اپنے فدہب کی تائید میں کوئی ضعیف السند حدیث لاتے ہیں اور اس کی تو یُق کردیتے ہیں اور ایک حدیث ہمارے فدہب کے موافق لاتے ہیں جس کی سند میں وہی شخص راوی ہوتا ہے جس کی اپنے معاملہ میں تو یُق کر پیکے سے ، کین دوچارور ق کے بعد ہی یہاں اس کی تضعیف کردیتے ہیں ، بہ کشرت ایسا کرتے ہیں ، اس وقت دونوں کتا ہیں مطبوعہ موجود ہیں جس کو شک ہووہ د کھ سکتا ہے ، دوسری بہترین شرح حافظ بینی (شارح بخاری) کی مبانی الاخبار ہے جو دار الکتب المصرید میں خودمؤلف کے ہاتھ کی کسی ہوئی ۲ جلدوں میں موجود ہے اس میں رجال پر کلام نہیں ہے ، کیونکہ اس کے لئے مؤلف موصوف نے مستقل کتاب مغانی الاغبار کسی تھی دوجھی دوجلدوں میں ہے ،حافظ بینی کی بینظیم الشان خدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نہیں ہے۔ (حاوی علامہ کوثری گ

تیسری قابل ذکرشرح علامہ عینی کی ٰہی ہے''نخب الا فکار فی شرح معانی الآ ثار''جس میں علامہ نے رجال پربھی شرح معانی حدیث کے ذیل ہی میں بحث کی ہے جبیبا کہ عمرۃ القاری''شرح بخاری'' میں کی ہے، اس کا بھی قلمی نسخہ دارالکتب المصرییمیں ہے اور پچھا جزاء استنبول کے کتب خانوں میں بھی ہیں، پوری کتاب مضخیم جلدوں میں ہے۔

چوتھی بہترین شرح خدا کے فضل بے پایاں سے وہ ہے جو حضرت العلام مولا نامحد یوسف صاحب دام ظلہم وقم بیضہم امانی الاحبار کے نام سے تالیف فرمار ہے ہیں جس کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے ان کے پاس حافظ عینی کی شرح مذکورہ کے بھی کچھ حصے موجود ہیں جس سے توقع ہے کہ یہ

شرح تمام شروح سابقہ کا بہترین خلاصہ ونچوڑ ہوگا ،اللہ تعالیٰ حضرت موصوف کواس کے اتمام وتکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے وماذ لک علی اللہ بعزیز۔ علامہ کوثریؒ نے معانی الآثار کی تلخیص کرنے والوں میں حافظ مغرب علامہ ابن عبدالبر مالکی اور حافظ زیلعی حنفی ( صاحب نصب الرابیہ ) کے اساء گرامی تحریر فرمائے ہیں۔

#### ٢-مشكل الآثار:

اس میں احادیث کے تصادر فع کئے ہیں اور ان سے احکام کا استخراج کیا ہے، یہ آخری تصنیف ہے استبول کے مکتبہ فیض اللہ شخ الاسلام میں مکمل صخیم مجلدات میں موجود ہے، حیدرآ باد سے جو چارجلدیں طبع ہوئی ہیں وہ غالبًا پوری کتاب کا نصف ہے بھی کم حصہ ہے۔ علامہ کوثریؒ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے امام شافعیؒ کی'' اختلاف الحدیث'' اور ابن قتیبہ کی'' مختلف الحدیث'' دیکھی ہوں اور پھر امام طحاویؒ کی کتاب مذکور بھی دیکھیں تو وہ امام طحاوی کی جلالت قدر وسعت علم کے زیادہ قائل ہوں گے۔

#### ٣-اختلاف العلماء:

یہ تصنیف مکمل نہیں ہوسکی تاہم مساجز وحدیثی میں بیان کی جاتی ہے، علامہ کوٹری نے فرمایا کہاس کی اصل میں نہیں دیکھ سکا البتہ اس کا خلاصہ جو ابو بکررازی نے کیا ہے مکتبہ جاراللہ استنبول میں موجود ہے اس مخضر میں آئمہ اربعہ، اصحاب آئمہ اربعہ بخفی، عثمان تبی، اوزاعی، ثوری، خلاصہ جو ابو بکررازی نے کیا ہے۔ مسائل خلافیہ کیٹ بن سعد، ابن ابی لیلی، حسن بن جبی وغیرہ مجتہد ہین و کبار محدثین متقد مین کے اقوال ذکر کئے ہیں جن کی آراء آج مسائل خلافیہ میں معلوم ہوجا کیں تو بہت بڑا علمی نفع ہو، کاش! وہ اصل ما می شائع ہوجائے۔ (حاوی علامہ کوٹری)

#### ٨- كتاب احكام القرآن:

۲۰ جزومیں احکام القرآن پرتصنیف ہے قاضی عیاض نے اکمال میں فرمایا کہ امام طحاویؒ کی ایک ہزار ورق کی کتاب تفسیر قرآن میں ہے اور وہ ان کی احکام القرآن ہے۔ (حاوی)

#### ۵- كتاب الشروط الكبير:

میں جزو کی کتاب ہے جس کا کچھ حصہ بعض مستشرقین پورپ نے طبع کرایا ہے، کچھا جزاء قلمی اس کے استنبول کے کتاب خانوں میں ہیں ،اس کے علاوہ ۲ الشروط الاوسط اور کے الشروط الصغیر بھی ہیں اور ان سب سے امام طحاوی کاعلم شروط وقو ثیق میں بھی کمال ظاہر ہے۔

#### ٨-مختصرالا مام الطحاوي:

فقد خفی میں سب سے پہلی نہایت معتمداعلی تصنیف ہے، اس میں اما ماعظم واضحاب امام کے اقوال مع ترجیحات ذکر کئے ہیں ہتھیجے وظیع کے پورے اہتمام سے احیاء المعارف النعمانیہ حیدر آباد نے • ۱۳۷۵ھ میں شائع کردی ہے، صفحات: ۲۵۸ ، اس کی بہت شروح لکھی گئیں سب سے اقدم واہم اور درایت وروایت کے لحاظ ہے مشحکم ابو بکر رازی جصاص کی شرح ہے جس کا پچھ حصد دارالکتب المصریہ میں ہے اور باقی اجزاء استنول کے کتب خانوں میں ہیں مجتضر المرنی کے طرز وتر تیب پر ہے جوفقہ شافعی کی مشہور کتاب ہے، امام طحاوی نے اس کے علاوہ فقہ میں اجزاء استنول کے کتب خانوں میں ہیں مجتضر سمجی کھی ہیں۔

## اا- نقص كتاب المدسين:

۵۰ جزوکی کتاب ہے جس میں کرابیسی کی کتاب المدنسین کا بہترین رد کیا ہے کرابیسی کی کتاب بہت مضروخطرنا کتھی اس میں اعداء سنت کوحدیث

کے خلاف مواد فراہم کیا گیا تھااورا پے ندہب کے علاوہ دوسرے سب رواۃ حدیث کوگرانے کی سعی کی تھی تا کی صرف وہ اوراس کا ندہب زندہ رہے۔ ۱۲ – الروعلی افی عببید:

كتاب النب ميں جوغلطياں انہوں نے كی تھيں ان كی تھيے امام طحاوی نے كی۔ (الجواہرالمھيئہ)

١٣-التاريخ الكبير:

ابن خلکان، ابن کثیر، یافعی، سیوطی، ملاعلی قاری وغیرہ سب نے اس کا ذکر کیا ہے، ابن خلکان نے لکھا کہ میں نے اس کتاب کی تلاش میں انتہائی جنبچو کی لیکن کا میابی نہ ہوئی، کتب رجال اس کی نقول سے بھری ہوئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم اور معتدر تین کتاب ہے۔

١٦٠- كتاب في النحل واحكامها:

عالیس جزوکی اہم کتاب ہے۔(حاوی)

۱۵-عقيدة الطحاوي:

علامہ کوثریؒ نے فرمایا کہاس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد بہلحاظ مذہب فقہاامت (امام اعظم واصحاب امام) بیان کئے ہیں جس کی بہت می شروح لکھی گئی ہیں (حاوی)

١٦-سنن الشافعي:

اس میں وہ سب احادیث جمع کردی ہیں جوامام مزنی کے واسطہ سے امام شافعیؓ سے مروی ہیں، علامہ عینی نے کہا کہ'' مندامام شافعی'' کوروایت کرنے والے اکثرامام طحاوی کے واسطہ سے ہیں اسی لئے سنن الشافعی کوسنن الطحاوی بھی کہا جاتا ہے۔

2ا-شرح المغنى:

حافظ ابن جُرِّ نے فتح الباری میں اس سے بہت جگدا خذکیا ہے مثل اب اذا صلی کی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ" میں کہا کہ طحاوی نے شرح المغنی میں اس پر باب قائم کیا ہے اور اس کی ممانعت حضرت ابن عرِّ، پھر طاؤ سی نقل کی ہے۔ (مقدمہ امانی الاحبار)

ان کے علاوہ دوسری تالیفات سے ہے، ۱۸ النوا در الفقیہ ۱۰ جزوجیں، ۱۹ النوا در والحکایات تقریباً ۲۰ جزوجیں، ۲۰ جزوگی ارض مکھ، جزو فی شم، ۱۲ الفتی والغنائم، ۲۲ کتاب الاشربہ، ۱۲۳ الروعلی عیسی بن ابان، ۲۲ جزء فی الرزید، ۲۵ شرح الجامع الصغیر للا مام محم، ۲۱ شرح الجامع الکبیر لد، ۲۷ کتاب العرب الاشربہ، ۲۳ کتاب العرب عدیث الفتی والغنائم، ۱۳ کتاب الته و بید بین حدثنا واخبر نا، ۲۳ کتاب الحاضہ والسجلات، ۲۸ کتاب الوصایا، ۲۹ کتاب الفرائض، ۱۳۰ اخبار البی صفیفہ واصحاب، ۱۳۱ کتاب الته و بید بین حدثنا واخبر نا، ۲۳ کتاب سے الکوئیوں ، دورہ حدیث کے درسی سلسلہ کی مناسبت سے اصحاب صحاح ستہ اور امام طحاوی مجم اللہ کے حالات بیتر تیب میں والمتمم۔

٨- حا فظ عبدالله بن المحق ابومحمد الجوهرى ،معروف به حافظ بدعة م ٢٥٧ ه

آ پامام اعظم مے مشہوشا گرد حافظ ابوعاصم النبیل کے مستملی تھے، امام ترفدی، ابوداؤ د، نسائی وابن ملجہ آپ کے حدیث میں شاگرد ہیں، ابن حبان نے کتاب الثقات میں آپ کومتنقیم الحدیث لکھا ہے، اگر چہ آپ کا ذکر حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نہیں کیا مگر حافظ

عبدالباقى بن قانع نے آپ كومافظ صديث كے لقب سے يادكيا۔ (تهذيب التهذيب)

### 9-امام ابوعبدالله محمد بن بیخی بن عبدالله بن خالد بن فارس د بلی نیشا پوری ،م ۲۵۸ ه

خراسان کے سب سے بڑے شخ الحدیث تھے، حافظ ذہبی نے الذہلی شخ الاسلام، حافظ نیٹا پورلکھااوران کے طبقہ میں جس میں امام بخاری وسلم بھی داخل ہیں سب سے پہلے آپ ہی کاذکر کیا ہے، • کاھ کے بعد پیدا ہوئے، طلب حدیث کے لئے تمام مما لک اسلامیہ کا تین بارسفر کیا اور بڑے بڑے شیوخ سے استفادہ کیا، تخصیل علم پر ڈیڑھ لاکھ روپے صرف کئے، حافظ ذہبی نے آپ کے اساتذہ میں حافظ عبدالرزاق (تلمیذامام اعظم) عبدالرحمٰن بن مہدی، اسباط بن محمد، ابوداؤ دطیالی کے نام لکھ کر بتایا کہ اس درجہ کے دوسرے مشاکح حمین ، مصرو کیمن وغیرہ سے استفادہ کر کے خصوصی امتیاز حاصل کیا، اُقداور تقویٰ، دیانت و متابعت سنت کے ساتھ علمی تفوق میں فرد کامل تھے، حسب تصریح مام احمد نے اپنی اولاد واصحاب کو تھم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جاکر امام احمد نے اپنی اولاد واصحاب کو تھم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جاکر احادیث کھیں، سیدالحفاظ امام بیجیٰ بن معین سے سعید بن منصور نے کہا کہ آپ امام زہری کی حدیثیں کیوں نہیں لکھتے ؟ تو فر مایا کہ اس کام کو ہماری طرف سے تحد بن مجلی نے پورا کردیا ہے۔

اس زمانہ کے مشاکنے حدیث یہ بھی کہا کرتے تھے کہ'' جس حدیث کو محربن بچی نہ جانیں اس کا اعتبار نہیں'' حافظ فصلک رازی نے آپ کو سرتا پافائدہ کہا اور کہا کہ آپ نے تھے۔ کہا ہ آپ سرتا پافائدہ کہا اور کہا کہ آپ نے تھے۔ امام اہل زمانہ امام نائی نے تقہ، ثبت ، احدالا تمہ فی الحدیث کہا ، آپ کے تلمیذ حدیث حافظ ابن خزیمہ آپ کوام ماہل المصر بلا مدافعۃ کہتے تھے، امام ابو بکر بن ابی داؤ و نے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ، دار قطنی نے کہا کہ جس مخص کوسلف کے ملم کے مقابلہ میں اپنی بے بصاعتی کا ندازہ لگانا ہواس کو آپ کی تصنیف عمل حدیث الزہری ، کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

تمام ارباب صحاح سة فن حدیث میں آپ کے شاگر دہیں لیکن امام مسلم نے اپنی سیح میں آپ ہے کوئی روایت نہیں کی اورامام بخاری نے ۳۴ حدیث آپ سے اپنی سیح میں روایت کی ہیں اگر چہ کی جگہ بھی محد بن سیجی نام نہیں لیا صرف محمد کہا یا دوسری نسبتوں سے ذکر کیا جس کو علا مہ خزرجی نے خلاصہ میں تدلیس قرار دیا ،امام بخاری کے حالات میں ذبلی سے ان کے اختلاف کا واقعہ قل ہوچکا ہے ، در حقیقت جس طرح امام بخاری '' الا یمان قول و ممل' میں متشدد سے اس طرح امام ذبلی تلفظ بالقرآن کو حادث و مخلوق کہنے کے شخت مخالف سے یا امام اعظم کی طرح اس سے مسائل کلا میہ پردائے زنی کوفتوں کا فتح باب بجھتے تھے جیسا کہ امام صاحب کے حالات میں گزرچکا ہے۔

امام ذبلی نے لوگوں کوروکا تھا کہ امام بخاری سے مسائل کلا میہ نہ پوچھیں مگروہ نہ رکے اورامام بخاری نے جواب میں احتیاط نہ کی اور فتنے بیا ہوئے جس کی وجہ سے امام ذبلی ، امام بخاری سے ناراض ہو گئے ، ادھر بغداد کے محدثین نے بھی امام ذبلی کولکھا کہ امام بخاری نے یہاں بھی'' تلفظ بالقرآن' کے مسئلہ پر کلام کیا اور ہمارے منع کرنے پڑئیں رکے۔ (طبقات الثا فعیہ کسبکی ترجمہ امام بخاری)

اس کے بعدامام ذبلی نے اعلان کردیا کہ جو محض گفتلی بالقرآن مخلوق کے وہ مبتدع ہے اورکوئی شخض بخاری کے پاس نہ جائے ورنہ وہ بھی مہری مہری ہوگا،امام ذبلی کے اس اعلان کے بعد سواءامام مسلم اوراحمہ بن سلمہ کے سب لوگوں نے امام بخاری سے قطع تعلق کر لیا اور چونکہ امام ذبلی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گفظی بالقرآن مخلوق کا قائل ہووہ ہماری مجلس درس میں حاضر نہ ہواور بتقری کے حافظ ذہبی (ترجمہ ابی الولید) امام مسلم بھی لفظ بالقرآن کی طرف منسوب تھاس لئے امام مسلم ای وقت ذبلی کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے (کتاب الاساء والصفات بیہبی ) اور ان کے دل میں بھی امام ذبلی کی طرف منسوب تھاس لئے امام مسلم ای وقت ذبلی کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے (کتاب الاساء والصفات بیہبی ) اور ان کے دل میں بھی امام ذبلی کی طرف میں انہ کی اور کی کا اثر ہوا، تا ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام مسلم ، امام ذبلی وامام بخاری کے با ہمی اختلا فات مذکور سے الگ رہی ہے اور بقول حافظ ابن حجر انہوں نے یہ بھی انصاف کیا کہا بی صحیح میں نہ امام ذبلی سے روایت کی نہ امام بخاری ہے ، جس

طرح امام ابوزرعداورامام ابوحاتم کے تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ای بناء پرامام بخاری کی حدیث کوترک کر دیا تھا۔
یہاں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ معمولی اختلافی مسائل میں تشدد کرنا کسی طرح موز وں نہیں، اسی لئے نہ وہ تشدد موز وں تھا جوامام
بخاری نے بہت سے مسائل میں اختیار کیا اور نہ وہ تشدد جوامام ذبلی نے مسئلہ مذکورہ میں کیا، آئمہ منبوعین خصوصاً امام اعظم کے حالات پڑھنے
سے اندازہ ہوگا کہ ان حضرات کے یہاں ہر چیز کواعتدال پراور ہر معاملہ اپنی حدود میں رکھا جاتا تھا اور جہاں وہ مسائل جزئے میں متبوع ومقلد
سے اندازہ ہوگا کہ ان حضرات کے یہاں ہر چیز کواعتدال پراور ہر معاملہ اپنی حدود میں رکھا جاتا تھا اور جہاں وہ مسائل جزئے میں متبوع ومقلد
شے ، دوسرے امور ومعاملات میں بھی ضحیح رہنمائی کاحق اداکر گئے۔ رضی اللہ تعالی جمعین۔

• ا- حافظ امام عباس بحرانی بن بزید بن ابی حبیب البصری میم ۲۵۸ ه

عافظ ذہبی نے آپ کوالا مام الحافظ اور ان علماء میں لکھا جوعلور وایت و معرفۃ حدیث کے جامع تھے، آپ نے امام وکیج ،سید الحفاظ ، کئ القطان ، امان سفیان بن عیدنہ ، حافظ عبد لرزاق (تلاندہ امام اعظم ) وغیرہ مشاک سے حدیث حاصل کی اور آپ سے امام ابن ماجہ، ابن ابی حاتم اور دیگر آئمہ حدیث نے روایت کی ، دار قطنی نے ثقہ، مامون اور ابونعیم اصفحانی نے آپ کو حفاظ حدیث میں سے کہا، ایک مدت تک ہمدان کے قاضی رہے ، ہمدان ، بغدا دواصفہان میں درس حدیث دیا ہے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تذکرہ و تہذیب)

اا-حافظ ہارون بن ایخی بن محمد بن الہمد انی ابوالقاسم الکوفی ،م ۲۵۸ ھ

امام بخاری، ترندی، نسائی اورابن ماجہ کے استاذ صدیث ہیں، امام بخاری نے جزءالقراُۃ میں آپ سے روایت کی ہے، حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں اور علامہ خزر جی نے خلاصۂ تذہیب تہذیب الکمال میں'' حافظ حدیث'' لکھا ہے، امام نسائی نے ثقہ اورابن حزیمہ نے خیار عباداللہ میں سے کہا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

١٢- حافظ ابوالليث عبدالله بن سريج بن حجر البخاريٌّ ،متو في ٢٥٨ ه

مشہور حافظ حدیث امام ابوحفظ کبیر کے اصحاب و تلامذہ میں سے تھے، آپ کو دی ہزارا حادیث نوک زنبان یا دخمیں اورعبدان آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے ، غنجار نے'' تاریخ بخارا''میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ (تقد مہنصب الرابی)

١٣١- امام ابوالحسن احمر بن عبد الله عجليَّ ،م ١١ ٢ هـ

مشہور محدث جونن رجال میں امام احمداور امام کی بن معین کے ہمسر شار کئے گئے ہیں ،آپ کی تصانیف میں تاریخ رجال مشہور ہے جس کے حوالے کتابوں میں نقل ہوتے ہیں ،آپ ہی کے حوالہ سے حافظ ابن ہمام نے فتح القدیر ص سس جا (نولکشور) میں نقل کیا ہے کہ کوفہ میں پہنچنے والے صحابہ کی تعداد ڈیڑھ ہزارتھی ،رحمہ اللہ تعالیٰ و ہر دمضجعہ ۔ (ابن ماجہ اور علم حدیث)

۱۴-امام ابوبکراحمه بن عمر بن مهبر خصاف ،متوفی ۲۱۱ ه،عمر ۸۰سال

مشہور عالم جلیل ، محدث وفقیہ، زاہدوعارف، تلمیذا مام محمدون (تلاندہ امام اعظم) ہیں۔ حدیث اپ والد ماجدعاصم ، ابوداؤ دطیالی ، مسددا بن سر ہد ، علی بن المدین ، بجی الحمانی اور ابوقعیم فضل بن دکین (تلاندہ امام اعظم ) سے روایت کی ، حساب وعلم الفرائض و معرفت ند ہب حنفی میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے، اپ علم وفضل کو ذریعہ معاش نہیں بنایا ، جو تہ سینا جانے تھے ای سے اپنی معاش حاصل کرتے تھے ، جس سے خصاف کہلائے ، خلیفہ مہتدی باللہ کے لئے کتاب الخراج کھی ، جب خلیفہ مذکور مقتول ہوا تو آپ کا مکان بھی لوٹا گیا اور آپ کی بعض اہم

تصانیف" مناسک الج" 'وغیرہ بھی ضائع ہو گئیں۔

دوسری مشہور تصانیف یہ ہیں: کتاب الوصایا، کتاب الرضاع، کتاب الشروط الکبیر والصغیر، کتاب المحاضر والسجلات، کتاب ادب القاضی، کتاب النفقات علی الاقارب، کتاب الحیل، کتاب احکام العصری، کتاب احکام الوقف، کتاب القصر واحکامه، کتاب المسجد والقبر ( فوائد بہیہ وحدائق ) رحمہ اللّدرجمة واسعة ۔

#### 10- حافظ ابو یوسف یعقوب بن شیبه بصری مالکیٌّ م۲۶۲ هزیل بغداد

کبارعلاء حدیث میں سے تھے،نہایت عظیم مندمعلل تالیف کیا تھا، جو پورا ہوجا تا تو دوسومجلدات میں ساجا تا ،اس کا صرف مندا بو ہر برہؓ دوسوجز وکااورمندعلیؓ پانچ جلدوں کا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ ص ۵۷۷)

حضرت علامہ کشمیریؓ نے نقل کیا کہ جب بغداد کی مسجد'' خلیفہ رصافۂ'' میں تشریف لے گئے تو ان کی مجلس املاء میں ستر ہزار آ دمی جمع ہو گئے ،سات مبلغ تھے جوتھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلہ پرلوگوں کوشیخ کا کلام پہنچاتے تھے۔رحمہ اللّٰدرحمة واسعۃ ۔

### ١٦- امام ابوعبدالله محمد بن احمد حفص بن الزبرقان (ابوحفص صغير)م٢٦٣ ه

فقه میں اپنے والد ماجدابوحفظ کبیر سے خصص حاصل کیا، حدیث ابوالولید طیالی، حمیدی اور بیجیٰ بن معین وغیرہ سے حاصل کی ، مدت تک طلب علم میں امام بخاری کے دفیق رہے، حافظ ذہبی نے لکھا کہ آپ تقد، امام ، حقی ، زاہد، عالم ربانی ، متبع سنت بزرگ نتے، آپ کے والد امام محمد کے کبار تلافدہ میں نتے، بخارامیں ان دونوں پر علاءا حناف کی سیادت ختم تھی اوران سے آئمہ حدیث وفقہ نے تفقہ حاصل کیا۔ حافظ ذہبی نے آپ کی تصانیف میں سے "المود علی اہل الا ہوا" اور "المود علی اللفظیہ" ذکر کی ہیں، امام بخاری نیشا پور پہنچے اورامیر

عافظ دبی سے اب کا تصامیف کی سے اگر دعلی اهل الاهوا کور اگر دعلی اللفظیه و تری ہیں،امام جماری میشا پور پیچاہ بخارانے آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا تو ابوحفص صغیرنے آپ کو بعض سرحدات بخارا کی طرف پہنچوادیا تھا،رمہم اللہ تعالی (فوائد بہیہ وحدائق)

#### 21- حافظ عصرامام ابوزر عربیداالله بن عبدالکریم بن یزید بن فزخ الرازی ولادت ۲۰۰۰ متوفی ۲۲۴ه

علم حدیث کے مشہورامام اوراس میں امام بخاری کے ہمسر سمجھے جاتے ہیں،امام مسلم،ترندی بنسائی وابن ملجہ آپ کے شاگر دہیں، امام طحاوی نے فرمایا کدابوحاتم،ابوزرعہ،ابن دارہ بیتینوں رہے میں ایسے تھے جن کی نظیراس وقت روئے زمین پرندھی۔

آپ نے طلب حدیث کے لئے بلا داسلا میں کا سفر کیا تھا،خو دفر مایا کہ میں نے ابو بکر ابن شیبہ سے ایک لاکھا حادیث کھیں اور اتی ہی
ابراہیم بن موکیٰ رازی ہے، ایک شخص نے حلف اٹھالیا کہ اگر ابوزر عہ کوایک لاکھ حدیثیں یا دنہ ہوں تو میری بیوی کوطلاق ہے، پھر ابوزر عہ سے
اس کو بیان کیا تو فر مایا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو،خود فر مایا کرتے تھے کہ مجھے ایک لاکھا حادیث اس طرح یا دہے جس طرح کسی کو قسل
ھو اللہ یا دہوتی ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ آپ کے شیخ کا قول ہے کہ میں نے ابوزر عہ سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

حافظ عبداللہ بن وہب دینوری کا بیان ہے کہ ایک موقعہ پر میں نے ابوز رعہ ہے کہا کہ آپ کوجماد کی سند سے امام ابو صنیفہ کی کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو اس نے پر آپ نے حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا منا قب امام اعظم موفق ص ۹۲ جا میں ہے کہ امام صاحب دو ہزار حدیثیں صرف حماد کی روایت حدیثی یا در کھنے کا بڑے بڑے محد ثین کس صرف حماد کی روایت حدیثی یا در کھنے کا بڑے بڑے محد ثین کس قدرا ہتمام کرتے تھے، ابوزرعہ اور ابو حاتم وونوں خالہ زاد بھائی تھے، ابو حاتم نے بھی آپ کی بہت مدح وتو صیف کی ہے۔ رحمہ اللہ رحمة

واسعة \_ (امام ابن ماجدا ورعلم حديث ١٨٢)

# ١٨- امام ابوعبدالله محمد بن شجاع مجى بغداديٌّ ، ولا دت ١٨١هـ ، متوفى ٢٢٢ هـ

مشہور محدث وفقیہ عراق ،متورع ، عابد ، قاری اور بحرالعلم سے ، فقہ وحدیث میں تخصص امام حسن بن زیاد سے حاصل کیا اور دوسر سے اکابر جن سے فقہ وحدیث میں استفادہ کیا یہ بیں ،حسن بن ابی ما لک ،اساعیل بن حمادالا مام الاعظم ،عبدالله بن داؤ وخریبی ، معلی بن منصور ،حبان صاحب امام اعظم ، ابو عاصم النبیل ، موکی بن سلیمان جوز جانی ، اساعیل بن علیہ ، وکیع ، واقدی ، یکی بن آ دم ، عبیدالله بن موکی وغیر ہم ، جن صاحب امام اعظم ، ابو عاصم النبیل ، موکی بن سلیمان جوز جانی ، اساعیل بن علیہ ، وکیع ، واقد می ، یکی بن آ دم ، عبیدالله بن موکی وغیر ہم ، حضرات نے آپ سے فقہ وحدیث میں خصوصی استفادہ کیا ہیہ بین : قاضی قاسم بن غسان ،احمد بن ابی عمر ان (شیخ امام طحاوی ) حافظ یعقوب ابن شیبہ السد وی ، ذکر بیابن کی نیشا پوری ،ابوالحن محمد بن ابر اہیم بن حبیثی بغوی (مدون مندامام حسن بن زیادہ غیر ہم ۔

ابن شیبہ السد وی ، ذکر بیابن کی نیشا پوری ،ابوالحن محمد بن ابر اہیم بن حبیثی بغوی (مدون مندامام حسن بن زیادہ غیر ہم ۔

مناع الم علم میں انہائی عالفتانی کی ہے ، جس کی وجہ سے تمام علوم خصوصاً فقہ وحدیث میں کامل ہوئے اور بڑی شہرت پائی ۔

شاع اہل علم :

علامہ میم کی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ وحدیث، ورع وعبادت کے اعتبارے عالی مرتبہ کہا، ذہبی نے سرالنہا ، بیں کہا کہ آپ بحوظم بیں سے احدالاعلام سے، آپ کی کتاب المناسک ، اجزو ہے زیادہ کی ہے، ابن ندیم نے فہرست میں کہا کہ 'اپنے زمانہ میں اپنے ورجہ کے سب علاء ہے ممتاز وفا کق سے، فقیہ، ورع اور پختہ رائے والے سے، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے بٹ کھول دیئے، اس کوتو کی حجوں سے مستحکم کیا، علل نکالیں اوراحادیث سے قوت دے کر دلوں میں رحایا' (یہی چیزیں معاندین کے لئے وجہ حسد وتعصب بن گئیں) چنا نچہ بچھ ناقلین حدیث، بچھ حشوی خیال کے رواۃ اور بچھ عالی متصبین نما ہب نے آپ پر بے جا اتہامات لگائے اور بدنام کرنے کی سعی، ان کو بعض ناقلین حدیث، بچھ حشوی خیال کے رواۃ اور بچھ عالی متحصبین نما ہب نے آپ پر کے جا اتہامات لگائے اور بدنام کرنے کی سعی، ان کو بعض ہمارے متاخرین علاء نے بھی کتابوں میں نقل کردیا اور چونکہ بیا لیے جیل القدرانام پر کھلا ہواظم تھا اس لئے ہمارے ذمہ اس کا دفاع ضروری تھا، اللہ تعالی علامہ کوثر گ کو جزائے خیردے، انہوں نے اس طرف بھی توجہ کی اور ''الا مقاع بسیسر۔ قالا مسامین الحسن بن ذیاد و صاحبہ محمد بن شجاع" لکھ کرتمام غلط فہمیوں کا از الہ فرمادیا، اس وقت میں اس کے خروری اقتباسات اردو میں پیش کررہا ہوں) علامہ موفق کی نے منا قب ص عالی من فیارے نے اپنی تصانیف میں سے خرار سے زیادہ احد نے ذکر کی ہیں جن علامہ موفق کی نے منا قب ص عالی میں کھا کہ ''ام ممد بن شجاع نے اپنی تصانیف میں نے خرار سے زیادہ احد نے ذکر کی ہیں جن علامہ موفق کی نے منا قب ص عالم میں نشا کی نے منا قب ص عالم میں شوا کو بیاں کو نیاں کی نے منا قب ص عالی میں کھیں جن نے منا قب ص عالی میں کھی کھیں جن سے منا میں کھیں جن شیال کے مناز کے کہوں کی مناز کی مناز کی کھیں جن سے علی مناز کے مناز کے کہوں جن سے مناز کی کھیں کو کو کیا میں کھی کو کہوں کو مناز کی کھیں جن شیال کے کو کی مناز کی کھیں جن کھی کھیں جن کی کھیں جن شیال کے کہوں جن شیال کی کھیں جن کھیں جن کھی کھیں کھیں کھیں جن شیال کی کھیں کو کیا کھی کھی کے کہوں کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کہوں کے کہوں کھیں کے کہوں کھیں کو کھیں کو کھیں کھیں کھیں کھیں کو کھیں کے کہوں کے کو کھی کھیں کے کہوں کھیں کو کھیں کو کھیں کھیں کو کھیں کھیں کے کھیں کے کہوں کو کیس کو کھیں کے کہوں کے کہوں کھیں کی کھیل کھیں کو کھیں کے کہوں کھیں کے کو کھیں

علامہ موفق کلی نے مناقب ص ۹۵ ج امیں لکھا کہ''امام محد بن شجاع نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زیادہ احادیث ذکر کی ہیں جن کی نظائر ومتابعات صحابہ ہے موجود ہیں، اور بیحدیث واثر، مرفوع وموقوف پر وسعت اطلاع کا بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ جیسے حضرات ہی حدیث کے وجوہ اختلاف روایات اور آراء صحابہ کے پورے واقف تھے، لہذا اجتہاد کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے۔

علامہ قرشی نے کہا کہ آپ اپنے وقت میں ( کیکا) فقیہ اہل عراق اور فقہ وحدیث میں سب سے زیادہ او نچے مرتبہ پر فائز تھے، علامہ عینی نے بنایہ شرح ہدایہ میں لکھا کہ آپ کی تصانیف بکثرت ہیں، اگر کہا جائے کہ اہل حدیث نے آپ پر تشنیع کی ہے اور ابن عدی ہے ابن جوزی نے نقل کیا کہ تشبیہ کی تائید میں احادیث وضع کرتے تھے تو میں کہتا ہوں کہ ان کی تصانیف میں تو مشبہ کے رد میں مستقل تصانیف موجود ہے بھر ایساغلط الزام کس طرح درست ہوسکتا ہے، اور وہ اپنے وقت کے بڑے دیندار، عابد وفقیہ تھے۔

ملاعلی قاری نے ''طبقات حنفیہ' میں لکھا کہ آپ فقیہ اہل عراق اور فقہ وحدیث میں فائق وممتاز تھے، قراء قر آن کے ساتھ بڑا شغف تھا اور ورع وعبادت میں مشہور تھے، حاکم نے لکھا کہ آپ کی کتاب المناسک کے ۲۰ جز وکبیر سے زیادہ ہیں، باریک خط سے ہے اور اس کے علاوہ یہ ہیں تھجے الآثار (بڑی ضخیم کتاب ہے) کتاب النوا در ، کتاب الضاربی ، کتاب الرعلی المشبہ ، البتہ بچھ میلان آپ کا معتز لہ کی طرف تھا۔

یہ میلان مذکور کا مغالطہ بھی قابل ذکر ہے، امام اعظم کے حالات میں وہ واقعہ ذکر کر چکا ہے کہ امام صاحب نے اپنے اصحاب کو کلام اللہ کے مخلوق وغیر مخلوق ہونے کے بارے میں ہرفتم کی شقوق پر کلام کرنے ہے بہت بہت تخق ہے روک دیا تھااوراس واقعہ کوفل کرنے والے خودمحر بن شجاع بھی ہیں ،اس لئے وہ بھی اس معاملہ میں غیر معمولی طور پرمختاط تھے اور قطعاً سکوت کرتے تھے تا کہ لوگ فتنہ میں مبتلانہ ہوں ،اس سکوت و وقوف کومخالفوں نے میلان معتزلہ بنالیا تھا حالا نکہ وہ معتزلہ (حشوبہ) مشبہ ومبتدعین سب کے بخت مخالف تھے۔

#### ابن عدى اورمحر بن شجاع:

امام محمد بن شجاع کے خلاف ابن عدی نے بھی پچھ لکھا ہے جس پر علامہ کوشری کو تبھرہ پڑھئے: فرمایا کہ ابن عدی کوامام اعظم اور آپ کے اصحاب سے بڑی سخت کدورت ونفرت ہے کہ اپنی کتاب'' کامل' میں کسی ایک کے متعلق بھی کوئی تعریف کا کلمہ نہیں لکھا اور جرح ونفذ، شنج و بہتان طرازی میں کمی نہیں کی ، حالا نکہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی عقائد واحکام سلامی میں قیادت امت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو خیر الفرون سے اس زمانہ تک برابر رہی اور جب تک خدا چاہے گا مخالفوں کے علی الرغم باقی رہے گی، بلکہ کسی صاحب علم وہم کوان حضرات کے مدارک اجتہادہ نہم کتاب وسنت نیز اصول وفروع وعقائد میں ان کے ناطق فیصلوں کا لو ہامانے کے بغیر چارہ نہیں ، اس لئے دوسرے ندا ہب فقیہ بھی ان ہی طریقہ پر معمولی تغیرات کے ساتھ چلنے پر مجبور ہوئے اور تمام ہی ارباب ندا ہب نے ان حضرات کے فضل وسبق اور تفوق و بالا دی کا اعتراف بھی کیا ہے ، چندلوگوں کی مکابرہ وعنا داور جی کی باتوں سے یہاں تعرض نہیں ۔

ای لئے علامہ ابن اثیر شافعی نے '' جامع الاصول' میں صاف لکھا کہ اگر حق تعالیٰ کا کوئی سرخفی امام ابو صنیفہ کے بارے ہیں نہ ہوتا تو آدھی امت محمد یہ علیقی خدا کے دین میں آپ کو'' مقتدا'' نہ بناتی کہ قدیم زمانوں ہے اب تک برابر آپ کے ند جب پر خدا کی بندگی کرر ہے جیں، پھرا پنے بعض اہل ند جب متعصبین کی حرکات پر بڑے گہرے تاثر کے ساتھ افسوس کرتے ہیں کہ وہ ایسے عالی قدرامام جلیل کے خلاف شان با تیس کرتے ہیں، اس بارے میں کافی لکھا ہے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اقل درجہ میں نصف امت محمد یہ نے ہرز مانہ میں امام صاحب کا اتباع کیا ہے ور نہ ملائلی قاری نے تو شرح مشکلوۃ میں دو تہائی کا اندازہ لکھا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واتھم ۔

غرض ان حضرات کےخلاف طوفان و بہتان اٹھانا درحقیقت امت محمد یہ کی اکثریت کی تو بین و تذکیل ہے جوکسی طرح موزوں و مناسب نہیں۔اللھم الف بین قلو بنا و اصلح ذات بیننا۔

ابن عدی کی ایک عادت ہے بھی ہے کہ وہ اکا بروشیور نے کے ماتحت رواۃ کے عیوب کی وجہ ہے ہم بناتے ہیں جیسا کہ ان کے اس عیب کی طرف علامہ ذہبی شافعی اور حافظ سخاوی شافعی نے بھی اشارات کئے ہیں، ابن عدی نے امام محمد بن شجاع کو اہل الرائے کا طعنہ دیا ہے جو دوسرے آئمہ کہ حفیہ کو بھی دیا گیا ہے اور اس کا جواب امام صاحب کے حالات میں آچکا ہے، متعصب الکہا ہے مگر اس پرکوئی دلیل نہیں دی، بظاہرا ہے عیب کو ان کے آئمینہ میں دیکھا ہے، امام شافعی کے بارے میں موہم المانت کلمہ کا ذکر کیا ہے، اول تو اس کی سند میں انقطاع ہے، کو فلا ہرا ہے عیب کو ان کے آئمینہ میں انقطاع ہے، کیونکہ اس کے راوی موئی بن الاشیب نے محمد بن شجاع کا زمانہ نہیں پایا، دوسرے بید کہ امام شافعی نے ان کے استاد حسن بن زیاد کے بارے میں کچھ فرمادیا تھا، اس کے جواب میں شایدا نہوں نے بھی ایسا کہدیا ہو، تیسرے بیدکہ امام شافعی نے امام شافعی کے بارے میں اپنی پہلی میں کچھ فرمادیا تھا، اس کے جواب میں شایدا نہوں نے بھی ایسا کہدیا ہو، تیسرے بیدکہ امام محمد بن شجاع نے امام شافعی کے بارے میں اپنی پہلی رائے سے درجوع کرلیا تھا اور ان کے علم فضل کے معترف ہوگئے تھے، اس لئے عفاء اللہ عما صلف جمیں بھی سکوت کرنا چاہئے۔ رہاوضع حدیث میں کا اتبام وہ بھی بے دلیل و بے سند ہا درا ہے بڑے امام محدث وفقیہ سے ایس بری بات قطعاً صادر نہیں ہو سکتی اس لئے ابن ابی حاتم ، عقیلی ، ابن حبان وغیرہ کسی نے بھی آپ کے خلاف ایسا الزام ذکر نہیں کیا ، اگر کچھ بھی اصلیت ہوتی تو وہ کیوں سکوت کرتے ، لئے ابن ابی حاتم ، عقیلی ، ابن حبان وغیرہ کسی نے بھی آپ کے خلاف ایسا الزام ذکر نہیں کیا ، اگر کچھ بھی اصلیت ہوتی تو وہ کیوں سکوت کرتے ،

دوسرے جس موضوع حدیث کی وضع کی نسبت ابن عدی نے امام موصوف ہے کہ ہے، وہ امام موصوف کے زمانہ ہے بھی بہت پہلے ہے پل رہی تھی، چنانچہ ابن قتیبہ نے "الاختلافی اللفظ" ص۳۵ پراس حدیث کا بھی دوسری موضع احادیث کے ساتھ ذکر کیا ہے اسی طرح ابن عسا کرنے "د تنبیین کذب الحفتری" ص۳۹ میں اہوازی کارد کرتے ہوئے اس کی کتاب "البیان فی شرح عقو دائل الایمان" کا ذکر کیا ہے جس میں بیسب روایات موضوعہ موجود تھیں، ایس صورت میں ابن عدی کا ایک پرانی مشہور موضوع حدیث کو امام محمد بن شجع کی طرف منسوب کردینا کیا انصاف و دیانت ہے؟ والی اللہ المشتکی۔

ای طرح تاریخ حاکم میں ایک روایات موضوع اساعیل بن محد شعرانی کے حوالہ ہے محد بن شجاع کی طرف منسوب کردی گئی ہے، حالانکہ شعرانی فرور اور این شجاع کے درمیان اس قدر زمانہ ہے کہ تین راوی درمیان میں آتے ہیں وہ کون ہیں؟ اور ان کے نام کیوں نہیں گئے ،غرض کسی معین حدیث کے بارے میں کسی معتمد ذریعے سے بہیں ثابت کیا جاسکا کہ وہ ابن شجاع نے وضع کی ہے اور اس جھوٹ میں سچائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔

امام احداورامام محد بن شجاع:

ابن عدی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ امام احمہ نے آپ کومبتدع ،صاحب ہوئی کہا، جیسا کہ وہ ان سب ہی لوگوں کو بیجھتے تھے جومسکہ خلق قر آن کے سلسلے میں کسی فتم کا تو قف وسکوت کرتے تھے، علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام احمد، ابن جبی اوراصحاب کو جبی کہتے تھے اور امام احمد کے بارے میں دریافت کیا جا تا تو کہتے تھے کہ امام محمد نے کیا کارنمایاں انجام دیا؟ ان کا مقصد بیتھا کہ امام احمد نے تدوین ند جب کی طرف توجہیں کی اور وفات سے تیرہ سال قبل سے روایت صدیت بند کر دی تھی ،ای لئے آپ کی مند بھی آپ کی زندگی میں مہذب نہ ہوسکی گویا تحریر فدج ہو آپ نے انجام نہیں دیئے۔

ر ہا مسئلہ خلق قرآن میں امام احمد کا ابتلاء اس کو ابن شجاع اس لئے غیرا ہم سمجھتے تھے کہ ان مسائل میں غلوہ تشددان کو ناپسند تھا،غرض ان دونوں میں اوران کے اصحاب میں اس فتم کی نوک جھونک چلا کرتی تھی ورٹ خلا ہر ہے کہ امام احمد کے فخر کے لئے یہی کیا کم ہے کہ آپ کے جلیل القدراصحاب نے آپ کے علوم نافعہ مفیدہ کی نشر واشاعت کی جن سے ساری دنیا میں دین علم کا نور پھیلا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

خطیب بغدادی نے بھی اپنی حسب عادت امام ابن شجاع پر کذب وغیرہ کا بیان نقل کیا ہے لیکن محمد بن احمد الآدمی اور ساجی کے ذریعہ اور بید دنوں غیر ثقتہ ہیں، چونکہ امام محمد بن شجاع بہت بڑے محدث کثیر الروایت تھے، آپ کے شیوخ اور تلافہ واصحاب کے ذکر کے لئے مستقل تالیف کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے تلافہ و واصحاب نے بھی آپ کے علوم ومؤلفات کو شرق وغرب میں پھیلایا ہے جو آپ کے خدمت حدیث وفقہ میں کمال اخلاص کی دلیل ہے۔

پچاس سال کی عمر میں نماز عصر کے تجدہ میں اچا تک انقال ہوا، وصیت تھی کہ مجھے اس مکان مسکونہ میں فن کیا جائے کیونکہ اس کی کوئی اینٹ الین نہیں ہے جس پر میں نے بیٹھ کر قرآن مجید ختم نہ کیا ہو۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (الامتاع، فوائد بہیہ وحدائق)

#### ١٩- حافظ محمد بن حماد الطهر اني ابوعبد الله الرازي (م الماع)

محدث جلیل، تہران کے ساکن (جواس وقت ایران کا پایئے تخت ہے) امام ابن ماجہ کے استاد تھے، حافظ ذہبی نے آپ کوالمحدث الحافظ الجوال فی الآفاق، العبدالصالح لکھا، عراق، شام ویمن میں تخصیل حدیث کی، آپ حافظ عبدالرزاق (تلمیذامام اعظم) کے اصحاب میں سے تھے، حافظ حدیث ثقہ تھے۔رحمہ اللّدرحمۃ واسعۃ۔ (تذکرہ وتہذیب)

### ٢٠- حا فظ عباس دوري بن محمد بن حاتم ابوالفضل الهاشميُّ (م اسير ج)

ذہبی نے الحافظ الا مام کھا،امام بیجیٰ بن معین کے خاص شاگر دول میں سے ہیں،امام ابوداؤ د،تر ندی،نسائی اورابن ماجہ کے استاد ہیں، فن رجال میں بہت بڑی شخیم کتاب ان کی یادگار ہے جس میں اپنے شنخ سیدالحافظ وامام جرح وتعدیل بیجیٰ بن معین کے اقوال جمع کئے ہیں، ذہبی نے اس کتاب کی افادیت اورمصنف کی اعلیٰ بصیرت کا اعتراف کیا،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔( تذکرۃ الحفاظ)

٢١- حافظ ابوحاتم رازي محمد بن دريس بن المنذ رالخنظليُّ ولا دت ١٩٥ هـ متو في ٢٧٢ هـ

فن جرح وتعدیل کے برد امام اور حدیث بیں امام بخاری کے درجہ بیں تنایم کئے گئے ہیں، نوعمری ہی بیں طلب حدیث کے لئے دور درازمما لک کے پیدل سفر کئے ، ابتدائی دور کے سات سالہ سفر میں ایک ہزار فرتے لیعنی تین ہزار میل طے کئے تھے، طلب علم کی راہ میں بہت زیادہ تکالیف اٹھا کیں گر ہمت وحوصلہ بلندتھا، بڑے مدارج پر پہنچہ، آپ سے امام بخاری، ابوداؤ د، نسائی اور ابن ماجہ کو تلمذ حاصل ہے، علامہ تاج الدین بکی نے طبقات الثافعیہ میں آمام بخاری و ابن ماجہ کے تلمذ سے انکار کیا ہے گر وہ صحیح نہیں، کیونکہ حافظ مزی نے تہذیب الکلام میں تصریح کی ہے کہ امام ابن ماجہ نے تفییر میں آپ کے حدوایت کی ہے اور باب الا بمان و باب فرائض الجد میں بھی آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ حافظ نے مقدمہ فتح الباری ص ۴۸۰ (میر ہے) میں کھا ہے کہ امام بخاری نے شخ فر بلی اور ابوحاتم سے وہ روایات کی ہیں جن کا سماع ان کو دوسر سے اسا تذہ سے فوت ہوگیا تھا یا جوروایت میں کھا وہ دوسر سے علاء سے آئیس نیل سکی تھیں، ایک زمانہ تک امام بخاری، امام ابو زرے دوسر سے اسا مذہ سے بہم تعلقات نہایت خوشگوارر ہے گر تلفظ بالقرآن کے مسئلہ پر امام فربلی سے اختلاف کے بعد یہ دونوں حضرات امام بخاری سے بخاری سے بخطن ہو گئے تھے اور ترک روایت حدیث کی بات بھی ای باعث ہے۔

تاریخ ورجال کےسلسلہ میں بھی ان دونوں نے امام بخاری کی بہت می غلطیاں نکالی ہیں اور ابن ابی حاتم نے ان ہی دونوں حضرات سے استفادہ کر کے امام بخاری کی تاریخی او ہام پر مستقل کتاب بھی لکھی '' کتاب خطاء ابنجاری'' کے نام سے اور حافظ صالح جزرہ نے ابوزرعہ کی تنقید پر امام بخاری کی طرف سے غلطیاں ہوجانے کی کسی قدر معقول وجہ بھی پیش کی ہے، ان سب امور کو نفصیل وحسن ترتیب سے محترم مولا نا عبد الرشید صاحب نعمانی نے '' امام ابن ماجہ اور علم حدیث' میں جمع کر دی ہے، ابن ابی حاتم رازی کی گتاب '' بیان خطاء ابنجاری فی تاریخہ دائرۃ المعارف حیدر آباد سے شائع ہوگئی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ امام بخاری کے اوہام پر جس طرز سے نقید کی گئی یا ترک روایت تک نوبت پینچی بیسب امام بخاری کے عالی شخصیت کے شایان شان نہیں، اسی طرح جو کچھامام بخاری کی طرف سے دفاع میں امام سلم، ابوحاتم اور ابوزر عد پر بے جا الزامات لگائے گئے وہ بھی بے انصافی ہے، پوری احتیاط سے حیجے تقید جس کے ساتھ مدارج و مراتب کا بھی پورالحاظ ہو، بری نہیں بلکہ مفید ہے، ہمارے لئے بیا سب بی حضرات مستحق صداحترام بیں اور ان کی علمی خدمات لائق صد ہزار قدر۔ جسز اہم الله عنا و عن سائو الامة الموسومة خیر المجزاء ورضی عنهم احسن الوضاء

٢٢-الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن محمد بن عيسى البرتي " (م ١٨٠هـ)

فقہ ابوسلیمان جوز جانی سے حاصل کی ، اساعیل قاضی آپ کے علم وفضل کی وجہ سے بہت تعظیم کرتے تھے، آپ کی تالیفات میں سے ''مندانی ہریرہ'' ہے، حدیث متنی ، مسدد بن مسر ہداور ابو بکر بن ابی شیبہ سے نی اور روایت کی ،خطیب نے ثقہ، ججت، صلاح وعبادت میں مشہور کہااوراصحاب قاضی بیخی بن اکتم سے بتلایا۔رحمداللدرحمة واسعة ۔ (تقدمه نصب الرابدوجوا ہرمضيّہ)

### ٣٧- حافظ ابوبكر بن ابي الدنيا عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشيّ (م ٢٨١ هـ)

مشہور محدث ہیں، احمد دورتی علی بن معبد جو ہری (تلمیذا ما م ابی یوسف) زہیر بن حرب (تلمیذالا مام الاعظم) ابوعبید قاسم بن سلام (تلمیذا مام محمد) داؤ دبن رشید خوارزی، واقدی اورا مام بخاری وابوداؤ دوغیرہ سے فقد حدیث حاصل کیا اور آپ کے تلاندہ میں ابن ماجہ وغیرہ ہیں، شہرادگان خلفائے عباسیہ اور خلیفہ معتضد باللہ کے بھی اتالیق ومعلم خصوصی رہے، ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی معیت میں آپ سے احادیث کھیں اور والد نے ان کوصدوق کہا ہے، آپ کی حدیثی تالیفات کتاب الدعا وغیرہ مشہور ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تذکر ہُ وتہذب دبستان)

٢٧- يشخ الشام حافظ ابوزرعه دمشقى عبدالرحمٰن بن عمرو بن عبدالله النصريّ (م١٨١ه)

مشہور محدث رواۃ البی داؤ دمیں سے ہیں، ابن البی حاتم نے کہا کہ والدصاحب کے رفیق تھے، ان سے حدیث کھی اور ہم نے بھی ان سے کھی، صدوق، ثقہ تھے، خلیل نے کہا گیآپ حفاظ اثبات میں سے تھے۔رحمہ اللّدرحمة واسعة۔(امانی الاحبار)

٢٥- ما فظ الوحد مارث بن الي اسامة (م٢٨٢م)

یزید بن ہارون، روح بن عبادہ ،علی بن عاصم، واقدی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ،ابو حاتم ،ابن حبان ، دارقطنی وغیرہ نے توثیق کی ہے،آپ کی تالیفات میں سے مندمشہور ہے جو عام مسانید کے خلاف شیوخ کے نام پر مرتب ہے جس کو مجم کہنا چاہئے تھا، کیونکہ مندوہ ہوتی ہیں جن کی ترتیب صحابہ کے نام پر ہو، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

٢٦- شيخ ابوالفضل عبيد الله بن واصل البخاريَّ م٢٨٢ هـ

حفاظ ومحدثین حنفید میں سے بخارا کے مشہور محدث تھے، جن سے محدث حارثی نے حدیث حاصل کی ، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (تقدمه نصب الرایہ)

٢٧- شيخ ابواسحق ابراجيم بن حرب عسكري ٢٨٢ ه

مشہور محدث تھے، جنہوں نے مندا بی ہریرہ مرتب کیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ۲۸ – حافظ محمد بن النظسر بن سلمۃ بن الجارود بن زید ابو بکر الجارودی الفقیہ الحنفی م ۲۹ ھ

نیشا پور کے مشہور حنی فقیہا وربہت بڑے حافظ حدیث تھے،ان کا سارا خاندان علاء وفضلاء کا تھااور سب حنی تھے، کما صرح بہالحا کم علامہ قرشی نے جواہر مصینہ میں ان سب کے حالات لکھے ہیں جارووا مام اعظم کے تلمیذ تھے اور صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے، طلب حدیث میں نیشا پور سے وہ اور امام سلم ساتھ روانہ ہوئے تھے، محدث حاکم نے تاریخ نیشا پور میں آپ کو حفظ حدیث، فضل و کمال اور مروت و سیادت کے اعتبار سے شخ وقت اور سرآ مدعلاء زمانہ کھا ہے، فن حدیث میں امام نسائی اور حافظ ابن خزیمہ آپ کے شاگر دہیں، ابن ابی حاتم نے لکھا کہ میں نے آپ سے شخ وقت اور سرآ مدعلاء زمانہ کھا تھا، آپ صدوق اور حفاظ حدیث میں سے تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تذکرہ، تہذیب وجواہر)

٢٩- ينتخ ابوبكراحمه بن عمرو بن عبدالخالق بزارُّم٢٩٢ ه

آپ نے علم حدیث مدیبة بن خالد ( شیخ بخاری و مسلم ) عبدالاعلیٰ بن حماد،حسن بن علی بن را شدوغیره سے حاصل کیاا ورا بواشیخ طبرانی،

عبدالباقی بن قانع و دیگرجلیل القدرمحدثین آپ کے شاگر دہیں ، آپ کی مند برزارمشہور ہے جس کومند کبیر بھی کہتے ہیں اور بیمند معلل ہے جس میں علل حدیث پر بھی کلام کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

٣٠- شيخ ابومسلم ابرا ہيم بن عبدالله الكشي ٢٩٢ه

آپ کی سنن حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں ثلاثیات بہت ہیں جس طرح مسانیدا مام اعظم میں ثلاثیات بہت زیادہ ہیں ،سنن مذکور کی تالیف سے فراغت پاکرآپ نے اس نعمت کے شکرانہ میں ہزار درہم غرباء کوصدقہ کئے اور اہل علم محدثین اور امراء ملک کی پر تکلف دعوت کی اس میں ایک ہزار درہم صرف کئے۔

آپ بغداد پنچ تو حدیث سننے والوں کا جم غفیر جمع ہو گیا، سامعین کےعلاوہ چالیس ہزار سے زیادہ صاحب دوات وقلم موجود تھے جو آپ کے فرمودات لکھ رہے تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین وابن ماجہ وعلم حدیث)

٣١- حافظ ابرا ہيم بن معقل بن الحجاج ابواسخق النسفي حنفيَّ م ٢٩٥ هـ

بہت بڑے حافظ حدیث، نہایت نامور مصنف اور جلیل القدر فقیہ خفی تھے، اختلاف مذاہب کی گہری بصیرت رکھتے تھے، زاہد ورع، متفی وضعیف تھے، آپ کی مشہور تصانیف' المسند الکیر' اور' النفیر' ہیں، بیسب حالات واوصاف حافظ زہبی، حافظ مستفری اور حافظ ابن تجرفی وضعیف تھے، آپ کی مشہور تصانیف' المسند الکیر' اور' النفیر' ہیں، بیسب حالات واوصاف حافظ زہبی، حافظ مین ( تلامذہ امام بخاری ) سے چلا، فیصلی ہیں، اس کے علاوہ دوسر ابڑا امتیاز آپ کا بیہ ہے کہ جھی حنفی ہیں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے شروع میں اپنا سلسلہ سندان ان میں سے ایک آپ ہیں اور دوسر ہے جماد بن شاکر النفسی م السام بھی حنفی ہیں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے شروع میں اپنا سلسلہ سندان چاروں حضرات تک بیان کیا ہے، ان میں تیسر سے بزرگ محمد بن یوسف فر بری م ۲۳۲ ھاور چو تھے ابوطلح منصور بن محمد بن علی بن قرینہ بزودی م ۲۳۲۹ ھیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقد مہ وامام ابن ماجہ وعلم حدیث)

٣٢- ينتخ محمر بن خلف المعروف، بوليع القاضيَّ م ٢ ٣٠٠ هـ

اقضیہ صحابہ و تابعین کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کی کتاب ''اخبار القصاۃ ''اس موضوع پر بہت اہم ونافع ہے، علامہ کوٹرئ علیہ نے ''دسن القاضی' ص اپرتحریر فرمایا کہ اقضیہ رسول اکرم علیہ اور اقضیہ صحابہ و تابعین میں چونکہ بہت بڑاعلم احکام و معاملات کا ہے، اس لئے اہل علم نے ہمیشہ احوال قضاۃ کی طرف توجہ کی ہے چنانچہ اقضیہ رسول اللہ علیہ پر کتابیں تالیف ہوئیں پھر اقضیہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین بھی سنن سعید بن منصور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اروکتب ادب القضاء وغیرہ میں مدون ہوئے، ندگورہ بالا کتاب ''اخبار القصاۃ ''اس موضوع پر نہایت قابل قدر اور لائق فخر خدمت ہے کیونکہ اس میں صرف کسی ایک جگہ کے قضاۃ اور ان کے اقضیہ پر اکتفاء نہیں کی گئی بلکہ تمام قضاۃ بلا داسلام کے حالات جمع کئے گئے ہیں یہ کتاب مصر میں اس وقت زیر طبع ہے، اگر چہ اس کی طباعت کی رفتار نہایت ہے۔ (یہ کے بریم کے مالیا ہے۔ کتاب میں طبع ہوگئی ہوگی)

٣٣- حافظ ابويعلى احمد بن على بن المثنى بن يجيل بن عيسلى بن بلال تتميمي موصليَّ م ٢٠٠١ ه

آپ نے حدیث علی بن الجعد، کی بن آ دم و تلا مذہ امام ابی یوسٹ اور دیگر جلیل القدر محدثین سے حاصل کی ، آپ کے شاگر دابن حبان ، ابو حاتم ، ابو بکر اساعیلی وغیرہ ہیں ، ابن حبان نے ثقہ کہا ، حافظ البوحاتم ، ابو بکر اساعیلی وغیرہ ہیں ، ابن حبان نے ثقہ کہا ، حافظ اساعیل بن محمد بن الفضل (متمیمی کا قول ہے کہ میں نے مسند عدنی ، مسند ابن منبع وغیرہ مسندات پڑھی ہیں لیکن وہ تمام مسندیں نہریں ہیں اسرمسند

ابی یعلی دریائے ناپیدا کنارہے،آپ کی تالیفات میں علاوہ ''مند کبیر''ایک مجم بھی ہے، رحمہ الله تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (تقدر وبستان الحدثین)

٣٣٠- شيخ ابواسطق ابراهيم بن محمد بن سفيان حنفي نييثا يوري م ١٠٠٨ ه

آپمشہورزاہدفقیہ ایوب بن الحن نیٹا پوری کے خواص اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے فقہ کی تخصیل امام محمد سے کی تھی ، آپ کا تعلق تلمذا مام سلم سے بھی تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر رہے ہیں ، امام سلم کی ضحیح روایت کا سلسلہ بھی آپ سے ہی قائم ہوا ، امام نووی نے تلمذا مام سلم میں لکھا کہ '' اسناد متصل کے ساتھ امام سلم سے اس کی مسلسل روایت کا سلسلہ ان بلاد میں اور ان زمانوں میں صرف ابوا بحق ابر اہیم بن محمد بن سفیان کی روایت میں منحصر ہے۔

اگرچہ بلادمغرب میں سیجے مسلم کے غیر مکمل حصہ کی روایت ابو محد احمد بن علی قلانسی ہے بھی ہوئی ہے مگر مکمل کتاب کا قبول عام تمام مما لک میں صرف ابراہیم نیشا پوری موصوف کی روایت سے ہوا،محدث حاکم نیشا پوری نے آپ کوعباد مجتہدین اورمستجاب الدعوات لکھا، علامہ نو وی نے السیدالجلیل،فقید زامد،مجتہد عابدلکھا،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (امام ابن ماجہ اورعلم حدیث)

۵۳۰ مینیخ ابومحمر عبدالله بن علی بن الجارودُّم ۹۰۰۹ ه

محدث کبیر تھے، آپ کی کتاب''المتھی'' مشہور ہے، جوشچے ابن خزیمہ پرمتخرج ہے، چونکہ اس میں اصول احادیث پراکتفاء کیا ہے، اس لئے منتقی نام رکھا گیا ہے۔ (بستان المحدثین )

٣٧- حافظ الوالبشر محمد بن احمد حماد بن سعيد بن مسلم انصاري رازي دولا بي حنفيَّ م٠١٣ ص

مشہور حافظ حدیث اور فن جرح و تعدیل کے امام جیں، امام بخاری و نسائی ہے بھی تلمذ ہے، حافظ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ آپ علم و روایت اور معرفت حدیث میں فائق تصاور فقہ حنی کے بیرو تھے، فن حدیث میں جن اکا برحفاظ حدیث نے آپ کی شاگردی کی ان میں ابن عدی، طبرانی، ابن المقری وغیرہ بیں، ابن عدی وغیرہ نے حسب عادت بوجہ تعصب بھی کلام کیا ہے مگران ہی میں سے دار قطنی نے ان کی تر دید کی ہے اور لکھا کہ 'لوگوں نے ان میں کلام کیا مگر جمیں تو بجر نے اور بچھ طاہر نہیں ہوا' آپ کی تالیفات مفیدہ میں سے زیادہ شہور کتاب 'الئی والا ساء' ہے جود وجلدوں میں دائر قالمعارف حیدر آباد سے شائع ہو چکی ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ وامام ابن ماجہ وعلم حدیث)

٣٤- يشخ حماد بن شاكرالنسفي حنفيٌّ (م السهم)

ید دوسرے مشہور راوی سی بخاری ہیں جن ہے کتاب مذکور کی روایت کا سلسلہ چلا ہے، حافظ ابن تجرنے فتح الباری میں بجائے سفی کے نسوی لکھا ہے و خلط اور وفات ۲۹ ھیں ظاہر کی ہے، حافظ کوثری نے حافظ ابن نقذ کی'' التقلید'' کے حوالہ سے جزماً لکھا کہ سنہ وفات ۱۳۱ھ ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (ابن ملجہ اور علم حدیث)

مروسه در المام محمد بن التحق بن خزیمة السلمی نیشا پوری شافعیؓ (ااسمے) ۱۳۸-امام محمد بن التحق بن خزیمة السلمی نیشا پوری شافعیؓ (ااسمے)

مشہور محدث، ابن حبان کے شیخ ہیں، آپ کی شیخے اور شیخے ابن حبان صحاح ستہ کے بعد معتمد کتب حدیث بھی جاتی ہیں، اگر چہتے ابن خزیمہ میں ایسی اسلامیں ہور محدث، ابن حبان کے خیر میں ہیں، آپ کی چند مثالیں بھی مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی عمیضہ منے حاشہ دراسات الملبیب (مطبوعہ کراچی صلاحی ہیں ہوں میں ہیں۔ اللہ بیب (مطبوعہ کراچی صلاحی ہیں ہیں۔ کے مذکور کا اکثر حصہ تو بہت عرصہ سے معدوم ہے صرف، چوتھائی حصہ کا وجود بتایا جاتا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔

### ٣٩- شيخ ابوعوانه يعقوب بن اسطق بن ابرا ہيم بن يزيد شافعيٌّ (م١٦هـ)

اصل وطن اسفرائن تھا پھر نیشا پور میں سکونت کی ، دور درازمما لک اسلامیہ کا سفر کر کے علم حدیث حاصل کیا تھا، فقہ میں امام مزنی اور رہے (تلا فد امام شافعی) کے شاگر دہیں ، حدیث میں امام مسلم ، امام محمد بن کیلی ذبلی تلمیذ حافظ عبدالرزاق تلمیذ امام اعظم اور یونس بن عبدالاعلیٰ کے شاگر دہیں ، آپ کے شخصے صحیح مسلم پرمتخرج ہے۔ شاگر دہیں ، آپ کے تلا فد او حدیث میں طبرانی ، ابو بکرا ساعیل ، ابوعلی نیشا پوری اور دوسرے محدثین ہیں ، آپ کی صحیح مسلم پرمتخرج ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

۴۰ - شیخ ابو بکرمحربن ابراهیم بن المنذ رنبیثا بوری (م ۱۸ ه)

مجتہد، فقیہ ومحدث تھے، آپ کے مسائل چونکہ امام شافعی کے بہت سے مسائل کے ساتھ مطابق ہیں، اس لئے شیخ ابواسحاق نے اپ طبقات میں آپ کوشافعی لکھا ہے، آپ کی تمام تصانیف محققانہ ومجتہدانہ ہیں جن میں مندرجہ ذیل زیادہ مشہور ہیں:

'' کتاب الاشراف فی مسائل الخلاف، کتاب المهبوط، فقه میں، کتاب الاجماع، کتاب النفییر، کتاب السنن،علم فقه،معرفت اختلافات علماءاوران کے ماخذ ودلائل کی شناخت میں بہت ماہر تھے۔رحمہاللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔(بستان المحد ثین )

اله- شيخ ابوعبدالله حسين بن اساعل بن محر طبي محاملي بغدادي م ٣٣٠ ه

بغداد کے محدثین ومشائخ میں سے ہیں، ساٹھ سال کوفیہ کے قاضی رہے، ابوحذا فہ ہمی (تلمیذامام مالک، عمر بن علی فلاس وغیرہ سے علم حدیث حاصل کیا، حافظ سفیان بن عیدنہ (تلمیذامام اعظم) کے اصحاب میں سے بھی تقریباً ستر محدثین آپ کے استاد حدیث ہیں، دارقطنی وغیرہ محدثین آپ کے تلامذہ میں ہیں، مجلس املاء میں تقریباً دس ہزار آ دمی حاضر ہوتے تھے اور قضاء کی ذمہ داریوں کے ساتھ درس حدیث کا مشغلہ روزانہ جاری رہتا تھا، آپ کے امالی کا مجموعہ تقریباً ۱ اجز و پر شتمل تھا، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

٢٧- امام ابومنصور محد بن محمد بن محمود ماتريدي حنفيَّ م ٣٣٣ ه

مشائخ کبار میں سے بڑے محقق و مدقق اور متکلمین کے امام عابد ، زاہد ، صاحب کرامات بزرگ ہے ، آپ نے عقائد و کلام میں اعلیٰ مرتبہ کی تصانیف کیں ، مثلاً کتاب التوحید ، کتاب المقالات ، کتاب اوہام ، المعتز له ، ردالاصول الخمسه ابی محمد باہمی ، ردالقر امطه ، مآخذ الشرائع (فقه) کتاب الحجد ل (اصول فقه) تاویلات القرآن جواپنے موضوع کی بے نظیر تالیف ہے آپ کا ایک باغ تھا جس میں خود کا م کرتے تھے ، اپنے مہمانوں کو باغ میں سے بے موسم پھل کھلاتے تھے ، لوگوں نے جیرت کی تو فر مایا کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے جو چیزاس کے ذریعے سے جا ہتا ہوں وہ حاصل ہو جاتی ہے۔

لوگوں نے بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کرآ پ سے شکایت کی تو گھاس ہے کمان اور تنکے سے تیر بنا کراس ظالم بادشاہ کی طرف پھینکا، معلوم ہوا کہاسی تاریخ میں قبل کیا گیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔(حدائق الحنفیہ )

سه-" حاكم شهيد" حا فظ محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عبدالمجيد بن اسمعيل بن حاكم مروزي بلخي حنفي مهمسه

مشہور حافظ حدیث اور متبحر فقیہ تھے، ساٹھ ہزارا حادیث آپ کونوک زبان یا دھیں ، آپ نے حدیث محمد بن حمد و یہ (تلمیذا مام اعظم اور

محد بن عصام وغیرہ سے حاصل کی اور آپ سے حاکم مستر داور آئمہ وحفاظ خراسان نے روایت کی ، آپ کی تصانیف عالیہ میں سے ''منتقی ، کافی اور مخض' وغیرہ ہیں جن میں سے پہلی دونوں تو بعد کتب امام محمد کے بطوراصول ند ہب سمجھی جاتی ہیں، کافی میں آپ نے امام محمد کی مبسوط ، جامع کبیر وصغیر کو بحذف مکر رمطول جمع کر دیا تھا، آپ کو بچھ لوگوں نے کوئی تہمت لگا کرشہید کر دیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق)

٣٧٧ - حافظ ابوالقاسم عبد الله بن محمد بن ابي العوام السعدى حنفيَّ م ٣٣٥ ه

مشہور حافظ حدیث، امام نسائی، امام طحاوی اور ابوبشر دولا بی کے تلمیذ حدیث ہیں، آپ کی تالیفات میں سے زیادہ مشہور مبندامام ابو حنیفہ (منجملہ اہم کا مسانیدامام اعظم) اور ایک ضخیم کتاب فضائل امام اعظم میں ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نقذمہ نصب الرابیہ)

٣٥- حافظ ابومحمة قاسم بن اصبغ القرطبيُّ م ١٣٨٠ ه

مشہور حفاظ حدیث سے بیں آپ نے حدیث کی اہم کتاب "ناسخ الحدیث ومنسوخه" لکھی ،رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔

٢٧- امام ابوالحس عبيد الله بن حسين كرخي حنفي ولا دت ٢٦٠ هم ١٣٠٠ ه

مجہدین فی المسائل سے جلیل القدر محدث وفقیہ تھے، کثیر الصوم، زاہد متورع اور بڑے تقی تھے، تصانیف شرح جامع صغیر، شرح جامع کبیر وغیرہ، حدیث شخ اساعیل بن قاضی اور محمد بن عبد اللہ الحصر کی سے حاصل کی ، آپ سے ابوحفص بن شاہین وغیرہ کبار محد ثین نے روایت کی اور آپ کے تلامہ وابو کم روائی ، علامہ شاشی ، علامہ تنوخی ، علامہ وامغانی اور ابوالحسن قد وری وغیرہ ہوئے ، عادت تھی کہ خود بازار سے سودالاتے تھے اور ایسے دکان داروں سے خریدتے تھے جو آپ سے ناواقف ہول تا کہ ان کو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنی پڑے۔ (حدائق حنفیہ)

٢٧- حافظ ابومحمة عبد الله بن محمد الحارثي البخاري حنفي ولا دت ٢٥٨ همتو في ٣٣٠ ه

امام، محدث اورجلیل القدر فقیہ سے، شاہ ولی اللہ صاحب نے رسالہ انتاہ میں آپ واضحاب وجوہ میں شارکیا ہے جن کا درجہ منتسب اور مجتبد فی المہذہ ہب کے درمیان ہے، مشہور تصانیف میں سے ایک تو مسندامام اعظم ہے جس میں آپ نے بڑی کثر سے طریق حدیث جمع کئے ہیں، محدث ابن مندہ نے بھی اس سے بہ کثر سروایات کی ہیں اوران کی رائے آپ کے بارے میں بہت ابھی تھی، پچھوگوں نے آپ پر تعصب سے کلام کیا ہے اور بڑا اعتراض میہ ہے کہ آپ نے بخیری، اباء بن جعفر سے مسندامام ابوصنیفہ میں روایت کی ہیں اور ایا ہی کو نظر انداز کردیا کہ جن احادیث میں ان سے روایت کی ہیں، ان کی روایت میں وہ منفر ذہیں ہیں، بلکہ ان روایات میں دوسر سے بھی شریک ہیں اور بیاباہی ہے جس طرح امام تر ندی نے بھی محمد بن سعید مصلوب اور کابی کے بارے میں کیا ہے لیکن تعصب کا برا ہو کہ وہ اندھا بہر ابنادیتا ہے۔ (تقدمہ نصب الرابیہ) امام تر ندی نے بھی محمد بن بوری کی اور ابن جوزی اور ابن سعید رواس سے بہت زیادہ بلند مرتبہ اور عالی منزلت ہیں، یعنی ان کوا ہے اکا بر کی شان میں لب کشائی نہ چاہے تھی۔ (جواہر مضید ص ۱۹۰۶) سعید رواس سے بہت زیادہ بلند مرتبہ اور عالی منزلت ہیں، یعنی ان کوا ہے اکا بر کی شان میں لب کشائی نہ چاہے تھی۔ (جواہر مضید ص ۱۹۰۶) دوسری کشف الآثار الشریفہ فی منا قب الامام ابی حنیفہ ہے، ملاعلی قاری نے کتھا ہے کہ آپ نے جب امام صاحب کا املاء کر ایا تو اس وقت آپ کی مجل املاء میں چارسو لکھنے والے تھے۔ (حدائی حفید)

٣٨- امام ابوعمر واحمد بن محمد بن عبد الرحمٰن طبري صفقي م ١٩٠٠ ه

بغداد کے کبارفقہاء حنفیہ ومحدثین میں ہے ہیں،اصول وفروغ میں ماہر تھے، ملاعلی قاری نے آپ کوامام طحاوی اورامام ابوالحن کرخی

كے طبقه میں شاركيا ہے،آپ نے امام محمد كى جامع صغير و جامع كبير كى شروح لكھيں۔ (حدائق حنفيه)

### ٣٩ - نشخ ابواسخق ابراہیم بن حسن (عزری) نیشا پوری حنفی م ٢٣٧ ھ

فقیہ فاضل اور محدث ثقتہ تھے، ابوسعیدعبدالرحمٰن بن حسن اور ابراہیم بن محمد نیشا پوری وغیرہ محدثین سے حدیث تی اور آپ سے ابو عبداللّٰد حاکم صاحب متدرک نے روایت کی اور آپ کا ذکر تاریخ نیشا پور میں کیا اور لکھا کہ آپ فقہاءاصحاب امام اعظمؒ سے تھے، ابوسعد نے اپنی انساب میں آپ کا ذکر کیا۔ رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ ص۲۳ ج۱)

٥٠- شيخ ابوالحسن على بن احمد بن محمد بن سلامه ابي جعقر الطحا وي حنفي م ١٣٥١ هـ

بڑے پاید کے جلیل القدر فقیہ، محدث، عالم فاضل، جامع فروع واصول اور اہام طحاوی کے خلف ارشد نتھے، کبار محدثین مثل ابو عبدالرحمٰن احمہ بن شعیب نسانی وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور اہام نسائی سے سنن کوروایت کرنے والوں میں سے ایک ممتاز شخصیت آپ کی بھی ہے، آپ کوعلاوہ حدیث وفقہ کے لغت ، نحووغیرہ بہت سے علوم میں اہامت کا درجہ حاصل تھا، نہایت متقی ، عابدوز اہد تھے۔

علامه ابوالمحاس ابن تغری بردی فی النجوم الزاہرہ میں آپ کا ذکراس طرح کیا ہے، آپ حدیث، فقہ اختلاف علماء علم احکام، لغت ونحو وغیرہ میں بلا مقابلہ اپنے وقت کے سلم امام تھے، آپ فی بہایت عمرہ کتا ہیں تصنیف فرما کیں اور آپ کبار فقہاء حنفیہ ہے ہیں، آپ کے زمانہ میں امیر علی بن الاحشید کے تھم سے جیزہ میں ایک شاندار مسجد تعمیم ہوئی جس کے ستون فتنظم بناء جام ذکور نے ایک کنیسہ سے حاصل کر کے لگوا دیئے تھے، ان کی وجہ سے آپ نے تورعا اس جامع مسجد میں نماز ترک کردی تھی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ سے ۱۳۵۳ج اوحدا کن وغیرہ)

۵- شيخ ابوالحن احمد بن محمد بن عبد الله نيشا بورى حنفي قاضي الحرمينٌ م ا۳۵ ھ

مشہور محدث وفقیہ بیخ اصحاب ابی حذیقہ اور اپنے وقت کے سلم امام سے معلی میں تو کیسل شیخ ابوالحن کرخی اور ابوطا ہر محد دباس سے کی جو ابو خاز ن تلمیذ عیسی بن ابان تلمیذا مام محمد کے تلمیذ سے ، آپ سے ابوعبداللہ حاکم نے روایت حدیث کی اور تاریخ میں آپ کا ذکر کیا ، آپ تقریباً چالیس سال نیشا پور سے باہر رہ کرموصل ، رملہ اور حرمین شریفین کے قاضی رہے۔ ۳۳ میں نیشا پور واپس لوٹے تو وہاں بھی قاضی رہے ، ملاعلی قاری نے طبقات حنفیہ میں کھا کہ ایک دفعہ وزیر در بارعلی بن عیسی نے مجلس مناظر ہ منعقد کی جس میں مسئلہ تو ریث ذوی الا رحام پراکا برعاماء حنفیہ و شافعیہ نے بحث کی ، آپ نے بھی اس میں حصہ لیا اور وزیر کو آپ کے دلائل اس قدر پیند آئے کہ آپ ہے لکھوا کر خلیفہ کو دکھلائے ، خلیفہ نے بھی شافعیہ نے بحث کی ، آپ کو حرمین کی قضا سپر دکی اور کہا کہ جس طرح ہمارے حدود محملات میں حرمین کی قضا مناسب ہے۔ آپ کے ایک حرمین کی قضا مناسب ہے۔ اس طرح آپ نے خلیفہ پر زور و یا کہ جس طرح امیر المومنین نے اس مسئلہ کو مملی طور سے پہند کیا ہے مناسب ہے کہ اس کے ملی اجراء کا مصاور کرد سے ۔ حمد اللہ تعین ۔ (جو اہر مضیکہ ص کو ای ای

۵۲- حافظ ابوالحسين عبد الباقى بن قانع بن مزروق بن واثق حنفيٌّ م ا ۳۵ ه

فقہاء ومحدثین حنفیہ میں سے ہیں اور مشاہیر حفاظ حدیث میں شار کئے جاتے ہیں، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کوالحافظ العالم المصنف صاحب مجم الصحابہ، واسع الرحلہ، کثیر الحدیث کھا، پھر آپ کے شیوخ کا ذکر کیا ہے۔ فن حدیث میں محدث دارقطنی ، ابوعلی بن شاذان ، القاسم بن بشران اور دوسرے اس طبقہ کے محدثین آپ کے شاگر دہیں ، دارقطنی نے لکھا کہ گوآپ ہے بھی کوئی بھول چوک ہوئی ہے پھر بھی حافظ اچھاتھا،البتہ وفات سے صرف دوسال قبل قوت حافظہ پراٹر ہو گیاتھا،جس کو بعض لوگوں نے مطلقاً خرابی حافظہ بنا کرذ کرکر دیاہے۔

تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجرؒ نے نقل کیا کہ خطیب بغدادی نے کہا: ''میں نہیں سمجھتا کہ ابن قانع کی تضعیف برقانی نے کیوں کی ، حالا نکہ وہ اہل علم وروایت میں سے تھے اور ہمارے اکثر شیوخ ان کی توثیق کرتے تھے البتہ صرف آخر عمر میں حافظ متغیر ہوگیا تھا۔

مجم الصحابہ کے علاوہ وفیات پر بھی آپ کی ایک مشہور تصنیف ہے ، جس کے حوالے کتب رجال میں بہ کثر ت آتے ہیں ، آپ امام ابو کررازی بھاص حاحب'' احکام القرآن' کے بھی فن حدیث میں استاد ہیں اور بہت خصوصی تعلق ان سے رکھتے تھے ، چنانچہ احکام القرآن میں آپ سے بہ کثر ت روایات موجود ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان المحد ثین ، جواہر ابن ماجہ اور علم حدیث وتقذمہ)

۵۳- حافظ ابوعلی سعید بن عثمان بن سعید (بن السکن) بغدا دی مصری م ۳۵۳ ه

آپ کی سیح بنام ''اسی الور''اسنن الصحاح الماثوره''مشہور ہے، کین اس کتاب کی اسانید محذوف ہیں، ابواب احکام پر مرتب ہے، خود لکھا ہے کہ'' جو پچھ میں نے اپنی اس کتاب میں مجملاً ذکر کیا وہ صحت کے لحاظ ہے مجمع علیہ ہے اور اس کے بعد جو پچھ ذکر کیا ہے وہ آئمہ کے مختارات ہیں جن کے نام بھی ذکر کردیئے ہیں اور جن کی روایات کسی سے انفرادا ہے اور اس کی علت بھی میں نے بیان کردی ہے اور انفراد بھی وہ کھی وہ شفاء السقام المنتقی السبکی (الرسالة المسطر فرط بھی کرا چی سسم)

۵۴-حافظ ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن سعيد تميمي ستى شافعيٌّ ،متوفى ۳۵۴ھ

کبار حفاظ حدیث میں تھے،آپ کی صحیح بہت مشہور ہے،جس کا نام انتقاسیم والانواع" ہے ضخامت ہم جلداورتر تیب اختراعی ہے، نہ ابواب پر ہے نہ مسانید کے طرز پر بعض متاخرین نے اس کو ابواب فقیہ پر بھی بہترین تر تیب و ہے دی ہے اوراس عظیم القدر حدیثی خدمت کو ایک حفی محدث نے انجام دیا ہے جس کا اسم گرامی امیر علاء الدین ابوالحس علی بن بلبان بن عبداللہ (الفارش) الفقیہ الفقیہ المخوی ہے (م ۲۳۹ھ)

کتاب کا نام'' الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان' امیر موصوف نے مجم کبیر طبر انی کوبھی ابواب پُر مرتب کیا ہے حسب تصریح حافظ سخاوی صحیح ابن حبان کے کمل نسخے پائے جاتے ہیں ،اور صحیح ابن خزیمہ کا اکثر حصہ مفقود ہے۔(الرسالة ص ۹۸)

حافظ ابن حبان ،امام نسائی ،محدث ابویعلی موسلی حنی ،حسن بن سفیان اور حافظ ابو بکر بن خزیمه کے تلمید حدیث بین اور دوسرے علوم فقہ، الخت ،طب اور نجوم میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے ،حجے کے علاوہ آپ کی تصنیف'' تاریخ الثقات'' بہت مشہور ومتداول ہے ،اسی طرح کتاب الضعفاء بھی ہے اور دوسری تصانیف مفیدہ بھی ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

۵۵- حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ابوب طبرا في م٢٠٣ ه

آپ نے طلب علم کے لئے دور دراز بلادومماٰ لک اسلامیہ کاسفر کیا، علی بن عبدالعزیز بغوی، ابوزر عدمشقی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، آپ کی تصانیف میں سے معاجم ثلاثہ زیادہ مشہور ہیں ، جھم کمیر، مرویات صحابہ کی ترتیب پرتالیف ہوا، بھم اوسط کی چھ جلدیں ہیں ہرجلد شخیم اور بہتر تیب اساء شیوخ مرتب ہے ، محققین اہل حدیث نے کہا کہ اس میں منکرات بہت ہیں ، جھم صغیر بھی شیوخ ہی کی ترتیب پر ہان کے علاوہ دوسری تصانیف میہ ہیں: '' کتاب الدعا، کتاب المسالک، کتاب عشرۃ النساء، کتاب دلائل النبوۃ ، آپ علم حدیث میں کمال وسعت رکھتے سے ، ابوالعباس احمد بن منصور شیرازی نے کہا کہ میں نے طبر انی سے تین لاکھا حادیث کھی ہیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین)

#### ۵۲- حافظ ابومحرحسن بن عبد الرحمٰن بن خلاد، رامهر مزيَّ م۲۳ ص

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ کی کتاب''المحد ث الفاصل بین الرادی والواعی'' فن اصول حدیث پر غالبًا سب سے پہلی جامع متفرقات اورمقبول ومتداول گراں قدرعلمی تصنیف ہے،اگر چہ کامل استیعاب اس میں بھی نہ تھا،اس کے قلمی نسخے کتب خانہ اصفیہ حیدرآ باد دکن اور کتب خانہ پیرجھنڈ وسندھ میں ہیں۔

اس کے بعد حاکم کی کتاب''علوم الحدیث' آئی کھرابونعیم اصفحانی نے اس پرمتخرج لکھا، کھرخطیب بغدادی نے قوانین واصول روایت پر'' کفایۂ' اورآ داب روایت میں'' الجامع وآ داب الشیخ والسامع'' لکھی ،اسی طرح موصوف نے تمام فنون حدیث پرالگ الگ مفید تالیفات کیں ، پھرقاضی عیاض مالکی نے'' الماع'' لکھی وغیرہ ،رحمہ اللہ کلہم اجمعین رحمۃ واسعۃ ۔(الرسالۃ ص ۱۱۸ ابن ملجہ اورعلم حدیث )

۵۷- شیخ ابوعبدالله محمد بن جعفر بن طرخان استرآ با دی حنفی م ۲۰ ساھ

ابوسعدا در لیی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ایک جماعت محدثین نے آپ سے روایت حدیث کی ہے، فقہاء اہل رائے میں سے ثقه فی الروایة سخے، ان کا قول تھا کہ قرآن کلام اللہ غیرمخلوق ہے، آپ کے والد ماجہ جعفر بن طرخان بھی کبار فقہاء اصحاب امام ابی حنیفہ میں سخے جو حافظ ابونعیم فضل بن دکین کے تلمیذ، ثقه فی الحدیث اور صاحب تصانیف سخے، رحمہ اللہ تعبالی رحمة واسعة ۔ (جواہر مضیئه)

۵۸- حا فظ ابوجعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بلخي هندواني حنفيَّ م٦٢ ٣ ه

بلخ کے مشہور محدث وفقیہ، زاہد و عابداور حل معصلات ومشکلات کے لئے یکتائے زمانہ تھے،اپنے خاص ُتفوق و برتری کی وجہ ہے ابو حنیفہ صغیر کہے جاتے تھے۔

مدت تک بلخ و ما وراءالنهر میں درس حدیث دیا اورمسندا فتاءکوزینت دی۔ رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔ ( حدائق )

۵۹-محدث ابوعمر واساعيل بن نجيد بن احمد بن يوسف بن خالد سلمي نييثا يوريَّ م ۲۵ س

شیخ جنیداورابوعثان جیری وغیرہ کے صحبت یافتہ بزرگ تھے، حدیث میں آپ کی تألیف 'جزاءابن نجید' ہے، آپ کے حسب ذیل ملفوظات قیمہ منقول ہیں (۱) سالک پر جوحال وار دہو (گووہ فی نفسہ برانہ ہو) اگر وہ نتیجہ میں مفید علم نہ ہوتو اس کا ضرراس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے (۲) مقام عبودیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک اپنے تمام افعال کوریاءاوراقوال کو محض دعویٰ سمجھے (۳) جس شخص کو مخلوق کے سامنے اپناز وال جاہ شاق نہ ہواس کے لئے دنیا اور اہل دنیا کوریا آسان ہوجاتا ہے، رحمہ اللّدر جمیۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

٢٠ - ابوالشيخ ابومحمة عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان اصبها في م ٢٩ ساھ

مشہور محدث ہیں،آپ کی کتاب النة اور کتاب طبقات المحد ثین باصحان اہل علم کے لئے قیمتی سرمایہ ہیں۔(الرسالة المتطر فیص ۳۳)

۲۱ – الحافظ الا مام ابو بكراحمه بن على رازى جصاص بغدا دى حنفى ولا دت ۳۰۵ هم ۲۳۰ ه

اصول، فقہ، حدیث وغیرہ میں مسلم استاد تھے، احادیث ابی داؤ د، ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق وطیالی کے گویا حافظ تھے، ان میں ہے جن احادیث کو بھی کسی موقع پرذکر کرنا چاہتے ہے تکلف ذکر کرتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے الفصول فی الاصول، شروح مختصر الطحاوی ومختصر الکرخی و جامع کبیراورتفسیر احکام القرآن آپ کے بےنظیرفضل وتفوق پرشاہد ہیں اور معرفت رجال میں غیر معمولی امتیاز ادلہ خلاف ہیں، آپ کے کلام سے خلا ہرہے۔ (تقدر نصب ارایہ) حدیث میں حافظ عبدالباقی بن قانع وغیرہ محدثین کے شاگرہ ہیں،احکام القرآن میں ان کے اقوال وروایات بہ کثرت نقل کرتے ہیں، دور دراز بلا دومما لک سے اہل علم آپ کی خدمت میں استفادہ کے لئے تین بیٹی تنے، ابوعلی وابواحمہ حاکم نے بھی آپ سے حدیث نی ہیں،ابو بحررازی اور جصاص دونوں نام سے زیادہ مشہور ہیں،خطیب نے لکھا کہ جصاص اپ وقت کے امام اصحاب ابی حنیفہ تنے اور زہد میں مشہور تنے،عہدہ قضابار بار پیش کیا گیا گراس کو قبول نہ کیا اور درس و تعلیم کے مشغلہ کو ترجے دی،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہم، فوائد وحدائق)

٦٢ - شيخ ابوبكراحمد بن ابراهيم بن اساعيل بن العباس الاساعيلي ولا دت ٢٧٧ هم ا٢٣٥

شہر جرجان میں اپنے وقت کے امام فقہ وحدیث تھے، آپ کی سی استخرج برجی بخاری مشہور ہے، اس کے علاوہ ''مند کبیر' اورا یک مجم بھی آپ کی ہے، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اساعیلی کو درجہ اجتہاد حاصل تھا اور ذہن وجا فظ بھی بے نظیر تھا، اس لئے بجائے بخاری کے تابع ہو کرصرف ان کی مرویات واسانید بیان کرنے کے زیادہ مناسب میتھا کہ سنن میں خودکوئی مستقل تالیف کرتے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

٦٣ - شيخ ابوبكر محربن فضل بن جعفر بن رجا بن زرعه صلى كمارى بخارى حنفيَّ م ا ٣٤ هـ

اپنے وقت کے امام کبیر، درایت وروایت میں معتمد تھے، کتب فتاویٰ آپ کے اقوال وفتاویٰ سے بھری ہوئی ہیں، آپ کوفتاویٰ لکھنے کی اجازت آپ کے مشاکنے نے کم عمری ہی میں دے وی تھی جس پر فقیہ بلخ ہندوانی وغیرہ کو بھی اعتراض ہوا مگر جب وہ آپ سے ملنے آئے اور پوری پوری رات آپ کومطالعہ کتب میں مشغول دیکھا ور یکھا کہ جب نیندآتی ہے تو وضوکر کے پھر مطالعہ شروع کردیتے ہیں تو کہا کہ اس لڑکے کوفتو کی لکھنے کی اجازت دینا کسی طرح بے جانہیں ہے۔

صاحب کرامات بھی تھے جب مہمان آتے توان کے سامنے غیر موسم کے پھل پیش کرتے اور فرماتے کے چالیس سال سے میں نے کوئی حرام چیز ہاتھ میں نہیں پکڑی اور مند حرام کے داستہ پر چلا ہوں نہ کوئی حرام چیز کھائی ہے، لہذا جو خض چاہے کہ ایس کر امت پائے ومیری طرح کر ہے۔

ملاعلی قاری نے طبقات المحفیہ میں ذکر کیا کہ آپ کے والد نے آپ سے اور آپ کے بھائی سے کہا تھا کہ اگرتم مبسوط کو یا دکر لو گے تو ایک ہزار اشر فی بطور انعام دوں گا، تو آپ نے اس کو حفظ کر لیا، والد ماجد نے مال تو آپ کے بھائی کو دیدیا اور آپ سے کہا کہ تمہیں مبسوط جیسی عظیم القدر کتاب کے حفظ کی تعمت ہی کافی ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحداً تق حنفیہ)

٢٧- امام ابوالليث نصر بن محمد بن احمد بن ابرا جيم سمر قندي حفي م٣٧٣ ه

علاء بلخ میں سے امام کبیر، فقیہ جلیل اور محدث وحید العصر تھے، آپ کوایک لا کھا حادیث یا دخیس اور امام ابو یوسف، امام محمد، امام وکیج امیر المومنین فی الحدیث، عبد الله بن مبارک وغیرہ اکابر کی بھی سب کتابیں یا دخیس، قاضی خان نے لکھا ہے کہ آپ کے نز دیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں، سفر میں ڈھیلے لینے کی ضرورت نہ ہو، بیہ اجرت لینا جائز نہیں، سفر میں ڈھیلے لینے کی ضرورت نہ ہو، بیہ پر ہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ تھا، وفات پر اہل سمر قند نے رنج وقم کے باعث ایک ماہ تو دکا نیں بندر کھیں اور مزید ایک ماہ بندر کھنے کا ارادہ تھا، مگر حاکم وقت نے سمجھا کر کھلوا دیں، آپ کی تصانیف میں سے شرح جامع صغیر، تاسیس النظائر، مختلف الروایة ، نوا در الفقد ، بستان العارفین اور تفیر قرآن مجید مشہور ہیں، رحمہ اللہ دہمة واسعة ۔ (حدائق الحنفیہ)

۲۵ - حا فظ ابوحا مداحمہ بن حسین بن علی فقیہ مروزی (ابن طبری) حنفی م ۲ ک۳ ه مشہور حافظ حدیث، مفسر، متورع، ماہراصول وفروع اور واقف مذہب امام اعظم تھے، خطیب نے لکھا کہ علماء مجہدین وفقہامتقنین میں ہے آپ جبیبا کوئی حافظ حدیث اور ماہر آثار نہیں ہوا ، روایت حدیث میں بڑے متقن ومتثبت تھے ، مدت تک خراسان کے قاضی القضاۃ رہے اور کثرت سے تصنیفات کیس ، آپ کی تاریخ بدیع مشہور ومعروف ہے ، برقانی نے آپ کوثقہ کہااور بیجھی کہا کہ آپ کے بارے میں سواء خیر کے میں کچھاورنہیں جانتا۔

حاکم نے تاریخ نیشا پور میں آپ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ نے بخارا میں حدیث کا املاء کرایا ہے اور معرفت حدیث میں مرجع العلماء تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (جواہرمضیّہ وحدائق حفیہ)

۲۷- حافظ ابونصر احمد بن محمد كلابازى حنفيَّ م ۸ ۲۷ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ نے رجال بخاری پر کتاب تالیف کی ، دار قطنی آپ کے علم وفہم کے مداح تھے، اپنے زمانہ میں تمام محدثین ماوراءالنہر میں سے بڑے حافظ حدیث تھے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الرامیہ)

٢٧- ما فظ الوالحن محمد بن المظفر بن موسى بغدادي حنفي م ٢٥٥ ه

مشہور حافظ حدیث مؤلف مندامام اعظم ہیں ، دارقطنی آپ کی جلالت قدر کے معترف تھے ، خطیب نے اساتذہ و تلا مذہ حدیث ذکر کئے اور کہا کہ آپ حافظ حدیث ، صادق الروایة تھے ، آپ سے دارقطنی ، ابوحفص شاہین اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین نے روایت حدیث کی ، نیز خطیب نے ابو بکر برقانی سے نقل کیا کہ دارقطنی نے حافظ محر بن مظفر سے ایک ہزار حدیث اور ایک ہزار حدیث کصیں اور محمد ابن عمرا ساعیل قاضی سے نقل کیا کہ میں نے دارقطنی کو دیکھا کہ حافظ ابوالحن محمد بن مظفر کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور غایت ادب سے آپ کی موجودگی میں کسی حدیث کی سند بھی نہیں بیان کرتے تھے ، آپ سے اپنی کتابوں میں بہت می روایات بھی لی ہیں۔

علی و بروں میں محدیث میں مدید کی توثیق بھی نقل کی اور بیجی کہ آپ پرعلم حدیث کاعلم وحفظ انتہاء کو پہنچا اور ہمیشہ شیوخ حدیث میں بلند مرتبت شار ہوئے ، آخر میں محدث خوارزی جامع المسانید نے فر مایا کہ بیہ مندامام ہی آئی ہے کمال علم حدیث ، غیر معمولی حفظ وا نقان اور وسعت علم متون وطرق پرشا ہدعدل ہے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( جامع المسانید و نقد مراحب الرابیہ )

٣٨ - حافظ ابوالقاسم طلحة بن محمر بن جعفر الشابد العدل بغدا وي صفى م ٣٨٠ ه

مشہور حافظ حدیث، صاحب منداما م اعظم ہیں، خطیب نے تاریخ میں آپ کے اساتذہ و تلاندۂ حدیث ذکر کئے ہیں، امام اعظم کا مند ندکور حروف مجم کی ترتبیب پر تالیف کیا،عدول، ثقات، واثبات میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے، رحمیداللّٰد تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (تقدمہ و جامع المسانید)

۲۹ - امام ابوالحس علی بن عمر بن احمد بن مهدی دارقطنی ٔ (بغدادی)م ۳۸۵ ه

مشہورامام حدیث شافعی المذہب ہیں، حاکم ،منڈری ،تمام رازی ،ابونعیم اصفہانی وغیرہ کے شاگر دہیں بن معرف علل حدیث واساء رجال میں بڑی شہرت پائی ، فداہب فقہاء سے بھی باخبر ہے ، آپ کی تصانیف میں سے ایک کتاب الالزامات ہے جو متدرک المجسین کی طرح ہے، اس میں آپ نے وہ احادیث جمع کی ہیں جوشندین کی شرائط کے مطابق ہیں اور ان کوذکر کرنا چاہئے تھا، کیکن ان میں ذکر نہیں ہوئیں یہ کتاب مسانید کے طرز پر مرتب کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی علل اور سنن بھی گراں قدر حدیثی تالیفات ہیں۔وغیرہ،رحماللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان ورسالہ)

• ۷- حافظ البوحفظ عمر بن احمد بن عثمان بغدا دی معروف ابن شاہین م ۳۸۵ ھ

مشہور حفاظ حدیث ہیں،آپ کی کتاب النة مقبول ومعروف ہے اس کے علاوہ دوسری تصانیف عجیبہ مفیدہ ہیں جن کی تعدادہ ۳۳ تک

بيان موكى ب\_رحمداللدتعالى رحمة واسعة \_(الرسالة المسطر فيصمه)

ا ۷- شیخ ابوالحسن علی معروف برزازٌم ۳۸۵ ه

آپ علی بن الضراء کے عمدہ محدثین میں ہے ہیں استاد حدیث ہیں اور ابراہیم بن عبدالصمد ہاشمی کے شاگر دہیں ، آپ نے بہت ی مفید کتا ہیں تصنیف کیں جن میں ہے'' جزءفضائل اہل البیت'' زیادہ مشہور ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

٢٧- حافظ ابوسليمان احمد بن محمد بن ابراجيم بن خطاب البستي (الخطائي)م ٣٨٨ ه

مشہور حافظ وفقیہ ہیں، ابن الاعرابی اور اساعیل بن محمد سفار اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین سے علم حاصل کیا، حاکم وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں، زیادہ قیام نیشا پور میں رہااور وہیں تصنیف و تالیف ومشغول رہ، آپ کی مشہور تصانیف بیہ ہیں، معالم السنن، غریب الحدیث، شرح اساء حسنی، کتاب المعرفہ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعۃ۔ بستان المحدثین)

٣٥- حافظ ابوعبد الله محد بن المحقّ بن محد بن يجيل (بن منده) اصبها في م٢٩٣ ه

مشہور حافظ حدیث جنہوں نے مختصیل حدیث کے لئے دور دراز بلا دومما لک کے سفروں سے شہرت پائی، آپ کی تصانیف مفیدہ بکٹرت ہیں،ان میں سے ایک کتاب سنن پر بھی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالۃ المسطر فیص ۳۴)

٣٧- شيخ ابوالحسن محمد بن احمد بن عبدالرحمان بن يحيىٰ ابن جميعٌ متو في ٢٠٠٧ ه

آپ نے ابوالعباس بن عقدہ ،ابوعبداللہ المحاملی وغیرہ علماء ہے حدیث حاصل کی اور حافظ عبدالغنی بن سعد ،تمام رازی وغیرہ آپ کے شاگر دوں میں ہیں ،خطیب نے توثیق کی اور شام کے محدثین میں آپ کوسب ہے زیادہ قوی السند بتلایا ،آپ کی مجم مشہور ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

رحمة واسعة - (بستان المحدثين) 2- يشخ ابو بكر محربن موسى خوارز مي حفي مسامهم ه

محدث ثقة، فقیہ تبحر، جامع فروع واصول تھے، ملاعلی قاری نے علامہ ابن اثیر کی مختفر غرب الحدیث سے نقل کیا کہ آپ پانچویں صدی کے مجددین امت محدید میں ہے ہیں، آپ عوام وخواص میں معظم ومحترم تھا ور کسی کا ہدیہ وصلہ قبول نہ کرتے تھے، خطیب نے کہا کہ آپ سے ابو بحر برقانی نے ہمارے لئے تحدیث کی اور برقانی اکثر آپ کا ذکر خیر کرتے تھے، میں نے ایک دفعہ ان سے آپ کے مذہب فی الاصول کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ آپ فرمایا کرتے تھے:

'' ہمارا دین بوڑھی عورتوں کا سا دین ہے اور ہم کسی بات میں کلام کرنے کے لائق نہیں ، کئی بارآ پ کوحکومت کے عہدے پیش کئے گئے گرآپ نے قبول نہیں کئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

٢٧- حافظ ابوالفضل السليماني احمد بن على البيكندي حنفيٌّ مهم ١٠٠٠ ه

مشہور حافظ حدیث، شخ اوراء النہر ہیں، آپ ہے محدث جعفر مستغفری خطیب نسف نے علم حاصل کیا۔ رحمہ اللہ تعالی (تقدمہ نصب الرابی)

22- حافظ ابوعبد اللہ محد بن عبد اللہ بن محد بن حدوبی بن تعیم الضبی معروف حاکم نیشا پوری م ۲۰۵ میں مشہور محدث ہیں، دوسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیشا پور، مشہور محدث ہیں، دوسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیشا پور،

کتاب مزگ الاخبار،المدخل الی علم الفیحی ،الاکیل ،آپ کی تصانیف ڈیڑھ ہزار جزو کے قریب پہنچتی ہیں ،عہد و قضاء پر فاکز تھے اس لئے'' حاکم''
نام پڑگیا تھا،علامہ ذہبی نے تاریخ میں لکھا کہ'' آپ کی متدرک میں بقدرنصف کے وہ احادیث ہیں جوشیخین یا کسی ایک کی شرط پر ہیں اور
چوتھائی وہ ہیں کہ ان کی اسناد درست ہیں ،اگر چیشروط مذکور پڑہیں ، باقی ایک ربع ضعیف ومنکر بلکہ موضوع بھی ہیں ، میں نے تلخیص میں اس پر
مطلع کر دیا ہے'' ،ای وجہ سے علماء حدیث نے لکھا ہے کہ حاکم کی متدرک پر تلخیص ذہبی دیکھے بغیراعتاد نہ کرنا جا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ حاکم کے وقت میں چارشخص چوٹی کے محدث تھے، دارقطنی بغدا دمیں حاکم نیٹا پور،ابوعبداللہ بن مندہ اصفہان میں اور عبدالغنی مصرمیں، پھرمحققین علاء نے بیتشریح کی کہ دارقطنی کومعرفت علل حدیث میں حاکم کوفن تصنیف وحسن ترتیب میں ابن مندہ کو کشرت حدیث میں عبدالغنی کومعرفت اسباب میں تبحر حاصل تھا، رحمہم اللّٰہ تعالیٰ۔ (بستان المحدثین)

### ٨٧- حافظ ابوعبد الله محمد بن احمد بن محمد بخاري "مغنجار" حنفي م١١٣ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں اور کے بخاری بہت اہم تاریخی حدیثی خدمت ہے،رحمہ اللہ تعلیٰ ۔ (تقذمہ نصب الرابیہ)

### 9 ٧- حافظ ابوالقاسم تمام بن محد ابي الحسين بن عبد الله بن جعفر المهمي رازي مهم الهم ه

آپ معرفت رجال میں کامل مہارت رکھتے تھے، حدیث کی صحت وسقم بیان کرنے میں مشہور تھے، حفظ حدیث میں ضرب المثل تھے، آپ کی تصانیف میں'' فوائدتمام رازی'' زیادہ مشہور ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (بستان المحد ثین )

### ا/ ٨٠ - شيخ ابوالحسين محمد بن أحمد بن طيب بن جعفر واسطى كمارى حفيًّ م ١١٧ ه

مشہور فقیہ، عارف اور محدث عادل تھے، حدیث بکر بن احمد اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین سے حاصل کی ، فقہ میں ابو بکر رازی ( مَرِّلِبذامام کرخی )کے شاگرد ہیں۔رحمہاللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( حدائق حفیہ )

٨٠/٢- حافظ ابوالقاسم مبة الله بن الحن بن منصور الطيري الرازي الله ركائي ١٨٨ هم شهور محدث ومحقق كزرے بيں۔

### ٨١- يشخ ابوعلى حسين بن خضر بن محمد بن يوسف نسفى حنفي م ٢٢٣ ه

محدث أذته اور فقه جید تھے، اپنے زمانه کے مشہور جلیل القدر محدثین بخارا و بغداد وکوفہ وحرمین سے علم حدیث حاصل کیا اور آپ سے بکثرت محدثین نے روایت کی، آخر میں آپ سے ابوالحن علی بن محمد بخاری نے حدیث نی اور روایت کی، مدت تک بغدا در ہ کر تعلیم باطل میں مشغول رہے، پھر بخارا کے قاضی ہوئے، آپ نے حدیث وفقہ میں مفید تصنیفات کیں، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق)

### ٨٢- ما فظ ابو بكراحمه بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزي (البرقاني) الشافعي م٢٥ ه

حدیث میں آپ کی مشخرج علی التحسین ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالة المسطر فیص ۳۷)

### ٨٣- امام ابوالحسين احمد بن محمد بن احمد بن جعفر معروف به قد ورى حقيٌّ م ٢٨م ه

چو ﷺ طبقہ کے فقہاء کبار میں سے بڑے جلیل القدر فقیہ اور محدث وثقہ وصدوق تھے، فقہ وحدیث ابوعبداللہ محمد بن جرجانی (تلمیذامام ابی بکر جصاص) سے حاصل کیا اور آپ کے تلامذہ میں خطیب بغدادی، قاضی القصناۃ ابوعبداللہ دامغانی وغیرہ ہیں، آپ کے علمی حدیثی مناظر ہے شیخ ابوجا مداسفرائن فقیہ شافعی سے اکثر رہے ہیں، آپ کی تصانیف میں سے مختصر مبارک (قدوری) بہت مقبول ومتداول ہوئی، اس کے علاوہ یہ ہیں: شرح مخضر الکرخی، تجرید (سات جلد جن میں اصحاب حنفیہ وشا فعیہ کے مسائل خلاف پر بحث کی ہے)، تقریب ایک جلد،
مسائل الخلاف بین اصحابنا ایک جلد (جس میں امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے مابین فروگی اختلاف کا ذکر کیا ہے) وغیرہ ذلک ۔
خطیب نے کہا کہ میں نے آپ سے حدیث کسی آپ صدوق تھے اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے، اپنی غیر معمولی ذکاوت کی وجہ
سے فقہ میں بڑا تفوق حاصل کیا، عراق میں ریاست مذہب حنفیہ آپ کی وجہ سے کمال پر پینچی اور آپ کی بڑی قدرور منزلت ہوئی، آپ کی تقریر
وتحریمیں بڑی دل کشی تھی، ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے تھے، سمعانی نے کہا کہ آپ فقیہ، صدوق تھے ہختے تصنیف کی جو بہت مشہور ہے اور اس
سے خدانے لا تعدادا الی علم کوفائدہ پہنچایا، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحداکق حنفیہ)

٨٨- حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن اسطق بن موسىٰ اصبها ني ولادت ٣٣٦ هـ متو في ٣٣٠ هـ

مشہور حافظ حدیث ہیں، بڑے بڑے مشائخ سے ساع حدیث کیا اور ان میں ہے جن سے کامل استفادہ کیا یہ ہیں: ' طبر انی ، ابوالشیخ ، حافظ ابو بکر جعالی حفی ابوعلی بن صواف، ابو بکر آجری ، ابن خلاد نصیبی ، فاروق بن عبد الکریم خطابی ، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے خصوصی شاگر دول میں ہیں، خطیب نے آپ سے بوری بخاری شریف تین مجالس میں پڑھی ، آپ کی مشہور و مفید ترین بڑی تالیفات یہ ہیں، حلیة الاولیاء ، معرفة الصحاب ، دلائل النبو ق ، المستخر معلی البخاری ، المستخر معلی مسلم ، تاریخ اصبهان ، صفة الجنة ، کتاب الطب ، فضائل الصحاب ، کتاب المحد ثین ) المعتقد ان کے علاوہ چھوٹے رسائل وکتب بہت ہیں ۔ (بستان المحد ثین )

یہاں بیام بھی لائق ذکر ہے کہ ابوقیم اصفہائی باوجودا پی جلالت قدروخد مات عظیم المرتبت کے تعصب کی شان رکھتے تھے اورعلاء نے اس وصف کی وجہ سے آپ کو دارقطنی ، بہتی اورخطیب کے ساتھ رکھا ہے، چنانچہ علا مہ ابن جوزی نے منتظم میں لکھا کہ محدث اساعیل بن ابی الفضل اصبہانی فرمایا کرتے تھے، تین حفاظ حدیث مجھ کو ان کے شدت تعصب اور قلت انصاف کی وجہ سے ناپسند ہیں ، حاکم ابوعبداللہ، ابوقیم اصفہانی اور ابو بکرخطیب اور اساعیل نے بچے کہا وہ واقعی اہل معرفت سے تھے۔

حافظ ابن عبدالہادی نے تنقیع انتحقیق میں کہا ہے کہ ہمارے مشائخ کا بیان ہے کہ جب دارقطنی مصرآئے اورلوگوں نے جہر بسم اللہ کے بارے میں تصنیف کی درخواست کی تھی آپ نے ایک جزولکھا، پھر بعض مالکیہ نے آپ کو صلف دیا تواعتر اف کیا کہ جہر بسم اللہ میں کوئی حدیث نہیں ہے البتہ سے دونوں طرح کے اقوال ثابت ہیں۔ (نصب الرابیہ)

اسی لئے ابن جوزی کا بیقول بھی حافظ عینی نے شرح ہدا بیمن نقل کیا کہ دار قطنی جب سی کے طعن میں منفر دہوں تو ان کا طعن غیر مقبول ہوگا، کیوں کہ ان کا تعصب سب کو معلوم ہے، امام بیم قی نے جو کچھ امام طحاوی پر تعصب د ناانصافی سے کلام کیا ہے اس پر علامہ قرش نے جو اہر مضئیہ میں ضروری تبصرہ کر دیا ہے اور جو ہر نقی ان کا کامل جواب ہے۔

نیز علامہ زبیدی نے عقو دالجواہر الحنفیہ میں لکھا کہ جو محض ' سنن بیمی '' کا مطالعہ کرے گا وہ امام بیمی کے تعقبات سے جرت زدہ رہ جائے گا ، حافظ ذہبی شافعی نے اپنے رسالہ ' الرواۃ الثقات المت کلم فیہم بمالا بو جب روہم' ' میں لکھا کہ ابو بکر خطیب ، ابو تعیم اصفہانی اور دوسر سے بعض متاخرین علاء کا بڑا گناہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنی تالیفات میں بعض احادیث موضوعہ تک نقل کردی ہیں جوسنن اللہ معافظ بھا بی محم میں محرسالم خفی (م ۳۵۵ھ) علل حدیث اور تاریخ رجال کے بہت بڑے اہام گزرے ہیں ، جن کو چار لا کھا حادیث زبانی یا تیمیں ، واقطنی نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی آپ کو داقطنی کے بڑے اساتذہ میں ذکر کیا ہے ، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کا مبسوط ترجہ لکھا ہے ، حافظ جعائی امام حارثی بخاری (جامع مندامام اعظم ") کے تکینہ حدیث ہیں جومشاہیر آئمہ احناف میں سے ہیں ، حافظ ابن مندہ اور حافظ ابن مندہ اور حافظ کی میں اللہ تعالی ورضی عناعنہ ما جمعین ۔ (ابن باجہ اور علم حدیث) ص ۲۳ وص کا ابن عقدہ وغیرہ کہار تھا قادہ وی کے تلا خدی حدیث ہیں۔ حمیم اللہ تعالی ورضی عناعنہ ما جمعین ۔ (ابن باجہ اور علم حدیث) ص ۲۳ وص کا ابن عقدہ وغیرہ کہار تھا قادہ میں اسے جیس کے تلا خدی حدیث ہیں۔ حمیم اللہ تعالی ورضی عناعنہ ما جمعین ۔ (ابن باجہ اور علم حدیث) ص ۲۳ وص کا ابن عقدہ وغیرہ کہار تفاظ ومحد ثین بھی امام حارثی کے تلا خدی کے بیں۔ حمیم اللہ تعالی ورضی عناعنہ ما جمعین ۔ (ابن باجہ اور علم حدیث) ص ۲۳ وص کا ا

ہدیٰ پر بڑاظلم ہے،خداہمیں اوران کومعاف کردے۔

علامہ محمنعین سندھی نے دراسات اللبیب میں لکھا کہ بید دارقطنی ہیں جنہوں نے امام الا تمکہ ابوطنیفہ پر طعن کر دیا ہے اوران کی وجہ سے علامہ محمنعین سندھی نے دراسات اللبیب میں لکھا کہ یہ دیا ہے، ایسے ہی خطیب بھی حد سے بڑھ گئے، لیکن ان دونوں یا ان کے طریقہ پر چلنے والوں کوکون انہمیت دیتا ہے، جب کہ امام صاحب کی جلالت قدراور توثیق پراتفاق واجماع ہو چکا ہے اور آپ کی منقبت عظیمہ سے کون انکار کرسکتا ہے جس سے آپ نے بھوا حدیث مسیح ٹریا تک کاعلم حاصل کرلیا ہے۔

نیز خطیب کے بنی ہم مشرف علامہ ذہبی کی طرح شافعی المذہب حافظ حدیث محد بن یوسف صالحی نے عقو دالجمان میں لکھا کہ ''تم خطیب کی ان باتوں سے جوانہوں نے امام ابوحنیفہ کی شان رفیع کے خلاف نقل کردی ہیں دھو کہ میں نہ پڑجانا، کیونکہ خطیب نے اگر چہ مادعین امام اعظم کے ان باتوں سے جوانہوں کے ہیں گراد یا اور بڑا عیب اس کولگ گیا جس کی وجہ سے ہر چھوٹا براان کو مدف و ملامت بنانے پر مجبور ہوااور حقیقت سے کہ خطیب نے وہ گندگی ڈالی ہے جس کو بہت سے دریامل کربھی نہیں بہا سکتے۔

علامہ جمال الدین مقدی حنبلی م ۹۰۹ ہے نئو پرالصحیفہ میں لکھا کہ'' امام ابو حنیفہ سے تعصب رکھنے والوں میں سے دارقطنی کے علاوہ ابونعیم بھی ہیں کہ انہوں نے حلیۃ الاولیاء میں امام صاحب کا ذکر نہیں کیا، حالا نکہ امام صاحب سے بہت کم درجہ کاعلم وزیدر کھنے والوں کا ذکر کیا ہے، ان تمام ناگفتنی امور کے ساتھ ریجھی اعتراف کرنا ہے کہ باوجوداس کے بھی حافظ ابونعیم نے امام صاحب کی احادیث مرویہ کو اہمیت دی ہے اور آپ کی روایت سے ایک مند بھی تالیف کیا

ائی طرح امام بیہ بی نے اپنی سنن میں امام صاحب کی مروبیا حادیث سے احتجاج کیا ہے،متدرک میں حاکم نے بھی آپ کی احادیث سے استشہاد کیا ہے اور آپ کو آئمہ 'اسلام میں داخل کیا ہے اور معرف علوم حدیث میں توامام صاحب کوان آئمہ 'نقات میں شار کیا ہے جو تا بعین و انتجاب کی جاتی ہیں اور ان سے نیز ان کے ذکر مبارک سے اتباع تا بعین میں سے مشہور ہوئے اور جن کی احادیث حفظ و مذاکرہ کے لئے جمع کی جاتی رہی ہیں اور ان سے نیز ان کے ذکر مبارک سے مشرق و مغرب کے لوگ برکت حاصل کرتے رہے ہیں۔ ( مائمس الیہ الحاجۃ )

۸۵-حفاظ ابوالعباس جعفر بن محمد سفى مستغفرى حنفيٌ م٢٣٢ ه

کبار حفاظ حدیث میں سے نسف کے خطیب، جید فقیہ، محدث مکثر وصدوق تھے، تمام علاقہ ماوراء النہر میں آپ کامثل نہیں تھا، حافظ عنجار قاضی ابوعلی حسین سفی ، زاہد بن احمد سرحسی وغیرہ سے علم حاصل کیا، آپ سے ابومنصور سمعانی وغیرہ نے روایت حدیث کی، آپ کی بہت ی مفید تصانیف ہیں، حدیث میں ''جموع'' اور''معرفۃ الصحابۂ' زیادہ مشہور ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ، جواہر مضئہ وحدائق)

### ٨٧- شيخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمد بن جعفرصيمر ي حنفي ولا دت ٣٥١ هـ متو في ٣٣٦ هـ

مشہور نقیہ جلیل اور محدث صدوق تھے، فقہ ابو بکر محمد خوارزی ہے، حدیث ابوالحن دارقطنی اور ابو بکر محمد بن احمد جر جانی وغیرہ سے حاصل کی ، آپ سے قاضی القصناۃ ابوعبداللہ محمد بن علی بن محمد بن حسین دامغانی وغیرہ نے فقہ میں تخصص حاصل کیا اور خطیب بغدادی وغیرہ نے حدیث روایت کی ، آپ نے امام اعظم اور اصحاب امام کے مناقب میں نہایت اہم جلیل القدر تصنیف کی ، مدت تک مدائن وغیرہ میں عہد و قضا پر مشمکن رہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضئے وحدائق حنفیہ)

۸۷- نیننخ ابوجعفر محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمود سمنانی حنفی ولا دت ۳۱ سر ۱۳۸۸ هر ۸۷ م محدث وفقیه، ثقه، صدوق نتے، حنفی المذہب، اشعری الاعتقاد تتے، حدیث میں نفر بن احمد بن خلیل اور دارتطنی وغیرہ کے شاگردہیں اور خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں،مدت تک موصل کے قاضی رہے،صاحب تصانیف مفیدہ ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق)

### ٨٨- حافظ ابوسعد السمان اساعيل بن على بن زنجو بيرازى حنفيٌّ م ٣٨٥ ھ

علم حدیث، معرفت رجال وفقہ حنفی کے امام تھے، معرفت خلاف بین الائمۃ المتوعین کے بڑے بصیر تھے، آپ سے شیوخ زمانہ میں سے تین ہزار شیوخ نے تلمذکیا، بڑے متفی وزاہد تھے، ۴ کے سال میں بھی کسی دوسرے کا کھانانہیں کھایا، ندان پر کسی کوکوئی احسان کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ حالت اقامت میں نہ سفر میں، فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حدیث رسول علی نہیں کھی، اس کو سیحے معنی میں حلاوت اسلام نہیں ملی، بہت کی تصانیف کیس، تمام اوقات درس وتعلیم، ارشاد وہدایت نماز و تلاوت قرآن مجید پرصرف فرماتے تھے، ہمیشہ تجرد میں بسرکی، وفات کے وقت اس طرح متبسم وخوش تھے جیسے کوئی سفر سے گھر لوٹ کر ہوتا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(تقد مہ وجواہر مضیئہ)

٨٩- شيخ خليل بن عبدالله بن احمد (ابويعلى) قزوينيَّ م٢٣٨ ه

علل حدیث اور رجال کے بہت بڑے عالم تھے،علی بن احمد بن صالح قزویٰ، ابوحفظ کتانیٰ، حاکم اوراس طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے ساع وحدیث روایت کی ،آپ کی کتاب ''ارشاو فی معرفۃ المحد ثین' راویوں کے حالات میں نہایت عمدہ کتاب ہے،لیکن اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ اس میں اوہام بھی ہیں جب تک دوسری کتابوں کی شہادت نیل جائے اس پرکلی اعتماد نہ چاہئے،رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

٩٠ - شيخ محد اساعيل محدث لا مورى حفي م ٢٨٨ ه

بخارا کے سادات عظام سے تھے جوسلطان محمود غرنوی کے زمانہ میں ۳۹۵ ھیں لا ہور آ کرساکن ہوئے ،علوم تفیر ، فقہ وحدیث کے امام اور علوم باطنی کے پیشوائے کامل تھے ، واعظان اہل اسلام میں سب سے پہلے آپ ہی کالا ہور میں ورود ہوااور آپ کے ارشادات وہدایت سے ہزاروں لوگ مشرف بہسلام ہوئے ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

٩١ - شيخ الآئمه شيخ عبدالعزيز بن احمد بن نصر بن صالح حلوائي بخاري حنفيَّ م ١٩٨٨ ه

این زمانه کے امام کبیر، فاضل بے نظیر، فقیہ کامل ومحدث ثقه تنے، مجتهدین فی المسائل میں آپ کا شار ہے، حافظ محمد بن احمد عنجا را بوآمخق را زی وغیرہ سے حاصل کی، امام طحاویؓ کی شرح معانی الآثار کوابو بکرمحمد بن عمر بن حمدان سے روایت کیا اور آپ سے شمل الآثم سرحسی اور فخر السلام بزودی وغیرہ نے فقہ وحدیث حاصل کی، آپ کی تصانیف میں سے مبسوط اور کتاب النوادر زیادہ مشہور ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (فوا کہ بہیہ وحدائق حنفیہ)

9۲ - شيخ ابوعثان اساعيل بن عبدالرحمٰن بن احمد بن اساعيل بن ابرا ہيم الصابو في م ٢٩٨٥ ه

ابوسعیدعبداللہ بن محمدرازی، ابوطا ہرا بن خزیمہ، عبدالرحمٰن بن ابی شریح اور اس طبقہ کے دوسر ہے علماء ومحدثین سے علم حاصل کیا، عبدالعزیز کتانی اور ابو بکر بہتی وغیرہ آپ کے تلامذہ میں ہیں، بہتی آپ کوامام المسلمین اور شیخ الاسلام کہتے تھے، ستر سال تک برابر وعظ ونصیحت میں مشغول رہے، نیشا بور کی جامع مسجد میں ہیں سال تک امامت و خطابت آپ ہی ہے سپر در ہی، آپ کی تصانیف میں ہے ''کتاب الما تین''مشہور ہے، اس میں دوسوا حادیث، دوسو حکایات اور دوسوقطعات اشعار کے ہیں جو ہر حدیث کے ضمون کے مناسب لائے ہیں، رحمہ اللہ تعالی۔ (بستان)

٩٣- حافظ الومحمة عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم سفى حنفي "م ٢٥٦ ه

حافظ حدیث، محدث ثقة، فقید مقن تھے، سلفی نے کہا کہ میں نے آپ کی بابت مؤتمن ساجی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ مثل ابی

بمرخطیب ومحمد بن علی صبوی کے حافظ حدیث، جیدالفہم، مرضی الخصائل تھے، ابن مندہ نے کہا کہ آپ حفظ وا تقان میں یگانۂ روز گار تھے، اور میں نے اپنے زمانہ میں آپ جیساسر لیج الکتابة ،سر لیج القرأة اور دقیق الحظ نہیں دیکھا، مدت تک حافظ جعفر مستغفری کی صحبت میں رہ کر بہ کثرت ساع حدیث واخذ روایت کیا اور بغداد جا کرمحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الله تعالیٰ ۔ (حدائق حنفیہ)

٩٥- شيخ ابوالقاسم عبدالواحد بن على بن بر بإن الدين عكبرى حنفيٌّ م ٢٥٦ ه

محدث، فقیہ، پیکلم، نحوی، لغوی، مورخ وادیب فاضل تھے، چنانچہ پہلے ختبلی تھے، پھر حنفی ہوئے، اپنے زمانہ کے اجلہ محدثین وفقہا ہے علم حاصل کیا،امام صاحب کے مذہب سے مدافعت میں بہت جری وقوی تھے،ان کے دلائل کی قوت مسلم تھی،رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق وغیرہ )

9۵- حافظ ابومحم علی بن احمد بن حزم اندلسی ولا دیس ۳۸ هم ۵۵۷ ه

مقدمہ ابن اصلاح کی تلخیص میں حافظ ذہبی نے اور امام تر مذی کے تذکرہ میں حافظ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ'' ابن حزم'' اپنی علمی وسعت کے ساتھ امام تر مذی اور آپ کی تصنیف سے ناواقف تھے۔ ( تذکرہ و تہذیب)

ابن حزم آئمہ احناف اور مذہب حنفی ہے بہت زیادہ تعصب برتے ہیں، کافی دراز کیانی بھی کی ہے اور ناانصافیاں کی ہیں، ہمارے حضرت شاہ صاحب نے ایک روز درس بخاری شریف میں فرمایا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے ثابت ہے کہی اگرم علی ہے کہ معظمہ میں داخل ہوئے تو ایک سعی پیدل کی اور دوسری سوار ہوکر، اس ہے احناف نے استدلال کیا کہ آپ قاران تھے، اس صدیث پر ابن حزم گزرے تو تو جیہ کی ایک ہی سعی کے کہ بچھ شوط پیدل کئے تھے اور بچھ سوار ہوکر، میں نے اس تو جیہ کی دھیاں بھیرد میں ہیں اور صرت کا حادیث ہے ثابت کیا ہے کہ پیدل اور سوار دوسعی مستقل الگ الگ ہوئی ہیں، پھر فرمایا کہ ابن حزم بنئے کی لٹیا کی طرح حق و باطل پر اجمال کے پیچھے پڑے در ہے ہیں۔ کہ پیدل اور سوار دوسعی مستقل الگ الگ ہوئی ہیں، پھر فرمایا کہ ابن حزم بنئے کی لٹیا کی طرح حق و باطل پر اجمال کے پیچھے پڑے در ہے ہیں۔ حضرت العلام مولا نامفتی سیومجہ مہدی حسن صاحب صدر مفتی دار العلوم دیو بند، امام محمد کی کتاب الجج پر تعلیقات کھور ہے ہیں جو ان شاء اللہ اللہ بعلومہ۔

حافظ ابن حزم نے شرح معانی الآ ٹار طحاوی کو ابوداؤ دنسائی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (سیرالنبلاء، ذہبی)

97 - حافظ ابو بکر احمد بن المحسین بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ بیہ ہی ولا دہ سہ ۱۳۸ ھ متوفی ۴۵۸ ھ
مشہور جلیل القدر محدث تھے، بڑی بڑی گرانقذر تصانیف کیں، ان میں سے زیادہ اہم ونافع کتابیں بیہ ہیں: ''سنن کبریٰ'' (۱۰ جلد )

معرفة السنن والآثار (۴ جلد) کتاب الاساء و الصفات (۲ جلد) دلائل النه و (۳ جلد) کتاب الخلافیات ۲ جلد، مناقب الثافعی، کتاب الدعوات الکبیر، کتاب الزمد، کتاب البعث والنشور، الترغیب والتر جیب، اربعین کبری، اربعین صغری، کتاب السراء بیسب ایک جلد کی بیس۔
امام الحرمین شافعی کا قول ہے کہ دنیا میں سواء بیہ فل کے اور کسی شافعی کا حسان امام شافعی پرنہیں، کیونکہ بیم فل نے اپنی تمام تصانیف میں امام شافعی کے فدہب کی تائید و تقویت کی ہے اور اس وجہ ہے ان کے فدہب کا رواج زیادہ ہوا، امام شافعی کے فقد اور فن حدیث و ملل میں پوری مہارت رکھتے تھے، باوجود اس علمی تبحر کے امام بیم فل کے پاس جامع تر فدمی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ موجود نہ تھیں اور حدیث کی ان متیوں بلند یا یہ کتابوں کی احادیث پرآپ کو کما پنبعی اطلاع نہ تھی۔ (بستان المحد ثین)

حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک مقام پر حافظ نے فتح الباری میں بیہتی کے حوالے دیئے ہیں جو حنفیہ کے خلاف ہیں، میں نے تقریباً ۲ سال ہوئے حضرت مولا نا گنگوہی قدس سرۂ کے یہاں سنن بیہتی قلمی دیکھی تھی جواب بھی موجود ہے اس میں حنفیہ کے موافق پایا تھا، بیہتی اب طبع بھی ہوگئ ہے، کیکن اس میں حافظ کے موافق درج ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نسخہ بھی غلط ہی ہوگا جو حافظ کے پیش نظر تھا اور اس لئے حافظ کو غلط بھی ہوئی ہے، میں نے اب اس امر کے قرائن بھی لکھنے شروع کئے ہیں کہ لمی نسخہ مذکورہ تھے ہے۔ (بید ملفوظ مبارک ۳۱ ھا ہے)

حضرت شاہ صاحب کا ریپارک مذکورنہایت اہم ہے افسوں ہے کہ حضرت کی وہ یادداشت ہمیں ابھی تک نہیں مل سکیں جس میں وہ قرائن تحریر فرمائے تھے،ضرورت ہے کہ فتح الباری سے مقام مذکور متعین کر کے ان مواقع میں سنن بیہتی کے دونوں مطبوعہ وقلمی نسخوں کا مقابلہ کیا جائے، پھر قلمی نسخہ کی صحت کے قرائن کا کھوج لگایا جائے ہمکن ہے کچھ کا میا بی ہوجائے ورنہ حضرت کا ساتبھر، وسعت مطالعہ اور بالغ نظری اب کہاں؟ خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سناا فسانہ تھا۔

حضرت کی علمی ریسرچ اور دوررس تحقیقات و تد قیقات کا ایک اد نی نمونه ہے ، انوارالباری میں ایسی بہت سی چیزیں پیش ہوں گی ، ان شاءاللّٰہ تعالیٰ وبیدہ التو فیق۔

ا مام بیہی نے بھی مسائل خلاف میں شوافع کی تائید میں حنفیہ کے خلاف بہت تعصب سے کام لیا ہے'' الجواہرائقی فی الروعلی البیہی کی دو جلدوں میں ابن ترکمانی حنفی نے امام بیہی کا لا جواب ردکھا ہے، جوہر حنفی عالم کومطالعہ کرنا چاہئے ،تمام جوابات محدثانہ محققانہ ہیں، یہ کتاب سنن بیہی کے ساتھ بھی طبع ہوئی ہے اورا لگ بھی دوجلدوں میں دائرۃ المعارف حیدرآ بادے شائع ہوئی ہے۔

#### ٩٧- شيخ حسين بن على بن محمر بن على دامغاني حفى متوفى ١٢٧ ه

مشہور محدث وفقیہ تھے، حدیث ابوالغنائم زیبنی وغیرہ سے پڑھی اور آپ سے قاضی ابوالمحاس عمر بن علی قرشی نے روایت کی اور اپ مجم شیوخ میں بھی آپ کی حدیث ذکر کی ، (جواہر مضیّہ)

٩٨- شيخ ابوالحس على بن حسين سندى حفيٌّ (م ٢١م هـ)

محدث جلیل وفقیہ نبیل تھے، فقہ نمس الآئمہ سرحسی ہے اور حدیث ایک جماعت محدثین سے حاصل کی، بخارا میں افتا اور قضاء کی خدمات مدت تک انجام دیں، فتاوی قاضی خان وغیرہ مشہور کتاب فتاوی میں آپ کے اقوال نقل ہوئے ہیں، آپ کی تصانیف میں سے فتاوی میں 'نیف''اور شرح جامع کبیر مشہور ہیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وحدائق)

99 - حافظ بوسف بن عبدالله بن محمد عبدالبر بن عاصم نمری قرطبی مالکی ولادت ۳۱۸ همتوفی ۳۲۴ هه مشهور جلیل القدر عالم و فاصل تھے،خطیب کے معاصر ہیں مگران سے پہلے طلب حدیث میں مشغول ہوئے اور بڑا مرتبہ پایا، حفظ و ا نقان میں لا ثانی تھے، آپ کی کتاب''التمہید'' نادرہُ روزگارنہایت جلیل القدر علمی تصنیف ہے جس کی پندرہ جلدیں ہیں، مخفقین علماء کا فیصلہ ہے کہ آپ کاعلمی پاییخ طیب بیہ فی اورابن حزم ہے کہیں زیادہ بلندتھا،صدق، دیانت،حسن،اعتقاد،اتباع سنت ونزاہت لسان کےاعتبار سے زمرہُ علماء میں آپ کا خاص امتیاز ہے۔

علامہ ابن حزم کے برعکس آپ پہلے اصحاب ظواہر سے تھے، پھرتقلیدا ختیار کی اور مالکی ہوئے اور فقہ شافعی کی طرف بھی میلان تھا،امام اعظم ؓ اوراصحاب امام کے بھی بڑے مداحین میں سے ہیں اوران کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے۔

آپ کی کتاب 'الاستذکار' موطاً کی بہترین شروح میں ہے ہے، یہ بھی بحظ حنفی بقدر۵ اجلد کے ہے،ان کےعلاوہ دوسری مشہور ومقبول کتب بیہ بین کتاب 'الاستذکار' موطاً کی بہترین شروح میں ہے ہے، یہ بھی بحظ خفی بقدر۵ اجلد کے ہے،ان کےعلاوہ دوسری مشہور ومقبول کتب بیہ بین: جامع بیان انعلم وفضلہ اجلد،الدرر فی اختصار المغازی والسیر، انعقل والعقل اوا عقل اوسافہم ،جمہر ۃ الانساب، بہت المجالس،الانتقافی فضائل الثلاث الثلاث اللہ اللہ علی منام مالک وامام شافعی کے مناقب میں بلندیا بیتصنیف ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان)

### ••۱- حافظ ابوبكراحم بن على بن ثابت بن احمد بن مهدى (خطيب بغدادى) شافعيٌّ م٣٦٣ ٥ ه

گیارہ سال کی عمر سے طلب علم اور ساع حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور دور دراز بلا دومما لک کا سفر کر کے علم وفضل میں امتیاز حاصل کیا حافظ ابونعیم اصبہانی ، ابوالحن بن بشران وغیرہ سے استفادہ کیا ، مکہ معظمہ میں صحیح بخاری کوئی کریمہ (بنت احمد المروزیدراویئر بخاری) سے پانچ یوم میں ختم کیا اور شیخ اساعیل بن احمد الضربر الحیری نیٹ اپوری ہے تین مجلس (سدروز) میں بخاری ختم کی۔

آپ کی مشہورتصانیف بیہ ہیں: جامع آ داب الراوی والسامع ، تاریخ بغداد ،الکفایہ فی آ داب الروایہ ،اشرف اصحاب الحدیث ،السابق واللاحق ،المحفق والمفتر ق ،المؤتلف ومختلف ،ان کےعلاوہ اور بہت ہیں۔ (بستان المحد ثین )

تاریخ بغداد میں امام اعظم امام احمد اور دوسرے اکابروآئمہ واہل علم کے خلاف جو کچھا ہے جبلی تعصب کی وجہ ہے لکھے گئے ہیں ،اس کو سنجیدہ طبقہ میں کسی وقت بھی پسندنہیں کیا گیا اور اس کے رد و جوابات بھی لکھے گئے ، تانیب الخطیب ،السہم المصیب وغیرہ کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور ان کے تعصب پر بھی کچھ لکھا ہے جو غالبًا کافی ہے ، اس سے قطع نظر آپ کی حدیثی ،فقہی و تاریخی خد مات اور مفید تصنیفات ساری امت کی طرف سے مستحق ہزار قدر ولائق صد تحسین ہیں۔

### ا • ا - شیخ ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن بن عبدالملك بن طلحه بن محرقشري نيشا بوري (م٢٥٥ هـ)

بڑے عالم ومحدث ہیں، زہد وتصوف میں زیادہ شہرت ہوئی، اپنے زمانہ کے بڑے بڑے محدثین سے ساع حدیث کیا، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے تلامٰدہ میں ہیں، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: رسالہ قشیریہ، لطائف الاشارات، کتاب الجواہر، امنتهی فی نکت اولی النہی ،ایک طویل تفسیر بھی ہے جو بہترین تفاسیر میں شار ہوتی ،رحمہ اللہ تعالیٰ۔(بستان المحدیثین)

### ١٠١- شيخ على مخدوم جلا في غزنوى جوري معروف بدداتا سيخ بخش لا مورى حفيٌّ (م٢٥ه ٥)

آپ جامع علوم ظاہری و باطنی مشہور شیخ طریقت تھے،'' کشف انحجو ب' آپ کی بےنظیر مشہور ومقبول عالم کتاب ہے، بڑے بڑے مشائخ مثلاً شیخ ابوالقاسم گورگانی ،ابوسعیدابوالخیرابوالقاسم قشیری محدث وغیرہ آپ کے شیوخ واسا تذہ میں ہیں ،اپنے مشائخ کے ارشاد پرغزنی سے لا ہورآ کرامامت کی دن کو درس علوم دینیہ اور شب کونلقین ذکر کا مشغلہ تھا ، ہزار ہاعلاء واولیاء نے استفادہ کیا۔

آپ نے کشف انجو ب میں امام اعظم کی نسبت لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ملک شام میں حضرت بلال کی قبر کے سر ہانے سویا ہوا تھا کہ

ا پے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا، اتنے میں فخر موجودات سرور دوعالم علیہ جاب بنی شیبہ سے نشریف لائے اور آپ نے ایک بوڑ ھے تحص کو بچوں کی طرح گود میں لیا ہے اور نہایت شفقت فرمارہ ہیں، میرے دل میں سوال بیدا ہوا کہ بیہ بیرروشن بخت کون ہیں،حضورا کرم علیہ بیلیہ نے فرمایا کہ بیدا موالی ہیں ہوسلمانان اہل سنت کے امام ہیں' ۔ لا ہور میں آپ کے مزار مبارک پرشب وروز میلہ کی طرح اجتماع عوام و خواص رہتا ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

١٠١٠- ينيخ ابوعبدالله محمد بن على بن محمد بن حسين بن عبدالملك بن عبدالوماب دامغاني حنفي (١٨٥٥)

ا پنے زمانہ کے فقیہ کامل اور محدث ثقہ تھے، آپ نے علامہ صیمری (تلمیذخوارزی تلمیذ بساص) اور محدث محمد بن علی صوری وغیرہ سے علوم کی مختصیل کی، قاضی ابن ماکولا کے بعد بغداد کے ۳۰ سال تک قاضی رہے اور قاضی القضاۃ مشہور ہوئے، آپ کودینی و دنیوی حشمت و جاہت میں امام ابویوسف سے مشابہ مجھا جاتا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق الحنفیہ)

## ١٠١٠ مام الحرمين الوالمعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين نبيثا بورى شافعيٌّ

ولادت ۱۹سه همتوفی ۸۷۸ ه

مشہور محدث وفقیہ، رئیس الثافعیہ گزرے، ہی، بڑے مناظر و شکلم، بلند پایہ خطیب و واعظ تھے، آپ آئمہ حنفیہ اور مذہب حنفیہ ہے بہت تعصب رکھتے تھے اور تاریخی وفقہی کیاظ ہے بہت ی باغیں ان کی طرف غلط بھی منسوب کردی ہیں، جن میں سے بعض باتوں کا ذکر ضمناً پہلے ہو چکا ہے، آپ کی تصانیف مشہورہ یہ ہیں، ارشاد (مسائل کلام میں) طبع ہو چکی ہے، النہایہ، رسالہ نظامیہ، البر ہان (اصول فقہ میں) مغیث الخلق فی اجتاع الحق (طبع ہو چکی ہے) اس آخری کتاب میں فقہ شافعی کوفقہ خفی پرتر جے دی ہا ورفقہ خفی اور آئمہ احناف کے خلاف ناموزوں الزامات عائد کتے ہیں، اس کے جواب میں علامہ کوٹری نے رسالہ' احقاق الحق بابطال الباطل فی مغیث الحلق'' کلھا جونہایت تحقیقی وعلمی رد ہے، امام الحرمین کے ایک آیک قول کو ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے اور علامہ سبط ابن الجوزی خفی (م ۲۵۴ ھے) نے'' الانتھار والتر جے للمذہب الصحے'' کلھا جس میں وجوہ دلائل ترجے نہ جب خفی تحریر کئے ہیں اور کتاب مذکور کے آٹھویں باب میں کا مسائل مہمہ وہ لکھے ہیں جن میں امام الحظم'' نے کتاب اللہ اور سنت صححہ کا اتباع کیا ہے اور دوسرے آئمہ امام شافعی وغیرہ نے ان پڑمل نہیں کے مسائل مہمہ وہ لکھے ہیں جن میں امام الحظم'' نے کتاب اللہ اور سنت صححہ کا اتباع کیا ہے اور دوسرے آئمہ امام شافعی وغیرہ نے ان پڑمل نہیں کا درکیا ہے اور دوسرے آئمہ امام شافعی وغیرہ نے ان پڑمل نہیں کا دسے اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔

۵۰۱-امام ابوالحسن على بن محمر بن حسين بن عبدالكريم بن موسىٰ بز دوى حفيٌّ (م٢٨٦هـ)

فروع واصول میں اپنے زمانہ کے امام آئمہ، شیخ حنفیہ، مرجع العلماء تھے، فقیہ کامل، محدث ثقداور حفظ مذہب میں ضرب المثل تھے، آپ کی مشہور ومقبول تصانیف میں ہے یہ ہیں: مبسوط (ااجلد) شرح جامع کبیر، شرح جامع صغیراصول فقہ میں نہایت معتمد ومعتبر بردی کتاب،اصول بر دوی تفسیر قرآن مجید (۱۲۰ جزوکہ ہر جزوقرآن مجید کے جم کے برابر ہے) غناءالفقہ ،کتاب الامالی (حدیث میں) عرصہ تک سمرقند میں تدریس وقضاء کے فرائض انجام دیئے۔

آپ کے زمانہ میں ایک متبحر عالم شافعی المذہب آئے جو ہمیشہ مناظرے میں غالب آئے تھے اوران کی وجہ سے بہت سے حنفی ندہب شافعی اختیار کر چکے تھے، آپ سے مناظرہ کے لئے کہا گیا گرآپ مناظرہ کو ناپسند کرتے تھے، اولاً انکار کیا پھرلوگوں کے شدید اصرار پرخودان عالم کے پاس تشریف لے گئے، عالم مذکور نے امام شافعیؓ کے مناقب شار کئے اور کہا کہ ہمارے امام کا حافظ اس قدرتھا کہ ایک ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا اور ہرروز ایک ختم کرتے تھے، آپ نے فرمایا بیتو آسان کام ہے، کیونکہ قرآن مجید بتام و کمال علم ہے اوراس کو یادکر لینا اہل علم کے مجید حفظ کیا اور ہرروز ایک ختم کرتے تھے، آپ نے فرمایا بیتو آسان کام ہے، کیونکہ قرآن مجید بتام و کمال علم ہے اوراس کو یادکر لینا اہل علم کے

کئے مناسب ہے،تم سرکاری دفتر کا حساب و کتاب لاؤاور دوسال کے آمد وخرج کی سب تفصیل پڑھ کر مجھے سناؤ،لوگوں نے ایساہی کیا آپ نے دفتر مذکورکوشاہی مہرلگوا کرائیک مقفل مکان میں محفوظ کرادیا اور جج کے لئے تشریف لے گئے، چھوماہ کے بعد واپس ہوئے اور ایک بڑی مجلس میں دفتر مذکور منگوا کرشافع گی عالم مذکور کے ہاتھ میں دیا، پھر آپ نے تمام دفتر کی چیزیں اپنی یا دسے سنادیں جس میں ایک چیز بھی غلط نہ ہوئی (اس سے وہ عالم سخت شرمندہ ہوئے اور دوسر سے لوگ جیرت زدہ ہوگئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

٢٠١- شيخ ابوالحسين قاضي القصناة محمد بن عبدالله ناصحي نبيثا بوري حفيٌّ (م٢٨٨ هـ)

ا پنے وقت کے مشہور محدث وفقیہ، مناظر ومتکلم، طبیب اور عالم مذا ہب فقیہ تھے، حدیث اِبوسعید صیر فی وغیرہ محدثین کبار سے حاصل کی ، بغدا داور خراسان میں مدت تک درس حدیث دیا ، مدرسہ سلطانیہ کے شخ الحدیث اور نمیثا پور کی قضاء کے عہدہ پر فائز رہے ، آپ ایسے فقیہ النفس جیدالفہم ، واسع المطالعہ تھے کہ امام الحرمین ابوالمعالی جویئی شافعی کے ساتھ مسائل خلاف میں بحث کرتے تو امام موصوف آپ کے حسن ایرا داور قوت فہم کی تعریف پر مجبور ہوئے تھے ،محمد بن عبد الواحد دقاق اور عبد الوہاب بن النماطی وغیرہ آپ کے تلامذہ حدیث میں ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

٢٠١- ينتخ ابوالحس على بن الحسن بن على صند لى نييثا بورى حنفي (م٣٨هه)

مشہور محدث، فقیہ ومناظر نتے، آپ نے حسین بن علی صیمری (تلمیذخوارزی، تلمیذ بصاص) سے علوم حاصل کئے، بڑے تتبع سنت اور معتز لہ کے مقابلہ میں کا میاب مناظر تھے، نیشا پور میں درس علوم دیا، شیخ ابو محمد جو بی شافعی اورامام ابوالمعالی جو بی شافعی ہے بھی مسائل خلاف میں معرکد آرائیاں رہی ہیں۔

ایک مرتبہ شخ ابوالمعالی نے مشہور کیا کہ نکاح بغیر ولی کے مسئلہ میں امام ابوطنیفہ اور رسول اکرم علیہ کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ حدیث میں نکاح بغیر ولی کو باطل کہا ہے اور امام ابوطنیفہ نے سیح کہا، شخ صند لی کو خبر ہوئی توافسوں کیا کہ ایسا مغالطہ دیا گیا، چنا نچہ پھر کسی نے آپ سے ذرح بغیر تسمیہ کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں امام شافعی اور اللہ تعالی کے درمیان اختلاف پیش آگیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں تولاتا کلوا مصالم یذکو اسم الله علیه وارد ہاور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کھالیا جائے۔ (الجواہر المضیّه)

اس قتم کے لطائف وظرائف بھی چلتے تھے اور علماء احناف جواب و دفاع کے طور پر بھی کچھ کہد دیتے تھے، ورنہ در حقیقت تحقیق و دلائل کا میدان دوسراتھا، تحقیق و دیانت کی رو سے نہ امام اعظم کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے کسی حدیث سیحے غیر منسوخ کی مخالفت کا میدان دوسراتھا، تحقیق و دیانت کی رو سے نہ امام اعظم کے بارے میں کسی حدیث یا آیت قرآنی کی عمداً مخالفت کا امکان ہوسکتا ہے کیکن افسوں ہے کہ یہ طرز تنقیدا مام بخاری ایسے اکا برسے شروع ہوا، پھرامام الحرمین وغیرہ نے اس کی تقلید کی۔

ا مام بخاری نے جلد دوم ص۱۰۳۲ (مطبوعہ رشید بید دہلی) باب فی الہبہ والشفعہ میں قال بعض الناس سے ترقی کر کے بیہ بھی فر ما یا کہ بعض الناس نے اس مسئلہ میں رسول اکرم علیہ کے مخالفت کی ہے، جس کا کممل و مدلل جواب علامہ حافظ بینی وغیرہ نے دیا ہے اور اس مقام پر حاشیہ میں بھی طبع شدہ ہے، ہم بھی اس موقعہ پر بہنچ کر منتخب جوابات درج کریں گے، ان شاء اللہ۔

یہاں صرف بیکہنا تھا کہ آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے متعلق ایسے نازیبا جملے اور مغالطہ آمیز باتیں کسی طرح موزوں ومناسب نہیں تھیں ،خصوصاً جب کہ امام الحرمین اور امام بخاری کے اساتذہ وشیوخ کبارنے امام صاحب کی زیادہ سے زیادہ مدح وتوثیق وتعظیم وتکریم کی ہی ،افسوس ہے کہ بعد کے بچھلوگ افراط وتفریط میں پڑگئے ،عفاءاللہ عناونہم اجمعین ،شیخ صندلی کی تصانیف میں سے تفسیر قرآن مجید بہت بلنديايا ہے،جس كى تاليف نصف ہوسكى تقى \_رحمدالله تعالى رحمة واسعة \_

### ۱۰۸ - شیخ ابوعبدالله محمد بن ابی نصر حمیدی اندلسی (م۸۸م هـ)

آ ہے حافظ ابن عبدالبر مالکی ،خطیب اور ابن حزم کے تلمیذ ہیں اور ابن ماکولامشہور محدث کے معاصرین واحباب سے ہیں،آپ نے '' الجمع بین الحیمسین '' لکھیں جس میں بخاری ومسلم کی احادیث کومسانید صحابہ کے مطابق مرتب کیا ہے، دوسری تصانیف تاریخ اندلس، الذهب المسبوك في وعظ الملوك، كتاب ذم النميمه وغيره بين، رحمه الله تعالى \_ (بستان المحديثين)

٩٠١- تتمس الائمَه ابوبكرمحمه بن احمه بن ابي مهل سرحسي حقيٌّ (م٩٩٠هـ)

مشہور جلیل القدر محدث وفقیہ، امام وفت، متکلم اصولی ومناظر تھے،علوم کی مخصیل منس الآئمہ حلوائی ہے بغداد میں کی اور آپ ہے . بر ہان الآئمہ عبدالعزیز بن عربن مازہ اور رکن الدین مسعود بن الحسن وغیرہ فقہاء محدثین نے فقہ وحدیث میں تخصص حاصل کیا، بزے حق گو تھے، خاقان (بادشاہ وقت) کو بھی نصیحت کی جس کی وجہ ہے اس نے ایک کنوئیں میں قید کر دیا، وہیں ہے آپ نے اپنی مشہور ومقبول کتاب مبسوط کی ۱۵ جلدیں املاء کرائیں۔ عالانگ آپ کے پاس مراجعت کے لئے کوئی کتاب بھی نتھی، کنویں کے اوپر تلافدہ بیٹھ کر لکھتے تھے، اس طرح درس علوم فقہ وحدیث کا بھی مشغلہ کنونٹیں کے اندرے جاری رکھتے تھے،ان ایام اسپری میں ہی آپ نے شرح سیر کبیراورا یک کتاب اصول فقد کھھائی، آخر عمر میں فرغانہ رہ کرمبسوط کی تھیل کی ،ان کےعلاوہ آپ نے مختصرالطحا وی اورامام محمد کی کتابوں کی شروح لکھیں۔ کسی نے آپ ہے کہا کہام شافعیؓ نے تین سوجر ویاد کئے تھے،اس پر آپ نے اپی محفوظات کا حساب کیا تو وہ ہارہ ہزار جز و نکلے،اس

گرانقذرعلمی شان کے ساتھ صاحب کرامات بزرگ تھے ان کے قصے کتابوں میں مذکور ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (جواہر ،فوا کد بہیہ وحدائق )

### • ١١ - حافظ ابوالقاسم عبيد الله بن عبد الله بن احمد بن محمد نبيثا بورى، حاكم حقيٌّ (م ٩٠ م هـ)

حافظ ہمتقن ،محدث اورخاندان علم وفضل سے تھے،آپ نے قاضی ابوالعلاء صاعدےعلوم حاصل کئے اوراپنے والد ماجد کے ذریعیہ خاندانی سلسله سے بھی حدیث وفقه میں تصانیف مجھی کیں،رحمه الله تعالی رحمة واسعة \_ (تقدیم،جوا ہرمضیّہ ص ۲۶۱وص ۳۳۸ج۱)

#### ااا-حافظ ابومجر حسن بن احمد بن محرسمر قندی حقی (م ۹۱۹) ه

حا فظ متغفری ہے علوم کی مخصیل کی ،ابوسعد نے کہا کہا ہے زمانہ میں فن حدیث میں ان جیسے فضل وتفوق کا مشرق ومغرب میں کوئی نہ تھا، آپ کی کتاب'' بحرالا سانید من صحاح المسانید'' تین سو جزو میں نہایت گرانفدر حدیثی تالیف ہے، جس میں آپ نے ایک لاکھ احادیث جمع کیس،اگریه کتاب مرتب ومهذب ہوکرشائع ہوجاتی تواسلام میں اس کی نظیر نہ ہوتی جیسا کہ کتب طبقات میں لکھا ہے۔رحمہ الله تعالىٰ رحمة واسعة \_( تقدّمه نصب الرابيه )

١١٢- شيخ ابوسعيد محمد بن عبد الحميد بن عبد الرحيم المعروف به خوا هرزاده حقيٌّ (م٩٩٧ هـ)

علوم کی مخصیل و پنجمیل اینے ماموں شیخ ابوالحن قاضی علی بن الحسین اور ابوالحن عبدالو ہاب بن محد کشانی ہے کی ،سمعانی نے لکھا کہ اپنے زمانہ میں اصحاب امام اعظم میں سے سب سے زیادہ طلب حدیث میں فائق تھے، بڑا مشغلہ ساع حدیث اور جمع و کتابت حدیث کا تھا، سمعانی نے لکھا کہ آپ كوالدعبدالحميد (خوابرزاده) ابهى امام وقت، عالم وفاضل تصرحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (جوابرمضيّه ٢٩٧ج اوص ٢٥٥ج)

#### ١١٣ - محد بن محمد بن محمد ابوالحامد الغزاليّ (ولا دت ٥٠٥ همتو في ٥٠٥ ه)

مشہور عالم جلیل، شافعی المذہب، امام الحرمین ابوالمعالی جوینی کے فقہ میں شاگر دہیں، بہت مفیدعلمی کتابیں تصنیف کیس مثل احیاء العلوم وغیرہ علم وفقہ کے امام ہوئے، اپنے ندہب کے بھی پورے واقف تضاور دوسرے ندا ہب کے بھی (مرآ ۃ الز مان ٣٩ ٣٠٠)

تخصیل علم سے فارغ ہوکر مدرسہ نظامیہ بغداد میں درس علوم دیا پھرتزک کردیا، جج کے بعد دمشق پہنچ دس سال وہاں قیام کیا، وہاں سے قدس واسکندر میہ ہوکرا پنے وطن طوس پہنچ اور تصنیف میں مشغول ہوئے، احیاء العلوم کے علاوہ دوسری مشہور تصانیف یہ ہیں، البسیط،
الوسیط، الوجیز، الخلاصة، بدایۃ الہدایہ، المخول، المستصفیٰ، تہافت الفلاسفہ، جواہر القرآن، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین، المنقذ من العسلال، القسطاس المستقیم۔ (فوائد بہیہ ص ۲۳۳)

تمام کتب بہت نافع ہیں اورعلاء کے لئے ضروری المطالعہ ہیں''منخو ل'' میں امام عظم پر شنیج کی ہے اور بے دلیل و جمت الزامات بھی لگائے ہیں ان سے تعصب ظاہر ہوتا ہے جوامام غزالی کی شان رفیع اورعلم وفضل کے مناسب نہیں تھا، جس کے جواب میں علامہ امیر کا تب انقانی حنفی وغیرہ نے بھی کسی قدر درشت لہجا ختیار کیا ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ اس قدر تشد دیا تعصب کارنگ امام الحرمین کے تلمذ ومصاحب کا اثر تھا جیسا کہ امام بخاری بھی امام صاحب کے بارہ میں شیخ حمیدی اور ابونعیم خزاعی وغیرہ سے متاثر ہوگئے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ امام غزائی پر بعد کو وہ اثر ات نہیں رہے، جیسا کہ علامہ کوئر گی نے بھی یہی رائے قائم کی ہے اور اس کئے ان کا خیال ہے کہ امام غزالی نے بعد میں امام صاحب کی مدح کر کے تلاقی مافات کی ہے، واللہ الم عالم کوئر گی ہے ہوئے گئم کی ہے اور اس کئے ان کا خیال ہے کہ امام غزالی نے بعد میں امام صاحب کی مدح کر کے تلاقی مافات کی ہے، واللہ الم وعلم اتم واتھی، رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین ۔

(فائدہ) علامہ ملاعلی قاری نے طبقات میں لکھا ہے کہ متوالی تین محمد والے نام کے شوافع میں اورامام غزالی اور شمس الدین جزری ہیں اور حنفیہ میں علامہ مرضی الدین صاحب المحیط ہیں، حضرت مولا ناعبدالحی لکھنوی قدش سرہ نے فرمایا کہ حنفیہ میں ایسے بہت ہیں اور جیارا کا برحنفیہ کے نام اور لکھے ہیں، پھر لکھا کہ ایک تونسی عالم ایمن ابوالبرکات ہے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے نام ونسب میں متوالی ہما محمد جمع ہیں، آپ نے اپنا نام عاشق النبی رکھا تھا اور مدینہ طیب میں مجاورت اختیار فرمالی تھی اور وہیں ۴۳۷ھ میں وفات پائی، رضی اللہ عنہ۔ (فوائد ہیں۔ ۲۳۳)

١١٣-مند هرات شيخ نصر بن حامد بن ابرا هيم حنفي (بقية المندين) ولادت ١٩٩٩ همتو في ١٠-١١٥ ه

مشہور محدث تصطویل عمریائی، ساری عمر حدیث کے ساتھ اشتغال رکھا اور بہ کثرت روایت کی اپنے زمانہ کے مشہور مشاکخ حدیث اپنے والد ما جدا بوالنصر اور دادا جان ابوالعباس ابراہیم اور نا نا ابوالمظفر منصور بن اساعیل حنی وغیرہ سے علم حدیث میں مخصص ہوئے (ان سب مشائخ کے حالات بھی جواہر میں مذکور ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔(تقدمہ جواہر)

۵۱۱- حافظ ابوز کریا بیجیٰ بن منده ابرا ہیم بن ولیداصبہا ٹی (م ۵۱۱ ھ)

مشہور حفاظ حدیث میں سے ہیں آپ نے ''اجزاء'' تالیف کئے تھے، جزء کی اصطلاح محدثین کے یہاں کیہ کہ ایک شخص صحابہ اور بعد صحابہ میں سے احادیث مروبیہ کو یک جا کیا جائے اور بھی کسی خاص موضوع پراحادیث جمع کردی جاتی ہیں، جیسے جزءالقرأة ، جزر رفع الیدین وغیرہ،ابن مندہ مشہور اجزاء یہ ہیں، جزء من روی ہووابوہ وجدہ ، جزء فی اخرائسحابہ ہوتا۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(الرسالۃ ص ۲۷)

۱۱۷ – شمس الائم بمربن محمد بن علی بن فضل بن حسن زرنجری ولا دت ۱۲۷ همتو فی ۵۱۲ ھے۔ محدث جلیل، فقیہ کامل، حفظ مذہب میں متاز تھے،اپنے زمانہ کے کبار محدثین سے فن حدیث میں مخصص ہوئے،شمس الائمہ ذرنگری اورا بوحنیفہاصغرکےلقب سےمشہور ہوئے ،حدیثیں اس قدریا دخلیں کہ کوئی ایک جملہ پڑھتا تو آپ بغیر مراجعت پوری حدیث سنادیتے تھے ، حدیث وفقہ کےعلاوہ تاریخ وحساب میں بھی خوب دخل تھا۔

کبارعلماء ومحدثین نے آپ سے حدیث و فقہ میں تلمذ کیا ، کثیر التصانیف تھے ،عمر بڑی ہوئی اس لئے حدیث و فقہ کی بہت زیادہ اشاعت کی ۔ (حدائق حنفیہ )

∠اا – الشيخ الا ما ممحى السنة ابومحم<sup>حس</sup>ين بن مسعودالفراء بغوى شافعيَّ ، ولادت ٣٣٥ هـمتو في ٥١٦ هـ

مشہور محدث ومفسر و قاری ہیں ،مصانے السنۃ آپ کی جلیل القدر حدیثی خدمت ہے جس میں ۱۳۸۸ احادیث ہیں ،اس کی شرح مشکوۃ المصانے ہمارے مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے ، ہڑے زاہد ، عابد ونفس کش تھے ، ہمیشہ خشک روٹی پانی میں ترکر کے کھایا کرتے تھے ، آخر عمر میں علماء واظباء کے اصرار پر کچھ روغن زیتون کھانے گئے تھے ، دوسری خاص تالیفات سے ہیں :تفسیر معالم النزیل ،شرح السنۃ ، فناوی بغوی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین وغیرہ)

١١٨-مىندسىمرقندشىخ اسحق بن محمر بن ابرا ہيم النوحی سفی حنفیٌ ،متو فی ١٨ھ

مشہور محدث وفقیہ خاندان علم وفضل ہے تھے، ہڑی عمر ہوئی ،اکثر حصہ خطابت اور روایت و درس حدیث میں گزارا، سمعانی نے آپ کا ذکر کبار محدثین میں کیا، اپنے زمانہ کے کبار محدثین ہے علم حاصل کیا اور آپ کے بھی بڑے بڑے محدثین شاگر دہوئے ، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (تقدمہ وجواہر ص ۱۳۸ج ۱)

١١٩- شيخ ابوالمعالى مسعود بن حسين بن حسن بن محمد بن ابرا ہيم كشانى حنفیؓ (م٥٢٠ هـ)

شیخ کبیر، امام جلیل اور محدث بے نظیر سے، نوازل ونوادر میں مرجع علماء وقت سے، فقدامام سرحسی سے حدیث ابوالقاسم عبیداللہ بن خطیب وغیرہ سے حامام صدرشہیدوغیرہ نے روایت کی، مدت تک سم قند کے خطیب رہے، نیز تحدیث املاء اور تدریس علوم میں مشغول رہے، مخضر مسعودی آپ کی مشہور تصنیف ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حفیہ)

١٢٠-الشيخ المحد ث ابوعبدالله حسين بن محمد بن خسر وبلخي حفيٌّ (متو في ٥٢٢هـ)

مشہور وممتاز محدث وفقیہ تھے، آپ نے ابوعلی بن شاذ ان اور ابوالقاسم بن بشران کے اصحاب سے بہ کشرت روایت حدیث کی ہے،
آپ نے مندامام اعظم تالیف کی جوجامع المسانید (مرتبہ محدث خوارزی) کا دسواں مند ہے، حافظ ابن حجرنے آپ کے ساتھ عجیب معاملہ کیا

کہ آپ کے مندقاضی مارستان کوروایت کرنے کے سلسلے میں لکھ دیا کہ ان کا کوئی مندنہیں ہے، لیکن عافظ کے تلمیذر شید حافظ سخاوی نے اس

میروی، میدوی، نجیب، ابن الجوزی، جامع قاضی مارستان تک متصل کردی جس سے حافظ ابن حجر کی جسارت دادطلب
ہوگئی۔ (تقدمہ نصب الرابیہ، جواہر مضیئہ ورسالہ متظرفہ)

ا١٢- امام ابواسطق ابراجيم بن اساعيل صغارٌ (متو في ٥٢٣ هـ)

امام وقت فقیہ ومحدث تھے، بڑے عابد، زاہداور پر ہیز گار تھے، فخر الدین قاضی خاں وغیرہ آپ کے تلامذہ میں ہیں، کتاب تلخیص النہا بیاور کتاب السنة والجماعت وغیرہ تصنیف کیس، رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حفیہ )

### ۱۲۲- شیخ ابوالحسن رزین بن معاویة العبدری السرتسطی اندلسی مالکی ً (م۵۳۵ هـ)

مشہور محدث ہیں، آپ نے اصول ستہ یعنی صحاح ثلاثہ ( موطأ ، بخاری مسلم اور سنن ثلاثہ، ابوداؤ د، تر مذی ونسائی کو یکجا کیا جس کا نام التجر پدللصحاح والسنن رکھا، رحمہ اللہ تعالیٰ ۔ ( الرسالیۃ المسطر فیص ۱۴۲)

# ١٢٣- شيخ ابومحر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه معروف بهصدر شهيد حفي ( ٥٣٦ه ٥)

مشہورآئمہ کبارومحدثین فقہاء میں ہے جامع فروع واصول عالم تھے،مسائل خلاف اورعلم جدل ومناظرہ میں یکٹا تھے،علاء ماوراءالنہرو خراسان میں بڑے بلندیا یہ تھے،حتی کے شاہان وامراء بھی تعظیم کرتے تھے، مدت تک تدریس وتصنیف میں مشغول رہ،صاحب محیط ،صاحب مداید وغیرہ نے آپ کی شاگردی کی مشہور تصانیف یہ ہیں: فناوی کبری وصغری ،شرح ادب القصناء خصاف،شرح جامع صغیر، ملاعلی قاری نے کھا کہ آپ نے جامع صغیر کی تین شرح کھیں ،مطول ،متوسط ومختصر۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق الحنفیہ )

۱۲۳-امام طاہر بن احمد بخاری حنفی (م۲۴۵ھ)

ماورائنبر کے شخ الحنفیہ تھے،ابن کمال پاشانے مجتہدین فی المسائل میں شار کیا ہے، آپ کی کتاب خلاصۃ الفتاویٰ زیادہ مشہور ہے جس کی وجہ سے آپ کوصا حب خلاصہ کہتے تھے، کتاب خزائۃ الواقعات اور کتاب نصاب بھی بہت مشہور ومقبول ہیں۔ (حدائق الحنفیہ )

١٢٥-١١م محد بن محد بن محد سرصى حنفي (م٥٣٥ه)

جلیل القدر محدث وفقیہ اور علوم عقلیہ کے ماہر تھے، مشہور کتاب محیط تصنیف کی ، مرض الموت میں ۲۰۰ دینار زکال کر وصیت کی کہ میرے بعد فقہاء میں تقسیم ہوں ، در حقیقت محیط چار کتابیں ہیں ، محیظ کبیر ۴ جلد میں ، دوسری ۱۰ جلد میں ، تیسری ۴ جلد میں چوتھی ۴ جلد میں ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق)

۲۱-شخ ابوالفضل قاضي عياض بن موسىٰ بن عياض بخصبي سبتيُّ (م٢٨٥ هـ)

مشہور محدث جلیل ہیں، آپ کی کتاب مشارق الانوار علی صحاح الآ ثار گویا موطاء وصحیحین کی شرح ہے، دوسری اہم ترین گرانقذر تالیفات الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ،ا کمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، جامع التاریخ،غذیۃ الکاتب وبغیۃ الطالب وغیرہ ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

### **١٢٤- حافظ قاضي ابو بكرمحمه بن عبدالله بن محمه بن عبدالله بن احمه بن العربي اندلسي (م٥٩٦**ه)

آپاندلس کے آخری عالم اور آخری حافظ حدیث ہیں ،مشرقی بلاد کاسفر کیا اور ہر ملک کے اکابر علماء، سیختصیل علوم کی ،اشبیلیہ کی قضاء کے ساتھ درس وتصنیف کی خدمات بھی انجام دیتے تھے،آپ کی کھھ شہور تصانیف یہ ہیں، عارضۃ الاحوذی فی شرح جامع التر مذی، کتاب النیرین فی شرح المحجسین ،عواصم وتواصم ،کتاب السباعیات ،کتاب المسلسلات وغیرہ ۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین)

### ١٢٨- شيخ ابوالمعالى محمد بن نصر بن منصور بن على عامرى مديني حنفيٌّ (م٥٥٥ هـ)

مشہور محدث وفقیہ تھے،امام محمد برزودی اور علی بن محمد برزودی وغیرہ سے تحصیل علوم کی محدث سمعانی شافعی نے کہامیں نے آپ سے ابو

العباس متغفري كي دلائل النبوة كوسنا\_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_( حدائق الحنفيه )

### ۱۲۹- حافظ شیرویه دیلمی ہمدافی (م۵۵۸ھ)

ا پنے زمانہ کے اکابرعلاء سے علم حدیث حاصل کیا ، آپ کی حدیثی تالیفات فردوس ، مشارق ، تنبیبهات اور جامع صغیر کے طرز پر ہے ، یعنی احادیث کوحروف جھجی کی ترتیب پر جمع کیا گیا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین )

•١٣- امام ابوالمفاخرشمس الائمه عبدالغفور بن لقمان بن محد كردرى حفيٌّ (م٦٢٥ هـ )

بڑے زاہدہ عابداورا پنے زمانہ کے امام حنیفہ تھے، سلطان عادل نورالدین محمود بن زنگی کے عہد میں حلب کے قاضی رہے، بہت مفید علمی تصانیف کیس، مثلاً شرح تجرید، شرح جامع صغیر (جس میں شرح جامع کبیر کے طرز پر ہر باب کی اصل لکھ کراس پرتخ تج مسائل کی ہے)
کتاب اصول فقہ، کتاب مفید ومزید، شرح جامع کبیر، شرح زیادات، جیرۃ الفقہاء۔ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق الحنفیہ)

١٣١- المحدث الجوال الشيخ ابومحم عبدالخالق بن اسدالد مشقى حنفيٌّ (م٥٦٨هـ)

بڑے محدث وحافظ حدیث تھے، طلب حدیث وفقہ کے ملے بغداد، ہمدان واصبہان وغیرہ کے سفر کئے ،اپنے ہاتھ ہے کتب حدیث و فقائل کرتے تھے، دمثق کے مدرسہ صادویہ میں درس علوم دیتے اور وعظ وتذکیر بھی کرتے تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔( نقذ مہوجواہر )

١٣٢ - يشخ ابومنصور جعفر بن عبد الله بن ابي جعفر بن قاضي القصناة ، ابي عبد الله دامعاني حني م ٨٦٥ ه

فقیہ فاضل ومحدث کامل تھے، شیخ ابوالخطاب محفوظ بن احمرالکلو ذانی اور ابوز کریا کیجیٰ بنعبدالوہاب بن مندہ اصبہانی ہے بہ کثر ت احادیث سنیں اور روایت کیں، ثقة صدوق تھے،آپ کا پورا خانوا دہ علم وضل کا گہوارہ تھا،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہرمضیّہ )

١٣١١- المحد ثالفاضل محمود بن ابي سعدر فجي ابن السفر التركي الملك العادل ابوالقاسم نورالدين حفي م١٩٥ه

علامہ ابن اثیر نے کہا کہ فقد حنی کے بڑے عالم و عارف اور بے تعصب تھے، ابن الجوزی نے کہا کہ حنی تھے گر مذہب شافعی و مالک کی بھی رعایت کرتے تھے، حلب اور دشق میں درس حدیث دیا، سب سے پہلے دنیا کا دارالحدیث آپ نے بی تعمیر کرایا اور بہت بڑی تعداد میں کتابیں اس کے لئے وقف کیس، ابن عسا کرنے لکھا کہ میں نے آپ کی قبر کے پاس دعا کیس قبول ہونے کا تجربہ کیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ)

۱۳۲۷ - حافظ ابوالقاسم على بن الحسن بن مهنة الله بن عبدالله بن الحسين معروف بابن عساكر دمشقى شافعيَّ م ا ۵۷ ه

خاتم جهاندهٔ حفاظ حدیث اورصاحب تصانیف جلیله تنے، مثلاً تاریخ دمثق اور حدیث میں ' ثواب المصاب بالولد' ککھی ، رحمه الله تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (الرسالة المنظر فه للکتافی ص٩٩)

ا/١٣٥- ينتخ ابوموسي محمد بن ابي بكر عمر بن ابي عيسي احمد بن عمر بن محمد مديني اصفها في (متوني ١٨٥هـ)

بلند پاید محدث تنے،معرفة علل حدیث اورعلم رجال ورواۃ حدیث میں متاز بلکہ یگانہ عصر تنے، حافظ کیجیٰ بن عبدالوہاب بن مندہ اور حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدی وغیرہ سے تخصیل حدیث کی اور اس فن میں حافظ عبدالغیٰ مقدی وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں،فن حدیث میں بہت ى نافع تصانيف يادگار حچھوڑيں، مثلاً نزہمة الحفاظ، كتاب تتميم معرفة الصحابہ (به گویا كتاب ابی نعیم كا ذیل ہے) كتاب لطّوالات، كتاب اللطا ئف، كتاب احوال التابعين وغيره \_رحمه اللّٰدتعالى رحمة واسعة \_(بستان المحد ثين ص١٢٧)

١٣٥/٢- الشيخ المحدث ابومحم عبدالحق الاشبيلي (م٥٨٢،٥٨١ه)

مشهورجليل القدرحافظ حديث، حاذق علل، عارف رجال، صاحب تصانيف كثيره بين، آپ كي نهايت جامع حديثي تاليف" الاحكام الشرعية الكبرئ" (٦ جلد) ہے،الاحكام الوسطى (٢ جلد)الاحكام الصغر كي،الجمع بين التحسين ،المعتان مِن الحديث وغيره۔(الرسلة المسطر في ٢٠١٣)

٣٣١- شيخ ابونصراحمه بن محمد بن عمرعتا بي حنفيٌّ (م٥٨٢هـ)

بڑے متبحرعالم فاضل اجل تھے، دور دراز ہے تشنگان علوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مستفید ہوتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف بیہ میں، شرح زیادات (اس میں آپ نے اس قدر تحقیق و تدقیق کی کہ علماء نے اس کو بے نظیر قرار دیا، شرح جامع صغیر، شرح جامع کبیر، جوامع الفقہ ،معروف بہ فتو کی عمّا ہیں' ۔رحمہ الکتر تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق الحنفیہ )

١٣٧- حافظ ابوبكرزين الدين محمد بن البيء ثان الحازمي بمداني شافعيّ (م٥٨٨ه)

بڑے حافظ حدیث تھے، آپ کی مشہور تصنیف تاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاخبار ہے جو دائر ۃ المعارف حیدر آبادے شائع ہوگئی ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ ص ٦٨)

، ۱۳۸ - ملک العلمهاءابو بکرعلاءالدین بن مسعود بن احمه کا شانی حنفی متو فی ۵۸۷ ھ

جلیل القدر محدث وفقیہ تے ہمشہور ہے کہ آپ نے شخ علاءالدین جمدین احمد سمرقندی کی ضدمت میں حاضر ہوکر استفادہ علوم کیا اور شخ موصوف کی مشہور کتاب ' تختہ الفقہاء' پڑھی تو اس کی شرح ' برائع الصنائع' 'کھی جوفقہ فی کی نہایت بلند پایا اور بقول حضرت الاستاد علامہ کشیمری قدس سرہ ، فقیہ النقہ انفقہاء' پڑھی تو اس کی شرح ' برائع الصنائع' 'کھی جوفقہ فی کی نہایت بلند پایا اور فقل احمد کو آپ کی زوجیت میں کشیمری قدس سرہ ، فقیہ النفس بنانے والی کتاب ہے ، اس کو آپ کے شخ نے نہایت پندگیا اور خوش ہوکرا پی بنی فاطمہ کو آپ کی زوجیت میں خواستگار تھے ، مہر کی جگہ شرح نہ کورکورکھا، اگر کی جگہ نہو کی میں آپ فلطی کرتے تو آپ کی بہی زوجہ محتر معاملات کرتی تھیں ، اہم فقاد کی پروالدو شوہر کے ساتھ ان کے حتی ہوگئی جو اس کی برائے کے علاوہ ' السلطان المبین فی اصول الدین' بھی آپ کی بہت عمد وتھیف ہے ۔ شوہر کے ساتھ ان کے دین آپ سے علی ممائل میں گفتگو کے لئے ابن عدیم نے فقل کیا کہ جب علامہ کا شانی دشتی پنچتو وہاں کے بڑے بڑے نقہاء ومحد ثین آپ سے علی ممائل میں گفتگو کے لئے آپ نے آپ نے فرمایا کہ میں کی ایسے مسئلہ میں بحث نہ کروں گا جس میں امام صاحب یا آپ کے اصحاب میں ہے کی کا قول موجود ہو، اس کے علاوہ جس مسئلہ میں چاہو گفتگو کراو، ان لوگوں نے بہت سے ممائل چھٹرے گر آپ نے ہرا کے میں بتلادیا کہ اس کی طرف ہارے کے علاوہ جس مسئلہ میں جو گا کہ وہ لوگ عاجز ہوگا اورکوئی مسئلہ ایسانہ بتا سے جس میں اصحاب امام میں ہے کی نہ کی کا قول نہ ہو، وہ سب آپ یہ علی وہ دست نظر کے قائل ہو گروا ہیں ہو گے۔

۱۳۹ – قاضی القصناً ق ابوسعد شیخ مظهر بن حسین بن سعد بن علی بن بندار برز دی حنفی م ۹۱ ۵ هه نقیه جلیل و محدث یگانه تھے،آپ کے آباؤاجداد بھی آئمہ عصر تھے، جامعہ شغیرزعفرانی کی شرح" تہذیب" لکھی اورامام طحاوی کی" مشکل الآثار'' کوفخص کیا،نواورا بی اللیث کومختصر کیا،علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں لکھا کہ آپ کی نگرانی وسر پرتی میں بارہ مدارس تھے جن میں بارہ سو طلبہ پڑھتے تھے،مشکل الآثار کوعلامہ محدث قاضی یوسف بن موی حنفی م ۲۷ ھ نے بھی کمخص کیا تھا جودائر ۃ المعارف سے جھپ گیا ہے۔

١٨٠- ابوالمفاخر يشخ حسن بن منصور بن محمود اورجندي فرغاني معروف به قاضي خال حنفيٌّ (م٥٩١هـ)

اپنے زمانہ کے محدث کبیراور مجتہد بے نظیر تھے، معانی دقیقہ کے ماہر غواص اور فروع واصول کے بحربیکراں تھے، ابن کمال پاشا نے آپ کو طبقہ مجتہدین فی المسائل میں شارکیا ہے، آپ کی تصانیف میں سے فقاوئی قاضی خان (۴ جلد خینم ) بہت مقبول ومتداول ہے، حافظ قاسم بن قطلو بغا نظیم جاتھہ ہے تھے۔ اللہ علی المسائل میں شارکیا ہے، آپ کی تصانیف یہ نظیم اللہ جس مسلم کی تھے قاضی خال کریں وہ غیر کی تھے پر مقدم ہے کیونکہ آپ فقیہ النفس تھے، اس کے علاوہ آپ کی تصانیف یہ ہیں، کتاب امالی، کتاب محاضر، شرح زیادات، شرح جامع صغیر ( اضحیٰم جلد ) شرح ادب القصاء وغیرہ ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وحدائق ) نوٹ: ہمارے مخدوم ومحتر مولا نا مشیت اللہ صاحب بجنوری مرحوم کے خاندان کا سلسلہ نسب ابوالمفاخر قاضی خال سے ملتا ہے آپ کا شجر وہ نسب راقم الحروف کے والد ما جد پیر شہر علی صاحب مرحوم نے مرتب کیا تھا جو شجر وہ نسب کے بڑے ماہر تھے، مولا نا مرحوم کا خاندان علم و فضل ، تقوی و دیا نت میں مشہور ہے اور قاضی محلّہ بجنور میں آباد ہے۔

ا ۱۴ - شیخ ابوالحسن علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل مرغینا نی حنفی (متوفی ۵۹۳ ۵ ص)

جلیل القدر محدث وفقیہ ومفسر جامع علوم وفنوں ،صاحب ورع وزہد تھے،علم خلاف کے ماہ وحاذق اور عارف مذاہب تھے، ابن کمال پاشانے آپ کواصحاب ترجیح میں گناہے، کیکن دوسرے علام آپ کو مجتہدین فی المذہب کے زمرے میں شار کرتے ہیں جس میں امام ابو یوسف وامام محمد تھے، آپ کی تصانیف میں سے نہایت مشہور ، مقبول اور واخل درس نظامی کتاب ہدایۃ المبتدی ہے جس کو آپ نے مخضر قد وری اور جامع صغیر کی ترتیب پرلکھا، پھراس کی شرح کفایۃ المنتہی • ۸ جلدوں میں کسی ، دوسری تصانیف میں منتقی الجنیس و المزید ،مناسک الحج ،نشر المذہب ، مختارات النوازل ، کتاب الفرائض ۔ (جواہر مضئے وحدائق)

آپ کی کتاب ہدایہ کی شروح بے شارعاء نے لکھیں اور احادیث کی تخریج بھی کی شیخ جمال الدین زیلعی حقی کی تخریج موسومہ 'نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ 'احادیث احکام ندا ہب اربعہ کی نہایت جامع کتاب ہے جس کی ہر ند ہب کو ضرورت ہے ، یہ کتاب بہترین تعلیقات تھے و نقد مد کے ساتھ چار خور میں اعلیٰ کاغذ پر ۱۹۳۸ء میں مجلس علمی ڈابھیل (سورت) کی طرف سے مصر میں طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے جس سے علماء بلاد عربیہ اسلامیہ و ہندو پاک وغیرہ سب نے انتقاع کیا ، حافظ ابن حجر نے نصب الرابیہ کی تلخیص کی تھی جس کا نام ''الدرایہ فی تلخیص نصب الرابیہ' رکھا، مگر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جیسی توقع حافظ کے فضل و کمال سے تھی الی نہیں ہے بلکہ بہت ک بہترین اونچی نقول ترک کردیں جس سے کتاب مذکور بے وقعت ہوگئ ، یہ درایہ دوم تبہ ہندوستان میں طبع ہوئی تھی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ بہترین اونچی نقول ترک کردیں جس سے کتاب مذکور بے وقعت ہوگئ ، یہ درایہ دوم تبہ ہندوستان میں طبع ہوئی تھی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔

١٩٢١ - حافظ جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن ابي الحسن على بن محمد بن على (بن الجوزي) عنبليَّ م ٥٩٥ هـ

مشہور محدث و واعظ وخطیب تھے،آپ کی تصانیف کی تعداداڑھائی سوے او پرنقل ہوئی ہے، چندمشہوریہ ہیں: امنتظم (مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد) اخبالحفاظ (ایک سوحفاظ کا تذکرہ قلمی نسخہ کتب خانہ ظاہریہ دمشق میں ہے اوراس میں صرف حفاظ حدیث کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ دوسرے علوم وفنون کے حفاظ بھی ہیں) انتحقیق فی احادیث الخلاف، مناقب امام احمر، تلبیس ابلیس وغیرہ، علامہ ابن جوزی کی علمی فدمات نہایت قابل قدر ہیں مگران میں بھی ایک گونہ تشدداور تعصب تھا جس پر علماء حق نے نکیری ہے، مثلاً تلبیس ابلیس میں آپ نے ہر ا

ندہب وفرقہ کو طزم طرایا ہے اور صوفیہ و مشائخ کے تو دہمن معلوم ہوتے ہیں ، حتی کہ شخ جیلائی کی شان میں بھی سوءادب ہے پیش آئے۔
ای طرح امام اعظم وغیرہ سے تعصب برتا ہے جس کے علامہ سبط ابن الجوزی حفی کواپنی تاریخ ''مرا ۃ الزمان' میں لکھنا پڑا کہ'' خطیب پر چندال تعجب نہیں کہ اس نے ایک جماعت علاء کو مطعون کیا ہے لیکن نا نا جان (ابوالفرج ابن الجوزی) پر تعجب ہے کہ انہوں نے بھی خطیب کی چیروی کی اور ایسے فیجی فعل کا ارتکاب کیا''۔ پھر لکھا کہ'' امام اعظم ابو صنیفہ سے تعصب رکھنے والوں سے بی دار قطنی اور ابو تعیم اصبها نی بھی ہیں، چنا نچے ابوقعیم نے جلیہ میں امام صاحب کا ذکر تک نہیں کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو آپ سے علم وزید میں کمتر ہیں''۔

ابن جوزی نے کمنتظم میں بیخی بن معین کی طرف نبست کر کے قال کردیا کہ ''ابوطنیفہ سے حدیث روایت ندی ،ان کی حدیث قابل اعتاد نبیں''۔
عالانکہ رینبست قطعاً غلط اور بے سند ہے، ابن معین کو تو بعض علماء نے حنفیہ کے تن میں بہت زیادہ تمایت کرنے والا اور متعصب تک کھودیا ہے بھروہ امام عظم کے بارے میں ایک غیر معقول بات کیوں کہتے ، بھرا ساد تو بیہ جواتو ال ان کے منقول ہوئے ہیں، سب امام صاحب کی مدح و تعظیم و تو ثیق کے ہیں، عالبًا یہاں بجائے امام شافعی کے مام صاحب کا نام کھودیا ہے، کیونکہ ابن معین امام شافعی پر بی جرح کیا کرتے تھے نہ کہ امام عظم پر۔

حافظ ذہبی نے میزان میں ترجمہ ابان بن یزید العطار کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن جوزی نے آپ کوضعفاء میں لکھا ہے اوران لوگوں کے اقوال ذکر نہیں کئے جنہوں نے آپ کی توثیق کی تھی اور بیابن جوزی کی کتاب کے عیوب میں سے ہے کہ جرح توسب کی نقل کردیتے ہیں اور توثیق سے سکوت کر لیتے ہیں،صاحب کشف الظمون نے کہا کہ المنتظم او ہام کثیرہ اوراغلاط صریحہ کا مجموعہ ہے۔عداء الله عنا و عنہم اورتوثیق سے سکوت کر لیتے ہیں،صاحب کشف الظمون نے کہا کہ المنتظم او ہام کثیرہ اوراغلاط صریحہ کا مجموعہ ہے۔عداء الله عنا و عنہم

١٣٣- شيخ ابوالحسن حسن بن خطير نعماني ابوعلى فارسى حنفيٌ ،م ٥٩٨ ه

جلیل القدر محدث، فقید، مفسر، عالم حسین، بیئت و ہندسہ وطب و تاریخ اور فاضل علوم عربیت تھے، ابن تجار نے آپ کے کمالات گنائے میں، مدت تک قاہرہ میں مقیم رہ کر درس علوم دیا، امام اعظم کے ند ہب کی نشر وجمایت میں بھی کافی حصہ لیا ہفسیر قرآن مجید کسی اور حمیدی کی ''جمع بین المسحدی نظرے '' کی شرح'' جمۃ انام' 'لکھی، نیز ایک کتاب'' اختلاف صحابہ و تا بعین و فقہاء امصار' پرتھنیف فرمائی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

۱۳۴ - امام حسام الدين على بن احد بن مكى الرازى حفي م ٩٨ ٥ ه

بڑے محدث وفقیہ،امام وفت تھے،ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا کہ آپ نے دمشق میں اقامت کی مدرسہ صادر سیمیں درس علوم دیا،
امام اعظم کے ندہب پرفتویٰ دیتے تھے، مسائل خلاف کے بڑے کا میاب مناظر تھے، حلب گئے تو وہاں کے بڑے بڑے علماء بحث مسائل
کے لئے جمع ہوئے، آپ نے ہرمسکہ خلافی کے ادلہ ندا ہب غیربیان کئے اور ان کے بہترین جوابات بھی دیئے جس سے وہ آپ کے علمی
تفوق کے معترف ہوکرلوٹے ،محدث عمر بن بدرموصلی آپ کے تلاخہ وحدیث میں ہیں، مشہور تصانیف سے ہیں۔

ا خلاصة الدلائل فی تنقیح المسائل (جومخضر قدوری کی نهایت نفیس شرح ہے ) اس کتاب کوآپ کے تلمیذ علامہ قرشی صاحب جواہر مضیّہ نے حفظ یاد کیااوراس کی احادیث کی تخریخ وشرح ایک ضخیم مجلد میں کی ،سلوا ۃ الہموم وغیرہ۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ (جواہر مضیّہ وحدا کُق حنفیہ )

۱۴۵-۱م م ابوالفضل محمد بن بوسف بن محمد غزنوی ثم بغدا دی حنفی ،م ۹۹۹ ه

ا کا برمحد ثین ورواۃ مندین اورمشہور قراء و مدرسین ہے تھے، حدیث کی روایت حافظ ابوسعد بغدادی اور ابوالفضل ابن ناصر وغیرہ سے کی اوراور آپ سے منذری وغیرہ اورشخ رشیدالدین عطار نے روایت کی اورا پے بیجم الشیوخ میں آپ کا ذکر کیا، جامع عبدالرزاق قاہرہ

مين درس عديث ديا\_رحمداللدرحمة واسعة \_ (جوابرمضية وحدائق حفيه)

### ٢٧١- شيخ احمد بن عبدالرشيد بن حسين بخاري ( قوام الدين ) حفيٌ ،م ٥٩٩ه

علوم کی تخصیل اپ والد ماجد ہے کی جوامام فاضل شیخ کبیر ، محدث ، ثقد اور تبحر فی العلوم تھے ، صاحب ہدا ہے نہ آپ ہے بہ سند متصل ہے حدیث روایت کی کدالی کوئی چیز نہیں جو بدھ کے روز شروع کی جائے اور پوری ندہو' ، فوائد بہیہ بیس ہے کداگر چداس مدیث کی صحت بیس بعض محد ثین کو کلام ہے مگر جلد اور بخیر وخو کی کام کم سے کہ دوسری احادیث ہے مستنبط ہوتا ہے کہ بدھ کے روز کا ظہر وعصر کا درمیان کا وقت اجابت دعا کا وقت ہے ، لہذا اگر بدھ کے روز وقت ندکورہ بیس کوئی کام شروع کیا جائے اور دعا جلد پورے ہونے اور حسن انجام کی کی جائے تواس کے قبول کی ام میدغالب ہے ، آپ نے امام محمد کی جامع صغیر کی شرح کی ہے ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعة ۔ (جواہر وحدائق)

### ١٧٧- شيخ ابوشجاع عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نصر بسطامي ،ثم بكني حنفي "

حافظ حدیث، مفسر، فقیہ، ادیب وشاعر تھے، صاحب ہدایہ کے استاد تھے تمام علوم وفنون میں یدطولی رکھتے تھے، عبدالکریم محمد سمعانی شافعی نے اپنی کتاب'' انساب'' میں لکھا کہ میں نے آپ سے مرو، بلخ، ہرات، بخارااور سمرقند میں حدیث نی اور آپ کے علوم سے استفادہ کیا۔ رحمہاللّدرحمة واسعة۔ (جواہروحدائق)

### ١٣٨- ينتخ محد بن عبدلله صائعي قاضي مرو،معروف به قاضي سديد حفي "

محدث وفقیہ، کثیرالعبادۃ ،حسن المناظرہ ، جمال ظاہر دباطن سے مزین تھے، حدیث میں سیدمحد بن ابی شجاع علوی سمرقندی وغیرہ کے تلمیذتھے، اپنے استاد کی جگہددرس وخطاب وقضا میں نیابت کی ،سمعانی شافعی نے بھی آپ سے روایت کی اور اپنے مشائخ میں آپ کو بیان کیا۔ رحمہ اللّدرحمة واسعۃ ۔ (جواہر وحدائق)

## ١٣٩- حافظ الومحمة عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقد عي الجماعيلي عنبالي م ٢٠٠ ه

ولادت ۵۲۱ ہے،علامہ موفق جماعیلی سے چار ماہ بڑے تھے جوان کے بچو پھی زاد بھائی تھے،۵۲۱ ہے بس دونوں تخصیل علم کےسلسلہ بیں بغداد کپنچ، حافظ مصوف کوحدیث سے زیادہ شغف تھا اورموفق کو فقہ کے ساتھ دونوں اپنے زمانہ کے بیل القدر محدث وفقیہ ہوئے ، حافظ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ''الکمال فی معرفۃ الرجال ہے'' جس میں رجال صحاح ستہ کودس جلدوں میں مرتب کیا،اس کا خلاصہ حافظ مزی شافعی نے کیا اور تہذیب الکمال نام رکھا، جس کا خلاصہ حافظ ابن حجرنے کیا اور تہذیب التہذیب نام رکھا۔

آپ بہت ہے مصائب و پریثانیوں ہے بھی دو چار ہوئے ، مثلاً اصبان گئے وہاں حافظ اُبی تعیم کی کتاب معرفۃ الصحابہ دیکھی تو ۱۹۰ غلطیاں پکڑیں ،ابناء فجندی نے اس پر مشتعل ہوکرآپ کوئل کرنا چاہا، آپ وہاں سے پچ نکلے۔

اصبهان ہے موصل گئے تو وہاں عقیلی کی کتاب'' الجرح والتعدیل'' پڑھی اس میں امام اعظم کے حالات پڑھ کر برداشت نہ کر سکے اور کتاب میں ہے وہ اور اق کا ث دیئے ، لوگوں نے تفتیش کی اور وہ اور اق نہ پائے تو آپ کو ملزم قرار دیا اور قبل کے در بے ہوئے ، واعظ نے آپ کو ان سے چھڑایا ، پھردمشق اور مصر گئے تو وہاں بھی ای قتم کے ابتلاء پیش آئے۔

بڑے زاہدہ عابد ستھے، دن رات میں تین سور کعت پڑھتے تھے اکثر روزہ رکھتے تھے، بڑے ٹی تھے، جب کوئی دولت ملتی ، رات کے وقت اس کولے کر نکلتے اور بیواؤں، تیبیموں کے گھروں میں خاموثی سے بھینک آتے ،خود پیوند لگے کپڑے بینتے تھے، کثر ت مطالعہ کی وجہ سے بینائی ضعیف ہوگئی تھی علم حدیث میں مکتائے زمانہ تھے۔رحمہ الله رحمة واسعة ۔ (مرآة الزمال ص ١٩٥٦ ج ٨)

## ۱۵۰-محدث ابن اثیر جزری مجدالدین مبارک بن محدموصلی شافعیؓ ،م ۲۰۲ ھ

آپ نے ''النہایہ فی غریب الحدیث' ( ۴ جلد ) لکھی،علامہ سیوطی نے کہا کہ غریب الحدیث کے موضوع پر بہترین جامع کتاب ہے اگر چہ بہت ساحصہ پھر بھی باقی رہ گیا ہے،صفی ارموی نے اس کا ذیل لکھا ہے جس کوہم نہ دیکھ سکے، میں نے اس کی تلخیص شروع کی ہے اور زیادات بھی کی ہیں، یہ کتاب سیوطی کی نہایہ کے ساتھ حاشیہ پرطبع ہوگئ ہے، اس کے علاوہ آپ کی مشہور کتاب'' جامع الاصول من احادیث الرسول''ہے جس میں اصول سنہ ( موطاء ، بخاری ،سلم ، ابوداؤ د ، تر نہ کی ، نسائی کومحد شذرین کے طرز پر جمع کیا ہے اور اس پر زیادات بھی ہوگڑت ہیں، یہ دس اجزاء ہیں ( مؤلف ) یہ کتاب بھی ۵ جلدوں میں طبع ہوگر شائع ہو چکی ہے۔ ( الرسالة ص ۱۲۸ و ۱۳۲)

ا ١٥١ - شيخ ابوالمحامر محمود بن احمد بن ابي الحسن حنفيٌ ، م ٢٠٧ ه

جامع معقول ومنقول اورمحدث شہیر بھس الآئم کر دری کے استاد تھے،'' خلاصہ الحقائق'' آپ کی وہ تصنیف ہے جس کے بارے میں علامہ حافظ ابن قطلو بغانے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے وہ ایس کتاب ہے کہ زمانہ کی آنکھوں نے اس کامثل نہیں دیکھا اس کے علاوہ سلک الجوا ہرنشر الزوا ہراور خلاصة المقامات تصنیف کیل ، رحمہ اللّدرجمة واسعة ۔ (حیدائق الحنفیہ )

١٥٢- يشخ ابو ہاشم عبد المطلب بن فضل بلخي ثم حلبي حنفيٌ ، ١١٢ ه

فقیہ ومحدث، حلب میں رئیس علمائے احناف تھے، حدیث کی روایت عمر بسطا می اور اُبوسعد سمعانی وغیرہ سے کی اور مدت تک درس علوم وافتاء میں مشغول رہے۔رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔ ( حدائق الحنفیہ )

۱۵۳-مندالشام شيخ تاج الدين ابواليمن زيد بن حسن كندى حنفي ، ۱۳ ه

ا پنے وقت کے بڑے محدث وفقیہ تھے بروایت ابن عدیم سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ، ابن تجار نے لکھا کہ آپ ہمدان پنچے اور وہاں چندسال میں فقہ حنفی میں کمال پیدا کیا ،سعدرازی آپ کے اساتذہ میں ہیں ، آپ کے حالات کتب تاریخ رجال میں مفصل ملتے تھے ، جامع علوم تھے ،شاہان وقت ،علاء اور عوام کی نظروں میں بہت باوقعت وعزت تھے۔رحمہ اللّدر حمد واسعة ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق الحنفیہ )

١٥٨- يشخ ابوالغنائم سعيد بن سليمان كندى حنفيٌّ ، م ٢١٧ ه

مشہورمحدث کامل،فقیہ جیداورعالم باعمل تھے،حدیث میں ایک دوجز مسمی بہ''مشس المعارف وانس المعارف'' تصنیف کیا اور قاہرہ میں اس سے تحدیث کی ۔رحمہ اللّٰدرحمة واسعة ۔ ( تقدمہ نصب الرابیو حدائق حنفیہ )

۵۵- حافظ ابوانحس على بن محمد بن عبد الملك حميري كتاني معروف به ابن القطان م ۲۲۸،۶۱۸ ه

مشہور حافظ صدیث و ناقد رجال ہیں، آپ نے شیخ ابو محمد عبدالحق بن عبدالرحمٰن اشبیلی م ۵۸۱ کی کتاب''الحکام الشرعیة الکبریٰ'' پر نقد کیا اور بیان الوہم والا یہام الواقعین فی کتاب اللہ حکام کے نام سے کتاب کھی جس کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا کہ'' یہ کتاب آپ کے حفظ وقوت فہم پر دلیل ہے، لیکن بعض رجال کے احوال میں آپ سے بے انصافی وزیادتی ہوئی ہے مثلاً آپ نے ہشام بن عروہ وغیرہ کی تضعیف کی ہے۔

ابن قطان کے نقذ مٰدکور پرشیخ عبدالحق کے تلمیذرشید حافظ ، ناقد ومحقق ابوعبدالله محمد بن الامام یجیٰ بن المواق نے بھی اپنی ایک کتاب میں تعقب کیا ہے۔(الرسالہ ۱۴۵۵)

ابن قطان نے امام اعظم پر بھی جرح کی ہے اور امام ابو یوسف کو بھی مجہول کہد دیا بیسب ہی بقول ذہبی آپ کے وصف تعنت کے کر شمے ہیں۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمة واسعة ۔

۱۵۷-شخ زين الدين عمر بن زيد بن بدر بن سعيد موصلي حنفيٌّ ،متو في ۲۱۹ ه

شیخ کامل، حافظ حدیث، فقیہ فاضل تھے علم حدیث میں ایک کتاب'' المغنی'' نہایت تحقیق وید قیق ہے حسب ترتیب ابواب بحذف اسانید تصنیف کی جس کوآپ کی زندگی میں علماء نے آپ سے پڑھااور بہت مقبول ہوئی۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ )

ا/ ١٥٤- حافظ ابوحفظ ضياء الدين عمر بن بدر بن سعيد موصلي حفي م ٦٣٢، ٦٢٢ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ کی کتاب ''المغنی عن الحفظ والکتاب فی قولہم کم یصح شی فی ہذالباب' علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں اور علامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں کتاب فدکور کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر پچھلوگوں کے انتفاوات بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کی تصانیف یہ ہیں: العقیدہ الصحیحة فی الموضوعات الصریحة ، استنباط المعین من العلل والتاریخ لا بن معین، معرفة الموقوف علی الموقوف آپ کی تصانیف یہ ہیں: العقیدہ الصحیحة فی الموضوعات الموضوعات میں ذکر کیا ہے اور وہ حضور اکرم علی ہے سواصحابہ یا تا بعین وغیرہم سے ثابت ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (رسالہ جواہر مضیہ وحدائق حفیہ)

٢/ ١٥٧- محدث ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد قزويني رافعي شافعيٌّ ، م ٦٢٣ ه

مولف تاریخ قزوین وتخ تج مندالرافعی۔

١٥٨- ملك معظم شرف الدين عيسى بن ما لك عادل سيف الدين ابي بكر بن ابوب حنفي م ١٢٢٥ ه

بڑے عالم فاضل، محدث، فقیہ، اویب، لغوی، شاعر اور مردمجاہد تھے، مرآ ۃ الزمان میں علامہ سیط ابن الجوزی نے آپ کے حالات مفصل ذکر کئے ہیں آپ نے فقہا سے امام اعظم کا فد ہب صاحبین کے اقوال سے الگ کرایا جود س جلد میں مرتب کیا ان سب کوآپ نے حفظ یا دکیا اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے تھے، جامع کبیر امام محمد کوبھی حفظ کیا اور اس کی شرح خود کھی ہے، اسی طرح مسعودی کے بھی حافظ تھے، مند احمد کو پڑھا اور یا دکیا اس کوعلاء سے ابواب فقیہ پر مرتب کرنے کو کہا، آپ نے حدیث کی روایت بھی کی ہے، بڑے محب علم وعلاء تھے، ہمیشہ علاء مفتلاء سے اپنی مجلس کومزین رکھتے تھے، آپ کا خاندان شاہی اور آباء واجداد سب شافعی تھے، صرف آپ اور پھر آپ کی اولا دنے حفی فد ہب اختیار کیا تھا، والد ما جدا بو بکر بن ابواب شافعی کو آپ کے حفی ہونے پراعتر اض بھی تھا مگر آپ نے اس کی کوئی پر واہ نہیں گی۔

آپ نے خطیب کے ردمیں'' اسہم المصیب'' تیار کیا جو بہت معقول مدلل رد ہے،عرصہ ہوااسکو کتب خانہ اعز ازید دیو بند کے مالک فاضل محتر م مولا ناسیدا حمد صاحب عمیضہم نے طبع کرا کرشائع کر دیا ہے جس کا مطالعہ ہر حفی عالم کوضر ورکرنا چاہئے، کچھ حالات ہم امام محمد کی تصنیف جامع کبیر کے بیان میں بھی لکھ آئے ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر، حدائق ومرآ ۃ الزمان)

١٥٩- حافظ ابن نقطم عين الدين ابو بكر محربن عبد الغني بن ابي بكر بن شجاع بغدادي صنبلي ،م ٢٢٩ ه

آپ نے امیر ابونصر ابن ماکولاکی کتاب' الا کمال فی رفع الاء تیاب عن الموتلف وامحتلف من الاساء والکنی والانساب' کا جود وجلد میں نہایت معتمد ومفید تالیف ہے ذیل کھا، جو بقدر دوثلث اصل ہے، حافظ ذہبی نے لکھا کہ بید کتاب حفظ وامامت پر دلیل ہے اس کے علاوہ دوسری مشہور تصنیف بیہے:''التقلید لمعرفۃ رجال السنن والمسانید'' پھرابن نقطہ کی کتاب پر علاء الدین مغلطائی حفی وغیرہ نے لکھا۔ (الرسالہ ص ۹۷)

١٢٠- الامام المسند ابوعلى حسن بن مبارك زبيدى حنفيٌ ،م ٢٢٩ ه

آپ نے حدیث ابوالوقت عبدالاول وغیرہ سے تی بڑی عمر پائی ، ایک زمانہ تک روایت حدیث کرتے رہے ، ابن تبار نے لکھا کہ میں نے آپ سے حدیث کو تے رہے ، آب فاضل عالم ، امین ، متدین ، صالح ، حسن الطریقہ ، مرضی الخصال تھے ، تفییر ، حدیث ، تاریخ وادب میں بہت سی کتابیں تصنیف کیس ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ ، تقدّ مہ نصب الرابیہ )

١٢١- يشخ عبيدالله بن ابراجيم بن احمد الحوبي العبادي معروف به "ابي حنيفه ثاني"، م ١٣٠٠ ه

عافظ ذہبی نے "الموتلف والمختلف میں لکھا کہ آپ عالم المشرق اور شیخ الحنفیہ تھے، آپ کا نسب حضرت عبادہ بن صامت صحابی ہے متصل ہے اس لئے عبادی کہلائے ، علم اپنے زمانہ کے اکا برمحدثین زرنجری، قاضی خان اور جزری وغیرہ سے حاصل کیا ہے، معرفت ندہب و خلاف میں بے شل تھے، شرح جامع صغیراور کتا ہالفروق آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحداکق)

١٦٢- محدث ابن اثير جزري محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الموصلي الشافعيَّ ،م ١٦٠ه

آپ نے کتاب الانساب سمعانی (جو ۸ جلد میں اور نادر الوجود ہے) کو مختفر کیا، زیادات بھی کیں، اور اغلاط پر تنبیہ کی، اس کا نام "اباب" رکھا (۳ جلد) پھراس کا خلاصہ علامہ سیوطی نے کیا اور زیادات بھی کیں، اس کا نام "اباب الالباب فی تحریر الانساب" ہے (ایک جلد) آپ محدث مبارک بن محمصا حب النہا ہے وجامع الاصول کے بھائی ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ ۱۰۳)

١٦٣- الشيخ شهاب الدين ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمرويي بكرى سهروردى شافعيّ، ١٣٣ه

مشہور ومعروف شیخ طریقت صاحب سلسلہ سہرور دیہ ہیں، آپ نے مشیحہ تالیف کیا جس میں اپنے شیوخ حدیث کا تذکرہ کیا اور عوارف المعارف بھی آپ کی مشہور مقبول ونافع کتاب ہے وغیرہ، رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ سے ۱۱۷)

١٦٣- الشيخ الامام العلامة محمود بن احد الحصيري جمال الدين البخاري حنفي م ٢٣٦ ه

فقہ وحدیث کے امام تھے، شام پنچے اور نور بید میں درس حدیث دیا، ان پراس وقت فہ بی حنفی کی ریاست ختم ہوئی، بہت مفید علمی کتابیں تصنیف کیں، جامع کبیر وغیرہ پڑھی اور علامہ سبط ابن جوزی نے جامع صغیراور تصنیف کیں، جامع کبیر وغیرہ پڑھی اور علامہ سبط ابن جوزی نے جامع صغیراور قد وری پڑھی، ان کتابوں پر بی آپ نے سبط موصوف کوفنون وعلوم اور خاص طور سے معرفة احادیث و فدا ہب کی سند لکھ کردی، بہ کثر ت خیرات و صدقات کرتے، رقی القلب، عاقل متقی، علی معظم عیلی بن عادل (مصنف السہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک داؤ دبن المعظم عیلی ناصر آپ کا بے حداحتر ام واکرام کرتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (مرآة الزبان سط ابن الجوزی من ۲۲ے ۲۰ جوابرمفیہ)

١٦٥- شمس الآئمة محمد بن عبدالستار بن محد كردري عمادي حنفي ، ٢٩٢ ه

امام محقق، فاضل مدقق، فقیہ محدث، عارف مذاہب، ماہراصول فقہ تھے، اپنے زمانہ کے کبار محدثین سے علوم حاصل کئے اور بڑے

بڑے محدثین وفقہانے آپ کی شاگردی کی ،خصوصیت سے علم اصول فقہ کا آپ نے احیاء کیا جوقاضی ابوزید دبوی کے بعد سے صحل و ب جان ہو گیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہر مضيّہ وحدائق)

١٢١- حافظ ضياء الدين ابوعبد التدمحم بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحم ن بن مقدى عنبلي م٢٨١٥ ه

حافظ صدیث، ثقد، زاہد وورع تھے، آپ نے کتاب ''الاحادیث الجیاد الحقارہ ممالیس فی الحجسین اواحد ہما''لکھی جوابواب پرنہیں بلکہ حروف جھی سے مسانید پر ۸۹ جزومیں مرتب کی، تاہم غیر کھمل رہی، اس میں آپ نے صحت کا التزام کیا اور وہ احادیث ذکر کیس جن کی آپ سے پہلے کی نے تھے نہیں کی تھی ، آپ کی تھے بھی مسلم ہو چکی ہے بجر معدودے چندا حادیث کے جن پر تعقب کیا گیا۔

علامه ابن تیمیداور زرکشی وغیرہ نے کہا کہ آپ کی تھیجے ، حاکم کی تھیجے ہے اعلیٰ ہے اور آپ کی تھیجے ترفدی وابن حبان کی تھیجے کے قریب ہے، بقول ابن عبدالہادی غلطی اس میں کم ہے اس لئے بیٹیجے حاکم کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت کی احادیث بظاہر موضوع کے درجہ کی بھی آگئی ہیں، جس کی وجہ ہے اس کا درجہ دوسری صحاح سے گر گیا، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم ۔ (الرسالہ ۲۳)

۱۷۷- حافظ قی الدین ابوعمر وعثمان بن عبدالرحمٰن بن عثمان بن موکی شهرز دری ابن المصلاح شافعی م ۱۸۳۳ هه ۱۸۳۷ ه مشهور محدث بین آپ کی کتاب مقدمه ابن صلاح بهت متداول و مقبول و نافع ہے، ''طرق حدیث الرحمة'' حدیث میں ہے، رحمه الله تعالی رحمة واسعة ۔ (الرسالہ ۹۴)

١٧٨- شيخ حسام الدين اخيس كتي حنفيٌ ،م١٧٨ ه

مشہور محدث وفقیہ واصولی تھے،آپ کی کتاب'' منتخب حسامی'' اصول فقہ کی بہترین مقبول ومتداول داخل درس ہے جس کی شرح اکابر علاء و محققین نے کیس،امیر کا تب انقانی کی تبیین زیاد ہ مشہور ہے۔

آپ نے امام غزالی کی دمتول' کی تر دید میں جوامام اعظم کی تشنیع پر مشتمل ہے ایک نفیس رسالہ ۲ فصول میں لکھا،اس میں آپ نے امام غزالی کا ایک قول لے کرمدلل تر دید کی اورامام صاحب کے مناقب جلیلہ بھی ذکر کے درجمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔(حدائق حنفیہ)

١٦٩- الشيخ الامام ابوالفصائل حسن بن محمد بن حسن بن حيدر قرشي عمرى صنعاني حنفيٌّ ،م ٧٥٠ ه

تمام علوم میں بتیجر تنے گرعلم حدیث، فقہ ولغت میں امام زمانہ تنے، ولا دت لا ہور کی ہے طلب علم کے لئے بغداد گئے وہاں مدت تک رہے، تخصیل علم سے فارغ ہو کر درس وتصنیف میں مشغول رہے، پھر مکہ معظمہ حاضر ہوکر عراق آئے اور خلیفہ وفت کی طرف سے سفیر ہوکر ہندو آئے، آپ کی مشہور تصانیف میں سے یہ بیں، مصباح الدجی من احادیث المصطفیٰ، الشمس المنیر ومن الصحاح الماثورہ، مشارق الانوار النہ یہ من صحاح الاخبار المصطفویہ، تبیین الموضوعات، وفیات الصحاب، شرح صحیح البخاری، التکملہ (لغت میں صحاح جو ہری کی اغلاط کی تھیج کی ) نیز '' مجمع البحرین' ۱۲ جلد لغت میں نہایت جامع کتاب تالیف کی وغیرہ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

• 21- ين محمد بن احمد بن عباد بن ملك داؤ د بن حسن داؤ دخلاطی تفی م ۲۵۲ ه م ۲۵۲ ه م ۲۵۲ ه م ۲۵۴ ه م مدث شهير ونقيه جيد تھے، تلخيص جامع كبير، تعليق سيح مسلم مخضر مندامام ابی حنيفه تاليف كيس، آپ سے قاضی القصاة احمد سروجی نے

تلخيص برهي \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_( حدائق حنفيه )

#### ا ۱۷ - شیخ ابوالمظفر سمس الدین پوسف بن فرغلی بن عبدالله بغدا دی حنفی ( سبطا بن الجوزی ) م۲۵۴ ه

مشہور محدث، مورخ اور فاضل اجل تھے، علامہ ابن جوزی صنبلی صاحب نتظم کے نواسے تھے، آپ بھی پہلے صنبلی تھے پھر جب شخ جمال الدین مجمود حمیری مشہور محدث وفقیہ کی خدمت میں رہ کر تفقہ کیا اور ملک معظم عیسلی خفی (شاہ دمشق وصاحب السہم المصیب ) کے مصاحب ہوئے تو حنفی فد ہب اختیار کرلیا کیونکہ نیک موصوف فد ہب حنفی کے بڑے شیفتہ وشیدائی تھے۔

علامہ سبط ابن جوزی بڑے محقق اور حق گوتھے، آپ نے اپنے نانا جان ابن جوزی کی روش پر بھی احتجاج کیا ہے جوتعصب کی وجہ ہے انہوں نے امام اعظم کے خلاف اختیار کی تھی، حالا نکہ ابن جوزی آپ کے اساتذہ میں بھی ہیں، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: اللوامع فی احادیث المختصر والجامع ہنتہی السؤل فی سیرۃ الرسول، شرح جامع کہیر، الانتصار والترج کے للمذہب اضحے ، (ترجیح فدہب حنی میں محققانہ تصنیف ہے شائع ہو چکی ہے، ایٹار الانصاف تفسیر قرآن مجید (و اجلد) مناقب امام اعظم مرآۃ الزمان ۴۰ جلد) اس کی دوجلدیں حیدرآباد سے شائع ہوئی ہیں۔

آپ نے دمشق ومصر میں درس صدیت دیا،آپ کا وعظ بڑا پرتا ٹیرتھا، ملوک، امراءعوام وخواص سب آپ کی مجلس وعظ ہے مستفید ہوتے تھے،منقول ہے کہ مشہور محدث شخ موفق الدین بن قدامہ صنبلی بھی آپ کے وعظ میں شرکت فرماتے تھے،جس روزآپ کا وعظ ہوتا رات ہی ہوئے تھے،منقول ہے کہ مشہور محدث تھے،آپ کی جم مجلس وعظ میں بکثر ت لوگ تا ئب ہوتے تھے اور بہت سے کا فرقبول اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضئے، فوائد وحدائق)

٢١١- شيخ ابوالمؤيد الخطيب محمد بن محمود بن محمد بن الحسن خوارزمي حنفي "،م ١٥٥ هـ، ٢٧٥ هـ

مشہور محدث وفقیہ تھے، اپنے زمانہ کے کبار محدثین وفقہا ہے علوم وفنون کی تھیج کی، خوارزم کے قاضی رہے اور دمشق و بغداد میں حدیث شریف اور دوسرے علوم کا درس دیا، '' جامع المسانید'' آپ کی نہات گرا نقدر تصانیف میں ہے ہے، جس میں آپ نے امام اعظم کی پندرہ مسانید کو جمع کیا، محققاندا بحاث کھے اور آخر میں تمام رواۃ جامع المسانید پر کلام کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر، فوائد، حدائق)

#### ١١٥١- حافظ زكى الدين ابومحم عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامه بن سعد منذري م٢٥٦ ه

مشہور محدث تھے،آپ کی کتاب' الترغیب والتر ہیب (۲ جلد) معروف ومتداول ہے،جس کا خلاصه ابن حجرنے کیا ہے،اور وہ بھی حال ہی میں مالیگاؤں کے ایک مفیدعلمی ادارہ سے شائع ہو گیا ہے مگراس زمانہ شیوخ شروفساد میں' ترغیب وتر ہیب' کا اختصار شائع کرنا مفید نہیں، دوسرے اغلاط طباعت کی کثرت نے بھی کتاب مذکور کی افادیت کو کم کردیا ہے،لہذا بہتر بیہ ہے کہ منذری کی اصل کتاب ہی کو کامل صحت کے ساتھ شائع کیا جائے۔ رحمہم اللہ تعالی و وفقنا اللہ لما یجب و رضیٰ۔

# ٣٧١- يشخ شهاب الدين فضل الله بن حسين توربشتي حفيٌ ،متو في ٢٢١ ه

مشہورامام وقت ، محقق مرقق ، محدث وفقیہ تھے، آپ کی تصانیف بہ کثرت ہیں جن میں سے'' الیسر'' شرح مصابح السنة بغوی زیادہ مشہور ہے، نیز مطلب الناسک فی علم المناسک ہم باب میں لکھی جس میں تمام مناسک حج میں احادیث سے استدلال کیا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

ا بركتاب اجله خيم ميں دائرة المعارف حيدرآباد سے شائع ہوگئ ہے جس كامطالعه ہرعالم كے لئے نہايت ضروري ہے۔

### ۵۷۱- شخ محد بن سليمان بن حسن بن حسين بلخي (ابن النقيب) حنفي م ۲۲۸ ه

جامع علوم، محدث، مفسر وفقیہ نتے، مدت تک جامع از ہر قاہرہ میں اقامت کی اور مدرسہ عاشور یہ میں ورس حدیث و دیگر علوم دیتے رہے۔ تفسیر میں ایک کتاب '' التحریر والتحبیر لاقوال آئمۃ النفیر فی معانی کلام السیمع البھیر'' ۹۹ جلد میں تصنیف کی جس میں ۵۰ تفاسیر کا خلاصہ درج کیا،علامہ شعرانی نے کہا کہ میں نے اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں دیکھی ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ )

٢٧١- شيخ ابوالوليدمحمه بن سعيد بن مشام شاطبي حنفيٌّ ،متو في ٧٧٥ ه

مشہور محدث شیخ کمال الدین بدعدیم اور ان کے صاحبز ادے قاضی القصاۃ مجد الدین سے تحصیل کی اور شام کے مشہور مذرسہ اقبالیہ میں مدت تک درس علوم دیا پہلے مالکی تھے، پھر حنفی مذہب اختیار کرلیا۔ (حدائق حنفیہ )

241-محدث الشام محى الدين ابوز كريا يحيى بن شرف الدين نو وى، شافعيٌّ متو في ٧٤٦ ه

مشہور محدث، شارح مسلم امام وقت تھے، آپ کی تمام تصانیف نہایت نافع علمی خزانے ہیں، مثلاً شرح مسلم کے علاوہ کتاب ''تہذیب الاساء واللغات'' بھی بہت اہم ہے جس میں آپ نے وہ تمام الفاظ جمع کردیئے ہیں جو مختصر مزنی، مہذب، وسیط، تنبیہ، وجیز اور روضہ میں ہیں،ان چھ کتابوں میں وہ تمام لغات جمع ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے،اوراس میں آپ نے مزید نام مردوں،عورتوں، ملائکہ اور جن وغیرہم کے بڑھادیئے ہیں۔

کتاب مذکور کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں اساء ہیں دوسرے میں لغات ان کے علاوہ بعض دوسری تصانیف نافعہ ہیں، الروضہ، شرح المہذ ب، کتابالاذ کار،التقریب فی احوال الحدیث،ریاض الصالحین،شرح بخاری (ایک جلد طبع شدہ)رحمہ اللّٰدتعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔(الرسلۃ لمسطر فہ)

٨٧١- يشخ ابوالفضل محمد بن محمد بربان نسفي حنفيٌ ، م ٢٨٧ ه

ا پنے زمانہ کے امام، فاضل اجل مفسر محدث، فقیہ، اصولی و پینکلم تھے علم خلاف میں ایک مقدمہ لکھا علم کلام میں مشہور دری کتاب ''عقا کد نفی '' تصنیف کی (جس کی تفتیر اپنے کو عقا کد نفی '' تصنیف کی (جس کی تفتیر کیا کہ شخر الدین رازی کی تفتیر کیا کہ کشف الظنون میں جوعقا کد نفی کو ابو حفظ عمر نسفی کی طرف منسوب کیا ہے وہ غلط ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

9 21- امام حافظ الدين ابوافضل محد بن محد بن نصر بخاري حنفيٌّ ، م ٢٩٣ ه

بڑے محدث و جامع العلوم تھے ہمٹس الآئمہ محمد بن عبدالستار کر دری اور ابوالفضل عبداللہ بن ابراہیم محبوبی وغیرہ سے حدیث و فقہ اور دوسرے علوم کی تخصیل کی ، آپ سے ابوالعلاء بخاری نے حدیث کا سماع کیا اور انہوں نے اپنے بمجم الشیوخ میں آپ کا ذکر کیا ہے ، آپ محدث ، عالم ، عابد ، زاہد ، شیخ وقت ، محقق و مدقق ستھے ، مدت تک درس علوم دیا ہے ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وحداکق)

• ١٨ - حا فظ محبّ الدين ابوالعباس احمد بن عبدالله بن محمر طبرى مكى شافعيٌّ ، م ٢٩٣ هـ

بڑے حافظ حدیث، فقیہ حرم، محدث حجاز بتھے، آپ کی کتاب سیرۃ میں بہت مشہور ہے جس میں احادیث مع اسنا دروایت کی ہیں۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ)

#### ١٨١- يَشْخُ ابومجم عبدالله بن سعد بن الي جمرةً ،متو في ٢٩٨ ه

اپے وقت کے عارفین واکا براولیاء میں ہے صاحب کرامات بزرگ تھے،آپ کی بڑی کرامت ہے جس کوخود ہی بیان فرمایا کہ خدا کاشکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافر مانی نہیں کی ،آپ کی کتاب ''بہت النفوس'' مختصر شروح بخاری میں ممتاز ہے جس میں آپ نے بخاری شریف سے تقریباً • ۱۳۰ احادیث کا انتخاب کر کے ان کی شرح کی ہے اور گہر ہے علوم ومعارف و حقائق حنفید درج کئے ہیں ،۲۰ جلد میں شائع ہوئی تھی اب ناور ہے۔

الحمد المتدائلة اس كاايك نسخدراقم الحروف كوكافى تلاش وجتجوكے بعد گزشته سال مكه معظمه (زاد ہاالله شرفاور فعة) گراں قیمت پر دستیاب ہوا، اس کے مضامین ''انوارالباری میں پیش کئے جائیں گے، آپ کے ارشد تلاندہ ابوعبدالله بن الحجاج ہیں جو ند ہب مالکی کی مشہور کتاب ''المدخل'' کے مصنف ہیں، انہوں نے آپ کے حالات وکرامات کا مجموعہ بھی تالیف کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔ (بستان المحد ثین)

#### ١٨٢- الامام الحافظ الجمال ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد الله الظاهرى حنفيٌّ ولا دت ٢٢٢ هم ٢٩٢ ه

بڑے محدث وحافظ حدیث تھے، طلب حدیث کے لئے بہت سے بلادومما لک کے سفر کئے، اکابر محدثین سے تصیل کی اور بہ کشرت روایت کی، اپنے ہاتھ سے احادیث کی بہت کی احدول میں تخربی کے بھی کی ہے، آپ کے بھائی شخ ابراہیم محمد فاہری بھی ان کے بھی کی ہے، آپ کے بھائی شخ ابراہیم محمد فاہری بھی ان کے تمیذ حدیث ہیں، آپ نے ظاہر قاہرہ کے ایک زاویہ میں اقامت اختیار کی تھی اس کے تعلیم میں مشہور ہوئے، ابن حزم وغیرہ کی طرح ظاہری نہیں تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ جواہر مضیّہ)

## ١٨٣- المحدث الكبيرين ابومحرعلى بن زكريابن مسعود انصاري منجبي حنفي م ١٩٨ ه

بڑے محدث، صاحب تصانیف تھے، آپ نے ''اللباب فی الجمع بین البنتہ والکتاب' اور'' آثار الطحاوی'' کی شروح لکھیں، آپ کے صاحبزادے محمد بن علی بن زکریا مجمی محدث ہوئے ہیں، جامعہ معظمیہ قدس میں درس علوم دیا ہے اور مذہب حنی کے اصحاب حدیث وفقہ میں ممتاز تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الرابیوجواہر مضئیہ)

## ١٨٨- يشخ ابوالعباس شهاب الدين احمد بن فرح بن احمد بن محمد الثنبلي شافعيٌّ ، م ١٩٩٥ هـ

بڑے محدث گزرے ہیں،آپ کی تصانف میں ہے''منظومۃ فی القاب الحدیث''مشہور ہے جس کوقصیدہ غرامیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ''غرامی سیحے'' سے شروع کیا ہے،اس کی متعدد شروح اہل علم نے لکھی ہیں،مثلاً حافظ قاسم بن قطلو بغاخفی اور بدرالدین محمد بن ابی بکر بن جماعہ وغیرہ نے ۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (اگر سالہ ص ۲۷)

## ۱۸۵-امامشمس الدين فرضي محمود بن ابي بكر ابوالعلاء بن على كلابازي بخاري حنفي م٠٠ ۵

اپنے زمانہ کے مشہور وممتازامام محدث، عارف رجال حدیث، علوم کے بحرزاخراور جامع معقول ومنقول تھے، طلب حدیث کے لئے دور درازممالک و بلاد کے سفر کئے، آپ کے مشاکخ حدیث سات سو سے زیادہ ہیں، خود بھی حدیث کی روایت و کتابت بہ کثرت کی ہے، حافظ زہبی نے کہا کہ'' آپ علم فرائض میں راس العلماء اور حدیث ورجال کے بڑے عالم، جامع کمالات وفضائل، خوش خط، واسع الرحلہ تھے، علم مشتبالنبہ میں ایک بڑی کتاب تالیف کی جس سے میں نے بھی بہت کچھٹل واستفادہ کیا ہے''۔

شخ محدث ابوحیان اندلی نے بیان فرمایا کہ ہمارے پاس قاہرہ میں طلب حدیث کے سلسلہ میں شخ محدث ابوالعلاء محمود بن ابی بکر بخاری فرضی آئے تھے، آپ رجل صالح، حسن الاخلاق، لطیف المز اج تھے، ہم سب ساتھ ہی طلب حدیث میں پھرا کرتے تھے، آپ کا طریقہ تھا کہ جب کہیں کی نورانی صورت حسین وجمیل آ دمی کود کھتے تو فرماتے کہ بیشرط بخاری پرصحح ہے''۔

آپ نے مختصر سراجی کی شرح'' ضور اسراج''لکھی جونہایت نفیس اور ادلہ ُ مذا ہب مختلفہ پرمشمل ہے، پھراس کومختصر کر کے منہاج لکھی ایک کتاب سنن ستہ کے بارے میں بھی تصنیف کی ، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحدا کُق حنفیہ )

#### ١٨١- شيخ ابوالعباس احمد بن مسعود بن عبد الرحمٰن قو نوى حنفيٌ

آئمہ کبار داعیان فقہا محدثین سے تھے دمشق میں سکونت کی ، جامع کبیر کی شرح''القریر'' چارجلدوں میں لکھی ، تا کمل رہی ، جس کو آپ کے صاحبزا دے ابوالمحاس محمود قونوی نے کمل کیا ،عقیدہ طحاویہ کی بھی شرح کی ،آپ نے علوم کی تحصیل و تکمیل شخ جلال الدین عمر جنازی ( تلمیذشنخ عبدالعزیز بخاری) ہے کی ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ وحدائق حنفیص ۱۸۷)

#### ١٨٧- قاضي ابوعاصم محمد بن احمد عامري ومشقى حفيًّ

مشہور محدث وفقیہ تھے، دمشق کے اہام و قاضی رہے ہیں، آپ کی تصانیف میں ہے مبسوط تمیں جلد میں اہم یادگار ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وحدائق)

١٨٨- الشيخ الشمس السروجي احمد بن ابراجيم بن عبدالغني حنفي مم ١٠٥ه

اکابر محدثین وفقها میں سے سے آپ کی تصانیف میں سے شرح ہوا بیزیادہ مشہور ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ (تقدمہ نصب الراليلمحدث الكوثری) الم ۱۸۹ سینے الاسلام ابوالفتح تقی الدین محمد بن علی بن ذہب بن مطبع قشیری منغلوطی ،

#### ولادت ١٢٥ همتوفي ٢٠٨ ه

ابن دقیق العید کے نام سے مشہور امام حدیث ہیں، مالکی وشافعی ندہب کے بڑے عالم تھے، آپ کی تصانیف کثیرہ نافعہ میں ہے 'المام فی احادیث الاحکام' اوراس کا مختصر الامام المجتبد باحادیث الاحکام' نیز چہل حدیث تساعی، شرح العمد ہ، الاقتراح، اربعین فی روایہ عن رب العالمین احادیث قدسیہ میں) طبقات الحفاظ زیادہ مشہور ہیں، آپ نے فدہب مالکی کی تحصیل اپنے والد ماجد سے اور فقد شافعی کی شیخ عزالدین بن عبدالسلام سے کی تھی، بڑے زام عابد، تقی، صاحب خوارق وکرامات عالم ربانی تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان المحد شین وغیرہ)

## ١٨٩/٢- شيخ الاسلام تقى الدين بن دقيق العيد، ١٨٩/٢

مؤلف طبقات الحفاظ ،الامام ،شرح العمده ، وغيره (مقدمه ابن ماجه اردوص ١٣٩)

#### 19٠- يشخ ابومحر عبد المومن خلف بن الى الحسن ودمياطي شافعيٌّ ،م ٥٥ ٧ ه

دمیاط ملک مصر کا ایک شہر ہے، اول دمیاط میں فقہ کی تخصیل پوری طرح کی ،اس کے بعد علم حدیث کی تخصیل و بھیل کی ، حافظ زکی الدین منذری صاحب '' الترغیب والتر ہیب'' م ۲۵۲ ھوغیرہ آپ کے اساتذہ حدیث میں ہیں ، ابوحیان اور تقی الدین بکنی وغیرہ آپ کے تلاغہ ہ

میں ہیں،آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں، مجم دمیاطی (ہیجم شیوخ ہے اس کی چارجلدیں ہیں جن میں تیرہ سواشخاص کے حالات درج ہیں، کتاب الحیل، کتاب الصلوٰ ۃ الوسطٰی ،ان کے علاوہ سیرت میں ایک کتاب نہایت محققانہ کھی ،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

## ا 19- امام ابوالبر كات عبدالله بن احمد بن محمود سفى حنفي • ا سے ص

مشهور ومقبول ومتداول کتب تغییر وفقه مدارک التزیل اور کنز الدقائق وغیره کے مصنف ہیں، ابن کمال پاشانے آپ کو چھٹے طبقہ ہیں شارکیا ہے جوروایات ضعیفہ کو قویہ ہے تمیز کر سکتے ہیں، علوم کی تخصیل شمس الآئمہ کر دری اور احمد بن محمد عتابی وغیرہ ہے کی اور آپ ہے علامہ سخناتی وغیرہ نے ساع کیا، دوسری بعض تصانیف یہ ہیں، وافی اور اس کی شرح، کافی (جو ہدایہ وشروح ہدایہ کے درجہ کی ہیں) المناء (اصول فقہ ہیں) اور اس کی شرح کشرح کشومہ المنار فی اصول الدین، العمدہ، بڑے زاہدوعا بدشقی تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق) کشف الاسراء، المنطق فی شرح المنظومہ، المنار فی اصول الدین، العمدہ، بڑے زاہدوعا بدشقی تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق) کشف الاسراء، المنطق الفی میں المنار فی المول الدین، العمدہ، بڑے ابر اجمد بین ابر اجمد میں میں عبد الغنی بین الحق سروجی حقی میں المحق میں وجی حقی میں المول الدین، العمد بین ابر اجمد میں میں عبد الغنی بین الحق سروجی حقی میں المول الدین المول الدین المول الدین ابر اجمد میں ابر اجمد میں ابر اجمد میں المول الدین المول الدین المول الدین، العمدہ المول المو

061006100

بلند پایه محدث وفقیه ومفتی واصولی اور جامع معقول ومنقول تھے، مدت تک مصر کے قاضی القصاۃ ومفتی رہے اور درس علوم دیا، شخ علاء الدین مارد بنی صاحب جو ہرنقی وغیرہ نے آپ کی شاگر دی گی، آپ نے ہدایہ کی شرح ''غایۃ السروجی'' کتاب الایمان تک ۲ جلدوں میں بغایث تحقیق وید قبق کھی، دوسری تصانیف یہ ہیں، الحجۃ الواضحۃ فی الی البسلمۃ لیست من الفاتحۃ ،ادب القصا، فتاوی سروجیہ، کتاب المناسک، فعات النسمات فی اصول الثواب الی الاموات وغیرہ ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وحدائق)

١٩٣- الشيخ الا مام حسام الدين حسين بن على بن الحجاج بن على سغناتي حنفيٌ ،م اا ٧٥- ١٥٥ هـ

بڑے درجہ کے محدث وفقیہ ونحوی تھے، اکا بروقت ہے علوم حاصل کئے اور بغداد میں مدرسہ شہدامام اعظم میں درس علوم دیا، علامہ کا کی اصاحب معراج الدرایہ شرح ہدایہ ) اور سید جلال الدین کر مانی (صاحب کفایہ ) آپ کے تلافہ میں ہیں، نوجوانی ہی کی عمرے افتاء کی خد مات انجام دیں، آپ نے ہدایہ کی شرح نہایہ مبسوط تصنیف کی ، دوسری تصانیف یہ ہیں، التمہید فی قواعد التو حید (لل مکحولی) کافی شرح اصول بزودی، شرح منتخب اخیس کتی، حضرت مولا ناعبد الحکی صاحب نے لکھا کہ میں نے نہایہ مذکور کا مطالعہ کیا ہے، جوالبط شروح الہدایہ ہوا مصائل کشرہ وفروع لطیفہ پر مشتمل ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ، فوائد وحدائق)

١٩٨- ينتنخ ابرا ہيم بن محمد بن عبد الله الظاہري حنفي ، م١١٥ ه

بلند پاید کدث وفقیہ تھے، آپ سے صاحب جواہر مضئہ نے بھی حدیث میں تلمذ کیا ہے، قاہرہ (مصرے باہ نیل کے کنارے پرسکونت تھی اس لئے ظاہری کہلائے ، کیونکہ ظاہر قاہرہ سے نواحی قاہرہ مراد ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضئہ ص۲۶)

# ١٩٥- الشيخ الإمام العارف العلامه ابوالفتح نصر بن سليمان مجمى حنفيٌّ ،م ١٩ ٧ هـ

ا کابر وقت سے تخصیل علوم کی اور درس حدیث دیا، علامہ قرشی صاحب الجواہر نے لکھا کہ میں نے بھی آپ سے بخاری شریف آپ کے زاویہ خار جباب نصر میں پڑھی ہے، علامہ ابن تیمیہ کے اختلاف کے دور آپ نے بھی موصوف پر سخت تنقید کی تھی جس پر علامہ نے ۴۰ کے میں آپ کے نام ۲۳صفحات کا ایک طویل خط لکھا جس کی ابتداء علامہ نے شیخ العارف، قدوہ سالک و ناسک افاض اللہ علینا برکات انفسہ ایسے الفاظ کی اور بیجھی اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و دنیا کی ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا ہے اوراپی معرفت کا نور بخشاہے، مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے پھر مسائل خلاف پر روشنی ڈالی ہے اورا پنے نظریات کی تائید میں دلائل لکھے ہیں، اگر چہ یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپ کی آپ کی اوجو داس طویل خط کے بھی علامہ کی طرف سے اپنی رائے نہیں بدلی بلکہ آپ کا رویہ پہلے سے پچھزیا دہ ہی سخت ہوگیا۔ واللہ اعلم۔ (جواہر مضیّہ واما م ابن تیمیط بع مدارس ہے 0 سے 1

#### ۱۹۷- حافظ ابوالعباس تقی الدین احمد بن شهاب الدین عبدالحلیم بن مجدالدین بن تیمیه حرانی حنبانی ولادت ۲۶۱ هه، متوفی ۲۸۸ه

مشہور و معروف جلیل القدر عالم بتجر، جامع معقول و منقول حافظ حدیث، امام وقت ہے، وسعت معلومات، کثرت مطالعہ اور حفظ و ذکاء
مفرط میں بے شل ہے، نہایت جری، جن گواور مجاہد فی سبیل اللہ ہے، آپ کے جدا مجد مجد الدین ابن ہیں ہیں ۲۵۲ ھی حدیث میں تالیف المنقی
من احادیث الاحکام بہت زیادہ شہور ہے جس کی شرح علامہ شوکانی م ۲۵ ھ نے نیلا الاوطار کھی جو آٹھ جلدوں میں ہے مصر ہے بھی ہاور
اس کا مختصر بھی ۴ جلد میں شاکع ہو چکا ہے علامہ ابن ہیں ہے۔ کے شیوخ حدیث ، اکا برآئمہ محدثین تھے، جن میں ہے ۴ مشاک کے کا دکر کتاب امام ابن
ہیں مطبوعہ مدارس میں کیا گیا ہے، آپ کے اساتذہ حدیث میں محدثین احناف بھی تھے، مثلاً (۱) شیخ ابو بکر بن عمر بن یونس مزی حنفی (م ۵۹ هی)

(۲) قاضی القصناة شمس الدین ابو مجموعہ داللہ بن ابوائی ابراہیم بن احمد معروف بابن المدید انصاری حنفی (م ۵۹۵ ھی) وجہ سے آپ کی سخت مخالفت اللہ بن قرشی حفی (م ۵۹ هی)

آپ کی تصانیف نہا ہے گرانفقر رنا فع و مفید ہیں ، پھن مسائل میں آپ نے تفر دکے ساتھ تشدد کیا جس کی وجہ سے آپ کی سخت مخالفت آپ کی مناظرے ہوئے ، ہوگا ہے ہوئے اور آپ کوئی بارقید و بند کے مصائب برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں محموم ہوگی، مناظرے ہوئے ، ہنگا ہے ہوئے اور آپ کوئی بارقید و بند کے مصائب برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں محموم ہوئی، مناظرے ہوئے ، ہنگا ہے ہوئے اور آپ کوئی بارقید و بند کے مصائب برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں محموم ہوئے ، مناظرے تو خوائل کی آمیزش کے ماتھ کھو ماہر

آپ ہاوجود آئمہ اربعہ اور دوسرے اکابر متقد مین کے ساتھ پوری عقیدت رکھنے کے بھی عدم تقلید کے میلا نات رکھتے تھے، جن سے غیر مقلدین زمانہ نے فائدہ اٹھایا، جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی ابتدائی دور کی بعض تحریرات سے ان لوگوں نے استناد کیا ہے علامہ ابن تیمیہ اور آپ کے تبعین کے بعض اہم تفر دات حسب ذیل ہیں۔

#### ا: جهت باري كامسكه:

سب سے پہلے اختلاف کا جو ہنگامہ ہواوہ ۱۹۰ ھیں علامہ ابن تیمیہ کی جامع دشق کی تقریر پر ہواجس میں آپ نے صفات باری کے مسئلہ پر روشنی ڈالی اور شاعرہ کے نظریات وعقا کد پر بخت تنقید کی ،اس سے علاء شافعیہ تخت برا فروختہ ہوگئے ،مصروشام میں شوافع کی تعداد بہت زیادہ تھی ، حکومت کے بھی بڑے عہدوں پر فائز تھے، چاروں ندا ہب میں سے شافعی قاضی القصاۃ کا پہلا درجہ تھاوہ سب امام ابوالحن اشعری کے پیرو تھے۔ اشعری وخلبی ایک زمانہ سے باہم دست وگر بیان رہتے تھے، امام غزالی کے بعدامام رازی نے اشاعرہ کے ند ہب کو بہت مضبوط بنادیا تھا اس کے حکومت نے بھی اشاعرہ کے ہی ند ہب کو بہت مضبوط بنادیا تھا اس کے خوامت نے بھی اشاعرہ کے ہی ند ہب کو بچے مان لیا تھا اور حنا بلہ کو اپنے عقائد پیش کرنے کی اجازت نہ تھی ، اشاعرہ و حنا بلہ میں بڑا اختلاف جہت باری کے مسئلہ پر تھا، حنا بلہ اس کے قائل تھے کہ خداع ش پر ہواور قرآن وحدیث سے اس کو ثابت کرتے تھے ، اس کے بارے میں بھی نیز دوسری صفات کے معاملہ میں بھی تاویل کو جائز نہیں سمجھتے تھے ،اشاعرہ یہ کہتے تھے کہ اس طرح مانے سے خدا کی تجسیم لازم آتی ہو اور

خداکوجہم مانے ہوہ حادث ہوجاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ خداہر جگہ موجود ہے، اس کے لئے کوئی ایک جگہ تعین کرنا غلط ہے، اس کے لئے نہ فوق ہے نہ تحت نہ کوئی خاص جہت اورای جہت کے مسئلہ کی وجہ ہے وہ اشاع وہ خابلہ کو' خشویہ' کہتے تھے۔ (امام ابن تیمیہ مطبوعہ مدارس ص کے کرخ سے نہ خرض یہی ۔۔۔۔ جہت باری اور صفات کا مسئلہ سب ہے پہلے اختلاف کا سبب بنا اور ان مسائل کو طے کرنے کے لئے متعدد مجالس مناظرہ منعقد ہوئیں جن میں حسب بیان افضل العلم اعجمہ یوسف صاحب کوئن عمری ایم اے مصنف کتاب فہ کور بعض تو بے نتیجہ ختم ہوئیں اور بعض میں علامہ ابنی جی میں جب بیان افضل العلم اعلم احسا حب علامہ ابن تیمیہ بی کی جیت ہوئی ،گر جمیں بیع خوض کرنا ہے کہ ان بہت ی نجی مجالس کے مناظروں کے بعد حسب بیان محتر م افضل العلم احسا حب کھلی عدالت میں علامہ کے خلاف مقدمہ قائم ہوا جس میں حکومت کی طرف سے شیخ مشم الدین مجمد بن احمہ بن عدلان شافعی (م ۲۹۹ ہے) نے علامہ کے خلاف عدالت میں دعوی وائر کیا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خداع رش پر ہے اور اٹگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور غدا آواز وحروف کے ساتھ پولٹا ہے اور اس کے بعد کہا کہ کیا ایسا شخص شخت ترین سز اکا مستحق نہیں ہے؟ تو اس پر کری عدالت پر مشمکن قاضی خدا آواز وحروف کے ساتھ پولٹا ہے اور اس کے بعد کہا کہ کیا ایسا شخص شخت ترین سز اکا مستحق نہیں ہے؟ تو اس پر کری عدالت پر مشمکن قاضی القضا قشخے زین الدین علی بن مخلوف نویری ہاگئی (م ۱۵ کے علامہ سے مخاطب ہوکر کہا کہ اے فقیہ! اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟

علامہ نے اس پر پہلے طویل خطبیا پی حسب عادت دینا شروع کیا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ خطبہ دیے کے لئے نہیں بلائے گئے جی اس وقت آپ الزامات کا جواب دیں تو اس پر علامہ کوغصہ آگیا اور آپ نے صرف اتی بات پر قاضی مالکی کو یہ الزام دے کر کہ وہ اس مقدمہ میں میرے حریف ومقابل ہے ہوئے اپنا بیان اور جواب عدالت میں دینے سے قطعی انکار کر دیا اور عدالت نے (مجبور ہوکر) آپ کو مجبول کرنے کا فیصلہ دیا، اس واقعہ سے بیر بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ مختلف مجالس مناظرات اور ان کی بحثوں سے علامہ بھی تنگ ہو چکے تھے ، ور نہ ہر جگہ جیتنے والے اور تو کی دلائل کی قوت وضعف ہے بھی آگاہ ہو چکے تھے ، ور نہ ہر جگہ جیتنے والے اور تو کی دلائل والے کے لئے تو اس سے بہتر موقع نہیں تھا کہ وہ اپنے دلائل عکومت کے کاغذات میں ریکارڈ کرا دیتا، اگر کسی عدالت سے بھی ایک فیصلہ علامہ کی موافقت میں ہوجاتا تو اختلاف کی بڑی ظبیح بٹ جاتی اور علامہ کی مخالفت بہت کم ہوجاتی ۔

ان چیزوں سے نیز علامہ اور مقابل کے دلائل کی کتابوں میں پڑھنے کے بعد ہم میفیلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ ان چنداختلافی مسائل میں ہمار سے اکا برحفزت شاہ صاحب (علامہ شمیری) میں علامہ اور ان کے بیروؤں کی طرف سے بے جا تشدہ ہوگیا ہے اور ایسے ہی مسائل میں ہمار سے اکا برحفزت شاہ صاحب (علامہ شمیری) وغیرہ کی بیدائے ہے کہ علامہ نے اپنی کہی اور دوسروں کی جس طرح ان کی علمی شان رفیع کے لئے متابس تھا نہیں کی ورنہ ضرور ان مسائل میں میں بعضی اعتدال کی راہ نکل آتی اور استے ہی گاموں اور اختلافات تک نو بت نہ پہنچتی، دوسری صدی کے بعد کی اس قتم کی تمام شورشوں پر نظر کرتے ہوئے امام اعظم کے اس فیصلہ کی کتنی قدر ہوتی ہے جس سے آپ نے اپنے تمام اصحاب و تلا فدہ کو نہایت ختی سے کلامی مسائل میں درا ندازی اور غلو سے دوک دیا تھا،صرف میں ایک طریقہ تھا، جس سے اس امت مرحومہ کے علاء وعوام کا اتحاد وا تفاق اور چین وائمن کے ساتھ زندی بسر کر سکتے اور دوسر سے اہم ترین مسائل زندگی میں سربراہی کر سکتے تھے، لیکن افسوں ہے کہ ایسی بزرگ و برتر شخصیت پر جوامت مرحومہ کے لئے سرتا پارجت و شفقت مجسم تھی '' میں الامہ '' کا الزام لگایا گیا، یہاں یا چند سطریں علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں بغیر سرحاصل بحثیں ہوں گی، ان شاء اللہ تعالیٰ و موالمہ تعان۔

٢: شيخ اكبرا ور دوسرے قائلين وحدة الوجودے بخت انحراف واختلاف۔

٣: مئله طلقات ثلاث كوبمنز له طلاق واحدقر اردية بين اور حرمت نكاح تحليل مين بهي بهت تشد دكيا\_

م: بعدوفات کسی کی ذات ہے توسل کر کے دعاما تگناحتیٰ کے رسول اکرم علیقے کی ذات مبارک ہے بھی ان کے نزدیک توسل جائز نہیں۔

۵: ای طرح کسی کے جاہ ومرتبہ کے واسطہ ہے بھی خدا سے دعا کرنا جا تر نہیں۔

۲: زیارت قبور کے لئے شدرحال ( یعنی سفرشرع کرنا ) جائز نہیں حتی کے سیدالا نبیاءرسول اکرم علیقے کی زیارت کی نیت ہے بھی اگر مدینه طیب کا سفر ہوتو اس کوعلامہ نے نا جائز قرار دیا ہے۔

ان مسائل میں علماء وقت نے آپ کا خلاف کیا، مستقل کتابیں تر دید میں لکھی گئیں لیکن علامہ ابن تیمیہ میں جہاں بیمیوں کمالات تھے، یکی بھی تھی کہ وہ اپنی ہی کہتے تھے، دوسرے کی نہیں سنتے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحبٌ علامہ تشمیری بھی جوعلامہ کے فضل و تبحرعلمی کے بے حد مداح میں ایک تھے اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کے اقوال درس بخاری کے وقت نقل کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ علامہ میں ریکی تھی کہا ہی کہتے تھے۔

ایک دفعد فرمایا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری امرتسرے دیو بندا ّئے تو مجھے پوچنے بھے کہ ابن تیمیہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ اپن تیمیہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ اپنی خوب دھنتے ہیں دوسرے کی نہیں سنتے ، انہوں نے اس پرمیری تائید کی اور ہاتھ تھما کر کہا'' زور ، زور' پھر فرمایا کہ جہاں ہولتے ہیں حدیث اور معقول وفلے کا دریا بہادیتے ہیں مگر دوسرے کی بالکل نہیں سنتے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ روضہ اطہر رسول اللہ علیہ کا عرش ہے افضل ہے اور مدفن مبارک کے علاوہ باقی مدینہ مفضول ہے، بیت اللہ ہے جیسا کہ اکثر علاء کی رائے ہے محرصرف این تیمیداس میں متوقف ہیں ،مجاہد ہے مرسل ضیح مروی ہے کہ روز قیامت جب خدا کی ججلی عرش پر ہوگ تو آنخضرت علیہ دونی طرف ہوں کے عرش پر

ایک دفعہ فرمایا کہ ابن تیمیہ کو پہاڑی علم کے اور درمائے نابیدا کنار ہیں گرعربیت او نچی نہیں ہے، ای لئے سیبویہ کی ستر ہ غلطیاں نکالی ہیں، میراخیال ہے کہ خود ہی غلط سمجھے ہیں، فلسفہ بھی بہت زیادہ جانتے ہیں بلکہ معقولات کا اس قدرمطالعہ اوراستحضار کم کسی کا ہوا ہوگا، گر ناقل ہیں، حاذق نہیں ہیں، بعض اوقات بچی بات کواختیار کر لیتے ہیں جوحاذق کی شان نہیں۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

١٩٤- شيخ محد بن عثان بن ابي الحسن عبد الوماب انصاري معروف بابن الحريري حنفي م ٢٨٥ ه

جلیل القدر محدث تھے، اکا برمحدثین سے تحصیل و تحمیل کی ،صاحب جوا ہر مضیئہ نے لکھا کہ آپ نے متعدد مدارس میں درس علوم دیا اور تحدیث کی ہے، بڑے رعب وجلال والے تھے اور خواص وعوام میں بڑی مقبول شخصیت تھی، میں نے بھی آپ سے حدیث بڑھی ہے اور استفادہ کیا ہے، مجھ پر بڑی شفقت واحسان کرتے ، ومثل کے قاضی القضاۃ بھی رہے ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جوا ہر مضیئہ )

١٩٨- ينتخ عثمان بن ابراجيم بن مصطفىٰ بن سليمان مارديني حنفيٌ ،م ا٣١ه

بڑے محدث، مفسر، فقیہ، لغوی، ادیب، شیخ وقت اور مرجع علاء وعوام تھے، درس صدیث وافتاء و تالیف کتب آپ کے خاص مشاغل تھے، جامع کبیر کی بھی شرح لکھی ہے، علامہ قرشی مصنف' الجواہر المضیّہ' وغیرہ آپ کے تلاندہ میں ہیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مفیّہ وصدائق الحقیہ)

#### 199-الشيخ الإمام علاءالدين على بن بلبان فارسى حنفيٌّ ،م اسركه ، ٣٩ كه

جلیل القدر محدث وفقیه امام وفت تھے، درس علوم ، جمع و تالیف کی کتب اورا فتاء کی گراں قد رخد مات میں زندگی بسر کی تلخیص الخلاطی کی شرح لکھی ، محدث ابن حبان کی تقاسیم وانواع کومرتب کیا جس کا نام' الاحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان' رکھا، نیز طبر انی کو بہترین طریق پر ابواب فقیہ سے مرتب کیا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وتقدمہ)

بعيد مع رب يار منالد فالارد وسنة على بن احمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم طرطوسي حنفيٌّ ، م٢٣٧ سرح ه

مشہور محدث وفقیہ تھے، مدت تک درس علوم وافتاء کی خدمت کی ، بڑے زاہد و عابداور بہ کثر تا تلاوت کرتے تھے، نیز کم ہے کم وقت میں ختم کر لیتے ہیں نقل ہے کہ تین گھنٹا ور چالیس منٹ میں تراوئ میں پورا قرآن مجید شنے کو بڑے ہیں نقل ہے کہ تین گھنٹا ور چالیس منٹ میں تراوئ میں پورا قرآن مجید شنے کو جوتے تھے، بڑے بڑے کو گرامت تھی اور اس طرح تیزی کے ساتھ اور جلد ختم کرنے کے واقعات اور بھی بعض بزرگوں سے نقل ہوئے ہیں، بعض حضرات چارختم دن میں اور چارش میں کرتے تھے جیسا کہ امام نووی اور صاحب انقان وغیرہ نے لکھا ہے۔ (جواہر مضیّہ وحدا کق حنفیہ) کم اس میں کرتے تھے جیسا کہ امام نووی اور صاحب انقان وغیرہ نے لکھا ہے۔ (جواہر مضیّہ وحدا کق حنفیہ)

٢٠١-المحد ثالكبيرا بن المهندس الشهير محمد بن ابرا جيم بن غنائم الشروطي الحنفيٌّ ،م٣٣٧ ه

بڑے محدث تھے، کبار حفاظ حدیث اور ابو حامر محمودی اور ابو الحسن علی بن ابنخاری وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، بہت خوش خط بھی تھے، بہت ہی کتا بین نقل کیس اور تہذیب الکمال مزی کو گئی بار لکھا، ورس حدیث دیا ہے، علامہ قرشی نے لکھا ہے، کہ جب قاہرہ آئے تھے تو ہیں نے بھی آپ سے حدیث نی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نقل میدوجواہر)

لع

۲۰۲ - شیخ شمس الدین محمد بن عثمان اصفهانی معروف با بن المجمی حنفیٌ ، م ۱۳۳۷ ه

ا پنے زمانہ کے امام حدیث اور فقیہ فاضل تھے، مدت تک اقبالیہ میں درس علوم دیا اور مدرسۂ شریفہ نبویہ مدینہ طیبہ نیز دمشق میں درس حدیث دیا ہے، مذاہب میں ایک کتاب'' منسک'' بہت مفید ککھی ہے،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة ۔ ( حدائق حنفیہ )

٣٠٠- حافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم حلبي حفى ،م ٢٠٠٥ ه

امام عصر ومحدث کامل تھے، اکابرمحدثین زمانہ سے حدیث تی اور بہ کٹرت روایت کی حتی کے حفاذ و نقافہ حدیث میں شار ہوئے، بڑے بڑے ہدارس میں درس حدیث دیا ہے، اپنی کتابیں عاریۂ ویے میں بھی بڑے وسیع الحوصلہ تھے، کتاب الاہتمام مجلیص الالمام شرح بخاری شریف ۲۰ جلد، شرح سیرۃ عبدالمختی اور 'القدح المعلی فی الکلام علی بعض احادیث المحلی ''تصنیف فرمائیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیہ وحدائق)

٢٠٠٧ - حافظ امين الدين محمد بن ابرا ہيم والي حقي ،م ٣٥ ٧ ه

امام وشیخ وقت اورمحدث کامل تھے، کثرت سے حدیث حاصل کی اور کھڑت سے روایت بھی کی اور جمع و تالیف وعمر بسر کی ،صاحب جواہر علامہ قرشی نے لکھا کہ میں نے بھی آپ کے قاہرہ کے قیام میں بہ کثر ت احادیث نی ہیں ،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر و تقدمہ )

۲۰۵-امام ابوالحس على بن بلبان بن عبدالله فارسى حنفيٌ ،م ۲۳۵

محدث كبير، فقيه كامل بحوى اوراصول وفروع كے بڑے تبحر عالم تھے، حديث ودمياطي مجمد بن على بن صاعداورابن عساكروغيره سے حاصل كى،

آپ نے سیجے ابن حبان اور مجم طبرانی کوابواب پر مرتب کیا، جامع کبیر کی شرح تصنیف کی ،خلاطی کی تلخیص جامع کبیر کی بھی تحفۃ الحریص کے نام ہے ایک بڑی شرح تصنیف کی ،ایک کتاب سیرت میں سیرت لطیفہ اورا یک کتاب جامع مسائل مناسک تالیف کی۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

٢٠٦ - يشخ ابوعبدالله و لى الدين محمد بن عبدالله خطيب عمرى تبريزى شافعيٌّ ، م ٢٠٠ ح

اپنے وقت کے محدث علام اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے، آپ کی تصانیف میں سے سب سے زیادہ مشہور شرح ''مشکلوۃ المصائح'' حدیث کی نہایت مقبول و متداول کتاب ہے، ہندوستان میں تو ایک مدت تک صرف مشکلوۃ شریف اور مشارق الانوار ہی درس المصائح'' حدیث کامعراج کمال رہی ہیں اور اب بھی جب کہ صحاح ستہ بھیل فن حدیث کے لئے ضروری ولازی قرار پا چکی ہیں، مشکلوۃ شریف بھی دورہ حدیث کے میں ضرور پڑھائی جات لئے صحاح ستہ کے بعداس کی شرح کا اہتمام ہردور کے علاء کبار نے کیا ہے، چنا نچہ محدث کبیر ملاعلی قاری حفی نے ''مرقاۃ المفاتح شرح مشکلوۃ المصابح'' ککھی جو طبع ہوئی تھی مگراب عرصہ سے نایاب و نادر الوجود ہے۔

علامه طبی نے ''طبی شرح منگلوق''شخ محدث دہلوگ نے عربی میں لمعات شرح مشکلوقا اور فاری میں اسلعة اللمعات الله سے اور استاد محرم مولا نامحدادر لیں صاحب کا ندهلوی عفیضہم شخ الحدیث جامع اشرفیہ نیلا گنبد لا ہور سابق استاد تفییر وحدیث دارالعلوم دیو بند (تلمیذ خاص علامہ تشمیری قدس سرف) نے ''العلیق الصبح'' لکھی ہے، آپ نے رجال مشکلوق کا ہور سابق استاد تفییر وحدیث دارالعلوم دیو بند (تلمیذ خاص علامہ تشمیری قدس سرف) نے ''العلیق الصبح'' لکھی ہے، آپ نے رجال مشکلوق کے حالات بھی ''المال فی اساء الرجال' میں لکھے ہیں جو مشکلوق شریف کے ساتھ آخر میں طبع ہوگئی ہے، اس کے باب ثانی میں آپ نے آئمہ اصحاب اصول کے حالات بھی لکھے ہیں جن میں آپ کے تعصیب کارنگ جھلکتا ہے، ہم حصداول میں اس کاذکر کر چکے ہیں۔ و مسن ذا المذی یو ضبی سجایاہ کلھا؟ رحمهم الله تعالیٰ و رضی عنهم و رضواعنه۔

٢٠٠٧ - حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف بن عبدالرحمٰن حلبي دمشقي مزى شافعيٌّ ٢٠٢٠ سر

مشہور حافظ حدیث ہیں، آپ نے اطراف صحاح ستہ پرایک کتاب تالیف کی نیز الکمال فی اساء الرجال کے بعد (جورجال صحح ستہ پر سب سے پہلی اور حافظ عبد المعنی مقدی م ۲۰۰ ھی تالیف ہے) آپ کی کتاب " تہذیب الکمال "معرفة رجال صحاح میں بے نظیر ہے جس کی حافظ ذہبی نے دو تلخیص کیں، ایک کا نام" تذہب التہذیب "اور دوسری کا نام" الکاشف رکھا "مجرحافظ ابن حجرعسقلانی نے تلخیص کی اور تہذیب التہذیب نام رکھا (جو ۱۲ جلد میں حیدر آباد ہے شائع ہو چکی ہے اور تہذیب ندکور کو مختصر کرے تقریب الہتذیب بنائی (وہ بھی العنومطبع نولکٹور سے چھپ چکی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (فوا ہو ہو المرائم معلم فدوغیرہ)

۲۰۸ - شیخ ابومحمرعثان بن علی بن مجن زیلعی حنفیٌ ، ۱۳۸ سے

بڑے محدث وفقیہ بخوی، فرضی تھے، ۵۰ کے میں قاہرہ آئے، تدریس، افتاء اور تنقید و تحقیق علمی میں مشغول ہوئے اور عااء زمانہ میں خاص امتیاز پایا، بڑے بڑے علماء نے آپ سے استفادہ کیا، فقہ کی مشہور درستی کتاب'' کنز الد قائق'' کی نہایت محققانہ شرح لکھی جو' جہین الحقائق'' کے نام سے موسوم ہے، جامع کبیر کی بھی آپ نے شرح لکھی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

٢٠٩- الحافظ الشمس السروجي محمد بن على بن اليك حفيٌ ، م٢٢ ٧ ه

مشہور حافظ حدیث گزرے ہیں، دیول تذکرة الحفاظ میں ان کا تذکرہ ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الراب لمحدث الكوثرى)

## ۲۱۰ - شیخ احمد بن عثمان بن ابراہیم بن مصطفیٰ ماردینی حنفی م ۲۸۲ سے

بڑے محدث وفقیہ تھے، حدیث دمیاطی اور ابن صواف سے بڑھی اور روایت کی ، مدت تک درس علوم وافقاء میں مشغول رہے، ابن ترکمانی کنام سے بھی مشہور ہوئے ، مگراس نام کے ساتھ بہت زیادہ شہرت شیخ علاء الدین جو ہرتقی کی ہے، حدیث ، فقد ، اصول فقد ، فرائض ، ہئیت منطق ونحو وغیرہ میں بہت اعلیٰ تحقیق سے کتابیں تصنیف کیس ، جامع کبیر اور ہدا ہی کبھی شرح لکھی۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(حدائق وجواہر)

١١١ - يشخ بربان الدين بن على بن احمد بن على بن سبط بن عبد الحق واسطى حفي مم ٢٨ ٧٥ ه

ا پوقت کے مشہورامام ، محدث ، فقید ، عارف غوامض ، فرجب اور ولایت مصر کے قاضی القصناۃ تھے، حدیث اپنے جدامجداورا بن البخاری وغیرہ سے پڑھی ، مرت تک درس حدیث دیا ، الل باطل سے مناظر سے کئے ، سن کبیر بہتی کی تلخیص کی اور ہدایہ کی شرح کھی ، رحمہ اللہ تعالی (حدائق حنفیہ )

۲۱۲- شیخ اثیرالدین ابوحیان محمر بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اندلی شافعی ،م۲۵۵ ه

مشهور مدث مفسر بغوى بحوى مصاحب تصانف كثيره تصحديث من آب كى تساعيات بھى بين \_رحماللدتعالى رحمة واسعة \_ (ارساة المعلر ذين١٨)

۲۱۳-صدرالشريعة أمام عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر

الشريعة احمر بن جمال الدين حفي م ٢٥ ١٥

اپ وقت کامام منفق علیہ اور علامہ مختلف الیہ (علاء وقوام کے ماوی و لجا) جامع معقول ومنقول، محدث جلیل وفقیہ بے حل تھے، علم تفییر وحدیث علم خلاف وجدل بخو، لغت، ادب، کلام ومنطق وغیرہ کے تبجیر عالم تھے، آپ کے جدا مجد صدرالشریعة اصغر کہلائے اور اپ دادا جان ہی کے فقش قدم پر تقبید نفائس عالیہ وجمع فوائد جلیلہ علمیہ بی منہمک ومشغول رہتے تھے، آپ کانب حضرت عبادہ بن صامت صحابی رسول اکرم علیات ہے علم اپ دادا تاجی الشریعة وغیرہ اکا برعام ووقت سے حاصل کیا تھا، آپ کانب حضرت عبادہ بن منہمک ومشغول رہے تھے، آپ کانب حضرت عبادہ بن منہا بی تقاید و ملائے ہے ملتا ہے، علم اپ دادا تاجی الشریعة وغیرہ اکا برعام ووقت سے حاصل کیا تھا، آپ نے وقاید (مشہور فقہی کتاب کی نہایت اعلیٰ شرح کاسمی جو بہت مقبول و متداول اور داخل دریں ہے پھر وقاید کو خفر کر کے نقایم تر تیب دی، المقد علی متحد بل العلوم فی اقسام اصول فقہ میں ''دستقعے'' کاسمی، پھر اس کی شرح تو فیے کلئے میں المقد علیہ معانی میں کتاب الشروط، کتاب المحاضرہ، وغیرہ جن کی شروح بعد کے علاء نے کھیں، مشکلات علوم و مسائل کے العلوم العقلیہ ، الوشاح (علم معانی میں کتاب الشروط، کتاب المحاضرہ، وغیرہ جن کی شروح بعد کے علاء نے کھیں، مشکلات علوم و مسائل کے طل میں بڑے ماہر تھے، اس لئے ان کوتمام تھانیف سے نفع عظیم ہوا۔ رحمہ اللہ تو الی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

٢١٧- حافظ ابوعبد الله شمس الدين محمد بن احمد ذهبي شافعيٌّ (م ٢٩٨ ٥ هـ)

نہاہت مشہور ومعروف حافظ حدیث اور بلند پایہ مورخ تھے، آپ ہی نے تہذیب الکمال مزی کی تلخیص کر کے تذہیب المہذیب اورکاشف ترتیب دیں اور تفاظ حدیث کو تذکر قالحفاظ میں برتیب طبقات جمع کیا جو جم جلد میں دائر قالمعارف حیدر آبادے عرصہ واشائع ہو چکی ہے۔

ای طرح سیر اعلام النبلاء وغیرہ اہم کتابیں تکھیں، اگر چہ تفاظ حدیث کے تذکرے اور محدثین نے بھی لکھے ہیں گر تذکر قالحفاظ نہایت نافع اہم کتاب ہے بعد کو اس کے ذیول اور ضمیے بھی گھے گئے جوذیول تذکر قالحفاظ کے نام سے محدث کورش کی فی کہا ہے گرانفذر علمی تحقیقات و تعلیقات کے ساتھ و مشق سے شائع ہوئے۔

تحقیقات و تعلیقات کے ساتھ و مشق سے شائع ہوئے۔

جس طرح حافظ ابن جرعسقلانی کے یہاں براعضر حفی شافعی کے تعصب کا تھا ای طرح حافظ ذہبی کے یہاں اشعری ، ماتریدی کی

تفریق ملتی ہاور بہت سے خفی حفاظ حدیث کا تذکرہ آپ نظراندازکردیا ہے تاہم آپ کے علمی احسانات سے ہم سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، آپ نے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کے مناقب میں بھی ایک کتاب کھی جس کا ذکر آپ نے ''الکاشف فی اساءالرجال'' میں بھی امام صاحب کے ترجمہ میں کیا ہے، یہ کتاب بھی جھپ چکی ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

٢١٥- شيخ محمد بن محمد بن احمد معروف لقوام الدين كاكي حفيٌ ،م ٢٩٥ هـ

مشہور محدث، فقیداور عالم تبحر تھے، علوم کی تخصیل و بھیل شیخ علاء الدین عبدالعزیز بخاری وغیرہ سے کی ، شیخ حسام الدین سفناتی سے ہدایہ پڑھی ہے، جامع ماردین قاہرہ میں قیام کر کے درس علوم وافقاء میں مشغول رہے۔

ہدار کی شرح معراج الدرار کھی اور ایک کتاب نہایت اہم''عیون المذاہب'' تالیف کی جس میں آئمہ اربعہ کے اقوال جمع کئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

٢١٧- حافظ علاء الدين على بن عثمان بن ابرا ہيم ماردين حفيٌّ ،م ٢٨٩ هـ

جلیل القدر حافظ حدیث، مشہور مضر، فقید واصولی اور جامع علوم عقلیہ ونقلیہ تھے، فرائض، حساب، تاریخ، شعروا دب وعربی میں بھی کامل تھے، مدت تک ولایت مصرکے قاضی رہے، ابن تر کمانی ہے زیادہ مشہور ہوئے، نہایت گراں قد رتصانیف کیں، اہم یہ ہیں: االجواہر النقی فی الردعلی البیبتی (یہ کتاب محدث بیبتی کے ردمیں بے نظیر ہیں جس کا جواب آج تک کی ہے نہ ہوسکا، دائر ۃ المعارف ہے سنن بیبتی کے ساتھ بھی چھپی ہے اور علیحدہ بھی دوجلد میں شائع ہوئی ہے، ہرمحدث عالم کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے، ۲ المنتجب فی الحدیث، ۱۳ الموتلف و المختلف، ۲۰ کتاب الضعفاء والمحتر کیمن (کاش بینہایت قیمتی کتب بھی شائع ہوں) ۵ بجۃ الاعاریب بمانی القرآن من الغریب، ۲ مختصر رسالہ قشیری، مختصر علوم الحدیث ابن صلاح۔

ان کےعلاوہ بدایہ کو مختفر کرکے کفاریکھی تھی، پھراس کی شرح کی گرپوری نہ کرسکے جس کوآپ کےصاحبزادے قاضی القصناۃ عبداللہ بن علی ماردیٹی نے پورا کیا، صاحب جواہر مضیّہ علامہ محدث قرشی بھی آپ کے تلاندۂ حدیث میں جیں، آپ ہی سے حافظ جمال الدین زیلعی (صاحب نصب الرابیہ) حافظ زین الدین عراقی اور محدث عبدالقادر قرشی نے فن حدیث کی تخصیل و تحمیل کی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (دیول تذکرۃ الحفاظ جواہر مضیّہ وحدائق حنیہ)

علامہ ابن تیمیہ، کے طبقہ اول کے تلافہ میں ہے ہیں، آپ دوسرے تلافہ ہے عمر میں کم تھے اور شاگردی کا زمانہ بھی کم پایا، لیمن تقریباً ۱۳ اسال گرعلامہ کے کمالات ہے بہت زیادہ مستفید ہوئے اس لئے دوسرے تلافہ سے علم وفضل میں ممتاز ہوئے، آپ کے حالات میں کھھا ہے کہ آپ علامہ کے علمی وعملی کمالات کا مظہر تھے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ دونوں ایک روح اور دوقالب تھے۔

جب۲۲ کے میں زیارت قبور، توسل، وسیلہ واستغاثہ کے مسائل کی وجہ ہے ہنگامہ ہوا تو حافظ ابن قیم نے اپنے استاد (ابن تیمیہ) کے خیالات ہی کی پرز ورحمایت کی جس کی وجہ ہے حکومت نے آپ کو بھی قید کر دیا تھا، استاد کی وفات کے بعد ۲۸ کے ہیں آپ کوقید ہے رہائی ملی، حافظ صاحب مدرس اور مسجد مدرسہ جوزیہ کے امام تھے درس وامامت سے جو وقت بچتا تھا اس کوتصنیف و تالیف پر صرف کرتے تھے۔ حافظ صاحب اپنی مذرجی شدت کے باوجود نہایت خلیق و منکسر المز اح تھے، ان میں اپنے استاد کی سی حدت و شدت نہیں تھی ، مخالفین کے ساتھ و وہ اچھی طرح پیش آتے تھے، اس وصف میں وہ اپنے استاد سے بالکل ممتاز تھے۔ ( کتاب مذکور ص ۲۵۹)

حافظا بن قیم کی تقریر و تحریر دونوں مربوط اور حشو و زائد ہے پاک ہوتی تھیں ، ان کی اور امام ابن تیمیہ کی تصنیفات میں سب ہے بڑا فرق یہی ہے کہ حافظ صاحب کی تصنیفات میں تکراز نہیں ہوتی تھی ،امام صاحب کی تصنیفات کا بیحال نہیں ہے (ایصناص ۲۵۹)

حافظ ابن قیم کے مطالعہ میں آئمہ احناف کی تنابیں بھی رہی ہیں بلکہ ان نے نقل بھی کرتے ہیں، مثلاً مندا بی حنیفہ بحسن بن زیادہ سے حدیث قرب قیامت کی اعلام الموقعین ص ۴۳ ج ( مطبوعہ اشرف المطابع دہلی ) میں نقل کی ہے، اس کے علاوہ امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے امام اعظم کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے نیز ان کا اور حافظ ابن قیم کا طرز تحقیق نرامحد ثانہ نہیں بلکہ آئمہ احناف کی طرف فقیہا نہ ہے، چنانچہ حافظ ابن قیم نے تہذیب اسنن ابی داؤ دمیں حدیث قلتین کے متروک العمل ہونے پر بڑی سیرحاصل بحث کی ہے، اور بہت سے دلائل سے اس کا نا قابل قبول ہونا ثابت کیا ہے، فقہاء خصوصاً آئمہ احناف حدیث قلتین ، حدیث جرآمین، حدیث خیار مجلس اور

حدیث مصراة وغیره روایات کوتعامل وتوارث سلف کی روشی میں جانچتے تھے جب کہ ارباب روایت صرف صحت سند پر مدارر کھتے تھے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے ازالہ الخفاء ص ۸۵ج۲ میں لکھا کہ اتفاق سلف اوران کا توارث فقہ کی اصل عظیم ہے، امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ جب حضورا کرم علی ہے۔ دومختلف حدیثیں ما تو رہوں تو ہمیں و کھنا جا ہے کہ ابو بکڑ وعمرؓ نے کس پڑمل کیا اور کس کوترک کیا ہے، حق ان کے تعامل کے مطابق ہوگا محدث فقیدا مام ابوداؤ دنے لکھا کہ جب دوحدیث متعارض ہوں تو دیکھنا چاہئے کہ صحابہ نے کس پڑمل کیا ہے۔

افسوس ہے کہ غیر فقیہ محدثین نے اس اصول کو نظرانداز کردیا اور صرف اسناد حدیث میں اونچ نیج نکال کرا پے علم کے موافق مسائل پیدا کئے اور اختلافات میں اضافہ کیا، حافظ ابن قیم کی مشہور تصانیف بیہ ہیں: زاد المعاد (سم جلد) تہذیب سنن ابی داؤ د، مدارج السالکین، سر جلد) اعلام الموقعین (سم جلد) بدائع الفوائد (۲ جلد)، روضہ الحبین ونزہۃ المشتاقین شفاء العلیل فی القصناء والقدر، الطب النہوی، کتاب الروح مختصرالصواعق المرسلد (۲ جلد) مفتاح دارۃ السعادۃ، ہدایۃ الحیاری، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

٢١٩- حافظ ابوالحسن على بن عبد الكافى بن على بن تمام معروف تقى الدين سبكى شافعيٌّ ٢٥٧ هـ

آپمشہورمحدث ابوحیان اندلسی کے تلمیذ ہیں،علامہ ابن تیمیہ کے زبر دست مخالفین میں سے رہے ہیں،متعدد رسائل اورنظمیں ان کے متعلق کلھیں ہیں،ان کے علاوہ آپ کی دوسری تالیفات المسلسل بالاولیۃ وغیرہ ہیں،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔الرسالۃ المسطر فیص ٦٩ میں آپ کوبقیۃ المجتبدین ککھا۔

#### ۲۲۰-امیر کا تب عمید بن امیر عمرو بن امیر غازی اتقانی فارانی حنفیٌ ولادت ۲۸۵ ه

آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب قوام الدین تھا، اپنے زمانہ کے اکابر محدثین واہل فضل نے بخصیل علوم کی، حدیث، فقہ لغت وعربیت کے امام تھے، آپ نے ۱۲ کے هیں سفر حج کے وقت منتخب حسامی کی شرح تبیین کھی، ہدایہ کی شرح غایۃ البیان و ناور ۃ القرآن تصنیف کی، مدت تک مدرسہ شہدا مام اعظم میں درس علوم دیا اور قضاء وافتاء میں بھی مشغول رہے۔

242 ھیں دمشق گئے اور حافظ ذہبی کی وفات پر ظاہر ہیں مدرسہ دارالحدیث کے مدرس ہوئے ،علاء شوافع ہے آپ کے مشاجرات معارضات اور مناظرے رہے ہیں ، آپ مخالفین کے ردو جواب میں شدت و تختی ہے کام لیتے تھے اس لئے آپ کو متعصب بھی کہا گیا ہے، بات میتھی کہ آپ غیروں کی بیجا زیادتی برداشت نہ کرتے تھے ، اس لئے آپ نے جو پچھان کے متعلق لکھاوہ جوابی ودفاعی قدم تھا اس لئے ان غیروں کوزیادہ متعصب اور'' البادی اظلم'' کے قاعدہ سے بڑا ظالم بھی کہنا چاہئے۔

آپ نے غایت البیان کی بحث حروف المعانی میں لکھا کہ''غزالی نے مخول میں امام ابوحنیفہ پر چندالزامات بے دلیل لگائے ہیں ،اگر
کتاب کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ان کا ایبار دلکھتے کہ اس سے ان کی روح ان چیزوں سے تو بہ کرلیتی جوان کے ہاتھ وزبان نے کئے
تھے، واللہ! ہم امام غزائی کا انتہائی احترام اور بروی عقیدت رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے احیاءالعلوم میں مشائخ کے اقوال جمع کئے ہیں لیکن جب
ید یکھا کہ وہ اکا برامت پر بے دلیل و بر ہان طعن و شفیع کرتے ہیں تواس سے ہماری عقیدت ندکورہ مجروح ہوگئی۔

آ خرتیمین میں اپنی علمی کاوشوں اور تحقیقی و تدقیقی جان فشانیوں کی داد طلب کرتے ہوئے لکھا کہ 'اگر میرے اسلاف کرام زندہ ہوتے،
تو جھے کو منصف کھبراتے، امام اعظم منر ماتے کہتم نے اچھی کوشش کی، امام ابو یوسف فرماتے تم نے بیان و دلیل کی روشی دکھائی، امام محمد فرماتے تم نے بہتر کام کیا، امام زفر فرماتے تم نے پختہ کاری سے کام لیا، امام حسن بن زیاد فرماتے تم نے گہرائی کی باتیں ککھیں، ابو حفص فرماتے تم نے بہتر کام کیا، امام زفر فرماتے تم نے پختہ کاری سے کام لیا، امام حسن بن زیاد فرماتے تم نے گہرائی کی باتیں ککھیں، ابو حفص فرماتے تم نے تم بات کو ثابت کیا، امام طوی فرماتے تھے و پچی بات کہی، امام کرفی فرماتے تم باری باتوں میں ضدانے برکت دی، جساس فرماتے تو ب پختہ دلائل بیان کے، ابوزید دیوی کہتے تھے ہائی بات کی وفق ملی، شمس الائمہ فرماتے تم ہیں مارے فرمات تم نے مہارت فن کا ثبوت دیا، بختم الدین نفی کہتے تم خالب آئے، صاحب ہدا بید فرماتے تم نے سمندر کی غواصی کی اور سی سے دیار السلام فرماتے تم نے مہارت فن کا ثبوت دیا، بختم الدین نفی کہتے تم خالب آئے، صاحب ہدا بید فرماتے تم نے سمندر کی غواصی کی اور سی سے معلور ماتے تم اپنی کو تم الدین نفی کہتے تم خالب آئے، صاحب ہدا بید فرماتے تم نے سمندر کی خواصی کی اور سی کے مساس ہوا بختر السلام فرماتے تم نے میں کرتا ہے اپنی دور سے اس کی داد طلب کرتا ہے زبان سے نہ کہتے ودل میں ضروراس کی خواہش ہوتی ہے، اس لئے اس کو تمہاں نقل بھی کردیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ خواہش بوتی ہے، اس لئے اس کو تمہاں نقل بھی کردیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر، حدا کی بواک قبل بوقی وقتی کی کو کیا کرنا درست نہیں، اس لئے ہم نے اس کو یہاں نقل بھی کردیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (جواہر، حدا کی بوائی فوائد ہیں۔)

٢٢١- حافظ جمال الدين ابومحم عبدالله بن يوسف بن محمد بن ايوب بن موى زيلعي حنفي مم٢٢ عه

زیلع حبشہ کے ساحل پرایک شہر ہے، ای کی طرف آپ کے شیخ فخر الدین زیلعی صاحب تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۲مجلدات
کیرہ) کی بھی نبست ہے، جہاں اور بھی بہت سے حفی علاء ہوئے ہیں جن کے تراجم قلائد النحرفی فی دفیات اعیان الدہر میں ہیں، شیخ تقی الدین
بن فہد مکی نے ذیل تذکر الحفاظ ذہبی میں لکھا ہے کہ حافظ ذیلعی نے فقہ میں تخصص کیا، معاصرین سے ممتاز ہوئے، نظر ومطالعہ برابر کرتے رہے
اور طلب حدیث میں بھی اسی طرح منہمک ہوئے پوری طرف صرف ہمت کی تخریج میں تخصص ہوئے، تالیف وجمع حدیث کا اشتخال رہا ہا ساع
حدیث ایک جماعت اصحاب نجیب حرانی اور ان کے بعد کے اکا برمحدثین سے کیا پھر علا مدابن فہدنے بہت سے محدثین کے نام بھی لکھے۔

شیخ تقی الدین ابو بکرتمیمی نے'' طبقات سنیہ'' میں لکھا کہ حافظ زیلعی نے اصحاب نجیب سے حدیث نی اور فخر زیلعی و قاضی علاءالدین تر کمانی وغیرہ سے علوم کی تخصیل و تکمیل کی ،مطالعہ کتب حدیث میں پوراانہاک کیا یہاں تک کے حدیث ہداییا ورکشاف کی تخر تنج کی اوران کا استیعاب بتام وکمال کیا۔

عافظ ابن حجرنے دررکامنہ میں لکھا کہ مجھ ہے ہمارے شخ عراقی ذکر کرتے تھے کہ وہ اور حافظ زیلعی کتب حدیث کے مطالعہ میں شریک تھے،عراقی نے احیاء کی احادیث اوران احادیث کی تخ تکح کا ارادہ کیا تھا جن کی طرف امام ترفذی نے ابواب میں اشارہ کیا ہے اور حافظ زیلعی نے احادیث ہدائی<sup>ہ</sup> وکشاف کی تخ تکے کا بیڑھا ٹھا، ہرایک دوسرے کی اعانت کرتا تھا اور زیلعی کی تخ تئے احادیث ہدایہ ہے محدث زرکثی نے تخ تکے احادیث رافعی میں بہت زیادہ مدد لی ہے۔

استاذمحتر محقق عصرعلامہ کوٹریؒ نے تعلیقات ذیل ابن فہد میں بی گابت کیا ہے کہ خود حافظ ابن حجر بھی اپنی تخار تج میں حافظ زیلعی کی تخار تج سے ای طرح بکثر ت استفادہ کرتے ہیں حضرت مولا ناعبدالحی صاحب نے بھی فوا کد بہیہ میں لکھا کہ بعد کوتمام شارحین ہوا یہ نے آپ کی تخرتج سے مدد لی ہے، بلکہ حافظ ابن حجرنے بھی تخرتج احادیث''شرح الوجیز'' وغیرہ میں مدد لی ہے۔

علامہ کوٹری کو بہت سے حفاظ شافعیہ کی متعقبانہ روٹن سے شکوہ تھا،خصوصاً حافظ ابن جمر سے کہ حافظ زیلعی کے طرز وطریق کے برعکس حفیہ کاخق کم کرتے ہیں اور بے ضرورت بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی تالیفات خصوصاً فتح الباری میں ان کامعمول ہے کہ وہ حنیفہ کے موافق حدیث کواس کے باب میں جان ہو جھ گرفیس لاتے پھراس کوغیر مظان میں ذکر کرتے ہیں تا کہ حنفیہ سے انتفاع نہ کرسکیں۔

حضرت الاستاذ علامہ شمیری نے ارشاد فرمایا کہ حافظ زیلی جس طرح اکابر محدثین وحفاظ میں سے تھائی طرح وہ مشائخ صوفیہ واولیاء
کاملین سے تھے جن کے نفوس مجاہدات وریاضات سے مزکی و پاکیزہ ہوجاتے ہیں اور ان کے آثار تزکیفس ہی سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنا
نہ جب کے لئے قطعاً کوئی تعصب نہیں کرتے تھے اور مقابل ومخالف کے ساتھ بھی غایۃ انصاف سے پیش آتے تھے، اور ان کی بعصبی اور
سلامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور یہ وصف وانعیاز حافظ تھی الدین بن وقتی العید شافعی میں بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکابرصوفیہ میں
سلامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور یہ وصف وانعیاز حافظ تھی الدین بن وقتی العید شافعی میں بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکابرصوفیہ میں
سلامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور یہ وصف وانعیاز حافظ تھی بین کرتے تھے، بلکہ بسااوقات اپنی تحقیق سے حنفیہ کوئی تعصب نہیں کرتے تھے، بلکہ بسااوقات اپنی تحقیق میں ایک کا تو ان کے کہوں سے دانو میں میں میں ہو گئی جائے ہوئی المار وقت کے مواقع ہوں کے بھی اس میں میں اس سے ان کی شخصیت بہت بلند ہے پھر فرمایا کہ ای طریقہ کی مور یوں اور گرفت کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور بھی اپنی بحث و تحقیق میں الی بات نہیں آنے ویں گے جس سے دنفیہ کوفائدہ بھی جائے ، وقت گزاری کے لئے ایک بات کہ جائیں گی حالات قدر کے شایان شان نہیں۔
بات کہ جائیں گے ،حالانکہ اس بات کووہ خور بھی خلاف موقع جانے ہیں ، یہ طریقہ ان کی جلالت قدر کے شایان شان نہیں۔

یہاں اس بات کے ذکر سے بیمقصد ہرگر نہیں کہ حافظ ابن حجر کی جلالت قدراوران کے مرتبہ عالی کو کم دکھایا جائے بلکہ چند حقائق وواقعات

ا نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب "الا کمیر فی اصول النفیر" میں اصل تخری کا فادیث کثاف کوتو حافظ ابن جحری تالیف قرار دیا اور جو پجھا وصاف و فضائل اس کے لکھے گئے ہیں وہ سب بھی تخری کا بن جحر کے ساتھ لگا دیئے اور اس کی تنخیص کو زیلعی کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ بیہ بات عقل نقل کی روے غلط ہے۔

انقل قواد پر نقل ہوئی ،عقلا اس لئے کہ حافظ ابن جحر حافظ زیلعی کی وفات ہے گیارہ سال بعد پیدا ہوئے ہیں، پھر کس طرب ممکن تھا کہ اس کو ابن ججر بعد کو لکھتے اور اس کی تنخیص ان ہے پہلے ذیلعی کر گئے ،اس غلطی پر حضرت موالا ناعبد الی صاحب بی خوا کہ بیہ بیس متنبہ کیا ہے، جس طرف موالا ناموصوف نے نواب صاحب مرحوم کی اور بھی اس کی تخیص کی اور بھی اس کے بیا گیا۔

بٹ اداغلاط مہمہ تراج مودقیات کی گنائی ہیں، ہندوستان میں حافظ ابن جحرکی درائی تخیص نصب الرائی بھی دوبار چھپی ہوگا کہ اصل تو حافظ ابن جحرکی ہے اور میا تحیص زیلعی کی ہے بیا بیا تا ہوگا کہ نصب الرائی دیلعی کی مشہور کتاب بہی مختفر کم حیثیت کتاب ہے۔

مقصد بہی ہوگا کہ اصل تو حافظ ابن جحرکی ہے اور میا تحیص زیلعی کی ہے بیا بیا تا ہوگا کہ نصب الرائیز بیلعی کی مشہور کتاب بہی مختفر کم حیثیت کتاب ہے۔
دانڈ اعلم دعلمہ اتم واحکم۔

کا اظہار محض اس لئے کیا ہے کہ ناواقف کوضیح صورتحال پر بصیرت ونظر ہواور وہ ہرشخص کے مرتبہاور طرز وطریق کو پہچان سکے (افادہ السید الحتر م مولا ناالبوری فیضہم فی مقدمۃ نصب الرابیہ )

نصب الرابیہ کے خصائص اور امتیازی فضائل بھی محترم مولانا بنوری نے مقدمہ میں حسب عادت بڑی خوبی ووضاحت سے بیان کئ ہیں ، تذکرہ چونکہ نہایت طویل ہوگیا اس لئے ان کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

# ۲۲۲- حافظ علاءالدين مغلطائي (عجرى) بن قليج بن عبدالله تركي مصري حنفيٌّ

#### ولادت ۱۸۹ه، ۱۲۵ه

ا پنے زمانہ کے مشہور ومعروف امام حدیث اور اس کے فنون کے حافظ وعارف کامل تقطم فقہ، انساب وغیرہ میں علامہ ؑ زمال محقق و مدقق ،صاحب تصانیف کثیرہ نافعہ تھے نقل ہے کہ ایک سو سے زیادہ کتابیں آپ نے تصنیف کیں جن میں سے تلوی شرح بخاری، شرح ابن ماجہ، شرح ابی داؤ داور الزہرالباسم فی السیر قالدہ یہ بہت مشہو ہیں۔

حافظ ابن جُرِّنے دررکا مند میں آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے ذیل تہذیب الکمال بھی لکھا تھا جواصل تہذیب الکمال کے برابرتھا، پھراس کو دوجلد میں مختصر کیا پھرا یک جلد میں مختصر کیا اور اس میں صرف حافظ مزی پراعتر اضات باقی رکھے کین اکثر اعتر اضات مزی پر صحیح طور پر وار ذہبیں ہوئے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقذ مہوحدائق)

حافظ نے پھر یہ بھی لکھا کہ" آپ علم انساب کے نہ صرف عالم تھے بلکہ اس کی بہت اچھی معرفت رکھتے تھے، کین دوسرے متعلقات حدیث کاعلم درمیانی درجہ کا تھا، آپ نے بخاری کی شرح لکھی اور آیک حصہ ابوداؤ داورا یک حصہ ابن ماجہ کی بھی شرح کی ،مبہت کو ابوای فقہ پر مرتب کیا جس کو میں نے خودان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا، اسی طرح بیان الوہم لا بن القطان کو مرتب کیا اور زوا کد ابن حبان علی المجسین مرتب کیا جس کو میں نقط اور بعد کے حضرات نے مشتبہ میں جو پچھ لکھا تھا اس پر ڈیل لکھا،" ذیل المؤتلف والختلف" اور ان کے علاوہ آپ کی تھا نیف بہت ذیادہ ہیں ۲۲ کے حوال اس ہوگئی۔

یہ تو حافظ نے لکھااور چنداموراور بھی حسب عادت تنقیص کے لئے لکھ گئے، گر حاشید در دکامنہ میں تحریر ہے کہ آپ سے بلقینی ،عراقی دمیری اور مجدا ساعیل حنی وغیرہ نے اخذ علم کیااور آپ کے زمانہ میں فن حدیث کی ریاست وسیادت آپ پر کامل ہوئی ،اس طرح علامہ صفدی اور ابن رافع وغیرہ نے بھی آپ کے مناقب وفضائل ذکر کئے ہیں۔

غرض حافظ مغلطائی مشہور وسلم محدث جلیل اور حافظ حدیث ہیں، آپ کے تلامذہ میں بہ کثرت کبار محدثین ہیں اور آپ کی تصانیف دنیا میں موجود ہیں جو آپ کے بلند پایہ محدث ہونے پر بڑی شہادت ہیں، گر حافظ ان کے علم متعلقات حدیث کو صرف درجہ کا بتارہے ہیں، اتنے بڑے علم کا اگر کوئی غیر حنی ہوتا تو تعریفوں کے بل باندھ دیتے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

(الكتاب الضامن لاحناف القرن الثامن للمحدث العلام مولانا المفتى السيدى مهدى حسن عم فيضهُ) ٢٢٣ - يشخ ابوحفظ سراح الدين عمر بن اسطق بن احدغز نوى مندى حنفي

ولادت، ٢٠٥٥م ٢٢١١٥٥٥

ا پے وقت کے امام ومقتذا، محدث وفقیہ، علامہ بےنظیر، غیرمعموٰلی ذکی وفہیم، مناظر ومتکلم شہور تھے، اکابرمحدثین وفقہاءز مانہ شخ وجیہ

الدین دہلوی بیٹس الدین خطیب دہلوی ، ملک العلم اء سراج الدین تقفی دہلوی اور شیخ رکن الدین بدایونی سے علوم کی تحصیل و بحیل کی اور مصر جاکر وہاں کے قاضی القصناة ہوئے ، کثیر النصائیف تھے جن میں سے بعض یہ ہیں: اللوامع فی شرح جمع الجوامع ، شرح عقیدة الطحاوی ، شرح باردہ میں میں ہے بعض یہ ہیں: اللوامع فی شرح جمع الجوامع ، شرح عقیدة الطحاوی ، شرح باردہ میں تو شیخ ، الثامل (فقہ) زیادات ، شرح جامع صغیر، شرح جامع کبیر، شرح تائید ابن الفارض ، کتاب الخلاف ، کتاب التصوف ، شرح ہدا یہ میں تو شیخ ، الثامل (فقہ) زیدة اللہ حکام فی اختلاف الاعمام ، شرح بدلیج الاصول شرح المغنی ، الغرة المدیفہ فی ترجیح ند جب ابی صنیف ، لطائف الاسرار ، عدة الناسک فی المناسک ، اوائح الانوار فی الروعلی من اکرعلی العارفین ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (فوائد بہیہ ، دررکامنہ ، حدائق حنفیہ )

۲۲۴- شیخ ابن ر بوه محمد بن احمد بن عبد العزیز قو نوی دمشقی حنفی م۲۴ کے ھ

بڑے عالم،محدث،مفسر،فقیہ،لغوی، جامعہ فنون تھے متعدد مدارس مشہورہ میں درس علوم وافتاء کی خدمات انجام دیں،آپ کی مشہور تصانیف بیہ بیں،الدرالمنیر فی حل اشکال الکبیر،قدس الاسرار فی اختصار المنار،المواہب المکیہ فی شرح فرائض السراجیہ،شرح المنار،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہرص ۱۵ فی موحدائق ودرر کامنہ)

۲۲۵- حافظ ابوالمحاس حسيني ومشقى (م ۲۵ کھ)

مشہور حافظ حدیث ہیں جن کا ذیل تذکرہ الحفاظ ذہبی ہے،اس میں آپ نے ان حفاظ حدیث کا تذکرہ لکھا ہے جو حافظ ذہبی ہے، گئے تھے، یہ کتاب دمشق سے شائع ہو چکی ہے،اس ذیل کے علاوہ تذکرہ الحفاظ کا ایک ذیل حافظ تقی الدین بن فہد (م اے ۸ھ) نے بھی لکھا تھا جس کا نام''لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ' ہے۔

اس کےعلاوہ تذکرۃ الحفاظ کا ایک ذیل علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے جس میں حافظ ذہبی سے اپنے زمانہ تک کے حفاظ حدیث کوذکر کردیا ہے بیتینوں ذیول یعنی حسین ،ابن فہداور سیوطی کے مجموعہ تذکرۃ الحفاظ کے نام سے محدث کوثری کی صحیح وتعلیق کے ساتھ دمشق سے ایک صحیم جلد میں شائع ہوگئے ہیں ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔(ابن ملجہ اورعلم حدیث ص ۱۵۰)

٢٢٧- ابوالبقاء قاضي محمر بن عبدالله شبلي دمشقى حنفي ولادت ١٠ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥

محدث، فقید، عالم فاضل تھے، حافظ ذہبی اور مزی سے علم حاصل کیا اور روایت حدیث بھی کی ایک نفیس کتاب ''آکام المرجان فی احکام الجان' لکھی جس میں جنات کے حالات واخبار مع کیفیت پیدائش وغیرہ الی تفصیل وتحقیق سے تحریر کئے گدآج تک الی کوئی اور کتاب تالیف نہیں ہوئی حافظ سیوطی نے اس کو تلخیص کیا اور کچھا پی طرف سے اضافات بھی کئے ، اس کا نام آکام المرجان فی اخبار الجان رکھا ، اس کے علاوہ محاس الوسائل اے معرفة الاوائل اور کلادۃ الخرفی تفسیر سورۃ الکوثر اور ایک کتاب آداب جمام میں تصنیف کی ، ۵۵ کے ھے آخر تک طرابلس کے قاضی بھی رہے، حافظ ذہبی نے الحجم الخص میں آپ کا ذکر کیا ، رحمہ اللد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الدررکا منہ وحدائق حفیہ)

٢٢٧- شيخ محربن محربن محربن امام فخر الدين رازي جمال الدين اقصرائي حنفيًّم • ٢٧٥ ه

بڑے محقق عالم حدیث وفقہ ودیگرفنون تھے،امام فخرالدین رازی آپ کے جدامجد تھے،لیکن وہ شافعی تھے اور آپ اور آپ کے والد حنی تھے، آپ نے مدرسہ قرامان میں درس علوم وفنون دیا ہے، مدرسہ کے مالک نے شرط کی تھی کہ اس مدرسہ کا مدرس وہ ہوگا جس کوعلاوہ دیگرعلوم و فنون میں مال کے صحاح جو ہری حفظ یا دہوگی، بیشرط آپ کے اندر پائی گئی، اس لئے آپ ہی کا انتخاب مدرسہ مذکور کے لئے ہوا، آپ نے تفسیر کشاف کے حواثی لکھے، معانی و بیان میں شرح ایصناح لکھی اور علم طب کی مشہور و معروف اعلی درجہ کی کتاب ''موجز'' بھی آپ ہی کی

تصنیف ہے۔رحمہ الله تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیه)

### ۲۲۸-علامه تاج الدین ابوالنصر عبدالو هاب بن تقی الدین علی بن عبدالکافی بن تمام انصاری سبکی شافعی م ا ۷۷ه

طبقات الثافعيه عرصه ہوا،مصرے جنائی کاغذ پر جھپ کرشائع ہوئی تھی اور اب بہترین سفید کاغذ پر بھی حھپ گئی ہے،کین افسوس ہے کہ طبقات حنفیہ میں اب تک کوئی بڑی اہم کتاب نہ جھپ سکی ، کاش! کفوی کی طبقات الحنفیہ ہی جھپ جائے ، وماذ لک علی اللہ بعزیز۔

#### ۲۲۹- شیخ ابوالمحاس (ابن السراح)مجمود بن احمه بن مسعود بن عبدالرحمٰن قو نوی حنفی

0646,661

فاضل محدث وفقیہ واصولی تھے، اکابر عصر ہے علوم کی تخصیل و تکمیل کی اور خاتو دیے دیے انیہ وغیرہ شہور مدارس میں درس علوم دیا، وشق کے قاضی بھی رہے، بہت مفید علمی کتابیں تصنیف کیس جن میں بعض ہے ہیں، مشرق الانوار، مشکل الآثار، مقدمہ فی رفع الیدین، المعتمد مختصر مسندا بی حنیفہ المعتمد شرح البغیۃ فی الفتاوی (۲مجلد) الزبدہ شرح البعدہ، تہذیب المعتمد شرح البغیۃ فی الفتاوی (۲مجلد) الزبدہ شرح البعدہ، تہذیب احکام القرآن المنبی فی شرح المغنی (اصول فقد میں ۳ جلد) القلا کدشرح العقا کد، حضرت مولا ناعبدالحی صاحب نے فوائد ہے میں تحریف مالیا کہ میں نے البحال مقدمہ رفع البدین میں مطالعہ کیا، بہت نفیس رسالہ ہے جس میں آپ نے رفع یدین کی وجہ سے عدم فساد صلوٰۃ کی تحقیق اور سکول کی روایت فساد کا شذو ذیابت کیا ہے، فوائد میں ملائلی قاری سے من وفات ۵۱ کے فقل کیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (درد کامنہ، جوامر مفئے، فوائد ہے۔)

# ٢٣٠- حافظ عما دالدين ابوالفد اءاساعيل بن عمر بن كثير قرشي دمشقى شافعيَّ م٢٥ ٥٥

مشہور ومعروف محدث، مفسر ومورخ تھے، حدیث میں آپ کی تالیف" جامغ المسانید والسنن الہادی لاقوم سنن ہے" جس میں آپ نے ترتیب حروف مجم سے ہرصاحب روایت صحافی کا ترجمہ ذکر کیا ہے، پھراس کی تمام روایات مروبیا صول ستہ، مندامام احمد، مند بزاز، مندانی یعلی مجم کمیر وغیرہ جع کردی ہیں جس میں بہت سے ملمی حدیثی فوا کد بروھائے ہیں، حافظ ذہبی نے مجم مختص میں آپ کوامام، مفتی، محدث بارع، فقیہ مقن ، محدث مقن ، محدث منان مفسر اور صاحب تصانیف مفیدہ لکھا ہے تجب ہے کہ ایسے محدثین ، مقن ، اور حافظ حدیث صاحب مند کمیر بھی حافظ کے دیمارک سے نہ بھی سکے۔ مفسر اور صاحب تصانیف مفیدہ لکھا ہے تجب ہے کہ ایسے محدثین ، مقن ، اور حافظ حدیث صاحب مند کمیر بھی حافظ کے دیمارک سے نہ بھی سکے۔ حافظ ابن حجر نے در رکا منہ سے سے ہیں آپ کا ذکر کیا ہے اس میں اس مند کمیر کا ذکر نہیں کیا اور با وجود فن حدیث میں آپ کی

جلالت قدر کے ایک ریمارک بھی کردیا ہے ،لکھا ہے کہ آپ بخصیل عوالی اور تمییز عالی ومنازل وغیرہ امور میں محدثین کےطریقہ پرنہیں تھے، بلکہ محدثین فقہامیں سے تھے اگر چہ کتاب ابن صلاح کا اختصار بھی کیا ہے۔

تفیر میں اجلد کی کتاب حجب چکی ہاور تاریخ میں البدایہ والنہایہ اا جلد میں طبع ہوچکی ہے بیسب کتابیں نہایت مفید علمی ذخائر ہیں ، آپ نے اپنے بھائی شیخ عبدالوہاب سے پڑھا، شیخ ابوالحاج مزی شافعی سے تھیل کی جو آپ کے ضربھی تصاور علامہ ابن تیمیہ کی بھی شاگر دی کی اور باوجود شافعی ہونے کے علامہ موصوف سے بڑا تعلق تھا جتی کے طلاق اور دیگر مسائل میں علامہ ہی کے خیالات کی تائید کی جس سے تکالیف بھی اٹھائیں۔

علامهابن تیمیدکا جب انتقال ہوا تو اپنے خسر کے ساتھ قید خانہ جا کران کے چیرہ سے چا دراٹھا کر پیشانی کا بوسد یا اوراب آپ کی قبر بھی ان کے پہلومیں ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔(الرسالۃ المسطر فہ وغیرہ)

۳۳۱ - حافظ ابومحرمحی الدین عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصرالله بن الم بن ابی الوفا قرشی خدم ۲۳۵ - حافظ الوفا قرشی خفی ولادت ۲۹۲ ههم ۷۷۵ ه

مشہور ومعروف محدث، فقیہ، مورخ اور جامع معقول ومنقول تھے، حدیث کی تخصیل اپنے زمانہ کے مشاہیراسا تذہ کہ حدیث ہے ک حافظ دمیاطی نے بھی آپ کو حدیث کی سند دی تھی، علامہ ابن فہدنے آپ کا تذکرہ لحظ الالحاظ ذیل تذکرۃ الحفاظ میں الامام العلامۃ الحافظ ہے شروع کیا اور لکھا کہ آپ فقہ میں مخصص ہوئے، افتاء کیا اور علوم کا درس دیا ہے، تصنیف و تالیف میں بھی فائق ہوئے، بڑے بڑے حفاظ حدیث وفضلاء عصرنے آپ سے حدیث حاصل کی، علامہ کفومی نے طبقات میں آپ کو عالم، فاضل جامع العلوم ککھا۔

آپ كى مشهؤر وانهم تصانيف به بين، العنابه فى تخريج احاديث الهدابه مختفر فى علوم الحديث، الطرق والوسائل الى معرفة احاديث خلاصة الدلائل، الحاوى فى بيان آثار الطحاوى، تهذيب الاساء الواقعه فى الهدابية والخلاصه، الاعتماد فى شرح الاعتقاد، كتاب فى المؤلفة قلوبهم، الوفيات، الجوابر المضيّة فى طبقات الحفيه ،الدر رالمديفه فى الردعلى ابن الى هبية فيما اور وعلى الى حديفة ،او بام الهدابي، شرح الخلاصه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة به (ابن ماجه او علم حديث ص ٢٣)

۲۳۲- شخسم الدين محربن يوسف بن على بن سعيد كرماني ثم البغد ادى شافعي المستعدد من المعتدد المستعدد المس

حدیث، تغییر، فقہ، معانی وعربیۃ کے امام تھے، بڑے زاہد و عابداور تارک الدنیا تھے، فقراء سے بہت مانوس ہوتے تھے، اہل دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف یہ طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف یہ بیں، االکوکب الدراری شرح سجے ابنخاری جس سے حافظ ابن حجراور حافظ بینی نے بھی اخذ واستفادہ کیا ہے، ۲ شرح المواقف، ۳ شرح الفوا کہ الغیاثیہ (معانی و بیان میں ) مماشی تفییر بیضاوی، ۵ ایک رسائلہ مسئلہ کل میں۔

بغداد کو وطن بنالیا تھا، آخر عمر میں حج کو گئے تھے، واپسی میں بغداد کے راستہ میں مقام روض مہنا میں انقال ہوا، وہاں سے نغش بغداد لائی گئی اور شیخ ابوا بخق شیرازی کے پہلومیں فن ہوئے، جہاں آپ نے زندگی ہی میں اپنے لئے جگہ تعین کردی تھی۔

آپ کی شرح بخاری تین شروح سابقہ ہے ماخوذ ہے، ایک شرح مغلطائی حنفی، دوسری شرح خطابی شافعی کی، تیسری شرح ابن بطال ماکلی کی، علامہ کرمائی نے آخر شرح میں لکھا ہے کہ جب زمانۂ قیام مکہ معظمہ میں اس شرح کومکمل کرر ہاتھا تو ملتزم مبارک کو چہٹ کر کعبہ معظمہ کے واسطہ سے رب البیت جل مجدۂ کی بارگاہ میں درخواست کرتا تھا کہ اس خدمت کونسن قبول عطا فرما اور حضور اکرم علی ہے اشرف وسا نظ واحسن وسائل ہو، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ معلوم نہیں وسیلہ واسطہ کے خلاف بخت تشد دکرنے والے محدث کرمانی کے بارے میں فرمائیں گے؟ برجمنا اللہ وایاهم ۔ (بستان المحدثین ومقدمہ لامع الدراری)

٣٣٧- شيخ محد بن محمود المل الدين بابري حفيٌ م ٢٨٧ ه

امام محقق، مدفعق، حافظ حدیث، فقیه، لغوی، نحوی، جامع علوم وفنون تھے، اپنے زمانہ کے اکابر محدثین وعلاء فحول ہے علوم کی تحصیل و جمیل کی اور سید شریف جرجانی، فقاری اور بدرالدین محمود بن اسرائیل وغیرہ نے آپ ہے علوم کی تحصیل کی ، کئی بارع بد ہ قضا پیش ہوا بگر قبول نہ کیا ہمیشہ درس و قد رئیس، تصنیف و تالیف میں مشغول رہے، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں، شرح مشارق الانوار، شرح بدایہ سمی بعنایہ، شرح مخضر ابن حاجب، شرح منار، شرح فرائض سراجیہ، شرح تلخیص جامع خلاطی، شرح تج ید طوی، حواثی تفییر کشاف، شرح کتاب الوصیة امام الوحنیفی شرح اصول بردوی گے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

۲۳۴-علامه میرسیدعلی همدانی حنفیٌ م ۲۸۷ ه

مظہر علوم ظاہری و باطنی، محدث وفقیہ کامل، صاحب کرامات وخوارق تھے، ایک سوستر سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں، ۲۸ھ میں سات سور فقاء وسادات عظام کے ساتھ ہمدان سے تشمیر تشریف لائے، محلّہ علاء الدین پورہ میں قیام فرمایا، جہاں اب آپ کی خانقاہ ہے، قطب الدین شاہ والی کشمیر کمال عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کشمیر میں آپ کی وجہ سے اسلام کو ہڑی تقویت ہوئی، تین بار کشمیر تشریف لائے، اور تین ہی بار ساری و نیا کی سیاست کی آخر میں جب کشمیر سے رحلت کی تو تہتر سال کی عمر میں میدان کبیر پہنچ کر انقال فرمایا اور نعش مبارک کوختلان میں لے جاکر دفن کیا گیا۔

آپ کی مشہورتصانیف بیہ ہیں، مجمع الاحادیث، شرح اساء حنی، شرح نصوص الکم، ذخیرۃ الملوک، مراُۃ التائبین، آ داب المریدین، اوراد فقیہ، وقت وفات زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم جاری ہوااور یہی آخری کلام آپ کا سنہ وفات ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

٢٣٥- ينتخسم الدين محمر بن يوسف بن الياس قونوي حنفي م ٨٨ ٥ ه

فاضل اجل ، محدث وفقیہ، جامع فروع واصول تھے، علامہ قاسم بن قطلو بغانے ابن حبیب نقل کیا کہ شمس الدین محمد اپنے وقت کے علم عمل میں امام اور طریقہ میں خیرا مل زمانہ، علامۃ العلماء اور قدوۃ الزہاد تھے، کبار آئمہ ہے علم عاصل کیاا ورالی جید تصانیف کیں جو آپ کے علم عمل اور کتابہ مثل میں مثلاً مجمع البحرین ، شرح عمدۃ النفسی ، در رالبحار ، شرح تلخیص المفتاح ، آپ نے امام نووی کی کتاب منہاج شرح صحیح مسلم اور کتاب مفصل زمخشری کو مختصر کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

٢٣٦- شيخ بدرالدين محربن بهادر بن عبدالله زركشي شافعي م٩٩٧ه

مشہور محدث وفقیہ ومفسر تھے، حافظ علاؤالدین مغلطائی حفی کے شاگردوں میں ہیں، شیخ جمال الدین اسنوک کے فن حدیث میں استفادہ کیا ہے، حافظ ابن کشراوراوزا کی ہے بھی ساع حدیث و تنفقہ کیا ہے، بڑے صاحب تصانیف تھے، مشہوریہ ہیں بخخ تج احادیث الرافعی (۵جلد) انحاد م الرافعی (۲۰ جلد) سفتے الفاظ الجامع المبحے ، ایک دوسری شرح بخاری میں جوطویل ہے اور شرح ابن ملقن کا خلاصہ ہے اور بہت سے مسائل کا اضافہ بھی کیا ہے، شرح جمع الجوامع (۲ جلد) شرح منہاج (۱۰ جلد) شرح مخضر المنہاج (۲ جلد) تجرید (اصول فقہ) رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین)

### ٢٣٧- حفاظ زين الدين عبدالرحمٰن بن احمد بن حسين بن محمد بغدادي ثم ومشقى صنبلي م (٩٥٥ هـ)

بیمشہور حافظ حدیث''ابن رجب حنبلی'' ہیں جنہوں نے کتاب العلل تر مذی کی شرح لکھی، نیز آپ کی شرح جامع تر مذی اورایک حصہ بخاری کی شرح نیز طبقات الحنا بلیدزیا دہ مشہور ہیں،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ (الرسالۃ المسطر فیص۱۲۱)

۲۳۸ - علامه مجد الدين اساعيل بن ابراجيم بن محد بن على بليسي حنفيٌ م٢٠٨ ه

محدث عبدالرحمٰن بن حافظ مزی اور عبدالرحمٰن بن عبدالهادی اور بہت سے اکابر محدثین سے حدیث حاصل کی ، اس طرح فقداصول فرائض ، حساب وادب وغیرہ میں بھی بڑا تبحرتھا، آپ کی تصانیف میں سے مختصر انساب الرشاطی مشہور ہیں ، قاہرہ کے نائب گورنر اور قاضی القضاۃ بھی رہے۔

مقریزی نے کہا کہ آپ نے بکثرت اشعار کہے ہیں، بڑے ادیب تضاور آپ کافضل و کمال غیر معمولی تھا میں ان کی صحبت میں برسوں رہا ہوں اور استفادہ بھی کیا ہے، بڑے ہردل عزیز تھے،اگر چہ برسرا قتد ارہوکراس میں کمی آگئی تھی، بقول شاعر

تولاهاليس لهعدو وفارقها وليس له صديق

تسو لا هسالیسس کسه عبد رحمه الله تعالی رحمة واسعة به (تقدمهٔ وشذرات الذہب)

٢٣٩-علامه جمال الدين يوسف بن موسى الملطى حفي م٣٠٠ ه

بڑے عالم تھے، پہلے حلب میں علم حاصل کیا پھرمصر جاگرا کابر علاءعصر سے تھیل کی، حدیث عزبن جماعہ اور مغلطائی وغیرہ سے پڑھی، پھر درس علوم وافتاء میں مشغول ہوئے، کشاف اور فقہ حنفی کے پورے حافظ وعارف تھے، آپ کی تصانیف میں سے المعتصر مشہور ہے۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ وشذرات الذہب)

٢٧٠- يشخ الاسلام حافظ سراج الدين ابوحفص عمر بن رسلان بن نصر بلقيني شافعيٌّ م ٨٠٥ هـ

مشہور جلیل القدر محدث تھے،آپ کی اہم تالیف کتاب '' الجمع بین رجال التحصین '' ہے، (رسالہ) سانت سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا،
بارہ سال کی عمر تک نحو، فقہ واصول کی بہت می کتابیں یاد کرلیں اور پھر مھر جا کرعاناء عصر ہے علوم کی تحصیل کی ، حافظ مزی و ذہبی ہے اجازت درس و
روایت حاصل کی ، افتاء دارالعدل اور قضاء دمشق کی خدمات انجام دیں ، تر ندی کی دوشر حیں کھیں ، حفظ واستحضار میں انجوبہ روزگار تھے، بر ہان الدین
محدث نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ فقہی جزئیات اورا حادیث احکام کا حافظ نہیں دیکھا، ایک ایک حدیث پرضج سے ظہر تک تقریر کرتے تھے اور
پھر بھی بساوقات بات نامکمل رہتی تھی ، حافظ ابن حجر نے آپ سے دلائل الدو قالمیں ہم غیرہ پڑھی ہے۔ (رحمہ اللہ تعالی ، شدرات)

٢٨١- حافظ ابوالفضل زين الدين عبدالرجيم بن حسين عراقي شافعيٌّ م٢٠٨ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں، آپ نے احادیث احیاء کی تخریج کی اوراس کو ایک جلد میں مختفر کیا، حافظ نورالدین ہیمی صاحب مجمع الزوائد بھی آپ کے شاگر دہیں، آپ ہی نے ان کوتصنیف وتخریج کے طریقے سکھائے اوران میں ماہر بنایا، پھر ہیمی کثرت ممارست کی وجہ سے استحضار متون میں بڑھ گئے تھے، جس سے بعض ناوا قف لوگوں نے کہد دیا کہ ہمی عراقی سے زیادہ احفظ ہیں حالانکہ ایسانہیں ہے، کیونکہ حفظ حقیقت میں معرفت وعلم کا نام ہے، رہنے اور یادکرنے کانہیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

# ۲۴۲- حافظ ابوالحن نورالدين على بن ابي بكر بن سليمان بثيمي شافعيٌّ م ٢٠٠٥ ه

مشہور حافظ حدیث، حافظ زین الدین عراقی کے شاگر دہیں، مجمع الزوائد وہنیج الفوائد (۱۰ جلد مطبوعہ) آپ کی بہت مقبول و نافع تالیف ہے،اس میں آپ نے زوائد معاجم ثلاثہ طبرانی، منداحمہ، مند برزاراور مندانی یعلی کوجمع کر دیاہے،اسانید حذف کردی ہیں، نیز آپ نے ثقات ابن حبان اور ثقات عجلی کوجمع کیا اوران کوحروف مجم پر مرتب کیا، حلیہ کوابواب پر مرتب کیا۔

حافظ ابن حجرنے کہا کہ میں نے نصف کے قریب مجمع الزوا کد آپ سے پڑھی ہے اور دوسری کتابیں بھی حدیث کی پڑھی ہیں وہ میرے علم حدیث کے نقدم کا اظہار فرمایا کرتے تھے، جزاہ الله عنبی خیوا، میں نے مجمع الزوائد کے اوہام ایک کتاب میں جمع کرنے شروع کئے تھے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بات آپ کونا گوار ہے تو میں نے اس کو آپ کی رعایت سے ترک کردیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

٣٣٣- ﷺ عز الدين محمد بن خليل بن ہلال حاضري حلبي حنفيٌ متو في ٨٢٣ ھ

بڑے محدث تھے، دمثق و قاہرہ کے کی سفر کئے اور وہاں کے کبار محدثین وفقہاء سے تخصیل و کمیل کی ،اپنے شہر کے قاضی ہوئے ، درس وافقاء میں مشغول رہے ،محمود السیر ت ،مفکور الطریقہ تھے، شیخ برہان الدین محدث نے کہا کہ تمام ملک شام میں ان جیسانہیں تھا، اور نہ قاہرہ میں ان کا ساجا مع العلوم ، تواضع ، تدین ، ذکر و تعلوق کے ساتھ ، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

٢٢٣- حافظ ولى الدين الوزوعه احمد بن عبدالرجيم عراقي شافعيٌّ م ٢٦٨ ه

صاحب شذرات نے آپ کوامام بن الامام، حافظ بن الحافظ اور شیخ الاسلام بن شیخ الاسلام کہا، فن حدیث میں کئ عمدہ کتابیں تصنیف کیں، جامع طولانی وغیرہ میں درس علوم بھی دیاہے، السلسل بالا دلیة بھی آپ کی تالیفات حدیثیہ سے ہے۔رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (الرسلة وشذرات)

٢٢٥-علامة سالدين محد بن عبد الله الدين المقدى حفي م ١٢٥ ه

ابن الدیری سے مشہور تھے، اکابر عصر سے تھیل علوم وفنون کی ہفتی شرح اور مرجع عوام وخواص ہوئے، قاہرہ میں قاضی خفی رہاور بڑی شان و شوکت اور عزم وحوصلہ سے قضاء کا دورگز ارا، جامعہ مویدیہ کی بناتھمل ہوئی تواس کی مشیخت آپ کوسپر دہوئی اور آپ نے باقی عمر درس وا فتاء میں بسر کی ، آپ کی تالیفات میں سے المسائل الشریفة فی ادلیة فد ہب الامام ابی حدیفة بہت اہم کتاب ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات وتقذمه)

۲۴۷- ينتخ ابوعبدالله محمد بن ابي بكر بن عمر بن ابي بكر قرشي د ما ميني م ۸۲۸ ه

بڑے عالم محدث تھے، درس کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، قاہرہ میں پارچہ بافی کارخانہ کھولاجس کے جلٰ جانے ہے بڑا نقصان ہوا، مقروض ہوگئے، پھر ہندوستان آئے، شہاحمہ آباد میں آباد ہوئے، سلطان وقت نے ان کی بڑی عزت کی اور بہت اچھے حالات میں زندگی بسر کی جلم حدیث میں تعلیق المصابیح فی ابواب الجامع السجے لکھی اور علم وادب وغیرہ میں بھی اچھی کتابیں کھیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان المحدثین)

٢٧٧- ينيخ ابوحفظ سراج الدين عمر بن على بن فارسي مصرى حنفي متو في ٨٢٩ ھ

بڑے محدث،امام عصر وفقیہ تھے،منہبل میں کہا کہ آپ شیخ الاسلام اورا پنے زمانہ کے ممتاز ترین فرد تھے، درس وافتاء میں مشغول رہے، آپ کے زمانہ میں مذہب حنیفہ کی ریاست آپ بڑنتہی ہوئی، اکثر اہل علم نے آپ سے استفادہ کیا اور دیار مصر میں آپ ہی پرفتو کی کا مدارتھا، باوجوداس حسن قبول ووجا ہت علم وضل کے سادہ لباس پہنتے تھے اور بازار سے ضرورت کی چیزیں خود خرید کرلاتے تھے مختلف مدارس قاہرہ میں درس دیا، تواضع کی وجہ

سدرس کے لئے گدھے پرسوار ہوکر جاتے تھے، گھوڑے کی سواری نہ کرتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شدرات الذہب این حداو نبلی ۱۰۸۹)

۲۴۸-علامه شمس الدين محمد بن عبدالله ائم برمادي شافعيَّ م ۱۳۸ ه

مشہور محدث ہوئے الملامع التی فی شرح الجامع التی تکھی جوکر مانی وزرکشی کا متخب ہے، چندفوا کد مقدمہ شرح حافظ ابن جر سے بھی لئے بیں، اصول فقہ میں الفیہ لکھی جو بہت ممتاز ونافع ہے، اس کی شرح بھی لکھی جس میں تمام فن کا استیعاب کیا ہے، اور اکثر حصہ میں اصولیوں کے فرجب کونہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے، اس کتاب کا بیشتر حصہ ذرکشی کی البحرالحیط سے ماخوذ ہے (رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان الحد ثین)

۲۴۹- شیخ سمس الدین محمد بن محمد بن محمد بن علی بن پوسف بن عمر جزری شافعی ۸۳۳ ه

ابن جزری کے نام سے مشہور محدث ہیں، آپ کی تصانیف میں سے حصن حمین زیادہ مشہور ہے، دوسری کتب یہ ہیں، الجمال فی اساء الرجال، الهدایہ فی علوم الروایہ والهدایہ توضیح المصانع (۳ جلد)المسند فیما، یتعلق بمسند احمدوغیرہ۔رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان المحد ثین)

٢٥٠- شيخ نظام الدين يجي بن يوسف بن عيسى سيرا م مصرى حفي م ٨٣٣ ه

مدرسة الظاہر برقوق كے شخ الليوخ تھے، جامع العلوم والفنون تھے،امام وقت،مندين، بہت باعزت، بارعب ووقار تھے، بڑے مقق و مناظر، جرى، رائخ العقيده، كثير العبادة تھے،افماءودرس كے صدر نشين تھے۔رحمہ الله تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات ص ٢٠٤ج ٤)

ا ۲۵ - شيخ يعقوب بن ادريس بن عبداللدروم حفي م ۸۳۳ ه

ا پے زمانہ کے جامع معقول ومنقول علامہ محقق تھے،مصابح کی شرح لکھی، ہدایہ کے حواثی لکھے، زیاہ قیام شہر بلارندہ میں کیااور وہاں درس دافتاء وتصنیف میں مشغول رہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات ص ۲۰۷۵ ع)

۲۵۲ - شيخ سمس الدين محمد بن محربن محمد بن محمد بن روى بن الفنرى حفي م ۸۳۴ ه

علامہ سیوطی نے کہا کہ اکا پر علاء عصر ہے علوم کی تخصیل و جمیل کی ، پرصہ کے قاضی رہے ، شیخ ابن عربی کے انتساب اور نصوص پڑھانے کی وجہ ہے بعض لوگوں نے انگشت نمائی کی ، قاہرہ گئے تو نضلاء عصر نے جمع ہو کر آپ سے ندا کرات و مباحثات کئے اور آپ کے نصل و تفوق کی وجہ ہے تاکل ہوئے ، ایک کتاب اصول میں کمسی جس میں تمیں سال مصروف رہے ، آپ سے ہمارے شیخ علامہ کا تھی نے بہت استفادہ کیا ، اور وہ آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے ''۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص ۲۰۹ج کے)

۲۵۴ - بینخ شہاب الدین ابوالعباس احمد بن الی بکر محمد بن اساعیل بن سلیم بوصیری شافعی م ۸۴۰ ھ عافظ عراتی اور حافظ ابن حجر کے خاص تلاندہ میں سے تھے، بہت خاموش طبیعت، بڑے عابد تھے، مگر مزاج میں تختی تھی ہشہور تصانیف به بین: زوا کدمسانیدعشره (مندا بی داؤ دطیالی،مندا بی بمرحمیدی،مندمسدد بن مسرمد،مندمحمه بن یجییٰ العدنی،مندا تلی بن را بهویه،مندا بی بمر بن ابی هبیه ،منداحمه بن منبع،مندعبد بن حمید،مندالحارث بن ابی اسامه،مندا بی یعلی موصلی ) زوا کدانسن الکبیر بیهی ، زوا کدتر غیب و تر هیب،رحمه الله تعالی رحمه واسعة \_ (الرساله ۳۰ او شذرات الذهب ۲۳۳ ج۷)

۲۵۵-شخ علاؤالدين محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمر بن محمر بخارى حنفيٌّ م ۸۸ ھ

امام عصروعلامہ وقت تھے ، مختلف بلادوممالک کے سفرطلب علم کے لئے کے اور کبارعلاء سے استفادہ کیا، جی کے جامع معقول ومنقول ہوئے ، جندوستان آئے اور یہاں کے ملوک وامراء نے بھی آپ کے غیر معمولی علم وفضل کی وجہ سے انتہائی عزت کی ، پھر مکہ معظمہ پنچے ، عرصہ تک قیام کیا ، پھر مصر گئے اور وہیں سکونت کی اور مسندوری کے صدر نشین ہوئے ، چنانچے ہر خدہب کے اکثر علاء نے آپ سے علم وجاہ و مال کا استفادہ کیا، قاہرہ ہیں آپ کی بڑی عزت وعظمت تھی ، ملوک وامراء کے پاس قطعانہ جاتے تھے ، بلکہ وہی آپ کے پاس آتے تھے ، آپ اپ درس وغیرہ مشاغل اورام ربالمعروف ونہی عن المنکر سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات ص ۲۳۱ جے )

٢٥٦- شيخ سمس الدين محربن زين الدين عبد الرحمٰن على فهني حفي م ١٩٩هـ

ا بن والد ماجد قاضى زين الدين على فرمانه من افتاء وارالعدل اور شيخونيه من ورس حديث كى خدمات سنجال لى تعيس، بجر دوسر م مشهور مدارس من بهى درس حديث وفقه ديا ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (شذرات ص٢٦٥ ج٧)

٢٥٧- الشيخ المحدث قاضى عز الدين عبد الرحيم بن قاضى ناصر الدين على بن حسين حفيٌ م ١٨٥ه

امام عصر، مندوقت، محدث ومؤرخ شہیر، معروف بن فرات تھے، اکا برعلاء عصرے علوم کی تحصیل کی اور آپ ہے بھی بڑے بڑوں نے تحصیل کی جن کے اساءاحوال مشیخۃ تخریج امام محدث سراج الدین عمر بن فہد میں خدکور ہیں، علامہ ابن تغری بردی نے ذکر کیا کہ آپ نے مجھ کوا بی تمام مسموعات ومرویات کی اجازت دی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ وشذرات ص۲۶۹ج)

٢٥٨- حافظ شهاب الدين ابوالفضل احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن احمد شافعيّ

ولادت ٢١٥مم٨٥٨ ه

مشہور حافظ الدنیا این جرعسقلانی ، والد ماجد کا صغری بی بین انقال ہوگیا تھا ، بڑے ہوکر قرآن مجید حفظ کیا اور پہلے شعر و شاعری سے دلجی رہی ، پھر صدیث کی طرف متوجہ ہوئے ، مصراور باہر کے علاء عصر سے پورااستفادہ کیا ، سراج بلقینی ، حافظ ابن اللقن ، حافظ عراقی ، حافظ نور الدین بھی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، بعض علاء نے لکھا ہے کہ آپ فطری شاعر ، کسی محدث اور بے تکلف فقیہ بھے ، معرفت رجال ، معرفت عالی و نال اور علم علل احادیث بین درج کمال پر تھے ، آپ سے اکثر علاء مصرونوا جی مصر نے استفادہ کیا ، خافقاہ بیم سی تقریباً ہیں سال درس دیا ہوئے تھے ، پھر محرر قضاء شافعیہ پر فائز ہوئے سال درس دیا ہو گئے تھے ، پھر محرر قضاء شافعیہ پر فائز ہوئے حتی ہے کہ محرف خوداس ہے ستعفی ہوئے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔

آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں بعلیق العلیق (جس میں تعلیقات بخاری کوموصول کیا، یہ آپ کی پہلی تصنیف ہے) فتح الباری شرح بخاری الاخفال فی بیان احوال الرجال (اس میں تہذیب الکمال پراضافہ ہے) تجرید النفیر میں سیح بخاری، تقریب الغریب، اتحاف الممرہ، باطراف العشر ه، تهذيب تهذيب الكمال، (١٢ جلد مطبوعه حيد رآباد) تقريب التهذيب، تعجيل المنفعة ، برجال الائمه الاربعة اصحاب المذاجب، الاصابه في تحميز الصحابه، لسان الميز ان، طبقات الحفاظ (٢ جلد) در ركامنه، قضاة مصر، الكاف الشاف في تحريرا حاديث الكشاف دراية لخيص نصب الرابيه، توالى التاسيس بمعالى أبن ادريس، بلوغ المرام بادلة الاحكام، مختصر البدايه والنهاية لا بن كثير الجامع المؤسس، المخيف الحبير تبخر تج احاديث الاذكار (فوائد البهيه ص١٦) وغيره وغيره -

تصنیف و تالیف کے اس قدروسنیع کام کے ساتھ کثیر الصوم ، کثیر العباد ۃ تھے اور طلبہ کو درس بھی برابر دیتے رہے ، آپ کا ایک دیوان مجموعہ ٔ اشعار بھی ہے جس سے دوشعرذ کر کئے جاتے ہیں۔

> انــزلتـــه بــرضــا الـغـرام فـؤادى ان مـلـت نـحـوا الـكـوكب الوقاد

احببت و قساد اكسنجم طالع وانبا الشهباب فيلا تعاند عاذلي

(شذرات الذهب ص ٢٠٠٠

آپ کے کام فضل ہے دنیا ہے کام افغار فوا کد ومنافع حاصل ہوئے اوراگرآپ کے اندرخفی شافعی کا تعصب نہ ہوتا تو آپ ہے بھی زیادہ فیض ہوتا، آپ کے اس تعصب ہے جسب تصریح حضرت الاستاذ شاہ صاحبٌ، رجال حنفیہ محد ثین وفقہاء کو بہت زیادہ نقصان پُرُّ خصوصاً اس لئے کہ آئمہاحناف جوآپ کے درجہ کے باآپ ہے بھی علم حدیث ورجال میں فائق تھے، ان کی تصانف بھی تھی کہ درجہ کے باآپ ہے بھی علم حدیث ورجال میں فائق تھے، ان کی تصانف بھی تھی کہ درجہ کے باآپ ہے بھی علم حدیث ورجال میں فائق تھے، ان کی تصانف بھی تھی اور جر ہونے ہے مقصو وتعدیل کے معاملہ میں جواعتدال محدثین احناف کی تحقیقات عالیہ کی روثنی میں حاصل ہوسکتا تھا، وہ ان کی کتابوں میں موجود نہ ہونے ہے مقصو ہوا، مثلاً طحاوی نے جیسا کہ ان کے تذکرہ میں بھی ہم لکھآئے ہیں کہ کی اہم کتا ہیں تھی تھیں ، نقض کتاب المدلسین کراہلیسی (۵ جزو) اور الردعلی جام علی تعلق ہوا کہ بھی تھیں اور جیسا کہ انسان ہو کہ تو اس اللہ بھی انسان ہو گئی تابش وجبواس کو جام کہ معدم میں ہیں، حاصل کرنے کی کھی ، ان سب کتابوں کا ذکر ابن ندیم ، ملاعلی قاری ، ابن کثیر ، سیوطی ، یافعی وغیرہ نے کیا ہے گروہ اب تک گویا تم عدم میں ہیں، خاص کے کہ والے بھی موجود نے منبیہ اللہ علی ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ موجود نے میں اور مطبوعہ میں زیادہ خوالے ہوا کہ دوا ہے کہ محمود کی مجان کے درائی ہیں تو کشورہ نے کہ کہ اور رجال شرح معانی الآثاری اس کرے علیہ مان کی جو کہ اور ہولی کی طبقات حنفیہ وغیرہ اب تک شائع نہ الراب میں اور مطبوعہ میں زیادہ حصد علی الوری کا ہے جن کے بارے میں ابھی حضرت شاہ صاحب کی طبقات حنفیہ وغیرہ اب تک شائع نہ ہو کئیں اور مطبوعہ میں زیادہ حصد علی الوری کا ہے جن کے بارے میں ابھی حضرت شاہ صاحب کی دو تھا۔

شاید کوئی کیے کہ اس قتم کا حکم حافظ پر لگانا ( کہ وہ خفی وشافعی کا تعصب رکھتے تھے یا اس کا مظاہرہ اپنی کتابوں میں کرتے تھے،تمہارا تعصب ہے،اس لئے یہاں چنداقوال دوسروں کے بھی نقل کرتا ہوں۔

حافظ حاوی شافعی نے (جوحافظ ابن مجر کے مخصوص اصحاب میں سے ہیں، تعلیقات در رکامنہ میں لکھا کہ حافظ ابن مجرکی حنفی عالم کا ذکر بغیراس کی حق تلفی کئے اور بغیراس کی شان گرائے کربی نہیں سکتے ، شیخ حسام الدین سغنا تی حنفی (م اا کھ) کا ترجمہ حافظ سخاوی نے حاشیہ در کا منہ میں اپنی طرف سے بڑھایا اور لکھا کہ ہمارے شیخ (عافظ ابن مجر) نے حنفیہ کے بارے میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کا ذکر حذف کردیا، حالا نکہ بیا ہے علم وضل کی وہ سے مستحق ذکر تھے، اور ابن رافع نے بھی المتحار من تاریخ بغداد میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ علامہ محب بن شحنہ نے حافظ ابن مجرکے بارے میں کہا کہ کہی حنفی متقدم یا متاخر کے حق میں بھی ان کے کلام پراعتاد نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ان کا تحت میں انتہاء کو پہنچا ہوا تھا اور اسی شدید تعصب کے تحت امام طحاوی کا ذکر ان ثقات اثبات مشاہیر رجال کے تراجم میں نہیں کیا جن سے امام طحاوی نے علم حاصل کیا یا جنہوں نے امام طحاوی سے حاصل کیا تھا، بجزان کے جن کے تمینہ یا ستاذ امام طحاوی ہونے کی زیادہ شہرت دوسری

کتب رجال کے ذریعہ ہوچکتھی، البتہ ایسے کم درجہ کے عام رواۃ کے خمن میں امام طحاوی کی استاذی شاگردی کاذکر ضرور کرتے ہیں، جن میں کوئی کلام
کیا گیا ہے، بلکہ ایسا بھی کیا ہے کہ کسی ضعیف راوی سے امام طحاوی نے اگر صرف معدود سے چندمواقع میں روایت لے لی ہے تو اس کو حافظ ابن حجر نے
کیا گیا ہے کہ اکثر عنہ الطحاوی جدا '' یعنی امام طحاوی نے اسے بڑی کثرت سے روایت کی ہاوراعلی درجہ کے ثقہ، ثبت، حجت رواۃ سے امام طحاوی نے
کیا گیا ہے کہ اکثرت روایت بھی کی ہوگی تو ان کے تراجم و حالات میں اس امر کاذکر بھی نہیں کریں گے کہ ان سے امام طحاوی نے بھی روایت کی ہے۔

بسترت روایت بی می ہوی اوان کے برا بم وحالات بیل اس امر کاذکر بی بیس کریں کے کہان سے ام طحاوی نے بھی روایت کی ہے۔ یہ تو ان مواقع کا معاملہ ہے جہاں تعصب سے کام لینے کی ضرورت تھی ،لیکن جہاں رواۃ پر جرح و تعدیل حافظ ابن حجر کی موافقت و تا ئید میں تھی وہاں امام طحاوی کے اقوال تہذیب اور لسان دونوں میں ذکر کئے ہیں ،مثلاً یوسف بن خالد سمتی کوگرانا ہے تو امام طحاوی کا قول بھی تضعیف میں نقل کر دیا ہے ،اس سلسلے میں مقدمہ ً امانی الاحبارص ۴۸ میں مفصل کلام کیا ہے ہم نے مختفر نقل کیا ہے۔واللہ المستعمان۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے ایک روز درس بخاری میں فرمایا کہ ' حافظ ابن جمراور علامہ سیوطی نے قیام میلا دکوق و مو السید کم کی دجہ ہے مستحب کھاہے، گویاموہوم کومتیقن پر قیاس کرلیا، بیرحال ہے تفقہ نہ ہونے کی دجہ سے اجلہ محدثین کا حافظ ابن جمریہاڑ حدیث ہیں، مگرفقہ میں درکنہیں ہے''۔

٢٥٩-الاميرسيف الدين ابومحمة تغبري برمش بن عبدالله جلالي مؤيدي حفي م ٨٥٢ه

فاضل محدث تنے،خصوصیت سے اساء الرجال میں بہت ممتاز تنے،فقہ، تاریخ،ادب اورفنون شہواری میں بھی مشہور تنے، عربی وترکی دونوں زبان کے قصیح و ماہر تنے، بڑے بہادر، جری،الل علم اوراصحاب خیر سے مجت کرتے تنے،متواضع تنے،آ واز بہت بلندیخی،احادی یک دونوں زبان کے قصیح و ماہر تنے، بڑھی تھیں، مثلاً صحیح بخاری قاضی محب الدین صنبل سے صحیح مسلم زرکشی سے سنن نسائی شہاب کلوتانی حنی سے سنن ابن ماہر مصری سے سنن ابی واؤ و حافظ ابن حجر ہے،غرض حدیث وغیرہ علوم کی غیر محصور کتابیں لا تعداد علماء داعیان سے سنن ابن ماہ تھی سے سنن الی دائد و الذہ ب لابن محاد صنبلی صور کتابیں لا تعداد علماء داعیان سے پڑھی تھیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہ ب لابن محاد صنبلی صور کتابیں کا جہ

# ٢٦٠-الامام العلامة الكبيرشخ الحفاظ شخ الاسلام بدر الدين عيني محمود بن احمد قاهرى حفيً

ولادت ٢٢ ٢ هم ٨٥٥ ه

اپنے زمانہ کے امام معقول ومنقول، عارف کامل فروع واصول، مصنف تصنیفات جلیلہ ، محدث مقتی، فقیہ مدقوق، مورخ جلیل وادیب نہیل سے ، طلب علم کے لئے دور دراز بلاد کے سفر کئے اور اکابر داعیان وقت سے علوم کی تخصیل و بحیل کی، آپ نے بیجم الشیوخ میں اپنا اسا تذہ کے حالات بچع کئے ہیں، مثلاً حافظ زین الدین عراقی ہے بخاری اور المام ابن دقیق العید پڑھی، حافظ سراج الدین بلقینی ہے کا الاصطلاح وضمین مقدمہ ابن صلاح پڑھیں، مثلاً حافظ زین الدین المصریقی الدین، محمد بن محمد

حدیث کے علاوہ دوسرےعلوم کی بھیل بھی بڑے بڑوں ہے کی ،مثلاً ملک العلماء فی المعقول والمنقول علامہالشرق علاؤالدین علی

بن احمد سیرامی سے بدایہ، کشاف، تلوی وشرح الکخیص وغیرہ، شیخ جمال الدین بن یوسف ملطی سے اصول بز دوی ہنتخب، الاصول وغیرہ، علامہ حسام الدین رہاوی سے ان کی تصنیف' الجار الزاخرۃ فی المذہب الاربعہ' وغیرہ شیخ میکا ئیل سے قد وری، مجمع البحرین وغیرہ پڑھیں، اسی طرح شیخ سراج عمر، شیخ ذوالنون اور شیخ رکن الدین احمد بن محمد بن عبد المومن قاضی قدم سے استفادہ علوم کیا، شیخ رکن الدین نے بخاری کی شرح اسلوب بدیع پر کی تھی جس کے بارے میں حافظ ابن حجر کواعتر اف تھا کہ میں ان کے طرز پرتھوڑ اسابھی لکھنے سے عاجز ہوں۔

#### درس حديث:

آپ نے '' جامعہ مؤیدی' قاہرہ میں تقریباً چالیس سال درس حدث دیا ہے، دوسر مختلف مدارس میں جو درس دیا وہ اس کے علاوہ ہے، ملک مؤید خود عالم تھا اور علاء سے علمی ابحاث میں دلچیں لیتا تھا، اس نے بیا ہتمام کیا تھا کہ اپنے جامعہ مؤیدیہ میں امام طحاوی کی شرح معانی الآ ثار کے لئے بھی ایک کرس امند مخصوص کی تھی جس طرح باقی صحاح ستہ کے لئے کرسیاں مخصوص تھیں اور اس کری کے لئے حافظ عبنی کو متعین کیا تھا کہ آپ اس پر بیٹھ کر شرح معانی الآ ثار کا درس بھی بخاری وغیرہ کی طرح دیا کریں چنانچہ آپ نے ایک مدت مدیدہ تک اس کا درس بوری شان تحقیق سے دیا ہے، غالبًا چالیس سال کی مدت جونقل ہوئی ہے وہ بھی اس کے درس کی ہوگی ، واللہ اعلم۔

#### حافظا بن حجر:

حافظ ابن حجرآپ سے بارہ سال حجو ٹے تھے، آپ دونوں میں اگر چہ معاصرانہ منافست تھی، مگر پھر بھی حافظ ابن حجرنے آپ سے استفادہ کیا ہے، بلکہ وہ حدیث صحیح مسلم کی اور حدیث مسلم کی اور ایک حدیث مسندا حمد کی آپ سے نی ہیں اور ان کی تخریج بھی بلدانیات میں کی ہے، نیز الحجع الموسل معجم المفہر س کے طبقہ ثالثہ میں آپ کواپے شیوخ میں بھی شار کیا ہے۔

#### تلانده

آپ کے تلافدہ بے شار ہیں جن میں سے چندنمایاں شخصیات ہیں ہیں: انحقق کمال الدین ابہام حنی ، حافظ قاسم بن قطلو بغاخفی حافظ سخاوی شافعی ، حافظ ابن زریق محدث الدیارالشامیہ، قاضی القصاۃ عز الدین احمد بن ابراہیم کمانی مشیخ کمال الدین شمنی مالکی ، البدر البغد ادی حنبلی ، جمال الدین یوسف بن تغری بردی ظاہری مورخ شہیروغیرہ ، حافظ سیوطی شافعی بھی بطورا جازۃ عامہ جس طرح حافظ ابن حجر کے تلمیذ ہیں ، آپ کے بھی ہیں ، کین آپ سے روایت مولفات بواسطہ ابن قطلو بغاہی کرتے ہیں۔

آپ کابلند علمی مقام:

حدیث، فقہ، اصول، تاریخ وعربیت کے مسلم امام تھے، استحضار احادیث احکام اور معرفت علل احادیث و اسانید و متون میں یگائے روزگار، موازن والی مسائل خلافیہ فقہاء میں بڑے مبصر، ندا ہب سلف کے بڑے ماہر واقف، ائمہ کبار امت کی مشاہیر وشواذ آراء کا تفحص کرنے والے پھران تمام مالہا و ماعلیہا کو پیش نظر رکھ کر بحث و نظر کاحق ادا کرنے والے تھے کہ اس سے آگے بحث و نقیح کی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔ اپنی تمام مولفات میں سط وابیناح مطالب اس حد تک کردیتے تھے کہ دوسرے مطان میں ان کی تلاش سے بے نیاز کردیتے تھے، حل مشکلات و کشف معصلات کے لئے آپ مرجع عوام و خاص تھے، اور آپ کا فتو کی شریعت کا آخری فیصلہ تمجھا جاتا تھا، آپ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والے آپ کے اس تمام فضل و تفوق کی تصدیق کریں گے۔

ند ہب سفی میں آپ بڑے بختہ اور متصلب تھے اور خود بڑے درجہ کے فقیہ بھی تھے، جیسے بڑے درجہ کے محدث تھے، بخلاف حافظ ابن

مجرکے وہ بہت بڑے محدث ضرور تھے، گراس درجہ کے فقیہ ہیں تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ اور چونکہ حافظ عینی غیر معمولی وسعت علم ونظر کی وجہ سے نہایت قوی دلائل سے دلائل خصوم کا معارضہ کرتے تھے جس میں جوابی طور پر کہیں کچھ شدت بھی رونما ہوجاتی تھی ، اس لئے مخالفین نے آپ کو تعصب کا الزم لگایا اور اس کو ہمارے بعض اکا برمولا نا عبدالحی صاحب وغیرہ نے بھی ذکر کردیا ہے حالانکہ بید دوسروں کے خلاف تعصب نہیں تھا بلکہ اپنے ند جب پر تصلب تھا، جو کسی طرح ند موم نہیں ، البتۃ اگر مدا فعت و جوابی اقد ام کو بطور مشاکلت و مما ثلت اور جزاء سئیۃ مثلہا کے قاعدہ سے تعصب کا نام دیا جائے تو مضا کھنہیں ، والبادی اظلم۔

ثناءاماثل:

شیخ ابوالمعالی الحسینی نے غایۃ الا مانی میں لکھا کہ'' آپ امام، عالم، علامہ، متقن، شیخ العصر، استاذ الدہر، محدث زمانہ، منفرد بالروایۃ، والدرایۃ، حجۃ الله علی المعاندین، آیت کبری علی المبتدعین تھے، سیح بخاری کی الیی شرح لکھی جس کی سابق میں نظیر نہیں، الیی ہی دوسری تصنیفات مفیدہ کھیں، آپ بھم، زہر عبادت وورع کے اعتبارے مشاہیر عصر میں سے تھے اور حدیث وفقہ میں آپ کو پدطولی حاصل تھا''۔ مندیفات مفیدہ کھیں، آپ بھم، زہر عبادت وورع کے اعتبارے مشاہیر عصر میں سے تھے اور حدیث وفقہ میں آپ کو پدطولی حاصل تھا''۔ مندیف المعان کے معتبار سے معتبار س

ابوالحائن نے المنہل الصافی میں لکھا کہ آپ معقول و منقول میں بڑی دست گاہ رکھتے تھے، آپ کی تنقیص کوئی صاف سخری پوزیشن والنہیں کرسکتا، کم کوئی علم ایسا ہوگا جس میں آپ کو پوری معرفت نہ ہو، آپ کی تقنیفات بڑے فوا کدعلمیہ کی حامل ہیں، آپ کے کلام میں رونق و نورانیت ہے، بڑے خوش خط تھے اور تیز نویس تھے، ابتدائی زمانہ میں پوری کتاب قد وری ایک رات میں لکھی اور آپ کے مسودات، مبیصات کی طرح صاف وخوش خط ہوتے تھے، حافظ تاوی شافعی نے ''التر لمسوک'' میں لکھا کہ آپ امام، عالم، علامہ، حافظ تاریخ ولغت، حامع فنون تھے، مطالعہ و کتابت سے کی وقت نہیں تھکتے تھے، کثیراتھا نیف تھے، میرے علم میں ہمارے شخ کے بعد آپ سے زیادہ تھنیف والا کوئی نہیں ہے، آپ کے قلم کی جولا نیاں تقریر سے بڑھی ہوئی ہیں۔

آپ کے دور کے مشہورادیب وشاعرمحمر بن حسن نواجی شافعی نے آپ کی مدح میں سیدوشعر لکھے

واثنى عليك الناس شرقا و مغربا

لقد حزت يا قاضى القضاة مناقبا

يقصر عنها منطقى وبيانى فلا زلت محمود ابكل لسان

غرض جن علماء مصنفین نے بھی آپ کے حالات لکھے ہیں سب ہی نے آپ کی امامت، وسعة علم وتفوق کا اعتراف کیا ہے۔ ملک اشرف برسبائے کے زمانہ میں آپ کوعہد ہ قضاء کے ساتھ عہد ہ احتساب اور جیلوں کی گرانی بھی سپر دہوئی اور بقول سخاوی یہ تینوں عہد ب ایک شخص میں پہلے جمع نہیں ہوئے تھے، وجہ ریتھی کہ ملک موصوف آپ سے نہایت مانوس تھا اور آپ کے علم وفضل و تدوین کی نہایت قدر کرتا تھا ، حتی اوقات آپ کوراتوں میں بھی علمی استفادہ کے لئے اپ پاس روک لیتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر علامہ عینی کی صحبت ہمیں نصیب نہ ہوتی تو ہمارے اسلام میں نقص رہتا۔

#### بناءمدرسه ووقف كتب:

آپ نے ۸۵۲ ھیں منصب قضا ہے سبکدوثی حاصل کی ، جیلوں کی نگرانی کے منصب سے بھی ۸۵۳ ھیں دستکش ہو گئے اورایک مدرسداپی جائے سکونت سے قریب جامع از ہرشریف ہے متصل تعمیر کرایا جس کے طلبہ کے واسطداپی مملوکہ کتا ہیں بھی وقف فرما کیں اس کے بعد باقی کتا ہیں وارالکتب المصر یہ میں واخل ہو کیں۔

تالیفات: آپ کی تصانف بکثرت ہیں جن میں کچھزیادہ مشہوریہ ہیں:(۱)عمدۃ القاری فی شرح سیحے ابخاری (۳۰ جلد)(۲) کخب الا فکارشرح معانی الآ ٹارطحاوی (۸جلدنجط مؤلف،احادیث احکام پرنہایت اعلیٰ قیمتی مباحث کا ذخیرہ ہے جس ہے کوئی فریق علماء وفقہا کا مستغنی نہیں ہوسکتا، رجال کے حالات بھی صلب کتاب میں عمدۃ القاری کی طرح ساتھ ساتھ دیۓ ہیں (۳) مبانی الا خبار فی شرح معانی الآ ٹار (۲ جلدنجط مؤلف اس میں رجال پر کلام نہیں ہے) (۳) مغانی الا خبار فی رجال معانی الآ ٹار (۲ جلدا لگ ہیں جن میں رجال پر کلام کیا ہے، علم رجال میں نہایت نافع اور ترتیب کے لحاظ ہے سب سے بہتر کیونکہ آپ نے صحابہ، تابعین و تبع تابعین کوایک جگہیں کیا بلکہ سب کے جلم طبقات الگ الگ بنا کرحالات لکھے ہیں۔

مید دونوں شرحیں دارالکتب المصرید میں قلمی موجود ہیں، حافظ عینی کی بیصدیثی خدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نہیں ہے، الحمد لله علی احسانہ کے بخب الافکر نہ کورکا اکثر حصہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب شیخ المبلغین نظام الدین دہلی کومیسر ہوااور آپ اس کی روشن میں ''امانی الاحبار شرح معانی الآثار'' لکھ رہے جس کی جلداول شائع ہو چکی ہے اور اب گویا شرح معانی الآثار کی بہترین تحقیق شرح وجود میں آگئی، راقم الحروف نے مقدمہ انوارالباری میں بھی اس کی تحقیقات عالیہ پیش کی جائیں گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

(۵) شرح سنن الى داؤد (۲ جلد بهترین شروح میں ہے جس میں اعادیث احکام اور تراجم رجال پرسیر عال بحثیں ہیں مگرافسوں ہے کہ نامکمل ہے (۲) بختیل الاطراف (ایک جلد اس ہے آپ کے بحرعلی ومہارت فی کا پتہ لگتا ہے (۷) کشف اللّنام عن سیرة ابن ہشام (پیجم کمل نہ ہو کی (۸) بنا پیشر کہ ہدا ہے (۱۰ جلد بختی الله بادی (۱۰) کردجہ کا قوسع کیا ہے اور علاء امصار کے خدا ہب کے بھی بخام کمال بیان ہوئے ہیں کہ فتح القدیر ابن ہمام میں بھی وہ بات نہیں (۹) المدر دالزاہرہ فی شرح البحار الزاخرہ فی المذہب الاربعة للر ہادی (۱۰) غررالا فکار شرح در دالبحار فی المذا ہب الاربعة للفتری (۱۱) متجع شرح المجمع شرح المحقم الطب لا بن تیمیة (۱۲) تختی المملوک فی المواعظ والرقائق (۱۲) خور (۱۵) العبد (۲۲) خور (۱۵) عقد المحلوک فی المواعظ والرقائق (۱۲) خور (۱۲) خور (۱۲) خور (۱۲) عقد المحلوک فی تاریخ الزمان (۲۵) مجلد (۲۷) خور (۲۵) محتصر الرکام و موجود مکتبہ شیخ الاسلام (۲۵) مختصر النہ کی المواحظ والرقائق (۲۲) مجلد) (۲۲) مختصر الخوص و فیرہ (۲۲) مجلد النہ (۲۷) محتصر الخوص و فیرہ (۲۲) مجلد النہ (۲۷) محتصر الرکام و شواہد الصفیر و (۲۲) کتاب العروض و فیرہ (۲۸) طبقات الشعراء (۲۲) سے الانبیاء (۳۷) کتاب العروض و فیرہ ۔

#### حافظ عيني اور شعر:

حافظ ابن مجری طرح حافظ بینی کا کوئی مشہور ومقبول دیوان شعر نہیں ہے آپ نے اشعار لکھے ضرور ہیں جن میں بعض او نچے درجہ کے بھی ہیں، مثلاً دونوں شعر جو بستان المحد ثین میں حافظ ابن مجر کے تذکرہ میں نقل ہوئے ہیں (اگر چدان کی نسبت دوسروں کی طرف بھی کردی گئی ہے، مثلاً معتبر مورضین نے ان ہی کے تشکیم کئے ہیں، تاہم باوجوداعلی درجہ کے ادیب لغوی و ماہر فن وعروض ہونے کے بھی فطری مناسبت آپ کوشعر سے نہیں تھی اور ممکن ہے کہ اس سے کچھانقباض طبع بھی ہو، جیسا کہ بہت سے اکا ہر کو ہوا ہے، ہمار ہے شیخ بلیسی حنفی قاضی مصر (م م میں کا ذکر گزر چکا ہے بڑے او نیچ در ہے کے شاعر سے مگرساتھ ہی شعر کے بارے میں اپنے دل کی بات اس طرح کہد گئے۔

8 میں الشد عسر الام صدنہ و حب ال

والعتب ضغن المديج سوال

لا تحسبن الشعر فصلا بارعا

لیعنی شعروشاعری کے کمال کو ہرگزاو نچے درجہ کی فضیلت کی چیز مت سمجھو! شعرتو دل ود ماغ کومخت و کاوش میں ڈالنااور (بیشتر) مجموعہ ' شروفساد ہے، دیکھو! شعر میں اگر کسی کی ہجو کی تو قذف وا تہام کا ارتکاب ہوا (جوحرام ہے) مرثیہ لکھا تو نوحہ کی شکل اختیار کی (جوعمل جا ملیت ہے ) کسی محبوب کوعماب کیا، تو اس سے خواہ مخواہ دلوں میں کینہ کی پیدائش ہوتی ہے (وہ بھی خدااور بندوں کومبغوض) کسی کے لئے مدحیہ قصیدہ لکھا، تو وہ بھی سوال ہی کی ایک مہذب شکل ہے (جو قابل نفرت ہے)

#### موازنهُ عمدة القارى وفتح البارى:

علامہ محدث کوش کی نے مقدمہ عمدہ القاری میں ' مزایا شرح البدرالعینی '' کے عنوان سے کھا ہے کہ وہ تمام شروح بخاری سے نقل و تحقیق اور فوا کدعلمیہ کی بحث و تحقیق میں زیادہ جامع واوسع ہے جہاں امام بخاری حدیث کا ایک مکڑا ذکر کرتے ہیں، حافظ عینی اس کو پوراذکر کرتے ہیں، اور بخاری میں جس جس جگہ اس کے اجزاء آئے ہیں ان سب کی تعیین اور نشاندہ کرتے ہیں اختلاف رواۃ بھی ذکر کرتے ہیں، رجال پر بھی کلام کا حق اداکر تے ہیں، صبط اساء وانساب بھی کرتے ہیں، حدیث کے لغات واعراب و کمل بحث کرتے ہیں اسلوب بدلیع پر وجوہ معانی و بیان بھی لاتے ہیں، پھر حدیث سے استنباط احکام اور گراں قد رفوا کداخذکر نے میں خوب توسع اور ہمہ گیری کی شان سے چلتے ہیں، اطاکف اسنادعلو ویز ول مدنی وشامی و غیرہ بھی ذکر کرتے ہیں، مسائل خلافیہ پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے ندا ہب فقہاء سے متعلقہ تمام احادیث کی تخر ت کی کرتے ہیں، مسائل خلافیہ پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں مقارنہ و محاکمہ بھی اپنی صوابدید سے احادیث کی تخر ت کی کرتے ہیں، مسائل خلافیہ پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں مقارنہ و محاکمہ بھی اپنی صوابدید سے احادیث کی تخر ت کی کرتے ہیں جو ان بی کے وسعت معمل صدیث سے مواضع اخذ ورد کی تعیین کرتے ہیں، ساتھ بی قدیم شروح بخاری سے اہم علمی حدیث فوائد کی بہترین انتقاء کا الی استقصاء کے ساتھ کیا ہے۔

غرض تمام اطراف وجوانب ملحوظ رکھ کراحادیث بخاری کی شرح کی ہے اور ہرطریقہ سے ان کی بسط وابیناح کاحق ادا کیا ہے جوشخص معمولی طریقہ سے استفادہ چاہے وہ بھی فائز المرم ہوگا اور جومنقول سے چاہے تو وہ بھی کا میاب، پھریہ کہ سہولت واستفادہ کے لئے ہرفتم کی بحث و تحقیق کے عنوانات الگ الگ قائم کردیئے ہیں۔

پھران سب خوبیوں پرایک خاص خوبی یہ بھی حاصل ہوئی کہ حافظ عنی نے تالیف عمدۃ القاری کے وقت برہان بن خضر (تلمیذ حافظ ابن حجر) کے ذریعہ فتح الباری کا ایک ایک جزوحاصل کر کے مطالعہ کیا اور ضرورت کے مواقع میں اس پرانقا دات بھی کئے اور جن مواضغ میں دونوں شرحوں کے نقول میں توافق ہے وہ درحقیقت دونوں کے مراجع کے توافق سے ہے کہ دونوں کے سامنے وہ قدیم کتب موجود تھیں جس کے بارے میں غلط نہی سے اور کتاب سابقہ کی مراجعت سے اصل حقیقت معلوم ہو کئی ہے۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ جافظ بینی نے عمدۃ القاری کواسم کہ میں شروع کر کے ۸۴ ھیں پورا کیا یعنی فتح الباری کی تکمیل سے
پانچ سال بعد، اور حافظ ابن جمراور ان کے اصحاب کے سامنے جب عمدۃ القاری آئی تو وہ اس کے بے نظیر کمالات ومزایا کود کھے کر سخت جمرت و
استعجاب میں پڑگئے اور اصحاب حافظ الدنیا نے پچھ تو اعذار وحافظ کے شائع کئے جن کیوجہ سے فتح الباری کا پاید فضیلت نیچا نہ ہوا ور پچھ حافظ عینی
پرنکتہ چینی کر کے اس کے مرتبہ کو گھٹانے کی سعی کی ، نیز حافظ عینی کے انتقادات واعتراضات کے جواب ورد کا ارادہ کیا اور ایک کتاب کھنی شروع
کی جس کا نام انتقاض الاعتراض 'رکھا، اس میں او پر اعتراضات نقل کرتے تھے اور نیچ جوابات کی جگہ بیاض چھوڑتے تھے، پچھ جوابات کی جگہ بیاض چھوڑتے تھے، پچھ جوابات کی جگہ میاض جھوڑتے تھے، پچھ جوابات کی جگہ بیاض جھوڑتے تھے، پچھ جوابات کی جگہ اصلاحات کیں۔

او پر ذکر ہوا ہے کہ حافظ عینی نے ۸۴۷ھ میں عمدۃ القاری کو پورا کرلیا تھااور حافظ ابن حجر کی وفات ۸۵۲ھ میں ہوئی ،لہذا پانچ سال گزرنے پر بھی حافظ انتقاض مذکور کاا کثر حصہ ناکمل حجوڑ گئے والکمال لله وحدۂ ۔

بہرحال بیتوامروا قع کا اظہار یامقطع کی تخن گسترانہ بات تھی،اس میں شکنہیں کہ دونوں ہی شرحیں اپن اپنے درجہ میں ہارے لئے منت عظمیہ اور علوم ومعارف سنت کا گنجینہ ہیں اور ہمارے قلوب میں دونوں کے لئے انتہائی قدرومنزلت ہے۔ جبز اھما الله عنا و عن سائر الامة خیر الجزاء و رضی عنهما احسن الوضاء۔

یہ تمام تفصیل جواو پرنقل ہوئی محقق ومحدث علامہ کوٹری قدس سرۂ کے طفیل میں پیش کررہا ہوں، یہ خلاصہ ہے تلخیص تذہیب التاج الجلینی فی ترجمہ بدرالعینی کا جوبطور مقدمہ عمدۃ القاری مصر سے چھپا ہے، اصل کتاب التاج النجینی کے مطالعہ وزیرات کا ابھی تک ہمیں بھی اشتیاق ہی ہیں، گویا یہ ہم نے خلاصۃ الخلاصہ پیش کیا ہے، جس کی نقل راقم الحروف کے محب و محن قدیم مولا نا حکیم محمد یوسف آسمی بناری دام افضالہم نے خود تکلیف فرما کراورا ہے نسخہ سے لکھ کرارسال فرمائی، کیونکہ کتاب خانہ دارالعلوم میں عمدۃ القاری کا یہ نسخہ مطبوعہ جدید موجود نہیں ہے میں محترم حکیم صاحب کا نہا ہے۔ شکر گزار ہوں۔

ی سرم یم صاحب مهابت سر در اردول. ۲۶۱- شیخ عز الدین عبدالسلام بن احمد بن عبدالمنعم بن محمد بن احمد قیلوی بغدا دی حنفی م ۸۵۹ ه

امام وعلامة عفر تھے، علامہ برہان بقائی نے ''عنوان الزمان میں کہا کہ آپ میں پیدا ہوئے، پہلے فقہ اصول ، نحوومعانی وغیرہ کی بہت زیادہ کتا ہیں حفظ کیں، پھر بخاری وغیرہ کتب احادیث اکابر محدثین سے پڑھیں، اول اکابر فقہاء حنابلہ سے فقہ خلی میں تخصص حاصل کیا، پھر فقہ شافعی میں ریسر پی وحقیق کی، پھر فقہ فقی کے گرویدہ ہوئے، مجمع البحرین حفظ یادکی اور دوسر نے فقہاء حنفیہ سے استفادہ کے بعد شخ ضیاءالدین ہروی حفق سے فقہ خفی بتام و کمال حاصل کیا اور بہت سے علوم غیر محصور علماء کی خدمت میں رہ کر حاصل کئے، اور نجان کا سفر کیا اور تصوف میں شخ یار علی سیواسی سے مستفید ہوئے، حلب و بیت المقدس رہ کر مقتدائے وقت شخ شہاب الدین بن ہایم کی خدمت میں رہے، پھر قاہرہ جا کر حدیث فی حاصل کیا، ورشس شامی وغیرہ سے بھی حاصل کی اور وہاں کئی جگہ پر درس بھی دیا، لوگوں نے آپ سے بہت زیادہ دینی علمی نفع حاصل کیا، حافظ قاسم بن قطلو بغاجیے اکابر آپ کے تلاہ کہ میں ہیں، بڑے زاہد، عابد، عفیف، قناعت پند ہزرگ تھے، آپ کے اشعار میں سے دوشعرا کشر نقل ہوئے ہیں۔

و خسمسرا عمدائک فی انیسه قبل انقیضاء العمر فی انیمه شرابک المختوم فی انیه فلیست ایسامک لی انیسه

(شذرات ص۲۹۲ ج۷)

٢٦٢- يشخ كمال الدين بن الهما ممحد بن عبد الواحد بن عبد الحميد حنفي م ١٢٨ ه

امام عصر، علامہ دورال، محدث علام، فقیہ الکلام، جامع اصول وفروع، اصولی مفسر، کلامی، نحوی، منطقی جدلی تھے، ابن نجیم نے بحرالرائق میں آپ کو اہل ترجیح ککھا اور بعض دوسرے علاء نے اہل اجتہاد سے شار کیا ہے اور یہی رائے قوی ہے جس کی شاہد آپ کی تصانیف و تالیفات ہیں۔ (فوا کد بہیہ) آپ نے حدیث ابوذر عظر آقی، شمس شامی وغیرہ سے تنی، معقولات میں کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، آپ کے اقران میں سے شخ بر ہان ابناس نے کہا کہ میں نے دین کے فج و دلائل طلب کئے تو معلوم ہوا کہ ابن ہمام سے بڑھ کران کا عالم ہمارے شہر میں کوئی نہ تھا۔ آپ ارباب احوال واصحاب کشف و کرامات میں سے تھے، نماز ہلکی پڑھتے تھے، جیسی ابدال پڑھتے ہیں، ایک مدت تک افتاء بھی کیا،

آپ کی تصانیف میں سے فتح القدیر،شرح ہدایہ نہایت محققانہ بےنظیر کتاب ہے، دوسری تالیفات اصول فقہ میں التحریر بھی بہت عمدہ لا جواب ہے، عقاید میں مسایرہ اور فقہ میں زاد الفقیر ککھی (زاد الفقیر مع تعلیقات حضرت مولا نامجمہ بدر عالم صاحب دام ظلہم مہاجر مدنی مجلس علمی ڈانھیل سے شائع ہوئی تھی ،ایک رسالہ اعراب سجان اللہ وبجمہ ہسجان اللہ العظیم میں لکھا، وغیرہ۔

آپ کی تمام تصانیف ایسے علمی ابحاث وفوا ئد پرمشمل ہیں جو دوسری کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں تحریر کی شرح آپ کے تلمیذ خاص ابن امیرالحاج حلبی نے کی ۔رحمہم اللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( فوا ئد،شذات وحدائق )

٢٦٣- شيخ يعقوب بن ادريس بن عبدالله نكدى حنفيٌّ م٢٦٣ ھ

محدث شہیر، ماہراصول وفروع اور جامع ومنقول تھے،علوم کی تخصیل محمد بن حمزہ قاری وغیرہ سے کی ، بلاد شام ومصر گئے تو سب جگہ علماء و فضلا، نامدار نے آپ کے فضل و کمال کااعتراف کیا، آپ نے شرح مصابیح السنة اور حواثی ہدایہ لکھے۔رحمہم اللّٰد تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

٣٢٧- شيخ ابوالسعا دت سعدالدين بن الشمس الديري نا بلي حنفي م ٨٦٨ ه

بڑے محدث، فقیہ ومفتی تھے، حدیث بر ہان ابراہیم بن زین عبدالرحیم بن جماعہ سے روایت کی ، استحضار مسائل ،فہم معانی تنزیل اور حفظ متون احادیث میں اپنے زمانہ میں بنظیر تھے، مدت تک درس وافقاء میں مشغول رہے، ۸۴۲ھ میں مصر کے دارالقصناء حنفیہ کے متولی ہوئے ، حافظ مس الدین سخاوی نے آپ کے ترجم میں لکھا کہ میں نے آپ سے بہت کچھ پڑھا ہے، تصانیف یہ ہیں، تکملہ شرح ہدا یہ سروجی (کے جلد) منظومہ نعمانیہ (اس میں عجیب وغریب فوائد ہیں) شرح عقائد سفی وغیرہ، حمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ وحدائق)

٢٦٥- شيخ شرف الدين ليجيٰ بن محمد بن محمد بن محمد بن مخلوف المناوى شافعيَّ م ١٨٨ هـ

بڑے محدث تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں لکھا کہ وہ ہمارے شیخ تھے، شیخ ولی الدین عراقی سے فقہ، اصول اور حدیث کی سخصیل کی ، پھر درس وا فقاء میں مشغول ہوئے ، آپ کی تصانیف میں سے شرح مختصرالمز نی اور حاشیہ نورالروض ومختصرالروض من الانف للسہ یکی مشہور ومعروف ہیں۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (الرسالة المنظرفہ وشندرات الذہب)

٢٧٧- حافظ ُ الدين بن فهدُّمتو في الممرح

بڑے محدث تھے، آپ نے حافظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ کا ذیل لکھا جولیظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ کے نام ہے دمشق میں حجب کر شائع ہو گیا ہے، آپ کے صاحبز ادے نجم الدین عمر بن فہد (م۸۸۵ھ) نے تذکرہ الحفاظ اور لحظ الحاظ دونوں کے اشخاص کو بجائے طبقات کے حروف جبی پرمرتب کر کے ایک ٹی کتاب بنادی ہے اور نام تذکرہ الحفاظ ہی رکھا۔

آپ کے علاوہ حیینی دمشقی (م ۱۵ صے فرنجی ذیل تذکرۃ الحفاظ لکھااور علامہ سیوطی نے بھی طبقات الحفاظ کے نام سے ذہبی کے تذکرۃ الحفاظ کی تلخیص کی جینی ،ابن فہداور سیوطی تینوں کے مذکورہ بالا ذیول مجموعہ '' تذکرہ الحفاظ ''کے نام سے محدث کوثری کی تصبحے وتعلیق کے ساتھ دمشق ہے ایک ضخیم جلد میں شائع ہوگئے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (ابن ماجہ وعلم حدیث مولا نا نعمانی عمیضہم)

٢٧٧- يشخ احد بن محد بن محد بن حسن الله بن يجي شمني حنفي م٢٥٨ ه

بڑے تبحر محدث وفقیہ ومفسر تھے، پہلے اپنے والد ماجداور داداکی طرح مالکی تھے، پھر حنفی ہو گئے تھے، حدیث ولی الدین عراقی سے

حاصل کی ،تمام علوم وفنون میں اپنے معاصرین سے فائق ہوئے ، حافظ خاوی نے مدت تک آپ سے پڑھا ہے، علامہ سیوطی بھی آپ کے تلمیذ حدیث ہیں اور ایک جز وحدیث مسلسل بالخاق کی آپ سے روایت کر کے اس کی تخ تئ بھی کی ہے اور بغیة الوعاق فی طبقات الخاق میں آپ کی انتہائی مدح وثناء کی ہے، مثلاً لکھا کہ آپ علم تغییر کے دریائے محیط اور کشاف وقائق تھے، حدیث کی روایت و درایت اور حل مشکلات و فتح مغلقات میں تنہا آپ ہی مرجع ومعتمد تھے، فقہ میں وہ درجہ تھا کہ امام اعظم آپ کود کھتے تو انعام واکر ام کرتے ، کلام میں ایسے بلند پایہ کہ اشعری آپ کو اپنے پاس بٹھاتے اور خوش ہوتے ، اس طرح دوسرے علوم میں تشوق لکھ کر چنداشعار مدحیہ بہت ہی شاندار لکھے ہیں جو صاحب شذرات نے نقل کئے ہیں ، آپ کی تصانیف سے ہیں: کمال الدرایہ شرح الوقایہ (جس سے آپ کے احادیث احکام سے متعلق غیر معمولی وسعت علم و تبحر کا اندازہ ہوتا ہے ) شرح المغنی لا بن ہشام ، حاشیہ شفاء شرح نظم المخبہ فی الحدیث ، ارفق الما لک آبادیۃ المناسک ، حمیم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقدمہ شذرات ، حدالق)

#### ۲۷۸-المولی علاؤالدین علے بن محمود بن محمد بسطامی ہروی رازی حنفی م ۸۷۵ ھ

امام فخرالدین رازی شافعتی کی اولا دمیں سے بڑے پاید کے حنی عالم ہوئے ہیں، ابتداء عمر سے بی تصنیف کا شوق تھا، اس لئے مصنفک (حجو نے مصنف) مشہور ہوئے ، اکا برعلاء سے تمام علوم وفنون میں کامل دستگاہ پائی، ہرروز ایک جزوتصنیف کر لیتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف بیہ ہیں: شرح المصابح للبغوی، شرح الکشاف، حاشیہ تلویح، حاشیہ شرح وقایہ، حاشیہ شرح عقائد، شرح الارشاد، شرح اللباب، شرح المطول وغیرہ۔ حمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہب ص ۳۱۹ جے)

## ٢٦٩- حافظ حديث علامه زين الدين ابوالعدل قاسم بن قطلو بغام صرى حنفيٌّ م ٥٥٨ ه

امام عصر ، محدث اعظم ، فقید کامل ، جامع علوم وفنون ، استحضار مذا جب میں بے نظیر تھے ، مناظر ہ اورار کات خصم میں یدطولی رکھتے تھے ، حفظ قرآن مجید ودیگر کتب علوم وفنون سے فارغ ہوکرا کا برعلاء ومحدثین عصر سے تحمیل ، آپ کے خاص اساتذہ یہ ہیں : حافظ بدرالدین عینی حفظ قرآن مجید ودیگر کتب علوم وفنون سے فارغ ہوکرا کا برعلاء ومحدثین عصر سے تحمیل ، آپ کے خاص اساتذہ یہ ہیں : حافظ بدرالدین عین مخیرہ ، مگر سب سے خفی ، حافظ ابن البہام حنفی ، حافظ ابن المجرشافعی ، سراح قاری البدایہ خفی ، عزبین عبدالسلام بغیدادی حفی ، عبد اللطیف کر مانی وغیرہ مشہور ہیں ، آپ زیادہ آپ حافظ ابن ہمام کی خدمت میں رہے اور زیادہ تو فقہ وحدیث ہی میں آپ کی تالیف قیمہ ہیں ۔

(۱) شرح مصانع البنة (۲) تخ تج احادیث الافتیار (۳) رجال شرح معانی الآ ثار (۳) تخ تج احادیث اصول المیز دوی (۵) تخ تج احادیث الفر (۲) تخ تج احادیث الربا الله عیاء (۹) مدیة احادیث الفرائض (۲) تخ تج احادیث شرح القدوری لاقطع (۷) ثقات الرجال (۴ مجلد) (۸) تخت الحیاء بمافات من تخاری الاحیاء (۹) مدیة المعمی فی مافات من تخریخ المهدایة للزیلعی (ای کے آخرین الناحادیث کی بھی تخریخ چپ گئی ہے جن کے بارے میں حافظ ابن تجرف درایت نخیص نصب الرابی میں "لم اجدہ" کار بمارک کیا تھا، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کاعلم ومطالعہ حدیث حافظ الدنیا ابن تجرسے بھی بڑھا ہوا تھا (۱۰) تخریخ الحدیث المارک کیا تھا، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کاعلم ومطالعہ حدیث حافظ الدنیا ابن تجرسے بھی بڑھا ہوا تھا (۱۰) تخریخ المحدیث تخریف شرح دررالہجار (۱۲) شرح معطومة ابن الجرزی فی علم الحدیث (۱۹) تعلیق فیر الدیشارق الانوار (۲۰) فی علم الحدیث (۱۹) تعلیق فیر الدیشارق الانوار (۲۰) حاشیہ تو تحدیث الفتادی (۲۲) تاریخ الی یعلی فیلی (م ۲۳۲) کوجس میں تعلیقات نخیۃ الفکر (۱۲) امالی مسانید الی صانید (۲۲) حاشیہ تو تھی النوار (۲۲) محد شیر تب علاق المدین المدین علامہ کتانی (م ۱۳۳۵) کوجس میں تعطوم تو الفتادی (۲۳) تاریخ الی یعلی فیلی (م ۲۳۲) کوجس میں تعطوم تو تو الفتادی درائی میں کی ہے، جزاہ اللہ خیرا۔

علامه برہان بقاعی نے عنوان الزمان میں کتب مذکورہ بالا میں اکثر کا ذکر کیا ہے پھر لکھا کہ ان کے علاوہ بہت کی گرانفذر تالیفات ہیں جن میں سے اکثر اب تک ابتدائی مسودات اور یا دداشتوں کی صورت میں غیر مرتب موجود ہیں ، یہ بھی لکھا کہ آپ نے ایسی عالی ہمتی سے علوم کی تحصیل میں جدوجہد کی کہ بہت ہی جلد آپ کا شہرہ ہو گیا اور جگہ جگہ آپ کے علم وفضل کا چرجا پھیل گیا جتی کہ آپ کے اساتذہ ومشائخ نے بھی آپ کی بہت زیادہ تعریف کی۔

اس کونقل کرنے کے بعدصا حب شذرات نے اضا فہ کیا کہ آپ ہے اس قدر کثیر تعداد میں علماء نے استفاد ہُ علوم کیا کہ ان کا شارنہیں ہوسکتا اورخلاصہ بیہ ہے کہ آپ حسنات دہر میں سے تھے۔ رحمہم الله تعالی رحمة واسعة ۔

افسوس ہے کہا سے ایسے جلیل القدر محدثین احناف کا تذکرہ جماری موجودہ مطبوعہ کتب احناف میں بہت ہی مختصر ہے، بستان المحدثین میں تواس محدث عظیم المرتبت کا ذکر ہی نہیں ، جیسا حافظ زیلعی حنفی ، حافظ عینی حنفی وغیر ہ کبار محدثین کانہیں ہے، فوائد بہیہ میں بطور تعلیق بہت ہی مخضر ذکر ہے اور ۲۰ - ۵ تصانیف ذکر کیں ، مؤلف حدائق حفیہ نے حسب عادت کھے بہتر مواد جمع کردیا ہے پھر بھی اس سے زیادہ شذرات الذهب مين ايك عنبلي عالم ف للصاب

اس سلسلہ میں مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ اگرتمام مطبوعہ ذخیرہ ہے ہی محدثین احناف کے حالات جمع کر لئے جائیں تو'' طبقات حنفیہ'' میں بہت اچھی کتاب تیار ہوسکتی ہے، جو طبقات شافعیہ، مالکیہ وحنابلہ ہے کسی طرح کم نہ ہوگی،اس میں شک نہیں کہ بہت ہی بڑی اہم علمی خدمت ہے" تذکرہ محدثین" چونکہ احناف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے،اس لئے اس میں سب ہی حضرات کامخضر تعارف کرادینا مناسب ہوا، تاہم بیرعایت بھی اس میں ملحوظ رہی ہے کہ محدثین احناف کے تذکرے چونکہ عربی واردو میں اب تک کم سے کم آئے ہی ،ان کوزیادہ سے زیادہ اجا گرکیا جائے تا کہاس کمی کی کسی قدر تلافی ہوجائے اور پیجمی واضح ہوجائے کہ لکھنے والوں کی دل تنگی نے ہی اس کمی کا حساس بیجا کرایا تھا، ورنہ واقع وحقیقت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے کم نہیں ہیں۔

علامہ کتانی کی ندکورہ بالا کتاب محدثین کی علمی خدمات کے سرسری جائزہ کے لئے نہایت گرانقدر تالیف ہے،جس میں تقریباً یا پچے سو محدثین کا ذکرآ گیاہے، مرافسوس ہے کہاس میں محدثین احناف کی بڑی کثر ت نظر انداز ہوگئی ہے اوران کی خدمات بھی ،اس کتاب کومحتر م مولا ناعبدالرشیدصاحب نعمانی جیسے باہمت مصنف اگر پھرسے مرتب کریں اور اس کمی کی تلاقی کردیں تو اس کتاب کی افا دیت کو جار جا ندلگ سكتے ہيں، وما توفيقنا الا باللہ الغنی الكريم، راقم الحروف كا خيال ہے كہ بيرخدمت درحقيقت صرف حفيت كی خدمت نہيں بلكہ مجموعی اعتبار ہے یور نے من حدیث ہی کی خدمت ہوگی کہ قصر حدیث کے جو گوشے محدثین احناف کے تذکروں سے خالی حچبوڑ دیئے گئے ہیں وہ اپنی جگہوں پر آباد ہوکر پورے قصر کی زیب وزینت بڑھادیں گے اور پھرتمام محدثین کرام کی ایک کامل وہمل تاریخ سائے ہوجائے گی۔ لانسرید الا الاصلاح ما استطعنا وما توفيقنا الا بالله العلر العظيم

• ٧٤ص ينتخ سمس الدين ابوعبدالله محمد بن محمد بن محمد بن امير الحاج حلبي حنفيٌّ م ٩ ٧٨ هـ

علاء حنفیہ میں سے حلب کے جلیل القدر عالم حدیث ،تفسیر وفقہ اور امام وقت علامہ ومصنف تھے، آپ کی تصانیف فاخرہ بہت مشہور ہیں،مثلاً شرح التحریر لا بن الہمام (اصول فقہ میں امجلد) جوتخ تج احادیث، بیان طرق احادیث ومخرجین ہے بھری ہوئی ہیں اوراس ہے آپ کے وسعت علم حدیث پر پوری روشن پر تی ہے،آپ سے بوے بروں نے علم حاصل کیا اورآپ کی شاگر دی پر فخر کیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ رحمة واسعة والرسالة ص٠٢ اوشذرات ص ٣٢٨)

### ا ٢٧ - شيخ امين الدين يجيل بن محمدا قصرا ئي حنفيَّ م ٩ ٨ ٨ هـ

بڑے جلیل القدر عالم تھے، علامہ سیوطی کی حسن المحاضرہ میں ہے کہ آپ قاہرہ میں اپنے زمانہ کے الحنفیہ تھے، ولا دت ۹۰ سے سے کہ آپ قاہرہ میں اپنے زمانہ کے الحنفیہ تھے، ولا دت ۹۰ سے سے کہ پھے بعد ہوئی اور ریاست مذہب حنفی آپ کے زمانہ میں آپ ہی پرمنتہی ہوئی ، رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات ص ۳۲۸ جے )

### ۲۷۲ - شیخ محی الدین ابوعبدالله محدین سلیمان بن سعد بن مسعود رومی برغمی حنفی م ۸۷۹ ه

بڑے محدث، مفسر بخوی، لغوی وادیب اور نہایت واسع العلم سے، کافیہ سے بڑا شغف تھا، اس لئے کا فیجی مشہور ہوگئے تھے، علامہ سیوطی نے آپ کو بغیۃ الوعاۃ میں شیخنا العلامہ، استاذ الاساتذہ لکھا، کبارعلماء ومشاکخ سے علوم عقلیہ ونقلیہ حاصل کئے، علوم حدیث پر بھی بڑی نظرتھی ، مشتغلین حدیث سے بڑاتعلق ومحبت رکھتے تھے، اہل بدعت سے بخت متنفر تھے، بڑے عابد زاہد تھے، فن حدیث میں، المختصر فے علوم الحدیث اور تفسیر میں المختصر فی علوم النفسیر کھی مسائل نحو میں بڑا کمال تھا، شرح قواعد الاعراب اور شرح کلمتی الشہادۃ مختصر مگر بہت نافع وگر انقدر تالیفات کیس، ایک روز اپنے بڑے تلاندہ سے زید قائم کا اعراب پوچھ بیٹھے اور پھر سال بحثیں اس بارے میں کھوائی ۔ حمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص ۱۳۲۲ جے)

٣٧٧- شيخ سيف الدين محمد بن محمد بن عمر قطلو بغابكتمري قاهري حنفيٌ م ٨٨ ه

بڑے محدث، مفسروفقیہ تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ وطبقات الخاۃ میں آپ کوشیخنا الا مام العلامۃ سیف الدین حفی نے لکھا، آپ کے شیخ واستاذ ابن ہمام نے آپ کو محقق الدیار المصر یہ کھا اور سالک طریق سلف، عابد، صاحب خیراورا ہل دنیا ہے متنفر کہا، ہمیشہ درس علوم کا مشخلہ رکھتے تھے، فتو کی سے احتر ازکرتے، جامعہ منصوریہ وغیرہ میں تفسیر وفقہ کا درس دیا ہے، مدرسۃ العینی میں درس حدیث کے لئے آپ سے بہت اصرار کیا گیا، مگر معذرت کی ،تو ضیح ابن ہشام پر آپ کا بڑا طویل جاشیہ ہے جو بہت زیادہ فوا کہ علمیہ پر مشتمل ہے، شیخ ابن ہمام جج کو گئے تو اپنی جگہ مشخبۃ الشیخو نیہ میں متعین کیا تھا۔ رحم ہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہب ص ۲۳۳۲ ج)

# ٣ ٢٤- شيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمان بن عمرالعقبلي حلبي معروف ابن العديم حنفي ،

#### ولادت اا ۸ همتو فی ۸۸۲ ه

ولا دت قاہرہ میں ہوئی، آپ کا سب خاندان علم وضل کا گہوارہ ہے اورسلسلۂ نسب ابو جراوہ خادم خاص حفرت علیؓ سے ملتا ہے، آپ کے اجداد میں سے شیخ ہیبت اللہ بن احمد نے اس خاندان میں سب سے پہلے قضاء کا منصب سنجالا، بڑے عالم ومحدث تھے جنہوں نے ''الخلاف بین ابی حدیفة وصاحبیہ'' جیسی اہم گرانفذر کتاب کھی، پھر کمال الدین ابن العدیم (م ۲۹۰ ھ) اپنے وقت کے امام ورئیس الحنفیہ علامہ محدث ومورخ اعظم ہوئے، جنہوں نے بغیة الطلب فی تاریخ حلب تمیں جلدوں میں کھی، نیز حدیث وفقہ وادب میں بھی گرانفذر تالیفات کیں، کھاہے کہ اپنے فضائل و کمالات کے اعتبار سے عدیم النظیر تھے، پھر مجدد الدین عبدالرحمٰن (م ۲۷۲ ھ) بھی بڑے عالم و محدث عارف فدہ ہوئے، آپ نے جامع حاکم میں خطبہ دیا اور ظاہر یہ میں درس علوم دیا۔

ان کے بعداحمہ بن ابراہیم بھی بڑے محدث ہوئے ، جن ہے ۸۳۵ھ میں حافظ ابن حجرنے حدیث پڑھی ہے ، درمیان میں اور بھی جتنے آپ کے سلسلے کے آباؤا جدادگز رہے وہ سب علماء ذوی القدراور قاضی القصاق حلب ہوئے ، آپ بھی امام وفت وعلامہ 'روزگار محدث تبحرو فقیہ جید ہوئے ، حافظ عراقی ، ہر مادی اور ابن جزری ایسے اکا برمحدثین نے آپ کو حدیث پڑھائی اور حدیث وفقہ شاکع کرنے کی اجازت وسند دى،آپكواپ پرداداك شل مونے كى وجه بي 'ابن عديم' كهاجا تا تھا۔ رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ۔ (فوائد يهيه ص ١٩٥٧ شذرات وحدائق) ٢٤٥ - المو كى محمد بن قطب الدين از فيقى حنوم ٨٨٥ ھ

امام عصر، عالم باعمل، جامع علوم نقلیه، وعقلیه، مولی فتاری کے تلمیذ خاص تھے، ہرعلم وفن میں ماہر و کامل ہوئے، اپنے سب اقر ان پر فوقیت لے گئے، مسلک تصوف میں بھی با کمال ہوئے، شریعت وطریقت وحقیقت کوجمع کیااور مفتاح الغیب صدرالدین قونوی کی اعلیٰ درجہ کی شرح لکھی نیز خصوص صدر قونوی کی بھی شرح کی ۔رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص۳۳۳ ج)

۲۷۷-مولی خسر ومحد بن قراموزر ومی حنفی م ۸۸۵ ھ

امام وفت،علامہ کرمال مساحب تصانیف محدث وفقیہ واصولی تھے،آپ کے والد ماجد امراء و دولت سے تھے اور نومسلم تھے،آپ نے اکا برعلماء عصر سے علوم کی مختصیل و بھیل کی مطول پرحواشی لکھے اور مدرسہ شاہ ملک مدنیہ اور نہ میں مدرس ہوئے بھر مدرسہ حلبیہ میں مدرس ہوئے اور سلطان محمد خال کی دوبارہ تخت سلطنت پر بیٹھے تو آپ کی تخواہ روز نہ ایک سودرہم کردی تھی ، پھر قسطنطنیہ فتح ہوا تو آپ کو وہاں کا قاضی بھی بنادیا گیا اور جامع ایا صوفیا میں بھی درس علوم دینے لگے۔

معمولی سادہ لباس پہنتے تھے، چھوٹا عمامہ باندھتے تھے، بہت ہی متواضع منکسر المز اج تھے، لا تعداد خدام وغلام تھے، مگرا پنا کام خود کرتے تھےاور نہایت خوش اخلاق ،ملنسار تھے، سلطان محمد آپ کی بڑی عزت کرتا تھااور آپ پرفخر کرتا اور اپنے وزراء سے کہا کرتا تھا کہ بیاس زمانہ کے ابوحنیفہ ہیں۔

باوجود قضاءا فتاء تدریس کے مشاغل مہمہ کے روزاندروورق کتب سلف سے نہایت خوش خط نقل کیا کرتے تھے، آپ کی تصانیف یہ بیں، حواثی معطول، حواثی تلوی کے مواثی تفسیر بیضاوی، مرقاۃ الوصول فی علم الاصول، شرح مرقاۃ ندکور، الدرروالغرروغیرہ، رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات ص ۳۴۲ ج ۷)

٢٧٧- شيخ عز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن امين الدين حفي م ٨٨٥ ه

ابن فرشته اورابن ملک کے نام سے بڑے عالم و فاضل محدث گزرے ہیں ، د قائق ومشکلات کوحل کرنے میں ماہر کامل تھے ، بہت مفید علمی تصانیف کیس ، مثلاً حدیث میں مبارق الا زہار ، شرح مشارق الانوار ، اصول فقہ میں شرح منار ، فقہ میں شرح مجمع البحرین وشرح و قابیاور ایک رسالہ علم تصوف میں ۔ رحمہم اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات وحدائق حفیہ)

٢٧٨- الموالي شمس الدين احمد بن موسىٰ الشهير " بالخيالي" حنفيٌّ م ٨٨٦ ه

بڑے محقق مدقق عالم، جامع معقول ومنقول تھے، درس و تالیف آپ کے بہترین مشاغل تھے، شرح عقائد پر آپ کے حواثی نہایت مشہور ومقبول ومتداول ہوئے ،اس میں بعض مضامین ایسے دقیق و دشوار ہیں کہ بڑے بڑے فضلاءان کوحل کرنے سے عاجز ہوتے ہیں کیکن حضرت مولا ناعبدا ککیم صاحبؓ سیالکوٹی نے ان کا بھی بہترین حل کر دیا ہے۔

اوائل شرح تجرید پربھی حواثی لکھے، صرف ۳۳ سال عمر ہوئی ، بڑے بڑے علماء نے آپ کی شاگر دی کی ، بڑے عابدوز اہدیتھے، صوفیہ کے طریقہ پر ذکرواذ کار میں بھی مشغول ہوتے تھے، دن رات میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، علامہ ابن عماد صنبلی نے آپ کوامام علامہ کھا، رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہب ص۳۴۴ وحدائق حنفیہ)

#### ٢٧٩- يشخ سمس الدين احمد بن اساعيل بن محمد كوراني حنفيٌّ م ٨٩٣ ه

مولی فاضل کے نام محدث کبیر مشہور تھے، اپنے زمانہ کے اکابر علاء کے علوم کی تخصیل و تکمیل کرکے ریگانہ روزگار ہوئے، شہر بروسامیں مدرسہ مرادخان غازی میں درس علوم دیا، پھر منصب قضاء وافقاء پر بھی فائز ہوئے، ۸۶۷ھ میں آپ نے ایک تفییر ''غایۃ الا مانی فی تفییر الکلام الربانی'' ککھی جس میں زخشری اور بیضاوی پراکٹر جگہ مواخذات کئے، پھر ۸۷۳ھ میں شہراور نہ میں صحیح بخاری کی شرح الکوثر الجاری علی ریاض البخاری'' لکھی اس میں اکثر مواضع میں کر مانی اور حافظ ابن حجر پراعتر اضات کئے، بڑے عابد، زاہد، شب زندہ دار تھے، قتل ہے کہ رات کو ۔ بالکل نہ سوتے تھے اور روزانہ ایک ختم قرآن مجید ہر شب میں کرتے تھے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ)

#### • ۲۸ - بینخ شهاب الدین العباس احمد بن احمد بن محمد بن عیسیٰ زروق فارسی م ۸۹۳ ه

ا پنے زمانہ کے مشہور محدث اور متاخرین صوفیہ کرام کے ان کے محققین میں سے ہیں جنہوں نے حقیقت وشریعت کوجمع کیا ہے، شخ شہاب الدین قسطلانی وغیرہ آپ کے تلامہ میں ہیں، آپ کی تصانیف سے حاشیہ بخاری، شرح قرطبیہ، شرح اساء حسنی، قواعد التصوف (قواعد الطریقة فی الجمع بین الشریعة والحقیقة کشف الظنوین، حوادث الوقت وغیرہ ہیں۔ رحمہم اللّہ تعالیٰ رحمة واسعة۔ (بستان المحدثین)

#### ١٨١- حافظ ابوالخيرشمس الدين محمد بن عبدالرحمان بن محمد بن ابي بكرالسخا وي شافعيٌّم ٩٠١ هدولا دت ٨٣١ ه

مشہور ومعروف محدث علام تھے، ابتداء عمر میں حفاظ قرآن مجید کے بعد بہت سے علوم وفنون کی کتابیں یاد کیں، دوسرے علوم کے ساتھ حدیث، فقہ، قر اُت تاریخ وعربیت میں ممتاز مقام حاصل کیا، چارسو سے زیادہ کبار سے اخذ علوم کیا، حافظ ابن حجر کے مخصوص تلا مذہ و اصحاب میں سے تھے، تھے، بخاری کو ۲۰ اعلاء سے روایت کرتے تھے، بخصیل علم کے لئے دور دراز بلاد وامصار کے سفر کئے، آپ کے اور رسول اکرم علیقے کے درمیان روایت حدیث کے صرف دس واسطے ہیں۔

کٹی بارجے کے لئے حاضر ہوئے، اور جج ۱۵۰ ہے بعد ایک عرصہ کے لئے مجاورت مکہ معظمہ اختیار فرمالی اور وہاں بھی درس میں مشغول ہوئے پھر ۸۵ھ میں جج کیا اور دوسال مکہ مظعمہ میں اور تین ماہ مدینہ طیبہ میں اقامت کی ، پھر ۸۹۳ھ میں جج کیا اور دوسال رہے پھر ۹۷ھ میں جج کے لئے حاضر ہوئے اور درمیان ۸۹ ھ تک قیام فرما کر مدینہ طیبہ پنچے وہاں چند ماہ اور رمضان گزار کر مکہ معظمہ واپس ہوئے اور ایک مدت رہ کر پھر مدینہ حاضر ہوئے پھر وقت وفات تک و ہیں رہے (یہ نفصیل میں نے اس لئے دے دی ہے کہ اس زمانہ کے اکابر و علاء کا حرین سے تعلق اور وہاں کے قیام کا طور وطریق معلوم ہو)

آپ سے غیر محصور علماء نے خصیل علوم کی ، آپ کی تصانیف اعلی درجہ کی تحقیقاتی اور نہایت مفید ہیں ، پھر سب سے بڑی بات ہیہ ہے کہ آپ کے اندر مذہبی تعصب نہیں تھا ، طبعیت نہایت ہی انصاف پندتھی ، ای لئے اپنے شخ اعظم حافظ ابن تجر تک کے تعصب کو بھی برداشت نہ کر سکے اور صراحت سے فرما گئے کہ کہ ہمارے شخ نے حنفیہ کے ساتھ تعصب و تنگ نظری کا معاملہ کیا ہے ، حس کا ذکر حافظ ابن تجر کے حالات میں پہلے ہو چکا ہے ، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث (جو بہترین جامع تحقیقی تصنیف ہے ) الضوء الملا مع لاہل القرن التاسع بے ، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث (جو بہترین جامع تحقیقی تصنیف ہے ) الضوء الملا مع لاہل القرن التاسع (۲ جلد ) اس میں آپ نے خودا پنا تذکرہ بھی حسب عادت محدثین کیا ہے ، القاصد الحدیث فی الاحادیث الجاریۃ علی لالنہ (جوعلام سیوطی کی الجواہر المنشر ہ سے زیادہ جامع واتقن ہے ) • القول البدیع فی الصلوۃ علی الحبیب الشفیع ، الاعلان بالتو بخ علی من ذم علم التوری (نہایت نفیس اعلیٰ تالیف المنظر ہ سے زیادہ جامع واتقن ہے ) • القول البدیع فی الصلوۃ علی الحبیب الشفیع ، الاعلان بالتو بخ علی من ذم علم التوری (نہایت نفیس اعلیٰ تالیف ہے ) التاریخ المحیط (حروف بچم سے مرتب ہے ) تلخیص تاریخ البین ، تحریر المین الماری ، والسامع فی ختم التحری الجامع وغیرہ۔

علم جرح وتعدیل میں بھی بڑے عالم و فاضل تھے ، حتیٰ کہ بیبھی کہا گیا ہے کہ حافظ ذہبی کے بعدان کے طرز وطریق پر چلنے والے صرف آپ ہی ہوئے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص ۱۵ج ۸)

٢٨٢-الشيخ العالم المحد ثراج بن داؤ دبن محر حفي م١٠٥ ه

صوبہ گجرات کے بڑے عالم ومحدث تھے، اکا برعلاء سے تخصیل کی اور حربین جاکر وہاں کے محدثین سے بھی استفادہ کیا، حافظ سخاوی نے الضوءاللا مع میں آپ کا ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ مجھ سے بھی شرح الفیتہ الحدیث پڑھی ہے اور میں نے ان کواجازت روایت حدیث لکھ کر دی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطرص ۱۱۱)

### ۳۸۳ - حافظ جلال الدين ابوالفضل عبدالرحمٰن بن محمد بن الشيخ بهام الدين سيوطي شافعيّ م ۱۱۹ ه و لا دت ۸۴۹ ه

مشہور مند محقق، محدث علام مدقق، صاحب مولفات فا لقد نافعہ تھے، پانچ سال کچھ ماہ کے تھے کہ سائیہ پدری سے محروم ہوگئے، حسب وصیت والد ماجد چند بزرگوں کی سربستی میں آئے جن میں سے شخ کمال بن الہمام خفی بھی تھے، انہوں نے آپ کا وظیفہ شخو نیہ سے کرادیا اور آپ کی طرف پوری توجہ کی ، ۸سال کی عمر میں حفظ قر آن مجید سے فارغ ہو کرفنون کی کتابیں حفظ کیں، شخ مشس سیرامی اور شخ مشس مرز بانی حفی سے بہت می دری وغیر دری کتابیں پڑھیں ، علامہ شرف المنا دری اور محقق الدیار المصر یہ سیف الدین محمد من محمد خفی نیز علامہ شمنی وعلامہ کا فیجی کے حلقہ ہائے درس سے بھی مدتوں استفادہ کیا۔

غرض پوری طرح بخصیل و تکمیل کے بعد درس تالیف میں مشغول ہوئے اور بہترین مفید تالیفات کیں جن شار پانچ سو سے اوپر کیا گیا ہے، نہایت سریع النالیف تصابیخ زمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے،خود فر مایا کہ'' مجھے دولا کھا حادیث یاد ہیں اورا گراس سے زیادہ مجھے ملتیں تو ان کو بھی یاد کرتا، شایداس وقت اس سے زیادہ دنیا میں موجود نہیں ہیں''۔

پالیس سال کی عمر ہوکرترک وتج پداختیار کی ، ایک طرف گوششین ہوکر درس وافقاء بھی چھوڑ کرصرف عبادت و تالیف کاشغل رکھا ،
تمام دفیوی تعلقات ختم کردیئے تنے ، امراء واغنیاء آپ کی زیارت کے لئے آتے اور ہدایا واموال پیش کرتے ، گرآپ کی کا ہدیہ تبول نہ
کرتے تنے ، سلطان غوری نے ایک خصی غلام اورایک ہزارا شرفی بھیجی تو اشرفیاں واپس کردی اور غلام کوآزاد کر کے جمرہ نبویہ (علی صاحبہ الف
الف سلام وتحیہ ) کا خادم بنادیا ، سلطان کے قاصد ہے کہا کہ آئندہ کوئی ہدیہ ہمارے پاس نہ آئے خدانے ہمیں ان ہدایا وتحا نف و نیا ہے مستغنی
کردیا ہے ، بادشاہ نے کئی بار ملاقات کے لئے بلایا ، گرآپ نہ گئے ، گئی بار حضور اکرم علی ہے دوسروں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم علی ہے نے دوسروں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم علی ہے نے نے نہ کویا شیخ الحدیث کہہ کرخطاب فرمایا۔

یضی عبدالقادر شاذلی نے آپ سے یقط میں بھی زیارت کا واقعہ اورائ طرح خطاب فرمانالقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہے اس میں اہل جنت سے ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا، کیا بغیر کسی عتاب کے؟ ارشاد فرمایا تہمارے لئے یہ بھی ہیں؟ شاذلی نے دریافت کیا کہ تنی ہارآپ کو حضورا کرم علی تھے گی زیارت مبار کہ بیداری میں ہوئی ہے؟ فرمایا ستر سے زیادہ مرتبہ کئے یہ بھی ہیں؟ شاذلی نے دریافت کیا کہ تنی حباک سے بیدواقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک روز قیلولہ کے وقت فرمایا کہ اگرتم میرے مرنے سے پہلے اس از کوافشانہ کروتو آج عصر کی نماز مکہ میں پڑھوا دوں؟ عرض کیا ضرور! فرمایا آئکھیں بند کرلو! اور ہاتھ پکڑ کرتقریباً ۲۸ قدم چل کر فرمایا اب

آئکھیں کھول دوتو ہم باب معلاۃ پر تھے، حرم پہنچ کرطواف کیا، زمزم پیا، فرمایا کہ اس سے کچھ تعجب مت کرو کہ ہمارے لئے طی ارض ہوا بلکہ زیادہ تعجب اس کا ہے کہ مصر کے بہت سے مجاور بین حرم ہمارے متعارف یہاں موجود ہیں، گرہمیں نہ پہچان سکے، پھر فرمایا، اگرتم چا ہوتو ساتھ چلویا جا جیوں کے ساتھ آ جانا، عرض کیا ساتھ چلوں گا، باب معلاۃ تک گئے، پھر فرمایا آئکھیں بند کرلواور مجھے صرف سات قدم دوڑایا، آئکھیں کھولیں تو مصر میں تھے، آپ کے مناقب، کرامات اور شیح پیش گوئیاں بکٹرت ہیں، مگر سب سے بڑی کرامت آپ کی تالیفات ہیں جواکثر مشہور ومعروف ہیں، بستان الحمد ثین میں آپ کی مسلسلات صغری کا الرسالة المنظر فہ میں جیاد المسلسلات اور مسلسلات کبری کا ذکر ہے مشہور ومعروف ہیں، بستان الحمد ثین میں آپ کی مسلسلات و جعلنا معہوری معرف جنات النجیم (شذرات الذہب ص ۵۱ ج ۸)

۲۸۴-السيدالشريف نورالدين ابوالحن على بن عبدالله بن احد شمهو دى شافعيٌّ م ۹۱۱ ه

بڑے محدث، عالم ومورخ تھے،آپ ک''الوفا بمایجب لحضر ۃ المصطفی اوروفاءالوفاء باخبار دارالمصطفی'' وغیرہ نہایت قابل قدرعلمی، تاریخی تالیفات ہیں۔رحمہاللّٰدرحمۃ والبعۃ (الرسالة ص۱۶۴)

### ١٨٥- يشخ عبدالبربن محربن محب الدين محدبن محربن محربن محربن محمودا بوالبركات مصرى حنفي م ٩٢١ ه

خاندانی لقب ابن شحنه،اصل وطن حلب تھا، پھر قاہرہ مصر کی سکونت اختیار کی ،اکابر محدثین سے حدیث حاصل کی ،علامہ زین الدین قاسم بن قطلو بغاخفی کی بھی شادگر دی کی اور محدث کامل ،فقیہ فاصل ، جامع معقول ومنقول ہوئے ،آپ کی تصانیف میں سے شرح منظومہ ً ابن وہبان اورالز خائر الاشر فیہ فی الالغاز الحفیہ زیادہ مشہور ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (حدائق حنفیہ)

#### ٢٨٦- شيخ شهاب الدين احمد بن محمد بن اني بكر قسطلاني مصري شافعيٌّ م ٩٢٣ ه

محدث کبیراور واعظ بے نظیر نتے، آپ کی تصنیف میں سے ارشاد الساری الی شرح البخاری کی بڑی شہرت ہوئی جوحقیقت میں عمدۃ القاری اور فتح الباری کا خلاصہ ہے اور وہ قسطلانی کے نام سے بھی معروف ہے، حافظ سخاوی اور شخ الاسلام زکر یا انصاری وغیرہ آپ کے اساتذہ میں ہیں، دوسری تصانیف میہ ہیں: الاساعد فی مختصر الارشاد (شرح ندکور کا خلاصہ) شرح الشاطبیہ، المواہب اللد نیم بالمحمد میہ (جس کی مشہور شرح علامہ زرقانی نے ۸مجلّہ کبیر میں کی ہے، لطائف الاشارات فی عشرات القراءات، الروض الزاہر وغیرہ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (بستان المحد ثین)

#### ٢٨٧- ينتنخ صفى الدين خزرجيٌّ متو في بعد ٩٢٣ ه

مشہور محدثین میں سے ہیں،آپ نے حافظ ذہبی کی تذہیب تہذیب الکمال کا خلاصہ کیا، جو درحقیقت نہ صرف اس کے بلکہ تہذیب الکمال مزی شافعی اور الکمال فی اساءالر جال مقدی حنبلی کے بھی مطالب کا بہترین خلاصہ ہے،اس لئے آپ کا خلاصہ نہایت مقبول ومرجع علاء ہواہے،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

#### ٢٨٨-محدث مير جمال الدين عطاء التُّد سين حنفيٌّ م ٩٣٠ ه

جامع علوم نقلیہ وعقلیہ ،خصوصاً علم حدیث وسیر میں بے مثال تھے،صاحب روضۃ الصفاءنے آپ کے مناقب لکھے ہیں،ایک زمانہ تک مدرسہ سلطانیہ میں درس علوم دیا اور ہفتہ میں ایک بار جامع مسجد دارالسلطنت ہرات میں وعظ فرماتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے روضۃ الاحباب فی سیرۃ النبی وآلال والاصحاب نہایت عمدہ معتبراورمشہورلا ثانی کتاب ہے جس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے'' عجالہ نافعہ'' میں تحریر فرمایا کہ اگر کوئی صحیح نسخہ روضۃ الاحباب میر جمال الدین محدث سینی کا دستیاب ہوجائے تو تمام تصانیف سے بہتر ہے جوسیر میں تصنیف ہوئی ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (حدائق حنفیہ)

٢٨٩- شيخ يعقوب بن سيدعلي حنفيٌّ م ١٣١ ه

ا پنے زمانہ کے فاضل اجل اور فائق اقران تھے، مدت تک بروسا، اور نہ اور قسطنطنیہ میں درس علوم دیا، کتاب شرعة الاسلام کی نہایت محققانه عمده شرح ''مقاتے اُلبخان' ککھی جس میں فوائد نادرہ لطائف عجیبہ اور مسائل فقہیہ مع دلائل حدیثیہ جمع کئے، گلستان کی شرح بھی عربی میں کھی۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة (حدائق)

۲۹۰ - شیخ پاشاجلبی بکاتی حنفیٌ م ۹۳۹ هه

مولی مؤیدزادہ کےموالی میں سے تھے، علم کی طرف توجہ کی اور یہاں تک ترقی کی کہ دارالحدیث مدینہ منورہ میں درس دیا، بڑے فاضل اور علیم وکریم تھے، ترکی میں اشعار لکھتے تھے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ۴۳۲ج۸)

ا29-المولى الشهير باميرحسن احمد حفي م ١٩٥٩ ه

فاضل محدث تھے، آپ بھی موالی روم میں ہے تھے، علم کی طرف متوجہ ہوئے، خاص امتیاز حاصل کیا، تدریسی لائن میں ترقی کرکے دارالحدیث اور نہ میں مدرس ہوئے اور ہمیشہ علم سے شغل رکھا، متعدد تھانیف بھی کیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ص۲۳۲ج ۸)

۲۹۲-مولی محمد شاہ بن المولی الحاج حسن الرومی حنفی م ۹۳۹ ھ

فاضل محدث بظم وننزعر بی کے ماہر تھے، قسطنطنیہ کے متعدد بڑے مداری میں درس علوم دیا، ثلاثیات بخاری وقد وری کی شرح لکھیں، تمام اوقات علم میں مشغول رہ کرگز ارے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات ص ۲۳۳۲ج ۸)

۲۹۳-شخشمس الدين احمد بن سليمان رومي (ابن كمال ياشا) حفيًّ م ۴۹۰ ه

محدث کبیر، علامہ زمال ، محقق شہیر صاحب تفییر و قصائیف کیرہ، موالی روم ہے تھے، آگے دادا امراء دولت عثانیہ میں ہے تھے، لیکن آپ نے علی مشاغل ہے دلچیں لی جس کی وجہ خود بیان کی کہ'' ایک دفعہ سلطان بایز یدخان کے در بار میں تھے، وزیر در بار ابراہیم پاشا موجود سخے اور ایک امیر کبیر احمد بک در بار میں آئے ہوئے تھے، جن ہے بڑا اس وقت کوئی امیر باحثیت نہ تھا، ای اثناء میں ایک عالم معمولی وضع لباس میں آئے اور امیر نہ کورہے بھی او پر کی مند پر بیٹھے، مجھے جرت ہوئی کہ ایے معمولی آدمی کو آتی عزت کسے بلی ، اپنا کہ ایک وفق ہے پوچھا کہ یہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ان کا روزیہ نہ کی اس ور آجی طرح آج کل ما ہوار تنخواہ ہوتی ہے، کہا سا درم (جس طرح آج کل ما ہوار تنخواہ ہوتی ہے، کہا ہا سا درم (جس طرح آج کل ما ہوار تنخواہ ہوتی ہے، کہا ہا سا درم (جس طرح آج کل ما ہوار تنخواہ ہوتی ہے، کہا ہا سان مانہ میں روزانہ وظیفہ یاروزیہ ملتا تھا) میں نے کہا کہ اس قدر معمولی مرتبہ کا آدمی ایسے بڑے امر کبیر نواب ورئیس ہو اور خور میں اس نواب ساحب اور وزیر دربار بھی اس بات کو ناپند کرتے ، ابن کمال پاشا کا ہی بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے سوچا کہ ان نواب صاحب کے عالی مرتبہ پر تو میں کی طرح بھی نہیں گئے سکتا، اس لئے ملم ہی کی طرف توجہ کرنی چا ہے ، میں ان ہی مولی طفی کی خدت میں گیا اور تحصیل علم میں لگ گیا''۔

مرح بھی نہیں گئے سکتا، اس لئے علم ہی کی طرف توجہ کرنی چا ہے ، میں ان ہی مولی طفی کی خدت میں گیا اور تحصیل علم میں لگ گیا''۔

مرح بھی نہیں گئے سکتا، اس لئے علم میں درس علوم دیا ، حتی کے سب سے بڑے جامعہ سلطان بایزیہ خان اور نہ میں مدرس ہوئے ، پھر

وہاں کے قاضی ہوگئے، پھراورنہ کے دارالحدیث کے شخ بے اور بطور پنشن ایک سودرم عثمانی روزانہ ملنے گئے، پھر قسطنطنیہ کے آخر وقت تک مفتی رہے، شقائق میں ہے کہ بڑے جید عالم سے سارے اوقات علمی مشغلہ میں صرف کرتے، دن رات مطالعہ کرتے اور حاصل مطالعہ کو تھے، ان کا قلم کسی بھی وقت لکھنے ہے نہیں تھا تھا، بہترین تصانیف مباحث مہمہ اور علوم غامضہ پر چھوڑ گئے ہیں، تین سو کے قریب کتا ہیں کھیں، ایک تفسیر نہایت اعلیٰ کھی جس سے صاحب تغییر مشہور ہوئے جبح بخاری پر تعلیقات کھیں، تفسیر کشاف و بیضاوی پر حواثی تحریر فرمائے ، سورہ ملک کی تفسیر فاری میں بھی کھی ،خواجہ زادہ کی تہافت الفلاسفہ پر بھی حواثی کھے، اسی طرح معانی، بیان ،فرائض ،علم کلام، تاریخ وغیرہ میں بہت کی مفید کتا ہیں تھنیف کیس، بلکہ طبقات تھی میں ہے کہ ہرفن میں ضرور پچھکھا ہے، تمام علماء واکا ہرنے آپ کے علم وضل و تفوق تسلیم کیا ہے اور علامہ کفوی نے آپ کو اصحاب ترجے میں شار کیا ہے، آپ فصاحت و بلاغت میں بھی بے نظیر تھے۔ رحمہ اللہ تعالی و اسعة (شذرات الذہب ص ۲۳۸ ج ۸ وحدائق حفیہ)

۲۹۴-شیخ اساعیل شروانی حنفیٌ م۹۴۲ ه

امام عصر، علامہ محقق مدقق ، صالح زابد، عارف باللہ تھے، علوم کی تخصیل و تکمیل اکابر علاء عصر شیخ جلال الدین دوانی وغیرہ ہے کی شقائق میں ہے کہ بڑے باوقار، بارعب، عزلت نشین بزرگ تھے، علوم ظاہرہ میں بھی آپ کوفضل عظیم حاصل تھا تفسیر بیضاوی کا حاشیہ ککھااور مکہ معظمہ کی سکونت اختیار کرلی تھی و ہیں آپ تفسیر بیضاوی اور بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ص ۲۴۷ے۸)

۲۹۵- شیخ سمس الدین محمد بن یوسف بن علی بن یوسف الشامی دمشقی صالحی شافعی م۹۴۲ ه

بوے محدث جلیل تھے،آپ کی اسیرۃ نبویہ بہت مشہورہ، جس کو ہزار کتابوں کی مدد سے لکھا ہے، بمیشہ تجرد میں بسر کی ، مہمانوں کے خود کھانا پکاتے تھے، علامہ شعرانی نے ذیل طبقات میں آپ کا مفصل تذکرہ لکھا، آپ کی دوسری تصانیف قیمہ یہ ہیں: (۲) عقو دالجمان فے منا قب العمان بیام اعظم کے منا قب میں نہایت جامع و مفصل کتاب ہے، علامہ بلی کی سیرۃ النعمان کا عام ما خذبھی یہی ہے، اس میں آپ نے حدیث لمو کسان العلم باللو یالتنا و له ناس من ابناء فارس کا مصداق خاص آیام ابوطنیفہ کو قرار دیا ہے جس طرح علامہ سبوطی نے بھی کیا ہے (۳) روابن ابی شیبہ میں متنقل تالیف شروع کی تھی جو سیرۃ شامیہ نہ کورہ کے غیر معمولی انہاک کی وجہ سے ناکمل رہ گئی، اس میں آپ نے محدث ابن ابی شیبہ کے ان اعتراضات کے جواب لکھے تھے جو انہوں نے امام صاحب پر وارد کئے تھے (۳) الفوائد المجموعہ فی ان العادیث الموضوعہ (۵) الجامع الوجیز للفات القرآن العزیز (۲) مرشدالیا لک الی الفیتۃ ابن ما لک (۷) کشف اللبس فی رداشتس بیان لاا حادیث الموضوعہ (۵) الجامع الوجیز للفات القرآن العزیز (۲) مرشدالیا لک الی الفیتۃ ابن ما لک (۷) کشف اللبس فی رداشتس (۸) عین الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ وغیرہ درحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (الرسالة المسطر فہ وشذرات الذہب ص ۲۵ ح۸)

۲۹۷-شیخ محی الدین محمر بن بهاؤالدین بن بطف الله الصوفی حنفی م۹۵۲ ه

امام، علامه، محقق، محدث صوفی تھے، مولی مصلح الدین قسطلانی وغیرہ سے علوم کی تخصیل کی ، بڑے عالم علوم شرعیٰه ، ماہر علوم عقلیہ ، عارف تفسیر وحدیث ، زاہد ، ورع اور جامع شریعت وحقیقت تھے، تصانیف یہ ہیں: شرح اساء حسلی تفسیر قرآن مجید ، شرح فقدا کبر (جس میں آپ نے مسائل کلام وتصوف کو جمع کیا ) رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ص۲۹۳ج۸)

۲۹۷ - بینیخ شہاب الدین احمد بن محمد بن ابرا ہیم بن محمد انطا کی حلبی حنفی م ۹۵۳ ه امام،علامه، محدث، حلب جامع الفردی میں درس حدیث ودیگرعلوم عربی ترکی زبان میں دیتے تھے، منک لطیف تالیف کی میشخ شہاب الدين قسطلاني وغيره كے تلاندہ حديث ميں ہيں، زہدوصلاح ميں بينظير تھے، رحمہ الله تعالیٰ۔ (شذرات الذہب)

## ۲۹۸-مندالشام حافظ مس الدين محمر بن على معروف به ابن طولون دمشقى صالحي حنفي م ۹۵۳ ه

بڑے محدث، فقیہ بخوی ومورخ تھے، شذرات میں امام، علامہ، مندمورخ لکھا، مدرسۂ شخ الاسلام ابی عمر میں درس علوم دیے رہے، خاص طور سے حدیث ونحو کے تخصیل کے لئے دوردور سے طلبہ آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے تمام اوقات درس وافادہ اور تالیف کتب میں مشغول تھے، بڑے بڑوں نے آپ سے استفادہ کیا، جیسے الشہاب الطبی شخ الوعاظ والمحد ثین علاء بن عماد الدین، بخم بہنسی خطیب دمشق، شخ اساعیل نا بلسی مفتی بڑے بڑوں نے آپ سے استفادہ کیا، جیسے الشہاب الطبی شخ الوعاظ والمحد ثین علاء بن عماد الدین، بخم بہنسی خطیب دمشق، شخ اساعیل نا بلسی مفتی الشافعیہ، زین بن سلطان مفتی المحد عیث دی مشاب عیثا دی مفتی شافعیہ، شہاب بن ابی الوفاء مفتی حنا بلہ، قاضی المل بن مفلح وغیر ہم۔

تقریباً پانچ سوکت ورسائل تالیف کئے چندمشہوریہ ہیں: اعلام السائلین عن کتب سیدالمرسلین (طبع ہو پیکی ہے) الفہر ست الاوسط اللا لی المتناثر ہ فی الا حادیث التواتر ہ وغیرہ ،افسوس ہے کہ ایسے اکابر محدثین احناف کا ذکر بھی بستان المحدثین یا فوا کد بہیہ اور حدائق حفیہ وغیرہ میں نہیں ہے،آپ کے اشعار میں بھی تصوف کی حاشنی موجود ہے مثلاً

ارحم محبك يا رشاء توحم من الله العلى فحديث دمعى من جفاك مسلسل بالاول اور ميلوا عن الدنيا والذاتها فانها ليست بمجوده واتبعو الحق كما ينبغى فانها الانفاس معدود فاطيب المماء كول من نحلة وافخر الملبوس من دوده رحم التدتعالي رحمة وامعة ـ (تقرم نصب الرابي، شذرات النهب ١٨٥٣ ج٨)

٢٩٩- شيخ ابرا ہيم بن محمد بن ابرا ہيم حلي حفي م ٩٥٦ ه

امام، علامه، محدث، مفسر تھے، فقہ واصول اور علم قُر اُت میں بھی یدطولی رکھتے تھے، اپنے زُمانے کے اکابر علاء محدثین سے تخصیل کی، شرح مدیۃ المصلی ملتقی الا بحرتالیف کی ،ساری عمر درس علم، تصنیف وعبادت میں مشغول رہے، مشکلات فتاویٰ میں مرجع العلماء تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات ص ۲۰۰۸ج۸)

٣٠٠- شيخ يجي بن ابراهيم بن محد بن ابراهيم فجندي مدني حفي م٣٧٥ ه

بڑے عالم فاضل محدث عالی الا سناد تھے، مدینہ طیب میں قاضی الحنفیہ رہے، قاہرہ گئے تو وہاں کے تمام اہل علم نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی ، ابن صنبلی نے کہا کہ میں نے حج سے لوٹ کر آپ کی زیارت مدینہ طیبہ میں کی اور آپ سے برکت حاصل کی ، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات ص ۴۳۴ج ۸)

### ١٠٠١- شهاب الدين ابوالعباس احمد بن علے المز جاجی حنفی م ٩٦٣ ه

امام عصر، علامه محدث وفقیہ جید تھے، ایک جماعت محدثین کبار سے تخصیل حدیث کی اور آپ سے بھی اکابر علاء ومحدثین مثل علامه محبتد حافظ ابوالحن تمس الدین علی، شریف خاتم بن احمد ابدل وغیرہ اور غیر محصور لوگوں نے استفادہ کیا، تمام علائے وفت آپ کی انتہا کی تعظیم و تحریم کرتے تھے، علوم باطنی سے بھی مزین تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات ص ۳۴۱ج ۸)

### ٣٠٢- يشخ عبدالا ول بن علاء الحسيني جو نپوري حنفيٌّ م ٩٦٨ ه

مشہور محدث، فقید، جامع علوم عقلیہ ونقلیہ ہے، علم باطن میں حضرت سید محد گیسو دراز کے سلسلہ میں ہے، اکثر علوم میں تصانیف کیں، صدیث میں فیض الباری شرح سحیح ابنجاری نہایت شخقیق وقد قبق ہے کھی، رسالہ فرائض سراجی کوظم کر کے اس کی شرح بھی کی، فاری زبان میں ایک نہایت اہم رسالہ فس و متعلقات نفس کی شخقیق میں لکھا، سیر میں ایک کتاب فیروز آبادی کی سفرالسعا دت سے منتخب کر کے تحریر کی، بہت ی کتب پرحواثی وشروح لکھیں، مثلاً فتو حات مکیہ، مطول وغیرہ پررحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزبہۃ الخواطر، جدائق حفیہ )

٣٠٣- يشخ زين الدين بن ابرا هيم بن محمد بن محمد المعروف بابن نجيم حنفيٌّ م ٥ ٧ ٩ هـ

امام علامه، بحرفهامه، وحيده بر، قريد عصر، عمدة العلماء، فدوة الفصلا، ختام أمحققين والمفتيين سخے، آپ نے حافظ قاسم بن قطلو بغاحنی وغيره سے علوم کی تخصيل و تکميل کی، بہت می کتب ورسائل لکھے، مشہور به بیں: الا شباہ والنظائر، البحرالرائق شرح کنز الدقائق، شرح المنار، اب الاصول مختصر تحرير الاصول لا بن جمام، الفوائد الزينيه فی فقه الحنفيه ، حاشيه مدايه، حاشيه جامع الفصولین وغيره، آپ کی سب کتابيس بهترین نوا در علمی تحقیقات و تدقیقات کی حامل بیں۔ رخمہ القد تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات الذہب ص ۳۵۸ج۸)

٣٠٣- شيخ عبدالو باب بن احمد بن على شعراني شافعيٌّ م٣٥٩ ه

شیخ عبدالرؤ ف منادی نے طبقات میں آپ کے بارے میں لکھا کہ وہ ہمارے شیخ ،امام ،عامل ،عابد ،زاہد ،فقیہ ،محدث ،اصولی ،صوفی ، محد بن حنفیہ کی ذریت سے بتھے ،ابتداء عمر ،بی حفظ قرآن مجید کے بعد بہت کی کتب فنون مختلفہ حفظ کر کی تھیں اور مصر میں رہ کر بخیل کی ، صدیث کی بہت کی کتابیں مشائخ وقت سے پڑھیں ،فن حدیث سے بہت ہی شغف تھا،کیکن باوجوداس کے آپ کے اندر محدثین کا جموز ہیں تھا ، بلکہ فقیہ النظر تھے ،اقوال سلف اور ندا جب خلف پر پوری نظرتھی ،فلاسفہ کی شغف تھا،کیکن باوجوداس کے آپ کے اندر محدثین کا جموز ہیں نفرت کرتے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ عقلاء ہیں ،تصوف کی طرف متوجہ ہوئے ، تواس سے بھی خظ وافر حاصل کیا ، بڑی ریاضتیں کیں ، برسوں تک شب وروز جاگے ہیں ،کئی کئی روز تک فاقہ کرتے اور ہمیشہ روزہ رکھتے ،عشاء کے بعد سے مجلس ذکر شروع کر کے فجر تک مسلسل رکھتے تھے ،سیدی علی الخواص ،مرصفی ،شنادی وغیرہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے ، آپ کی تصانف جلیلہ میں سے چند یہ ہیں۔

ميزان مخضرالفتو حات وسنن بيهق مخضر تذكرة القرطبى ،البحرالمورود فى الهيثاق والعهو د،البدرالمنير فى غريب احاديث البشير النذير ( تقريباً ٣٣ سواحاديث حروف معجم كى ترتيب پرجمع كيس ) كشف الغمه عن جميع الامه، مشارق الانوار القدسيه فى العهو دالمحمديه، اليواقيت و ابحوا هر فى عقائدالا كابر،لواقح الانوار،الكبريت الاحمر فى علوم الكشف الاكبروغيره \_

آپ نے علم تصوف وحقائق میں سیدی علی الخواص اپنے شخ ومرشد سے پورا استفادہ کیا ہے جوامی تھے، مگرعلم حقائق وغیرہ کے تبحہ عارف تھے ان کے حالات، کشوف وکرامات عجیب وغریب تھے، لوگوں پرکوئی بلاآتی تھی تو اس کے زائل ہونے تک نہ بات کرتے تھے، نہ کھاتے پیتے نہ سوتے تھے، آپ کا قول تھا کہ جوفقیر زمین کے حصوں کی سعادت وشقاوت کونہیں جانتا وہ بہائم کے درجہ میں ہے، نیز فرمایا کرتے تھے کہ کسی فقیر پر بھی نگیر کرنے والے کی بات پر دھیان نہ دینا ور نہتم خداکی نظر کرم سے محروم ہوجاؤگے اور اس کی ناخوش کے ستحق ہوجاؤگے، علامہ شعرانی اور سیدی علی الخواص و دونوں نے امام اعظم کی بڑی مدح کی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہب ۲۳۳ ہے ۲۵)

۵-۳۰- شیخ شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن محمد بن علی بن حجر بیثمی شافعی م۳۷۹ ه

امام، علامہ بحرزاخر، ولادت ۹۰۹ ھ میں ہوئی ،اکابرعلاء مصریخ تصیل علوم کی ،۲۰ سال ہے کم عمر میں تمام علوم وفنون کے جامع وتبحر ہوئے ۹۳۳ میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے ، حج کے بعد مقیم رہے ، پھرلوٹ کراپنے اہل وعیال کے ساتھ آخر ۹۳۷ ھ میں مکہ معظمہ آگئے اور حج کر کے وہیں کی سکونت اختیار فرمالی ، درس افتاء اور تالیف میں مشغول ہوئے۔

آپ سے غیرمحصورعلاء نے استفادۂ علوم کیااورسب آپ کے انتساب تلمذ پر فخر کرتے تھے، ہمارے شیخ المشائخ بر ہان ابن الاحدب نے بھی آپ کی شاگردی کی ہے،خلاصہ بیر کہ آپ شیخ الاسلام، خاتمۃ العلماءالاعلام، بحربیکراں،امام الحرمین، واحدالعصر، ثانی القطر، ثالث شیر سیست سیست کردہ ہے۔

الشمس والبدر يتهيء آپ كى مشهورتصائيف بيه بين: شرح المشكوة ،شرح المنهاج ،الصواعق المحرقة ،كف الرعاع محرمات اللهو دوالسماع ،الزواجرعن اقتر اف الكبائر نصيحة الملوك المنج القويم فى مسائل التعليم ،الاحكام فى قواطع الاسلام ،شرح مختصرالروض ،الخيرات الحسان فى مناقب النعمان وغيره ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (شدرت مع ١٣٥٠)

٣٠٠١- يشخ مكملى بن حسام الدين بن عبدالما لك بن قاضي خان متقى بر ما نيوري حنفي م ٥٥٥ ه

شخ وقت،امام علی مقام، محدث بمیر سے، سع و حرمین کا کابر سے تصیل حدیث و دیگر علوم کی ، پھر علم باطنی سے بھی حظ عظیم حاصل کیا۔
شخ ابن حجر کی مفتی حرم محترم نے (جوعلوم ظاہری میں آپ کے ستاد بھی سے ) آپ کی خدمت میں رسم ارادت بجالا کرآپ سے خرقۂ خلافت حاصل کیا۔
علامہ شعرانی نے طبقات کبری میں کھا کہ میں نے ملہ معظمہ کے زمانۂ قیام ۱۹۵۷ ھیں آپ سے ملاقا تیں کی ہیں، بڑے عالم، متورع ، زاہد
سے اوراس قدر نحیف البدن کے فاقوں کی کثر ت سے صرف چند چھٹا تک گوشت آپ کے بدن پر باقی رہ گیا تھا، اکثر خاموش رہتے ، حرم میں صرف
نماز کے لئے آتے اور فورا واپس ہوجاتے میں ان کی جائے قیام پر گیا تو وہاں صوفیہ و نقراء صادقین کا ایک گروہ ان کے پاس جمع دیکھا، ہر فقیرا لگ
خلوت خانہ میں متوجہ الی اللہ تھا، کوئی مراقب ہوئی ذاکراور کوئی علمی مطالعہ میں شخول میں نے مکہ معظمہ میں اس جیسی عجیب چیزاور کوئی ندر کے بھی ۔
خلوت خانہ میں متوجہ الی اللہ تھا، کوئی مراقب ہوئی ذاکراور کوئی علمی مطالعہ میں شخول میں نے مکہ معظمہ میں اس جیسی عجیب چیزاور کوئی ندر کے سے ملائے میں معظمہ بی کی سکونت و مجاورت مستقل طور سے اختیار فرمالی تھی ، جب تک جندوستان رہے ، یہاں بہت معظم و محترم مرہے ، حتی کے سلطان محمود فرط عقیدت سے وضو کے وقت آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر پانی ڈال تھا، پھر ملی معظمہ کے قیام میں وہاں کے عوام و خاص ، امراء و سلطان محمود فرط عقیدت سے وضو کے وقت آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر پانی ڈال تھا، پھر ملی معظمہ کے قیام میں وہاں کے عوام و خاص ، امراء و

منطاق وور تو مندف سے وقع وقع ان چھا ہوں اور پاول پر پان دام تھا، پر ملک مندف مند سے میں اور ہاں سے واس وقا ک ا سلاطین بھی ایسی ہی عزت کرتے تھے۔

آپ نے کم وہیش ایک سوکتا ہیں تصنیف کیں جن میں سب سے بڑی شہرت' کنز العمال فی سنن الاقوال والا فعال' کو حاصل ہوئی، علامہ سیوطیؓ نے جامع صغیر، اس کے ذیل زیادۃ الجامع اور جامع کیر (جمع الجوامع) تینوں جوامع میں اپنے نزدیک تمام احادیث قولی فعلی کوجمع کیا تھا، جو ترجیب حروف ومسانید برخیس، شخ علی متی نے ان سب کو ابواب فقیہ پر جمع کیا اور اس طرح علامہ سیوطی کی محنت کو زیادہ سے زیادہ کار آمداور مفیدا ہل علم بنادیا، اس لئے شخ ابوالحس بکری نے لکھا کہ علامہ سیوطی نے ساری دنیا پر احسان کیا تھا اور سیوطی پر علی متی کا احسان ہے مگر حقیقت ہے کہ شخ علی متی کا احسان سیوطی سے بھی زیادہ ساری دنیا ہے علم پر ہے، کنز العمال بڑی تقطیع پر عرصہ ہوا، حیدر آباد سے چھپی تھی اور اب تقطیع صغیر پر زیر طبع ہے۔ متی کا احسان سیوطی سے بھی زیادہ ساری دنیا ہے علم مہدویت کے ابطال میں بھی کتاب کبھی، شخ محدث دہلوی نے زاد المتھین میں آپ کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے'' شخ مکد' آپ کی تاری ہے ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (نزبہۃ الخواطر وحدائق حنفیہ)

٢٠٠٧- ينتخ محرسعيد بن مولا ناخواجه خراساني حنفيٌ م ٩٨١ ه

محدث کبیر،میرکلال کے نام سے مشہور تھے،علوم کی مخصیل ویمیل کبارعلاء ومحدثین سے کی ، مکہ معظمہ میں ایک مدت تک قیام کیااورملا

علی قاری حنفی صاحب مرقاۃ شرح مشکوۃ ہے بھی استفادہ کیا ، عالم کیے اورمحدث محقق تھے، تمام عمر درس وافادۂ حدیث ودیگرعلوم میں بسر کی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (نزہمۃ الخواطرص ۳۳۱ج ۴)

### ۳۰۸-شیخ محی الدین محمر آفندی بن پیرعلی برکلی رومی حفیٌ م ۹۸۱ ه

عالم، فاضل محدث وفقیہ، جامع معقول ومنقول تھے، کبارعلاء زمانہ ہے علوم کی تخصیل و بھیل کی اور آپ ہے بھی کثیر تعدادعلا وفضلاء نے استفادہ کیا، آپ کی تصانیف میں ہے'' الطریقۃ المحمد یہ''نہایت مشہور ومقبول ہے اس کے علاوہ مختصر کا فیہ، شرح بیضاوی، حواثی شرح وقایہ اور کتاب الفرائض آپ کی علمی بلندیا یہ یا دگار ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حفیم)

### ٣٠٩-خطيب المفسرين شيخ محمر بن مصطفيٰ العما دى اسكليبي معروف بها بي السعو دخفيٌّ

ولادت ۸۹۲ همتونی ۹۸۲ ه ملک روم کے قصبہ اسکلیب کے رہنے والے بہت بڑے امام، علامہ، مفسر، فقیہ ومحدث تھے، آپ کی تحقیقات عالیہ اور جوابات ثافیہ تمام علوم میں نہایت مشہور ومعروف ہوئے، آپ نے رشحال قلم نے علوم وحقائق کے دریا بہائے آپ کے فضائل ومنا قب شرق و فرب میں شائع و ذائع ہوئے اور آپ کے درس علوم کی چاردا نگ عالم میں شہرت ہوئی، درس وا فقاء وقضاء کی غیر معمولی مصروفیت کے باعث آپ تصنیف کی طرف بہت کم توجی کر سکے، تا ہم آپ نے ایک تفییر 'ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب القدیم' 'اکھی جو ہزار تصانیف پر بھاری ہے اس میں بہترین گرال قدر الطائف، نکات، فوائد و اشارات جمع کئے ہیں، فصاحت و بلاغت اور او نچے معیار کی عربیت کے اعتبار سے تفییر کشاف و بیضاوی سے فائق ہے، مفسرین احتاف میں سے علامہ آلوی بغدادی حفی کی مشہور تفییر روح المعانی کے بعد آپ کی تفییر بیان و وضاحت مقاصد نظم و عبارت کلام مجید و شرح لطائف و مزایا معانی فرقان حمید میں لا ثانی ہے، جس طرح امام رازی بعد آپ کی تفییر احکام القرآن دلائل واحکام کی پختگی واستحکام و کشرت فوائد صدیقیہ میں بے نظیر ہے۔

ان کے مقابلہ کی کثرت فوائد حدیثیہ کے لحاظ ہے مفسر 'ین شافعیہ میں سے علامہ ابن کثیر شافعی کی تفسیر اور دلائل عقلیہ وشرعیہ سے حل مشکلات قرآن کے اعتبار سے امام فخر الدین رازی شافعی کی تفسیر کبیر ہے، علامہ ابن کثیر آیات احکام کے تحت بکثرت تولاتے ہیں، مگر علامہ رازی جصاص کی طرح حدیثی وفقہی ابحاث ہے تعرض نہیں کرتے جن کی شدید ضرورت تھی۔

ایک حنقی عالم کے لئے ان پانچوں تفاسیر کا مطالعہ نہایت ضروری ہے تا کہ مطالب و معانی تنزیل پر عاوی ہوسکے، ای کے ساتھ دور حاضر کی تفاسیر میں سے تفسیر الجواہر طنطاوی اور تفسیر المنار علامہ رشید رضا مرحوم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، مگر اکثر جگہ نفتہ حدیث میں علامہ طنطاوی کا قلم بہک گیا ہے جس طرح علامہ رشید رضا مرحوم اپنے خصوصی نظریات کے تحت تفسیری مباحث میں جمہور سلف کے نقاط اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، غرض اس بات کو ہر گز نظر انداز نہ سیجئے کہ جہاں بڑے بڑوں کے علوم سے ہزار علمی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہاں ان کے تفر دات یا خصوصی نظریات سے بھی آگاہ رہے تا کہ آپ سلف کے جاد ہُ اعتدال اور کتاب وسنت کی راہ متنقیم سے دور نہ ہوں۔

خدا کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اردو کا دامن بہترین معتمد علمی فوائد وحواثی تفسیر میہ سے مالا مال ہو چکا ہے، خصوصاً حضرت شیخ المشائخ مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی اور حضرت مولا ناشمیر امد صاحب عثانی کے تفسیری فوائد تمام معتمد تفاسیر کا بہترین انتخاب ہیں گویا بحور تفاسیر کوایک کوزہ میں کفہ دست کر دیا ہے، حضرت علامہ عثانی نے ان فوائد کے تحریر کے وقت مشکلات میں حضرت امام العصر علامہ شمیری ہے بھی پورا استفادہ کیا ہے، حضرت علامہ مرحوم ایک مفصل تفسیر بھی کھمنا چا ہتے ہے مگر افسوں ہے کہ دوسری علمی وسیاسی مصروفیات کی وجہ سے نہ لکھ سکے، رحمہم الد تعالی ۔

اس استظر ادی فائدہ کے بعد پھر علامہ ابوالسعو دکی خدمت میں آ جائے! آپ سلطنت عثانیہ کے قاضی القصاۃ بھی رہے ۹۴۴ ہیں

روم ایلی میں عسا کر منصور کی قضا بھی آپ کوتفویض ہوئی اور سلطان وقت کوا مرونہی کے خطاب کرنے کا بھی حق آپ کو حاصل ہوا، پھر ۱۹۵ھ ہے سے قسطنطنیہ میں افتاء کا منصب حاصل ہوا، جس پڑمیں سال تک قائم رہے، علا مہ ابن حماد خنبلی نے شذرات الذہب میں آپ کے علم وضل کی بہت زیاد فامدح کی ہے۔

آپ بلند پاییشاعربھی تھے، کسی شیعی شاعر نے اہل سنت پر طعن کیا تھا۔

نحن اناس قد غداد أبنا، حب على بن ابى طالب يعيبنا الناس على حبه، فلعنة الله على القائب تواس كرواب من آپ نے يروشعر كے

ماعیبکم هذا ولکنه، بغض الذی لقب بالصاحب و قبولکم فیه و فسی بنته، فلعنة الله علی الکاذب شیعی نے کہاتھا کہ ہم کواہل سنت حب علیؓ کی وجہ سے عیب لگاتے ہیں،لہذاعیب لگانے والوں پرلعنت۔

آپ نے فرمایا کر تمہیں حب علی کاعیب کس نے لگایا، حب علی میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، البتہ تمہارا عیب تو صاحب رسول علی سے بغض ہے اوران کے نیزان کی صاحبزادی کے بارے میں جھوٹی باتوں کا افتراء ہے، لہذا جھوٹوں پر خدا کی لعنت \_رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ \_(شذرات الذہب، حدائق حنفیہ)

٠١٠ - مولانا كلال اولا دخواجه كوېې حنفيٌّ م٩٨٣ ه

محدث اجل، فقیہ فاضل، بحرز خارعلوم وفنون تھے، حدیث اورعلم درسیہ کی تخصیل زیدۃ انحققین میرک شاہ (تلمیذ محدث سید جمال الدین صاحب روضۃ الاحباب) ہے کی ، جج کو گئے حرمین شریفین سے مشائخ ہے بھی استفادۂ علوم ظاہری و باطنی کیا ، ہندوستان واپس ہوکر سلطان جہانگیر کے استاد ہوئے اور بکثر ت علماء نے آپ سے حدیث پڑھی ، محدث شہیر ملاعلی قاری حنفی نے بھی آپ سے مشکلوۃ شریف پڑھی ہے ، کما صرح یہ فی المرقاۃ ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

صرح به فی المرقاة \_رحمه الله تعالی رحمة واسعة \_(حدائق حنفیه) ۱۱۳۱ - مینیخ عبدالله بن سعدالله المتقی سندی مهاجر مدنی حنفی م ۹۸۴ ه

ا پنزمانہ کے سب سے بڑے عالم حدیث وتفسیر تھے، سندھ، گجرات اور حرمین شریفین کے علمان کبار سے استفادہ کیا، پھران سب مقامات میں درس علوم وافادہ کیا، جمع المناسک، نفع الناسک اور حاشیہ توارف المعارف آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطر ص ۲۰۵)
۲۰۱۲ – ملک المحد ثین الشیخ الجلیل محمد بن طاہر بن علی گجراتی پٹنی حنفی متوفی ۲۸۲ ھ، ۵۸۷ ھ، ولا دت ۹۱۲ ھ

صوبہ گجرات خان خانان عبدالرحيم شيعي كے تحت آگيا تو پھراس كى حمايت سے فرقہ مهدديہ نے زور پکڑا۔

نیخ نے اس صورتحال سے متاثر ہوکر پھر دستارا تاردی اور ۹۸۹ ھیں آگرہ کا عزم کیا کہ سلطان اکبر سے مل کرسب حال کہیں ، شخ وجیہ الدین علوی وغیرہ نے آپ کوسفر سے روکا کہ سفر دور دراز پرخطر ہے ، مگر آپ نہ مانے ، آپ کے پیچھے فرقۂ مہددیہ کے لوگ بھی حجیب کر نکلے اور اجین کے قریب پہنچ کر آپ پر پورش کر کے شہید کردیا ، وہاں ہے آپ کی نعش کو پٹن لاکر دفن کیا گیا ، اخبار الاخبار میں بھی آپ کے حالات بتفصیل کھے ہیں ، آپ کی تصانیف جلیلہ نافعہ میں سے زیادہ مشہوریہ ہیں :

مجمع بحارالانوار فی غرائب التزیل ولطا ئف الاخبار (۲مجلد کبیر) اس میں آپ نے غریب الحدیث اوراس کے متعلق تالیف شدہ مواد کوجمع کردیا ہے جس سے وہ گویا صحاح ستہ کی اس اعتبار سے بہترین شرح ہوگئ ہے، تذکرۃ الموضوعات، قانون الموضوعات فی ذکر الضعفاء والوضاعین المغنی فی اساءالر جال وغیرہ \_رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ \_ (نزہۃ الخواطرص ۲۹۹ج ۳، نقذ مہ نصب الرایہ وحدائق)

٣١٣- الشيخ المحد ث عبد المعطى بن الحن بن عبد الله با كثير مكى مندى م ٩٨٩ ه

900 ھیں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، وہیں علوم کی مخصیل کی ، بڑے محدث ہوئے، پھر ہندوستان میں آکراحمد آباد میں سکونت کی ، شخ عبدالقادر حضرمی ہندی (م ۱۰۳۸ اھ) نے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہے اوراپی کتاب النورالسافر میں آپ کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے ایک کتاب اساءر جال بخاری پرکھی ، عربی میں آپ کے اشعار بھی بڑے اوننچے درجہ کے ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطرص ۲۱۴ج م)

١١٣- ينتخ محمود بن سليمان كفوى حنفيٌّ م ٩٩٠ ه

فاضل متبحر، جامع علوم عقلیه و نقلیه تنے، اپنے زمانه کے اکا برمحدثین واہل علم سے تخصیل کی، مدت تک تالیف و تصنیف اور درس و تدریس علوم میں مشغول رہے اور ایک کتاب نہایت عمدہ مشاہیر حنفیہ کے تذکرہ میں '' کتا ئب اعلام الا خیار من فقہا غد ہب النعمان المختار'' لکھی جوطبقات کفوی کے نام سے بھی مشہورہے، اس میں امام اعظم سے اپنے زمانه تک کے علاء احناف کے حالات ولا دت، وفات، تلمذ، تالیفات آثار و حکایات جمع کئے، کتاب فدکور کا قلمی نسخہ ریاست ٹو تک کے کتب خانہ میں ہے، کاش! کوئی صاحب خیراس کی اشاعت کا فخر اور اجرو ثواب حاصل کرے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (فوائد بہیہ وحدائق حنفیہ)

۳۱۵- یشخ عبدالنبی بن احمد بن عبدالقدوس گنگوہی حنفی م ۹۹۱ ھ

بڑے محدث علامہ تھے، مسکہ ساع و وحدۃ الوجوداور بہت میں رسوم مشائخ میں اپنے خاندان کےخلاف کیا اور تکالیف اٹھا کیں ، شہنشاہ اکبرآپ کی بہت تعظیم کرتا تھا اور آپ کے مکان پر حدیث سننے کے لئے حاضر ہوتا تھا اور آپ کے اشاروں پر چلتا تھا، کیکن بعد میں پچھ حاشیہ نشینوں نے اکبرکو آپ سے اور دوسرے اہل صلاح ومشائخ سے بدظن کردیا تھا، آپ کی تصانیف یہ ہیں: وظا کف النبی ، فی الا دعیۃ الما تورہ ہسنن الہدی فی متابعۃ المصطفی ، ایک رسالہ اپنے والد کے ردمیں بابۃ حرمۃ ساع اور ققال مروزی نے امام اعظم پر طعن کیا تھا، اس کے ردمیں بھی ایک رسالہ کھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص ۲۱۹ ج م)

١١٣- ينتخ رحمت الله بن عبدالله بن ابراجيم العمري سندهي مهاجر مدني حنفيٌ م٩٩٩ ه

مشہور محدث وفقیہ تھے، پہلے سندھ کے علاء سے علوم کی تخصیل کی پھر گجرات اور حربین شریفین کے محدثین علاء سے استفادہ کیا، گجرات میں بھی برسوں اقامت کی اور درس علوم دیا، آپ سے غیر محصور علاء نے علم حاصل کیا، مناسک حج میں متعدد گرا نقدر کتابیں تصنیف کیس، مثلاً کتاب

المناسك (جس كى شرح ملاعلى قارى نے المسلك المقتبط فى المنسك التوسط كلهى) منسك صغير (اس كى شرح ملاعلى قارى نے ہداية السالك فى نہاية السالك كلهى) تلخيص تنزيدالشريعة عن الاحاديث الموضوعه (جوبہترين خلاصه ہے) رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_(نزبمة الخواطرص١١١ج٣)

١١٧- قاضى عبدالله بن ابراجيم العمرى السندهي حفي م ٩٩٦ ه

بڑے محدث، شخ وقت اور فقیہ تھے، اکا برعاء عصر ہے علوم کی تخصیل کی، مدت تک درس علوم دیا، گجرات جا کرشنخ علی بن حسام الدین متی بربانپوری کی خدمت میں رہے، شخ متی کا وہاں بڑا شہرہ اور قبول تھا، سلطان وقت بہادر شاہ گجراتی ان کا نہایت معتقد تھا اور دل و جان ہے ان کی نادت کا مشاق تھا، مگر شخ متی اس کوا بنی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نددیتے تھے، قاضی صاحب موصوف نے شخ کی خدمت میں سفارش کی تو فرمایا کہ یہ کو تکر ہوگا کہ میں اس کوا مر بالمعروف اور نہی عن الممکر نہ کروں، بہادر شاہ نے کہا کہ حاضری کی اجازت دیں اور جو چاہیں سفارش کی تو فرمایا کہ یہ کو تکر ہوگا کہ میں اس کوا مر بالمعروف اور نہی عن الممکر نہ کروں، بہادر شاہ نے کہا کہ حاضری کی اجازت دیں اور جو چاہیں سفارش کی تو فرمایا کہ یہ کہ خوات سے اس کو تربی ہو تھے تھے تھے، تو تھے کی خدمت میں بھیج جو شخ کے فدمت میں بھیج جو شخ کی خدمت میں بھیج جو شخ کی فدمت میں بھیج جو شخ کی خدمت میں بھی جو شخ کی فدمت ہے۔ نہ ان سے قاضی صاحب موصوف کو عطاء کر دیتے ، ان سے قاضی صاحب موسوف کو عطاء کر تھے، ایک نیز مسئل و پڑھا، تواشی میں آپ نے نہ جب خی کہا ہے تھے، ایک نیز میں آپ نے نہ جب خی کا میا اس کو پڑھا، تواشی میں آپ نے نہ جب خی کا مرات تھے کہا تھے کہ ساری عمر میں جس کا میں اشات تو کی دلائل سے کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ ساری عمر میں جس کا میں اشات تو کی دلائل سے کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ ساری عمر میں جس کا میں خوات اخروی ہو مفتلو ہو کہ تھے ہو تھے کہ بہت سے تعلی و نے اور خواتی حضیہ کے نہ بے تے کہ ساری عمر میں جس کا میں خوات اخروی ہو مفتلو ہو کہ تھے ہو نے در نربہ الخواطر وحدائق حضیہ )

١١٨- ينتخ جمال الدين محربن صديق زبيدي يمني حفيًّ م ٩٩٦ ه

النورالسافر میں ہے کہامام وفت، عالم کبیر علم کے شوق میں دور دراز کا سفر کرنے والے بحقق، مدقق ، زبید کے کہارعلاء واصحاب درس واجلہ مفتین میں سے تھے، امام اعظم کے مذہب پرفتو کی دیتے تھے، اپنے وفت کے بے مثال عالم تھے اور ان اطراف میں اپنے بعد بھی اپنا مثل نہیں چھوڑا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات الذہب ص ۳۳۸ ج ۸)

٣١٩- ينتخ وجيه الدين بن نصر الله بن عما دالدين علوى تجراتي حنفي م ٩٩٨،٩٩٥ هـ، ولا دت ١٩١ه

محدث وفقیہ یکنائے زمانہ تھے، درس وتصنیف میں اقر ان پر فاکق ہوئے، علوم باطنی شخ وقت سید قرغوث صاحب گوالیاری صاحب
جواہر خمسہ کی خدمت میں رہ کرحاصل کئے اور ان کی خدمت میں چہنچنے کا بھی بجیب واقعہ ہے کہ علماء نے ان کے رسالہ معراج نامہ کے مضامین
پر معترض ہوکر ان کی تکفیر کی اور قل مے محضر نامہ پر سب نے حتی کے شخ علی متقی نے بھی دستخط کرکے بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیا، بادشاہ نے کہا
کہ جب تک شخ وجیدالدین کی مہریا دستخط اس محضر نامہ پر نہ ہو نگے ، قبل کا حکم نہ کیا جائے گا اور اس کو آپ کے پاس بھیج دیا، آپ تحقیق حال کے
لئے سیدصا حب موصوف کی خدمت میں گئے تو دیکھتے ہی ان کے گروید ہ حال وقال ہو گئے اور محضر نامہ پھاڑ کر پھینک دیا، علماء سے کہا کہ تم نے
سیدصا حب موصوف کی خدمت میں گئے تو دیکھتے ہی ان کے گروید ہ حال وقال ہو گئے اور محضر نامہ پھاڑ کر پھینک دیا، علماء سے کہا کہ تم نے
سیدصا حب کا مطلب شیختے میں غلطی کی ، چونکہ سیدصا حب کو عالم واقع میں معراج ہو چکی تھی ، اس لئے مغلوب حال ہو کر بیہ با تیں لکھ دی تھیں ،
اس سے مقصود ظاہر شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

تمام عمر درس علوم اورافادهٔ ظاہری و باطنی وتصنیف میں بسر کی ،امراء واغنیاء سے یکسور ہتے تھے، بہت قناعت پسند تھے، آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں: شرح نخبہ (اصول حدیث میں) حاشیہ بیضاوی ،حاشیہ اصول برزودی ،حاشیہ مدایی ،حاشیہ شرح وقایی،حاشیہ مطول ،حاشیہ شرح

عقائد، حاشية شرح مقاصد، حاشية شرح مواقف وغيره \_ رحمه الله تعالي رحمة واسعة \_ ( نزمة الخواطرص ٣٨٥ ج٣ وحدائق حنفيه )

٣٢٠- ينتخ عبدالله نيازي سر مندي م٠٠٠ ه

شخ کبیر عالم محدث تھے، اپ وطن میں علوم کی تخصیل کی ، پھر حرمین شریفین جاکر وہاں کے آئمہ عصر ہے بھی حدیث حاصل کی ، ایک عرصہ تک گجرات و دکن میں اصحاب شخ محمہ بن یوسف جو نپوری مدعی مہدویت کے ساتھ رہ اوران کے طریق ترک و تجریدا ورام بالمعروف و نہی منکر کو پسند کیا، مگر پھر سر ہندا کر گوشئہ عزلت اختیار کیا اور محمد جو نپوری کی مہدویت کے عقیدہ ہے بھی رجوع کر لیا تھا اور تا ئب ہوگئے تھے ، ورحاضر کے ایک عالم کے قلم سے مہدی جو نپوری کی تائید میں کافی لکھا گیا اوراس کی صدافت کے ثبوت میں شخ نیازی جیسے اکا برعاماء کا اتباع بھی چیش کیا گیا، حالا نکہ یہ حضرات آخر میں اس عقیدہ سے تائی بھی ہوگئے تھے۔

دوسرے بیکہ اگر کچھ علماء نے اس کا اتباع کر لیا تھا تو بہت ہے آئمہ عصروا کا برمحد ثین زمانہ شیخ علی متقی وغیرہ نے اس کے بطلان کا بھی تو برملاا ظہار کیا تھا ان کوکس طرح نظرانداز کیا جاسکتا ہے،مہدی جو نپوری کے اصول وعقا کدند ہب ابور جامحمہ شاہجہان پوری نے ہدیہ مہدویہ میں فرقہ مہدویہ کی کتابوں نے قال کئے ہیں جن میں ہے بعض یہ ہیں :

(۱) مهدي جو نپوري مهدي موعود بي

(۲) وه حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراجيم، حضرت موى اور حضرت عيسى عليهم السلام سے بھی افضل ہیں۔

(m)وہ مرتبہ میں سیدالانبیاء علیہ کے برابر ہیں، اگر چہددین میں ان کے تابع ہیں۔

(4) قرآن وحدیث میں جو بات مہدی جو نپوری کے قول و فعل کے خلاف ہووہ صحیح نہیں۔

(۵)اس کے قول کی تاویل حرام ہے خواہ وہ کیسی ہی مخالف عقل ہو۔

(١) صرفَ محمد جو نبوري اورسيد نامحمد علي كامل مسلمان بين، باقي سب انبياء بھي ناقص الاسلام بين، وغيره -

شیخ نیازی کی متعدد تصانیف ہیں ،القربة الی اللہ والی النبی علیقیہ ،مرآ ۃ الصفاء اور الصراط المشتقیم وغیرہ \_رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ \_ .

( نزبهة الخواطرص۱۱۱ج ۴ ومهر جهال تاب)

٣٢١ - شيخ اساعل حنفي آفندي

بڑے محدث،مفسر، فقیہ اور عارف کامل تھے،سراج العلماء اور زبدہ الفصلاء کہلائے، آپ نے شیخ عثان نزیل قسطنطنیہ کی خواہش پر تفسیر روح البیان ۲ جلد میں تصنیف کی جس میں امام اعظمؓ کے مذہب کی تائید میں دلائل جمع کئے اور آیات قرآنی کی تفسیر سے بھی مذہب حنی کی تائید کی ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

٣٢٢- شيخ عبدالوماب متقى بن شيخ ولى الله مندوى برمانيورى مهاجر مكى حنفيٌ م ١٠٠١ه ولادت٩٣٣ه

بڑے محدث علامہ فقیہ فہامہ تھے، صغری ہی ہے علم وتصوف کا شوق ہوا، اس لئے تحصیل علم وسلوک کے لئے گجرات و دکن ،سیلون ، سراندیپ وغیرہ کے سفر کئے اور وہاں کے علماء وفضلاء ومشائخ سے خوب فیض یاب ہوکر ہیں سال کی عمر میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور بغداد جج شخ علی مقی کی خدمت میں ۱۲ سال رہے اور حدیث وفقہ و دیگر علوم میں فاضل اجل ،علوم تصوف میں عارف کامل و ولی اکمل ہوئے ، پھر بعد وفات حضرت شیخ علی متی کے ان کے خلیفہ و جانشین ہوکر ۲۶ سال تک مکہ معظمہ میں نشر علوم ظاہری و باطنی میں مصروف رہے ، ان چالیس سالہ قیام مکہ معظمہ میں کوئی جج آپ سے فوت نہیں ہوا۔

تفسیر وحدیث کے درس سے زیادہ شغف تھااور ہرشخص کواس کی زبان میں سمجھاتے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوگ نے بھی مکہ معظمہ حاضر ہوکر آپ سے حدیث پڑھی ہے، ان کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، آپ کے حالات پوری تفصیل سے اپنی کتاب زادائمتقین اوراخبارالاخبار میں لکھے ہیں۔

زادامتقین میں بیوا قعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں کسی نے عرض کیا کہ امام شافتی کا مذہب، ظاہر حدیث کے زیادہ مطابق معلوم ہوتا ہے،آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، وجہ بیہ ہے کہ خفی مذہب کی کتابیں جو ماوراءالنہراور ہندوستان میں رائج ہیں، ان میں اکثر احکام کے ساتھ قیاس اور دلائل عقلیہ کونقل کیا گیا ہے،لیکن یہاں ایسی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں،جن میں ہرقول حنفی کے ساتھ حدیث سیجے نقل کی گئی ہے بلکہ بعض علماء حنفیہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ہرا یک مطلب پر آیت اور حدیث استدلال میں پیش کی ہے، حتیٰ کہ اس بات کے کہنے کا موقعمل جاتا ہے کہ امام شافعیؓ ہی اصحاب رائے میں سے ہیں حنفی نہیں، چنانچہ اس وعویٰ کی تصدیق شیخ ابن ہمام کی شرح ہدایہ بھنی کی شرح مختصرالوقایہ نیزموا ہب الرحمٰن اوراس کی شرح سے (جوبعض علماءمصرنے تصنیف کی ہیں ) بخو بی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہتم لوگوں کواپیا خیال مشکلو ۃ کےمطالعہ ہے ہوا ہوگا کیونکہ اس کی اکثر احادیث شافعی مذہب کےموافق ہیں،اس کے شافعی مصنف نے اپنی جبتجو تلاش کے موافق احادیث جمع کی ہیں الیکن حنفی مذہب کے ثبوت میں اور دوسری احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں جوزیاجہ راج ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اعتقاد صدق وحقانیت مذہب حنفی کا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ گوا پسے اصحاب و تلامذہ مہیا ہوئے تھے جو کمال علم وضل، حدیث وفقہ، زہرودیا نت، تقدم وقر ب زمانہ سلف کے لحاظ ہے نہایت او نچے درجہ پر فائز تھے،اس کے لئے ان کتابوں کا مطالعه کرنا چاہے جوامام اعظم اور آپ کے اصحاب کے مناقب میں تالیف ہوئی ہیں، تا کہ حقیقت حال منکشف ہو، چونکہ امام ابوحنیفہ مہایت بلندمرتبه پر تھے،اس لئے آپ کے حاسد بھی بہت تھے جوآپ پرطعن کرتے تھے' ہرکہ فاضل ترمحسود تر''مشہور مقولہ ہے۔ شیخ عبدالو ہاب سے غیرمحصورعلاء ومشائخ نے فیوض ظاہری وباطنی حاصل کئے اورمشائخ حرمین آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور کہا

كرتے تھے كه آپ شيخ ابوالعباس موئ كفش قدم پر ہيں۔

مین محدث دہلویؓ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھ سے ایک بڑے عربی شیخ نے بیان کیا کہ میں نے یمن کا بھی سفر کیا، تمام مشائخ وصوفیہ کا متفقه فيصله تهاكه آپ اين وقت كے قطب مكه تھے۔رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( نزبهة الخواطرص٢٦٦ج ٥ وحدائق الحنفيه )

٣٢٣- ينتخ ابراجيم بن داؤ دابوالمكارم القادرى اكبرا بادي ما ١٠٠ه

بڑے محدث وفقیہ وعالم عربیت تھے، پہلے اپنے وطن سابق مانکپورہ میں اسا تذہ عصرے علوم کی مخصیل کی ، پھر بغدا د جا کرحدیث وتفسیر میں تخصص کیا، پھر حرمین شریفین گئے اور شیخ علی بن حسام الدین متقی حنفی اور دوسرے شیوخ سے استفادہ کیا،مصر جا کرشیخ محمد بن ابی الحسن مکری وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور ۲۴ سال تک وہاں درس علوم دیا ، اس عرصہ میں بھی ہرسال حج کے لئے جاتے رہے ، پھر ہندوستان واپس ہوئے اورا کبرآ باد (اگرہ) میں سکونت کی ، یکسو ہوکر درس ،افادہ وتذ کیر میں مشغول ہوئے۔

بدا یونی نے منتخب التواریخ میں لکھا کہآپ بوے زاہد، عابد ومتقی تھے، ساری عمر علوم دینیہ خصوصاً حدیث کے درس میں گزار دی، امر بالمعروف اورنہی عن المنکر بڑی جرأت ہے کرتے تھے، د نیا داروں ہے دوررہتے تھے، ایک دفعہ شہنشاہ اکبرنے آپ کوعبادت خانہ میں بلایا تو شاہ کے سامنے جا کرشاہی رسوم آ داب واتحیات کچھا دانہیں کئے اوراس کے سامنے وعظ کہا جس میں اس کو بے جھجک ترغیب وتر ہیب کی ۔رحمہ الله تعالى رحمة واسعة \_( نزبهة الخواطرص ٢٠ ج٥)

### ٣٢٣- شيخ يعقوب بن الحسن الصر في كشميري حنفيٌّ متو في ١٠٠٣ ه ولا دت ٩٠٨ ه

بڑے محدث، فقیہ اور جامع علوم ظاہری و باطنی تھے، اپنے وطن کشمیر کے علماء سے تخصیل و بھیل علوم کی، پھر حرمین شریفین گئے اور شخ شہاب الدین احمد بن جربتیمی مکی شافعی سے حدیث حاصل کی، پھر بغداد جاکر وہاں کے مشائخ سے بھی استفادہ کیا، تصفیہ باطنی کے لئے سمر قند گئے، شیخ حسین خوارزمی کی خدمت میں رہ کران سے خرقۂ خلافت حاصل کیا، کشمیرواپس ہوکر درس وارشاد میں مشغول ہوئے، پھر پچھ مدت کے بعد دوبارہ سمر قند گئے اور حسب ہدایت پیرومر شدموصوف حرمین شریفین حاضر ہوئے اور ہاں سے بغداد گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ گاجہ کہ مبارک حاصل کرکے تشمیرواپس ہوئے اور درس وتصنیف میں مصروف ہوگئے۔

آپ کی مشہور تصانیف بیہ ہیں: شرح صحیح بخاری، مغازی النوۃ ، مناسک حج ،تفسیر قرآن مجید، حاشیہ توضیح و تلویح ، روائح ، مقامات مرشد،مسلک الاخیار، جواہرخمسہ، بطرزخمسۂ مولا ناجائ ؓ) شرح رباعیات وغیرہ۔

آپ سے بکثر ت اکابرعلماء وصلحانے اکتساب علوم ظاہری و باطنی کیا،حضرت اقدس مجد دصاحب سر ہندی قدس سرہ نے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہے،آپ کےمشہور دوشعر جوحقیقت وشریعت کا نچوڑ ہیں ذکر کئے جاتے ہیں۔

در جرچه بینم آل رخ نیکواست جلوه گر در صد بزارآ مکینه یک رواست جلوه گر فطر فه ترکه دوست بهرسواست جلوه گر فطر فه ترکه دوست بهرسواست جلوه گر فطر فه ترکه دوست بهرسواست جلوه گر دمهالله تعالی رحمة واسعة به (نزمهة الخواطرص ۴۳۸ ج۵ وحدائق الحفیه)

٣٢٥- يشخ طاهر بن يوسف بن ركن الدين سندهي م ١٠٠ ه

بڑے محدث علامہ کبیر تھے، ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علماء ومحد ثین سے استفادہ کیااور آپ سے بھی بکثر ت علماء نے استفادہ کیا۔ آپ نے بہت سے علوم میں تصانیف کیں جن میں سے مشہوریہ ہیں :

تنگخیص شرح اساءر جال ابنجاری لکر مانی ،مجمع البحرین (تفییر حسب مذاق اہل تصوف )مخضر قوت القلوب للمکی ،منتخب المواہب اللدید للقسطلانی ،مخضر تفییر المدارک ،ان کے علاوہ ایک کتاب نہایت مفید لکھی ریاض الصالحین جس کے ایک روضہ میں احادیث صححہ ، دوسرے میں مقالات اکابرصوفیہ اور تیسرے میں ملفوظات اکابراہل تو حیدومشا کئے جمع کئے ۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (مزمیۃ الخواطرص ۱۸۵ج ۵)

٣٢٧- ينتخ محمد بن عبدالله بن احمه خطيب تموتاشي غزي حنفيٌّ م٢٠٠ ١٥

اپنے زمانہ کے محدث کمیروفقیہ بے نظیر تھے، پہلے اپنے شہرغزہ کے علاء کبار سے علوم کی تخصیل کی ، پھر قاہرہ جا کرشنے زین بن نجیم مصری حنی صاحب البحرالرائق شرح کنز الدقائق وغیرہ سے استفادہ کیا اور امام کبیر اور مرجع العلماء ہوئے ، آپ کی تصانیف میں سے تنویر الا بصار فقہ میں نہایت مشہور ہے، جس میں آپ نے نہایت درجہ میں تحقیق و تدقین کی داد دی ہے اور اس کی شرح خود بھی کھی ہے ، نبج الغفار جس پرشنج الاسلام خیر الدین رملی نے حواثی لکھے۔

ای طرح دوسری محققانه تصانیف کیس، جن میں ہے مشہوریہ ہیں، رساله کراہت فاتحہ خلف الامام، رساله شرح مشکلات مسائل میں رساله شرح تصوف میں، شرح زادالفقیر ابن ہمام، معین المفتی ، تحفة الاقران (منظومہ فقیہہ )اوراس کی شرح مواہب الرحمٰن، رساله عصمت انبیاءرساله عشره مبشره وغیرہ ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (حدائق الحنفیہ ص۳۹۵)

### ٣٢٧- الشيخ الا مام خواجه محمد عبدالباقي بن عبدالسلام البخشي الكابلي ثم الدبلوي حنفيٌّ م١٠١هـ،١٠١هـ

مشہور ومعروف سلسلۂ نقشبند ہیے کی خاطم، قطب الاقطاب اور علوم ظاہری و باطنی میں آیہ من آیات اللہ تھے،خواجہ باتی باللہ کے نام نامی سے زیادہ مشہور ہوئے ، کابل میں پیدا ہوئے ، حضرت مولا نامجہ صادق حلوائی سے علوم فقہ وحدیث وتفییر وغیرہ کی تکیل کی اور ان کے ساتھ ، کی ماور النہر گئے ، ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہے ، آخر میں شمیر پنچے اور شخ وقت بابا ولی کبروگ کی خدمت میں رہے اور فتحات ربانیہ سے بہرہ اندوز ہوئے ، ان کی وفات کے بعد پھر کچھ مدت تلاش مشائخ میں سیاحت بلاد کی اور اسی اثناء میں شخ المشائخ خواجہ عبید اللہ الاحرار کی روح مبارک نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر طریقۂ نقشبند رہے کی تعلیم فرمائی اور اس کی تکمیل بھی روحانی طریق پر کرادی ، اس کے بعد آپ پھر ماور اء النہر کی طرف نو حضرت شخ مجمد المکنگی قدس سرہ کی خدمت میں باریاب ہوئے ، جنہوں نے صرف تین روز میں آپ کو خرقہ خلافت عطافر ما کر ہندوستان کی طرف رخصت فرمادیا۔

ایک سال آپ نے لاہور میں گزارا، وہاں آپ سے بکثرت علماء وصوفیہ نے استفادۂ ظاہری و باطنی کیا، وہاں سے دہلی تشریف لائے ،مسجد قلعۂ فیروزشاہ میں قیام فرمایا ورتاوفات وہیں رہے۔

نہایت متواضع ،منکسرالمز ان میں اپنے تمام اصحاب کو قیام تعظیمی ہے روک دیا تھا اور سب کے ساتھ مساویا نہ برتا وُ فرماتے تھے ، تواضع و مسکنت کی وجہ سے زمین پر بے تکلف بیٹھتے تھے ، اپنے احوال و کمالات کا حد درجہ اخفا فرماتے تھے ، مریدین و زائرین ہے انتہا کی شفقت و ملاطفت سے پیش آتے ، نہایت کم گو، کم خوراک و کم خواب تھے ،صرف مل مسائل مشکلہ و بیان حقائق و معارف کے وقت منشر ح ہوتے تھے ، آپ کی پہلی ہی نظر سے سالک کے احوال یکدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق وشوق کا غلبہ ہو جاتا تھا ، آپ کی پہلی ہی تلقین ذکر سے لطائف جاری ہو جاتے تھے ، آپ کی شفقت و رافت ہر جاندار کے ساتھ عام تھی۔

ایک مرتبہ سردی کے ایام میں شب کے کسی حصہ میں کسی ضرورت سے ایسے ، واپس ہوکر دیکھا کہ آپ کے لحاف میں ایک بلی سورہی ہوتو آپ نے اس کواٹھانہ گوارانہ کیااور سے تھے ، زمانۂ قیام لا ہور میں قحط کی اس نے اس کواٹھانہ گوارانہ کیااور جو گھانا آپ کے پاس آتاان کو بھوکوں پرتقسیم وجہ سے ایک مدت تک لوگ فاقہ و بھوک کا شکار ہوئے ، تو آپ نے بھی اس تمام مدت میں پچھنہ کھایااور جو کھانا آپ کے پاس آتاان کو بھوکوں پرتقسیم کردیتے تھے ، لا ہور سے دبلی کا سفر کیا تو راستہ میں ایک معذور کود یکھا، خود سوار سے اس کوسوار کیا اور دبلی تک خود پیدل چلے ، چہرہ پر نقاب ڈال لی سے تھے ، لا ہور سے دبلی کا سفر کیا تو راستہ میں ایک معذور کود یکھا، خود سوار ہوئے تا کہ اس صور تھال ہے بھی کوئی واقف نہ ہو۔
تھی ، تا کہ کوئی پہچان نہ سکے ، جب قیام گاہ سے قریب تر ہوئے تو اس کو اتار ااور خود سوار ہوئے تا کہ اس صور تھال سے بھی کوئی واقف نہ ہو۔

امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک فاس فاجر پڑوی تھا اور آپ نے اس کوجیل سے چھڑا یا تھا، اسی طرح آپ کے پڑوں میں ایک نو جوان بدکر دار اور بدا طوارتھا، آپ بھی امام صاحب کی طرح اس کی بداخلا قیوں کو برداشت فرماتے تھے، ایک دفعہ آپ کے ایک مرید خاص خواجہ حسام الدین صاحب دہلوی نے اس کو تنبیہ کرانے کے خیال سے حکام وقت سے اس کی شکایت کردی، انہوں نے اس کو کرجیل بھیج دیا، آپ کو خبر ہوئی تو بے چین ہوگئے اور خواجہ حسام الدین صاحب پرعتاب فرمایا، انہوں نے معذرت پیش کی کہ ایسافاس ہے، کہارکا مرتکب ہے وغیرہ، آپ نے فرمایا ''ہاں بھائی! تم چونکہ اہل صلاح وتقوی ہو، تم نے اس کے فسق و فجور کود کھے لیا، ورنہ ہمیں تو کوئی فرق اس کے اور اپنے شرمایان نظر نہیں آتا، اس لئے ہم سے تو نہیں ہوسکتا کہ اپنے کو بھول کر حکام سے اس کی شکایت کریں'' پھر اس کوجیل سے چھڑانے کی سعی کی، اب وہ جیل سے نکل کرآیا تو اپنے گنا ہوں ہے بھی تا ئب ہو چکا تھا اور اولیاء وصلحاء میں سے ہوا۔

آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی آپ کے اصحاب میں سے کسی سے کوئی لغزش ومعصیت صادر ہوجاتی تو فرماتے "نیدرحقیقت

ہاری ہی لغزش ہے جودوسروں ہے بطریق انعکاس ظاہر ہوئی ہے''۔

عبادات ومعاملات میں نہایت مختاط تھے جتی کے ابتداءاحوال میں امام کے بیچھے قر اُۃ فاتح بھی کرتے تھے،ایک روز حضرت امام اعظم ؓ کوخواب میں دیکھا،انہوں نے فرمایا کہ یا شیخ! میری فقد پڑمل کرنے والے بڑے بڑے اولیاءاللہ اور علماءامت مرحومہ میں ہیں اورسب نے بالا تفاق امام کے بیچھے قر اُۃ فاتحہ کوموقوف رکھا ہے،لہذا آپ کے لئے بھی وہی طریق مناسب ہے،اس کے بعد آپ نے اس امر میں احتیاط کوئرک فرمادیا۔

آپ کے کمالات ظاہری و باطنی ، مدارج ومحان کا احصاء دشوار ہے ایک سب نے بڑی کرامت آپ کی بیہ ہے کہ آپ سے مپہلے ہندوستان میں سلسلۂ نقشبند بیکوعام شہرت ومقبولیت نہتی ، آپ کی وجہ سے صرف تین چارسال کے اندراس کو کمال شہرت حاصل ہوئی ، بڑے بڑے اصحاب کمال نے آپ سے استفادہ کیا اور سلسلۂ مذکورہ دوسرے سلسلوں سے بڑھ گیا۔

اگر چہ آپ سے جعنرت شیخ محدث دہلوی، شیخ تاج الدین عثانی سنبھلی، شیخ حسام الدین بن نظام الدین بدخشی اور شیخ الہداد دہلوی وغیرہ نے بھی کمالات ظاہری و باطنی حاصل کئے، مگر آپ کے سب سے بڑے خلیفہ امام طریقۂ مجد دیہ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرہ ہوئے جن کے انوار وبرکات کی روشنی شرق وغرب، بروبح میں پھیلی۔

آپ کی عمر مبارک حیالیس سال حیار ماہ ہوئی جس میں تقریباً حیار سال دہلی میں قیام فرمایا اور وہاں شب وروز درس علوم نبوت وتلقین حقائق سلوک ومعرونت فرماتے رہے۔

آپ کامعمول تھا کہ روزانہ بعدعشاء ہے نماز تہجد تک دو ہارقر آن مجید کاختم فر ماتے ، بعد نماز تہجد فجر تک ۲۱ مرتبہ سورہ کیلین شریف پڑھتے تھےاورضبح کوفر ماتے کہ ہارالہا! رات کوکیا ہوا کہاتن جلدی گزرگئی۔

آپ کی تصانیف میں سے رسائل بدیعہ، مکا تیب علیہ واشعار را گفتہ ہیں جن میں سے''سلسلۃ الاحرار'' بھی ہے، اس میں آپ نے رباعیات مشتملۃ حقائق ومعارف الہید کی بہترین شرح فاری میں کی ہے، آپ کا مزار مبارک دبلی میں صدر بازار کے عقب میں قدم شریف کے قریب ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص ۱۹۲ج ۵، حدائق حفیص ۳۹۸ تذکر وُعلاء ہند )

٣٢٨ - الشيخ الإمام على بن سلطان محمد هروى معروف ببملاعلي قارى حنفيٌّ م١٠١ه

 تلخیص القاموں وغیرہ، آپ نے امام مالک ؒ کے مسئلہ ارسال کے خلاف اور امام شافعیؒ واصحاب امام شافعی کے بھی بہت ہے مسائل کے خلاف حدیثی فقہی دلائل و براہین جمع فر ماکرنہایت انصاف و دیانت سے کلام کیا ہے۔

آپ کی تمام کتابیں اپنے اپنے موضوع میں مجموعہ ُ نفائس وفرا کہ ہیں،خصوصاً شرح مشکلوۃ شرح نقابی (مخضرالوقابیہ) احادیث احکام کا نہایت گرانقدر مجموعہ ہیں، مرقاۃ بہت مدت ہوئی ۵ بردی جلدوں میں چھیئ تھی، اب نادرونایاب ہے ۱۷۵ روپیہ میں بھی اس کا ایک نسخہ نہیں ماتا گذشتہ سال راقم الحروف سے مکہ معظمہ کے بعض احباب و تاجران کتب نے بردی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہندوستان سے چند نسخے اس کے فراہم کر کے وہاں بھیجے جائیں، مگر باوجود سعی بسیاریہاں سے کوئی نسخہ دستیاب نہ ہوسکا۔

شرح نقابیہ کتب فقہ میں نہایت اہم درجہ رکھتی ہے، حضرت علامہ محقق کشمیری قدس سرۂ نے اپنی وفات سے چندسال قبل اپنے تلمیذرشید جناب مولا ناسید احمد صاحب مالک کتب خانۂ اعزازید دیو بند کو خاص طور سے متوجہ کیا تھا کہ اس کوشائع کریں اور ان کو بڑی تمناتھی کہ کتاب مذکور طبع ہوداخل درس نصاب مدارس عربیہ ہوجائے ، فر مایا کرتے تھے کہ یہ کتاب ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے کہ فقہ حنفی کے مسائل احادیث صححہ سے مبر ہمن نہیں ہیں ، ملاعلی قاری نے تمام مسائل پر محدثانہ کلام کیا ہے یہ بھی فر مایا کہ یہ کتاب اگر میری زندگی میں شائع ہوگئی تو تمام مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل کرانے کی تعلی کروں گا۔

حضرت الاستاذ العلام مولا نااعز ازعلی صاحب اس کاایک مکمل نسخه (جوغالبًاروس کامطبوعه تفا) حجاز ہے لائے اورتحسثیه فرمایا ،مولا ناسید احمدصا حب موصوف نے حضرت شاہ صاحب ؒ کے ارشاد بلکہ تھم پر حیدر آباد دکن کے ایک سرکاری اسکول کی ملازمت ترک فرما کراس کی اشاعت کا اہتمام کیا اور اس سے ان کی موجودہ کتب خانہ اور تجارتی لائن کی بنیاد پڑی جس کے لئے حضرت شاہ صاحبؓ ہی نے بیپش گوئی بھی فر مائی تھی کتم اس کام میں ملازمت ہے زیادہ اچھے رہو گے، حالا نکہ وہ اسکول کا لیج ہونے والا تھااورا ب موصوف کی تنخواہ ۲۰۵ سورو پیدما ہوار ہوجاتی مگر خودموصوف ہی کا بیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی پیش گوئی صادق ہوئی اور مجھے اس کا میں ملازمت سے بدر جہازا کدمنا فع حاصل ہوئے۔ كتاب مذكور كى جلداول وفات سے صرف چندايام قبل تيار ہو سكى تھى ، مولوى صاحب موصوف نے پیش كى تو حضرت كے نہايت مسرت كا اظہار فرمایا اور چندمشہور مدارس کوخطوط بھی تکھوائے کے داخل درس کی جائے ، جامعہ ڈ اجھیل ، دارالعلوم ندوۃ العلماء تکھنو اور پنجاب کے بعد مدارس میں داخل نصاب ہوئی، بعد کود وسری جلد بھی چھپی جواب نایاب ہے،افسوس ہے کہ تیسری و چوتھی جلد نہ چھپ سکی، دارالعلوم دیو بند میں بھی کچھ عرصہ حضرت مولا نااعز ازعلی صاحبؓ نے پڑھائی، پڑھنے والے ایک وقت میں جارسوتک ہوئے ہیں مگرافسوں کم تنقل طور سے داخل درس نہ ہوسکی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ'' ند ہب حنفی ہی میں وہ نہایت عمدہ طریقہ ہے جو یہ نسبت دوسرے تمام طریقوں کے حدیث وسنت کے اس تمام ذخیرہ سے جوامام بخاری اوران کے اصحاب کے زمانہ میں جمع ہوکر مقح ہوا، زیادہ مطابق ہے''۔ نیز حضرت علامہ تشمیریؓ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ'' آئمہ ٔ احناف کے اکثر مسائل احادیث صحیحہ معمولہ ٔ سلف کے موافق ہیں اور دوسرے مذاہب میں تخصیصات ومستثنیات زیادہ ہیں''،ضرورت ہے کہ ہم اپنے درس ومطالعہ کے زادیہائے نظر کو بدلیں،تمام مسائل کی تحقیق و تنقیح محد ثانه نقطه نظر ہے کرنے کے عادی ہوں اور بغیر کسی ادنی مرعوبیت کے اپنوں وغیروں کی کتابوں سے مستفید ہوں۔ جیسا کہ امام بخاریؓ کے حالات میں ذکر ہوا بھیجے بخاری کی تالیف ہے قبل ا کا برمحد ثین کی تقریباً ایک سوکتا ہیں احادیث وآثار کی مدون ہو چکی تھیں جن میں مسانیدامام اعظم ،موطأ امام ما لک ،مسندامام شافعی ،مسندامام احمد ،مصنف ابن ابی شیبہ،مصنف عبدالرزاق وغیرہ ہیں اوروہ سب بعد کوآنے والی کتب صحاح کے لئے بمنز لداصول وامہات کے ہیں۔

امام بخاری نے اپنی سیح مجروہ کاالتزام کیااوراپنے اجتہاد کےموافق احادیث کی تخریج کااہتمام زیادہ فرمایا، دوسرےاصحاب صحاح

نے دوسرے مجتہدین وائمہ کے موافق بھی احادیث وآثار جمع کئے، امام طحاوی حنگ اس دور میں خصوصیت سے شرح معانی الآثار ومشکل الآثار وغیر ہلکھ کرمحدثانہ محققانہ فقیہانہ طرز کوتر تی دی، پھرعلامہ ابو بکر جصاص حنگ ،علامہ خطابی ،شافعی ،علامہ ابن عبدالبر مالکی ،علامہ تقی الدین بن وقیق العید ،علامہ مارد پنی حنگ ،علامہ زیلعی حنفی ،علامہ بینی حنفی ،علامہ ابن حجر شافعی ،علامہ ابن جمام حنفی ،علامہ قاسم بن قطلو بعنا حنفی ،علامہ ابن قیم ، علامہ سیوطی شافعی ،ملاعلی قاری حنفی وغیرہ وغیرہ محدثین کبار نے اپنے اپنے مخصوص محدثانہ طرز سے علم حدیث کے دامن کو مالا مال کیا۔

ہمارایقین ہے کہاگر پورے ذخیرۂ حدیث ہے سیجے طور ہے استفادہ کیا جائے تو حضرت شاہ صاحب دہلوگ اور حضرت شاہ صاحب

تشميري كارشادات كى صدافت وحقانيت مين ادنى شك دشبه باقى ندر بى الله اعلم وعلميه اتم واحكم -

## ٣٢٩-الشيخ العلامة ابوالفصائل المفتى عبدالكريم نهرواني تجراتي حنفي مهاجر مكيٌّ م١٠١ه

محدث وفقیہ جلیل ،فضل و کمال میں مکتائے روزگار تھے،احمد آباد میں پیدا ہوئے ،شہر نہروانہ (گجرات) کے مشہوعلمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس میں علاءالدین نہروانی اور مفتی قطب الدین محمد نہروانی پیدا ہوئے ہیں (بیقرن عاشر کے اکا برعلاء میں سے تھے) اپ والد ماجد کے ساتھ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی ،اپ چیامفتی قطب الدین سے فقہ وغیرہ کی تحصیل کی اور شیخ عبداللہ سندی وعلامہ فہامہ زبدۃ الحققین شیخ احمد بن حجر بیمی می وغیرہ سے فن حدیث میں تحصی حاصل کیا ، مکہ معظمہ کے مفتی و خطیب اور مدرسہ سلطانیہ مرادیہ کے سر پرست ہوئے ، بہت می گرانفذر تالیفات کیس مثلاً النہر الجاری علی ابنجاری ، اعلام العلم ببناء المسجد الحرام وغیرہ مکہ معظمہ کے مشہور قبرست ہوئے ، بہت می گرانفذر تالیفات کیس مثلاً النہر الجاری علی ابنجاری ، اعلام العلم ببناء المسجد الحرام وغیرہ مکہ معظمہ کے مشہور قبرستان معلاق میں فن ہوئے ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (پرنہۃ الخواطر ص۲۳۳ ج۵)

٣٣٠-العلامة فليح محمر خفي اندجا في م٢٠١٣ ه

جامع معقول ومنقول محدث وفقیہ تھے،اور بڑے امیر کبیرصاحب جاہ ومنال دنیوی بھی تھے،مدت تک لا ہور میں درس تفییر وحدیث و فقہ دیا ہے،آپ سے بکثرت علاء وفضلاء روز گارنے استفادہ علوم وفنون کیا ہے ماکثر الامراء اور گلزار ابرار میں آپ کےمفصل حالات مذکور ہیں،آپ کی بیفارس رباعی بہت مشہور ہے۔

> عاشق هوس وصال درسردارد صوفی زرقی و خرفت دربردارد من بندهٔ آل سم که فارغ زهمه دائم دل گرم و دیدهٔ شر دارد رحمهالله تعالی رحمة واسعة ـ (نزمة الخواطرس۳۱۳ج۵)

ا٣٣-الشيخ العلام خواجه جو ہرنات تشميري حنفيٌّ م٢٦٠ اھ

۳۳۲ - الشیخ العلامه احمد بن العلامة الشمس محمد بن شیخ الاسلام احمد الشلبی حنفی م ۲۵ و اص علامه محرمجی نے لکھا کہ آپ امام مجہد ، اپنے زمانہ کے رأس الحدثین ورئیس الفقہاء تھے، آپ کو درس واشاعت حدیث سے بڑا شغف تھا،اس کی روایت میں مختاط،اس کے طرق وتقییدات کے بڑے عالم و عارف تھے،علم فقہ وفرائض میں بھی حظ وافر رکھتے تھے،زودنہم، وسیچ معلومات والے تھے،مصرمیں پیدا ہوئے، وہیں نشو ونمایا ئی۔

علوم کی مخصیل اینے والد ما جداور شیخ جمال پوسف بن قاضی زکر یا وغیرہ سے کی اور آپ سے شیخ شہاب الدین احمد سیوری، شیخ حسن شرنبلا لی، شیخ عمر الدفری، شیخ شمس محمد بابلی، شیخ زین الدین بن شیخ الاسلام قاضی زکر یا وغیر ہم نے تلمذ کیا۔رحمہ اللّٰد تعالی رحمة واسعة ۔(خلاصة الاڑللمو بی مرمجی ص ۱۸۶ج)

٣٣٣-الشيخ العلامه محمد عاشق بن عمر مهندي حنفيٌّ م٣٣٠ اھ

مشهورصاحب فضل وكمال محدث وفقيه تنظي محديث مين شيخ عبدالله بن شمس الدين انصاري سلطان پوري معروف به مخدوم الملك بن شمس الدين كتلميذ خاص تنظيم آپ نے شائل ترندی كی نهايت عمده شرح تصنيف كتلى \_رحمه الله تعالی رحمة واسعة \_(نزمة الخواطروحدائق الحفيه) الدين كتلميذ خاص تنظيم الاجل الاجل الاجل الاجل العارف بحرالحقائق والاسرار والمعارف الاجل المام الرباني

مجدد الالف الثاني قدس سرهم ١٠٣٠ اهولا دت ١٥٩ ه

آپ کا نام نامی ونسب شخ احد بن عبرالاحد بن زین العابدین فاروقی ہے، سر ہندشریف میں پیدا ہوئے، محدث کامل، فقیہ فاضل، جامع کمالات ظاہری وباطنی، قطب الاقطاب، مظہر تجلیات ربانی، مجی السنت، ماحی بدعت و صلالت سے، پہلے قرآن مجید حفظ کیا، پھر اپنے والد ماجد سے علوم وفنون کی تخصیل کی، پھر سیالکوٹ جاکر فاضل محقق شخ کمال الدین شمیری ہے کتب معقول نہایت تحقیق سے پڑھیں اورعلوم وحدیث کی تحصیل حضرت شخ یعقوب محدث شمیری سے کرجن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نیز کتب حدیث کی اجازت روایت قاضی بہلول برخشی سے بھی حاصل کی۔ حضرت شخ یعقوب محدث شمیری سے کہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نیز کتب حدیث کی اجازت روایت قاضی بہلول برخشی سے بھی حاصل کی۔ کا سال کی عمر میں مخصیل جملہ علوم وفنون سے فارغ ہو کر درس و تصنیف میں مشغول ہوئے اور اسی زمانہ میں اثبات نبوت اور مذہب شیعہ امیہ وغیرہ میں رسائل لکھے، طریقت وسلوک میں پہلے اپنے والد ماجد سے جاروں سلسلوں کی اجازت و خرقہ خلافت حاصل کیا کہ ۱۰ احد میں والد ماجد کی وفات کے بعد جے وزیارات حرمین شریفین کے ارادہ سے دبلی پہنچاتو وہاں حضرت شخ اعظم واجل خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی میں والد ماجد کی وفات کے بعد جے وزیارات حرمین شریفین کے ارادہ سے دبلی پہنچاتو وہاں حضرت شخ اعظم و اجل خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی مقطبیت و فردیت کے مدارج عالیہ تک عروج فرمایا اورخود حضرت شخ موصوف نے آپ کو قرب و نہایہ وصولی الی اللہ کے مدارج کی تحصیل و تحمیل کی بشارت سائی اور خود کو خلافت بہنا کر ارشاد طالبین کی اجازت مرحمت فرمادی۔

حضرت شیخ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم فرماتے ،غیر معمولی مدح وثناء کرتے اور آپ کی ذات بابر کات پرفخر کرتے تھے ایک روز اپنے اصحاب کی مجلس میں فرمایا کہ'' شیخ احمد نامی ایک مردسر ہندہے کثیر انعلم اور قوی العمل آیا ہے ، چندروز اس نے فقیر کے ساتھ نشست و برخاست کی ہے ، اس عرصہ میں بہت سے عجائب وغرائب حالات اس کے دکھے گئے ہیں ،ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آفتاب ہوگا جس سے سارا جہان روشن ہوگا''۔ ایک دفعہ فرمایا کہ'' شیخ احمد ایک ایساسور ج ہے جس کے سابیمیں ہم جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں''۔

یہ مکاشفات عالیہ اس ذات عالی مقام کے تھے جس کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ سطرح شیخ المشائخ عبیداللہ الاحرار کی روح پرفتوح سے اپنی اعلیٰ ترین روحانی قوت مقناطیسی کے ذریعہ سارے کمالات ومراتب عالیہ جذب کر لئے تھے اور حضرت شیخ محمر امکنگی اس میں جو پچھ دیکھا تھا، اس طرح دنیا والوں نے بھی سے تین ہی روز کے قبیل عرصہ میں خرقہ کلافت حاصل فر مالیا تھا، ان کی روحانی بصیرت نے جو پچھ دیکھا تھا، اسی طرح دنیا والوں نے بھی تھوڑے دن بعد دیکھ لیا کہ آپ کی شہرت دور ونز دیک پھیلی، آپ کا آستانہ فیض بڑے بڑے اصحاب کمال کا ملجا و ماوی ہوا، اکا برعاماء و مشائخ

MYA

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوگ اورمولا ناعبدالحکیم سیالکوٹی ابتداء میں آپ سے پچھ بنظن ہوئے بتھے، پھرآپ کے کمالات علمی وعملی کے منعقدہو گئے تھے،مولانا سالکوٹی نے ہی آپ کوسب سے پہلے مجددالف ثانی کا خطاب دیااور حضرت شیخ عبدالحق نے اخبارالا خبار میں لکھا کہ:

جونزاع ہزارسالِ سےعلاءاعلام وصوفیاءکرام میں چلاآ تا تھاوہ آپ نے اٹھادیااورمور دحدیث صلہ کے ہوئے جس میں بشارت ہے کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کوصلہ کہا جائے گا ،اس کی شفاعت ہے اتنے اتنے لوگ جنت میں داخل ہو نگے (رواہ السیوطی فی جمع الجوامع)اس حدیث میں حضرت مجد دصاحب کی طرف اشار ہ معلوم ہوتا ہے اور خودمجد دصاحب نے اپنے حق میں لکھاہے۔المحسد لله الذي جعلى صلة بين البحرين\_

سر ہندشریف میں قیام فرما کرآپ نے مندارشاد کوزینت دی اور کتب حدیث، تفسیر، فقہ وتصوف وغیرہ کا درس دیتے رہے، جلیل القدر كتابيں تاليف فرمائيں، جن ميں ہےمشہور يہ ہيں: مكتوبات ٣ جلد ضخيم ( جن ميں ٥٢٦ مكا تيب عاليہ ہيں ) پيرسب مكا تيب حقائق و معارف الہيدوعلوم نبوت كے بحور ناپيدا كنار ہيں، معارف لدنيه، مكاشفات غيبيه، آ داب المريدين، رساله ردشيعه، المبداء والمعاد، رساله تهليليه ،رساله اثبات نبوت ،تعليقات عوارف المعارف سم وردى \_

کچھ لوگ حضرت مجد دصاحب قدس سرۂ کے بعض رشادات عالیہ کے معانی ومطالب کو غلط بمجھنے کی وجہ ہے آپ کے خلاف ہو گئے تصاورانہوں نے شہنشاہ جہانگیر تک بھی شکایات پہنچا ئیں،جس پر ملطان نے آپ کو بلا کر گفتگو کی ،آپ نے اس کومطمئن کر دیا تو ان لوگوں نے سلطان کوآپ کے خلاف بھڑ کانے کے لئے کہا کہ آپ نے حضور ظل سجانی کو تعظیمی تجدہ نہیں کیا، بلکہ معمولی تواضع کا بھی اظہار نہیں کیا، سلطان نے اس بات سے متاثر ہوکرآپ کوقلعہ گوالیار میں محبوس کردیا۔

شاہجہان کوآپ سے بڑی عقیدت بھی اس پرآپ کی قید و بند شاق گزری اور جائی کیلئے سعی کی ،آپ کے پاس افضل خان اور مفتی عبدالرحمٰن کو چند کتب فقہ کے ساتھ بھیجا اور کہلا یا کے بروئے فقہ اسلامی سلطان وقت کے لئے سجد ہُ تعظیمی کی گنجائش ہے، آپ اس کو گوارا کریں تو میں ذمہ دار ہوں کہ پھرآپ کوحکومت کی طرف ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی ، آپ نے جواب میں فرمادیا کہ جواز کی گنجائش بطور رخصت ہےاورعزیمت یہی ہے کہ غیراللہ کوکسی حال میں سجدہ نہ کیا جائے ،اس لئے میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔

چنانچہآپ تین سال تک قیدرہے، پھر جہانگیرنے آپ کوجیل ہے آ زاد کیا، مگرییشرط کی کہ آپ لشکر سلطانی کے ساتھ رہنے کے پابند ہوں گے،آٹھ سال آپ نے اس تقید کے بھی شان تسلیم ورضا ہے گزارے،اس تمام عرصہ میں آپ سے سلطان اور دوسرے امراء وخواص برابرمتنفید ہوتے رہے۔

سلطان جہانگیر کی وفات کے بعد شاہجہان تخت سلطنت پرآئے تو انہوں نے آپ کوتمام قیود سے آزاد کر کے سر ہندتشریف لے جانے کی

لے حضرت شیخ محدث کو جو بچھا ختلاف تھاوہ حضرت امام ربانی کے بعض مکا تیب کی عبارات ہے متعلق تھا جوتمام ترسلوک وحقائق سے تعلق رکھتی ہیں ،تقلید یا نہ ہی تعصب سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، کیکن نواب صدیق حسن صاحب کووہاں بھی یہی رنگ نظر آیا، یا تھینج تان کرادھر لے جانے کی سعی نامشکور فر مائی، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہا یسے اکابرامت کے بارے میں بھی اس قدرغیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے ،حضرت شیخ محدث کا وہ رسالہ جس میں حضرت مجد دصا حب ؓ کے متعلق اپنے اشتبابات واعتراضات بتكلف بورى وضاحت كليوري تنه، شائع شده باورحفرِت مجددٌ نے جوجوابات دي، وه بھى كمتوبات امام رباني كى زينت جين، ان کو پڑھ کر ہر مخص فیصلہ کرسکتا ہے کہ نواب صاحب نے ایک بے بنیاد بات اپنی ڈبنی پچے سے کٹھی دی ہے،نواب صاحب کی علمی خدمات کی ہمارے دل میں بڑی قدر ہے، یہاں بصر ورت ان کی لغزش کا ذکر ہو گیا ،اس سے ان کی کسر شان ہر گز مقصود نہیں۔

اجازت دی، جہاں آپ نے اپنی عمر شریف کا باقی حصہ بھی درس علوم ظاہری وافائدہ فیوض باطنی میں بسر فرمایا، آپ کے مکا تیب شریفہ کا عرصہ ہوا عربی ترجمہ ہوکرکئی ضخیم جلدوں میں طبع ہوکرشائع ہوا تھا جواب نایاب ہے، راقم الحروف نے اس کوا یک مجددی بزرگ مقیم و تا جرمکہ معظمہ کے پاس ۱۳۷۹ھ میں دیکھا تھا اوراس و فت خرید نے کے خیال سے حرمین شریفین کے تجارتی مکا تیب میں تلاش بھی کیا، مگر میسر نہ ہوا، کاش!اس کی اشاعت بھر مقدر ہو۔

مکا تیب فارسیہ کی اشاعت بہترین صحت و طباعت کے ساتھ اعلیٰ کا غذیر امرتسر سے ہوئی تھی، وہ بھی اب عرصہ سے نایاب ہے، کوئی باہمت تا جرکتب اگر اس کوفو ٹو آ فسٹ کے ذریعے طبع کراد ہے تو نہایت گرانفذر علمی و دینی خدمت ہے، کمل اردو ترجمہ کی اشاعت بھی نہایت فروری ہے، واللہ المیسر لکل عسیر۔
ضروری ہے، واللہ المیسر لکل عسیر۔

حفرت امام ربانی مجدالف ٹائی قدس سرۂ العزیز کے مفصل حالات زندگی وسوائے حیات مستقل کتابوں میں شائع ہو چکے ہیں، ابن ندیم نے لکھاتھا کہ امام اعظم کے علوم و کمالات ظاہری سے شرق وغرب، برو بحرمیں دور ونز دیک سب جگہ روشنی پھیلی، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت امام ربانی کے علوم و کمالات باطنی سے شرق وغرب، برو بحرمیں دورونز دیک کے تمام خطے جگمگا اسٹھے۔

در حقیقت آپ آسان رسالت کے نیراعظم سرور دوعالم (ارواحنا فداہ) علیقے کے صدقہ وطفیل میں اس امت محمد یہ کے کیے کیے علم وہدایت کے سورج، جاندستارے ہر دور میں آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔اس احسان عظیم وممیم کاشکر کسی زبان قلم سےادانہیں ہوسکتا شکر نعمتہائے تو چند انکہ نعمتہائے تو عذر تقصیرات ما چند آنکہ تقصر ات ما

رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_

٣٣٥-الشيخ محى الدين عبدالقادرًا حمراً بإدى حنى بن الشيخ عبدالله العيدروس شافعيَّ م ١٠٣٨ه

جامع معقول ومنقول عالم وفاضل تنظي، كثرت سے تصانف كين، آپ كى كتاب "النورالسافر فى اخبارالقرن العاش" بہت مشہور ہ دوسرى تصانف بيہ بين: منح البارى بختم البخارى، المنتخب المصطفى فى اخبار مولد المصطفى ، الدرالثمين فى بيان المهم من الدين ، الحدائق الخضر و فى سيرة النبى و اصحابه العشر و اتحاف الحضرة العزيز و بعيون السيرة الوجيز و ، الحواثى الرشيقة على العروة الوثيقه ، الانموذج اللطيف فى اہل بدر الشريف، اسباب النجاة والنجاح فى اذ كارالمساء والصباح وغيره \_ رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (حدائق حنفيه ، نزبهة الخواطرية كر و علماء ہند)

٣٣٦-أشيخ الامام المحدث ابوالمجد عبدالحق بن سيف الدين البخاري الدبلوي حنفي م١٠٥٢ه

مشہور محدث علام، جامع علوم ظاہری و باطنی تھے، آپ نے سب سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث کی ہر خطہ میں اشاعت کی ،علوم حدیث کے بڑے بتیجر عالم اور ماہر ناقد تھے، پہلے تمام علوم کی بحیل ہندوستان میں کی ، پھر عنفوان شاب ، بی میں حربین شریفین حاضر ہوکر و ہاں مدت تک قیام فر مایا، و ہاں کے اکابر اولیا و علماء سے کمالات ظاہری و باطنی کا استفادہ کیا، خصوصیت سے فن حدیث میں تخصص کا درجہ شخ ملاعلی قاری خفی اور شخ عبدالو ہاب متبی تلمیذ حضرت شخ علی متبی سے حاصل کیا، ہندوستان واپس ہوکر درس وارشاد اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئی اور شخ عبدالو ہاب متبی تلمیذ حضرت شخ علی متبی اضعت ہوئے، آپ کی حدیثی تالیفات سے فاری شرح مشکلو قشریف" اشعة اللمعات' اور عربی شرح ' کمعات التقعے'' نہایت اہم ہیں، اضعت اللمعات چارجلدوں میں مطبع نولکشو رہے چھپی تھی، جس کے اڑھائی ہڑار صفحات میں شخ محدث نے شرح مشکلو ق کاحق اداکر دیا ہے، اس کے ابتداء میں ایک مقدمہ بھی ہے جو علم حدیث اقسام حدیث اور حالات آئمہ مدیث وغیرہ پر نہایت محققانہ تالیف ہے۔ الشعة المعات کے فاتمہ پر الشعة المعات کے فلمی ننخ بھی ہندوستان میں کئی جگہ ہیں، ان میں سے ''حبیب گئج'' کانسخہ سب سے قدیم ہے، اس کے خاتمہ پر الشعة المعات کے فلمی ننخ بھی ہندوستان میں کئی جگہ ہیں، ان میں سے ''حبیب گئج'' کانسخہ سب سے قدیم ہے، اس کے خاتمہ پر الشعة المعات کے فلمی ننخ بھی ہندوستان میں کئی جگہ ہیں، ان میں سے ''حبیب گئج'' کانسخہ سب سے قدیم ہے، اس کے خاتمہ پر الشعة المعات کے فلمی ننخ بھی ہندوستان میں کئی جگہ ہیں، ان میں سے ''حبیب گئج'' کانسخہ سب سے قدیم ہے، اس کے خاتمہ پر الشعة المعات کے فلمی نندوستان میں کئی جگہ ہیں، ان میں سے ''حبیب گئج'' کانسخہ سب سے قدیم ہے، اس کے خاتمہ پر المعات کے فاتمہ پر المعات کے فا

حضرت شیخ محدث کے اپنے ہاتھ کی تحریب ہی ہے، اس نسخہ کو ہارہ سور و پیدیمیں خریدا گیا تھا جس کی کتابوں کی قدر وقیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔
دوسری شرح عربی دوجلدوں میں ہے اور اس میں شیخ محدث نے صرف وہ ابحاث مہمہ دقیقہ درج کی ہیں جو عام افہام سے بالا تر تھیں، نیز اس میں فقہ فنی کے مسائل کی تطبیق احادیث سے بحد سے کی گئی ہے اور نہایت گرانفقد محدثانہ محققانہ کلام کیا ہے، خود فر مایا کہ اس شرح کا مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت امام اعظم آپنے مسائل میں احادیث و آثار کا تنتی اس قدر کرتے ہیں کہ اصحاب الظو اہر میں شار کرنے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی کو اصحاب الرائے میں شار کرنا پڑے گا' اس کے شروع میں بھی نہایت جامع و کرنے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی کو اصحاب الرائے میں شار کرنا پڑے گا' اس کے شروع میں بھی نہایت جامع و

نا فع مقدمہ ہے، جوعلیحدہ شائع بھی ہوگیا ہے، مگرافسوس ہے کہ لمعات ابھی تک شائع نہ ہوسکی ،اس کے قلمی نسخے بانکی پور، رام پور، علی گڑھ، دہلی

اور حیدرآ بادد کن وغیرہ میں ہیں کاش وہ شرح طبع ہوکر مشکوۃ شریف کے ساتھ داخل نصاب مدارس عربیہ ہوکر پڑھائی جائے۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے''الحطہ بذکرالصحاح السة'' میں حضرت شیخ محدثٌ اور آپ کے صاحبز ادہ شیخ نورالحقٌ وغیرہ ک لئے کلمات مدح لکھ کریہ بھی ارشاد کیا ہے کہ ان اصحاب صلاح کا طرز تحدیث فقہا کے طریق پرتھا،محدثین کے نہیں،اگر چہ فوا کدکثیرہ دینی علمی سے خالی نہیں'' ۔ غالبًا نواب صاحب نے''مطالعہ لمعات'' کی تکلیف گوارانہیں کی ، ورنداییانہ لکھتے یااحناف کی حدیثی خدمات کو گرانے کے لئے ضروری سمجھا ہوگا کہ کوئی تواعتراض کا پہلوضرور زکال لیاجائے۔

حضرت شیخ محدث نے فن رجال میں بھی کئی اہم کتا ہیں تکھیں،مثلاً الا کمال فی اساءالر جال' اوراساءالر جال والرواۃ المذکورین فی المشکلاۃ ،شرح اساءر جال ابنخاری یہ کتا ہیں بھی شائع نہیں ہوئیں ،اساءالر جال کاقلمی نسخہ بانکی پور کے کتب خانہ میں ہے۔

آپ کی دوسری گرانقدر تالیفات به بین: العلیق الحادی علی تفییر البیها وی ، زبدة الآثار، رساله اقسام حدیث ، ماثبت بالسنه فی ایام السنه، شرح سفر السعادت ، شرح فتح الغیب ، مدارج النبوة ، جذب القلوب الی دیار الحجوب ، مرج البحرین ، فتح المنان فی منا قب النعمان ، اخبار الاخبار ، عقائد میں تکمیل الایمان وتقویة الایمان نهایت اہم تالیف بین ، فقه میں فتح المنان فی تائید مذہب النعمان کصی جس میں آپ نے احادیث کو مختلف عنوانات کے تحت جمع کیا ہے ، پھر چاروں آئمہ کے مآخذ پر بحث کی ہے اور امام اعظم سے مآخذ کو دور ہے مآخذ پر ترجیح دی ہے ، اس کا قلمی نسخہ کتاب خانه آصفیه میں موجود ہے ، اس طرح '' الفوائد' اور ہدایة المناسک الی طریق المناسک نهایت محققانہ کھیں۔

آپ کے مجموعہ مکا تیب ورسائل میں بھی بڑاعلمی ذخیرہ ہے، شعروخن کا ذوق آپ کا خاندانی ور ثة تھا، حق تلخص کرتے تھے، آپ کے اشعار کا مجموعی شار پانچ لا کھ تک کیا گیا ہے، ۹۴ سال کی عمر میں انقال فر مایا، مزار مبارک دبلی قطب صاحب میں حوض تنمسی کے کنارہ واقع ہے، بعض اصحاب باطن نے وہاں عجیب وغریب کشش وربستگی اور فیوض برکات کے حصول کا ذکر کیا ہے۔

آپ کے مفصل حالات نہایت تحقیق ہے محتر م مولا ناخلیق احمد صاحب نظامی استاذ شعبۂ تاریخ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ نے کھے ہیں جوحیات شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کے نام سے اعلیٰ کاغذ پر بہترین کتاب وطباعت سے مزین ہوکرندوۃ المصنفین وہلی سے شائع ہوگئے ہیں۔ رحمہاللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطر، حدائق وحیات شیخ محدث)

### ٣٣٧-الشيخ ابوحامدسيدي العربي بن ابي المحاسن سيدي يوسف بن محمد الفاسيَّ م٥٠١ه

مشہور محدث آپ نے حافظ ابن حجر کے مشہور رسالہ اصول حدیث نخبۃ کو منظوم کیا جس کا نام'' عقد الدر دفی نظم نخبۃ الفکر''رکھا اوراس کی شرح بھی کھی ، واضح ہو کہ نخبۃ الفکر کو بہت ہے محدثین کبار نے نظم کیا ہے ، اوراس کی شروح کھی ہیں ، مثلاً شیخ کمال الدین بن الحسن شمنی مالکی م ۱۳۸ھ نے نظم کیا ہے اوراس کی شرح ان کے صاحبز ادے شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن محدثشنی مصری مالکی ثم خفی ۲۷ھ نے کی جوشارح

معنی لا بن ہشام اورمحشی شفابھی ہیں۔

شروح وتعلیقات نخبہ میں سے حافظ قاسم بن قطلو بغاحنی کی تعلیقات، علامہ مدث ملاعلی قاری حنی کی شرح النخبہ اور شیخ ابوالحسن مجمہ صادق بن عبدالہادی السندی المدنی حنی م ۱۱۳۸ھ کی شرح خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ محد ثین احناف کی حدیثی خد مات کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے بلکہان کی حدیث دانی کوبھی مشکوک بنانے کی سعی برابر کی جاتی رہی ہے، والی اللہ المشکی وہوالمستعان \_رحمہم اللہ کاہم رحمة واسعة (الرسالة المستطر فدص ۱۲۶۱۵)

٣٣٨- الشيخ العلامة المحد ث حيدر پتلوبن خواجه فيروز تشميري حنفيٌّ م ٥٥٠ اھ

بڑے محدث، فقیہ، صاحب ورع وتقویٰ ہتمج سنت عالم تھے، سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجیدوابتدائی کتب سے فارغ ہوتے ہی
اتباع سنت کا شوق و جذبہ رفیق زندگی بن گیا تھا بابا نصیب سے پھر مولا نا المحد ث جو ہرنات سے علوم کی تخصیل کرتے رہے پھر دبلی جا کر
حضرت شخ محدث دہلوگ سے علوم حدیث وتفییر وفقہ وغیرہ کی تحمیل کی اورصاحب فتویٰ وعالم بے نظیر ہوکر کشمیرواپس ہوئے وہاں درس وارشاد
کی مسند کو زینت دی، بڑے مستعنی مزاج ومتوکل بزرگ تھے والی شمیر نے تین مرتبہ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوکر کشمیر کی قضا پیش کی مگر
آپ نے اس کورد کردیا، جب اس کے لئے طرح طرح سے آپ پر دباؤڈالے گئے تو کشمیر سے کہیں جاکر روپوش ہوگئے، دوسرا شخص منصب
قضا پرمقرر ہوگیا تو آپ کشمیرواپس آئے اور آخر عمر تک درس وافادہ میں مشغول رہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق ونزہۃ الخواطر)

٣٣٩- يشخ احمر شهاب بن محمد خفاجي مصري حنفيٌّ م ٢٩٠ اھ

بڑے محدث، مفسر، فقیہ اور جامع معقول ومنقول تھے، علوم عربیہ میں اپنے ماموں شیخ ابو بکرشنوانی ہے، حدیث وفقہ میں شیخ الاسلام محمد رملی، شیخ نورالدین علی زیادی اور خاتمہ الحفاظ ابراہیم علقمی وعلی بن قائم مقدی وغیرہ سے تلمذکیا، اپنے والد ماجد کے ساتھ حرمین شریفین جاکر وہاں کے بھی اکا بروعلماء ومحدثین شیخ علی بن جاراللہ وغیرہ سے مستفید ہوئے بھر قسطنطنیہ جاکر درس علوم میں مشغول رہے، مشہور تصانیف یہ بین: حواثی تفسیر بیضاوی (۸جلد میں) شرح شفاء (۴ جلد میں) شرح درۃ الغواص حربی، حواثی رضی، شفاء العلیل فیما فی کلام العرب من الدخیل، دیوان الا دب، طراز المجالس، رسائل اربعین وغیرہ ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ وابعۃ ۔ (حدائق حفیہ)

۴۳۰- شخ زین العابدین بن ابراهیم بن تجیم مصری حفی م ۲۰۱۰ ه

علامہ مخقق، محدث کبیر وفقیہ بے نظیر تضعلوم کی مخصیل و تھیل اپنے زمانے کے اکا برعلاء شیخ شرف الدین بلقینی ، شیخ شہاب الدین شعمی ، شیخ امین الدین بن عبدالعال، شیخ ابوالفیض سلمی وغیر ہ سے کی اوران حضرات سے درس علوم وافقاء کی اجازت سے متند ہو کر جلد ہی بوی شہرت عاصل کر لی تھی ، آپ کی تصانیف میں سے الاشا بہ والنظائر بے نظیر کتاب ہے اور بحرالرائق شرح کنز الدقائق جزئیات فقیہ کا ممندر ہے ، اسی لئے بیدونوں کتابیں علاء حنفیہ کا ماخذ ومرجع اور مابیہ نازعلمی خزینے ہیں۔

آپ کی فتح لغفار شرح المنار ،مختصر تحریر الاصول مسمی به لب الاصول ، تعلیقات مدایه اور حاشیه جامع الفصولین ، مجموعه فآوی چالیس رسائل متفرق مسائل میں سب ہی نہایت محققانه و مدققانه تالیفات ہیں۔رحمہ الله تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حفیه وغیرہ)

٣٣١- الشيخ المحدث العارف العلام محد بن الامام الرباني مجد دالالف ثاني حنفيَّ م ٢٠٠١ ه

۵۰۰۱ هیں سر ہندشریف میں پیدا ہوئے ، بڑے محدث وفقیہ ، عارف کامل ، صاحب کشف وکرامات بزرگ تھے ،علوم نقلیہ رسمیہ کی

تخصیل و پخمیل اپنے والد ماجد حضرت امام ربانی قدس سرہ ہے گی ،علم حدیث کی سند بھی آپ ہے اور شیخ عبدالرحمٰن رمزی ہے حاصل کی ، حضرت امام ربانی قدس سرہ کی خدمت وصحبت میں کافی وقت گز ارکران سے طریقت میں بھی کمال حاصل کیا، حضرت امام قدس سرۂ نے آپ کی طرف توجہ خاص فرمائی ، یبال تک که آخر عمر میں آپ کی وجہ ہے درس بھی ترک فرمادیا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میرایہ بچے علماء راتخین میں ہے ہے ،اور آپ کوخرقۂ خلافت بہنایا، خانون الرحمۃ کے لقب ہے مشرف فرمایا۔

باوجودان کمالات ظاہری و باطنی کے آپ نے حضرت مجدد صاحب قدس سرۂ کی وفات پرمسند خلافت اپنے بھائی شیخ محد معصوم صاحبؒ کے لئے چھوڑ دی تھی اورخود حرمین شریفین چلے گئے ، حج وزیارت کے بعد ۱۰ ۱۵ ھیں واپس ہوکر باقی عمر درس وتلقین میں گزاری۔ آپ کی تصانیف حاشیہ مشکلو ہ شریف،رسالہ تحقیق اشارہ فی المتشہدین،حاشیہ خیالی شرح عقائدوغیرہ ہیں۔(حدائق)رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔

### ٣٣٢-الشيخ ايوب بن احمد بن ايوب الاستاذ الكبير الخلوتي مشقى حفيٌّ م ا ١٠٠ ه

بڑے محدث، جامع علوم وفنون، جامع شریعت وطریقت تھے، علوم حدیث آپ نے محدث شہیر معمرابراہیم بن الاحدب سے حاصل کئے اور عارف باللہ احمدالعالی سے طریق خلوتیہ حاصل کر کے شخ وقت ہوئے ، بڑے صاحب کشوف وکرامات تھے، آپ کو شخ اکبرابن عربی کی اسان کہا جاتا تھا، ایک دفعہ خواب میں شخ اکبرکود یکھا کہ ان کے دروازہ پر چالیس دربار ہیں، لیکن آپ داخل ہوئے تو کسی نے نہ روکا، شخ کی خدمت میں پنچے تو فرمایا کہ ''اے ایوب! تم میر نے نقش قدم پر ہو، تمہارے سواکوئی اس طرح میرے پاس نہیں آیا، حضور اکرم علی تھے کی خدمت میں حضرات عشرہ بھی حاضر تھے، حضور اکرم علی تھے نے حضرت میں حضرات عشرہ بھی حاضر تھے، حضور اکرم علی تھے نے حضرت علی حضرات عشرہ بھی حاضر تھے، حضور اکرم علی تھے نے حضرت علی سے کہدوکہ وہ دوکہ وہ زمانہ بہت مبارک ہے جس میں آپ ہیں''۔

ہمیشہ اور ہروفت کلمہ تو حیر' لا الہ الا اللہ'' کا وردر کھتے تھے جوآپ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، حتی کے سوتے میں بھی آپ
کے سانس کے ساتھ کلمہ مبارک سنا جاتا تھا، فرماتے تھے کہ اگر مجھے شروع کے معلوم ہوجاتا کہ' لا الہ الا اللہ'' میں اتنے اسرار ہیں تو میں کوئی علم
طلب نہ کرتا، حالا نکہ آپ اس ۸علوم وفنون میں مہارت رکھتے تھے، آپ نے رسالہ اسائیہ میں لکھا کہ سب سے زیاہ سریع الاثر اور نتیجہ خیز ورد
لا الہ الا اللہ اور قرأة سورة اخلاص ہے۔

آپ نے بہت سے رسائل کھے جوسب نہایت تحقیقی اورعلوم وحقائق کے خزانے ہیں، مثلاً ذخیرۃ الفتح، عقلیۃ النورید، خبرۃ الانوار، بمیرۃ الانوار، بمیرۃ الانوکار، رسالۃ الیقین وغیرہ ایک جزومیں اپنے مشاکخ حدیث جمع کئے تھے۔رحمہ اللّٰدتعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ وخلاصۃ الارْص ۴۲۸ج۱)

#### ٣٣٣- ينتنخ محمرآ فندى بن تاج الدين بن احمد محاسني دمشقى حنفيٌ م٢٧٠ اه

مشہور محدث، فقیہ وادیب تھے، جامع سلطان سلیم کے خطیب رہے، پھر جامع بنی امیہ کے امام وخطیب ہوئے اور جامع مذکور کے قبہ ً مغربیہ میں حدیث کا درس دیتے رہے، چیج مسلم پر تعلیقات لکھیں، آپ سے بہت سے علماء دمشق مثل علامہ محقق شیخ علاؤالدین حصکفی مفتی شام وغیر ہ نے استفادہ علوم کیا، آپ کا کلام ظلم ونٹر نہایت نصیح و بلیغ ہوتا تھا، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

#### ٣٧٧- يشخ نورالحق بن شيخ عبدالحق محدث د بلوي حنفيٌ م٢٥٠١ه

مشہور مدث فقیہ، فاضل متبحر، جامع کمالات صوری ومعنوی تھے،علوم ظاہری وکمالات باطنی کی تخصیل ویکمیل اپنے والد ماجد ہے گی، پھر درس وافتاء میں مشغول ہوئے، گرانفذر تصانیف کیس، مثلاً تیسیر القاری فی شرح صحیح ابنخاری (۲ صحیم جلد میں ) شرح صحیح مسلم، شرح شائل التر ذی، رسالدا ثبات اشاره تشهد، زبدة فی التاریخ، تعلیقات شرح بدایة الحکمة ، تعلیقات شرح المطالع ، تعلیقات علی العصد بیده غیره و تنیسیر القاری ۱۲۹۸ هیل نواب مجموع فی خان صاحب والی ریاست نو تک کی توجه و مالی امداد سے چھپی تھی، اس کے حاشیہ پرشخ الاسلام (سبطشخ محدث دہلوگ) کی شرح اور علامہ حافظ دراز پشاوری کی شرح بھی طبع ہوئی تھی، بیتنوں تالیفات نہایت محققانہ طرز کی ہیں، اب یہ کتاب نایاب ہے۔ شاہجہان ایام شاہزادگی سے ہی آپ کے علم وضل سے خوب واقف تھا، اس لئے اپنے دور شہنشاہی میں آپ کو اکبر آباد (آگرہ) کا قاضی ومفتی مقرر کردیا تھا، آپ کا دور قضاء امانت و دیانت اور فصل خصومات کے اعتبار سے نہایت معقول و شاندار رہا، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (مقدمہ کامع ص ۱۲۳ اوحدائق حنفیہ و نزبهة الخواطر)

٣٨٥- الشيخ محد معصوم بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سرة م١٠٨٠ ١٥، ١٥٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٥

مشہور ومعروف محدث وفقیہ اور شخ طر یقت تھے، قرآن مجید صرف تین ماہ میں حفظ کرلیا تھا، پھرا کشر علوم کی تخصیل حضرت والد ماجد قدس سرۂ ہے کی اوران کی خدمت میں عرصہ دراز تک رہ کر کمالات طریقہ نقشبند ہی تھیل کی ، آپ حضرت مجد دصاحب کے اخلاق وعادات و کمالات کے ممثل کامل تھے، آپ کو حضرت مجد دصاحب نے مقامات عالیہ قیومیت وغیرہ ہے سرفراز ہونے کی بشارت دی اور جن مراتب عالیہ پرآپ پہنچ، حضرت مجد دصاحب کے اصحاب و خلفاء میں ہے کوئی ان تک نہیں پہنچ، حضرت مجد دصاحب قدس سرۂ کی وفات پرآپ ہی عالیہ پرآپ پہنچ، حضرت مجد دصاحب کے اصحاب و خلفاء میں ہے کوئی ان تک نہیں پر کئے، بیضاوی شریف، مشکلوۃ شریف، ہدا ہے عضدی و تلوئ مندارشاد پر رونق افروز ہوئے اور تمام اوقات درس علوم وافادہ فیوض باطنیہ میں بسر کئے، بیضاوی شریف، مشکلوۃ شریف، ہدا ہے عضدی و تلوئ کا درس اکثر دیا کرتے تھے، ہزاروں ہزارلوگوں نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ کے خلفاء کی تعداد بھی سات ہزار تک نقل ہوئی ہے، نیز بعض مضارت نے آپ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ کھی ہے۔

امراء وسلاطین کی مجالس سے بے حدنفوز تھے ،حتیٰ کے شاہجہان باوجوواشتیاق بسیار کے آپ کی صحبت سے محروم رہاالبتہ اورنگزیب عالمگیرا آپ کی بیعت اور پچھ صحبت سے بھی مشرف ہوئے۔

آپ کے مکا تیب عالیہ بھی تین جلدوں میں مدون ہوئے جوحفزت امام ربانی کے متوبات مبارکہ کی طرح حقائق علوم نبوت ،غوامض اسرار شریعت اور لطا نُف و دقائق طریقت کا گراں قدرمجموعہ ہیں ،اکثر مکا تیب میں مکتوبات حضرت امام ربانی کے مغلقات ومشکلات کا بھی حل کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطروحدائق حنفیہ)

٣٣٧-الشيخ معين الدين بن خواجه محمود نقشبندي تشميري حنفيًّ م ٨٥٠ اھ

مشائخ وعلاء کشمیر میں سے اتباع شریعت، تروت کسنت وازالہ ً بدعات ورسوم غیر شرعیہ میں اپنے وقت کے بےنظیر عالم تھے، حدیث و فقہ میں حضرت شنخ عبدالحق محدث وہلوی کی شاگر دی کی اور مدت تک ان کی خدمت میں رہے تھے، کشمیر میں مرجع علماء وفضلاء ہوئے اور درس علوم وآ فاوہ فیوض باطنی میں زندگی بسر کی ،مجموعہ فتاوی نقشبندیہ کنز السعادة (فقہ میں) الرضوانی (سیروسلوک و بیان خوارق وکرامات والد ماجد میں) آپ کی یادگار ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعۃ۔ (نزہمۃ الخواطروحدائق حنفیم)

٣٧٧- شيخ محربن على بن محربن على حسكفي حنفي م ٨٨٠ اھ

مشہور محدث وفقیہ جامع معقول ومنقول، صاحب تصانیف کثیرہ تھے،احادیث ومرویات کے بڑے حافظ تھے،آپ کے فضل و کمال کی شہادت آپ کے مشائخ واساتذہ اور جمعصروں نے بھی دی ہے،خصوصیت سے آپ کے شیخ خیرالدین رملی نے آپ کے کمال درایت و روایت کی بڑی تعریف کی ہے،آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں: تعلیقات بخاری (۳۰ جز د ) حواشی تفسیر بیضاوی،الدررالمختار ( فقہ کی مشہور و متداول کتاب)شِرح ملتقی الا بحر،شرح المنار،شرح قطر مختصر فتاوی صوفیہ،حواشی درروغیرہ۔رحمہاللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ )

#### ۳۴۸ - شیخ ابرا ہیم بن حسین بن احمد بن محمد بن احمد بن بیری مفتی مکه مکر مه خفی م ۹۲ و اص

آپ" بیری زاده" کے نام سے مشہور ہوئے ،محدث کامل ،فقیہ فاضل ،تبحر فی العلوم اورعلم فتو کی میں یگانۂ زمانہ تھے،تمام اوقات مطالعہ کتب اور درس وتصنیف وغیرہ میں مشغول رہتے تھے،ستر • ۷ سے زیادہ تصانیف عالیہ یادگار چھوڑیں ان میں زیادہ مشہوریہ ہیں۔

شرح موطا امام محمد (۲ جلد) عمدة ذوى البصائر حاشيه الاشاه والنظائر، شرح تضجى قدورى شيخ قاسمٌ، شرح المنسك الصغير ملاعلى قاريٌ، رساله دربيان جوازعمره دراشهر حج، شرح منظومه ابن شحنه، رساله دربارهٔ اشاره سبابه، رساله درعدم جواز تلقيق (اس رساله ميس آپ نے اپنے ہم عصر علماء كلى بن فروخ وغيره كا مدلل ردكيا ہے) ولا دت مدينه طيبه ميس ہوئي تھى، وفات مكه معظمه ميس ہوئي اور معلاة ميس قريب مرقد مبارك حضرت ام المؤمنين خد يجرِّدُون ہوئے۔ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفيه)

١٧٧٩ - شيخ داؤ دمشكوتي تشميري حنفيٌ م ١٠٩٧ ه

کشمیرکے اکابرمحدثین وفقہاء میں سے تھے، آپ نے شیخ حیدر بن فیروزکشمیر سے علوم حدیث وفقہ وغیرہ کی تخصیل و تکمیل کی ،طریقت کے کمالات شیخ نصیب الدین سے حاصل کئے ،حضرت خواجہ محمود بخاری سے بھی فیوض کثیرہ لئے اوران سب حضرات کی خدمت میں ایک مدت گزار کرعلم ومعرفت میں کامل ہوئے ،''مشکوتی'' مشہور ہوئے ، کیونکہ پوری مشکوق شریف آپ کومتنا وسندا حفظ تھی۔
مدت گزار کرعلم ومعرفت میں کامل ہوئے ،''مشکوتی'' مشہور ہوئے ، کیونکہ پوری مشکوق شریف آپ کومتنا وسندا حفظ تھی ۔
مدت گزار کرعلم ومعرفت میں کامل ہوئے ،''مشکوتی'' مشہور ہوئے ، کیونکہ پوری مشکوق شریف آپ کومتنا وسندا حفظ تھی ۔

آپ نے اسرارالا برار (سادات تشمیر کے حالات میں ) لکھی ،اسرارالا شجارا در کتاب منطق الطیر شیخ عطار کومنظوم کیا۔رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ ونزہمۃ الخواطر)

٣٥٠- شيخ يجيل بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سرة حنفي م ١٠٩٨ هـ

حضرت مجد دصاحب ہے جھوٹے صاحب ادے ہیں، محدث، نقیہ، علاء رہائییں ہے ہیں، ۱۰۲۵ ہیں ولا دت ہوئی، علوم کی مخصیل و تکمیل اپنے مجھلے بھائی شخ محم معصوم صاحب اور ہڑے بھائی شخ محم سعیدصاحب ہے گی، پھر درس وافا دہ میں مشغول ہوئے اور بہت سی تھا۔ تھا نہیں ہے تھی کیں۔ آپ کا نکاح حضرت خواجہ عبیداللہ بن حضرت شخ المشائخ خواجہ باقی باللہ نقشبندی قدس اسرار ہما کی صاحبز ادی ہوا تھا۔ ''الیانع الجنی'' میں ہے کہ آپ نے مسئلہ اشار ہ تشہد میں اپنے والد ما جداور بھائیوں کی مخالفت کی ، یعنی از روئے صدیث سے کے اس کے ثبوت کونی وا نکار کے مقابلہ میں ترجیح دی اور یقینا حضرت مجد دصاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر حدیث مثبت سیح سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی رائے بدل دیتے ۔ رحمہم اللہ کاہم رحمۃ واسعۃ ۔ ( زنہۃ الخواطر ۴۳۵ تے ۵ )

ا ٣٥٠ - الشيخ ابويوسف يعقو ب البناني لا موري حنفيَّ م ٩٨ • اص

مشہور محدث، فقیہ و جامع معقول ومنقول تھے، شاہجہاں اور عالمگیر کے دور میں آپ ناظر محاکم عدلیہ رہے، ہاو جوداس کے درس و تصنیف میں بھی مشغول رہتے تھے، آپ کے درس سے بکثرت علماء وطلبہ نے استفادہ کیا،علوم حدیث میں بڑی دست گاہ تھی، اثنا درس میں فاضل سیالکوٹی پرتعریضات کرتے تھے، آپ کی تصانیف ہے ہیں:

عاشيه بيضاوي شريف،الخيرالجاري في شرح صحيح البخاري،المعلم في شرح صحيح الإمام سلم،المصطفىٰ في شرح الموطأ ،شرح تهذيب الكلام،

شرح الحسامی،شرح شرعة الاسلام،اساس العلوم ( حدیث میں ) حاشیهٔ رضی ، حاشیه عضدی ،ان کےعلاوہ دوسری کتب درسیه پربھی تعلیقات بیں ۔رحمہاللّٰہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ ( نزبهة الخواطرص ۴۳۹ج ۵ )

٣٥٢-الشيخ محميث الاسلام فخرالدين بن محبّ الله بن نورالله د بلوي حنفيٌ

محدث جلیل القدر، فضلائے عصر میں ممتاز، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کے نواسہ ہیں، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی جوتیسیر القاری کے حاشیہ پرچھپی ہے، اس میں نہایت محققانہ محدثانہ ابحاث ہیں، آپ سلطان محدشاہ کے زمانہ سے ناور شاہ کے ابتدائی دور تک دہلی میں صدرالصدورامور مذہبی کے عہدہ پر فائز رہے، پھر رحلت فرمائی۔رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (مقدمہ ً لامع ص ۱۳۷)

#### ٣٥٣- ينيخ محدث ملانشنگرف گنا ئي تشميري حنفيُّ

حضرت باباعثمان گنائی کی اولا دمیں سے محدث کبیر ، فقیہ فاضل اور جامع علوم عقلیہ ونقلیہ تھے ، علامہ مفتی فیروز کے چچاتھے ، اپے شہر کے علاء ومحدثین سے مخصیل علوم کے بعد حرمین شریفین تشریف لے گئے ، وہاں زبدۃ انحققین ، محدث شہیر علامہ ابن حجر کل سے حدیث کی اجازت حاصل کی اور کشمیرواپس ہوکر درس وارشاد میں مشغول ہوئے ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ و تذکر ہُ علاء ہند)

۳۵۴-شیخ زین الدین علی تبور، رائے نواری کشمیری حنفی "

علاء کشمیر میں سے محدث کامل وفقیہ فاضل ہے، خضرت شیخ یعقوب صرفی اور ملائٹس الدین یالی سے علوم کی تخصیل و تکمیل کے بعد حضرت مختد وم شیخ ہمزہ سے بیعت کی اور معارف وحقائق تصوف ہے بھی حظ وافر حاصل کیا اواسط عمر میں بتام و کمال فقروز ہدکی زندگی اختیار کی، پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے اور وہاں شیخ ابن حجر کمی سے اجازت حدیث لے کر کشمیروا پس آئے اور تمام زندگی نشروافا دہ علوم ظاہری و باطنی میں بسرکی ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ و تذکرہ)

#### ٣٥٥- يشخ على بن جارالله قرشي خالد مكى حفيً

حضرت خالد بن ولیدگی اولا دمیں سے محدث کامل، فقیہ فاضل، مفتی وخطیب مکہ معظم بھے، حرم شریف میں بیٹھ کرتمام دن درس حدیث وتفسیر وفقہ اورا فقاء کی خدمات انجام دیتے تھے، خصوصیت سے بخاری شریف کا درس نہایت محققان شان سے ہوتا تھا، بڑے تھے و بلیغ مقرر وخطیب تھے، اپنے خاندان میں سے صرف آپ کے والداور آپ ہی حنفی تھے، باقی سب شافعی ند ہب کے پیرو تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سیحے بخاری شریف وغیرہ کتاب صحاح آپ سے پڑھی تھیں، شیخ علی متقی اور شیخ عبدالوہاب متقی سے بڑی محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

٣٥٧-الشيخ المحد شحسن بن على الجيمي المكي منفيٌّ م٣١١١ه

مشہور محدث وفقیہ تھے،آپ کی اسانید مرویات' کفایۃ المتطلع'' کی دوجلدوں میں ہیں، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ نصب الرایس ۴۸۸)

- ۳۵۷ – الشیخ محمد اعظم بن سبیف الدین بن الشیخ محمد معصوم العمر کی سر ہندی حنفی ن<sup>و</sup> م ۱۱۱۳ ھ

برے محدث وفقیہ تھے، علوم کی تحصیل اپنے بچا جان شخ فرخ شاہ بن الشیخ محمد سعید سر ہندی اور والد ماجد سے کی اور طریقت میں بھی
اپنے والد بزرگوار سے استفادہ کیا،آپ کی نہایت محققانہ مفید شرح صحیح بخاری پر ہے جس کا نام فیض الباری ہے، ۴۸۸ سال کی عمر میں وفات

ہوئی اوراپ والد ماجد کے قریب سر ہندشریف میں مدفون ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (ہدایہ احمدیہ، نزہۃ الخواطر) ۱۱۵۸ – الشینج مبارک بن فخر الدین الحسینی الواسطی بالگرا می حنفی <sup>دم</sup> م ۱۱۱۵ ھ

محدث کبیروجامع علوم وفنون تھے، پہلے بلگرام میں مختصیل کی ، پھر دہلی گئے اور علامہ خواجہ عبداللہ بن شیخ المشاکخ حضرت خواجہ باتی باللہ نقشبندی قدس سرۂ اور شیخ نورالحق بن شیخ محدث دہلوی وغیرہ سے علوم کی تکمیل اور حدیث کی سندحاصل کی ،۱۴۰ھ میں اپنے وطن واپس ہوکر درس وافادہ میں مشغول ہوئے۔

نہایت وقور، بارعب اورامرمعروف ونہی منکر میں جری تھے،ان کی موجود گی میں کسی شخص کوار تکاب منہیات شرع کی جرأت نہ ہوتی تھی۔رحمہاللّہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (نزہۃ الخواطر)

٣٥٩-الشيخ المحد ث فرخ شاه بن الشيخ محمر سعيد بن الامام الرباني قدس سره ، حفيٌّ م١١٢١ ه

ا پنے والد ماجد کی تیسری اولاد ہیں لیکن علم وفضل میں سب سے بڑھ کراور درس وافا دؤ علوم وظاہر و باطن میں سب سے بڑے تھے، ا پنے والد ماجد سے علوم کی مختصیل اور خصوصیت سے حدیث وفقہ اور تصوف میں مراتب عالیہ کی تکمیل کی ، حافظ نہایت قوی تھا ، بڑے ذہین و ذکی تھے ، مباحثہ سے بھی رغبت تھی ، علوم حدیث سے عشق تھا ، حرمین شریفین حاضر ہوکر فیوض و برکات سے مالا مال ہوکر ہندوستان واپس ہوئے اور درس وافا دہ میں منہمک ہوگئے۔

"الیانعالجنی" میں ہے کہ آپ کوستر ہزارا عادیث متن وسند کے ساتھ یا تھیں جن کے رجال پر پوری بھیرت ہے جرح وتعدیل کر سکتے تھے،
احکام فقہ یہ پر بڑی نظرتھی اورا کیک درجہ کا اجتہاد حاصل تھا، باوجوداس کے نہایت جرت ہے کہ آپ نے ایک رسالہ منع اشار ہ تشہد میں کھا ہے"۔
فقد و حدیث میں آپ کے بہت سے رسائل ہیں اور اپنے جدامجد حضرت امام ربانی مجد دالف ثائی کی طرف سے مدافعت میں بھی
رسائل لکھے ہیں، مثلاً القول الفاصل ہیں الحق و الباطل او کشف الغطاء عن وجوہ الخطا، نیز رسالہ حرمت غناء، رسالہ عقائد رسالہ فی الحقیقة
المحمد یہ، حاشیہ حاشیہ عبدالحکیم علی الخیالی وغیرہ کھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (نزہۃ الخواط)

٣٦٠ - يشخ عنايت الله شال تشميري حنفي م ١١٢٥ هـ

بڑے محدث، فقیہ، متقی، متورع اور جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، علوم وفنون کی تخصیل و بحمیل آپنے وقت کے اکابرشیوخ ہے کی ہمیشہ علوم حدیث، تفییر وفقہ وغیرہ کا درس دیتے تھے، خصوصیت ہے درس بخاری شریف کی محدثانہ تحقیق کے لحاظ ہے بے نظیر شہرت ہوئی۔

تقل ہے کہ ۳۱ دفعہ کمل بخاری شریف کو پوری تحقیق ہے پڑھایا حدیث اور اس کے طرق اسانید کی واقفیت آپ کو بدرجہ کمال حاصل تھی، مثنوی مولا ناروم کو بھی پڑھانے کے نہایت دلدادہ تھے، علوم باطن میں مشائخ وقت سے خرقہائے خلافت حاصل کئے، تمام عمر درس وعظ میں بسر کی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعۃ۔ (حدائق الحقیہ ونزہۃ الخواطر)

٣٦١ - الشيخ العلامة احمد بن الي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق صديقي حنفي م ١١١٠ه

مشہور محدث وفقیہ، جامع معقول ومنقول''ملاجیون'' کے نام سے زیادہ معروف،شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاٰذمحتر م تھے، نسباُ حضرت ابو بکر صدیق سے متصل اور قصبہ امیٹھی کے ساکن تھے، سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا پھر مخصیل علوم وفنون میں مشغول ہوئے،قوت جافظہ بےنظیرتھی جو کتابیں دیکھتے تھے، یا دہوجاتی تھیں،اکثر دری کتابیں شیخ محدصادق ترکھی سے اور پچھمولا نالطف اللہ صاحب جہاں آبادی سے پڑھیں،فراغت کے بعد مندصدارت تدریس کوزیت بخشی اورائے وطن میں پڑھاتے رہے، چالیس سال کی عمر میں اجمیر شریف ہوکر دہلی پہنچے، وہاں بھی کافی مدت اقامت کی، درس وافادہ کرتے رہے، ۵۵ سال کی عمر میں حرمین شریفین حاضر ہوئے، وہاں بھی ایک مدت اقامت کی، وہاں بھی کافی مدت اقامت کی، وہاں کی برکات ظاہری وباطنی سے دل بھر کرسیرانی کی، ۵۰ سال بعد واپس ہوکر بلا دوکن میں سلطان عالمگیر کے ساتھ اسلاگز اربی، ۱۱۱۳ ھیں پھر حرمین شریفین حاضری دی، ایک سال اپنے والد ماجد کی طرف سے، دوسر سے سال والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی مناسک جج ادا کئے اور سیحین کا درس نہایت تحقیق وانقان کے ساتھ بغیر مراجعت کتب وشروح دیا، پھر ۱۱۱۹ ھیں ہندوستان واپس ہوکر اپنے وطن میں دوسال قیام کیا، اس زمانہ میں طریق سلوک وتصوف کی طرف زیادہ توجہ فر مائی اور حضرت شیخ لیسین بن عبدالرزاق قادری سے خرقہ خلافت حاصل کیا، پھرا پنے اصحاب ومریدین کے ساتھ دبلی تشریف لائے، قیام فرما کر درس وافادہ میں مشغول ہوئے۔

شاہ عالم بن عالمگیر بلاد دکن ہے لوٹے تو آپ نے اجمیر جاگران کا استقبال کیا ،ان کے ساتھ لا ہور گئے ، وہاں بھی ایک مدت گزاری ،شاہ عالم کی وفات پر دہلی واپس ہوئے اوروفات تک دہلی میں مقیم رہے ،شاہ فرخ سیر نے بھی آپ کی بڑی قدرومنزلت کی ۔ علاہ دافاد مُنظوم خلام کو انگلات اطنی میں وقت لوگوں کی دینوی ضرور توں میں بھی اورادفر استہ بھی اورادفر اور اورادہ سراطین سے میران مال

علاوہ افادۂ علوم ظاہری و کمالات باطنی ہروفت لوگوں کی دنیوی ضرورتوں میں بھی امدادفر ماتے تصاورامراء وسلاطین کے یہاں ان کے لئے سفارش کرتے تھے، باوجود کبرسی کے بھی عوام سے رابطہ اور درس وافادہ کا مشغلہ آخروفت تک قائم رکھا۔

آپ کی تصانیف نہایت مشہور ومقبول ہو ہیں ،جن میں چند یہ ہیں ۔تفییراحمدی ،جوآپ کے ابتدائی دور کی تصنیف ہے (اس کوآپ نے ۱۰۲۴ تا ۲۹ تا ۲۹ ان پوراکیا ،نورالانوار فی شرح المنار (پیکتاب مدینه منورہ کے قیام میں صرف دوماہ کے اندر کھی ،السوان خی ایماوائ جامی کے طرز پر ہے جس کوآپ نے دوسرے سفر حجاز میں تصنیف کی ، اس کا تتمہ آپ کے صاحبز ادبے شیخ عبدالقادر نے کھا، آ داب احمدی (سیروسلوک میں ابتداء عمر میں کھی ) آپ کی وفات دبلی میں ہوئی وہیں فن ہوئے تھے، مگر پر اس کو ایک بعد آپ کوامیٹھی کے کر آپ کے مدرسہ میں دفن کیا گیا۔رحمد التدا تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفی ونز بهة الخواطر)

٣٦٢ – الشيخ الإمام العلامة ابوالحسن نورالدين محمد بن عبدالها دى سندى حفيٌّ م ١١٣٩هـ ١٣٩١هـ ١٣٦١ه

جلیل القدرمحدث وفقیہ، شخ ابوالحن سندی کبیر کے نام ہے مشہو ہوئے ، پہلے اپنے بلا دسندھ کے علاء ومشائخ ہے علوم وفنون کی تخصیل و پیمر مدینہ طیبہ کو ہجرت کی اور وہاں کے اجلہ شیوخ ہے استفادہ کیا، حرم شریف نبوی میں درس حدیث دیتے تھے، علم وفضل و ذکاء و صلاح میں بڑی شہرت پائی، نہایت نافع تالیفات کیس، مثلاً حواثی صحاح ستہ، حاشیہ مسندامام احمر، حاشیہ فنح القدیر، حاشیہ جمع الجوامع شرح اذکارالا مام النووی وغیرہ۔

سلک الدرراور تاریخ جمرتی میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے جنازہ کوامراءو حکام نے اٹھا کرمسجد نبوی میں پہنچایااور تمام ساکنان مدینہ پاک نے اظہارغم والم کیا، بازار بند ہوئے، بےشارلوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور بقیج میں فن ہوئے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الرابیونزہمۃ الخواطرص ۲۰۵)

٣٦٣ – يشخ كليم الله بن نورالله بن محمرصالح المهندس صديقي جهال آبادي حنفي ،م ١١١٠ هـ

کبارمشائخ چشت میں سے بڑے محدث وعلامہ وقت تھے،اول علاء دہلی سے خصیل علوم وفنون کی ، پھر حجاز تشریف کے اورا یک مدت طویلہ وہاں رہ کراستفادہ تکمیل وعلوم ظاہری کے ساتھ طریقہ چشتیہ شیخ بچی بن محمود گجراتی مدنی سے طریقہ نقشبند یہ میرمحترم سے (جن کا سلسلہ خواجہ عبیداللّٰداحرار سے متصل تھا)اور طریقہ قادر یہ شیخ محمد غیاث کے سلسلہ سے حاصل کیا ، پھر ہندوستان واپس ہوکر دہلی میں قیام کرکے

درس وافادہ میںمشغول ہوئے۔

آپ کی تصانیف قیمہ بیہ بیں بتغیر قرآن مجید، کشکول،المرقع فی الرقی،الکسیر ،سواءالسبیل،العشر ۃ الکاملہ، کتاب الروعلی الشیعہ ، مجموعۃ المکا تیب،شرح قانون الشیخ الرئیس وغیرہ، بڑے متوکل وزاہد تھے،سلاطین وامراء کے ہدایا وتحا نف سے بخت اجتناب کرتے تھے،اپنا ذاتی مکان جو بڑی حیثیت کا تھا کرایہ پردے دیا تھا اس کی آمدنی سے گزراوقات کرتے تھے،معمولی کرایہ کا مکان لے کررہائش کی۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزہمۃ الخواطر)

٣٦٣- شيخ ابوالطيب محمد بن عبدالقا درالسندي المدني حنفيٌ م ١٩٠٠ ه

بڑے محدث جلیل القدر تھے، پہلے اپنے بلادسندھ کے علاء ومشائخ سے علوم کی تخصیل کی ، پھر حجاز جاکر حج وزیارت سے مشرف ہوئے ، مدینہ طیبہ (زاد ہااللہ شرفاء میں سکونت اختیار کی ، شخ حسن بن علی تجمیمی سے صحاح ستہ پڑھیں ، شخ محمد سعید کوکنی قرشی نقشوندی اور شخ احمد البناء سے بھی اجازت حاصل کی۔

تمام عمر درس علوم وافادهٔ کمالات میں مشغول رہے، صدق وصلاح، تقویٰ وطہارت کا پیکرمجسم تھے، حنفی المسلک، نقشبندی الطریقه تھے، جامع تر مذی کی عربی میں بہترین شرح لکھی جس کی ابتداءاس طرح کی:السحہ مد لله الذی شید اد کان الدین السحنیفی بکتابه المبین النج درمختار پربھی بہت گرانقذر حاشیہ لکھا۔

آپ سے مدینہ طیبہ کے بکثرت علماء و کبار محدثین نے حدیث پڑھی، مثلاً شیخ عبدالرحمٰن بن عبدالکریم انصاری مدنی، شیخ عبدالله بن ابراہیم البری مدنی، شیخ محد بن علی الشروانی مدنی، شیخ یوسف بن عبدالکریم مدنی وغیرہ۔رحمہاللّہ تعالی رحمة واسعة ۔ (تکمله ً تقدمہ نصب الرابیہ ص۷۹ ونزہیة الخواطرص۱۳۶)

٣٦٥ – شيخ عبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني نا بلسي دشقي حنفي " م٣١١١ه

محدث وفقیہ فاضل تھے،علوم کی تخصیل و تھیل اپنے بلاد کے اکابر وعلماء، ومشائخ سے کی اور آپ کے فیض علم سے بکثر ت علماء ومشائخ سے کی اور آپ کے فیض علم سے بکثر ت علماء ومشائخ مستفید ہوئے ، کتاب ذخائر الممواریث فی الدلالة علی مواضع الدیث، کتاب نہایۃ المراد شرح ہدیۃ ابن العماد، خلاصۃ التحقیق فی مسائل التقلید و التدقیق، اللولوالمکنون فی الاخبار عمالیے وابعۃ ۔ (امام الندقیالی رحمۃ واسعۃ ۔ (امام ابن ملجہ اورعلم حدیث اردوص ۲۳۳ وحدائق الحنفیہ)

٣٧٧- ينخ محدافضل بن الشيخ محد معصوم بن الاما م الرباني قدس سره حنفي م ١٩٧١ه

محدث ثقة، فاضل متبحر فی العلوم، اولیائے کبارے تھے، حضرت شیخ عبدالاحد بن شیخ محد سعید سر ہندی خلیفہ شیخ احد سعید سے علم ظاہر و باطن حاصل کیا، پھر حرمین شریفین حاضر ہوکر شیخ سالم بن عبداللہ البصر ی کمی کی صحبت میں رہے، اور استفادہ کیا، شیخ حجة اللہ نقشبندی ہے بھی دس سال تک اکتساب فیوض و برکات کیا تھا۔

حجاز ہے واپس ہوکر دہلی میں سکونت اختیار کی ، مدرسہ غازی الدین خان میں درس علوم دیا، آپ سے حضرت شاہ و لی اللہ صاحبؓ حضرت مرزاصا حب جان جانانؓ ، شیخ گداعلی اور دوسرے بہت سے علماء نے حدیث حاصل کی ، حضرت شیخ المشائخ مولا نا غلام علی صاحبؓ نقشبندی قدس سرہ نے'' مقامات مظہر ریہ'' میں تحریر فرمایا کہ: آپ "حضرت شیخ عبدالاحدقدس مره کی خدمت میں باره سال رہے، پھر حرمین شریفین میں شیخ سالم سے استفادہ کیا، واپس ہوکر دبلی صدارت علم کی اور نہایت قناعت وعفاف کے ساتھ زندگی بسر کی ،آپ کی خدمت میں جتنے روپے پیش کئے جاتے تھے،ان سے علمی کتابیں خرید کر طلبہ کے لئے وقف فرماد ہے تھے،ایک دفعہ پندرہ ہزار کی رقم خطیر آئی تواس کو بھی ایک طرح صرف کر دیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(حدائق نفیہ وزنیۃ الخواطر)

٣٧٧- يشخ تاج الدين قلعي بن قاضي عبد الحسن حنفيٌّ م ١١٨٨ هـ

جلیل القدر محدث اور فقیہ فاضل مفتی مکہ معظمہ تھے، بہت سے مشاکُخ حدیث کی خدمت میں رہے اور سب نے آپ کواجازت دی، کیکن زیادہ استفادہ آپ نے شخ عبداللہ بن سالم بھری ہے کیا، آپ نے کتب حدیث کو بحث و تنقیح کے ساتھ ان سے پڑھا اور صحیحین کو بھی محدث جمیمی سے اس طرح پڑھا، ان کے علاوہ شیخ صالح زنجانی، شیخ احمد نخلی اور شیخ احمد قطان وغیرہ سے فقہ وحدیث میں استفادہ کیا، شیخ ابراہیم کردی سے احادیث خصوصاً حدیث مسلسل بالا ولیہ کی اجازت حاصل کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ''انسان العین'' میں لکھا ہے کہ جب آپ شیح بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے تو میں بھی کئی دن تک درس میں حاضر ہوااور آپ سے کتب صحاح ستہ موطاً امام ما لک، مند دارمی اور کتاب الآثارام محمد کوکہیں کہیں سے سنااور آپ سے سب کتابوں کی اجازت حاصل کی اور جب سے الاھ میں''زیارت نبوی''سے واپس ہوا تو سب سے پہلے آپ ہی سے حدیث مسلسل بالاولیہ کو بروایت شیخ ابراہیم سنا۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (عدائق حنفیہ)

٣٦٨ - شيخ محر بن احمد عقيله مكى حنفيٌّ م ١٥٠٠ ه

مشہور محدث ہیں، محدث بین، محدث بین، محدث عبرہ سے حدیث حاصل کی آپ کی گرانفقر رتصانیف آپ کی جلالت قدر پر شاہد ہیں، مثلاً المسلسلات عدة اثبات ، الدررالمنظوم (۵مجلدات میں تفسیرالقرآن بالماثور، الزیادة والاحسان فی علوم القرآن (جس میں 'انقان' کی تہذیب کی ہے اور بہت سے علوم قرآن کا اضافہ کیا ہے، آپ کی اکثر مؤلفات استنبول کے مکتبہ علی باشاا تھیم میں موجود ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (تقدمہ نصب الرابی)

٣٦٩ – الشيخ الإمام العلامه نورالدين بن محرصا مجمع آبادي حنفيَّم ١٥٥ الص

بڑے محدث اور ہندوستان کے ارباب نصل و کمال واساتذہ مشہورین میں سے جامع معقول و منقول بحرذ خارعلوم ہے ، بچین ہی سے
علم کا شوق بے نہایت تھا، گلستان سعدی اپنی والدہ ماجدہ سے سات روز میں پڑھی، کتب درسیہ مولا نا احمد بن سلیمان گجراتی اور فریدالدین
صاحب احمد آبادی سے پڑھی، حدیث شیخ محمد بن جعفر حینی بخاری سے پڑھی اور انہی سے طریقہ سلوک میں بھی استفادہ کیا، تمام کمالات و
ضائل اور کشرت درس افادہ میں بے نظیر شخصیت کے مالک ہوئے۔

آپ کے خاص عقیدت مندا کرم الدین گجراتی نے آپ کے درس وافا دہ کے لئے ایک مدرسہ احمد آباد میں تغمیر کرایا جس پرایک لاکھ چوہیں ہزار روپیے صرف کیااور طلبہ کے مصارف کے لئے کئی دیہات بھی وقف کئے۔

شیخ موصوف نہایت متوکل، متورع، زاہد و عابد تھے، شب میں دوبارائھ کرنوافل پڑھتے تھے، اور ہر بارسونے سے قبل ایک ہزار بار
ہلیل کرتے اور ہزار بار درود شریف پڑھتے تھے، امراء وسلاطین کے ہدایا، تحا کف اور روزینوں سے سخت اجتناب کرتے تھے، آپ کی
تصانیف قیمہ یہ ہیں: تفییر کلام اللہ، حاشیہ تفییر بیضاوی، نورالقاری، شرح سیح البخاری، شرح الوقایہ، حاشیہ شرح مواقف، حل المعاقد، حاشیہ
شرح المقاصد، شرح فصوص الحکم، حاشیہ شرح المطالع، حاشیہ تلویح، حاشیہ عضدی، المعول حاشیہ المطلول، شرح تہذیب، المنطق (جوآپ کی

تمام تصانیف میں سے زیادہ ادق ہے) وغیرہ ،آپ کی سب چھوٹی بڑی تصانیف تقریباً ڈیڑھ سوہیں ، ۹۱ سال کی عمر میں وفات ہوئی۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ ونزبہۃ الخواطر)

• ٣٥- الشيخ الامام المحد شصفة الله بن مدينة الله بن زين العابدين حفيًّ م ١٢ الص

خیرآ باد کے علماؤ محدثین میں سے جلیل القدر عالم ربانی ، کتب درسیہ شخ قطب الدین سے پڑھیں ، پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے اور کئی سال وہاں قیام فرما کرشنخ ابوطا ہر مربن ابراہیم کردی مدنی سے حدیث حاصل کی اور وطن واپس آ کرمنطق وفلسفہ کا درس قطعانہیں دیا ، بلکہ صرف حدیث وتفسیر کا درس اختیار کیا ، بہت سے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطر)

ا ٢٧٤ - الشيخ العلام محمعين بن محمد امين بن طالب الله سنديَّ م ١٧١١ه

حدیث، کلام وعربیۃ کے بڑے فاضل جلیل تھے، شیخ عنایۃ اللہ سندی سے تحصیل علم کی ، پھر دہلی جاکر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ سے پھیل کی ، اپنے وطن واپس ہوکر طریقت میں شیخ ابوالقاسم نقشبندی سے استفادہ کیااور حضرت علامہ سیدعبداللطیف کی خدمت میں رہ کر فیوض کشرہ علم ومعرفت کے حاصل کئے ، نہایت ذکی ونہیم ، حدیث و کلام کے ماہر تھے ، بہت اچھے شاعر تھے ، وجدوساع اور نغموں سے دل کو خاص لگاؤتھا، جی کے حالت وجدوساع ہی میں وفات بھی ہوئی ، آپ کا میلان شیعیت اور عدم تقلید کی طرف بھی تھا۔

۳۷۲ – الشیخ الا ما م المحد ش محمد حیات بن ابرا ہیم سندی مدنی حنفی متو فی ۱۶۳ اھ بڑے محدث شہیر، عالم کبیر تھے،ابتداء میں علوم کی مخصیل شیخ محمد معین سندی سے کی ، پھر حرمین شریفین حاضر ہوکر مدینہ طیب میں سکونت کی اور شیخ کبیرالحن سندهی مدنی حنفی کی خدمت و صحبت میں رہ پڑے،ان سے علوم حدیث وغیرہ کی تکمیل کی اوران کی وفات پر۲۴ سال تک ان کی جانشینی کی ،آپ کوشیخ عبداللہ بن سالم بصری مکی ، شیخ ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی اور شیخ حسن بن علی تجیمی وغیرہم نے بھی اجازت حدیث دی اور آپ سے بکٹرت مشاہیر علماءومشائخ سے استفادہ کیا ، تصانیف بیہ ہیں۔

تخفة الامام في العمل بحديث النبي عليه السلام، رسالة في النهى عن عشق صور المردد و النسوان،الايقاف على اسباب،الاختلاف رسالة في ابطال الضرائح وغيره -رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (ننز بهة الخواطرص ٢٠٠١هـ٧)

٣٧٣-الشيخ الامام العلامة عبدالله بن محد الاماسي حنفيَّ م ١٢٧ه

مشہورمحدث تھے،آپ نے بخاری شریف کی شرح''نجاح القاری فی شرح ابنخاری'' ۳۰ جلدوں میں مسلم شریف کی شرح'' غایة المنعم بشرح صحیحمسلم'' کے جلدوں میں لکھی تھی،شرح مسلم نصف تک پہنچی تھی۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقذمہ نصب الرابیص ۴۸) مسر و سرح سی

سم ١٧٧- ينتخ عبدالولى تركستاني كشميري حنفي م ١٧١١ ه

بڑے علامہ محدث اور ولی کامل تھے، اپنے وطن طرحان (ترکستان) سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور اداء مناسک جج کے بعد مدینہ منور حاضر ہوئے وہاں مدرسہ دارالشفاء میں مصرت شیخ ابوالحن سندی حنفی شارح صحاح سنہ کے حلقہ درس حدیث سے استفادہ کیا، اور ان سے اجازت لے کرکشمیرتشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کی، درس وارشاد میں مشغول رہے، شیخ الاسلام مولانا قوام الدین محمد کشمیری اور دوسرے بہت سے علماء سلحاء نے آپ سے علوم کی مخصیل کی۔

آپ کوشنراد و بلخ کی تہمت میں شہید کیا گیا بقل ہے گیآپ کا سرتن سے جدا ہو گیا تھا، مگرتمام رات اس سے ذکر اللہ کی آواز آتی رہی ، صبح کے وقت خاموش ہوا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ ونزہۃ الخواطر)

٣٧٥-الشيخ العلامة المحديث محمد ماشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمن سندى حنفي م٢١١ه

مشہور محدث وفقیہ عالم عربیت تھے، اول علوم کی تخصیل اپنے وطن میں شیخ ضاء الدین سندی ہے گی، پھر حجاز پہنچ 'جج وزیارت سے فارغ ہوکر شیخ عبدالقادر کلی مفتی احناف مکہ معظمہ سے حدیث وفقہ کی تکمیل کی اور صاحب کمالات باہرہ ہوئے، مند درس وافتاء سنجالی اور تصانیف قیمہ کیس، شیخ محمعین صاحب دراسات سے آپ کے مباحثات ومناظرات رہے ہیں۔ تصانیف یہ ہیں:

ترتیب سیح ابنجاری علی ترتیب الصحابه، کشف الرین فی مسئل رفع الدین (اس مین آپ نے ثابت کیا که احادیث منع مقبول سیح بیں) کتاب فی فرائض الاسلام، حیاۃ القلوب فی زیادہ الحوب، بذل القوۃ فی سنی النوۃ، جنۃ النیم فی فضائل القرآن الکریم، فا کہۃ البستان، فی تنقیح الحلال والحرام وغیرہ \_رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ \_ ( نزہۃ الخواطرص ٣٦٣ ج٢)

٣٧٧-الشيخ العلامة محمر بن الحسن المعروف به "ابن جات" منفيٌّ م ١٤٥٥ ه

جلیل القدر محدث وفقیہ تھے ،تخ تج احادیث کی طرف زیادہ توجہ فرمائی چنانچہ آپ نے احادیث بیضاوی شریف کی تخ تج کی جس کا نام ''تخفۃ الراوی فی تخ تج احادیث البیصاوی''رکھا۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدمہ نصب الرابیص ۴۸)

221-الشیخ الا مام حجة الاسلام الشاہ ولی اللہ احمد بن الشاہ عبدالرحیم الد ہلوی حنفی م ۲ کا اھ ہندوستان کے مایہ نازمشہور ومعروف محدث جلیل وفقیہ نبیل، جامع معقول ومنقول تھے، آپ نے علوم کی تحصیل و تحمیل اپنے والد ماجد سے کی دس سال کی عمر کافیہ کی شرح للمعنی شروع کی ، ۱۳ سال کی عمر میں نکاح کیا ، اسی عمر میں حضرت والد ماجد سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی اور علوم وفنون کی تکمیل میں گئے، حتیٰ کے ۲۵ سال کی عمر میں مکمل فراغت حاصل کی ، اثناء تحصیل میں اپنے زمانہ کے امام حدیث، شیخ محمد افضل سیالکوٹی کی خدمت میں آتے جاتے رہے اور علوم وحدیث میں ان سے استفادہ کیا پھرتقریباً بارہ سال تک درس کا مشغلہ رکھا، ۱۱۳۳ ھے میں شیخ عبیداللّٰہ بارہوی اور شیخ محمد عاشق وغیرہ کی معیت میں حرمین شریفین حاضر ہوئے۔

و ہاں دوسال قیام فرمایااور و ہاں کے علماء کبار ومشائخ سے استفادہ کیا ،خصوصیت سے شیخ ابوطا ہرمحد بن ابراہیم کر دی شافعی کی خدمت میں رہ کرحدیث پڑھی اوران کے خاص خیالات ونظریات ہے بھی متاثر ہوئے۔

علامہ محقق کوری حفی کا خیال ہے کہ آپ کے ابتدائی نظریات و تحقیقات میں شخ موصوف ہی کے صحبت کے اثرات ہیں، جورفتہ رفتہ اعتدال کی طرف آئے اور فیوش الحر مین آپ نے پوری صراحت کے ساتھ اعلان فر مادیا کہ ''اوفق الطرق بالسنة الصحیحہ ، طریقہ انیقہ مذہب خفی ہی ہے'' ۔ جس سے معاندین مذہب خفی کی وہ تمام مساعی معنو مہیا جائے گئی جہتہ بین کے بارے میں بیفر مانا کہ وہ متاخرین کے بیاد پر کی گئی تھیں۔
علامہ کور گن نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اصول مذاہب ائمہ جمتہ بین کے بارے میں بیفر مانا کہ وہ متاخرین کے ساخت پر داختہ بین متقد مین سے متقد میں نہیں واقعہ کے خلاف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب ہے مطالعہ میں وہ کتب متقد میں نہیں ہیں جن میں اصول بیس متقد مین نہیں واقعہ کے خلاف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب ہے مطالعہ میں وہ کتب متقد میں نہیں ہیں جن میں اصول خدا ہب کی نقل آئم کہ متقد مین نہیں ہیں جن میں اور اس کی دوجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب ہے مطالعہ میں وہ اصول مذہب مذکور ہیں جوخود ہمارے انہ سے متقول ہیں منام میر کرتے ہیں کہ اس طریق فکر پر بھی نظر رکھا جائے اور اس کی اسانید پر نظر مذکی جائے کور می صاحب ہے اس طریق فکر پر بھی نظر کی اسانید میں نظر رہ کی خورہ وہ اس خورہ کے اس طریق فکر پر بھی نظر موروں ہے جہ جائیکہ دوسری کتاب صحاح اور کتب سنن وغیرہ واور جب دربارہ ادکا جی کی الفروع اسانید میں نظر صور رہ ہے اولی اس کی ضرورت وابمیت ہے۔

کے صحیحین کی اسانید پر بھی نظر ضروری ہے جہ جائیکہ دوسری کتاب صحاح اور کتب سنن وغیرہ واور جب دربارہ ادتجاج فی الفروع اسانید میں نظر صور کی ہے اس طریق میں موروں سے توباب اعتقاد میں بدرجہ والی اس کی ضرورت وابمیت ہے۔

ائی طرح علامہ کوٹری نے حضرت شاہ صاحبؒ کی اور بھی کئی باتوں پر تنقید کی ہے جو ' حسن التقاضی فی سیرۃ الامام ابی یوسف القاضی'' کے آخر میں ص ۹۵ تاص ۹۹ شائع ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ علا مہ کوٹری حضرت شاہ صاحب کے بہت بڑے مداح بھی ہیں اور آپ کے علم و فضل ، کمالات اور گرانقد رعلی ، اصلاحی خدمات کے بھی ہماری طرح معترف ہیں ، اس لئے ان کے نقد کوئسی غلط جذبہ پرمحمول نہیں کر سکتے ، اکا بر اہل علم خود فیصلہ کریں گے کہ کس کی تحقیق کہاں تک درست ہے۔

ہم نے محدث ابو بکر بن ابی شیبہ کے حالات میں لکھا تھا کہ امام اعظم ؒ کے بارے میں ان کے نقد کا ہم پوری فراخد لی ہے استقبال کرتے ہیں کیونکہ ہم امام صاحب کو انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں مانے ، لیکن تقید کے لئے ہماری شرط اول بیضرور ہے کہ پوری بصیرت سے حسن نیت کے ساتھ اور بے شائبہ تعصب ہو، انبیاء علیہم السلام کی طرح دوسروں کو میعاری نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے ہر تول و فعل کو حق سمجھنا ضروری ہوالبتہ مجموعی حیثیت سے حق پر بہت سوں کو کہا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب خودمقلداور حنی تنے جیسا کہ انہوں نے خودا نیخ الم سے تحریر فرمایا ہے، یے تحریر خدا بخش لا بَہریری میں صحیح بخاری کے ایک نسخہ پر ہے جو حضرت شاہ صاحب کے درس میں رہی ہے، اس میں آپ کے ایک تلمیذ محمد بن پیرمحمد بن الشیخ الی الفتح نے پڑھا ہے، تلمیذ ذرکور نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ ۲ شوال ۱۵۹ الے کھی ہے، جمنا کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونا لکھا ہے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری تک لکھ کر تلمیذ ذرکور کے لئے سندا جازت تحدیث کھی اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ یے کلمات لکھے۔

العمرى نسباً ،الدبلوى وطناً ،الاشعرى عقيدة ،الصوفى ،طريقة ،الحنفى عملاً ، والحنفى والشافعي تدريساً ،خادم النفسير والحديث والفقه والعربية والكلام .......۳ شوال ۱۹۹۱ه

تقلید کی ضرورت پر بحث فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحبؓ نے ججۃ اللّہ بالغیص ۱۵ میں تصریح فرمائی ہے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید کے جواز پرکل امت مرحومہ بااس کے معتمد حضرات کا اجتماع ہو چکا ہے، اور تقلیدائمہ اربعہ میں کھلی مصالح شرعیہ موجود ہیں،خصوصااس زمانہ میں کہ متیں کوتاہ ہیں، ہوائے نفسانی کاغلبہ ہے اور ہرخص اپنی رائے کو دوسروں کے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہے۔

پھرتخریفر مایا کہ ابن جنم نے جوتقلید کو جرام کہا ہے وہ صرف ان لوگوں کے تن میں صبح ہوسکتا ہے جوخودا جہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں اور احادیث رسول اکرم علیات کا علم پوراپورار کھتے ہوں ، ناسخ ومنسوخ ہے واقف ہوں وغیرہ ، یاان جابل لوگوں کے تن میں صبح ہوسکتا ہے جوکی کی تقلیداس عقیدہ سے کرتے ہوں کہ اس فیض سے کوئی غلطی و خطامکن ہی نہیں اووہ اس کی تقلید کی مسئلہ میں بھی چھوڑ نے پر تیار نہ ہوں ، خواہ اس کے خلاف بڑی سے بڑی دلیل بھی ثابت ہوجائے ، یاان لوگوں کے حق میں صبح ہے جو مثلاً خنی ہونے کی وجہ ہے کی شافعی سے تحقیق مسائل جائز نہ سمجھتا ہو یا برعکس یا حفی شافعی امام کے بیجھے اقداء کو جائز نہ سمجھتا ہو یا برعکس ، لیکن تقلید کو اس فخص کے حق میں ناورست نہیں کہہ سکتے مسائل جائز نہ سمجھتا ہو یا برعکس ، لیکن تقلید کو اس فخص کے حق میں ناورست نہیں کہہ سکتے ہود پنی امور کا ماخذ نبی اگرم علیات کے اقوال کو سمجھتا ہواور حلال وحرام صرف ان بی چیزوں کو سمجھتا ہوجن کو خدا اور رسول خدا علیات نے حال و حرام کیا ہے بھراگر ایسافخص بے ملی کی وجہ سے کی عالم دین وقت سمجھتا ہوا ہو کہا خور نے کہا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا آر ہا جسل کے بھراگر ایسافخص کے تقلید پر کلیر کرنا کسی طرح بھی صبح نہیں ہوسکتا کیونکہ افتاء واستفتاء کا طریقہ عبد نبوت سے اب تک برابر چلا آر ہا ہو مضرور اس کی ہے کہ کمی فقیہ کوموئی الیہ یا معصوم نہ سمجھیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے تخ تکے علی کلام الفقہاء اور شتع الفاظ حدیث کے اصول پر بحث کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ قاعدہ متخرجۂ امام کی وجہ سے کسی حدیث کاردکر دینا مناسب نہیں جس طرح حدیث مصراۃ کوردکر دیا گیا کیونکہ حدیث کی رعایت کسی قاعدہ متخرجہ کے مقابلہ میں زیادہ ضروری ہے۔

یہاں رد حدیث مصراۃ ہے حضرت شاہ صاحب گاروئے تین چونکہ حفیہ کی طرف ہے، اس لئے اس کے جواب کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیری ) نے درس بخاری شریف میں ارشاد فر مایا تھا کہ مسئلہ مصراۃ میں حدیث البی ہریرہ کے مناسب ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ تشمیری ) نے درس بخاری شریف میں ارشاد فر مایا کہ امام طحاوی وغیرہ احناف نے جو جوابات دیے بیں وہ مجھے اپنے نداق پر پندنہیں ہیں، میر نے زدیک جواب سے کہ حدیث ندگور ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے نہ ہم نے اس کوترک کیا، کیونکہ فتح القدیر کے باب الا قالہ میں یقصیل ہے کہ خرید وفر وخت میں دھو کہ وفریب بھی قولی ہوتا ہے اور بھی فعلی، پس اگر قولی ہوتو ا قالہ ذریعہ فتاء قاضی واجب ہوگا، کیونکہ ایسے دھو کے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور قضاء قاضی طاہری امور پر چلتی ہے، کہذا تصریب کی صورت میں بھی قضاء تو اقالہ نہ ہوگا، مگر دیانۂ ضروری ہے اور صاع تمرکا دینا ضان نہیں ہے، بلکہ بطور مروت وحس معاشرت ہے، کیونکہ مشتری نے دودھ کا فائدہ حاصل کیا ہے' ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے قضاء و دیانت کے فرق کی کچھاور مثالیں بھی اس موقع ہے، کیونکہ مشتری نے دودھ کا فائدہ حاصل کیا ہے' ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے قضاء و دیانت کے فرق کی کچھاور مثالیں بھی اس موقع ہے، کیونکہ مشتری نے دودھ کا فائدہ حاصل کیا ہے' ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے قضاء و دیانت کے فرق کی کچھاور مثالیں بھی اس موقع

پرذ کرفر مائیں جن کی تفصیل ان شاءاللہ انوارلباری میں اپنے موقع پر ذکر کی جائے گی۔

. یہاں مخضراً بیددکھلا ناتھا کہ احناف پرا کیے برٹر وں کے برٹرے الزامات واعتراضات بھی زیادہ وزن داریانا قابل جواب نہیں ہیں لیکن ان کے لئے حضرت علامہ تشمیری ایسے کملاءوحذاق محدثین احناف کی ضرورت ہے۔ کثر اللہ امثالہہ و نفعنا بعلومہم آمین۔

آپ كى تصانف جليلة قيم بهت بيل جن مين سے زياده شهوريه بين : فتح الوحمن فى توجمة القو آن، الزهر اوين، (تفسر موره بقره وآل عمران) المفوز الكبير فى اصول التفسير، تاويل الاحاديث المصطفى فى شرح الموطأ، المسوى شرح المموطأ، شرح تراجم ابواب البخارى، انسان العين فى مشاكخ الحرمين ججة الله البالغه (اصول دين واسرار شريعت پر بانظير جامع كتاب ہے) اس سے پہلے امام غزائی نے احياء العلوم ميں شخ عزالدين عبدالمام مقدى نے ''القواعد الكبرى'' ميں شخ اكبرنے' وفوعات كيا بين بين شخ عبدالو باب شعرانى نے ''الميز ان' ميں بھى علم مين شخ ابن العربي نے ''البريت الاحر'' شخ صدرالدين قونوى نے اپئى تاليفات ميں شخ عبدالو باب شعرانى نے ''الميز ان' ميں بھى علم اسرار شريعت اور علم حقائق ومعارف كا بهترين موادق كيا تھا، از الله المخدف عن خلافة المخلفاء (جوا پئياب ميں بنظير ہے) قورة العينين فى تفصيل الشيخين، الانصاف فى بيان اسباب الاختلاف، عقد المجيد فى احكام المجتهاد و التقليد، البدور الباغ نفى المطاف القدسى، القول المجميل، الانتباه فى سلاسل اولياء الله، الهمعات، المعات، السطعات، الهوامع، شفاء القلوب، الخيرالكثير، القديمات الله، فوض الحرين وغيره - رحمالله تعالى رحمة واسعة - (نزبة الخواطر وحدائق)

٣٧٨- يشنخ محمد بن محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندروسي حنفيَّ م ١٤٧١ ه

بڑے محدث وفقیہ تھے،آپ نے ایک کتاب''الکشف الالہی عن شدیدالضعف والموضوع الواہی'' تالیف کی جس میں شدیدالضعف ، موضوع اور واہی احادیث جمع کیس،حروف مجم کی ترتیب سے اس میں احادیث کومرتب کیا اور ہرحرف کے ماتحت تین فصول قائم کیس، ہرسم کو الگفصل میں لکھا۔رحمہ اللّٰدتعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔(الرسالۃ المسطر فیص ۱۲۷)

9-٣- الشيخ المحد ث المفتى اخوند ملا ابوالوفا تشميري حنفيٌّ م 9 ك اا ص

ا کابر فقہا ومحدثین کشمیر میں سے تھے، مولا نامحداشرف چرخی اور شیخ امان اللہ بن خیرالدین شمیری سے علوم کی تحصیل کی اور استخراح مسائل فقیہ میں زیاوہ شہرت پائی ،مفتی کشمیر کے عہدہ پر فائز رہے اور بڑی تحقیق سے مسائل فقہی کو چار جلدوں میں جمع کیا، ایک رسالہ خصائص نبویہ میں ''انوارالنبو ق'' کے نام سے لکھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ ونز بہۃ الخواطر)

٣٨٠- يشخ ابواليمن نورالدين عبدالله اسكد ارى صوفى حنفيٌّ م١٨١ه

ا پنے زمانہ کے مشہور محدث وفقیہ اور فاضل محقق تھے، نزیل مدینہ منورہ اور شیخ طا کفہ نقشبندیہ تھے، آپ کی تالیفات میں سے مختفر سیجے مسلم وغیرہ ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ ) مسلم وغیرہ ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ )

٣٨١- الشيخ الا مام المحدث ابوالحن بن محمرصا دق السندي حنفيَّ م ١٨٧ه

آپ ابوالحن سندی صغیر کے نام سے مشہور تھے، وطن سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں ساکن ہوئے اور مدت تک شخ محمد حیات سندی کی خدمت میں رہ کرعلوم و کمالات حاصل کئے، پھراسی بقعه ٔ مبار کہ میں صدر نشین مسند درس وارشاد ہوئے۔ آپ کی تصانیف سے ''شرح جامع الاصول'' اور'' مختار الاطوار فی اطوار المختار'' زیادہ مشہور ہیں، بڑی کثر ت سے علماء ومشاکئے نے

استفاده كيا\_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( نزمة الخواطر )

## ٣٨٢-الشيخ المحد شمحمرامين ولى اللهي تشميري د ہلوي حنفيَّ م ١١٨٧ هـ

اجلہ اصحاب شاہ ولی اللہ سے تھے اور آپ ہی کی نسبت ہے مشہور ہوئے ،حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؓ کے اساتذہ میں ہیں جیسا کہ خود شاہ صاحب ؓ نے ''عجالۂ نافعہ'' میں لکھا ہے، آپ کی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ؓ نے بعض رسائل تصنیف فرمائے ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزمۃ الخواطر)

٣٨٣- ينخ محد بن احد بن سالم بن سليمان النابلسي السفاريني الحسنبليّ م ١١٨٨ ه

مشہور محدث ہیں، آپ نے ثلاثیات مندا مام احمد کی شرح ایک ضخیم جلد میں لکھی جس کا نام نفثات الصدر المکمد بشرح ثلاثیات المسند رکھاان ثلاثیات کی تعداد ۳۲۳ ہے،صاحب الرسالہ المتطر فدنے وحدانیت سے عشاریات تک کی تفصیل لکھی ہے جس میں ہرتتم کی روایات مرویہ کتب حدیث کی تعداد لکھی ہے۔

واحدانیات وہ احادیث ہیں جن کی روایت میں راوی اور حضورا کرم علیہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہواور واحدانیات میں صرف الواحدانیات لا بی حنفیہ الا مام کا ذکر کیا ہے، جن کوشنخ محدث ابومنشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری مقری شافعی نے ایک جزء میں جمع کیا تھا، پھر شائیات میں صرف الثنائیات المالک فی الموطأ کا ذکر کیا ہے، حالا نکہ مسانید امام اعظم وغیرہ میں بھی بکثر ت ثنائیات موجود ہیں، پھر ثلا ثیات کی تعداد کا ذکر کے بخاری وغیرہ کتب حدیث کی ثلا ثیات کی تعداد کہ سی ہے، اس میں بھی امام اعظم کے مسانید وغیرہ کی ثلا ثیات کی تعداد کا ذکر مجھوڑ دیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص ۸۲)

٣٨٣-الشيخ الامام الحديث شمس الدين حبيب الله مرزاجان جانال د ہلوی حنفیٌ م ١١٩٥ه

جلیل القدر محدث اور عالی مراتب شیخ طریقت سے، پہلے شیخ نور محمد بدایونی خلیفہ حضرت شیخ سیف الدین (خلیفہ حضرت شیخ محرمعصوم میں) کی خدمت میں ۴ سال رہ کر طریقہ نقت بندیہ کی تحصیل کی اور شیخ نے آپ کوولا دیت کبری کی بشارت اورار شاد و تلقین کی اجازت دی الیکن آپ نے شیخ کی زندگی میں ان سے جدا ہونا پسندنہ کیا بلکہ بعد وفات بھی ان کی قبر مبارک کے قریب اسال گزارے، پھر شیخ محمد افضل سیالکوئی کی خدمت میں رہ کرمطولات اور حدیث پڑھی اور ان سے بکثر ت استفادہ کیا، پھر مسند درس کوزینت دی اور ایک مدت اس مشغلہ میں گزار کرغلبہ کا میں ترک درس کر دیا، شیخ سعد اللہ دہلوی کی خدمت میں ااسال گزارے، ان کی وفات پر پھر مسند درس وارشاد پر بیٹھے، گویا تقریباً ۲۰۰۰سال مشائخ کی صحبت میں رہے اور ۳۵ سال درس وافادہ میں مشغول رہے۔

آپ کی ذکاوت، فطانات، کرامات، مکاشفات، ورع وز ہداوراتباع سنت کے واقعات عجیب وغریب ہیں، عام دعوتوں اور متعارف مجالس صوفیہ سے اجتناب فرماتے تھے، اپناذاتی مکان نہیں بنایا، کرایہ کے مکان میں بسر کی، پکا ہوا کھانا خرید کرتناول فرماتے، کپڑوں کا صرف ایک جوڑار کھتے تھے، ہدایا وتحا نف قبول نہیں کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کدر دہدیہ ضرور ممنوع ہے لیکن قبول ہدیہ بھی واجب نہیں، اکثر لوگ مشتبہ مال سے ہدید دیتے ہیں، پھر قبول نہ کرنے پر معترض ہوتے ہیں۔

حضرت شیخ المشائخ مولاناغلام علی شاہ صاحب قدس سرہ نے''مقامات مظہریہ'' میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ سلطان محمد شاہ نے اپنے وزیر قمرالدین خان کوآپ کی خدمت میں بھیجااور کہلایا کہ خدانے مجھ کو بڑا ملک عطا کیا ہے، آپ کو جوضر ورت ہو مجھ سے طلب فر مالیجئے! آپ نے جواب میں فر مایا کہ خدانے فر مایا ہے متساع الدنیا قلیل پس جب ساری دنیا کے ساز وسامان اور دولت بھی متاع قلیل ہے، تو تمہارے ہاتھ میں تو صرف ایک چھوٹا سائکڑاد نیا کا ہے، لہذا ہم فقراءاس اقل قلیل کی وجہ سے بادشا ہوں کے سامنے ہیں جھک سکتے۔

نظام الملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ورتمیں ہزار روپے پیش کئے ، قبول نہ فرمائے ،اس نے کہا آپ کوضر ورت نہیں تو مساکین کو تقسیم کرا دیجئے گا ،فر مایا میں تمہاراامین نہیں ہوں ،تم جا ہوتو یہاں ہے باہر جا کرخود تقسیم کر دینا۔

آپ حنی المسلک تھے،لیکن چندمسائل میں تڑک مذہب بھی کیااور فرماتے تھے کہ کسی حدیث کی قوت کی وجہ ہے اگر مذہب پڑمل نہ کیا جائے تو اس سے خروج عن المذہب نہیں ہوتا،تشہد میں اشار ہُ مسجہ بھی کرتے تھے،اوراس بارے میں اپنے شخ المشائخ امام ربانی حضرت مجددالف ثانی قدس سرۂ کی تحقیق کے خلاف کرنے ہے بھی باک نہیں کیا،آپ کی تصانیف میں مجموعہ مکا تیب، دیوان شعرفاری ،خریظہ جواہر وغیرہ ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطر وحدائق حفیہ )

٣٨٥- يشخ غلام على آزاد بن سيدنوع واسطى بلگرامي حنفيٌّ م١٢٠٠ ھ

بوے محقق عالم ،محدث ومورخ تھے، کتب درسیہ علامہ میر طفیل محر بلگرامی سے پڑھیں اور حدیث، لغت ، سیرۃ نبوی وفنون ادب کی سیمی محدث میرعبدالجلیل بلگرامی سے کی ، نیز اجازت صحاح ستہ وغیرہ شیخ محمد حیات مدنی حفی سے بھی حاصل ہوئی ،آپ کی تصانیف یہ بیس: ضوء الدراری ، شرح صحیح ابنحاری ( کتاب الزکوۃ تک عربی میں ) مآثر الکرام تاریخ بلگرام ، سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان ، روضة الاولیاء، تسلیۃ الفواد فی قصائد آزاد ، ید بیضاء تذکرہ شعراء وغیرہ ۔رحمہ اللہ تعالی ۔ (حدائق حفیہ ونزہۃ الخواطر )

٣٨٦-العلامة المحديث السيدابرا بيم بن محر كمال الدين بن محد بن حسين ومشقى حفيً

ا پنے زمانہ کےعلام محقق محدث جلیل تھے،علوم کی تخصیل آپنے والد ما جدا ور دوسرے اکابراہل علم وفضل ہے کی اور تمام عمر درس وارشاد میں گز ار دی۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعۃ ۔(حدائق حنفیہ)

٣٨٧- الشيخ العلامة المحدث فخرالدين بن محبّ الله بن نورالله بن نورالحق بن الشيخ المحد ث الدبلوي حنفيٌّ

بڑے محدث وفقیہ تھے،اپنے آباؤا جداد کی طرح حدیث وفقہ کے درس وتصنیف سے شغل رکھااورمسلم شریف وحصن حصین کی شرح فاری میں لکھی،عین العلم بھی آپ کی تصنیف ہیں ۔رحمہاللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔(حدائق حنفیہ ونزہۃ الخواطر)

٣٨٨-الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق (الشهيرب) مرتضلي الحسيني الواسطي الزبيدي ثم المصري حفيٌ متوفي ٢٠٥٥ ه

جلیل القدر محدث وفقیہ، امام لغت، جامع معقول ومنقول تھے، ۱۱۳۵ ہلگرام میں پیدا ہوئے پہلے اپنے شہر کے علاء سے تحصیل کی ، پھر سندیلہ خیر آباد پہنچے وہاں ہے دبلی جاکر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ ہے بھی استفادہ فرمایا، اس کے بعد ۱۱۲۳ ہو میں حرمین شریفین حاضر ہوئے، جج وزیرات سے فارغ ہوکر بحکیل علوم کی ٹھانی ،علم حدیث کی طرف خاص توجہ فرمائی ، بجاز ومصروغیرہ کے تقریباً ایک سوعلا و مشاکُخ ہے کہ مالات کی تحصیل فرمائی اور مذاہب اربعہ کے مشاکُ نے آپ کو اجازت درس وتحدیث عطافر مائی ، پھر آپ نے ایک مدت تک زبید میں قیام فرمایا جس سے زبیدی مشہور ہوئے ، اس کے بعد مصرتشریف لے گئے ، وہاں مند درس وتصنیف کو زینت دی ، ہے شار لوگوں کو علوم و حدیث تفسیر سے فیصیاب کیا ہتی کے سلطان ٹر کی عبدالحمید خان اور ان کے وزراء کو بھی ان کی استدعا پر حدیث نبوی پڑھا کرم وجہ اجازت دی ، اس طرح دوسرے ملوک تجاز ، ہند ، بحن ، شام ، عراق و ملوک غرب و سوڈ ان وغیرہ نے بھی آپ سے بذریعہ مکا تبت آپ سے اجازت حدیث طلب کی اور آپ نے اجازت دی۔

جامع از ہر کےعلاء وفضلاء نے آپ سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی اور آپ نے اس کومنظور فر ماکر ہر ہفتہ میں جمعرات اور پیر کا دن درس حدیث کے لئے مقرر فر مایا،اکثر آپ اوائل کتب پڑھا کرا جازت دیتے تھے۔

غرض تیرہوین صدی کےمحدثین میں ہے آپ کا مقام بہت بلند تھا اور شہرت ومقبولیت بےنظیر حاصل ہوئی ، آپ کی تصانیف عالیہ بہت زیادہ ہیں ،خصوصاً حدیث وفقہ اور لغت کی ناور روز گار تالیفات ہیں ، چنانچہ لغت میں تاج العروس شرح قاموس (۱۰مجلدات کبیر میں ) نہایت مشہور ،مقبول ومعتمد بےنظیر کتاب ہے ،اس کےعلاوہ حدیث ،فقہ وغیرہ کی تالیفات یہ ہیں :

عقودالجوا برالمنيفه في ادلة مذا بب الامام البي حنيفه (اس مين) آپ نے امام اعظم كے مذہب كي موافقت احاديث حاح ستہ كے ساتھ دكھلا كي ہے، اس باب مين لا ثانی تاليف ہے، ٢ جلد مين اسكندريه مصرے ١٣٩١ھ مين چھيئ هي، اب ناياب ہے، الجمد للدراقم الحروف كو تلاش بسيار پر ١٣٥٩ھ مين ايك نسخه مكم معظم مدے حاصل ہوا، الاز بارالمتناثرہ في الاحاديث المتواترہ، القول المسيح في مرا تب التعديل والتجرح ، التجير في حديث المسلسل بالكبير، الا مالي المحفيه ، بلغة الاريب في مصطلح اثار الحبيب، اعلام الاعلام بمناسك جج بيت الله الحرام، درالصرع في تاويل حديث أم سلسل بالكبير، الا مالي المحفيه ، بلغة الاريب في مصطلح اثار الحبيب، اعلام الاعلام بمناسك جج بيت الله الحرام، درالصرع في تاويل حديث أم زرع ، تخر تح حديث تم الادام المخل ، عقد الجمان في بيان شعب حديث ام زرع ، تخر تح حديث تم الادام الحل ، عقد الجمان في بيان شعب الايمان، منح الفي وضات ، الوفيه فيما في سورة الرحمن من اسرار الصفة الالہ بي طبقات الحفاظ ، اتحاف السادة المتقين ، بشرح اسرار احياء علوم الدين (٢٠ جلد) حسن المحاضرہ في آداب البحث والمناضرہ ، شف العظاعن الصلوة الوسطى وغيرہ، حدائق حفيه مين ١٦ كتابوں كے نام گنا كروغيرہ ذاك كھا، الرسالة المسطر فيص المين آپ كي تصنيف، العطاع من الصلوة الوسطى وغيرہ، حدائق حفيه مين ١٦ كتابوں كے نام گنا كروغيرہ ذاك كھا، الرسالة المسطر فيص المعرب آپ كي تصنيف، العطاع من الصلوة الوسطى وغيرہ، حدائق حفيه مين ١٦ كتابوں كے نام گنا كروغيرہ ذاك كھا، الرسالة المسطر فيص المعرب آپ كي تصنيف، العطاع من الصلاح المناصرہ في آداب المعرب آپ كي تصنيف ، العطاع من الصلاح عن المسلسل المناصرہ في المعرب آپ كي تصنيف ، العطاع من العطاع من الصلاح المناصرہ في المعرب آپ كي تصنيف ، العطاع من المعرب أبيان من المعرب آپ كي تصنيف ، العطاع من العطاع من العطاع من العطاع من العطاع من العطاء عن العطاء عن العطاع من العطاء عن العطاع من العطاء عن العطاء على العطاء عن العط

ذالك لكھا،الرسالة المتطر فيصا ميں آپ كى تصنيف،التعليقة الجليله عن مسلسلات ابن عقيله '' كا بھى ذكر كيا ہے۔ نواب صديق حسن خان صاحبؓ نے بھى الحاف النبلاء ص ٢٠٠٨ ميں آپ كا ذكر تفصيل ہے كيا ہے، بہت مدح كى ،لكھا كه '' فقير كے علم معرب معرب عظر مدد معظم مدد سنة مال سے سات کے ساتھ معرب مل

ہوئے ہیں اور لکھا کہا یک سوسے زیادہ آپ کی تصانیف ہیں اور اکثر تصانیف آپ کی حدیث، فقہ، اصول لغت وتصوف اور سیروغیرہ کی ہیں جو سب کی سب نافع ہیں۔میرے پاس بھی کا کتابیں آپ کی موجود ہیں، پھران کے نام گنائے ہیں،کیکن نواب صاحب نے آپ کی خاص

تصنیف' عقو دالجواہر' کا ذکر نہیں کیا جس کوہم نے اس کی خاص حدیثی اہمیت کے پیش نظرسب سے پہلے ذکر کیا ہے۔

آخر عمر میں آپ نے عوام وخواص کے غیر معمولی رجوع سے ننگ آ کر گوشٹینی اختیار کرلی تھی، درس بھی ترک کردیا اور گھر کے درواز سے بند کراد بیئے تھے، اسی حالت میں مرض طاعون سے وفات ہوئی، آپ نے کوئی اولا دنہیں چھوڑی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزبہۃ الخواطر)

٣٨٩-الشيخ المحدث خيرالدين بن محدز امدالسورتي حنفيَّ م٢٠١ه

شهرسورت میں پیدا ہوئے اور وہیں کے علماء کبار سے علم حاصل کیا، شیخ نوراللّٰہ ﷺ نوراللّٰہ سے طریق نقشبندی میں بیعت کی پھر حرمین شریفین حاضر ہو کر جج وزیارت سے مشرف ہوئے ، شیخ محمد حیات سندی مدنی حنفی سے حدیث پڑھی اور سورت واپس آ کر درس واشاعت حدیث شریف میں پچاس سال گزار ہے، آپ کی تصانیف شوا ہدالتجد ید ارشا دالطالبین اور سائل سلوک ہیں۔ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ ( نزمۃ الخواطرص ۱۲۱ جے )

٣٩٠-الشيخ المحد ث المفتى قوام الدين محمد بن سعد الدين تشميرى حنفيَّ م ١٢١٩ هـ

بڑے محدث مفتی وفقیہ تھے، اپنے زمانہ کے کبارعلاء ومحدثین سے علم حاصل کیا اورصغریٰ میں ہی محسودا قران ہوئے ، خانقاہ حضرت

شاہ سیدمحمدامین اولیی میں درس علوم دیا، پھرکشمیر کے قاضی ومفتی اور شیخ الاسلام ہوئے ،آپ کی تصنیف''الصحائف انساطانیہ'' مشہور ہے جس میں آپ نے ساٹھ علوم میں افادات لکھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔(حدائق حنفیہ ونزبہۃ الخواطر)

٣٩١-الشيخ المحد ثالعلامة رفع الدين بن فريدالدين مرادآ بادى حفيٌّ م٣٢٢١ ه

مشہور محدث تھے، اولاً، اپنے شہر مراد آباد میں علماء ومشائخ سے علوم کی تخصیل کی ، پھر دہلی جاکر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ کی خدمت میں ایک مدت رہ کر حدیث پڑھی اور مراد آباد والیس ہوکر درس وافادہ میں مشغول ہوئے ، پھر ۱۰۲۱ھ میں حرمین شریفین کے دوران سفر میں شیخ محدث خیرالدین سورتی سے سورت میں ملے ، ان سے بخاری شریف پڑھی اور اجازت حاصل کی ، بندر سورت سے جہاز ''سفینة الرسول'' میں سوار ہوئے جوشیخ ولی الدین بن غلام محمد برہان پوری کی ملکیت تھا اور خودشیخ موصوف بھی آپ کے ساتھ عام جاز ہوئے ، جاز پہنچ کی دیارت سے مشرف ہوئے اور وہاں کے محدثین ومشائخ سے بھی فیوض کثیر حاصل کئے ۔۱۲۰۳ھ میں واپس ہوکر دس وتصنیف میں مشغول ہوئے ،آپ کی مشہور تصانیف میں :

شرح اربعین نووی، شرح غذیة الطالبین، کتاب الا ذکار، تذکرة المشائخ، تذکرة الملوک، تاریخ الا فاغنه، ترجمة عین العلم، قضر الآمال بذکرالحال والمآل، سلوالکئیب بذکرالحبیب، کنز الحساب، کتاب فی احوال الحرمین، الا فادات العزیز بید (جس میں آپ نے وہ تمام مکاتیب جمع فرمائے جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ نے آپ کو لکھے تھے اور ان میں نہایت عجیب وغریب فوائد تفسیریہ ہیں۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزبہۃ الخواطر وحدائق حنفیہ)

٣٩٢- الثينج المحد ث الكبيرعبدالباسط بن رستم على صديقي قنو جي حنفيٌّ م٣٢٢ اھ

ا پنے زمانہ کے علامہ محدث، جامع معقول ومنقول،استاذ الاستاذ اور شیخ المشائخ تھے، دور دور سے اہل علم آپ سے استفادہ کے لئے حاضر ہوتے تھے،فرائض کے بےنظیرعالم تھے، درس وافادہ وتصنیف میں اوقات عزیز بسر کئے مشہور تصانیف یہ ہیں:

نظم الآلی فی شرح ثلاثیات بخاری، انتخاب الحسنات فی ترجمه احادیث دلائل الخیرات ماربعون حدیثا ثنائیا، الحبل المتین فی شرح اربعین، عجیب البیان فی اسرار القرآن، تفسیر ذوالفقار خانی، المنازل الاثناء عشریه فی طبقات الاولیاء (نهایت نافع کتاب ہے جس میں آپ نے ہار ہویں صدی تک کے حالات جمع کئے ) شرح خلاصة الحساب للعاملی وغیرہ۔ (حدائق حنفیہ ونزبهة الخواطر)

٣٩٣-الشيخ المحد ث الفقيه محمد مبة الله البعلى حفيٌ م١٢٢١ه

بڑے محدث،علامہ فہامہ تھے،نہایت مفیدگراں قدرتصانیف کیں،جن میں سے زیادہ مشہوریے،ی،حدیقة الریاحین فی طبقات مشائخنا المسندین انتحقیق الباہر فی شرح الا شباہ والنظائر (پانچ صخیم جلدوں میں)رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (تقدمہ نصب الرایی ۲۸۰۰) ۱۸ سام ۱۲۲۵ الشیخ الا مام المحد شالا علام قاضی شناء الله پانی بتی حنفی م ۱۲۲۵ ھ

مشہور ومعروف جلیل القدرمفسر،محدث،فقیہ، محقق، مدقق، جامع معقول ومنقول تھے،غلم تفییر، کلام،فقہ واصول اورتصوف میں نہایت بلند مرتبہ پر فائز تھے،حدیث وفقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ سے پڑھی تھی،حدیثی وفقہی تبحراور دفت نظر کے اعتبار سے اگر آپ کو ''طحاوی وفت'' کہا جائے تو زیادہ موزوں ہے،اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری سے فارغ ہوکر حضرت شیخ محمہ عابد سانی " سے بیعت سلوک کی اور تمام سلوک بچاس توجہ میں حاصل فر مالیا،فناءقلب کی وجہ سے درجہ شرف بقالیا، پھران ہی کے فر مانے پر حضرت مرز اصاحب مظہر جان جاناں قدس سرۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخری مقامات طریقہ نقشبند بیمجد دیہ تک پہنچ گئے اوران کی ہارگاہ فیض علم الہدیٰ کالقب پایا، منامات مبار کہ میں حضرت شخ عبدالقادر جیلانی "اوراپنے جدا مجد حضرت شخ جلالی الدین عثانی " ہے بھی روحانی تربیت و بشارات ملیں۔
حضرت مرزاصا حب "آپ کونہایت قدرومنزلت کی نظرے دیکھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے بھی آپ کی تعظیم بجالاتے ہیں، آپ باوجود مشغولیت قضاء درس وتصنیف اور شغل ذکروم اقبہ کے بھی روزانہ ایک سور کعات نفل اور تہجد میں ایک منزل تلاوت قرآن مجید پر مواظبت پر فرماتے تھے، آپ کی تصانیف جلیلہ بیہ ہیں:

m19

تفسير مظهرى ( • اجلد ضخيم ) جوبهترين كاغذوطباعت كے ساتھ ندوة المصنفين دبلى ہے كمل شائع ہو چكى ہے ، ايك كتاب مبسوط حديث ميں ( ٢ جلد ) ايك مبسوط كتاب فقه ميں جس ميں ہر مسئلہ كے مآخذ و دلائل اور مختارات آئمہ اربعہ جمع كئے ، ايك مستقل رساله بيان اقوى المهذا الهب ميں جس كا نام ' الاخذ بالاقوى'' ركھاتھا، مالا بدمنه ، السيف المسلول (ردشيعه ميں ) ارشا والطالبين (سلوك ميں ) تذكرة الموتى والقور ، تذكرة المعاد ، هيفة الاسلام ، رسالة في تحكم الغنا ، رسالة في حرمة المععه ، رسالة في العشر والخراج ، شهاب ثاقب، وصيت نامه وغيره ورحمه الله تعالى رحمة واسعة على حرمة المعاد ، هيفة واسعة على خيرة المحاد ميں المحمد ميں الله الله على حرمة المحمد ، رسالة في العشر والخراج ، شهاب ثاقب، وصيت نامه وغيره ورحمه الله تعالى رحمة واسعة على حرمة المحمد ، رسالة في العشر والخراج ، شهاب ثاقب ، وصيت نامه وغيره وحمد الله تعالى رحمة واسعة على حرمة المحمد مين الله والله وال

## ٣٩٥-الشيخ صفى بن عزيز بن محرعيسى بن سيف الدين سر مندى حفي م ٢٢٢ ه

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدی سرؤکی اولا دمیں سے بڑے درجہ کے محدث، جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، مناصب حکومت کوٹھکرا کر ہمیشہ درس ومطالعۂ کتب حدیث ونفیر اوراشغال واورا دسلسلہ میں مشغول رہ کرزندگی بسر کی ہکھنؤ میں وفات ہوئی، صاحب کرامات وخوارق تھے۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ ونزبہۃ الخواطر)

٣٩٦-الشيخ سلام الله بن شيخ الاسلام بن عبدالصمد فخر الدين حنفيٌّ م ١٢٢٩ ه

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوئ کی اولا دہیں سے حضرت شیخ الاسلام شارح بخاری کے صاحبز ادے، بڑے محدث، فقیہ ومحقق علامه عصر تھے، علوم کی مختصیل ا۔ پنے والد ما جداور دوسرے علماء کہارہے کی اور درس وافادہ میں مشغول ہوئے، آپ کی تصانیف میں سے کمالین حاشیہ تفسیر جلالین محلی شرح الموطاء ترجمہ صحیح بخاری (فارس میں) شرح شائل ترفدی، رسالہ اصول علم حدیث، خلاصة المناقب فی فضائل اہل البیت، رسالہ اشار و تشہدزیا دومشہور ہیں۔رہمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔(حدائق حنفیہ ونزہة الخواط ص ۲۰۱ج کے)

٣٩٧- الشيخ الامام المفسر المحد ث الشاه عبدالقادر بن الشاه ولى الله د بلوى حفي م ١٢٣٠ ه

ہندوستان کی مایینازمشہور ومعروف شخصیت جلیل القدرمحدث ومفسر تھے،حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ سے علوم کی تخصیل و جنگیل کی اور حضرت شنخ عبدالعدل وہلوگ سے طریق سلوک میں رہنمائی حاصل کی علم وعمل، زہدوتقوی اور اخلاق عالیہ کے پیکر مجسم تھے، اکبری مسجد دہلی میں درس وافادہ کیا اور آپ سے شنخ عبدالحی بن مہۃ اللہ بڈھانوی ،حضرت مولا نا آملعیل شہید ، شنخ فضل حق بن فضل امام خیر آبادی ،مرزاحسن علی شافعی کھنوی ،حضرت شاہ محمد الحق اور دوسر ہے علماء کبار ومشائخ نے استفادہ کیا۔

آپ کی سب سے بڑی علمی خدمت قرآن مجید کا بامحاوراتر جمہ اور تفسیر موضح القرآن ہے جس کو باوجودا خصار جامعیت اور حسن ادا مطالب قرآنی کے لئے بطور مجزہ و آیدہ مین آیات اللہ تسلیم کیا گیا ہے، ہمارے حضرت العلام شاہ صاحب کشمیری بھی اس کی نہایت مدح فرماتے تصاوران کی تمناتھی کہ اس تر جمہ وتفسیر کی طباعت وطبع کے اعلیٰ اہتمام کے ساتھ ہو۔ ''مہر جہاں تاب' میں ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے خواب میں دیکھا تھا کہ قرآن مجیدان پر نازل ہوا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے بیان کیا تو فرمایا''اگر چہوجی حضور سرور کا ئنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کے بعد منقطع ہو چکی ، مگررؤیا حق ہے اور اس کی تعبیر سے ہے کہ حق تعالی تمہیں ایسی خدمت قرآن مجید کی توفیق بخشیں گے جس کی پہلے نظیر نہ ہوگی' چنانچے تعبیر مذکور سے جو گی اور ترجمہ وتفسیر موضح القرآن کی صورت میں اس کا ظہور ہوا۔

یہ بھی عجیب می بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ کے حضرت شاہ شاء اللّٰہ کی صاحبز ای کیطن سے چارصا جز ادے تھے، سب
سے بڑے حضرت شاہ عبدالعزیز، پھر رفیع الدین، پھر شاہ عبدالقا دراورسب سے چھوٹے شاہ عبدالغنی (والد حضرت شاہ آملعیل شہیدؓ) لیکن وفات میں صورت بالکل برعکس ہوگئی کہ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالغنی کی وفات ہوئی، پھر حضرت شاہ عبدالقادرؓ کی پھر حضرت شاہ رفیع اللہ ینؓ کی اورسب کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیرؓ کی ۔ رحمہم اللہ تعالی۔

ہیسب بھائی تبحرعکم وفضل اورافا دہ وافا ضہ کی جہت سے نا مورفضلائے عصر ہوئے ، بجز حضرت شاہ عبدالغنی کے ان کی و فات عنفوان شباب ہی میں ہوگئی تھی جس کا تدارگ حضرت شاہ اسلمعیل شہید گی خد مات جلیلہ سے مقدرتھا۔

مصنف تحفۃ الاحوذی (علامہ محتر م شیخ عبدالرحمٰن مبارک پوریؒ) نے مقدمہ کے س ۲۷ پرترو تکے علوم قرآن وحدیث کرنے والے مشاہیر زمانہ محد ثین کے ذکر میں حضرت شاہ عبدالغنی بن شاہ ولی اللّہ مذکور کا بھی ذکر کیا ہے جو خلاف تحقیق ہے، اس زمرہ میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دہلویؒ ( تلمیذ و جانشین خاص حضرت شاہ محمد الحقؒ) کا ذکر آنا چاہئے تھے، مگر علامہ محقق نے ان کے ذکر کو یوں نظرانداز کرکے دوسری جگہ حضرت شاہ محمد الحق صاحبؒ نے ہجرت کے وقت اپنا دوسری جگہ حضرت شاہ محمد الحق صاحبؒ نے ہجرت کے وقت اپنا جانشین حضرت مولانا نذیر حسین صاحبؒ کو بنایا تھا، حالانکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے اخص تلاندہ میں سرفہرست نام نامی حضرت شاہ عبدالغنی مجددی ہی کانقل ہوتا آیا ہے، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم، رضی اللہ عنین ۔

٣٩٨-الشيخ المحد ثالعلامة السيداحم الطحطا وي حنفيٌ م٣٣٣١ ه

جلیل القدر محدث وفقیہ تھے، مدت تک مصر کے مفتی اعظم رہے، درمختار کا حاشیہ نہایت تحقیق وتد قیل سے لکھا، عرصہ ہوا، مصر سے حجیب کرشائع ہوا تھا، اس میں آپ نے امام اعظم کے مناقب میں صحیح ترین اقوال اور مشحکم روایات سے لکھے تھے، جن سے علامہ شافعی نے بھی رد الحقار میں بہت کے فقل کیا ہے، اس کے سواءاور بھی بہت سے رسائل وکتب تالیف کیس، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

٣٩٩-الشيخ الإمام المحد ث الشاه رفيع الدين بن الشاه ولى التُدخفيُّ م٣٣٣ اه

مشہور ومعروف محدث، فقیہ، متکلم واصولی، جامع معقول ومنقول تھے، آپ نے بھی اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز ّسے پڑھا اور علم طریقت شخ وقت مولانا محمد عاشق پھلتی سے حاصل کیا۔ بیس سال کی عمر ہی سے درس و افتاء میں مشغول ہوئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؓ کی زندگی ہی میں صاحب تصانیف و مرجع علاء آفاق ہوگئے تھے، بلکہ ان کے ضعف بصارت اور ہجوم امراض کے زمانہ میں تدریس میں بھی نیابت کی جس کی وجہ سے طالبین علوم کا بہت زیادہ ہجوم آپ کے پاس رہا، حضرت شاہ صاحب موصوف نے بھی آپ کے علم و فضل اور خصوصیات درس و تصنیف کی مدرح اپنے بعض م کا تیب میں کی ہے، آپ، کی تصانیف سے بیں:

اردوترجمه ُ لفظی قرآن مجید، رساله شرخ اربعین کا فات، ومنع الباطل فی بعض غوامض المسائل (جوعلم حقائق میں نہایت اہم تالیف ہے)، اسرار کمجة ، تکمیل الصناعة (یا تکمیل الا ذہان علم معقول میں نہایت عالی قدرلائق درس تصنیف ہے، رسالة فی مقدمة العلم، رسالة فی التاريخ، رسالهُ اثبات شق القمرابطال برابين الحكميه على اصول الحكماء آثار قيامت، رساله عقدا نامل، رساله امور عامه، حاشيه مير زا مدرساله، رسلة حقيق الوان وغيره ـ رحمه الله رحمة واسعة \_ ( حدائق حنفيه ونزبهة الخواطر )

## ٠٠٠-سراج الهندالشيخ الامام المحد ث العلام الشاه عبدالعزيز بن الشاه ولى الله د بلوى حنفيٌّ م ١٢٣٥ ه

سیدانعلماء وابن سیدانعلماء محدث شہیر، وفقیہ تھے، سنہ ولا دت بعد دغلام حلیم ۱۵۹ ھے، حفظ قرآن مجید کے بعد علوم کی تخصیل اپنے والد ما جد حضرت شاہ ولی اللہ سے کی ، ۱۲ سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ حضرت والد ما جد کی وفات کی اور آپ نے علوم کی بیمیل شیخ نور اللہ بڑھا نوی، شیخ محمد امین کشمیری اور شیخ محمد عاشق پھلتی ہے کی ، یہ سب حضرات شاہ ولی اللّٰہ کے جلیل القدر خلفاء و تلا غدہ تھے۔

آپ ہے آپ کے بھائیوں شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی نے اور شخ عبدالحی بڈھانوی، مفتی آلہی بخش کا ندھلوی، شخ قمر الدین سونی پتی وغیرہ نے پڑھا، آپ نے اپنے نواسے شاہ محمد الحق بن الشخ محمد افضل عمر دہلوی کو بمزلہ اولاد پالاتھا، درس تفییر کے وقت وہی قر اُت کرتے تھے ان کے اور شاہ اساعیل کے لئے آپ بیآیت تلاوت فرمایا کرتے تھے المحصد لملہ المدی و ھب لمی علی المکبو اسمعیل و الله تعام الله بی کتابیں شاہ عبدالقادر سے پڑھیں، مگر حدیث کی سند واجازت آپ سے بھی اجازت حاصل کی اور آپ نے ان کواپی جگہ مند در اور شاہ رپہ ٹھایا اور اپنی تمام کتابیں بھی ان کوعطا فرما کیں اور ان کے جانشین حضرت شاہ عبدالغنی مجددگ ہوئے جن کے سلسلہ تلمذ سے تمام علاء دیو بند وغیرہ وابستہ ہیں، آپ کا قد دراز ، بدن نجیف، ربگ گندم گوں، آکھیں بڑی، داڑھی گھنی تھی ، خطائخ نہایت عمدہ لکھتے تھے فن تیراندازی اور شہواری ہیں بھی باہر تھے، جتلاء امراض کثیرہ ہونے کی وجہ ہے ۲۵ سال ہی کی عمر سے صحت خراب رہی ، باوجوداس کے درس ، افادہ تصنیف کے مشاغل ۱۵ سال کی عمر سے اور تک جاری رہے اور ای مسال کی عمر میں انقال فرمایا۔

آپ کی تصانف عالیہ یہ ہیں: تفییر فتح العزیز (حالت شدہ مرض وضعف میں املاء کرائی تھی، اس کی بہت م مجلدات کبیرہ تھیں، گر ۱۸۵۷ء کے ہنگاموں میں اکثر حصیضائع ہو گیااوراب صرف سورہ بقر ہو پارہ تم کی تفییر موجود ہے) فقاوئ عزیز کی ہتحفہ اثناء عشر یہ (ردشیعه) میں بستان المحد ثین (اس میں تقریباً ایک سومحد ثین کے مختصر تذکر ہے اور کتب حدیث کا ذکر ہے) العجالة النافعہ (اصول حدیث میں مختصر رسالہ ہے) میزان البلاغہ میزان الکلام، السرالجلیل فی مسلة الفضیل ، سرالشہا دتین ، رسالۃ فی الانساب ، رسالہ فی الرؤیا، حاشیہ میرزاہد رسالہ ، حاشیہ میرزاہد ملاجلال ، حاضیہ شرح ہدایة الحکمة للشیرازی وغیرہ ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حفیص میں میں بنہة الخواطرص ۲۶۸ جے)

١٠٠١ - الشيخ العلامة المجامد في سبيل الله مولا ناشاه المعيل بن الشاه عبدالغيَّ م ١٢٣٧ هـ

مشہور ومعروف محدث، متکلم، جامع معقول ومنقول عالم ربانی تھے، ولا دت ۱۱۹۳ھ میں ہوئی، اپنے چچاحضرت شاہ عبدالقادر سے علوم کی تکمیل کی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وشاہ رفیع الدین صاحب ہے بھی استفادہ کیا، ایک مدت ان حضرات کی خدمت میں گزاری، پھر حضرت مولا نا سیدا حمد شہید بریلوی قدس سرؤکی خدمت میں رہ کر طریق سلوک طے کیا، ان کے ساتھ ۱۲۳۷ھ میں حرمین شریفین حاضر ہوئے اور ساتھ ہی واپس آئے۔

حضرت سیدصاحبؓ کے ارشاد پر ۲ سال تک بہت ہے دیہات وشہروں کا دورہ کرکے لوگوں کوشرعی احکام اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کی ، پھر ۱۲۴۱ھ میں اپنے پیرومرشد کے ساتھ جہاد پر نکلے اور چند سال مسلسل معرکہائے جہاد وقتال میں شرکت ورہنمائی کے بعد ۱۲۴۷ھ میں بمقام بالاکوٹ جام شہادت نوش کیا اور مسلمانان ہندکو بھولا ہوا سبق یا دولا گئے۔

بنا كردندخوش رسے بخاك وخون غلطيدن خدا رحمت كندآ ل بندگان ياك طينت را

حضرت مولا نا شہیدگی چندمعدود ومسائل میں اپنی مجتہدانہ رائے و تحقیق تھی جوا پنے اکابر کی تحقیق سے پچھ مختلف تھی ، ہاوجو داس کے وہ بلاشک وتر دد ہمارے مقتدااور رہنماو پیشوا ہیں ،اوران کی خد مات جلیلہ اس قابل ہیں کہ آب زر سے کھی جائیں ،اس مختصر تذکرہ میں ان کا ذکر نہیں ساسکتا ، بوی بڑی مستقل کتابیں ان کے سوانح حیات ہے مزین ہو چکی ہیں۔

آپ کی تصانیف عالیہ یہ ہیں: ''عقبات' جس میں آپ نے تجلیات اور عالم مثال کے متعلق سیر حاصل ابحاث درج کی ہیں، یہ کتاب عرصہ ہواد یو بند سے شائع ہوئی تھی، لیکن مدت سے نا درو نایاب تھی، اب بہت عمدہ ٹائپ سے سفید گلیز کاغذ پرمجلس عملی ڈا بھیل (حال کرا چی ) کے اہتمام سے چھپ کرشائع ہوگئ ہے، المصواط المستقیم (تصوف میں بے نظیر کتاب ہے جس میں طریق سلوک راہ نبوت و راہ ولایت اور طریق ذکر واشغال کی تفصیلات نہایت دلنشین پیرا یہ میں بیان ہوئی ہیں) منصب امامت (نبوۃ وامامت کی تحقیق میں لا جواب ہے) رسالہ در مبحث امکان نظیر وامتناع نظیر رسالہ عربی اصول فقہ میں، رسالہ ردا شراک و بدع میں، تنویر العینین فی اثبات رفیع الیدین، رسالہ منطق (جس میں آپ نے دعوی کیا کہ شکل رابع اجلی البدیہیات سے ہاور شکل اول اس کے خلاف ہاور اس دیوی کو دلائل سے ثابت فرمایا، تقویۃ الایمان (جوسب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے خلاف محاذ بنائے گئے، ہمارے اکا برعلماء دیو بند نے اس کی قلمی ولسانی تائید کی توان کو بھی ہدف سب و شتم بنایا گیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نز بہۃ الخواطر ص ۲۵ جے ک

۲۰۰۲ – الشیخ الا مام المحد ث الوسعید بن صفی بن عزیز بن محرعیسیٰ د ہلوی حنفیؓ م ۲۵۰ اھ

حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب قدس سرۂ کی اولا دیس ہے محدث کامل ویشخ معظم تھے، ولا دے 191ھ بمقام رام پور ہوئی ، حفظ قرآن مجید کے بعد کتب درسیہ حضرت مفتی شرف الدین رام پوری اور حضرت مولا ناشاہ رفیع الدن صاحب دہلوی ہے پڑھیں اور حضرت مولا ناشاہ عبد العزیز صاحب ہے بعد علم باطن کی طرف توجہ فرمائی ، پہلے اپ عبد العزیز صاحب ہے بھی حدیث فقہ کی سند حاصل کی ، علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علم باطن کی طرف توجہ فرمائی ، پہلے اپ والد ماجد ہے استفاضہ کیا ، پھران کی اجازت سے شیخ وقت شاہ درگا ہی رام پوری کی صحبت میں رہے اور ان سے خرقۂ خلافت حاصل کیا ، اس کے بعد مزید ترقی راہ سلوک کے شوق میں وہ بلی تشریف لے گئے اور حضرت قاضی شاء اللہ صاحب ہی پانی پٹی کو خطاکھ کرشنخ کامل کے لئے مشورہ طلب کیا ، حضرت قاضی صاحب ہے بہترکوئی شخص نہیں ہے۔

اس پرآپ شاہ صاحب موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مزید کمالات باطنی حاصل کر کے خرقۂ خلافت پہنااورا پے شخ کی مسند
افاضہ پرجلوہ افروز ہوکرخلق خدا کونفع عظیم پہنچایا، آپ سے بے نہایت خوارق وکرامات ظاہر ہوئے، آخر عربی ۱۲۴۹ھ میں جج وزیارات مقد سہ
کے لئے حربین شریفین حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے صاحبز اد بے شاہ عبدالخنی صاحب تھے، مکہ معظمہ پہنچاتو وہاں کے علاء کبار نے آپ
کا استقبال کیا اور خاص طور سے شخ عبداللہ سراج مفتی احناف، شخ عمر مفتی شافعیہ اور شخ محمد عابد سندی وغیر ہم نے آپ کی قدرومنزلت کی۔
واپسی میں ٹونک پہنچ سے کہ دم آخر ہوگیا، چون سال کی عمر میں خاص عیدالفطر کے روز آپ کی وفات ہوئی، نواب ریاست ٹونک
وزیرالد ولہ اور دوسر سے ارکان دولت امراء وعوام نے بڑے اجتماع کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ کے صاحبز اد ہے، شاہ عبدالغی آپ کی لغش مبارک کو تابوت میں رکھ کر دبلی لائے اور حضر ت شاہ غلام علی صاحب وحضر ت مرز اصاحب مظہر جان جانا ل سے پہلو میں فن کیا۔ رحمہ
اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حفیہ ونز بہۃ الخواطر ص ۱۳ جے ک

۳۰۷ – الشیخ المحد ث ( قاضی ابوعبدالله ) محمد بن علی بن محمد الشو کانی الیمنی الصنعا فی م ۱۲۵ هـ ۱۲۵ هـ برے محدث شہیر،مقتداء و پیشوائے فرقہ اہل حدیث گزرے ہیں،ا کا برعلاء ومحدثین زمانہ سے علوم کی مخصیل کی جن میں ہے بعض شیخ محمد حیات سندی مدنی حنفی اور شیخ ابوالحن سند حنفی کے شاگر دیتے بخصیل کمالات کے بعد آپ سے بکٹر ت علماء نے استفادہ کیا، ۱۲۰۹ھ میں آپ منصور باللّذعلی بن عباس کی طرف سے صنعا یمن کے قاضی القصاۃ بھی مقرر ہوئے تھے۔

نواب صدیق حسن خان صاحبؓ نے لکھا ہے کہ آپ علوم دیدیہ میں مرتبہ اجتہا در کھتے تھے،اسی لئے کسی کی تقلید نہ کرتے تھے اور ہا وجود مرتبہُ اجتہا دے اپنی تالیفات میں کسی جگہ دائر ہ ندا ہب اربعہ سے باہر نہیں ہوئے ،الا ماشاء اللہ اور اس خلاف میں بھی ایک جماعت سلف اورا کا براہل حدیث کی آپ کے ساتھ ہے ، دلائل کے ساتھ تلخیص ندا ہب اور پھر محل خلاف میں آپ کی ترجیح قابل دیدہے'۔

آپنواب صاحب موصوف کے ایک دوواسطوں سے شیخ بھی ہیں، آپ کی زیادہ مشہور تصانیف یہ ہیں: فیخ القدیر (تفییر ہم جلد) نیل الا وطار شرح منتقی الا خبار (۵ جلد) الدررالبہیہ ، شرح الدراری المفیّہ ، ارشادالسائل الی دلیل المسائل، تحفۃ الذاکرین شرح حصن حصین ، الفح الربانی فی فقاوی الشوکانی ، ارشادالفحول فی تحیق الحق من علم الاصول (اس میں چاروں ندا ہب کے اصول فقد ایک ملجو مخیم میں جمع کئے ) الفوائد المجموعہ فی الا حادیث الموضوعہ (اس کتاب کوسب سے پہلے مولا نا عبدالحی لکھنویؓ ہندوستان میں لائے ، حجیب چکی ہے ، لیکن مولا نا موصوف نے اپنی کتاب ظفر الا مانی میں تندید کی ہے کہ اس میں شوکانی نے بہت ہی وہ احادیث بھی جمع کردی ہیں جوموضوع کے درجہ کوئبیں پہنچتیں ، بلکہ احادیث صحاح وحیان کو بھی موضوع کے درجہ کوئبیں پہنچتیں ، بلکہ احادیث صحاح وحیان کو بھی موضوعات کی لای میں پرودیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیص ۱۲۵)

نواب صاحب نے آخر میں لکھا ہے کہ اس آخری دور میں جو کچھ کوشش ترویج شرع شریف تجدیدا حکام اسلام،احیاء سنن اورامات فتن کے لئے آپ سے صادر ہوئی، ہمارا گمان ہے کہ کسی دوسرے سے ہیں ہوئی، حمہم اللہ تعالی۔ (اتحاف النبلاءنواب صدیق حسن خان ص ۹۰۹)

٣٠٨- الشيخ الامام المحدث محمد عابد بن احمطي بن يعقوب الحافظ اسندى المدنى حفيٌّ م ١٢٥٧ هـ

بڑے محدث، فقیہ محقق مدقق اور جامع محقول ومنقول سے ، آپ کے دادا جان نے مع اپنے قبیلہ کے عرب کو بجرت کی تھی ، تاہم آپ کی پیدائش شہر سیون (سندھ ) میں ہوئی اور اپنے بچا شخ محمد حسین بن محمد مراد سے کتب درسیہ پڑھیں پھر کبار علماء یمن و جاز سے تحمیل کی بمن کے مشہور شہر زبید میں عرصہ تک قیام کیا، امام بمن کے طبیب شاہی رہ اور وزیر مملکت کی صاحبز ادی سے نکاح کیا، ایک بارامام بمن کی طرف سے بطور سفارت ملک مصر کے پاس گئے جس سے وہاں بھی آپ کا تعارف و تعلق ہوا، وہاں سے حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف ہوئے ، وروہاں پھر اپنے وطن سندھ کے قصبہ نواری آ کر پچھ عرصہ اقامت کی اور جلد ہی پھر تجاز کی حاضری کا اشتیاق ہوا، پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور وہاں کے علاء وعوام میں بڑی عزت پائی، والی مصر کی طرف سے بھی آپ مدینہ طیبہ کے رئیس العلماء کے عہد ہ پر فائز ہوئے ، عبادت ، ریاضت ، نشر علوم نبوت واقامت میں آخر تک مشغول رہ کروہیں وفات پائی اور بقیع میں مدفون ہوئے۔

آپ کی تصانیف جلیلہ مشہورہ یہ ہیں: المواہب اللطیفہ علی مندالا مام ابی حنیفہ، طوالع الانوارعلی الدررالحقار (بڑی جامع کتاب ہے جس میں اکثر فروع فدہب اصحاب امام اعظم کا استیفاء اور مسائل واقعات وفتاوی کا استیعاب کیا ہے) شرح تیسرالوصول لا بن الربیع الحافظ الشیبانی، شرح بلوغ المرام حصرالشاروفی اسانید محمد عابد (جس میں بڑی بسط وشرح سے اسانید کا بیان ہے) آپ کے عربی اشعار بھی نہایت بلندیا یہ بین جن کا نمونہ زبمۃ الخواطر میں نقل ہوا ہے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حضیہ ۲۳۳ منر بہۃ الخواطر ۲۳۳ میں کے کا ساندیا یہ بین جن کا نمونہ زبمۃ الخواطر میں نقل ہوا ہے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حضیہ ۲۳۳ منر بہۃ الخواطر میں نقل ہوا ہے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حضیہ ۲۳۳ منر بہۃ الخواطر ۲۳۳ میں کا ب

۵۰۰۷ - الشيخ العلامة السيدمحمدامين بن عمر والشهير بابن عابدين شامي حفيٌ م٠٢٦ه

مشہور محدث، فقیہ محقق و جامع معقول ومنقول عالم تھے، علوم کی تخصیل شیخ سعید حلبی اور شیخ ابراہیم حلبی ہے کی ، فقہ کی نہایت مقبول و متداول کتاب ردالمختار شرح درمختار معروف بہ'' شامی'' تصنیف فرمائی جو پانچ صخیم جلدوں میں ہے اور کئی بار جھپ کرشائع ہو چکی ہے، اس پر

#### برا مدار فناوی حنفیه کا بست کی مفید علمی کتابیں شفاءالعلیل وغیرہ تصنیف کیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔(حدائق) ۲ ۲۰۰۰ – الشیخ الا مام المسند اسحق بن محمد افضل بن احمد بن محمد د ملوی مکی حنفی م۲۲۲۲ ہے

حضرت شاہ اسحاق صاحب موصوف حضرت شاہ عبد العزیزؒ کے نواہ ہیں جن کے قوسط وسندہ ہندوستان کے موجودہ تمام حدیثی سلیلے وابستہ ہیں، آپ کی ولا دت ۱۹۹۱ھ یا ۱۹۹۷ھ میں ہمقام دہلی میں ہوئی، اپنے نانا حضرت شاہ عبد العزیزؒ کی آغوش تربیت میں پلے، پڑھے، کا فیہ تک کتابیں حضرت شاہ عبد الحق بر طانو گ سے پڑھیں، باقی سب او پر کتابیں مع کتب فقہ وحدیث حضرت شاہ عبد القادر صاحبؓ سے پڑھیں اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحبؓ سے بھی اجازت حدیث حاصل فرما کرسلسلۂ سندان سے متصل کیا ہے، چنانچے حضرت نانا جان موصوف کے بعد ان کی جگہ مند درس حدیث پڑھی آ ب ہی متمکن ہوئے اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے، اس کے بعد ۱۲۳۰ھ میں حربین شریفین حاضر ہوئے جج و زیادت مقد سہ سے فارغ ہوکروہاں کے شخ محدث عربی عبد الکریم بن عبد الرسول کی ،م ۱۲۳۷ھ سند حدیث حاصل کی ۔

پھر ہندوستان واپس ہوکرسولہ سال تک دہلی میں درس صدیث ،تفسیر وغیرہ دیتے رہے ،اس کے بعد پھر مکہ معظمہ کو ۱۲۵۸ ہیں ہجرت فر ما کی اورا پنے ساتھ اپنے بھا کی حضرت مولا نا یعقو ب صاحب اور تمام متعلقین کو بھی لے گئے ، وہیں آخر عمر تک مقیم رہے ، درس وافا دہ فر ماتے رہے ،آپ کے کہار تلامذہ کے اساءگرامی صاحب نزہمۃ الخوا طرنے حسب ذیل ترتیب والقاب سے ذکر کئے ہیں۔

(۱) يتنخ محدث عبدالغني بن ابي سعيد العمري الدبلوي المهاجرالي المدينة المنورة \_

(۲) السيدنذ برحسين بن جوادعلی العدبوی (۳) شیخ عبدالرحمٰن بن محمدالانصاری الپانی پتی (۴) السيد عالم علی المراد آبادی (۵) الشیخ عبدالقیوم بن عبدالحی الصدیقی البر ہانوی (۲) الشیخ قطب الله بن بن محی الدین الدہلوی (۷) شیخ احمد علی بن لطف الله السہار نپوری (۸) الشیخ عبدالجلیل الشہیدالکوٹلی (۹) المفتی عنایت احمدالکا کوروی (۱۰) الشیخ امدالله بن دلیل الله الا می وغیرہ ،جن سے اکثر علم حدیث کے فاضل ہوئے اوران سے بھی بکثر سے علم حدیث کا سلسلہ جاری ہوا جتی کہ ہندوستان میں اس کے سوااورکوئی سلسلہ سند حدیث کا باتی ندر ہا۔ و ذلک فضل الله یو تیه من یشاء۔

شخ سمس الحق لدھیانویؒ نے تذکرہ النبلاء میں نقل کیا ہے کہ شخ عبداللہ سراج کی آپ کی موت کے بعد فر مایا کرتے سے کہ اگر آپ اور زندہ رہتے اور میں اپنی تمام عمر بھی آپ سے حدیث پڑھتار ہتا، تب بھی ان سب علوم وحقائق حدیث کو حاصل نہ کرسکتا جو آپ کو حاصل سے، شخ عمر بن عبدالکر پٹم بھی آپ کے کمال علم حدیث ورجال کی شہادت دیتے تھے اور فر مایا کرتے تھے گیا ہے کی طرف سے آپ کے نا نا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی برکات منتقل ہوئی تھیں، شخ نذیر حسین صاحب فر ماتے تھے کہ مجھے آپ سے زیادہ برتر وافضل عالم کی صحبت نہیں ملی اوراکٹریہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

برائے رہبری قوم فساق دوبارہ آمد استعیل و استحق ایک شیخ اعظم،عالی مرتبت محدث مسند بلکہ شیخ المحد ثین کی بیان منقبت کے موقع پرکلمہ رہبری،قوم فساق، مُداق علم وادب پر بہت بار ہے،شایداستحق کی رعایت قافیہ سے مجبوری ہوئی، حمہم اللّہ کلہم رحمۃ واسعۃ ۔

مکہ مظعمہ میں بحالت روزہ، روز دوشنبہ ۲۷ رجب ۱۲ ۱۲ هے کو وفات ہوئی اور معلاۃ میں حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجیٹے نہا کی قبر مبارک کے قریب دفن ہوئے ( نزہمۃ الخواطرص ۵۱ ج ۷ وحدائق حنفیہ )

ے ۱۲۹۰ – الشیخ محمد احسن معروف به حافظ دراز بن حافظ محمد میں خوشا بی بیثا وری حنفی م ۲۲۲ اھ علم حدیث ہفیر وفقہ میں بگانۂ روزگار اور جامع علوم عقلیہ ونقلیہ تھے، اکثر علوم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کئے جو بہت بڑی عالمہ فاضلہ ۴۰۸-الشيخ المحد شطيب بن احمد رفيقي تشميري حنفي متوفي ٢٦٦ا ه

مشہور محدث اور اپنے زمانہ کے شیخ الاسلام والمسلمین، قطب العارفین تھے، علوم ظاہری و باطنی کی تخصیل اس زمانہ کے اکا برعاء ومشائخ سے کی ، اور آپ سے بھی ایک جم غفیر علاء وفضلاء نے استفادہ کیا، حدیث، فقہ، سلوک ومعرفت میں نہایت نافع تصانف کیس ، لوگوں سے الگ رہتے ، قائم اللیل ، صائم النہار تھے، آخر عمر میں معتلف ہوگئے تھے، ند ہب حنی کی حمایت میں بہت ساعی رہتے تھے، صاحب کرامات وخوار ق تھے، آپ کے جنازہ پرایک لا کھ سے زیادہ آ دمی حاضر ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق ونزہۃ الخواطر ص۲۲۴ج کے)

٩٠٠٩ - ينشخ غلام محى الدين بگوى حنفيٌّ م٣٢٢ اھ

بڑے محدث، صاحب کمالات صوری و معنوی ہوئی، آپ نے چھوٹی عمر میں صرف ماہ رمضان میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا اور صبح کو وقت چاشت تک ایک پارہ روزانہ یاد کرلیا کرتے تھے، نہایت قوی حافظہ تھا، دبلی جا کرعلوم کی تحصل کی اور حضرت شاہ ایخق صاحب ؓ ہے صدیث پڑھی اور حضرت شاہ عبدالعزیزؓ نے بھی آپ کوسند حدیث عطافر مائی یہ بھی فر مایا کہتم ہے لوگوں کو بڑا فیض پہنچے گا اور تم وطن جا کرکوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے لوگوں میں تفرقہ ہو۔

آپ نے مسجد حکیماں لا ہور میں تمیں سال قیام فر ما کر درس علوم دیا پھراستر خاء کی بیاری میں مبتلا ہوئے اوراپنے گھرموضع بگا (علاقہ بہیرہ ضلع سرگودھا پاکستان ) میں قیام فرمایا، وہاں بھی آخر عمر تک درس وافادہ جاری رہا۔ رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ (حدائق حنفیہ )

#### ١٠١٠ - الشيخ المحد ث رضابن محمد بن مصطفى رفيقي تشميري حنفي ،متو في ٢٧١١ه

بڑے محدث، مفسر، صوفی ، کثیر العبادة ، جامع شریعت وطریقت ، صاحب کرامات و مکاشفات تھے، اپنے والد بزرگوار ، نا نا اور دونوں پچا سے حدیث وفقه کی مخصیل کی ، پھر درس وافادہ میں مشغول ہوئے ، نہایت متواضع اور علیم الطبع تھے، ملاقات کے وقت سر پرچھوٹے بڑے ، مال داریاغریب کوخود پہلے سلام کرتے تھے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص ۱۷ اج کے وحدائق حفیہ )

١١١ - الشيخ المحدث شيخ المشائخ الشاه اجمد سعيد بن الشاه الى سعيد الدبلوى المجد دى حفيٌّ م ١٢٧ هـ

بڑے محدث عالم اور شیخ المشائخ سلسلہ نقشبند ہیہ تھے، رام پور میں پیدا ہوئے ، اپنے والد ما جداور دوسرے اکا برسے علوم حاصل کئے ، اکھنؤ تشریف کے ۔ اپنے الدی اور شیخ رشیدالدین دہلوی وغیرہ سے مستفید ہوئے ، تشریف لے گئے ، وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا ، پھر دبلی بہنچ کرشیخ فضل امام خیر آبادی اور شیخ رشیدالدین دہلوی وغیرہ سے مستفید ہوئے ، اس اثناء میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے صحاح ستہ ، حصن حصین ، دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت وسند بھی حاصل کی ۔ استفادہ فرماتے رہے ، چنانچے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت وصحبت مبار کہ سے مشرف ہوئے ، بیعت کی اور آپ سے رسالہ تشیریہ، حضرت شاہ قطب الاقطاب شاہ غلام علی صاحب کی خدمت وصحبت مبار کہ سے مشرف ہوئے ، بیعت کی اور آپ سے رسالہ تشیریہ،

اے حضرت شاہ صاحب سلسلۂ نقشہندیہ کے بڑے رکن رکین اور عالم جلیل ،محدث کبیر تھے، آپ کی جلالت قدراور ولایت کاملہ پرسبہ منفق ہیں، آپ کی ولادت بٹالہ (پنجاب) میں ۱۵۲اھ میں ہوئی تھی ، پہلے اپنے وطن اور قریبی شہروں میں تخصیل علم کی ۲۲ سال کی عمر ہے ہی حضرت مرز اصاحب منظہر جان جاناں دہلوی قدس سرؤ کی خدمت میں حاضر ہوکرا یک مدت دراز اذکار واشغال اورا خذ سلوک وطریقت میں گزاری اوراس سلسلہ کے اعلیٰ مراتب کمال کو پہنچے، (بقیہ حاشیہ اسلامے کے عوارف،احیاءالعلوم، هخات الانس،الرشحات عین الحیات،مثنوی معنوی،مکتوبات امام ربانی (قدس سرهٔ )وغیره پڑھیں۔

حضرت شاہ صاحب موصوف آپ سے بے انتہاء محبت فرماتے تھے، آپ کوعلوم ظاہر و باطن کسے مالا مال کیااور کمالات حال و قال کا فرد جامع بنادیا، آپ اپنے والد ماجد کی وفات پران کے جانشین ہوئے اور حضرت شاہ صاحب موصوف کی سندار شاد کوبھی زینت دی، اس لئے دور دراز مقامات تک کےعلاء، مشائخ وعوام نے آپ سے استفادہ کیا۔

ای حال میں آپ کی عمر شریف ۵۷ برس کو پینچی تھی کہ ۱۸۵۷ء برطابق ۱۲۷۳ھ میں انگریزوں کی سامراجیت کے خلاف علم جہاد بلند ہوا، جس میں علماءومشائخ نے خاص طور سے حصہ لیااوران کے ساتھ عام مسلمانوں نے بھی جگہ جگہ جان کی بازی لگائی ، مگرافسوس کہ بیم ہم ناکا م ہوئی اورانگریزی راج نے اقتدار کے نشد میں ہندوستانی رعایا کو اپنے انتہائی سفاکا نہ مظالم کا تنحتۂ مشق بنایا، پھرخصوصیت سے ساکنان دہلی تو سب سے زیادہ مصائب وآلام کا شکار ہے ہوئے تھے۔

ان طوفانی ہنگاموں کے وقت بھی چار ماہ تک آپا پی خانقاہ دہلی میں اپنے مشاغل طیبہ میں نہایت مستقل مزاجی کے ساتھ مفروف رہے مگر تا مجے؟ انگریزوں نے آپ پر بھی برکش حکومت کے خلاف بغاوت کا فتو کی دینے کی فرد جرم لگادی اور اس کی سزامیں آپ کواور آپ کے پورے خاندان و متعلقین کو بھی تہدینے کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

تاریخ میں ہے کہ اس موقع پر رمیس الا فاغنہ نے (جس سے برٹش حکومت کو اپناا قند ارجمانے میں مدد ملی تھی ) آپ کے بارے میں خاص طور سے سفارش کی اور حکومت کو اقتدام سے روکا ،اس پر آپ نے مع اپنے خاندان کے دبلی کوچھوڑ کر حرمین شریفین کا عزم کیا ،رئیس ندکور نے حکومت سے پاسپورٹ حاصل کر ایا اور آپ کے لئے سامان سفر بھی مہیا کیا جس سے آپ مع اہل وعیال بعافیت تمام مکم معظمہ حاضر ہوئے اور آخر وقت تک و ہیں اقامت فرمائی ، آپ دبلی سے آخر محرم ۲۵ اھ میں روانہ ہو کرشوال ۲۷ اھ میں مکم معظمہ پنچے تھے۔

آپ کی تصانیف به بین:الفوائدالضابطه فی اثبات الرابطه تصحیح المسائل فی الردعلی ما ٔ ة مسائل ،الانهارالاربعه فی شرح الطریق الچشتیه والقادریة والنقشبندیة والمجد دیدوغیره،آپ کی وفات مدینه منوره میں ہوئی،اور جنة البقیع میں قری قبهٔ حضرت سیدنا عثانٌ مدفون ہیں۔رحمه اللّدرحمة واسعة ۔(نزہة الخواطرص ۴۰ ج)وحدائق حنفیه)

١١٧- الشيخ المحدث يعقوب بن محمد افضل العمري وبلوي حنفيٌ م١٢٨ اه

حضرت شاہ اتحق صاحب کے چھوٹے بھائی اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے ،صاحب نصل و کمال محدث وفقیہ تھے، آپ نے بھی

(بقیہ حاشیہ صفی سابقہ) حضرت مرزاصاحبؓ کی وفات پرآپ کے جانشین ہوئے،آپ کی ہارگاہ فیض سے عرب وجم کے بکثرت علاء ،مشائخ، وعوام نے فیض پایا۔
معمول تھا کہ ذکر نفی واثبات روزان دس ہزار ہارکرتے تھے اور ذکراسم ذات ،استغفار ، درودشریف کا وردتو ہمہ وقت اور بیحد و مقدار تھا، شبخ کی نماز کے بعد دل

ہار ہے تر آن مجید کی تلاوت معمول تھا، زہد وقناعت ،شلیم ورضا، تو کل وایٹار، ترک و تجرید کی اعلیٰ مثال تھے، نکاح نہیں کیا، گھر نہیں بنایا، جو پچھآ مدنی ہوتی تھی، نقراء و

ہستحقین پر صرف فر ہادیتے تھے، لباس سادہ تھا، لذیذ کھانوں سے مجتنب رہتے تھے، تھوڑ کی تلاوت قر آن مجید کے بعد اشراق تک سالکین کی طرف متوجہ ہوتے اور القاء

نبت فر ماتے ، نماز اشراق کے بعد دو پہر تک درس حدیث وتفیر دیتے تھے، تھوڑ کی غذا کھا کر پچھ دیر تیلولہ فر ماتے ، پھر نماز ظہر کے بعد سے عصر تک درس حدیث وفقہ و

تسوف میں مشغول رہتے ، نماز عصر کے بعد بھی صبح کی طرح آپ اصحاب و مسترشدین کو توجہ دیتے تھے۔ پوری رات عبادت میں بسر فر ماتے ،صرف تھوڑ کی دیر کے لئے

مصلے پر ہی سوجاتے تھے، آپ اکثر بیٹھ کراحتبائی حالت میں سوتے تھے، پیر پھیلا کر سونے کو لپندنہ کرتے تھے۔ جو گی کے آپ کی موت بھی ای حالت میں ہوئی۔

آپ کی خانقاہ میں تقریباً پاپنچ سوآ دمی ہر وقت موجود ہوتے تھے، جو آپ کے مطبخ سے کھانا کھاتے تھے، آپ کی مجلس میں کی کی غیبت نہ ہو تکتی تھی اور فر مایا

کرتے تھے کہ سب سے زیادہ برائی کے ساتھ ذکر کئے جانے کا مستحق میں ہوں۔

کرتے تھے کہ سب سے زیادہ برائی کے ساتھ ذکر کئے جانے کا مستحق میں ہوں۔

امرمعروف ونہی منکر میں کسی کی رورعایت ندفر ماتے نتھے،آپ کی تصانیف میں سےالمقامات المظہرییادرایضاح الطریقدزیادہمشہور ہیں،آپ کی وفات۲۲صفر ۱۲۴۰ھ کوہوئی ۔رحمہاللّٰدرحمة واسعة ۔(نزمة الخواطرص ۳۵۲ جلد ۷) ا پنے نا نا جان کی آغوش تربیت سے استفادہ کیا اور جلالین وغیرہ آپ سے پڑھیں ، باقی کتب درسیہ حضرت رفیع الدین صاحبؓ سے پڑھ کر درس وسلوک وغیرہ کی اجازت نا ناجان سے بھی حاصل کی ۔

آپ نے ایک مدت تک دہلی میں درس وافا دہ فر مایا، پھر ۱۲۵۸ میں اپنے بڑے بھائی شاہ اٹنحق صاحبؓ کے مکہ معظمہ کو ہجرت فر مائی اور وہیں اقامت کی ، بکثر ت علاء ہے آپ سے استفادہ کیا۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔(ہزیمة الخواطرص ۵۳۴ج ۲)

١١٣ - الشيخ العلامة المفتى صدرالدين بن لطف الله الكشميري ثم الدبلوي حنفيٌّ م ١٢٨ هـ

مشہورمحدث، فقیہ،مفتی، جامع معقول ومنقول تھے،علوم کی تخصیل شیخ فضل حق امام خیر آبادی اور شاہ رفیع الدین صاحبؒ ہے کی ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے بھی استفادہ کیااور حضرت شاہ اسحق صاحب سے بھی اجازت حدیث حاصل کی۔

آپ بڑے صاحب جاہ وریاست، یگانۂ روزگاراورنادرۂ عصر تھے، حکومت دیوانی کی طرف سے صدرالصدور کے عہدہ پر فائز تھے،

بجوشاہ دبلی کے تمام وزراء،اعیان حکومت،امراء،علاء وغیرہ آپ کے یہاں آمدورفت رکھتے تھے،لین ۱۸۵۷ءمطابق ۱۲۷۳ھ میں دوسروں
کی طرح آپ پر بھی برٹش حکومت کے خلاف بعناوت کا فتو کی دینے کی فرد جرم لگی اوراس کی سزا میں آپ کی تمام املاک و جائیداد، گاؤں،
گراؤں ضبط ہوگئے، بلکہ حکومت نے آپ کا عظیم الثان کتب خانہ بھی (جس کی مالیت تین لا کھروپے تھی) ضبط کر کے نیلام کردیا، بعد کو
جائیداد غیر منقولہ وتو واگز ار ہوگئ تھی مگر کتب خانہ کا پھی بدل نہ ملاء آپ کی تصنیف سے ہیں: منتہی المقال فی شرح حدیث لاتشد الرحال (جو آپ
نے علامہ تیمیہ وابن حزم کے اس مسئلہ کے جواب میں بزبان عربی نہایت تحقیق سے کھا کہ قبورا نبیاءواولیاء کی زیارت واسطے سفر کرناحرام ہے،

حسطرح آئی مسئلہ میں دوسرے فقہاء و محدثین ابن حجر کی ، بقی الدین بھی قسطلانی وغیرہ نے بھی ان دونوں کارد کیا ہے) الدررالمعضو د فی تھم
مرح آئی مسئلہ میں دوسرے فقہاء و محدثین ابن حجر کی ، بقی الدین بھی قسط ل فی وغیرہ نے بھی ان دونوں کارد کیا ہے) الدررالمعضو د فی تھم

١١٧٨ - الشيخ الفاضل العلامة عبدالحليم بن امين الله لكھنوى حنفيَّ م ١٢٨ ه

مشہور محدث، فقیہ ، محق ، محق ، عرف ، جامع معقول و منقول سے حفظ قرآن مجید کے بعد ابتدائی علوم اپنے والد ماجد سے پڑھے، پھراپنے پچا مفتی لوسف بن مجمد اصغر کھنوی اور اپنے نانامفتی ظہور اللہ صاحب وغیرہ سے تحمیل کی اور شخ حسین احد کیے ، آبادی ( تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز اصال صاحب سے حدیث پڑھی ، ۲۰ ۱۲ ھیں با ندانشریف لے گئے ، جہاں آپ کونو اب ذوالفقار الدولہ نے اپنے مدرسہ کا مدرس مقرر کیا ، چارسال کے بعد جو نپورتشریف لے گئے ، وہاں کے رئیس حاجی محمد امام بخش نے اپنے مدرسہ امامید حفنہ کا مدرس بنایا ، وہاں آپ نے ۹ سال تک درس دیا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ، وطن والی ہوکر ایک سال قیام فرمایا ، پھر حیدر آباد دکن جا کروز بر مختار الملک کے مدرسہ عالیہ دار العلوم میں دوسال درس وافادہ کیا ، ۹ سے ۱۳ ہو مدتی مولانا عبد الرشید مجدد کی فرمایا ، وہاں کے علاء کبار نے آپ کی نظامت سے دکی ، فرمایا ، وہاں کے علاء کبار نے آپ کی نظامت سے دکی ، فظامت سے دکی ، وظرہ نے آپ کو عدالت و یوانی کی نظامت سے دکی ، جس کوآپ نے نہایت فیروخو بی سے انجام دیا ۔

آپ کی تصانیف بہت ہیں جن میں سے چندیہ ہیں: التقابیشرح الہدایہ (نامکمل) حاشیہ شرح الوقابیہ (نامکمل) ایقادالمصابیح فی التراویح،القول الحن فیما پیعلق بالنوافل والسنن،اقوال الاربعہ،حل المعاقد فی شرح العقائد،نورالا بمان فی آثار حبیب الرحمٰن،قمرالا قمار حاشیہ نورالانوار،کشف الکتوم کھل حاشیہ بحرالعلوم،کشف الاشتباہ محل حمداللہ،حل النفیسی وغیرہ۔ مشہور ومعروف علامہ ُ فہامہ حضرت مولا ناعبدالحی صاحب لکھنویؒ آپ کےصاحبزاد ۂ بلندا قبال ہیں جن کا ذکر گرامی آ گے آئے گا۔ رحمہاللّدرحمة واسعة ۔( نزہة الخواطرص ٣٩٣٢ج 2وحدا كق حنفیہ )

### ۵۱۷-الثینج المحد شاحمرالدین بن نورحیات بگوی حنفیٌ متوفی ۲۸۶اه

محدث، فقیہ، فاضل اجل، جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، کتب درسیہ اپنے بڑے بھائی علامہ غلام محی الدین وغیرہ سے پڑھیں، پھرحضرت شاہ آمخق صاحبؓ سے بھی حدیث پڑھی، چودہ سال دہلی میں قیام فرمایا اور تمام علوم وفنون میں ماہرومتبحرہوئے۔

پنجاب واپس ہوکرمند درس حدیث تفسیر وغیرہ کوزینت دی اورخلق خدا کو فائدہ پہنچایا، ریاضت ومجاہدہ بدرجۂ کمال تھا، رات کا اکثر حصہ ذکر ومراقبہ میں گزارتے تھے، چلتے پھرتے ،صحت ومرض ہر حالت میں طلباء کو اسباق پڑھاتے،مقبولین بارگاہ خداوندی میں سے اور مستجاب الدعوات تھے، جو بات زبان سے نکل جاتی وہ پوری ہوجاتی تھی،طلباء سے نہایت محبت وشفقت فرماتے ،حتیٰ کہا گرکوئی بیار ہوجاتا تو اس کی دواخود تیار کرکے بلاتے تھے۔

سمجھی آپ لا ہور میں قیام فر ما کر درس دیتے اور آپ کے بھائی بگہ میں اور بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے اور بھائی لا ہور میں رہ کر درس دیتے تھے،اس طرح دونوں بھائیوں نے ہزاروں ہزار طلباء کوفیض علم سے بہرہ ورکیا۔

۱۳ سال اپنے بھائی ہے چھوٹے تھے اور اتنے ہی سال ان کے بعد زندہ رہ، حاشیۂ خیالی، حاشیہ شرح جامی وغیرتصنیف ہیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہمۃ الخواطرص ۴۶ جے وحدائق حنفیہ )

۱۲۲ - الشيخ المحد ث عبدالرشيد بن الشيخ احرسعيد مجد دي د ہلوي مهاجر مدنی حنفی م ۱۲۸۷ ه

حضرت امام ربانی مجد دالف ٹافی قدس سرؤکی اولا دمیں نامور عالم محدث تھے، حفظ ،قرآن مجید کے بعد علوم کی تخصیل مولانا حبیب اللہ صاحب اور مولانا فیض احمد صاحب وغیرہ سے کی ، پھر صحاح ستہ حضرت شاہ آسمی سے برھیں ،اپنے والد ماجد حضرت شاہ احمد سعید صاحب کی خدمت میں رہ کر باطنی فیوض حاصل کرتے رہ اور ان کے ساتھ ۱۳۵۳ھ میں حرمین شریفین حاضر ہوئے ، حج وزیارت مقد سہ کے بعد مدینہ طیبہ میں مستقل سکونت اختیار فرمائی ، حضرت والد ماجد قدس سرؤکی وفات کے ۱۳۵ ھیں ہوئی تو ان کی مند در سوار شاد پر بیٹھے اور شخ وقت ہوئے۔ بروے عابد ، زاہد ، متق ، کیٹر الب کا ء ، خوش اخلاق ، خاموثی پہند ، صاحب معارف ومواجید تھے ، کچھ عرصہ کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے ، وہاں بھی تعلیم و تربیت طالبین وسالکین میں مشغول رہے ، پھر وہیں کا ذی الحجہے ۱۲۸ ھو وفات ہوئی ، حضرت سید تناام المونین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کے سامنے فن ہوئے ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزیمۃ الخواطر ص ۲۱ تا حے ک

١١٧ - الشيخ المحدث قطب الدين بن محى الدين د بلوى حنفيٌّ م ١٢٨ هـ

حدیث وفقہ کے بڑے متبحر عالم اور جامع معقول ومنقول تھے، کتب حدیث واصول حضرت شاہ آٹخق صاحبؓ ہے پڑھیں، طویل مدت تک ان کی خدمت میں رہے، نیز علاء حرمین شریفین سے حدیث فقہی استفادات کئے اور سب سے اجازت حدیث حاصل کی، آپ کے درس، فتاویٰ اور تصنیفات قیمہ ہے بکثر ت علاء وعوام نے استفادہ کیا، بڑے زاہد، عابد، متورع، عالم ربانی تھے۔

علمی مباحث میں مذاکرات ومناظروں ہے دلچیبی تھی ،غیرمقلدین کے رداور بدعت وشرک کے خلاف تیز گام تھے ،اپنے زمانہ کے مشہور عالم مولانا نذیر صاحب دہلوی کے ردمیں کتابیں کھیں ، کیونکہ موصوف نے مذہب حنفی کے خلاف لکھاتھا ،آپ اکثر تیسرے چوتھے سال ج كے لئے تشريف لے جاتے تھاورآپ كى وفات بھى مكم عظمہ ميں ہوئى۔

آپ کی تصانیف میں سے نہایت مشہور ومقبول کتاب مظاہر حق اردوتر جمہ وشرح مشکلوۃ شریف ہے، دوسری تصانیف یہ ہیں: جامع النفاسیر (۲ جلد) ظفر جلیل (تر جمہ شرح حصن حصین) مظہر جمیل، مجمع الخیر، جامع الحسنات، خلاصۂ جامع صغیر، ہادی الناظرین، بخفۂ سلطان، معدن الجواہر وظیفۂ مسنونہ، تخفۃ الزوجین، احکام الضحی، فلاح دارین، تنویر الحق، توقیر الحق، آداب الصالحین، الطب النہوی، تحفۃ العرب والعجم، احکام العیدین، رسالہ مناسک، تنبیہ النساء، هیقۃ الایمان، خلاصۃ النصائح، گلزار جنت، تذکرۃ الصیام وغیرہ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (حدائق حنیہ ونہۃ الخواطرص ۲۸۵ جلدے) مظاہر حق فدکورادارہ اسلامیات دیوبند سے مظاہر حق جدید کے نام سے فاضل محترم مولا ناعبد اللہ جاوید (فاضل دیوبند) کی تعلیقات اور تسہیل وتز کین سے مکمل ہوکر قبط وارشائع ہورہی ہے۔

١٨٨- الشيخ الإمام المحد ث الشاه عبد الغني بن الشاه الى سعيد مجد دى حنفيٌّ م ١٢٩٦ هـ

مشہور ومعروف محدث ، مفسر ، فقید ، جامع اصناف علوم ، حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی قدس سرہ کی ذریت میں ہیں ، آپ کی ولا دت دبلی میں ہوئی ، حفاظ قرآن مجید کے بعد علوم در سید مولا نا حبیب الله دہلوی سے پڑھے ، حدیث شاہ آئی صاحب ہے پڑھی ، نیز اپنے والد ماجد سے بھی موطا امام محمد اور مولا نامخصوص الله بن شاہ رفع الدین سے مشکوۃ پڑھی تھی ، والد ماجد ، ہی سے طریقت میں رجوع فرمایا اور ان کے ساتھ ۱۲۳۹ھ میں حرمین شریفین حاضر ہوئے ، جج وزیارت سے مشرف ہوئے اور وہاں شیخ محمد عابد سندی سے بخاری شریف پڑھی اور ابوز اہد اساعیل بن ادر ایس رومی سے بھی سند حدیث حاصل کی ، ہندوستان واپس ہوکر درس حدیث وافادہ میں مشغول ہوئے ، آپ سے بکشرت علاء نے استفادہ کیا ، آپ ہی سے حضرت مولا نا ناوتوی ، حضرت مولا نا گنگو ہی وغیرہ نے حدیث پڑھی۔

سالات اله میں جب انگریزوں کے خلاف ہنگاہے ہوئے اور ہالآخران کا تسلط دہلی وغیرہ پرہوگیا تو آپ نے مع اپنے اہل وعیال کے ارض مقدس حجاز کی طرف ہجرت فرمائی ، مکہ معظمہ حاضر ہوئے ، پھر مدینہ طیبہ پہنچا ورو ہیں اقامت فرما کرعبادت اور درس وافادہ میں مشغول ہوگئے ،علم وعمل ، زہد وتقویٰ ،صدق وامانت ، اخلاص وانابت اللہ ، شیۃ اللہ و دوام مراقبہ ،صنفق واحسان الی المخلق وغیرہ میں فرد وحید و کمتائے زمانہ تھے ، اہل ہندو عرب آپ کی جلالت قدراور ولایت کا ملہ پر شفق ہیں۔

قیام مدینه منورہ میں بھی ہزاراں ہزارعلاء آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے فیض یاب ہوئے ، آپ سندحدیث حاصل کرتے اور بیت ہوکر خاندان نقشبند میں داخل ہوکر سعادت دارین حاصل کرتے تھے، شخ حرم نبوی (علی صاحبہاالف الف تحیات وتسلیمات) آپ کی بیت ہوکر خاندان نقشبند میں داخل ہوکر سعادت دارین حاصل کرتے تھے، شخ حرم نبوی (علی صاحبہاالف الف تحیات وتسلیمات) آپ کی بار بے حد تعظیم کرتے تھے، حتی کے نماز کے وقت آپ کود کھے لیتے تو آپ ہی کوامام بناتے تھے، مگر چونکہ کسر نفسی سے وہاں کی امامت آپ پر بار ہوتی تھی، اس لئے میہ مامور کرلیا تھا کہ عین تکبیر کے وقت مسجد میں تشریف لاتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے ''انجاح الحاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ''مشہور ہے ( نزہۃ الخواطر ص ۲۸۹ وحدا کُق حنیہ )

ارواح ثلثہص،۱۱۱،۵۱۱ میں حضرت گنگوہی نے نقل ہے، فرمایا، میرے استاذ حضرت مولا ناشاہ عبدالغنی صاحبٌ فرماتے تھے کہ''جس قدرنفس سے دوری ہے اسی قدر قرب حق تعالی ہے''

ایک دفعہ فرمایا کہ میرے استاد حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کا تقوی بہت بڑھا ہوا تھا، سینکڑوں مرید تھے اور ان میں سے اکثر امراءاور بڑے آ دمی تھے، مگر آپ کے ہاں اکثر فاقہ رہتا تھا، ایک دفعہ آپ کے یہاں کئی روز کا فاقہ تھا، خادمہ کسی بچے کو گود میں لے کر باہر نکلی تو دیکھا گیا کہ بچہ کا چہرہ بھی فاقہ کے سبب مرجھایا ہوا ہے، مفتی صدر الدین صاحب نے اس صور تھال کو دیکھا تو بڑا صدمہ ہوااور گھرسے تین سوروپے بھجوائے آپ نے واپس کردیئے ،مفتی صاحب خود لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو بیخیال ہوا ہوگا کہ صدرالصدور ہے،رشوت لیتا ہوگا،اس لئے عرض ہے کہ بیرو پے میری تنخواہ کے ہیں،قبول فر مالیجئے! آپ نے فر مایا کہ رشوت کا تو مجھے تمہارے متعلق وسوسہ بھی نہیں گزرا، لیکن میں تمہاری ملازمت کو بھی اچھانہیں سمجھتا،اس لئے ان کو لینے سے معذور ہوں۔

آپ کو تحقیق ہے معلوم ہوا کہ خادمہ نے گھر کے فاقد کا راز افشاء کیا ہے ، تو اس کو بلا کر فر مایا کہ'' نیک بخت!اگر فاقد کی تہہیں برداشت نہیں ہے تو اور گھر دیکھ لو، مگر خدا کے لئے ہماراراز افشانہ کرؤ'۔

ایک دفعہ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ شاہ آنخق صاحبؓ کے شاگر دوں میں سے تین شخص نہایت متقی تھے، اول درجہ کے مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوگؓ، دوسرے درجہ کے حضرت شاہ عبدالغیؓ صاحب، تیسرے درجہ کے نواب قطب الدین خان صاحبؓ اوراس پرایک قصہ بیان فرمایا جوارواح ٹکٹی سے ۱۲۷ پر درج ہے۔

امیرشاہ خان صاحب راوی ہیں کہ مولوی عبدالقیوم فرماتے تھے کہ مولوی عبدالرب صاحب کے والد مولوی عبدالحق صاحب شاہ آتخق صاحب فی معاجب شاہ آتخق صاحب نے شاگر داور مولوی نذریعین صاحب کے خسر تھے، مولوی نذریعین صاحب نے ان سے حدیث پڑھی ہے اور شاہ آتخق صاحب نے نہیں پڑھی جب شاہ صاحب ہجرت کرنے گے تو، نواب قطب الدین صاحب نے شاہ صاحب سے سفارش کی کہ مولوی نذریعین صاحب کو حدیث کی سند دے دیجئے کیونکہ اس وقت مولوی نذریعین صاحب اور نواب صاحب میں بہت دو تی تھی، شاہ صاحب نے ان کی سفارش پران سے ہرکتاب کے ابتداء کی کچھ حدیثیں من کران کو قطب صاحب میں حدیث کی سند دی، (ارواح ثلثہ ص ۱۲۰)

اس کے بعد حضرت تھانویؒ کا حاشیہ بھی ہے کہ''ایسی سند ہرکت ہے،اجازت نہیں، بظاہر بیدواقعہ بہ سند متصل ثقات ہے مروی ہے اور جس صورت سے سند حاصل ہوئی،اس کوزیادہ سے زیادہ سند ہرگت کہا جاسکتا ہے، مگر صاحب تحفۃ الاحوذی نے مقدمہ میں اتئ ہی بات پر دعویٰ کر دیا ہے کہ شاہ اسمی صاحب نے ہجرت کے وقت مولا نا نذیر حسین صاحب کو اپنا جانشین بنایا تھا، پھر غایۃ المقصو دکا مقدمہ دیکھا گیا تو اس میں مولا نا نشر پر حسین صاحب نے صحاح ستہ وغیرہ شاہ اس میں مولا نا نشر پر حسین صاحب نے صحاح ستہ وغیرہ شاہ اسمی مولا نا نشر پر حسین صاحب نے صحاح ستہ وغیرہ شاہ اسمی مولا نا نشر پر حسین صاحب نے صحاح ستہ وغیرہ شاہ اسمال کے جوشاہ آسمی صاحب کے سی دوسر میں گرد نے آپ سے حاصل نہیں کئے اور مراتب ممال کو پہنچ اور شاہ صاحب کے موجودگی میں فتو کی دیتے اور لوگوں کے جھڑے چکا تے تھے اور حضرت شاہ صاحب آپ کے فتو وَں سے بہت خوش ہوتے اور ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے، پھریہ بھی لکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے ہجرت کی بعنی محمد و جلداول ص ۱ ہجرت کی بھی ہے اور آپ کو خلیفہ بنایا۔ (غایۃ المقصو دجلداول ص ۱۰ جس)

ندگورہ بالاعبارت کے آخری جملہ ہے بھی اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ عطاء سند کا واقعہ وقت آجرت کا ہے اورای کو بڑھا چڑھا کر حضرت شاہ آتحق صاحب سے قدیم اور با قاعدہ تلمذ ، صحاح ستہ وغیرہ پڑھناان کی طرف سے تحسین فناوی وقضاء خصومات ، پھراورزیادہ ترقی کر کے بہ نسبت حضرت شاہ صاحب کے اور دوسرے سب تلامذہ سے زیادہ سے استفادہ کرنا اوران کے خلافت و جانشینی کے دعاوی بے دلیل و بے سند لکھ دیئے گئے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتحکم ۔ رحمہم اللہ کلہم رحمۃ واسعۃ )

١٩٩- الشيخ العلامه محمر بن احمد الله العمرى التها نوى حنفيَّ م ١٢٩٦ هـ

مشہور محدث بزرگ ہیں، تھانہ بھون میں ولا دت ہوئی اور مولا ناعبدالرجیم تھانوی ویشخ قلندر بخش حیین کے جلال آبادی سے پڑھا، پھر

لے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرۂ نے بھی آپ سے پڑھا ہے، بڑے عالم بزرگ تھے، حضرت مولا نااشرف علی صاحب نے نقل فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب موصوف فرمایا کرتے تھے کہ مولا نا قلندر بخش صاحب روزانہ شب میں حضرت سرور کا گنات کی زیارت مبار کہ سے مشرف ہوتے تھے، ۲۹ اھیں وفات پائی (نزہۃ الخواطرص ۲۳۹ ج)

د بلی تشریف لے گئے اور علوم متعارفہ حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی اور علامہ فضل حق خیر آبادی سے پڑھے،اس کے بعد حضرت شاہ اسخق صاحب کی خدمت میں رہے اور حدیث پڑھی، نہایت ذکی ، زود فہم ، قوی الحافظہ اور شیریں کلام تھے، پہلے حضرت سید صاحب شہید بریلوی سے بیعت کی پھر بڑے ہوکر حضرت شیخ نور محمد صاحب بھنجا نوی کی خدمت اقدس میں رہے اور طریقت کے مراتب کمال کو پہنچے، ایک بڑی مدت ٹونک میں قیام فرما کر درس وارشاد میں مشغول رہے ، پھرا ہے وطن تشریف لاکر باقی عمرار شاد وتلقین میں بسری ۔

حضرت شاہ حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر مگی اور حضرت حافظ محمہ ضامن صاحب تھانوی شہیداً پ کے پیر بھائی تھے، ایک زمانہ تک متیوں ایک جگدر ہے تھے اور باہم محبت وتعلق اور بے تکلفی تھی، حضرت تھانوی نے فر مایا کہ جب حضرت حاجی صاحب بہاں خانقاہ امدادیہ اشر فیہ میں تشریف رکھتے تھے، تو ایک کچھالی میں پچھ چنے پچھ شمش ملی ہوئی رکھتے تھے، شبح کے وقت مولانا شخ محمہ صاحب حضرت حافظ محمہ ضامن صاحب اور حضرت حاجی صاحب کی کھایا کر تے تھے اور آپس میں چھینا جھپٹی بھی ہوتی تھی، بھاگے بھاگے پھرتے تھے، حالانکہ اس مقائخ اس مجدکو' دکان معرفت' کہتے تھے اور تینوں کو اقطاب ثلاثہ بچھتے تھے، حضرت حاجی صاحب دبلی کے شنم ادوں میں اور علاء میں بزرگ مشہور تھے، گر بیر بھائیوں سے اس قدر بے تکفی برتے تھے۔ (ارواح ثلاثہ سے ۱۸۳۳)

حضرت مولانا شیخ محمصاحب کی تصانف بیری: القسطاس فی اثر ابن عباس ، ولائل الاذ کار فی اثبات الحجر بالاسرار ، الارشاد المحمد ی ، المکانیة المحمد بیره المناظرة المحمد بید (افلاک میں خرق والتیام ثابت کیا ہے ) تفضیل امختنین ،حوای شرح العقا کدر حمداللدرحمة واسعة به (نزمة الخواطرص ۳۱۳ ج۷)

٣٢٠-الشيخ الامام العلامة الكبير محدقاتهم بن اسدعلى الصديقي النانوتوي حنفيٌ م ١٢٩٧ هـ

مشہور عالم ، محدث جلیل ، فقیہ نبیل ، جامع معقول ومنقول اور عالم ربانی تھے، ولا دت ۱۲۴۸ھ میں بمقام قصبہ نا نوتہ ہوئی ، ابتدائی تعلیم سہار نپور میں حاصل کی ، پھر دبلی تشریف لے گئے اور تمام کتب درسیہ مع فنون عصر بید حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتو گئے ہے پڑھیں ، پھر حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجدد گئے کی خدمت میں رہ کرعلوم حدیث کی تھیل گی ، سواء ابو داؤ دکے (کہ وہ حضرت مولا نا احمر علی صاحب ہے پڑھی) تمام صحاح ستہ حضرت شاہ صاحب موصوف سے پڑھیں۔

طریقت میں حضرت قطب العالم حاجی الداداللہ صاحب ہے استفادہ تام کیا، عالم اجل اور شخ زمانہ ہوئے، گراپنا احوال کا نہایت اخفاء کرتے تھے، آپ کے لباس، طرز بودوباش یا کی بات ہے بین طاہر نہ ہوتا تھا کہ استے بڑے صاحب کمالات فلاہر و باطن ہیں، ای لئے ذریعہ معاش بھی آپ نے درس و تعلیم وغیرہ کونہیں بنایا، بلکہ تھے کہ مطبع کے جو تھوڑی بہت یافت ہوتی، ای پر قناعت فرماتے تھے، جس کا اندازہ اس زمانہ میں دس بارہ روپیہ کا تھا، بلکہ مالکہ مالکہ طبع نے اضافہ بھی چاہا تو خود ہی منع فرمادیتے تھے کہ میرے گزارہ کے لئے زیادہ کی ضرورت نہیں، پہلے آپ نے حضرت مولا نا احمر علی صاحب سہار نپوری کے مطبع احمد دبلی میں کام کیا، اس وقت مولا نا بخاری شریف طبع کرانے کے لئے اس کے حضرت مولا نا موصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کو تھے و تحشیہ کررہے تھے، مولا نا موصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کو تھے و تحشیہ کررہے تھے، مولا نا موصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کو تھے و تحشیہ کررہے تھے، مولا نا موصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کو تھے و تحشیہ کررہے تھے، مولا نا موصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کو تھے و تحشیہ کررہے تھے، مولا نا موصوف نے اس کے آخری پانچ پارے آپ کو تھے و تحشیہ کے لئے آپ کے بین، آپ نے نہایت تحقیق و تدقیق سے اس خدمت کو انجام دیا اور بڑی خوش اسلو بی سے مقامات میں امام اعظم ابو حقیفہ پر اعتراضات کئے ہیں، آپ نے نہایت تحقیق و تدقیق سے اس خدمت کو انجام دیا اور بڑی خوش اسلو بی سے مقامات میں امام اعظم کی تائید و توقیق کی۔

آپ نے حرمین شریفین کا سفرتین بارکیا، صاحب نزہۃ الخواطر میں آخری سفر کا ذکر نہیں کیا، پہلاسفر ۲۵۱اھ میں کیا، حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ کی خدمت میں رہ کر فیوض و برکات حاصل کئے جس سے بیعت واستفاضہ کا تعلق آپ کا قبل ہجرت ہی سے تھا، حرمین شریفین سے واپس ہوکر آپ نے بھے عرصۂ شی متازعلی صاحبؓ کے مطبع میرٹھ میں تھجے کی خدمات انجام دیں اور وہ گویا آپ کا دوسرامت مقرتھا۔

سوانح قاسمی پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہنگامہ ک۵ء ہے قبل ہی دیو بندکوا پناوطن ٹانی بنالیا تھا، تھانہ بھون کی''دوکان معرفت' کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دیو بندگی مسجد چھتے گویااسی طرز کی دکان علم ومعرفت تھی، جس کے ابتدائی ارکان ثلاثہ حضرت نانوتو کی، مولا نا شاہ رفیع الدین صاحب دیو بندگی اور حضرت شیخ حاجی عابد حسین دیو بندگ تھے، پھراسی مجلس انس (یا دوکان علم ومعرفت) کے رکن حضرت مولا نا ذوالفقار علی صاحب دیو بندگی (والد ماجد حضرت شیخ الہند ) اور حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب دیو بندگی (والد ماجد حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب و مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب و مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب قبیر احمد صاحب عثانی وغیرہ) اور دوسرے مقامی حضرات بھی ہوتے گئے اور اسی متبرک مسجد اور اس کی مجلس انس کے تاریخی فیصلوں کی روشنی میں دار لعلوم دیو بندگی تاسیس اور اس کے مشہور زمان علمی ، دینی وسیاسی محیرالعقول کا رنا ہے عالم ظہور میں آئے۔

حضرت مولا نا نانوتوی نے میرٹھ سے دارالعلوم کے لئے پہلے مدرس مولا نامحود صاحب کو متخب فرما کرص ۱۵، روپے ماہوار مشاہر مقرر مقرما کر بھیجا، پھر قیام دارالعلوم کے تیر سے سال ۱۲۸۵ ہیں دوسر سے مدرس حضرت مولا ناسیدا حمد صاحب دہلوی گاتقر رہوا، تیسراتقر رحضرت نا نوتوی کے دارشاد پر حضرت مولا نامجہ یعقوب صاحب نا نوتوی کا ہوا، جواپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد ملازمت پر اجمیرتشریف لے گئے تھے اور پھے عرصہ بعد محکم تعلیم کے ڈپنی آنسیکٹر ہو چکے تھے، دارالعلوم کا دورتر تی شروع ہواتو حضرت نا ناتوی نے ان کوصدر مدری کے لئے طلب فرمالیا اور انہوں نے بھی کمال ایٹار فرما کر ڈیڑھ سورہ پے ماہوار کی ملازمت ترک کر کے دارالعلوم کے ۱۶ ہوا کو دیجہ متنقل طور سب سے پہلے صدر مدرس اور شخ الحدیث ہوئے ، درالعلوم دیو بند کی طرح اس طرح میرٹھ سے سر پرتی فرمانے کے بعد آپ خود بھی مستقل طور سے دیو بندی تشریف لے آئے تھے۔

دوسراسفرجی ۱۲۸۵ میں فرمایا اور واپس ہوکر درس وافاوہ میں مشغول رہے، آپ چونکہ فن مناظرہ اہل کتاب میں بھی یکتا تھے، مشہور عیسائی یا دری تارا چند ہے دبلی میں آپ نے مناظرہ کیا تو اس نے لاجواب ہوکر راہ فرارا ختیار کی ۱۲۹۳ میں بمقام چاند پورضلع شاہجہان پورایک میلۂ خداشناسی منعقد ہوا تو اس میں بھی آپ نے تمام ندا ہب کے علماء وعوام کے سامنے رد تثلیث وشرک اور حقانیت ند ہب اسلام پر لاجواب و بے مثال تقریریں فرما کیں ،۱۲۹۴ میں عیسائیوں سے تحریف انجیل کے متعلق بحث ہوئی اور عیسائی پادری اپنی کتابیں چھوڑ کرمجلس مناظرہ سے فرار ہوگئے، ای سال میں پنڈت دیا نندسر سوتی بانی تحریک آریسارج سے بھی بحثوں کا آغاز ہوا اور وہ لاجواب ہوئے۔

تیسراسفر جاج بھی ای سال میں ہوا، جس نے آپ ۱۲۹۵ھ میں واپس ہوئے اور اس سال شعبان میں آپ کورڑ کی ہے خبر ملی کہ پنڈت دیا نند نے ند ہب اسلام پراعتر اضات کئے ہیں اہل رڑ کی نے نہایت اصرار ہے آپ کو بلایا، علائے کے باوجود آپ نے رڑ کی کاسفر کیا اور وہاں قیام فرما کر پنڈت جی کومنا ظرہ کے لئے ہر طرح آمادہ کرنے کی سعی کی مگروہ تیار نہ ہوئے اور رڑ کی ہے بھا گ گئے، آپ نے مجمع عام میں ان اعتر اضات کا جواب دیا پھرواپس ہوکر انتقار الاسلام اور قبلہ نما ، تحریفر مایا جن میں تمام اعتر اضات کے بہترین جوابات دیئے، اس کے بعد پنڈت جی نے بھے عرصہ بعد میرٹ بینچ کر بھی کچھاعتر اضات کئے اور آپ نے وہاں پہنچ کر ان کو بحث و گفتگو کے لئے آمادہ کرنا چاہا مگروہ تیار نہ ہوئے اور وہاں سے بھاگ نگلے۔

آپ کی علالت کا سلسله تقریباً دوسال تک جاری رہااوراس علالت کے زمانہ میں برابرعلمی اسفار، تصانیف وغیرہ کا سلسله بھی جاری رہا، ہم جمادی الاولی 1492 ھروز پنجشنبہ کو ۴۹ سال کی عمر میں بمقام دیو بندآپ کی وفات ہوئی، جس کے صرف دوروز بعدسہار نپور میں آپ کے استاد حضرت مولانااحمعلی صاحب محدث کی وفات ہوئی۔رحمہم اللّدرحمة واسعة وجعلنامعہم۔

آپ کے خصوصی تلامذہ حضرت مولا نامحمہ 'یعقوب صاحبؓ حضرت مولا ناشخ الہند محمود حسن صاحبؓ، مولا نافخر الحسن گنگوہیؓ، مولا نامحمہ حسن صاحب امروہویؓ وغیرہ تھے، آپ کی مجسم علمی یادگار درالعلوم دیو بند ہے، نسبی یادگار حضرت مولا نامحمہ احمد صاحبؓ صدرمہتم درالعلوم (والدما جدحضرت مولانا قاری محمرطیب صاحب مهتم دارالعلوم) تضح جن کا ذکر خیرآ گے آئے گا۔

آپ کی تیسری نہایت اہم علمی یا دگار حکمت قاسمیہ ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ شبیراحمدصا حب عثانی قدس سرۂ فرمایا کرتے تھے کہ فلسفہ و سائنس اگر پانچے سوبرس بھی چکر کھائے گا تو حضرت مولا نا نا نوتو گ کے قائم کئے ہوئے دلائل حقانیت اسلام پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا، پہ حکمت قاسمیہ آپ کی تمام تصانیف عالیہ کا نہایت گرانقدر سرمایہ اور اہل علم واقہم کے لئے گئج گرانمایہ ہے، کاش آپ کی تمام کتابوں کی کامل تھیجے تسہیل و تبیین ،عنوان بندی وغیرہ ہوکر نئے طور طریق سے اشاعت کا سروسامان ہو۔

اس اہم علمی کام کی انجام دہمی کے لئے آپ کے خصوصی تلاندہ یا حُفرت شیخ الہند کے خصوصی تلاندہ احق وانسب بتھے یا اب حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب دام ظلم کر سکتے ہیں مگران پر دارالعلوم جیسے عظیم الشان ادارہ کی ادارتی ذمہ داریاں اورعلمی اسفارو غیرہ کا اس قدر بار ہے کہ بظاہراس پرسکون ٹھوس علمی کام کیلئے وقت نکالنانہایت دشوار ہے۔

راقم الحروف بھی ایک مدت ہے آپ کی کتابول کا مطالعه اور سعی فہم اپنی زندگی کا جزومقصد بنائے ہوئے ہے اور بساط بھر کچھ خدمت بھی کی ہے اور کرر ہاہے، مگراب کے ''انوارالباری'' کے کام کی ذمہ داری بھی پوری طرح عائد ہو پھی ہے نہیں کہا جاسکتا کہ بیسلسلہ کہ تک باقی رہ سکے گا۔و الامر بید الله، اسٹله التوفیق لما یحب و یوضی۔

حضرت نانوتوی کی نہایت اہم تصانیف ہے ہیں: آب حیات، ہدیۃ الشیعہ ، قبلہ نما، انتصار الاسلام، ججۃ الاسلام، تقریر دلپذیر، مصباح التراوح ، مباحثہ شاہجہان پور بتحذیرالناس، مجموعہ جوابات مخدورات عشر (یا مناظر ہ تجیبہ) توثیق الکلام، قاسم العلوم (مجموعہ مکا تیب عالیہ) وغیرہ ۔ حضرت العلامہ مولا نا مناظر احسن صاحب گیلانی نے سوانح قاسمی کی تین جلدیں لکھ کرقاسمی برادری پراحسان عظیم کیا ہے جو دار العلوم کی طرف سے شائع ہو چکی ہے، لیکن نہایت افسوس ہے کہ چوتھی جلد مرتب نہ ہوسکی جس میں 'آ خرقاسی' بعنی تمام تصانیف قاسمی کالممل ومفصل کی طرف سے شائع ہو چکی ہے، کیکن نہایت افوق می کی دندگی کے تعارف کرایا جا تا اور اس فرض کی انجام دہی کی طرف دوسرے اہل علم کو توجہ کر کے سوانح قاسمی کو کمل کرنا چاہئے ، حضرت نا نو تو گی کی زندگی کے بہت سے عجیب وغریب واقعات ''ارواح ثلاث میں بھی شائع ہو چکے ہیں وہ بھی جڑ وسوانح ہونے چاہئیں۔

٣٢١ - الشيخ المحد ث الفقيه احمالي بن لطف الله السهار نبوري حنفي م ١٢٩٧ ه

کبار محدثین و فقہاء میں سے تھے، سہار نپور کے علاء سے ابتدائی تخصیل کے بعد دبلی تشریف لے گئے، حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتو گئے سے پڑھا اور حدیث شخ و جیہالدین سہار نپوری سے پڑھی جوشخ عبدالحی بڑھانوی (تلمیز شاہ عبدالقادریّ) کے تلمیذ تھے، پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے، بیت اللہ سے مشرف ہو کرصحاح ستہ حضرت شاہ آبخق صاحب مہا جرمگیؓ سے پڑھیں، ان سے اجازت حدیث حاصل کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور ہندوستان واپس ہو کرمند درس حدیث کوزیت بخشی، ساری عمرصحاح ستہ کا درس دیتے رہے اوران کی تضحیح فرمائی، خاص طور پے بخاری شریف کے تھے و تحشیہ پر بڑی توجہ صرف کی ، دس سال اس خدمت میں گز ارب، آپ نے علم کوذریعہ معاش نہیں بنایا، اس لئے تجارت و مطبعی مشاغل اختیار کئے تھے۔

آپ نے بہت سے علمی رسائل بھی تصنیف فرمائے تھے، مثلا الدلیل القوی علی ترک القراء ۃ للمقتدی وغیرہ، ہنگامہ ک۵ء میں آپ کا دہلی کامطبع برباد ہو گیا تھا، اس لئے آپ سہار نپورتشریف لے آئے اور مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپور میں درس حدیث دیتے تھے، ۲۲ سال کی عمر میں حضرت نا نوتو ک کی وفات سے دوروز بعدا نقال فرمایا۔رحمہ اللدرحمۃ واسعۃ۔ (حدائق، نزہۃ ومقدمہ او جزالمسالک)

٣٢٢ - الشيخ المحد ث المفتى عبدالقيوم بن عبدالحي صديقي بره هانوي حنفيٌّ م ١٢٩٩ه

بڑے محدث، فقیہ تھے، حفظ قرآن مجید کے بعد کتب درسیہ شیخ نصیرالدین دہلوی (سبطالشیخ رفیع الدینؓ) لکھنوی ،خواجہ نصیر سینی دہلوی

اور شاہ یعقوب بن افضلؒ سے پڑھیں، کتاب فقہ وحدیث حضرت شاہ آنحق بن افضلؒ سے پڑھیں اور ان کی صاحبز دی ہے آپ کا عقد بھی ہوا، بیعت کا شرف حضرت سیدصا حب ہریلویؒ سے حاصل ہوا اور تربیت حضرت شیخ محمد ظیم کی خدمت میں ایک مدت تک ٹو تک میں رہ کر حاصل کی جو حضرت سیدصا حبؒ کے اصحاب میں سے تھے۔

حجاز تشریف لے گئے تھے، واپسی میں مع اہل وعیال کے بھو پال سے گزرے تو سکندر بیگم والیۂ بھو پال نے آپ کوروک لیااور بھو پال کی اقامت پر آ مادہ کر کے افتاء کی خدمت سپر دکی ، بہت ہی جا گیریں دیں ، چنانچہ آپ و ہیں ساکن ہو گئے ، درس علوم قرآن وحدیث اورا فناء آپ کے مشاغل تھے، بہت سے خوارق آپ سے ظاہر ہوئے ، تعبیر خواب میں بھی بے نظیر تھے جس طرح فرمادیتے تھے، اس طرح ہوتا تھا، گویا آپ حضرت شاہ عبدالعزیز کے خاندان کا بقیم اوراس کے کمالات کا بہترین نمونہ تھے۔رحمہ اللّذرحمة واسعة ۔ ( نزہمة الخواطرص ۲۹۷ج ک

٣٢٣ – الفاضلة المحديثة امة الغفور بنت الشاه أسخق بن افضل د ہلوگ ً

علوم حدیث وفقہ کی بردی علامہ فاضلہ تھیں،علوم کی تخصیل آپ نے اپنے والد ماجد سے ایک مدت تک کی ، پھر آپ کا نکاح حضرت مولا ناعبدالقیوم بڑھانوی ثم بھو پالی ہے ہو گیا تھا جن کا تذکرہ ابھی گزراہے۔

نقل ہے کہ باوجودا پنے غیر معمولی نفتل و کمال کے جب بھی مولا نا کوکوئی مشکل فقہ وحدیث میں پیش آتی تھی ، آپ کے پاس تشریف لے جاتے اور آپ سے استفادہ کر کے حل کر لیتے تھے۔ رحمہ اللّہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزہۃ الخواطرص ۹۰ ج ۷ے )

٣٢٧- الشيخ المحد ث العلامة هورعلى بن مظهر على الحسيني تكينوي حنفيً

مشہور عالم محدث وفقیہ تھے،اپے شہر کے علاء سے تخصیل کے بعد لکھنؤ گئے اور وہاں شیخ مخدوم سینی لکھنویؒ سے حدیث پڑھ کرا جازت حاصل کی وہ شاہ ولی اللّٰہ اور شیخ المر تنے اللہ اللّٰہ اللہ اللّٰہ اللہ اللّٰہ اللہ اللّٰہ اللّٰہ

#### ۳۲۵-حضرت مولا نامحمه لیعقوب بن مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی حنفیٌ ۲۰۳۱ ه

مشہور علامہ محدث، صاحب کشف وکرامات، دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے مدرس اول وشیخ الحدیث تھے، آپ کے والد ماجد وبلی کالج میں صدر مدرس رہے، حضرت نا نوتو گئ، حضرت گنگوہ گئ اور سینکٹروں علاء وفضلاء کے استاذ تھے، حسب تحقیق مولا نا عبیداللہ صاحب سندھی، حضرت مولا ناشاہ محمد اسلحق صاحب نے ہندوستان سے حرمین شریفین کو ہجرت فر مائی تو ہندوستان کو برکش سامراج سے نجات دلانے کی سعی کے واسلے جو بورڈ قائم کیا تھا، اس کے ایک خاص رکن وہ بھی تھے۔

حضرت مولانا محد لیفقوب صاحب نے علوم کی مخصیل آپنے والد ماجداور حضرت مولانا محدقاسم صاحب سے کی تھی ، بخاری و مسلم بھی آپ نے مولانا موصوف سے پڑھی تھیں ، آپ نے حضرت مولانا کے ارشاد پر بڑی ملازمت ترک کرکے دارالعلوم دیو بندگی مدری صرف پچپیں ۲۵رویے ماہانہ پر قبول فرمائی۔

مبین مستوسی به به پیدن روی در این از با ۱۰ کابرعلاء و فضلاء، آپ کے تلمذے مشرف ہوئے ، مثلاً حضرت مولا نافتح محمرصا حب تھا نوی ، حضرت مولا نااشرف علی صاحب، حضرت مولا نا حافظ محمدا حمد صاحب مہتم درالعلوم وغیرہ۔رحمہاللّدرحمة وابیعة۔

٣٢٧-حضرت مولا نامجم مظهر بن حافظ لطف على نانوتوى حقيٌّ م٢٠٣١ ه

مشہور ومعروف محدث،علامہ،مجاہد فی سبیل اللہ اور مدرسہ عربیہ مظاہر العلوم سہار نپور کے سب سے پہلے صدر مدرس ویشخ الحدیث تھے،

علوم کی مخصیل اپنے والد ماجداور حضرت استاذ العلمهاءمولا نامملوک علی صاحبؓ ہے کی اور حدیث حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجد دی ہے پڑھی، اجمیر کالج میں ملازم رہے، وہاں ہے آگرہ کالج تبادلہ ہوا، جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مردانہ وارحصہ لیا، جہاد شاملی تحریک میں شریک تھے، پیرمیں گولی گئی، کچھدن بریلی میں رہے،معافی عام پرظا ہر ہوئے۔

ماہ رجب۱۲۸۲ ہیں مولانا سعادت علی سہانپوری نے مدرسہ عربیہ مظاہر العلوم جاری کیا،جس میں آپ نے صدارت کی، حدیث وفقہ کے متبحر عالم تھے،آپ کے چھوٹے بھائی مولا نامحمداحسن نا نوتوی نے جب مولوی خرم علی بلہوری کے در ثاسے درمختار کا اردوتر جمہا شاعت کی غرض سے خریدا تو اس کے بقیہ ترجمہاور تھیجے وغیرہ میں آپ ان کے شریک ومعاون رہے، آپ نہایت متقی ، پر ہیز گار ،منکسر المز اج تھے، حضرت مولا نا ظلل احمد صاحب وغیرہ بڑے بڑے متازعلاء آپ کے تلاندہ میں ہیں،رحمداللدرجمة واسعة \_(ترجمد تذکر وَعلاء مندمطبوعد کراچی ص٥٠٢)

٣٢٧ -حضرت مولا ناابوالحسنات عبدالحي بن مولا ناعبدالحليم فرنگي محلي حنفيٌّ مهم ١٣٠٠ ه

١٢٦ه ميں پيدا ہوئے ،علوم كى تخصيل اپنے والد ماجدے كى اور ١٤ سال كى عمر ميں فارغ ہوكر درس وتصنيف ميں مشغول ہو گئے، 9 ۱۲۷ھ میں حرمین شریفین میں حاضر ہوئے، شیخ محدث سید احمد حلان شیخ الشا فعیہ مکہ معظمہ سے ان تمام علوم کی اجازت حاصل کی جن کی ا جازت ان کواپنے شیوخ سے حاصل تھی ، ایک عالم نے آپ کے علمی فیوض و بر کات اور درس وتصنیف کے بحر بیکراں سے استفادہ کیا ، بہت تھوڑی عمر میں اتنے کام کر گئے کہ جیرت ہوتی ہے، عمر صرف جالیس سال کی ہوئی، آپ کی تمام تصانیف نہایت گراں قدر علمی جواہر ہے مرصع

ہیں جن میں سے چندمشہور سے ہیں:

عمدة الرعابيه حاشيه شرح وقابيه الرفع والكميل في الجرح والتعديل، القول الجازم، في سقوط الحد بنكاح المحارم، ففي المفتى والسائل بجمع متفرقات المسائل، النافع الكبيركمن يطالع الجامع الصغير، طرب الاماثل في تراجم الا فاضل، زجر الناس على ا نكار اثر بن عباس، امام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الا مام، دافع الوسواس في اثر ابن عباس، للايات البينات على وجود الإنبياء في الطبقات، الآثار المرفوعه في الاخبار الموضوعه، الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه ، احكام القنطر ه في احكام البسملة ، تخفة الاخبار في احياء منة سيد الابرار، الكلام المبرور في رد المقول المنظور ،ابرازالغی ،تذکرۃ الراشد (بیدونوں کتابیں نواب صادق حسن خان صاحب کے رداوران کی تصانیف کے اغلاط کے بیان میں ہیں، دونوں شائع شدہ ہیں، تذکرہ بہت صحیم ہے، حجم تقریباً پانچ سوصفحات) وغیرہ (مقدمہ عمدۃ الرعابیہ میں ۸۸ کتابوں کے نام تحریر ہیں) رحمہ الله رحمة واسعة \_ (ترجمه تذكرهٔ علماء مند ٢٨٧)

میرسیدشریف جرجانی حنفی متوفی ۱۱۸ ہے کی ایک کتاب مخضر جامع علوم حدیث میں ہے اس کی شرح بھی آپ نے کی ہے جس کا نام "ظفرالا مانی فی مخضر الجرجانی" ہے۔ (الرسالة المنظر فيص ١٤١)

حضرت علامه کوثری نے تقدمہ نصب الرایس ۹۳ پر لکھا کہ ' شیخ محم عبد الحی لکھنویؓ اپنے زمانہ میں احادیث کے بہت بڑے عالم تھے، کیکن آپ کی پچھآ راءشاذہ بھی ہیں جو مذہب میں درجہ قبول سے نازل ہیں ، دوسرے بیر کبعض کتب جرح کی خفیہ جارحانہ منصوبہ بندیوں پر مطلع نہ ہونے کی وجہ ہے آپ ان سے متاثر ہو گئے تھے،اس تاثر کواور بھی اصل صورت حالات سے واقف لوگوں نے آپ کے علم وفضل کے منصب عالى سے فروتر پایا۔ واللد اعلم وعلمہ اتم واحكم۔

۴۲۸-مولوی سید صدیق حسن خان بن مولوی آل حسن قنوجی م ۲**۰۳**۱ ه

تفسیر، حدیث وفقہ نیز دوسرےعلوم کی تصانیف میں شہرت یا فتہ علاء اہل حدیث میں سے بڑے مرتبہ ومقبولیت کو پہنچے، قنوج میں پیدا

ہوئے، کتب درسیہ مفتی صدرالدین خان دہلوی سے تفسیر وحدیث یمن و ہند کے دوسرے علماء نیزشخ محمد یعقوبؒ دہلوی برخور دارشاہ محمد اسمحٰق صاحبؒ سے پڑھی اور مطالعہ کتب سے کافی ترقی کی ، پھر ۱۲۸۸ھ میں رئیسہ بھو پال سے عقد ہوا تو دنیوی اعز از میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی ، آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں :

ا بجدالعلوم، انتحاف النبلاء، بدورالا مله، حصول المامن علم الاصول، الحطه بذكرالصحاح السنة ، رياض الجنة في تراجم ابل السنه، عون البارى بحل ادلة ابنحارى، فتح البيان في مقاصدالقرآن، فتح المغيث لفقه الحديث وغيره (ترجمه تذكرهٔ علماء مهندص ١٥٠مطبوعه پاكستان مشاريكل سوسائن كراچى )

آپ کی تصانیف احوال رجال میں سنین وفیات وغیرہ کی اغلاط بکٹرت ہیں، جن پر حضرت مولانا عبدالحی صاحب کھنوی نے اپنی تصانیف میں تعقب کیا تھا، لیکن بجائے ان اغلاط کے اعتراف واصلاح کی طرف متوجہ ہونے کے، الٹا مولوی عبدالحی صاحب کومور دالزامات قرار دیا گیا اور آپ کے ردمیں ایک رسالہ بنام'' شفاء العی'' لکھوا کر شائع کیا گیا، اس کے ردمیں مولانا موصوف کومستقل رسالہ 'ابرازالغی الواقع فی شفاء العی'' لکھ کر شائع کرنا پڑا، اس کے بعد پھر نواب صاحب کی طرف سے ابرازالغی کے ردمیں بھی ایک بڑا رسالہ بنام'' تبعرۃ الناقد بروکید الحاسد' شائع کیا گیا، مولانا موصوف نے اس کا جواب نہایت تفصیل سے لکھا جوتذ کرہ الراشد برتبھرۃ الناقد''کے نام سے پانچ سو صفحات پر مطبع انوار محمدی لکھنو سے جھپ کرشائع ہوا اور اب بھی اگر چہنا درہے گرمل جاتا ہے۔

مولانا موصوف نے ان دونوں کتابوں میں نہایت تحقیق سے نواب صاحب کی کتابوں (الاتحاف،الحط،الاکسی فی اصول النفسر وغیرہ) کی اغلاط فاحشداور مزعومات فاسدہ سے پردے اٹھائے ہیں جن سے نہایت علمی، تاریخی حقائق روشیٰ میں آگئے ہیں،علاء خصوصاً جو حضرات نواب صاحب کی کتابوں سے بھی استفادہ چاہیں دونوں کتابوں سے مستغنی نہیں ہوسکتے۔

دونوں کتابوں کی عبارت حضرت مولا ٹاکی دوسری تالیفات کی طرح نہایت سلیس بہل ہونے کے ساتھ ، معاصرانہ چشمک ، مناظرانہ
انداز اوراس دور کے ردو تنقید کا بھی ایک دلچسپ نمونہ ہے ، حضرت مولا ٹانے بیسیوں اغلاط فاحشہ سنین وفات کے دکھلا کرسب سے زیادہ اہم
نقدر بمارک نواب صاحب کی چند قابل اعتراز تھنیفی عادات پر کیا ہے جن میں سے چندا یک کی طرف اشارہ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(۱) نواب صاحب تقلید ائمہ و مجتہدین کے سخت مخالف ہو کر بھی بہت سے مسائل میں علامہ ابن تیمیدان کے تلاندہ اور شوکانی وغیرہ کی تقلید جامد کرتے ہیں ، حالا نکہ ان لوگوں کی پوزیش ان آئمہ متبوعین کے مقابلہ میں ایسی ہی ہے جیسے بولنے والے انسان کے مقابلہ میں چڑیوں و پرندوں کی ہوتی ہے ، (ابراز الغی ص ۸) (یعنی اپنی جگہ پر یہ حضرات کتنے ہی بڑے علم وضل کے مالک ہوں ، مگران آئمہ متبوعین کے مقابلہ وضل نے مالک ہوں ، مگران آئمہ متبوعین کے مقابلہ وضل نے مالک ہوں ، مگران آئمہ متبوعین کے مقابلہ وضلاف پران کا بولنا بالکل بے معنی ہے )

حضرت مولا نامصوف نے اس سلسلہ میں عند مسائل بھی بطور مثال لکھے ہیں، مثلاً عدا ترک نماز کرنے والے کے لئے نماز کی قضاء درست نہ ہونا (جس کو بعض ظاہر بیابن حزم وغیرہ نے اختیار کیا اور علامہ شوکانی نے بھی ان کی اتباع کی ) پھر حضرت مولا نانے اس مسئلہ کی غلطی پر دلائل بھی قائم کئے ہیں اور اپنی تائید میں حافظ حدیث علامہ ابن عبد البرکی تحقیق استذکار شرح موطاً امام مالک سے نقل کی ہے، یاسفر زیارت مبارکہ قبر شریف رسول اکرم علی تھے کو نواب صاحب نے علامہ ابن تیمیہ کے اتباع میں ناجائز کہا اور اپنی کتاب '' رحلة الصدیق الی البیت العتیق'' میں ائمہ اربعہ (متبومین) اور جمہور علاء کا ند جب غلط نقل کیا، پھر جو خلاف شدر حال بقصد الزیارۃ میں منقول تھا اس کونفس زیارت کے مسئلہ سے خلط ملط کردیا۔

مولانانے ''اسعی المشکور'' میں اس مسئلہ پرنہایت محققانہ بحث کی ہے، جس کا خلاصہ ہم انوارالباری میں اپنے موقعہ پرذکر کریں گے، ان شاءاللہ تعالی یا موال تجارت میں زکو ۃ واجب نہ ہونے کا مسئلہ کہاس کو بھی نواب صاحب نے علامہ شوکانی کی تقلید جامد میں اختیار کیا ہے، جس کا بطلان خلامر ہے۔ (۲) ایک عادت نواب صاحب کی بیجھی ہے کہ اپنی رائے کے موافق جو بات ہو،خواہ وہ اختلافی ہو،کیکن اس کومجمع علیہ بتلاتے ہیں اورخود بھی جانتے ہیں کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے،مثلاً اپنی مشہور کتاب ابجد العلوم میں امام اعظم ابوحنیفہ ؒ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اہل حدیث کا اس امر پراتفاق ہے کہ آپ نے کسی صحابی کونہیں دیکھا،اگر چہ حنفیہ کا خیال ہے کہ بعض صحابہ ؓ پ کے زمانہ میں موجود تھے''۔

حالاتکہ بیامراتفاقی ہرگزنہیں ہے، کیونکہ بہت ہے کبارمحدثین نے امام صاحب کا صحابہ کودیکھنانقل کیا ہے اورخودنواب صاحب نے بھی الحطہ میں حافظ سیوطی شافعی سے تابعیت امام نقل کی ہے (کیا بغیر صحابی کو دیکھے ہوئے تابعیت ثابت ہوسکتی ہے یا علامہ سیوطی محدث نہ تھے؟) پھرنواب صاحب نے معاصرت کو بھی مشکوک کردیا، حالانکہ امام صاحب کی پیدائش ۱۸ھ میں تو شبہ ہی نہیں (اگرچہ) اس سے قبل کے بھی اقوال ہیں جو ہم امام صاحب کے حالات میں لکھ آئے ہیں ،اوروہ بالا تفاق تمام محدثین فقہاء ،موزمین وعقلاء ،صحابہ و تابعین کا دورتھا، اکثر محدثین ،فقہا امام صاحب کی رویۃ صحابہ کے قائل ہیں ،صرف روایۃ میں اختلاف ہے، تو پھر معاصرت کے قائل صرف حفیہ کیسے ہوئے ، یہی عادت علامہ ابن تیمیہ و غیرہ کی ہے ،والناس علی دین ملو کھم۔ (ابراز الغی ص۱۰)

(۳) نواب صاحب کے گلام میں تعارض بکثرت پایا جاتا ہے ، حتیٰ کہا لیک ہی تالیف میں اور دوقریب کے صفحوں میں بلکہ ایک ہی صفحہ کے اندر بھی ہے۔

(۳) نواب صاحب نقل میں غیرمخاط ہیں گی بات کا غلط ہونا ظاہر وہا ہر ہوتا ہے، پھر بھی نقل کردیے ہیں، تراجم وطبقات میں ایبا بہت ہے (ابرائنی س) نواب صاحب کے یہاں تحریر حالات محدثین وغیر ہم میں بیجار یمارک اور جذبہ عدم تقلید کے تعصب کا رنگ بھی ماتا ہے، جیسا کہ اتحاف النبلاء المتقین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف حدیث رجال فارس کے تحت امام اعظم کا تذکرہ چھوڑ کر صرف امام بخاری کا ذکر منسوب کیا ہے اور نواب صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب کا نام بھی نہیں لکھا ہے، حالانکہ وہ تحقیق کلمات طیبات (مطبوعہ مجتبائی) کے ص ۱۲۸ پر ضمن مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب موجود ہے اور وہاں حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث کے تحت امام اعظم میں کواولاً داخل کیا ہے، پھرامام بخاری کا ذکر کیا ہے۔

باوجودان سب باتوں کے نواب صاحب کی علمی تصانیف کی افادیت اور آپ کے فضائل و کمالات سے کسی طرح انکارنہیں ،نہایت عظیم الشان علمی خدمات کر گئے ہیں اور اس دور کے بہت ہے متعصب غیر مقلدین کی نسبت سے بھی وہ بساغنیمت تھے،عفااللہ عناوعند ورحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ )

٣٢٩- يشخ المشائخ احمر ضياءالدين بن مصطفىٰ الكمشخا نوى حنفيٌّ م ١١٣١ هـ

بڑے محدث جلیل تھے، آپ نے '' راموز احادیث الرسول تھے۔ '' ایک ضخیم جلد میں تالیف کی ، پھراس کی شرح'' لوامع العقول'' پانچ مجلدات میں تصنیف کی ،ان کے علاوہ تقریباً بچاس تالیفات آپ کی اور بھی ہیں۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ (تقدمه نصب الرابیص ۴۹)

۴۳۰ - مولا ناارشاد حسین صاحب رامپوری حنفی م ااساه

حضرت مجد دصاحب سر ہندی قدس سرہ کی اولا دمیں ہے مضر ، محدث وفقیہ تھے، اساتذ ہُ وقت کے علوم کی تخصیل کی ، حضرت شاہ احمد سعید مجد دی قدس سرہ ندی قدس ہوئے ، درس وافا دہ میں مشغول رہے ، نواب کلب علی خان صاحب والی رام پورنے ریاست کی طرف سے چارسور و پیدوظیفہ مقرر کر دیا تھا، آپ کی تصانیف میں ہے ''انتھار الحق'' بہت مشہور ہے جومولا نا نذیر حسین صاحب دہلوی کی کتاب معیار الحق کے جواب میں کھی تھی رحمہ اللّٰدر حمۃ واسعۃ ۔ ( تذکرہ علمائے ہندار دوص ۵۲۰)

### ا٣٣-حضرت مولا نامحمراحسن بن حافظ لطف على بن حافظ محمرحسن نانوتوى حنفيٌّ م١٣١٦ هـ

ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کر کے دہلی گئے اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددیؒ، مولا نامملوک علی صاحبؒ، مولا نااحم علی صاحبؒ، مولا نااحم علی صاحبؒ، مولا نااحم علی صاحب سہار نپوریؒ وغیرہ سے تحمیل کی ، پھر بنارس کالج اور بریلی کالج میں عربی وفاری کے پروفیسررہے، بریلی میں مطبع صدیقی قائم کیا، جس سے بہت می دین علمی کتابیں شائع ہوئیں، ۱۳۸۹ میں ایک مدرسہ مصباح العہذیب کے نام سے بریلی میں جاری کیا جواب بھی مصباح العلوم کے نام سے موجود ہے۔

الاسلام، کشاف،مسلک مروارید، رساله اصول جرنقیل، رساله عروض، نکات نماز وغیره۔

ان کے علاوہ آپ نے غایبۃ الاوطار (ترجمہ درمخار) ججۃ اللہ البالغہ، ازالۃ الخفاء، شفاء قاضی عیاض، کنوز الحقاق، فحۃ الیمن، خلاصۃ الحساب، قرۃ العینین فی تفضیل الشخین ، فتاویٰ عزیزی ، وغیرہ کومرتب ومہذب کیا ، آپ کی وفات دیو بند میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (ترجمہ تذکر وُ علماء مندص ۱۷۸)

٣٣٢ - حضرت مولا نافضل الرحمٰن بن محمد فياض كَنْج مراداً بادى حنفيٌّ م٣١٣١ ه

آپ حضرت مخدوم شیخ محمد ملانواں مصباح العاشقین کی اولا دمیں سے نہایت مشہور ومعروف عالم ربانی شیے، آپ نے قصبہ گنج مراد آباد ضلع اناؤ میں سکونت کر لی تھی ، جوآپ کے آبائی وطن ملانواں سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے، ۱۲۰۸ھ کی ولا دت مبار کہ ہے، علوم مروجہ دری اور فقہ وحدیث کی تعلیم آپ نے اپنے زمانہ کے اکا برومشا ہیر حضرت شاہ عبدالعزیزؒ صاحب، مرزاحس علی کبیر محدث کھنویؒ اور حضرت شاہ محمد اسحق صاحبؒ سے حاصل کی۔

ز ہدوانتقاءاورا نتاع فقہ وحدیث میں ضرب المثل تھے،حضرت شاہ محمد آفاق دہلوگ اور حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوگ ہے کمالات سلوک حاصل کئے اورا شغال باطنی میں اس قدرا نہا ک ساری عمر رہا کہ درس وتصنیف کی طرف توجہ نہ ہوسکی۔

(حضرت مولانا تھانویؒ بھی کا نپور کے زمانۂ قیام میں دوبارآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ارواح ثلاثہ میں حجب چک ہے، محترم مولانا ابوالحن صاحب ندوی نے'' تذکرہ مولانا فضل الرحمٰن عجنح مرادآ بادی'' لکھا ہے جواپنے اکابر کے تذکروں میں گرانقدراضا فہہے)۔رحمہاللہ دحمۃ واسعۃ ۔(ترجمہ علمائے ہندص ۳۷۹)

# سسم - حضرت مولانا قارى عبدالرحمان بن قارى محمدى يانى بتى حنفي م اساه

بڑے محدث علامہ تھے، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی ،اس کے بعد مولا ناسید محمد حاجی قاسم ،مولا نارشیدالدین خان اور مولا نامملوک علی صاحب سے پڑھا، صحاح سنہ کی سند حضرت شاہ محمد آسخت صاحب سے علم قرائت وسلوک کی تحصیل کی صحاح سنہ کو بڑی احتیاط وعظمت کے ساتھ پڑھاتے تھے، آپ کے شاگر دوں ،مستفیدوں اور مستر شدوں کی تعداد دائر ہ شارسے باہر ہے، ۲ ربیج الثانی ۱۳۱۳ھ کو تقریباً ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔

حضرت مولا ناسراج احمد صاحب رشیدی (مدرس حدیث دارالعلوم دیوبند و جامعه ڈابھیل) جوحضرت گنگوہیؓ کےعلوم ظاہری و فیوض باطنی سے فیض یاب اور نہایت متبع سنت بزرگ تھے، بیان فرماتے تھے کہ حضرت قاریؓ قدیم طرز وطریق کے نہایت دلدادہ اور جدید تدن ک چیزوں سے نفور تھے جتی کے ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر سند حدیث لکھوانے کی غرض سے ہولڈر پیش کیا (جواس وقت بجائے کلک کے نیانیارائج ہواتھا) تواس کو ہاتھ سے جھٹک دیااور فر مایا کہ''تم لوگوں میں نیچریت اشراب کرگئی ہے'' پھرکلک منگوا کر سند ککھی۔ بیواقعہ راقم الحروف نے خودمولانا مرحوم سے بزمانۂ قیام ڈابھیل سناتھا۔ع خدار حمت کندآں بندگان پاک طینت را۔ (ترجمہ اردو تذکرہ علائے ہندص ۵۷۷)

٣٣٧ - حضرت مولا ناالحاج حافظ حكيم سيد فخرالحن گنگو ہي حنفي م ١٣١٧ ه تقريباً

آپ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے اخص تلامذہ میں سے تھے، زیادہ مدت کا نپور میں قیام فرمایا وہاں مطب کا مشغلہ تھا، مدیث کے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، سنن ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا جومشہور ومتداول ہے اور کئی بار حجب چکا ہے اس میں آپ نے علامہ سیوطیؓ اور حضرت شیخ عبدالغنی مجددی وہلویؓ کی شروح ابن ماجہ کومزید اضافوں کے ساتھ جمع فرمادیا ہے، سنن ابی داؤ دکا حاشیہ ''التعلیق المحمود'' کے میا تھے تھیں سے لکھا ، ابوداؤ دیے ساتھ بہی حاشیہ چھپتا ہے۔

بظاہر درس کا مشغلہ نہیں رہا،مطب کی مصروفیات اور وہ بھی کا نپور جیسے بڑے شہر میں ،ان حالات میں اس قدرعظیم الشان علمی حدیثی تصنیفی خدمات کر جانا نذکورالصدرشیخین معظمین کی برکات وکرامات ہے ہے۔

جس طرح ہمارے معظم ومحتر م مولا ناخلیم (میم اللہ صاحب بجنوریؒ (تلمیذ خاص حضرت نانوتوی قدس سرۂ) نے بھی ہاوجود غیر معمولی مصرو فیت مطب اور بغیر علمی درسی مشغلہ کے ،علم کلام وعقا کہ کے نہایت اہم دقیق مسائل پراوررد شیعہ وغیرہ میں بڑی تحقیق سے ضیح و بلیغ عربی مصرو فیت مطب اور بغیر علمی درسی مشغلہ کے ،علم کلام وعقا کہ کے بعدا ب نا در ہوچکی ہیں ) اس دورانحطاط میں اس قتم کے نمونے اس کے سوااور کیا کہا جائے کہاں حضرات کے اعلیٰ روحانی و باطنی کمالات وفضائل کے اظہار کے لئے غیبی کرشمے تھے۔

افسوس ہے کہ حضرت مولانا فخر الحن صاحب ہے مفصل حالات کی کتاب میں اب تک شائع نہیں ہوئے، جن ہے آپ کی زندگی کے حالات پر مزیدروشی ملتی، چند ہاتیں آپ کے حقیقی بھتیج جناب مولوی سیدعزیز حسین صاحب خلف مولانا سید مظہر حسین صاحب گنگوہ گئے ہے معلوم ہوئیں (جوتقریبا تمیں سال سے دارالعلوم کے مختلف شعبوں میں خدمت کرتے ہیں اور آج کل دارالتز بیت کے ناظم ہیں، آپ بھی زہدوتقو کی عبادات واتباع سنت میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ہیں ) یہ بھی آپ ہی نے اندازہ سے بتلایا کہ صاحب ترجمہ کی وفات ۱۵،۲۴ سال قبل ہوئی ہے۔

علاء ہندگی شاندار ماضی ص ٢٩ ج ۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ ١٩ ذیقعدہ ١٢٩٠ھ برطابق ٩ جنوری ١٨٤٣ء کوسب سے پہلے مندرجہ ذیل پانچ حضرات نے دارالعلوم دیو بند سے سند تحمیل و دستار فضیلت حاصل کی ، حضرت شیخ الہند ، مولا نا عبدالحق ساکن پور قاضی ، مولا نا فخر الحن گنگوئی ، مولا نافنج محمد تھانوی ، مولا ناعبداللہ صاحب جلال آبادی۔ (رحمہم اللہ کلہم رحمة واسعة )

۳۳۵ - مولانا نذ رحسین صاحب بن جوادعلی سورج گرهی ثم د ہلوگ م ۱۳۲۰ ه

علاء اہل حدیث میں سے مشہور محدث تھے، علوم کی تخصیل دہلی جاکر مووی عبد الخالق دہلوی ، اخوند شیر محمد قند هاری ، مولوی جلال الدین ہروی ، مولوی کرامت علی اسرائیلی ، مولوی محمد بخش وغیرہ سے کی ، اجازت شاہ محمد آسخق صاحب سے حاصل کی ، مولانا حبیب الرحمٰن خان

اے مقالات شروانی ص ۲۸۰ پرعبارت اس طرح ہے کہ حضرت علامہ محدث قاری عبدالرحمٰن صاحب سے بوقت ملاقات پانی بت مورخہ ۹ رجب ۱۳۱۱ھ مولانا شروانی نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ کے کتب خانہ کا حال پوچھا تو حضرت قاری صاحبؓ نے فر مایا کہ جو کتابیں بہت پسندیدہ تھیں، وہ شاہ آگئی صاحب مرحوم بوقت ہجرت اپنے ساتھ لے گئے تھے، جن کاوزن نو ۹ من تھا، باقی کتابیں ان کے ایماء سے میں نے اورنواب قطب الدین خان صاحب نے (بقیہ حاشیہ اسلام علی صفحہ پر) صاحب شروائی نے حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحبؒ کا بیان نقل کیا ہے کہ جس روز حضرت شاہ محمدآ بحق صاحب ہجرت کر کے حجاز روانہ ہوئے تو،اس روزمیاں نذ برحسین صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند کتابوں کی اول کی ایک ایک حدیث پڑھی اورکل کتابوں کی ا جازت حاصل کی ،حضرت شاہ صاحب نے ایک چھوٹے کاغذ پریہی واقعہ لکھ کردے دیا ،اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے کو بھی نہیں آئے۔ ۱۸۵۷ء میں ایک انگریز خاتون کو پناہ دی،ساڑھے تین ماہ تک رکھا،جس کے بدلے ایک ہزارتین سورویے انعام اورخوشنو دی سرکار کا سٹیفکیٹ ملا،جس زمانہ میں (۲۵ –۱۸۲۴ء) وہابیوں پرمقدے چل رہے تھے،میاں صاحب کوبھی بحثیت سرگروہ وہابیاں احتیاطاایک برس تک راولپنڈی کی جیل میں نظر بندرکھا گیا تھا،مگر بقول مؤلف''الحیاۃ بعداللماۃ''وفادار گورنمنٹ ثابت ہوئے اور کوئی الزام ثابت نہ ہوسکا۔ جب میاں صاحب موصوف حج کو گئے تو کمشنر د ہلی کا خط ساتھ لے گئے ، گورنمنٹ انگلشیہ کی طرف سے ۲۱ جون ۹۷ ما وکوٹمس العلماء

كاخطاب ملا منقول از الحياة بعدالمما ة ومقالات شروانی (ترجمه تذكرهُ علمائے ہنداز جناب محمدایوب قادری بی اے ص۵۹۵)

نیزص ۴۱۰ پرحضرت شاہ محمد آبخق صاحبؓ کے حالات میں لکھا کہ الحیاۃ بعد المماۃ (سوائح عمری میاں نذیر حسین ) کے مؤلف کا پیہ بیان درست نہیں ہے کہ شاہ محمد اعلیٰ صاحب کے ججرت کرنے کے بعد خاندان ولی اللہی کےصدر نشین میاں نذیر حسین ہوئے ، بلکہ حضرت شاہ محد آتحقؓ کے جانشین ان کے تلمیذ خاص حضرت شاہ عبدالغنی مجد دی دہلویؓ تھے، جنہوں نے اپنے شیخ کے مسلک کا اتباع کیا اور حجاز کو ہجرت کر گئے اورمیاں نذ برحسین نے حضرت شاہ محمد المحق وہلوی کے مسلک کے خلاف انگریزوں سے خوشنودی کے مٹیفکیٹ،انعام اورشمس العلماء کا خطاب حاصل کیا۔ (ترجمهُ تذکرهُ علماء ہندص • ۴۱، ۵۹۵ ه

''تراجم علماء حدیث ہند'' میں بھی حضرت میاں صاحب کامفصل تذکرہ ہے مگراس میں حضرت شاہ آبخق صاحب ؓ کی جانشینی کا کوئی تذکر پہیں ہے، بظاہرالی اہم چیز کاعدم ذکر بھی ذکرعدم کے مرادف ہے۔

مذکورہ بالاتصریحات اورارواح ثلاثہ ص۱۲ سے جوعبارت حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؓ کے حالات میں ص ۲۱۷ پرنقل ہو چکی ہے،ان سب کی روشنی میں اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف ہجرت کے روز حضرت شاہ آتخق صاحب سے سند حدیث حاصل کرنے کی سعی ہوئی ہے اور اس سے بل یول شاہ صاحب کی خدمت میں آنے جانے ، تبادلہ خیالات وغیرہ کے مواقع ضرور کے ہوئے ، مرتلمذ کارشتہ قائم نہ ہواتھا، پھرنہ معلوم کس بنیاد پرصاحب غایة المقصو دمولا ناشمس الحق عظیم آبادی نے شاہ صاحبؒ سے با قاعدہ صحاح ستہ پڑھنے وغیرہ کاذ کرفر مادیا ہے۔ آپ کی تصانیف یہ ہیں: معیار الحق (جس کے رومیں مولانا ارشاد حسین صاحب رام پوری نے انتصار الحق لکھی ہے) ثبوت الحق الحقیق رسالیۃ فی تحلی النساء بالذہب المسائل الا ربعہ (اردومیں ہے) رسالیۃ فی ابطال المولد (عربی میں ہے) مجموعہ فتاویٰ، رفع الالتباس عن بعض الناس،اس میں حضرت مولا نا مرحوم نے رسالہ '''بعض الناس فی دفع الوسواس'' کا جواب دیاہے جو بخاری شریف کی جلد ثانی کے شروع میں چھیا ہے،آپ نے رفع الالتباس کےشروع میں لکھا کہ مؤلف بعض الناس نے امام مجتہد مطلق بخاری کی تعریضات کے جواب اورامام ابو حنیفة کی طرف سے مدافعت کے نمن میں فخش کلامی، بےانصافی اوراعراض عن الحق سے کا م لیاہے جس کی وجہ سے مجھے بیدرسالہ لکھنا پڑا، پھر

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) نیلام کردی تھیں،اینے تلمذ کے متعلق فر مایا کہ میں نے صحاح ستہ شاہ آگئ صاحب سے پڑھیں اور پھر سالہا سال تک مدرسہ میں صبح سے عشاء تک حاضر رہا ہوں ،اس حاضری میں بہت ی کتا ہیں ساع میں آئیں ،کلام مجید کی پوری تفسیر میں حضرت شاہ صاحب ؓ سے وعظ میں نی ہے۔

مولوی نذ برحنی صاحب دہلوی کے تلمذ کے بارے میں فرمایا کہ جس روز میاں صاحب (شاہ آگئت) ہجرت کر کے روانہ ہوئے ،اس روزیدان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند کتابوں کی اوائلِ کی ایک ایک حدیث پڑھی اور پڑھ کرکل کتابوں کی اجازت حاصل کی ،میاں صاحب نے ایک چھوٹے کاغذ پریمی واقعہ لکھ کردے دیا،اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے کوبھی نہیں آئے، کی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا،تو دوسرے تیسرے مہینے آجاتے تھے،میاں صاحب (شاہ آئحق صاحب) کامدرسہ پیرم خان کے تزاہد پرتھا،شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے اپنی زندگی میں ان کے واسطے بیدرسہ بنوادیا تھاالخ (بیضمون پہلے معارف ماہ مارچ ۱۹۳۱ء میں بھی شائع ہوا تھا)

آپ نے اپنے ہر جواب وجواب الجواب کو' القول المردود کے عنوان سے شروع کیا ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ دونوں رسالے شاکع شدہ ہیں، ہرشخص پڑھ کرخودا ندازہ کرلے گا کہ تن وانصاف کاحق کس نے زیادہ ادا کیا ہے اوران مسائل کی تحقیق کے مواقع میں ہم بھی کچھ کھیں گے، یہاں گنجائش نہیں، البتہ اس مقدمہ کی مناسبت ہے ہم یہاں رسالہ مذکورہ کے سا ۳۲،۳ سے مولا نا نذیر حسین صاحب کی اس عبارت کا ترجمہ کہدیئہ ناظرین کرتے ہیں جوآپ نے امام اعظم کے بارے میں کھی ہے، امیدہے کہاس کو پڑھ کر جہاں اپنے حضرات مولا نا مرحوم کے احساسات ونظریات کی قدر کریں گے، وہاں آج کل کے بہت سے اہل حدیث حضرات کو بھی اپنے طرز فکر وطریق ممل پر نظر ثانی واصلاح کا موقع ملے گا۔ واللہ الموفق۔

سرات و کا اپ نے لکھا ہے کہ صاحب رسالہ بعض الناس نے '' سنبیہ' کے عنوان سے مندخوارزی سے جوخطیب بغدادی کی تشنیخ (امام صاحب کے معائب ومطاعن نقل کرنے کی وجہ سے ) نقل کرکے پانچ جواب لکھے ہیں ، ہمار سنزد یک اس کی ضرورت نبھی ، کیونکہ ہمارااعتقادیہ ہے کہ خطیب نے امام صاحب کے مطاعن ومعائب کا ذکر تنقیص کے ارادہ یا حسد سے نہیں کیا بلکہ یوں ہی عام مؤرخین کی عادت کے موافق وہ تمام با تیں جمع کردیں جوامام صاحب کے مار ومنا قب بھی اس قدر جمع کردیں جوامام صاحب کے مارد ومنا قب بھی اس قدر جمع کردیں جوامام صاحب کے اور اگر اس کو تسلیم بھی کرلیس تو اس افراط کی وجہ سے امام صاحب کا افراط فی القیاس والعمل بالرائے ہے ، کردیتے ہیں جو کسی اور نے نہیں گئے تھیں جس کا برائو کی وجہ سے امام صاحب کا افراط فی القیاس والعمل بالرائے ہے ، جسیا کہ حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے ، پھر آپ نے حافظ ابن عبدالبر کی عبارت کا خلاصہ کر مام اس احب کیاں العلم وفضلہ سے قبل کو اس کے قباسات کی تعدادامام صاحب سے بڑھ کر بھی ہو، مگر اصل اعتراض ان قیاسات پر ہے جومقا بلدا خبارہ ہوتے ہیں ، اوران میں امام صاحب کے قیاسات کی تعدادامام صاحب سے بڑھ کر بھی ہو، مگر اصل اعتراض ان قیاسات پر ہے جومقا بلدا خبارہ ہوتے ہیں ، اوران میں امام صاحب کے قیاسات کی تعدادامام صاحب سے بڑھ کر بھی ہو، مگر اصل اعتراض ان قیاسات پر ہے جومقا بلدا خبارہ ہوتے ہیں ، اوران میں امام صاحب کا خبیں بیں اور نہ ہم امام شافعی کو امام ابو صنیفہ پر ترجی دیے ہیں اورانیا ہو بھی نہیں کیکہ خود امام شافعی نے افرار سے سب لوگوں کو فقہ میں امام صاحب کا عیال قرار دیا ہے ، اور ایک طاق کثیر نے امام صاحب خبیں سکتا ، کیونکہ خود امام شافعی نے اقرار سے سب لوگوں کو فقہ میں امام صاحب کا عیال قرار دیا ہے ، اور ایک طاق کثیر نے امام صاحب خبیں سکتا ، کیونکہ خود امام شافعی نے اقرار سے سب لوگوں کو فقہ میں امام صاحب کا عیال قرار دیا ہے ، اور ایک طاق کثیر نے امام صاحب کے نوب کو سے اس کو کو کی کیونکہ خود امام شافعی نے افرار سے سب لوگوں کو فقہ میں امام صاحب کا عیال قرار دیا ہے ، اور ایک کیا کہ کو کیا کے خود کیا کیونکہ خود کا میال قرار کیا ہے ، اور ایک کیونکہ کیا کیونکہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیونکہ کی کیونکہ کی کی کیا کی کیونکہ کیا کی کی کو کی کیا کی کو کی کو کر کیا کی کی کی کو کی کی کی کیا کی کو کی کو کی کی کو کر کی کی کی کی کی

کے فیاسات کا تعدادامام صاحب سے بڑھ رہی ہو، ہراہ کی اخراس بی اور نہ ہم امام شافعی کوامام ابوطنیفہ پرترجے دیے ہیں اور ایسا ہو بھی کا پلہ ہی بھاری ہوتا ہے ور نہ ہم بھی امام صاحب کے فضائل سے مشکر نہیں ہیں اور نہ ہم امام شافعی کے اپر تیجے دیے ہیں اور ایسا ہو بھی شہیں سکتا ، کیونکہ خود امام شافعی نے اپنے اقرار سے سب لوگوں کو فقہ ہیں امام صاحب کا عیال قرار دیا ہے ، اور ایک خاتی کثیر نے امام صاحب کے فضائل و کمالات اور محاس و محامد کا اعتراف کر لیا ہے ، حتی کے مادھین کی تعداد ندمت کرنے والوں سے ، تحسین کرنے والوں کی مقدار سفیص کرنے والوں سے ، تزکیہ کرنے والوں کا شارم ہم کرنے والوں سے ، تعدیل رہنے والوں سے ، تزکیہ کرنے والوں سے زیادہ ہم بھر آپ کے فضائل کا شہرہ مشارق و مغارب میں ہو چکا ہے اور آپ کے فضل و کمال کے سورج تمام اطراف و جوانب ارض کوروثن کر چکے ہیں ، حتی کے ان کا بیان صحراء و بیابانوں کے مسافر وں اور گھروں کی پر دہ فشین عورتوں کی زبان زد ہو چکا ، تمام آفاق کے لوگوں نے ان کونقل کیا اور حتی کے ان کا اقرار واعتراف کیا، غرض وہ امام جلیل نہیل ، عالم فقیہ نبیہ سب سے بڑے فقیہ سے کہ ان سے خاتی کثیرہ نے تفقہ حاصل کیا، متورع ، عابد ، ذکی ، بقی ، زاہد من الدنیا، راغب الی الآخرۃ ہے۔

آپنے ورع وزہد ہی کی وجہ سے عہد ہ قضا کور دکیا ، اگر چہاس کور دکرنے کی وجہ سے بہت ایذائیں برداشت کیں ، خلاصہ یہ کہان کی طاعات ، معاصی پرغالب تھیں ، اس لئے جوشخص بھی حسد وعداوت کی وجہ سے آپ کی ندمت کرتا ہے ، وہ خود آپ کی نباہت شان وعلوقد رکی دلیا ہے اور اس سے آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ، کیونکہ چیگا دڑکی آنکھوں کی چکا چوند کیوجہ سے سورج کی روشنی ونورکوکوئی زوال ونقصان نہیں پہنچتا ، کین باوجودان سب باتوں کے امام صاحب کے لئے عصمت ثابت نہیں ہوسکی ، لہذاان سے بھی خطا ولغرش ہوسکتی ہے۔

اوران کے فضائل کثیرہ کے ذکرواعتراف سے وہ الزامات رفع نہیں ہو سکتے جوامام بخاریؒ نے امام صاحب پر مخالفت کتاب وسنت کے لگائے ہیں، لیکن ان کی بعض لغزشوں کی وجہ سے ان کی شان میں گتاخی وسوءادب کا معاملہ بھی جائز نہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ مجتہد تھے، اور مجتہد سے خطاء وصواب، لغزش وثبات دونوں ہی ہوتی ہیں، خودامام بخاریؒ کود کیھئے کہ باوجوداس اختلاف کے انہوں نے امام صاحب کا ادب

ملحوظ رکھااور آپ کا اسم شریف بھی اس کئے نہیں لکھااور بعض الناس سے تورکیا، تا کہ جانے والے جان لیں اور نہ جانے والے نہ جانیں اور یہی طریقہ ان سب لوگوں کا ہونا چاہئے جوانصار السنّت ہونے کے مدعی ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں کسی قتم کی ہے ادبی نہ کریں اور امام بخاری کی وجہ سے وہ امام صاحب کو برا بھلا کہنے کا جواز بھی نہ نکالیں، کیونکہ ان دونوں کی مثال ایس ہے کہ دوشیر آپس میں لڑتے ہوں تو کیا لومڑیوں، بھیٹریوں کو ان کے درمیان پڑنے کا کوئی موقع ہے، یا جیسے دوقوی بیکل پہلوان آپس میں نبر دآز ماہوں تو کیا عور توں بچوں کے لئے ان کے درمیان مداخلت کرنے کی کوئی وجہ جواز ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اگر ایسی غلطی کریں گے تو خود ہی ہلاک و تباہ ہوں گئے۔

خدا کرے مولانا نذ برحسین صاحب کی مٰدکورہ بالاگراں قد رنصائح پرطرفین کوممل کرنے کی تو فیق ہو۔ و ماذ لک علی اللہ بعزیز۔

## ٣٣٧ - قطب الارشاداميرالمؤمنين في الحديث مولا نارشيداحمرالكنگو ہي حنفيٌّ م٣٣٣ اھ

آپ کی ولادت ۱۲۳۳ ہیں بہقام گنگوہ ہوئی، ابتدائی تعلیم گنگوہ رام پورضلع سہار نپور میں ہوئی، ۲۱ ہے میں دہلی تشریف لے گئے حضرت استاذ الاسا تذہ مولا نامملوک علی صاحب وغیرہ سے تھیل کی اور تفییر وحدیث شخ المشائخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددگ اور حضرت شاہ احمد سعید مجددی سے پڑھی، چارسال میں تمام کمالات علوم ظاہری سے کامل و مکمل ہوکروطن واپس ہوئے اور درس وافادہ میں مصروف ہوگئے، اسی زمانہ میں علوم باطنی وسلوک کی طرف رجوع فرمایا، حضرت قطب الاقطاب حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرۂ سے بیعت ہوئے، حضرت حاجی صاحب نے صرف ایک ہی ہفتہ کے بعد آپ کو مجاز بیعت کردیا، آپ برابرمجاہدات وریاضات سے مدارج کمال ولا دیت کی طرف تیزی سے بڑھتے گئے، جی کے بہت جلد قطب الارشاد کے منصب رفیع پر فائز ہوئے اور دور، دور تک آپ کے علم وعرفان کی شہرت ہوئی، آپ نے تین حج کئے، پہلا ۱۲۸ ہیں دوسرا ۱۲۹ ہیں اور تیسرا ۱۰۰۰ ہیں۔

آپ کا معمول تھا کہ بجر منطق وفلسفہ کے تمام دری کہ ابول کا درس دیا گرتے تھے، کین ۱۳۰۰ھ سے ۱۳۱۴ھ تک صرف کتب حدیث کا درس دیا ہے، ماہ شوال سے شعبان تک صحاح ستہ پڑھاتے تھے، ماہ در مضان کوریاضات و تلاوت قرآن مجید کے لئے خالی رکھتے تھے، ۱۳۱۳ھ کے بعد درس کا مشغلہ بالکل ترک فرمادیا تھا اور پھر آ نزعمر تک صرف افا دات، باطنیہ تربیت نفوس اور تصفیہ قلوب کی طرف پوری توجہ فرمائی، ہزاروں خوش نھیب اوگوں نے آپ کے فیمن تربیت سے جلا پائی، آپ کے اجلہ خلفاء کے پھھ نام تذکر قالر شید میں شائع ہوئے ہیں۔
آپ کا درس حدیث بھی نہایت محققانہ محدثانہ وفقیہا نہ تھا، جس کا اندازہ آپ کے درس کی تقاریہ مطبوعہ سے بخوبی ہوتا ہیں۔ محضرت آنگوں کے درس کے داہر سے، بلکہ چاروں ندا ہمب کو فقہ کی مام تعربی تھی نہا کہ چاروں ندا ہمب کے فقیہ سے محتورت کنگوں کی فقہ فی ایک مام و تیاں مورس کا مرتبہ حاصل تھا۔
تھے، میں نے ان کے سواء کی کونیس دیکھا جو چاروں ندا ہمب کا ماہر ہو'' ، یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت کنگوں گوفقہ فی النفس کا مرتبہ حاصل تھا۔
حضرت گنگوں کے مکاشفات، کر امات اور پیشگو کیوں کی صدافت کے واقعات بکٹرت نقل ہوئے ہیں، کچھ تذکرہ الرشیدوغیرہ میں شائع مرتبہ کا ماہر ہو گا ہے، ای ان کی شان میں طعن تشفیع کرتے ہیں، مرنے کے بعدان کھی ہوچکے ہیں، آپ کا ایک مکاشفہ کی ہو جو ہا ہے اور سے بھر گیا ہے اور سے بھر قبا ہے اور سے بھر قبار ہو ایا کہ تھیں نہ ہوتو جا کہ گیا کہ منان میں بہت گھر گیا ہے اور سے بھر گیا ہے اور سے بھر قبار ہوا ما مقبدہ و مسخطہ و سخطہ .
آپ کے درس بخاری وسلم کے امالی کو آپ کے تکمید خاص حضرت شیخی و مرشدی علامہ محدث و مضرمولا ناحسین عضبہ و مسخطہ .
آپ کے درس بخاری وسلم کے امالی کو آپ کے تکرین علامہ محدث و مضرمولا ناحسین عصبہ و سخطہ .
آپ کے درس بخاری و مسلم کے امالی کو آپ کے تکمید خورشدی علامہ محدث و مضرمولا ناحسین عصبہ و مسخطہ .

قدس سرۂ نے قلمبند فرمایا تھااوریپہ دونوں مجموعےالگ الگ حجیب بھی گئے تھے، نیز درس تر مذی و بخاری کے امالی کوآپ کے تلمیذ و خاص

411

حضرت گنگونٹ کی بیرچاروں تقاریر مطبوعہ راقم الحروف کے پاس ہیں اور ان کی تحقیقات عالیہ ناظرین انوارلباری کی خدمت میں پیش

موتی رمیں گی،ان شاءاللہ تعالیٰ،ان کےعلاوہ حضرت کی تصانیف عالیہ یہ ہیں: امداد السلوک، مدایة الشیعہ ، زبدۃ المناسک،اللطا ئف الرشید یہ، فتاوی المیلا د،الرائ النجے فی اثبات التراوی ،القطوف الدانیہ فی کے مدار ساتھ میں ثبتہ مار فرچکے لیے مضرف ماری میں فیسید میں اتا ہم منتزیں شد سبب است السرائی ہے۔

کرامة الجماعة الثانیه، اوق العریٰ فی علم الجمعة فی القریٰ، الطغیان فی اوقاف القرآن، فناوی رشیدیه سبیل الرشاد، بدایة المعتدی، فی قراَة المتقدی وغیره آپ کے درس علوم وحدیث بے فیض یاب ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں ہے متجاوز ہے، ان میں ہے چند حضرات اکابر کے اساء گرامی یہ بین، حضرت مولانا حسین علی صاحب نقشبندی، مولانا فخر الحن صاحب گنگوہی مولانا محمد یجیٰ صاحب کا ندھلوی مولانا عافظ محمد اساء گرامی یہ بین، حضرت مولانا حسین علی صاحب گینوی، مولانا افخر الحن صاحب گنگوہی مولانا امان الله صاحب تشمیری مولانا فق محمد صاحب تصافی مولانا موجودی مولانا فرائد مولانا موجودی مولانا فرائد مولانا موجودی موج

٢٣٧٧ - مولا ناابوالطيب شمس الحق بن الشيخ امير على عظيم آباديٌ م ١٣٢٩ هـ

علاء، اہل حدیث میں سے مشہور صاحب تصانیف محدث تھے، آپ کی ولاوت بمقام عظیم آباد کا ذی قعد ۳ کا اور میں ہوئی، آپ نے علوم کی تخصیل مولوی لطف العلی بہاری، مولوی فضل اللہ صاحب کھنوی، مولا نا قاضی بشیرالدین صاحب قنوجی وغیرہ سے کی اور حدیث و دیگر علوم کی تنمیل مولا نا سیدنذ برحسین صاحب، دہلوی، قاضی شیخ حسین عرب بمنی بھوپالی، علامہ احد فقیہ عبدالرحمٰن بن عبداللہ السراج احتفی الطائمی ، علامہ وفقیہ نعمان آفندی زادہ حنفی بغدادی وغیرہ سے کی ، آپ کی تصانیف سے ہیں:

عابة المقصو دشرح ابی داؤ د (جس کی صرف ایک جلد ضخامت ۱۹۸ صفحات چھپی ہے) علام اہل العصر باحکام رکعتی الفجر، القول المحقق، بنة اللمعی، التعلیٰ الدرار قطنی، التحقیقات، العلیٰ با ثبات فریضة الجمعة فی القریٰ (تذکره علائے حال) حسب شخقیق جناب مولوی ابو القاسم صاحب سیف بناری، عون المعبود شرح ابی داؤ دبھی (جو چار جلدوں میں جھپ چکی ہے) آپ ہی کی تصنیف ہے، اگر چہ اس میں آپ کے بھائی مولا نااشرف الحق کا نام جھپ گیا ہے۔ (الامرالمبرم، رحمہم اللّدرجمة واسعة۔

۳۳۸ - حضرت مولا نااحمرحسن بن اكبرحسين امروهوى حنفي م ۱۳۳۰ ه

ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل فرما کر دیوبند پہنچے اور حضرت نانوتویؓ سے علوم کی تکمیل حاصلُ فرمائی، حضرت مولانا احماعلی سہار نپوریؓ حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پتی، مولانا عبدالقیوم صاحب بھوپالی وغیرہ سے بھی پڑھا ہے، حجاز کی حاضری میں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی سے بھی حدیث کی سندحاصل کی ، حضرت حاجی امداداللہ صاحبؓ سے بیعت تھے۔

تمام عمر مشغلهٔ تدریس تبلیغ وارشاد میں بسر کی ،خورجہ سنجل اور دبلی میں درس دیا ،ایک مدت تک مدرسه شاہی مراد آباد میں صدر مدرس رہے ۱۲۰اھ سے اپنے وطن واپس ہوکر مقیم رہے اور مدرسه عربیہ واقع جامع مسجد میں درس دیتے رہے ، آپ کے مضامین علمیہ کا ایک مجموعہ ''افا دات احمد بی'' کے نام سے طبع ہوا ہے۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ ( تذکر وَ علمائے ہندص ۲۷۷)

٣٣٩ - العلامة المحدث الثيخ محريجيٰ بن العلامه محمد المعيل كاندهلوي حنفيٌّ م٣٣٣ ١ هـ

نہایت محقق مدقق عالم محدث، حضرت گنگوہی کے خادم خاص اوران کے ارشد تلاندہ میں سے تھے (آپ کے خلف صدق حضرت مولانا محدز کریاصاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہار نپور بھی محدث دوراں، شیخ زماں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علوم وافا دات ظاہری و باطنی سے امت مرحومہ کوزیادہ سے زیادہ منافع پہنچائے، (آبین) آپ نے کے سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید اور کتب درسیہ فاری سے فراغت حاصل کر کی تھی، حفظ قرآن مجید کے بعد عربی شروع کرنے سے قبل آپ کے والد ماجد نے آپ کو تھم دیا تھا کہ روزانہ ایک بارقرآن مجید تھے۔ کریں، چنانچہ ہماہ تھے۔

کاندهلداور دہلی نے اکابراستاذہ ہے علوم وننون عربیہ کی تخصیل کی ، مگر تحدیث کی تخصیل کومؤ خرکیا کہ حضرت گنگوہ گئے ہے حاصل کریں،
مگر حضرت بعض اعذار کی وجہ سے درس کا مشغلہ ترک فرما چکے تھے اور تمام اوقات، تالیفات، افتاء اور افا دات باطنیہ میں صرف فرماتے تھے،
جب حضرت کی خدمت میں تشنگان علم حدیث کی بار بار در خواستیں گزریں اور خصوصیت سے صاحب ترجمہ (مولا نامحمہ بچی صاحب ) کا بیحد
اشتیاتی ملاحظہ فرمایا تو شوال ااسما ہے شروع فرما کرتمام صحاح سے کا درس نہایت تحقیق کے ساتھ دوسال میں مکمل فرمایا، آپ نے حضرت کے امالی درس کوقلم بند کیا اور پھر آخر تک برابر حضرت کی خدمت مبار کہ میں رہ کراستفا دات فرماتے رہے۔

حضرت گنگوئی کی وفات ۱۳۲۳ ہے بعد آپ نے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب (تلمیذ وخلیفه ٔ خاص حضرت گنگوئی ) کی خدمت میں ایک مدت گزاری ،ان کے بھی فیوض ظاہری و باطنی ہے حظ وافر حاصل کرے فرقه ٔ خلافت و عمامه نضیلت حاصل فر مایا جوان کوشنخ المشاکخ حضرت حاجی صاحب ہے بنچا تھا، آپ حضرت مولا نا موصوف کی ہجرت کے بعد ۲۸ ساتھ ہے آخر عمر تک مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپور میں صحاح ستہ کا درس دیتے رہے۔

آپ شب کا بیشتر حصہ تلاوت قرآن مجید میں گزارتے اور تلاوت کے وقت بہت روتے تھے،آپ نے اپنے دست مبارک سے کئ بارتمام کتب درسیہ کولکھا تھا۔رحمہ اللّدرحمة واسعۃ ۔ (مقدمہ او جزالمسا لک ص ۳۷ ومقدمہ لامع الدراری ص ۱۵۲)

۴۴۶-مولا ناوحیدالز مال صاحب فاروقی کا نپوری م ۱۳۳۸ ه

علاء اہل حدیث میں سے مشہور مؤنف ومترجم کتب حدیث ہیں، حضرت مولا نا عبدالحی صاحب لکھنوگ ، مولا نا نذیر حسین صاحب، مولا نالطف اللّہ صاحب علی گڑھی ، مفتی عنایت احمرصاحب کا کوروی وغیرہ کے شاگر دہیں، حضرت مولا نافضل الرحمٰن گئج مراد آبادی سے بیعت ہوئے تھے، حیدر آباد دکن میں اعلیٰ عہدے داررہے، وقارنواز جنگ کا خطاب تھا، آپ کی تالیفات وتراجم یہ ہیں:

تبویبالقرآن، وحیداللغات،شهیلالقاری (ترجمهٔ صحیح بخاری) المعلم (ترجمهٔ محیح مسلم)الهدی المحبود (ترجمهٔ سنن ابی داؤ د)ارض الر بی (ترجمهٔ سنن نسائی) کشف الغطاء من الموطا، (ترجمهٔ موطاءامام ما لکٌ) رفع العجاجه (ترجمهٔ ابن ماجه) وغیره (ترجمهٔ تذکره علاء ہندص ۵۹۷)

١٣٨١ - حضرت شيخ الهندمولا نامحمود الحسن بن مولا ناذ والفقار على ديوبندى حنفيَّ م ١٣٣٩ هـ

آپ کی ولادت بانس بریلی میں بزمانهٔ قیام والد ماجد بسلسله ملازمت ۱۲۸۱ ه میں ہوئی ،آپ نے دیو بند میں ۲۸ ا ه میں حضرت

مولا نا نا نوتویؓ قدس سرۂ سے صحاح ستہ اور دوسری کتابیں پڑھیں اور فارغ انتحصیل ہوئے ، ۱۲۹ھیں دستار بندی ہوئی اور دارالعلوم دیوبند ہی میں مدرس ہو گئے، ۱۳۰۸ ھیں صدر مدرس ہوئے ، ۱۳۳۳ ھیں سفر حجاز کے وقت اپنی جگہ حضرت العلامه مولا نامحمد انورشاہ کشمیری قدس سرہ کو جانشین کیا جو ۱۳۲۷ ھے آپ کی موجود گی میں کتب حدیث وفقہ وغیرہ پڑھارہے تھے، آپ کے اس سفر مبارک میں آزادی ہند کا جذبہ بھی کارفر ما تھا،ای لئے برئش سامراج نے اس منصوبہ کونا کام بنانے کے لئے آپ کو حجاز مقدس سے گرفتار کر کے مالٹا میں نظر بند کردیا جس ے آپ ۱۳۳۸ حمطابق ۱۹۱۹ء میں رہا ہو کر ہندوستان واپس تشریف لائے۔

MID

چونکہ صحت بہت خراب ہوچکی تھی، یہاں بھی چند ماہ کے قیام میں علیل ہی رہے، علاج کے سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے اور وہیں ڈاکٹر انصاری صاحب مرحوم کی کوٹھی پر ۱۸ رہیج الاول ۱۳۳۹ ہے،نومبر ۱۹۲۰ء بروزمنگل سفر آخرت فرمایا، جنازہ دیو بندلایا گیا اور اپنے استاذ محترم نانوتوی قدس سرۂ کے قریب دنن ہوئے۔

آپ کے ہزار ہا تلافدہ میں سے زیادہ مشہور چندشخصیات کے اساء گرامی سے ہیں: حضرت امام العصر مولا ناالمحد شمحمد انورشاہ کشمیری، حضرت شيخ الاسلام مولا ناحسين احمد صاحبٌ، حضرت العلا مه مولا ناشبيراحمه عثا في ،حضرت مفتى اعظم مولا ناعزيز الرحمٰن صاحبٌ، حضرت العلامه مولا نامفتی محمد کفایت الله صاحب مولانا عبیدالله سندهی مولانا (محمد میان) منصور انصاری مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مهتم دارالعلوم مولانا محمد ابراهیم صاحب بلیاوی حال صدر مدرس دارانعلوم و بوبند دام ظلهم ،مولا نامحمد اعز ازعلی صاحبٌ امروه وی ،مولا نامحمه صادق سندی ،مولا نا فخر الدين صاحب حال ﷺ الحديث درالعلوم ديوبند، دام ظلهم، مولانا مناظراحسن گيلا فيَّ، مولانا احمه على صاحب لا موريٌّ، مولانا سعيد احمد محدث چانگام، مولانامشيت الله صاحب بجنوري ممبردار العلوم، مولاناعز برگل صاحب، مولانامحد اسخق صاحب برودانی خليفه حضرت تفانوی وغيره-غرض آپ نے ۳۲ سال دارالعلوم میں بیٹے کراینے بے نظیر علمی، اخلاقی اور عملی کردار کے ہزاروں سیجے نمونے ہندوستان و بیرونی ممالک کے لئے مہیا کردیئے اور خاص دارالعلوم میں اپنے اوصاف خاصہ کا بہترین نمونہ حضرت شاح صاحب کوچھوڑ کر ملک وملت کی دوسری بیرونی اہم خدمات کی بھیل وسرانجامی کے لئے ١٣٣٣ هیں ممالک اسلامیہ کے سفر پرروانہ ہوگئے،آپ کی ملکی سیاسی خدمات کی تفصیل کے کئے دوسری بڑی کتابیں دیکھی جائیں ،مثلاً ،اسیر مالٹا، حیات ﷺ الہندٌ وغیرہ ،راقم الحروف بھی علماء ہند کی ملکی ،ملی وسیاسی خد مات کا تذکرہ آخر میں اختصار کے ساتھ مستقل عنوان کے تحت بشرط گنجائش کرے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت علامہ شبیراحمدعثاتی ہے بھی قیام ڈابھیل کے زمانہ میں حضرت شیخ الہندگی زندگی کے بہت ہے اہم واقعات سنے تھے جو " المفوظات علامه عثمانی" کے عنوان ہے کسی وفت شائع ہوں گے، ان شاء الله، حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نانوتوی کی مجلس مبارک میں جب بھی حضرت مولا نااساعیل شہیدگا ذکر شروع ہوجا تا تو حضرت کی دلی خواہش بیہوتی تھی کہ میں اس ذکر خیر کواپنالوں اور جوں ہی آپ کوموقع ملتا پھراپی بےنظیرقوت بیان وحافظہ ہے وہ واقعات ذکر فرماتے کے ساری مجلس ان ہی کے ذکر وتذکرہ کے انوار وبر کات ہے بهرجاتی ،اورحضرت علی طرح اس ذکرجمیل کوختم کرنانه چاہتے تھے، بقول شاعر

هـذا اذاغـاب اوهـذا اذا حضرا

حـديـث و حـديث عنه يعجبني

كلاهما حسن عندي اسر به لكن احلاهما ماوافق النظرا

پھر حضرت عثاقیؓ نے فرمایا کہ بعینہ یہی حال حضرت میج الہندگا بھی تھا، کہ جب حضرت نا نوتو کؓ کا ذکر خیر آپ کی مجلس میں کسی نہج ہے چھر جاتا ،تواس طرح ہے آپ ان کے ذکر خیر کواپنا لیتے اور عجیب عجیب واقعات سناتے تھے۔

یہاں تک تو حضرت عثاثی کا بیان تھااور راقم الحروف کا احساس ومشاہدہ بیہے کہ حضرت عثاثی کی مجلس میں جب بھی شیخ الہند ، کا ذکر

آ جا تا اورا کثر ایسا ہوتا تھا تو پھر حضرت عثاثی کا بھی یہی رنگ دیکھا کہاپی بےنظیرقوت بیان وحافظہ سے بیمیوں واقعات سنادیتے اور پوری مجلس ان کے ذکر مبارک سے حد درجہ محظوظ ہوتی تھی ، کیونکہ آنکھوں دیکھے موثق حالات کی سرگذشت اور پھرمولانا کی زبان و بیان کی چاشنی ہم لوگوں کے لےءایک بڑی نعمت غیرمتر قبتھی۔

آپ کی تصانیف عالیه بیر بین بمشهورعالم بےنظیرتر جمه وفوا ئدقر آن مجید ، حاشیه ابی داؤ دشریف ،شرح الا بواب والتراجم بخاری ، حاشیه مخضرالعانی ،ایضاح الا دله ، جهدامقل وغیر ہے ،رحم الله رحمة واسعة (تر جمه تذکر هٔ علماء ہندوغیر هص ۲۷ ۲)

٣٣٧ - الشيخ المحد ث مولا ناخليل احمد بن الشاه مجيد على أنبه طوى حنفيٌّ م ٢٣٣١ هـ

۱۳۹۹ه میں پیدا ہوئے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اول صدر مدرس دارالعلوم دیوبندآپ کے حقیقی ماموں تھے، آپ نے کتب درسید مدرسہ مظاہر العلوم سے اوری کیس اور علم حدیث کی تحصیل حضرت مولانا محمد مظہر صاحب صدر مظاہر العلوم سے کی ، حدیث کی سندوا جازت حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی اور شیخ احمد دھلان مفتی شافعیہ سے بھی حاصل فرمائی۔

۱۲۹۷ه میں حضرت گنگونگ سے خرقۂ خلافت حاصل کیا،تمام عمرافا د وَعلوم ظاہری و باطنی ، درس وافتاء وتصنیف میں بسر کی ،سات مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے ،آخری حاضری ۱۳۴۳ ہیں ہوئی ، مدینہ طیبہ میں اقامت فر مالی تھی اور وہیں و فات ہو کرقریب مقابراہل بیت (رضوان اللہ علیہم اجمعین )جنة البقیع میں فن ہوئے ،آپ کی تصانیف بیہ ہیں :

بذل المجنو دشرح ابی داؤ د (۵مجلدات میں مطبوعہ ہے) مجموعہ ُ فناویٰ (۴ جلد) المہند علی المفند ، تنشیط الا ذان ، اتمام النعم علی تبویب الحکم ، مطرقة الکرامة علی مرأة الا مامه ، مدایات الرشید ، السؤال عن جمیع علاء الشیعه وغیرہ ' بذل المجبود' میں نہات محققانه محدثانه تحقیقات تحریر فرمائی ہیں ، جن کے باعث کتاب مذکور بہت مقبول ہوئی اوراب نا درالوجود ہے۔ رحمہ اللّدر حمة واسعة ۔ (مقدمہ ً اوجز المسالک ص ۳۷)

# ٣٣٣-حضرت مولا ناجا فظ محمد احمرصاحب خلف ججة الاسلام نا نوتوى حنفيٌّ م ٢٣٣١ ه

آپ کی ولاوت ۱۲۷۹ھ میں ہوئی، آپ کی ابتدائی تعلیم گلاؤٹھی میں ہوئی، پھر بدرسہ شاہی مراد آباد میں حضرت مولانا محمد حسن صاحب امروہوی (تلمیذ خاص حضرت نانوتویؒ سے تحصیل کی، اس کے بعد تکمیل کے لئے حضرت نانوتویؒ نے دیوبند بلالیا، جہاں آپ نے شخ الہندؓ سے بقیاحی پوری فر مائی اور دورہ حدیث حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر ہوکر پڑھا، پہلے آپ مدرسہ عربیہ تھانہ بھون میں عرصہ تک پڑھاتے رہے وہاں سے ۱۳۳۰ھ میں دیوبند بلائے گئے اور مدس حشم مقرر کئے گئے، عموماً تمام کتب فنون کا درس دیتے تھے، مگر خصوصیت سے مشکلو ق شریف، جلالین شریف مختصر معانی اور میر زاہدر سالہ کے درس سے زیادہ شہرت پائی تھی۔

ساسا ہے حضرت گنگوبیؒ نے عہد ہُ اہتمام دارالعلوم بھی آپ کے سپر دفر مادیا تھا، جس کواپ نے نہایت تزک واحتثام ہے انجام دیا اور بوی بوی شاندار ترقیات آپ کے دور میں ہوئی جن کے لئے آپ نے ملک کے بوے بوے سفر بھی کئے اور نہایت کوششیں کیں، حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثمائیؒ کے آپ کے مشیر خاصؒ رفیق کاراور نائب مہتم تھے، آپ کی وجاہت وسیادت اوران کی بے نظیر تدبروسیاست نے مل کر دارالعلوم کو بہت جلد ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیا، آپ ہی کے دور میں درالعلوم کا یادگار جلسہ دستار بندی ۱۳۲۸ھ میں ہوا جس میں ایک لاکھے نیا دولوگوں نے شرکت کی اورا یک ہزار سے زائد فضلاء درالعلوم کی دستار بندی ہوئی تھی۔

آپ نہایت تحقیق ہے درس حدیث دیتے تھے،اور حضرت نانوتو گ کی تمام تصانیف پر چونکہ پوری نظرتھی،ان کے مضامین عالیہ بھی پوری تفصیل ووضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے،آپ کے اور حضرت نانوتو ی کے خاص تلامذہ کے علاوہ ان کی تصانیف عالیہ کوسب سے زیادہ سے پیچھنے والے اور حکمت قاسمیہ پر پوری طرح حاوی حضرت مولا ناشبیراحمرعثائی تھے، جن کومولا ناعبیداللہ صاحب حضرت نانوتو ی کی قوت بیانیہ کا ممثل بتلاتے تھے اور ہم لوگوں نے بھی حضرت مولا ناعثائی کی خدمت میں رہ کریہی اندازہ کیا، دوسرے درجہ میں مولا ناعبیداللہ سندھی وغیرہ تھے۔ غرض حضرت حافظ صاحب جامع کمالات علمی و کملی تھے، اور سخاوت، مہمان نوازی و فراخد لی بھی آپ کے اوصاف خاصہ تھے، حضرت علامہ تشمیری اور مولا ناسندھی سے نہایت محبت و خلوص تھا، حضرت شاہ صاحب نے ابتدائی دس سال میں دارالعلوم سے نخواہ نہیں لی تو آپ نے ان کے تمام مصارف اور خور دونوش کا تکفل بڑی رغبت و شوق ہے کیا، مولا ناسندھی بھی مدتوں آپ ہی کے مہمان رہے اور حضرت شاہ صاحب کے تو عقد تکاح و غیرہ کی تقریبات بھی آپ نے ہی اپنے اہتمام و مصارف سے نہایت عزت و شان سے انجام دیں، حضرت شاہ صاحب ہے کے تو عقد تکاح وغیرہ کی تقریبات بھی آپ نے ہی اپنے اہتمام و مصارف سے نہایت عزت و شان سے انجام دیں، حضرت شاہ صاحب ہے کے تو عقد تکاح و فضل ، صاحبز ادگی اور مکارم اخلاق مخلصانہ روابط کے سبب آپ کی نہایت تعظیم فرماتے تھے۔

آپ جارسال ریاست حیدرآ باد دکن کی عدالت عالیہ کے مفتی بھی رہے، ایک ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ کے علاوہ بہت می رعایات و اعزازات بھی آپ کوحاصل تھے، دیو بندواپس ہونے پر بھی نظام نے نصف تنخواہ پانچ سور و پے تاحیات بطور پنشن جاری کر دیئے تھے۔

نظام دکن آپ کے علم وضل اور زہدوا تقاء وغیرہ سے بہت متاثر تھے، ایک دفعہ ملاقات میں یہ بھی وعدہ کیا کہ جب دہ بلی آئیں گوتو دارالعلوم دیو بندکو بھی دیکھیں گے، کے مسال ہیں جب ان کے دہ بلی آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے حیدر آباد کا سفر فرمایا کہ نظام کو وعدہ یاد دلاکر دیو بند کے لئے وقت مطے کرائیں گے مگر وہاں پہنچ کرعلیل ہوگئے اور وفات پائی، نظام نے اپنے مصارف سے مخصوص تیار کردہ قبرستان موسومہ 'خطہ صالحین' میں مجمادی الاولی کے ۱۳۲ ہے کو فن کرایا، رحمہ اللہ رحمہ واسعة ۔ (عظیم مدنی نمبروغیرہ)

# ٣٨٧٧ - حضرت العلامه مولا نالمفتى عزيز الرحمن بن مولا نافضل الرحمان ديوبندى حفيٌ ١٣٨٧ ه

مشہورعلامہ ٔ زماں ،محدث ،مفسراورمفتی اعظم تھے ،آپ نے ۱۲۹۸ھ میں تمام علوم وفنون سے فراغت حاصل کر کے ایک عرصہ تک میرٹھ میں درس علوم دیا ، ۱۳۰۹ھ میں درالعلوم دیو بندگی نیابت اہتمام کے لئے بلائے گئے ، ۱۳۱۰ھ سے عہد ہُ افّاء سنجالا اور ۱۳۴۷ھ تک درس تفییر وحدیث وفقہ کے ساتھ افّاء کی عظیم الثان خدمت انجام دیتے رہے ،تقریباً مُنام ہزار فنّا وگی ، آپ نے اس عرصہ میں تحریر فرمائے سے جن کی ترتیب کا کام فاصل محترم مولا ناظفیر الدین صاحب مرتب فنّا وگی دارالعلوم دیو بندگی سال سے انجام دے رہے ہیں اور ابواب فقیہ پرمرتب ہوکر در العلوم کی طرف سے ان کی اشاعت کا اہتمام ہور ہاہے۔

حضرت مفتی صاحب کتب مبسوط فقاوی شامی ، عالمگیری وغیرہ کے گویا حافظ تھے، تمام جزئیات فقد ہروفت متحضررہتی تھیں ،اسی لئے سفر وحضر میں بلا مراجعت کتب بھی نہایت محققانہ جوابات تحریر فرماتے تھے، علم حدیث میں بھی یدطولی حاصل تھا، طحاوی شریف ، موطاءامام محریّ ، موطا امام مالک وغیرہ پڑھاتے تھے ، ہے ہے میں جب حضرت شاہ صاحبٌ علالت کے سبب ڈا بھیل سے دیو بندتشریف لے آئے تے تو محضرت مفتی صاحبؓ نے ڈا بھیل تشریف لے جاکر بخاری شریف پڑھائی تھی۔

دارالعلوم میں تفسیر جلالیس بھی ایک عرصہ تک آپ نے پڑھائی ہے، راقم الحروف نے بھی آپ ہی سے پڑھی ہے، مختصر مگرنہایت منضبط محققانہ تحقیق بیان فرماتے ہیں، بہت ہی بابر کت درس تھا، احقر پر بہت شفقت فرماتے تھے، بسااوقات اپنے حجرۂ مبار کہ کی کنجی بھی مرحمت فرمادیتے تھے، جس میں بیٹھ کرمطالعۂ کتب کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔

آپ حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؓ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا شاہ رفیع الدین صاحب دیو بندیؓ مہتم ثانی دارالعلوم کے ارشد خلفاء میں سے اورسلسلۂ نقشبندیہ کے نہایت ممتازشؓخ وقت تھے، آپ کے مشہور خلیفہ مجاز حضرت مولانا قاری محمد اتحق صاحب تھے، جن کے خلیفہ ک

ارشد مخدوم حضرت مولا نامحمه بدرعالم ميرتفي مهاجر مدنى دام ظلهم بير \_

آپ کے بڑے صاحبزادے،مشہورنامورفاصل جلیل مولانامفتی عتیق الرحمٰن صاحب عثانی دیوبندی دام فیضہم مدیرندوۃ المصنفین دہلی میں، جن کی علمی خدمات، مکارم وماً ٹرسے آج کل سب واقف ہیں، چھوٹے صاحبزادے مولانا قاری جلیل الرحمٰن صاحب عثانی دام ظلہم مدرس درجہ مجوید دارالعلوم ہیں، رحمہ اللّدرجمۃ واسعۃ۔

۳۳۵-الشيخ المحدث الحافظ الحجه مولانا محمد انورشاه بن مولانا محم معظم شاه تشميري م۳۵۲ هـ ولادت ،سلسله نسب وتعليم :

نہایت عظیم القدر محدث بمحقق و مدقق ، جامع معقول و منقول تھے، آپ کا سلسائی نسب حضرت شیخ مسعود نروری کشمیری ہے ہے جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغدادتھا، وہاں ہے ملتان آئے ، لا ہور منقل ہوئے ، پھر کشمیر میں سکونت اختیار کی ، آپ نے خودا پناسلسائی نسب اپنی تصانیف نیل الفرقدین و کشف الستر کے آخر میں اس طرح تحریر فرمایا ہے ، محمد انور شاہ بن مولا نامجم معظم شاہ بن شاہ عبد الکتابی بن شاہ مجد اکبر بن شاہ محمد در میں شاہ محمد عارف بن شاہ بلی بن شیخ عبد اللہ بن شیخ مسعود نرور کی اور شیخ مسعود نرور کی کا سلسلہ نسب ہے : ابن شاہ جنید بن اکمل الدین ابن میمون شاہ بن ہو مان شاہ ہر مز ماس طرح حضرت کا سلسلہ نسب حضرت امام اعظم ابو حضیفہ گے خاندان سے ملحق ہوجا تا ہے۔ اس تحقیق کا ما خذ حضرت کے والد ما جد حضرت مولا نامجم معظم شاہ کا منظوم شجر ہ نسب ہے جس کی نقل نیز دوسری تا ئیدتح برات حضرات کے خاندانی اعز ہ کی راقم الحروف کے پاس محفوظ ہیں ، حضرت سے بھائی صاحبان اور اولا د کا ذکر آخر میں آئے گا۔

آپ کی ولادت ۲۷ شوال ۱۲۹۲ ہے کو بمقام ودوان (علاقہ لولاب) ہوئی، آپ کے والد ماجد بہت بڑے عالم ربانی، زاہد و عابداور تشمیر کے نہایت مشہور خاندانی پیرومرشد تھے، آپ نے قرآن مجیداور بہت می فاری وعربی کی دری کتابیں والدصاحب سے پڑھیں، پھرکشمیرو ہزارہ کے دوسرے علاء کہارہ تحصیل کے بعد ۴۰۸ ہے میں تکمیل کے لئے دیو بندششریف لائے۔

د يوبند كا قيام:

یدامربھی قابل ذکر ہے کہ حضرت شاہ صاحب جب دیو بند تشریف لائے توسب سے پہلے مجد قاضی میں فروکش ہوئے جس میں حضرت سیدصاحب بریلوگی قدس سرۂ نے قیام فرمایا تھا (بید یو بند کی بہت قدیم مسجد ہاوراس میں نبی کریم عظافیہ کاجہ مبارک بھی مدتوں تک رہا ہے) حضرت شاہ صاحب کا ابتداء میں اہل دیو بند یا مدرسے والوں میں سے کسی سے تعارف نہ تھا، کئی وقت تک کچھ نہ کھایا نہ اپنا حال کسی سے بتلایا تو متولی مسجد نہ کور ممبر احمد صن صاحب تھے، انہوں نے اس نوعمر صاحبز ادے کے چرہ انور پر فاقد کے آثار محسوں کئے، تو پوچھا کہاں سے اور کس غرض سے آنا ہوا، آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا نامجمود صن صاحب سے پڑھنے کے لئے کشمیر سے آیا ہوں، انہوں نے کھانا ورحضرت مولا ناقد س سرۂ کی خدمت میں لے گئے ، حضرت شنے کے اور سند شفقت فرمائی اورا پنے پاس تھم رایا، آپ نے حضرت شنے الہند سے بخاری، ترفدی، ابوداؤ داور ہدا ہے اخیرین پڑھیس، دارالعلوم سے کامل فراغت کے بعد حضرت گنگوہی کی خدمت میں پنچے اور سند حدیث کے علاوہ فیوش باطنی سے بھی پوری طرح مستفیدا ورمجاز بیعت ہوئے ، دارالعلوم سے نفراغت کا اسلام ہے۔

دېلى وغيره كا قيام:

پھر کچھ عرصہ بجنور میں مولانا مشیت اللہ صاحب مرحوم کے پاس قیام فرمایا، وہاں سے دبلی جاکر مدرسہ امینیہ قائم کیا،اس میں ۵،۴

سال درس علوم دیا،۲۰ ھیں اپنے وطن کشمیرتشریف لے گئے اور مدرسہ فیض عام کی تاسیس کی ، وہاں بھی درس دیتے رہے،۲۳ ھیں اعیان کشمیر کے ساتھ جج بیت اللّٰدوزیارت مقدسہ کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے اور دونوں جگہ کافی دن قیام فر ماکر روحانی برکات و فیوض کے ساتھ دہاں کے علمی کتب خانوں سے کامل استفادہ کیا ، وطن واپس ہوکر چندسال افاد ہُ ظاہر و باطن فر ماتے رہے۔

#### د بو بندتشر یف آوری:

سے 1742 ہے۔ اور دیگرا کا برسے مل لیں، مگر اسے روانہ ہوکر دیو بندتشریف لائے کہ ہجرت شیخ الہند اور دیگرا کا برسے مل لیں، مگر حضرت آپ کو دارالعلوم کی دری خدمات انجام دینے کے لئے روک لیا، آپ نے حضرت الاستاذ کے تھم کی تقبیل فرمائی، پہلے چندسال تک بغیر مشاہرہ کے کتب حدیث کا درس دیتے رہے اور ہجرت کا ارادہ اپنے دل میں بدستور محفوظ ومستور رکھا، پھر جب اکا براصرار سے تامل کی زندگی اختیار فرمائی تو تنخواہ لینے لگے تھے۔

# صدرنشینی علیحد گی تعلق جامعه دا بھیل (سورت):

سس هیں جب حضرت شیخ الہند نے سفر حجاز کاعزم فر مایا تو اپنی جائشین کے فخر وامتیاز ہے آپ کومشرف فر مایا، چنانچہ آپ نے بکسوئی کے ساتھ ساسال صدارت بھی فر مائی اور ہزاروں شیکان علوم کوسیراب کیا، ۴٪ هیں آپ نے نظام دارالعلوم میں چندا ہم اصلا عات چاہیں جن کواس وقت کے ارباب اقتدار نے منظور نہ کیا تو آپ مع اپنے ہم خیال اصلاح پند حضرات کے درالعلوم کی خدمات سے بطوراحتجاج کنارہ کش ہوگئے، ان حضرات کے اساء گرامی ہیہ ہیں: حضرت مفتی اعظم شیخ طریقت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحبؓ، جامع معقول ومنقول حضرت علامہ شمیراحمدعثائی، حضرت علامہ سراج احمد صاحب، رشیدی، مولا نا سیدمحمدا در ایس صاحب سکھروڈوی ، حضرت مولا نا محمد بدر عالم صاحب دام ظلہم ، حضرت مولا نا محمد حضرت کی مولا نا محمد بھر سے مولا نامحمد مولا نامحمد حضرت کا مدر مولا نامحمد حضرت کی مولا نامحمد کی صاحب دام ظلہم ، حضرت کا مدر سے مولا نامحمد حضرات نے جامعہ اسلامیہ ڈانجیل (سورت) کی ملی سندوں کوزینت بخشی۔

#### كمالات انورى كاتعارف:

حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات خاصہ ہے متعارف کرانا مجھا لیے کم علم کے لئے نہایت دشواہ ہے اور نہا سمخضر تذکرہ میں آپ
کی تحقیقات عالیہ کے نمونے ہی دیئے جاسکتے ہیں، انوارالباری پوری شرح میں ان شاء اللّٰد آپ کے علوم و معارف کی تجلیات رونما ہوں گی،
راقم الحروف نے حضرت کے ملفوظات گرامی کی اشاعت کا سلسلہ رسالہ ' نقش' میں شروع کیا تھا جس کی ۱۳ قسط شائع ہوئیں (پھرافسوں ہے
کہ رسالہ بند ہوگیا) اس کے ابتداء میں حضرت کے پچھلمی خصائص بھی لکھے تھے، ارادہ ہے کہ اب حضرت کے تمام ملفوظات گرام کو مستقل
کہ رسالہ بند ہوگیا) اس کے ابتداء میں حضرت کے پچھلمی خصائص بھی لکھے تھے، ارادہ ہے کہ اب حضرت کے تمام ملفوظات گرام کو مستقل
کہ رسالہ بند ہوگیا کی جادیں ہوجا کیں گی۔

#### ثناءاماثل وا كابر:

حضرت کی پوری علمی وعملی زندگی کا تعارف سب ہے بہتر ومختصرا نداز میں خلد آشیاں حضرت مولا ناعطاء اللہ شاہ صاحب بخاریؒ نے کرایا تھا، جب وہ حضرت کی وفات کے بعد ڈابھیل تشریف لے گئے تھے، تو جامعہ کے طلبہ نے تقریر کی درخواست کی اور یہ بھی چاہا کہ حضرت شاہ صاحبؒ کے حالات کیا بیان کرسکتا ہے، البتہ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ گا قافلہ جارہا تھا، یہ بیچھے رہ گئے تھے''۔

راقم الحروف نے اپنے ۱۷ سالہ قیام مجلس علمی ڈابھیل کے عرصہ میں بیا ندازہ کیا کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے علوم و کمالات سے سب سے زیادہ استفادہ حضرت علامہ عثاقیؓ نے کیا تھاوہ حضرت سے تمام مشکلات میں رجوع فرماتے تھے اور پھر کتابوں کا مطالعہ رات دن فرماتے تھے، قرآن مجید کے فوائداور فتح الملہم میں حضرت شاہ صاحبؓ کے افادات بکثرت لئے ہیں۔

در حقیقت حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات عالیہ کوسنجالنا بغیر معمولی وسعت مطالعہ و مراجعت کتب کے ممکن نہ تھاای لئے آپ کے تلامٰدہ میں ہے بھی جس نے اس شرط اول کو جتنا پواکیا اس قدراستفادہ وافادہ بھی کیااور جواس میں قاصررہے وہ پیچھےرہ گئے۔

حضرت تھانویؒ دارالعلوم و یوبند کے سرپرست تھے، ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند نے عرض کیا کہ آپ مدرسہ کے سرپرست ہیں، ذراا پنے مدرسہ کے شیخ الحدیث کا درس بھی سنیں، حضرت تھانویؒ درس میں جا کر بیٹھے اور پھرمجلس میں آکرفر مایا کہ شاہ صاحبؓ کے توایک ایک جملہ پرایک ایک رسالہ تصنیف ہوسکتا ہے۔

حضرت مولانا محمد انوری صاحب لائل پوری دام ظلہ نے تحریر فرمایا کہ'' حضرت تھانو گ جب بھی دیو بندتشریف لاتے تو حضرت شاہ صاحب ؓ کے درس میں اہتمام سے بیٹھتے تھے اور بذریعہ خطوط بھی آپ سے استفادہ فرماتے رہے ، بعض بعض جوابات خاصے طویل ہوتے تھے جن کا ذکر حضرت شاہ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے اور حضرت مد کی بھی قرآن وحدیث سے متعلق دریا فت فرماتے رہتے تھے۔

شملہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں حضرت تھانویؒ، حضرت شاہ صاحبؒ وغیرہ اکابر دیو بندتشریف لے گئے، اتفاق سے حضرت شاہ صاحبؒ کی تقریر بہت ادق خلص علمی طرز کی ہوگئی جس کو بہت سے اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقہ کے لوگ بھی پوری طرح نہ بچھ سکے، انہوں نے شکوہ کیا کہ علماء ایسی تقریر کرتے ہیں، حضرت تھانو گ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے وعظ میں فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کی تقریر اردوزبان میں تھی جو تہم ہاری مادری زبان ہے لیکن چونکہ اس میں علمی ادق تحقیقات تھیں تم لوگ نہ بچھ سکے تو در حقیقت بیتم ہمارے اس پندار کا علاج ہے کہ تم میں ہوت کو کہتے اور سجھتے ہوکہ ہم بھی علماء کی طرح یا ان سے زیادہ قرآن وحدیث کو سجھتے ہیں، ابتم لوگوں کو اس سے اندازہ کر لینا چا ہے کہ علوم نبوت کو سجھنے کے لئے کس قدر علم وہم ، وسعت مطالعہ اور دقت نظر کی ضرورت ہے۔

حضرت تفانویؒ نے یہ بھی فرمایا کہ'' جب شاہ صاحب میرے پاس آگر بیٹھتے ہیں تو میرا قلب ان کی علمی عظمت کا دباؤمحسوس کرتا ہے'' یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ'' حضرت شاہ صاحب تھا نیت اسلام کی زندہ جحت ہیں ،ان کا اسلام میں وجود دین اسلام کے حق ہونے پردلیل ہے''۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب ہے میں نے اس قدر استفادہ کیا ہے کہ میرے قلب میں ان کا احر ام ای طرح ہے جیسا کہ اینے اسا تذہ کا، گومیں نے ان کی باقاعدہ شاگردی نہیں گی۔

#### افادات انورى از كمالات انوري

مخدوم ومحتر م حضرت مولا نامحمدانوری صاحب لائل پوری (تلمیذخاص حضرت شاہ صاحب وخلیفه ٔ خاص حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری دام فیوضہم نے پچھوا قعات اپنے زمانہ قیام دارالعلوم وغیرہ کے لکھے ہیں جوقابل ذکر ہیں :

(۱) جس سال احقر دورہ حدیث کے لئے دیو بند حاضر ہواتو حضرت شیخ اکہندگی خدمت میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا، بعد عصر حضرت کے دولت کدہ پرسہ دری کے سامنے حضرت کی چار پائی بچھ جاتی تھی، چاروں طرف کر سیاں اور چار پائیاں ہوتیں، علما جسلحا وطلبہ دارالعلوم بقصد زیارت جمع ہوتے ، حضرت شاہ صاحب بھی دیے پاؤں آگر دور بیٹھ جاتے ، حضرت کی نظر جب پڑتی توان کواپنے پاس بلا کرقریب کی کری پر بٹھاتے حضرت جب مسائل بیان فرمانے لگتے تو سجان اللہ! علوم ومعارف کا بحرز خار موجیس مارنے لگتا کہ بھی کسی مسئلہ پر فرمانے کہ اس کے متعلق

شاہ صاحب سے پوچھنا چاہئے! کیوں شاہ صاحب! بیمسئلہ یوں ہی ہے؟ عرض کرتے ، ہاں حضرت فلاں محقق نے یوں ہی لکھا ہے۔ (۲) مالٹا سے تشریف لائے تو نصاریٰ سے ترک موالات کا مسئلہ زیرغور تھا قرار پایا کہ حضرت شاہ صاحبؓ سے بید مسئلہ تحریر کرایا جائے ، چنانچہ آپ فتو کی لکھ کر حضرتؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب سے بیٹھ کر سایا ، احقر نے دیکھا کہ صرف دس سطور تھیں ، لیکن ایسی جامع مانع کے شیخ الہند سُن کرنہایت محظوظ ہوئے۔

(۳) جس روز احقر دیوبند حاضر ہوا تو حضرت شیخ الہندگی دعوت مع خدام وزائرین کے حضرت شاہ صاحبؓ کے ہاں تھی ، بعد نماز مغرب تین سوسے زیادہ مہمان حضرت کی معیت میں نو درہ کی حجبت پرتشریف فر ما ہوئے ، عجیب انوار و برکات کا نزول ہور ہاتھا، حضرت شاہ صاحبؓ وجد کے عالم میں تھے، کھانے سے فراغت کے بعد حضرت دیر تک تشریف فر مارہے۔

(۴) ایک دفعه احقر حضرت شیخ الہندگی خدمت میں حاضرتھا، دن کے دس بجے تھے، بارش ہور بی تھی، فرمانے لگے، بھائی مولوی محمد حسن صاحب! شاہ صاحب کے ہاں چلنا ہے، آج انہوں نے ہمیں مہمانوں سمیت مدعو کیا ہے، حکیم صاحب فرمانے لگے حضرت! بارش تو ہور ہی ہے، کھانا چہا ہے گا، فرمایا، نہیں بھائی، میرے ایک مخلص نے دعوت کی ہے، وہیں جاؤں گا، چنانچہ بارش میں چل پڑے، راستہ میں شاہ صاحب ملے اور عرض کیا کہ کھانا وروولت پر پہنچادیا جائے گا، فرمایا بچھ تکلیف نہیں، آپ کے گھر کھانا کھا کیں گے۔

(۵) حضرت مولا ناوسیدنا شاہ عبدالقادررائے پوری دامظلہم فرماتے سے کہ پچھ دنوں میں نے بھی حضرت شاہ صاحب ہے پڑھاہے، واقعی حضرت شاہ صاحب آیہ من آیات اللہ سے ،فرمایا میں توغیر مقلد ہو گیا تھا،حضرت شاہ صاحب کی برکت سے حفی فد ہب پراستقامت نصیب ہوئی، فرمایا کہ ایک مشہوراہل حدیث عالم سے حضرت شاہ صاحب کا مناظرہ ہواغالبًا گلاوٹھی ہی کا واقعہ ہے،حضرت شخ الهند ،حضرت مولا ناظیل احمد صاحب اور دوسرے بزرگان دین جمع سے ،حضرت شاہ صاحب نے ان اہل حدیث عالم سے فرمایا کہ آپ کو محدث ہونے کا دعوی ہے، سے بخاری کی وہ طویل حدیث جس میں ہرقل اور ابوسفیان کا مکالمہ فدکور ہے جتنے طرق سے امام بخاری نے نقل کی ہے ساد ہے ہے ! وہ بچارے نہ سنا سکے اور کہنے گئے کہ آپ ہی سناوی تو شاہ صاحب نے ساری حدیث سناوی ، بلکہ دور تک پہنچ گئے ، جی کے نصف پارہ تک سنا دیا وہ صاحب کے سادی حدیث سناوی ، بلکہ دور تک پہنچ گئے ، جی کے نصف پارہ تک سنا دیا وہ صاحب کے اس کا فی ہے (حضرت رائے پوری دامظلہم نے شاہ صاحب سے ترفدی شریف پڑھی ہے )۔

ر کا) یہ بھی حضرت رائے پوری دام ظلہم نے فر مایا کہ مدرسہ امینیہ دبلی (واقع سنہری مسجد جاند فی چوک) میں جب حضرت شاہ صاحب ّ پڑھاتے تھے اور بھی بازار جانا ہوتا تو سرپررومال ڈال کرآئکھوں کے سامنے پر دہ کرکے نکلتے ،مبادا کسی عورت پرنظرنہ پڑجائے۔

ا بنہایت جلیل القدرعارف باللہ،علامہ محدث ومفسر تنے،سلسلۂ ارشاد وتلقین بہت وسیع تھا،مجددی سلسلہ میں بیعت فرماتے تنے،آپ کے قطیم الشان کتب خانہ کی بھی بڑی شہرت ہے،آپ کے فیوش باطنی سے ہزاراں ہزارلوگوں نے استفادہ کیا، آپ کے خلیفۂ ارشد و جانشین حضرت الشیخ مولا ناعبداللہ شاہ صاحب لدھیانوی قدس سرۂ (تلمیذ حضرت علامہ تشمیریؓ) بتے جن سے بیعت کا شرف راقم الحروف کو بھی حاصل ہوا ہے، آپ کے سرچشمہ فیض سے بھی ایک عالم سیراب ہوا۔ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کاملین میں سے تھے،آپ کے وصال سے علماء یتیم ہو گئے،طلبہتو حدیث پڑھانے والے اساتذہ ل کتے ہیں، لیکن علماء کی پیاس کون بجھائے گا۔

(۸) حضرت الثینج المعظم علامه محدث ومفسر مولا ناحسین علی صاحب نقشبندیؓ (ساکن وان بچھرال ضلع میانوالی) جوحضرت گنگوہیؓ کے تلمیذ حدیث اور حضرت خواجہ محمدعثمان موکی زئی شریف کے اجلہ ٔ خلفاء میں سے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب بڑے محدث ہیں اور اپنے تلامذہ کو کتب حدیث تم کرانے کے بعد ہدایت فرماتے تھے کہ اگرفن حدیث میں بصیرت حاصل کرنے کی آرز و ہے تو مضرت شاہ صاحب کے پاس جاوُ (حضرت کا تذکرہ آگے مستقلاً آگے گا، انشاء اللہ)

(۹) ۱۳۳۰ ه میں علامہ رشید رضام صری مدیر''المنار' وصاحب تفییر مشہور بتقریب صدارت اجلاس، دارالعلوم ندوہ لکھنو ہندوستان آئے تو دارالعلوم دیو بندگی دعوت پریہاں بھی تشریف لائے ان کے لئے خیر مقدم کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، اس وقت حضرت شیخ الہند ً بھی موجود تھے، اتفا قاعلامہ نے جلسہ سے قبل کسی استاذ دارالعلوم سے دریافت کیا کہ یہاں درس صدیث کا طرز کیا ہے؟ تو بتلایا کہ پہلے قاری صدیث پڑھتا ہے اوراستاداس صدیث سے متعلق ہے تو استاد صدیث پڑھتا ہے اوراستاداس صدیث منعلق ہے تو استاد آئمہ متبوعین کے مذا ہب ودلائل بھی بیان کرتا ہے، اورا گراہ ماعظم کا مذہب بظاہراس صدیث کے مخالف ہوتا ہے اوراستادتو فیق آبطیت یا ترجیح راجج کے اصول پرتقریر کرتا ہے اورخفی مسلک کومو یو وہ لی کرتا ہے، یہ بات علامہ کو بہت عجیب معلوم ہوئی، کہنے لگے کہ کیا حدیث میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہا ہاں! س پرعلامہ نے کہا ''کیا حدیث میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہا ہاں! اس پرعلامہ نے کہا ''کیا حدیث میں ا

یہ بات تواسی طرح یہاں ختم ہوگئ اور جلسہ کی شرکت کے لئے حضرت شاہ صاحب تشریف لا رہے تھے کہ راستہ ہی میں علامہ کی اس گفتگو کا حال سنانقل ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا ارادہ علامہ کی ترحیب اور درالعلوم کی تاریخ ودیگر عام امور پر تقریر فرمانے کا تھا، مگر اس گفتگو کا حال سن کرارادہ بدل گیا اور استے ہی قلیل وقفہ میں جلسہ میں پہنچے اور پچھ در بیٹھے، دارالعلوم کے اسی مذکورہ بالا طرز دریں حدیث پر مضمون ذہن میں مرتب فرمالیا اور پھروہ مشہور ومعروف خالص محققان محدثان تقریر نہایت صبح و بلیغ عربی میں فرمائی کہ اس کوئن کرعلامہ اور تمام شرکاء اجلاس علماء وطلبہ جیران رہ گئے۔

اس تقریر میں آپ نے فقہا و محدثین کے اصول استنباط بخقیق مناط ہو مناط کی وضاحت وتشری اعادیث واحکام سے فرما کر حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کراپنے اساتذہ درالعلوم تک کے مناقب اور طرز وطریق خدمت علم ودین پر روشی ڈالی ، علامہ آپ کی فصاحت تقریر اور سلاست بیان وقوت دلائل سے نہایت متاثر شے اور در میان تقریر سوالات کرتے رہے ، ایک دفعہ والی کیا کہ اے حضرت الاستاذ! آپ مسئلہ قرا اُن خلف الامام میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک بار کہا حضرت الاستاذ! آپ مسئلہ قرا اُن خلف الامام میں کیا فرماتے ہیں؟ ای طرح بہت سے مسائل کو بے تکلف سوال میں لائے اور حضرت شاہ صاحب بھی نہایت انبساط وشرح صدر کے ساتھ کافی وشافی جوابات دیتے رہے۔

حضرت شاہ صاحب کی تقریر فرکور کے بعد علامہ موصوف نے تقریر فرمائی اوراس میں حضرت شاہ صاحب کے غیر معمولی علم وفضل ، تبحر و وسعت مطالعہ اور بے نظیراستحضارہ حافظ کی داددی ، نیز اعتراف کیا کہ جوطریقہ آپ کے یہاں درس حدیث کا ہے ، یہی سب سے اعلیٰ وافضل وانفع طریقہ ہے ، اور فرمایا کہ اگر میں ہندوستان آکراس جامعہ علمیہ کوند دیکھتا اوراس کے اساتذہ علاء اعلام سے نہ ملتا تو یہاں سے مملین واپس جاتا ، پھر مصر جاکر بیسب حالات اپنے رسالہ 'المنار' میں شائع کے اوراس میں یہ بھی اضافہ کیا کہ میں نے از ہرالہند دیو بند میں وہ نہضت دینیہ علمیہ جدیدہ دیکھی ہے جس سے نفع عظیم کی توقع ہے۔ مدرسہ دیو بند دیکھر جس قدر میرے دل کو صرت بے پایاں حاصل ہوئی وہ کی اور چیز ہے نہیں ہوئی۔ مجمع سے بہت سے لوگوں نے دارالعلوم دیو بند کے فضائل و ماثر بیان کئے شھاور پھلوگوں نے علماء دیو بند پر جمود و تعصب کا بھی نقذ میں نے ان کواس ثناء و نقذ سے بہت بلندیایا اور میں نے حضرت شاہ صاحب جیسا جلیل القدر کوئی عالم نہیں دیکھا۔ واللہ الحمد۔

حضرت شاه صاحب کی پوری تقریر اور علامه مصری کی تقریر و بیانات دارالعلوم میں موجود ہیں ، فاضل محترم حضرت مولا ناسیدمحمہ یوسف صاحب بنورى دام فيضهم نے كافى حصة "نفحة العنبر من مدى الشيخ الانور" ميں نقل فرماديا ہے، افسوس ہے كديهاں اس سے زيادہ كى گنجائش نہيں۔ (۱۰) علامهٔ محدث علی حنبلی مصری جو صحیحیین کے حافظ مشہور تھے،مصرے سورت وراندیر آئے، وہاں سے دہلی مولوی عبدالوہاب اہل حدیث کے پاس پہنچاوقات نماز کے متعلق ان سے مناظرہ ہوگیا،مولوی صاحب نے ان کوائیے یہاں سے نکلوا دیا،راند ریمیں حضرت مولانا مفتی سیدمہدی حسن صاحب (حال صدرمفتی دارالعلوم دیوبند) نے ان کومشورہ دیا تھا کہ دیوبند کا درالعلوم بھی ضرور دیکھیں، دہلی میں بھی کچھ لوگوں نے دیو بند کا مشورہ دیا مگر ہے جارے مایوس و پریشان تھے کہنے لگے کہ جب اہل حدیث نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا حالانکہ ان کا مذہب حنابلہ سے قریب ہے تو دیو بندتو حنفیہ کا مرکز ہے، وہاں خدا جانے کیا سلوک ہوگا، مگرلوگوں نے اطمینان دلایا اورقبل ظہرآپ دیو بند پنچے،ظہر کی نماز دارالعلوم کی مسجد میں پڑھی،حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دارلعلوم مہمانوں کا بہت تفقد کیا کرتے اور نمازوں میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی نیا آدمی باہر کا مدرسہ کامہمان ہوتو اس حسب حال قیام وطعان وغیرہ کا انتظام فرما نمیں، چنانچہ آپ نے علامہ علی کو نو وارد و مکھے کران کا بھی خیرمقدم کیا مہمان خانہ میں تھہرایا ، خاطر مدارت کی اور عرب طلبہ کو جواس وقت دارالعلوم میں پڑھتے تھے ، بلوا کرعلامہ سے ملوایا، تا کہ زیادہ مانوس ومنسبط ہوں، علامہ پران چیز وں کا بڑااثر ہوا، بہت خوش ہوئے اور فر مایا کے علمائے دیو بندتو بڑے مہمان نواز اور کریم النفس ہیں، بیلوگ صحابی رام کے قدم بفترم چلنے والے اور متبع سنت معلوم ہوتے ہیں، مولوی محمد یجیٰ نیمنی (متعلم دارالعلوم) نے کہا كەرپلوگ علم وفنون مىں بھى فائق الاقرآن،علامەنے كہا كەرپەيات مىں مانے كوتيارنېيں، كيونكه ''هىم اعجام''يە بىچار بے توجمجى ہيں۔ عصر کی نماز کے بعد چندعرب طلبہ علامہ موصوف کومزارات اکابر کی طرف لے گئے ، ایک صاحب نے علامہ کوالقاسم کا وہ نمبر دیا جس میں حضرت شاہ صاحب کا عربی قصیدہ ( مرقبیۂ حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرۂ ) شائع ہوا تھا،علامہ نے چالیس ابیات کا قصیح و بلیغ مرثیہ مذكور بره كرفورا كهاكه انبى تبت من اعتقادى مين انے اپنے خيال سے رجوع كرايا، اس قصيده سے زمانة جاہليت كى فصاحت وبلاغت مهكرةى ہے، نہایت بلیغ کلام ہےاور میں اس عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، چنانچہاس کے بعد حضرت شاہ صاحب سے سرسری ملاقات ہوئی۔ ا گلے دن صبح کے وقت حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی کا درس سجے مسلم سنا اورا ثناء درس میں کچھاعتر اضات کئے، حضرت مولا نانے پورا درس عربی میں دیا اور علامہ کے جوابات بھی عربی میں دیتے رہے، علامہ متاثر ہوئے اور مولوی محدیجی سیمنی سے فرمایا کہ بیٹخص بہت بڑا عالم دین ہے،اگر چہ بعض مسائل میں میری تسلی نہ ہوسکی ،اس کے بعد بخاری شریف کے درس میں پہنچے، حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی پورا درس آپ کی رعایت سے عربی میں دیا،علامہ وہاں بھی اثناء درس میں سوالات کرتے اور شاہ صاحب جوابات دیتے رہے، درس کے بعد علامہ نے کہا کہ میں نے عرب ممالک کا سفر کیا اور علماء زمانہ سے ملا، خودم میں کئی سال حدیث کا درس دیا ہے، ہر جگہ کے علماء سے حدیثی مباحثے کئے، مگر میں نے اب تک اس شان کا کوئی محدث عالم نہیں دیکھا ، میں نے ان کو ہرطرح بند کرنے کی سعی کی ،کیکن ان کے استحضار علوم ، حیقظ ، حفظ و ا تقان، ذ کاوت ووسعت نظر سے حیران رہ گیا ( مولا ناحکیم اعظم علی بجنوری مرحوم نے بیاضا فہ بھی کیا کہ ' میں نے شاہ صاحب کے علاوہ اس درجه کا کوئی عالم نہیں دیکھا جوامام بخاری، حافظ ابن حجر، علامه ابن تیمیه، ابن حزم، شوکانی وغیرہ کے نظریات پر تنقیدی نظرمحا تمه کرسکتا ہوں اور ان حضرات كى جلالت قدر كا پورالحاظ ركه كر بحث و محقيق كاحق ادا كرسكے "۔

علامہ نے دارالعلوم میں تین ہفتے قیام کیا،حضرت شاہ صاحب سے برابراستفادہ کرتے رہےاورسندحدیث بھی حاصل کی ، یہاں تک کہا کہا گرمیں حلف اٹھالوں کے شاہ صاحب امام ابوحنیفہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو مجھےامید ہے کہ حانث نہ ہوں گا،حضرت شاہ صاحب کو اس جملہ کی خبر ہوئی تو ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ'' ہمیں امام صاحب کے مدارک اجتہاد تک قطعاً رسائی نہیں ہے''۔ علامہ نے واپسی میں بھی راند پر میں حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی اور دیو بند کے تمام واقعات وحالات سنائے اور ان سے بیہ بات کہی کہ مجھے حیرت کے حضرت شاہ صاحب اتنے بڑے عالم اور امام وقت ہو کر بھی امام ابوحنیفہ ؓ کے مقلد ہیں ،مفتی صاحب نے فر مایا کہ اس سے ہی آپ امام صاحبؓ کے علوم کا انداز ہ کریں۔

مصر پہنچ کرعلامہ نے وہاں کے رسائل میں اپناسفر نامہ شائع کیا اورعلاء دیو بند کے کمالات علمی وعملی پر بھی ایک طویل مقالہ لکھا، حضرت مولا نامحمدانوری کے نورانی افا دات میں سےان عشر ہُ کا ملہ پراکتفاء کرتا ہوں ،اگر چہدل نہیں جا ہتا کہ اس ذکر جمیل کومختفر کروں۔

# حضرت یے باطنی کمالات

حفرت شاہ صاحب کی شان عجیب تھی اور آپ اپنے باطنی کمالات کوتیٰ الامکان چھپانے کی بڑی سعی فرماتے تھے، مولانا محدانوری دام ظلہم نے ہی مقدمہ 'بہاولپور کے مشہور تاریخی سفر میں اپنی معیت کے ققریب ہے بہت کچھ لکھ دیا ہے اور چندسطریں مزید نقل کرنے پردل مجبور کر رہاہے۔ ''ان ایام میں اس قدر حضرت کے چہرہ مبار کہ پرانوار کی بارش ہوتی رہتی تھی کہ ہرشخص اس کومحسوس کرتا تھا، احقر نے بار ہادیکھا کہ اندھیرے کمرہ میں مراقبہ فرمارہے ہیں لیکن روشنی ایسی جیسے بجل کے قبقے روشن ہوں ، حالانکہ اس وقت بجلی گل ہوتی تھی'۔

بہاولپور کی جامع مجد میں جمعہ کی نماز حضرت اقدی ہی پڑھایا کرتے تھے، بعد نماز کچھ بیان بھی فرماتے تھے، ہزاراں ہزار کا مجمع رہتا تھا، پہلے جمعہ میں فرمایا: حضرات! میں نے ڈا بھیل جائے کے لئے سامان سفر کرلیا تھا کہ یکا بیک مولا ناغلام محمد صاحب شنخ الجامعہ کا خط دیو بند موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لئے بہاولپور آئے، چنا نچھ کی عاجز نے ڈا بھیل کا سفر ملتوی کیا اور بہاولپور کا سفر کیا، یہ خیال ہوا کہ ہمارا نامہ اعمال تو سیاہ ہے ہی، شاید بھی بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ محمد رسول اللہ علیقی کا جانبدار ہوکر بہاولپور آیا تھا''، بس اتنا فرمانے پر انتام مجد میں چنج و پکار پڑگئی، لوگ دھاڑیں مار مار کر بچوٹ بچوٹ کررور ہے تھے، خود حضرت پرایک عجیب کیفیت وجد طاری تھی۔

یاس کیفیت وجد ہی کا اثر تھا کہ آپ اپنا حال چھپا نہ سکے اورلوگوں پر آپ کے معمولی جملوں کا اس قدراثر ہوا، ورنہ اگر آپ اپن باطنی کمالات کے اخفاء میں کا میاب نہ ہوتے تو یقیناً لاکھوں مریدین کا ہجوم آپ کو ہروفت گھیرے رہتا۔

حضرت شاہ صاحب جب تشمیرتشریف لے جاتے تھے تو اکثر لوگ چونکہ آپ کے خاندانی سلسلۂ مشخیت سے واقف تھے، تو جس طرف چلے جاتے تھے، ہزاروں لوگ فرط عقیدت سے فرش راہ ہوتے اور آپ کی قدم بوی کواپنا شرف جمھتے تھے، مگر حضرت ان کونہایت بختی سے ایک عظیم کے ارتکاب سے روکتے تھے، ایک دفعہ خود فرمایا کہ تشمیر میں مجھے جہاں میمسوس ہوتا کہ لوگ مجھے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو میں کوشش کر کے ایسی جگہوں پراپی وقعت وعزت کو خاص طور سے خاک میں ملاتا تھا، تا کہ لوگوں کا خیال ادھر سے ہٹ جائے اور لوگ مجھے صرف ایک طالب علم سجھنے پراکتھاء کریں۔

حضرت رائے پوری دام ظلہم کا ایک ملفوظ گرامی اور بھی حضرت علامہ انوری کے واسطہ سے نقل کررہا ہوں، فرمایا کہ جن ایام میں حضرت شاہ صاحب قدس سرؤ کی خدمت میں مدرسہ امینیہ دہلی میں پڑھتا تھا، حضرت شاہ صاحب ڈیڑھ پیسہ کی روٹی منگا کر کھایا کرتے تھے، سارا دن علوم وفنون کا درس دیتے ، دو پہر کوشدت گرہا (جون جولائی کے مہینہ) میں کتب بینی فرماتے جب کہ ہرشخص دو پہر کی نیند کے مزے لیتا تھا اور موسم سرما میں دیکھا کے بعد نماز عشاء سے صبح صادق تک مطالعہ فرما رہے ہیں اور اوپر کی رزائی کہیں ہے کہیں پڑی ہوئی ہے۔ مغربے سے شاء تھے۔

اے مولانا قاری محمہ یا مین صاحب سہار نپوری مدرس دارالعلوم دیو بند ڈابھیل نے بتلایا کہ پنجاب کے ایک بڑے عارف باللہ دیو بند تشریف لائے اور حضرت شاہ صاحب سے ملاقات کے بعد فرمایا کہ شاہ صاحب کی نسبت نہایت ہی قوی اوران کی عظمت نا قابل مثال ہے ،محتر م مولانا ہوری دام ظلیم نے انکشاف کیا کہ حضرت ماہ صاحب نے مشاکخ چشت کے طرز پر چھ ماہ تک شمیر میں ریاضت ومجاہدہ فرمایا تھا اور بیتمام مدت خلوت میں گزاری تھی ،حضرت کی بیزندگی بہت مخفی تھی ،اس لئے اس سلسلہ کے حالات بھی کم مل سکے اور ہم نے بھی اخفاء کا ضابط اس کے لئے مستقل عنوان نہ دے کر پورا کیا ہے۔ (مرتب)

بقیبہ شناء اماثل: حضرت علامہ عثاثی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہماری آنکھوں نے شاہ صاحب کامثل نہیں دیکھا، اسی طرح شاہ صاحب کی آنکھوں نے بھی اپنامثل نہیں دیکھا،اگر مجھ سے پوچھتے کہ تونے شیخ تقی الدین بن دقیق العیداور حافظ ابن حجرعسقلانی کودیکھا ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں! میں نے دیکھا ہے، کیونکہ حضرت شاہ صاحب کودیکھا تو گویاان کودیکھا۔

حضرت علامه سیدسلمان ندوی نے حضرت شاہ صاحب کی وفات پرمعارف میں لکھاتھا کہ'' آپ کی مثال اس سمندر کی سی تھی جس کی او پر کی سطح ساکن لیکن اندر کی سطح موتیوں کے گرانفقد وقیمتی خزانوں ہے معمور ہوتی ہے، وہ وسعت نظر، قوت حافظ اور کثر ت مطالعہ میں اس عہد میں بنظیری تھے، علوم حدیث کے حافظ و نکتہ شناس، علوم ادب میں بلند پایہ، معقولات میں ماہر، شعر وسخن سے بہرہ منداور زہدوتقو کی میں کامل تھے، مرتے دم تک علم ومعرفت کے اس شہیدنے قال اللہ و قال الرسول کا نعرہ بلندر کھا''۔

حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرۂ نے حضرت شاہ صاحب کے جلسہ تعزیت میں تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ'' میں نے ہندوستان حجاز ،عراق ،شام وغیرہ کے علاءاور فضلاء سے ملاقات کی اور مسائل علمیہ میں ان سے گفتگو کی لیکن تبحرعلمی ، وسعت معلومات ، جامعیت اور علوم عقلیہ ونقلیہ کے اصاطبیمی شاہ صاحب کا کوئی نظیر نہیں یایا''۔

حضرت مفتی اعظم مولا نا کفایت الندصاحبؓ نے فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کی وفات بلاشبہ وفت حاضر کے کامل ترین عالم ربانی کی وفات ہے، جن کانظیر ستقبل میں متوقع نہیں ، طبقہ علماء میں حضرت شاہ صاحب کا تبحر ، کمال فضل ، ورع وتقویٰ ، جامعیت واستغناء سلم تھا، موافق ومخالف ان کے سامنے شلیم وانقیا دسے گردن جھکا تا تھا۔

حضرت علامہ محدث مولا ناسیدا صغرت میں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ'' مجھے جب مسئلہ فقہ میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو کتب خانہ دارالعوم کی طرف رجوع کرتا ہوں، اگر کوئی چیزمل گئی تو فبہا ورنہ پھر حضرت شاہ صاحب ہے رجوع کرتا ہوں، شاہ صاحب جو جواب دیے اسے آخری اور تحقیقی پاتا اور اگر حضرت شاہ صاحب نے بھی بیفر مایا کہ میں نے کتا ہوں میں بیمسئلہ نہیں دیکھا تو مجھے یقین ہوجاتا کہ اب بیہ مسئلہ نہیں ملے گا اور تحقیق کے بعد ایسا ہی ثابت ہوتا تھا، مولا نا ثناء اللہ صاحب امرتسری، حضرت شاہ صاحب کے بڑے مداح تھے اور شاہ صاحب کی خدمت میں دیو بند آ کر مستفید بھی ہوتے تھے، مولا نا ابراہیم صاحب سیالکوئی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو مجسم علم دیکھنا ہوتو شاہ صاحب کی خدمت میں دیو بند آ کر مستفید بھی ہوتے تھے، مولا نا ابراہیم صاحب سیالکوئی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو مجسم علم دیکھنا ہوتو شاہ صاحب کو دیکھ لے، مولا نا اسلمیل صاحب گو جرانو الہ کا قول ہے کہ شاہ صاحب تو جا فظ حدیث ہیں۔

علامہ محقق ،محدث ومفسر شیخ کوثریؓ نے حضرت شاہ صاحبؓ کی بعض تالیفات کا مطالعہ کر کے فرمایا کہ احادیث سے دقیق مسائل کے استنباط میں شیخ ابن ہمام صاحب فتح القدیر کے بعداییا محدث وعالم امت میں نہیں گز رااور بیکوئی کم زمانہ نہیں ہے''۔

سلطنت ٹرکی کے سابق شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے''مرقاۃ الطارم'' دیکھے کرفر مایا کہ'' میں نہیں سمجھتا کہ فلسفہ و کلام کے دقائق کا اس انداز سے سمجھنے والا اب بھی کوئی دنیا میں موجود ہیں جتنا کچھآج تک اس موضع پرلکھا جاچکا ہے اس رسالہ کواس سب پرتر جیح دیتا ہوں اوراسفار اربعہ شیرازی کی ان چارمجلدات کبیرہ پربھی''۔ ( فھۃ العنبر )

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری اپنی مشہور ومقبول تصنیف'' بذل المجبود'' کی مشکلات میں آپ ہے رجوع فرماتے سے عظمی علی مشوروں اور اصلاحات سے علمی مشوروں اور اصلاحات سے علمی مشوروں اور اصلاحات سے مستفید ہوتے رہے۔

ایک دفعہ صاحبزادہ آفتاب احمد خان صاحب علی گڑھ ہے دیو بند آئے اور حضرت شاہ صاحب ؒ کے درس صحیح مسلم میں بیٹھے تو کہا کہ آج تو آکسفورڈ اور کیمبرج کے لیکچر ہال کا منظر سامنے آگیا تھا، یورپ کی ان یو نیورسٹیوں میں پروفیسروں کو جیسے پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ ہے، آج ہندوستان میں میری آنکھوں نے اسی تماشے کودیکھا۔

علامہ اقبال مرحوم نے اصول اسلام کی ارواح کو سمجھنے میں حضرت شاہ صاحبؓ ہے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا، اس لئے حضرت سے بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے اور جب شاہ صاحبؓ نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار فرمائی تو حضرت کولا ہر بلانے کی بھی انتہائی سعی کی تھی، لا ہور کے تعزیق جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام کی ادھر کی پانچے سوسالہ تاریخ شاہ صاحب کانظیر پیش کرنے سے عاجز ہے 'وغیرہ وغیرہ آراءاکا برومعاصرین جن کا ذکر اس مختصر میں نہیں ہوسکتا۔

بےنظیرقو ت حا فظہ وسرعت مطالعہ وغیر ہ

حضرت شاہ صاحب کا جس طرح علم وضل ، تبحر ، وسعت مطالعه ، زہدوتقوی بے نظیراور نمونهٔ سلف تھااس طرح قوت حافظ بھی بے مثل تھی اور وہ گویا ان منکرین حدیث کا جواب تھی جومحدثین کے حافظ پراعتماد نہ کرکے ذخیر ہُ حدیث کو مشتبہ نظروں ہے دکیجتے ہیں ، حضرت شخ الاسلام مولا نامد فی نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ' جب میں کسی کتاب کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مضامین مجھے محفوظ رہ جاتے ہیں''۔

سرعت مطالعهٔ کابی عالم تھا کہ مسنداحمہ (مطبوعہ مصر) کے روزانہ دوسوصفحات کا مطالعہ فرمایا اور وہ بھی اس شان ہے کہ اس عظیم الشان ذخیرہ میں سے احناف کی تائید میں جس قدرا حادیث ہوسکتی تھیں وہ بھی منتخب اور محفوظ کرلیں اور پھر جب بھی درس مسند کی احادیث کا حوالہ دینا ہوتا تو ہمیشہ بغیر مراجعت کے دیتے تھے اور رواۃ وطبقات پر بھی بے تکلف بحث فرماتے تھے، صرف آخر عمر میں ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق احادیث کو جمع کرنے کے لئے مسند کا مطالعہ فرمایا تھا۔

' شیخ ابن ہمام کی فتح القدیر مع تکملہ (۸جلد) کا مطالعہ بیں روز میں کیا تھااس طرح کر کتاب الحج تک اس کی تلخیص بھی فرمائی اور ابن ہمام نے صاحب ہدایہ پر جواعتراضات کئے ہیں اپنے خلاصہ میں ان کے مکمل جوابات بھی تحریر فرمائے اور پھر مدت العمر فتح القدیر سے مذاہب ومباحث نقل کرنے میں مراجعت کی ضروت پیش نہیں آئی ،ایک دفعہ خود بھی درس میں بطور تحدیث فعمت فرمایا کہ ۲ سال قبل فتح القدیر دیکھی تھی ،الحمد ملا اب تک مراجعت کی ضرورت نہیں ہوئی ، جو صفحون اس کا بیان کروں گا ،اگر مراجع کرو گے تو تفاوت بہت کم پاؤ گے۔

سنن بيهقي اورحضرت شاه صاحب

سنن بہنی قلمی کا مطالعہ حضرت گنگوئی قدس سرہ کے یہاں کیا تھا،تمیں سال کے بعد ڈانجیل میں ایک روز فرمایا کے حافظ ابن حجرنے ایک جگہ دلائل حنفیہ کے خلاف بہنی سے جمع کئے ہیں، میں نے جونسخہ بہنی کا گنگوہ میں دیکھا تھا،اس میں وہ چیزیں نہھیں، پھر جب سنن بہنی حیدرآ باد سے حجب کرآئی تو اس میں وہ چیزیں موجودتھیں، لیکن اب میں اس نظریہ پر پہنچا ہوں کہ حضرت گنگوئی والاقلمی نسخہ زیادہ صحیح تھا اور اس کے شوامدود لائل میں اپنی یادداشت میں جمع کررہا ہوں۔

حضرت شاہ صاحب کی دریافت مذکور جس قدرا نہم ہے تاج بیان نہیں، جس وقت سے حضرت کا پیملفوظ گرامی اپنی یا دوشت میں دیکھا راقم الحروف برابراس فکر میں سرگر دال ہے کہ کسی طرح وقت ملے تو فتح الباری ہے وہ مقام متعین کروں، دوسرا مرحلہ حضرت گنگوہ کی والے قلمی نسخہ کا ہے، گنگوہ خط لکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہ کی کی سب کتابیں کتب خانهٔ دارالعلوم کو منتقل ہوگئی تھیں، یہاں کتب خانہ تلاش کیا تو اس سنن بیمق کا کوئی وجود نہیں پچے ہمچے میں نہیں آتا کہ اس عظیم الثان دریافت کوکس طرح کارآ مد بنایا جائے، کاش! حضرت مولانا محد شفیع صاحب، حضرت مولانا محد ادر لیس صاحب، حضرت مولانا محم کوسر صاحب، حضرت مولانا محم ادر المحمد المائے میں اس کا خیال نہ ہوا کہ اس مقام کو متعین کرالیتا اور یا دواشت سے وہ قرائن بھی نقل ہو سکتے، حضرت کی یا دواشتوں کے تین بکس متھے جو سب ضائع ہوئے اور اب' الاتحاف' (حواثی آثار السنن) مطبوعہ رسائل و امالی اور اپنی یا دواشتوں کے سواکوئی چیز سامنے ہیں ہے۔

### حذف والحاق كي نشاند ہي

حذف والحاق کے سلسلہ کی نشاندہی نہایت ہی اہم ترین ومشکل ترین خدمت ہے جوعلا مہکوثری مرحوم اور حضرت شاہ صاحب ہیے ہی بحورالعلوم کا منصب تھااب اگر اس سلسلہ کے بقیہ گوشوں کی تحمیل کا فرض ہم لوگ انجام دے لیس تو وہ بھی عظیم الشان علمی حدیثی خدمت ہے۔ حضرت کی قوت حافظ کے سلسلہ میں آپ کے تلمیذ خاص مولا نا مناظر احسن گیلائی کی بیتحقیق بھی قابل ذکر ہے کہ مجموعی طور سے حضرت شاہ صاحب کو کم سے کم چالیس بچاس ہزار عربی کے اشعار ایسے یا دیتھے کہ جس وقت چاہتے ان میں سے سنا سکتے تھے، فارسی اشعار بھی بکثرت یا دیتھے ، بلکہ ار دو کے بھی او نیچ شعر او کا کلام یا دتھا، ایک دفعہ راقم الحروف کی موجود گی میں غالب کے بہت سے اشعار سنائے۔

### فقد حفى اورحضرت شاه صاحب ّ

درس میں جب مسائل خلافیہ پر کلام فرماتے تو جا بجائے این ہمام کی تحقیقات مع نقض وابرام نقل فرمانے کی عادت تھی ، فتح القدیم نہایت وقیق و عامض کتاب ہے جو فقہ واصول کے دقائق وغوامض اور صول حدیث کی مشکلات پر مشتمل ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ّ کے حالات میں لکھا جا چکا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ّ نے ججۃ اللہ کے ایک اعتراض کا جواب ابن ہمام ہی کی تحقیق ہے دیا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب ؓ کی رہے ہمی عادت مبارکتھی کہ جن مسائل میں حافظ ابن حجر کے اعتراضات کا جواب حافظ بینی ہے پورانہ ہو سکا تھاان کی تحمیل درس میں بھی کافی وشافی جوابات دے کر فرماتے تھے۔

حضرت مولا نامحم منظورصاحب نعمانی (حال استاذ حدیث ندوة العلماء کھنو) کا بیان ہے کہ جس سال ہم نے حضرت شاہ صاحب سے دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث پڑھاتھا (بیسال حضرت کی دارالعلومی زندگی کا آخری سال تھا) ایک روز بعد عصر طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ'' ہم نے اپنی زندگی کے پور نے میں سال اس مقصد کے لئے صرف کئے کہ'' فقہ خفی'' کے موافق حدیث ہونے کے بار سے میں اطمینان حاصل کرلیا جائے ، الحمد للہ اپنی اس تمیں سالہ محنت اور تحقیق کے بعد میں اس بار سے میں مطمئن ہوں کہ'' فقہ خفی'' حدیث کے مخالف نہیں ہے ، بلکہ واقعہ بیہ کہ جس مسئلہ میں مخالف نہیں ہے استناد کرتے ہیں ، کم از کم ای درجہ کی حدیث اس مسئلہ کے متعلق حفی مسلک کی تائید میں ضرور موجود ہے اور جس مسئلہ میں حفیہ کے پاس حدیث نہیں ہے اور اس لئے وہ اجتہاد پر اس کی بنیاد رکھتے ہیں ، وہاں دوسروں کے پاس بھی حدیث نہیں ہے''۔

# زبان اردووانگریزی کی اہمیت

اسی تقریر میں بیجی فرمایا تھا کہ''میں نے اپنے عربی وفاری ذوق کومحفوظ کے لئے ہمیشہ اردولکھنے پڑھنے سے احتر از کیا، یہاں تک کہ عام طور سے اپنی خط و کتابت کی زبان بھی میں نے عربی وفاری ہی رکھی الیکن اب مجھے اس پر بھی افسوس ہے، ہندوستان میں اب دین کی

خدمت اور دین سے دفاع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مہارت پیدا کی جائے اور باہر کی دنیامیں دین کا کام کرنے کیلئے ضروری ہے کہ انگریزی زبان کوذر بعیہ بنایا جائے ، میں اس بارے میں آپ صاحبان کو خاص طور سے وصیت کرتا ہوں''۔

#### فقهمين آپ كاايك خاص اصول

مولا نا موصوف ہی ناقل ہیں کہ ایک موقعہ پر فر مایا:'' اگٹر مسائل میں فقہ حنی میں کئی گئی اقوال ہیں اور مرجسیں واصحاب فناوی مختلف وجوہ واسباب کی بناء پر ان میں ہے کسی ایک قول کواختیار کرتے اور ترجیح دیتے ہیں، میں اس قول کو زیادہ وزنی اور قابل ترجیح سمجھتا ہوں جو از روئے دلائل زیادہ قوی ہویا جس کےاختیار کرنے میں دوسرےائمہ مجتہدین کا اتفاق زیادہ حاصل ہوجا تا ہو''۔

پھر فرمایا کہ''میرا پسندیدہ اصول تو یہی ہے،لیکن دوسرے اہل فتو کی جواپنے اصول پرفتو کی لکھتے ہیں ان کی بھی تصدیق اس لحاظ ہے کر دیتا ہوں کہاز روئے فقہ حنی وہ جواب بھی صحیح ہیں''۔

حضرت مولانا نعمانی نے حضرت شاہ صاحب کی خاص تحقیق اختلاف مطالع کے بارے میں بھی نقل کی ہے جو حضرت ہے ہم نے تی ہے کہ عام مصنفین فقہاء سے تعبیر میں کوتاہی ہوئی ہے اور اصل مسئلہ حفنہ کا بیہ ہے کہ ایک اقلیم کے اندراختلاف مطالع کا اعتبار نہیں، کیونکہ مشرق و مغرب کے درمیان اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہوئی ہے اور اصل مسئلہ حفنہ کا بیان ہے کہ ایک الصنائع کا حوالہ بھی تحریفر مایا ہے۔
حضرت مولانا قاری محمطیب صاحب دام ظلہم (تلمیذ خاص حضرت شاہ صاحب و مہت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا ''بھائی اس زمانہ کے ملمی فقتوں کے مقابلہ میں جس قدر ہوسکا ہم نے سامان جمع کر دیا ہے' بالخصوص فقہ فئی کے مآخذ و مناشی کے سلسلہ میں آپ نے حدیثی ذخیرہ بہت کافی وافی جمع فرمادیا، پھر بھی قیام ڈا بھیل کے زمانہ میں اور خصوصیت سے آخری سال کے درس بخاری میں فقہی وحدیثی تحقیقات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا اور ترجے نہ بہ خفی تطبیق روایات میں عمر بھر کے ملم کا نچوڑ پیش فرمایا جس کواملاء کرنے والوں نے املاء کیا (خدا کے فضل سے راقم الحروف مرتب انوارالباری کوبھی میں عادت نصیب ہوئی کہ حضرت سے آخری دوسالوں کے درس بخاری میں شرکت کی اور تقریق مبادل ہے درس بخاری میں شرکت کی اور تقریق کی بند کرنے موقعہ ملا بلکہ مجلس علمی کی تقریب سے ہروقت حضرت سے قریب ترہے کا شرف بھی حاصل ہوا۔)

تائيد مختارات امام اعظم

تائید مذہب حنفی کے غیر معمولی اہتمام کی تو جیہ کرتے ہوئے گاہ گاہ یہ بھی فرماتے تھے کہ عمر بھرامام ابو حنیفہ کی نمک حرامی کی ہے اب مرتے وفت جی نہیں چاہتا کہ اس پر قائم رہوں، چنانچے کھل کر پھر ترجیج مذہب کے سلسلہ میں اچھوتے اور نادرروز گارعلوم ومعارف اور نکات و لطا نف ارشاد فرمائے جس سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ من جانب اللہ آپ پر مذہب حنفی کی بنیادیں منکشف ہوگئی تھیں اور ان میں شرح صدر ک کیفیت ہو چکی تھی جس کے اظہار پر آپ گویاماموریا مجبور تھے۔

حضرت مہتم صاحب کی رائے ہے کہ حسب ضرورت پہلے آپ روایات فقیہ میں بھی تطبیق وتو فیق کے خیال سے صاحبین کا قول اختیار فرما لیتے تھے تا کہ خروج عن الخلاف کی صورت بن جائے ، مگر آخر میں طبیعت کا رججان صرف اقوال امام اعظم کی ترجیج واختیار کی جانب ہو چکا تھا اور یہ بلا شبہ اس کی دلیل ہے کہ امام ابوحنیفہ گئی خصوصیات کے بارے میں حق تعالی نے آپ کوشرح صدرعطا فر مادیا تھا اور وہ بالآخر اسی تھیٹھ کیسری پرجم کر چلنے گئے تھے جس پر آپ کے شیوخ سرگرم رفتاررہ چکے تھے، میں نے حضرت شیخ الہندگا مقولہ سنا ہے کہ جس مسئلہ میں امام ابوحنیفۂ خروج جی اربال کی موافقت نہیں کرتا ہوں ،اور حنیفۂ خنفر دہوتے ہیں اور ائمہ ٹلا شہمیں کوئی ان کی موافقت نہیں کرتا ،اس میں ضرور بالضرور پوری قوت سے امام صاحب کا اتباع کرتا ہوں ،اور سمجھتا ہوں کہ اس مسئلہ میں ضرور کوئی ایباد قیقہ کو منکشف بھی فر مادیتا

ہے یہ مقولہ امام ابوحنیفہ کے اس مسلک کے ذیل میں فرمایا تھا کہ قضاء قاضی ظاہراً و باطناً نافذ ہوجاتی ہے، فرمایا کہ اس مسئلہ میں بالضرورامام صاحب ہی کی پیروی کروں گا، کیونکہ اس میں وہ منفر دہیں، اور بی تفرد ہی اس کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی ایسی دقیق بنیا دان پر منکشف ہوئی ہے جہاں تک دوسروں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکی ہیں،اسی قتم کامضمون حضرت نا نوتوی قدس سرۂ سے بھی منقول ہے۔

شاید حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ پرآخری عمر میں یہی نکتہ منکشف ہوا جوان کے شیوخ پرمنکشف ہوا تھااوراس کے خلاف توسع کووہ امام ابوحنیفہ ؓ سے نمک حرامی ہے تعبیر فرما گئے۔

حضرت مہتم صاحب دامت فیوضہم کی مٰدکورہ بالاتحقیق انیق آپ کی اعلیٰ جودت فکر اور حضرت شاہ صاحبؓ کےعلوم سے غیر معمولی تناسب کی بین دلیل ہے،کاش!ا کی ضبط کردہ تقریر درس تر مٰدی و بخاری ضائع نہ ہوتی اور مشتا قان علوم انوری اس سے مستفید ہوتے۔

حضرت شاه صاحب اورعلم اسرار وحقائق

بقول حضرت مولا نانعمانی آپ بلاشباس دور کے شیخ اکبر سے، شیخ اکبر کے علوم سے آپ کو خاص مناسبت بھی تھی اوران کے بہت سے نہایت اعلیٰ اور قیمتی زیادہ تر'' فقوحات مکیۂ' کے حوالہ سے درس میں بیان فر مایا کرتے تھے، قیام دارالعلوم کے زمانہ میں مولا ناعبیداللہ صاحب'، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ شیخ اکبر کی کتابیں بھی دیکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ شیخ اکبر کی کتابیں بھی دیکھتے ہیں بانہیں؟ کہا کہ بیں! تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کوچھی دیکھتے! یہ چھوٹے دریا ہیں اور وہ سمندر ہیں، یہ واقعہ آپ نے ڈا بھیل میں سنایا تھا۔

حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث کی خصوصیات

حضرت الاستاذ المحتر م مولا نا العلام محمدا در لیس صاحب کا ندهلوی دام ظلهم سابق استاذ دارالعلوم حال شیخ الحدیث جامع اشر فیدلا ہور نے تحریر فرمایا کہ حضرت کے درس کی شان عجیب تھی جس کواب دکھلا نا تو ممکن نہیں ،البتہ بتلا نا پچھمکن ہے۔

(۱) درس حدیث میں سب سے اول اور زیادہ توجہ اس طرف فرماتے تھے کہ حدیث نبوی کی مراد باعتبار تو اعدعر بیت و بلاغت واضح ہوجائے، حدیث کی مراد کوعلمی اصطلاحات کے تابع بنانے کوبھی پہند نہ فرماتے تھے، کیونکہ اصطلاحات بعد میں پیدا ہوئیں اور حدیث نبوی زمانا ورحدیث نبوی خوارکھا اور درجہ مقدم ہے، حدیث کواصطلاع کے تابع کرنا خلاف ادب ہے، چنانچہ اس ناچیز نے ''تعلیق الصبح'' میں بھی اسی ہدایت کولمحوظ رکھا اور حافظ تو رہشتی وعلامہ طبی کی شروح سے بھی تمام لطائف و نکات اخذ کر کے اپنی شرح میں درج کئے ہیں۔

(۲) خاص خاص مواضع میں صدیث نبوی کا مآخذ قرآن کریم ہے بیان فرماتے اورائ مناسبت ہے بہت کی مشکلات قرآن یکول فرمادیتے تھے۔
(۳) حسب ضرورت اساء الرجال پر کلام فرماتے ،خصوصاً جن رواۃ کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہوتا، تو اس جرح وتعدیل کے اختلاف کوفقل کر کے اپنی طرف ہے ایک قول فیصل بتلا دیتے کہ بیراوی کس درجہ میں قابل قبول ہے، اس کی روایت حسن کے درجہ میں ہے یا صحیح کے یا قابل رد ہے، یا قابل اغماض یالائق مسامحت ؟ اوراغماض ومسامحت میں جوفرق ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں، زیادہ ترفیصلہ کا طریقہ بیہ بھی رکھتے کہ جب کسی راوی کی جرح وتعدیل میں اختلاف ہوتا تو یہ بتلا دیتے کے بیراوی ترفیدی کی فلاں سند میں واقع ہے اورا مام ترفیدی کے اس روایت کی تحسین یا تھی فرمائی ہے۔

(۳) فقدالحدیث پر جب کلام فرماتے تو اولاً آئمہ ٔ اربعہ کے مذا ہب نقل فرماتے اور پھران کے وہ دلائل بیان فرماتے جوان مذا ہب کے فقہا کے نز دیک سب سے زیادہ قوی ہوتے پھران کا شافی جواب اورامام اعظم کے مسلک کی ترجیح بیان فرماتے تھے۔ حفیت کے لئے استدلال وترجیح میں کتاب وسنت کے تبادر اور سیاق و سباق کو پوراملحوظ رکھتے اور اس بات کا خاص لحاظ رکھتے کہ شریعت کا منشاء ومقصداس بارے میں کیا ہے،اور بیچکم خاص شریعت کےاحکام کلیہ کے تو خلاف نہیں،شریعت کے مقاصد کلیہ کومقدم رکھتے اوراحکام جزئیہ میںاگر بے تکلف تو جیمکن ہوتی تو کرتے ورنہ قواعد کلیہ کوتر جیح دیتے جوطریقہ فقہا کرام کا ہے۔

(۵) نقل مٰداہب میں قدماء کی نقول پیش فرماتے اوران کومتاخرین کی نقول پرمقدم رکھتے ،آئمہ ُ اجتہاد کے اصل اقوال پہلےنقل فرماتے پھرمشائخ کےاقوال ذکرفرماتے تھے۔

(۱) مسائل خلافیہ میں تفصیل کے بعد بیجی ہتلا دیتے کہ اس مسئلہ میں میری رائے بیہے، گویاوہ ایک بشم کا فیصلہ ہوتا جوطلبہ کے لئے موجب طمانیت ہوتا۔

(2) درس بخاری میں تراجم کے حل کی طرف خاص توجہ فرماتے ،اولاً بخاری کی غرض ومراد واضح فرماتے بہت ہے مواقع میں حل تراجم میں شارحین کے خلاف مراد منفح فرماتے تھے، ثانیا یہ بھی بتلاتے کے اس اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے آئمہ اربعہ میں ہے کس امام کا فد ہب اختیار فرمایا اور پوری بخاری آپ سے پڑھنے کے بعد واضح ہوتا کہ سواء مسائل مشہورہ کے اکثر جگدامام بخاری نے امام ابو حذیفہ اور امام مالک کی موافقت کی ہے۔

(۸) حافظ ابن جرعسقلانی چونکہ امام شافعی کے مقلد ہیں، اس لئے امام شافعی کی تائید میں جا بجاامام طحاوی کے اقوال اور استدلال نقل کر کے اس امر کی پوری سعی کرتے ہیں کہ امام طحاوی کا جواب ضرور ہوجائے، بغیرامام طحاوی کا جواب دیئے گزرنے کو حافظ عسقلانی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حق شافعیت ادائہیں کیا، درس میں حضرت شاہ صاحب کی کوشش بیرہتی تھی کہ مسائل فقیہ میں بغیر حافظ کا جواب دیئے نہ گزریں۔ (۹) اسرار شریعت میں شنخ محی الدین بن عربی اور شیخ عبدالوم اب شعرانی کا کلام زیادہ فرماتے تھے۔

(۱۰) درس کی تقریر موجز ومخضر مگرنهایت جامع مهوتی تقی (جس ہے ذی علم مستفید موسکتے تھے ) ہرکس وناکس کی سمجھ میں نہیں آسکتی تھی۔

### محدثین سلف کی یاد

خلاصہ بیکہ آپ کے درس میں بیٹھ کرمحدثین سلف کی یاد تازہ ہوتی تھی ، جب متون حدیث پر کلام فرماتے تو بیہ معلوم ہوتا کہ امام طحاوی یا بخاری ومسلم بول رہے ہیں ، فقہ الحدیث میں بولتے تو امام محمد بن الحسن الشیبانی معلوم ہوتے ، حدیث کی بلاغت پر گویا ہوتے تو تفتاز انی وجر جانی کا خیال گزرتا ، اسرار شریعت بیان فرماتے تو ابن عربی وشعرانی کا گمان ہوتا تھا ، آئتی ماافادہ الا سنادالجلیل المحدث النبیل الکاندہلوی دامت فیضو ہم۔

# حضرت شاہ صاحب بخاری وقتح الباری کے گویا حافظ تھے

حضرت شاہ صاحبؓ نے تیرہ مرتبہ پوری بخاری شریف کا مطالعہ فرمایا تھا اس طرح کہ ایک ایک لفظ پرغور فرمایا تھا، پوری بخاری کے گویا حافظ تھے اور ایک حدیث کے جتنے ٹکڑے مختلف مواضع میں امام بخاری لائے ہیں، آپ کومخفوظ تھے چنا نچہ درس میں یہ معمول تھا کہ پہلے قطعہ پر پوری حدیث کی تقریر فرمادیتے تھے اور یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ آگے فلاں فلاں مواقع میں امام بخاری اس اس غرض ہے اس کے باقی قطعات لائے ہیں پھر دوسرے قطعات پر گزرتے تو تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کے پورے مباحث بیان کرآیا ہوں۔

ای طرح فتح الباری کے بھی گویا آپ حافظ تھے، حافظ نے بھی حدیث کے مختلف کھڑوں پر جگہ جگہ کلام کیا ہے، حضرت شاہ صاحبؓ کی نظران سب پر بیک وقت ہوتی تھی، لہذا سب پر تبصرہ کرتے تھے، اور غیر مظان میں بھی کسی سبب یا مصلحت سے حافظ نے احادیث ذکر کی ہیں توان پر بھی حضرت تنبیه فرمادیا کرتے تھے، حضرت جماد بن ابی سلیمان (استاذامام اعظم می کور جال بخاری میں نہیں سمجھا جاتا، تہذیب التہذیب میں خ کا نشان نہیں ہے، صرف نخ ہے جوالا دب المفرد للبخاری کا نشان ہے، تقریب میں نخ کے علاوہ خت بھی ہے یعنی تعلیقات بخاری کا

نثان، خ اس میں بھی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ صاحبؓ نے نیل الفرقدین کے ص۰۸ پران کو فتح الباری ہی کے باب التشہد کے حوالے سے بعض نشخ صحیح بخاری کے لحاظ سے بھی رجال بخاری میں سے قرار دیا ہے۔

ایک نہایت محترم فاصل محدث نے مقدمہ 'انوارالباری حصداول دیچہ کر مجھے لکھا کہتم نے جماد بن ابی سلیمان کور جال بخاری میں لکھودیا جوغلط ہے اس کی تقییح ہونی چاہئے تو اول توبیان کا مغالطہ تھا، کیونکہ میں نے صرف اتنا لکھا تھا کہ امام بخاری و مسلم ان سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ نخ کا نشان اس امرکی صحت کے لئے کافی ہے، تیجے بخاری میں روایت کرنے کا ذکر میری عبارت میں نہیں تھا، دوسرے حضرت شاہ صاحب کی مذکورہ بالا دریا فت کی روشنی میں تو وہ رجال بخاری ہی کے زمرہ میں آجاتے ہیں، واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

#### دوره حديث ديوبند

حضرت مولا ناگیلائی نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا طرز درس صحاح ستہ ،طریقہ سردکہلا تا تھا جس کے تقریباً ہم معنی دورہ حدیث کا لفظ رائے ہوا، وہ طریقہ بیت کا خرط لب علم حدیثوں کو پڑھتا جاتا اور استاد سنتا جاتا تھا، درمیان میں خاص اہم بات کا ذکر ضروری معلوم ہوا تو کردیا گیا، شاہ صاحب کے زمانہ کے حساب سے دارالعلوم والے دورے یا طریقۂ سردمیں اتنی ترمیم ہوئی کہ اہل حدیث کا نیا فرقہ ہندوستان میں جواٹھ کھڑ اہوا تھا اور حنفی فد ہب کے متعلق بیشہرت دینے لگا کہ کلیئ رسول اللہ عقیقی کی حدیثوں کے خلاف امام ابوحنیفہ ہے اپنے ذاتی میں جواٹھ کھڑ اہوا تھا اور حنفی فد ہب کے متعلق نظام قائم کردیا تھا، اسی مخالطہ کے از الہ کے لئے اکابر دیو بند میں سب سے پہلے حضرت مولا نا گنگوہی نے حدیث کے درس میں اس الترام کا اضافہ کیا کہ حنی فد ہب کے جن مسائل کے متعلق فرقۂ اہل حدیث نے مشہور کر رکھا ہے کہ صریح حدیثوں کے وہ مخالف ہیں ان کے الزام کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جائے۔

دارالعلوم دیوبند میں طریقہ سرد کے ساتھ اس التزام کو باتی رکھا اور بحد اللہ اب تک اس کا سلسہ جاری ہے، اگر چدوہ محاذ جو اہل حدیث کا یہ طبقہ نے قائم کیا تھاوہ ٹوٹ بھوٹ کرختم ہو چکا ہے، لین مبادا کہ بیفتہ سرا تھائے دارالعلوم میں اب تک تروتا زہ حالت میں درس حدیث کا یہ التزام زندہ وہ پائندہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کواسی طرح جاری رکھنا چاہئے کہ اس سے جا مدتقلید کی سمیت کا از الہ بھی ہوتا رہتا ہے، بھر بھول حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب دام ظلم محضرت شاہ صاحب ؓ کے جا در خفی مسلک بھی علمی بصیرت کے ساتھ قائم رہتا ہے، بھر بھول حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب دام ظلم محضرت شاہ صاحب ؓ کہ درس حدیث میں کچھالی امتیازی خصوصیات نمایاں ہو ئیں جو عام طور سے دروس میں نہ تھیں اور حضرت شاہ صاحب کا انداز درس در حقیقت دنیائے درس و تدریس میں ایک انقلاب کا باعث ثابت ہوا، اولا آپ کے درس حدیث میں رنگ تحدیث عالب تھا، فقہ خفی کی تائید و تر چس کی زندگی تھی کین رنگ محدثانہ تھا، فقیبی مسائل پر بہت کا فی اور سیر حاصل بحث فرماتے ، لیکن انداز بیان سے یہ بھی مفہوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ حدیث کو فقہ بھی مسائل کے تابع کررہے ہیں اور تھینے تان کر حدیث کو فقہ فی کی تائید میں لانا چاہتے ہیں بلکہ بیام صاف واضح ہوتا تھا کہ آپ فقہ بھی مدیث قبول کررہے ہیں، باالفاظ دیگر (آپ کی تقریر سے یہ صوس ہوتا تھا کہ ) گویا حدیث کا ساراذ خیرہ فقہ خفی کو اپنا اندر سے نکال نکال کر چیش کر رہا ہے اور اسے پیدا کرنے کے کئے نمودار ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحب الفاظ حدیث میں تاویل کوبھی پسند نہ فرمائتے تھے،آپ کا ارشادتھا کہ میں تاویل نہیں کرتا بلکہ توجیہ یاتطبیق کرتا ہوں، یعنی روایت کے تمام الفاظ جومختلف انداز میں ذخیر ۂ حدیث میں وار دہوئے ہیں، ان سب کوسامنے رکھ کرایک معنی معین کرتا ہوں اور جس جملہ کا جوھیقی محل ہے اس کواسی پرمنطبق کرتا ہوں۔

بےنظیر تبحراورخاموشی طبع

بقول حضرت مولا نا بنوری دام فیضهم ،حضرت شاہ صاحب کے بنظیر تبحراور کمال علمی کے ساتھ بیام حیرت انگیز تھا کہ جب تک کوئی

شخص خود مسئلہ دریافت نہ کرے، اپنی طرف ہے بھی سبقت نہ فرماتے ، البتہ جواب کے وقت وہ خاموش سمندر موجیس مار نے لگاتھا۔
تقریباً بہی حال ہم لوگوں نے بزمانۂ قیام مصر ۳۸ ھاملامہ کوثری کا بھی ویکھا ہے، علامہ شفقیطی استاذ حدیث جامع ازہر کے یہاں
بہت دفعہ ہم لوگ جمع ہوئے ، دوسرے ممتاز علماء مصر بھی ہوتے اور علامہ کوثری بھی بملمی بحثیں چھڑ جاتیں ، علامہ کوثری خاموش بیٹھے سنا کرتے ،
پھر جب آپ کو بولنا پڑا تو سب خاموش دم بخو دہوکر علامہ کوثری کے ارشادات سنتے تھے اور نہایت قیمی علمی نوادر بیان فرماتے ہوئے علامہ
پوری مجلس پر چھا جاتے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحب میں ہے بات مزید تھی کہ حضرت نا نوتوی اور حضرت شنخ الہندگی طرح اپنے کو چھپانے
کی انتہاء سے زیادہ کوشش فرما گئے کہ چند تصانیف بھی شد بیضرور توں سے مجبور ہوکر کیں ، ورندان تینوں حضرات کی گئی سوکتا ہیں ہوتیں۔

حضرت شاه صاحب كاطرز تاليف

غالبًا حضرت نے اپنی دلی رغبت وخواہش ہے بجزعقیدۃ الاسلام ، کفارالملحدین وضرب الخاتم کے بھی تصنیف کا ارادہ نہیں فر مایا ، ان کتابوں میں فتنۂ قادیا نیت والحاد ہے متاثر ہو کر کچھ رجحان تالیف کا ضرور ہوا تھا ، مسائل خلافیہ میں جو پچھ ککھا وہ بھی ہندوستان کے بے انصاف غیرمقلدوں کی چیرہ دستیوں ہے تک آئر کرکھا۔

دارالعلوم دیوبند میں حضرت شاہ صاحب کو ۲۵ ہیں روک کر قیام پر آمادہ کرنے کی بھی ایک بڑی غرض بقول حضرت مہتم صاحب
دام ظلہم کے بیتھی کہ آپ سے ترفدی و بخاری کی شروح لکھوائی جا ئیں مگر حضرت کا مزاج ایسی نمایاں خدمات کے لئے آمادہ نہیں ہوسکتا تھانہ
ہوا، عادت مبار کہ بیتھی کہ حاصل مطالعہ سے یا دداشتیں لکھا کرتے تھے اور پورے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ فرما کران کے گراں قدرنوا درا پی
یا دداشتوں میں قلم بند کر گئے تین بکس یا دداشتوں سے بھر گئے تھے جواگر آج موجود ہوتیں توان ہی سے آپ کے لائق تلافہ ہیں تکر وں کتابیں
مرتب کردیتے ، مگر قدرت کو صرف یہی منظور تھا کہ حضرت شاہ صاحب اپنا ذوق مطالعہ پورا فرمالیں ، یا دداشتوں کے گڈے لگا کر بکس بھر
جا ئیں اور ہم محرومان قسمت کے ہاتھ بچھ بھی نہ آئے ، الاما شاء اللہ۔

بظاہر حضرت شاہ صاحب کے مختنم وجود سے ناشکری کا جو برتاؤ ۲۷ ھیں حالات کی نامساعدت سے پیش آیا، اس کی سزاپوری امت کو ملی ، حضرت امام اعظم کے وقت سے اب تک کے جوعلمی حدیثی خزینے پوشیدہ چلے آرہے تھے اور حضرت شاہ صاحب نے ۲۰۰۰ سال کی شب و روز کی سعی سے جوان سب کواپنی یا دواشتوں کے ذریعے منظر عام پرلانے کا سامان کیا تھا وہ ہماری ہی کی وجہ سے بروئے کارند آسکا، حضرت امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس ذخیرہ حدیث کے بہت سے صندوق تھے اورا کیکھر بھی حدیث کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا مگر صرف بقدر ضرورت احکام کی احادیث نکا لیے اور روایت فرماتے تھے، ان بیش بہاخز انوں کو ہر دور کے علاء احزاف نے باہر لانے کی سعی کی اور حضرت شاہ صاحب میں اگر انتہائی خمول پندی کا جذبہ نہ ہوتا تو اس مہم کی کا میابی تقریباً بیقین تھی مگر لا را دالقصناء اللہ۔

یہاں مجھے کہنا تو صرف بیتھا کہ حضرت کا تالیفی طرز بھی نہایت ایجاز واختصار کا تھا جس سے پورا فائدہ صرف او نیچے درجہ کے ذوق مطالعہ رکھنے والے اہل علم حاصل کر سکتے تھے، بطور مثال محشف الست عن الصلواۃ الموتو کو لیجئے ، حضرت علامہ عثاثی (جن کا مطالعہ کتب حدیث ڈابھیل جا کر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا) فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کی کتاب کشف الستر کی قدراس وقت ہوئی کہ اس مسئلہ پر جتنا ذخیرہ حدیث مل سکا، سب ہی کا مطالعہ کر چکا ، پھررسالہ فدکورہ کو اول سے آخر تک بار بار پڑھا، یہ بھی یاد پڑتاہ کہ کہ ابار کی تعداد بتلائی تھی ، سباندازہ ہوا کہ حضرت نے کن کن حدیثی مشکلات کو حل فرما دیا ہے۔

حضرت شاه صاحب اورتفر دات ا كابر

حضرت مہتم صاحب دام ظلہم نے اپنے مضمون حیات انور میں تحریر فرمایا کہ بعض مواقع پر حافظ ابن تیمیداور ابن قیم وغیرہ کے تفر دات کا

ذکرآتا تو پہلے ان کے علم وضل اور تفقہ و تبحرکوسراہتے ،ان کی عظمت وشان بیان فرماتے ، پھران کے کلام پر بحث ونظر سے مستفید فرماتے جس عجب متضاد کیفیات جمع ہوتی تھیں،ایک طرف ادب وعظمت ، دوسری طرف ردوقدح ،لیکن بے ادبی بے بے جا جسارت کے ادفیٰ سے ادفیٰ شائبہ سے بھی بچتے تھے اور راجے وصواب کے کتمان سے بھی دور ہتے تھے،ایک بارغالبًا ستواء علی العرش کے مسئلہ پر کلام فرمار ہے تھے، حافظ ابن شائبہ سے بھی بچتے تھے اور رائج وصواب کے کتمان سے بھی دور ہتے تھے،ایک بارغالبًا ستواء علی العرش کے مسئلہ پر کلام فرمار ہے تھے، حافظ ابن تیمیہ جہال علوم میں سے ہیں،ان کی وقعت شان اور جلالت قدر کا بی عالم ہے کہ اگر میں ان کی عظمت کو سراٹھا کر دیکھنے لگوں تو ٹو بی ہیچھے گر جائے گی اور پھر بھی نہ د کھے سکوں گا،لیکن باایں ہمہ مسئلہ استواء العرش میں اگر وہ یہاں آئے کا ارادہ کریں گے تو درس گاہ میں نہیں گھنے دوں گا،اس قسم کی مثالیس انواز لباری میں بہت ہی آئیں گی،ان شاء اللہ۔

ملكى سياست ميں خضرت شاہ صاحب كامقام

ملکی سیاست میں حضرت شاہ صاحب ؓ اپنے استاد محتر م شیخ الہند ؓ کے مسلک کے پیرواور برطانوی ٔ حکومت کے سخت ترین مخالف تھے، جمعیۃ علاء ہند کی مجلس عالمہ کے رکن اعلیٰ رہے اور ہمیشہ اپنے گرانفذرمشوروں سے جمعیۃ کی رہنمائی فرمائی ۴ مھیں جمعیۃ علاء ہند کے آٹھویں سالا نہا جلاس پشاور کے صدر کی حیثیت سے نہایت بصیرت افروز خطبہ دیا تھا جس میں بہت اہم مذہبی وسیاسی مسائل کے محققانہ فیصلے فرمائے سے متھے، آپ مسلمانان ہند میں صحیح اسلامی زندگی اور دینی علمی وسیاسی احساس وشعور پیدا کرنا علاء کا اولین فریضہ سیجھتے تھے۔

#### حضرت شاہ صاحب کے تلامٰدہ

صرف دارالعلوم دیوبند کے ہیں سالہ قیام میں حسب اندازہ حضرت مولا ناسیدمجمد میاں صاحب ناظم جمعیۃ علماء ہندتقریباً دو ہزارطلبہ نے بلا واسطہ آپ سے استفادہ کیا ہے،ان میں سے بہت کم لوگوں کے حالات وہ بھی ناقص ہمارے علم میں ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے،ان کے علاوہ سینکٹروں اہم شخصیات رہ گئی ہوں گی۔

یہاں ذکری ترتیب میں نقدم و تاخرر تبی ملحوظ نہیں ہے، نہ اس کی رعایت مجھا ہے کم علم ہے ممکن تھی، دوسرے یہ بھی ہوا کہ پچھ ناموں
کے بعد جیسے جیسے نام اور حالات ملتے گئے، کا تب کو کتابت کے لئے دے دیئے گئے، اس طرح بیان حالات کے نقائص پر عفور و درگذر کی
درخواست ہے حضرت شاہ صاحب کے تلافدہ اگرا پنے حالات خصوصاً حدیثی خدمات و تالیفات سے مطلع فرما کیں گے تو ان کا تذکرہ آئندہ
ملحق کردیا جائے گا، انشاء اللہ تعالی۔

(۱) حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب، رائے پوری دامت فیضہم ، حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری قدس سرۂ کے اجلہ طفاء میں سے ہیں، ترفدی شریف وغیرہ آپ نے حضرت شاہ صاحب سے مدرسہ امینید دبلی میں پڑھی ہے، جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے حضرت شاہ صاحب ّ کے حدیثی تبحر سے استفادہ کے سلسلہ میں یہ بس ہے کہ خود فرمایا، اگر حضرت شاہ صاحب کی رہنمائی نہ ہوتی تو میں غیر مقلد ہوجاتا، آپ کی ذات مجمع الکمالات ہے البرکات ہے اور آپ کے ظاہری و ہاطنی کمالات سے ہندویا ک کے ہزاراں ہزار علاء وعوام نے استفادہ کیا ہے اور کررہے ہیں ب

بنوز آل ابر رحمت در فشان ست خم و خم خانه با مهر نشان ست والحمدلله على ذلك.

ر۲) مولانا فخر الدین احمرصاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، آپ نے ۲۷ھ و ۲۷ھ (۲سال) میں دورہ عدیث کی کتابیں مع دیگر کتب پڑھی تھیں، ان میں سے ترفدی و بخاری شریف حضرت شیخ الہند سے اور ابوداؤ دشریف، موطاً امام مالک، ہدایہ اخیرین وغیرہ حضرت شاہ صاحب سے پڑھیں اور آپ تاوقت و فات استفادہ فرماتے رہے، مراد آباد سے تشریف لاکرکئی کئی روز دیوبند قیام فرماتے، آپ سے درس وغیر درس کے اوقات میں فیض اٹھاتے اور ذریعہ مکا تیب بھی علمی سوالات بھیج کر جوابات منگواتے تھے۔

عرض علوم انوری کا بہت بڑا حصّہ آپ کے سینہ میں منتقل ہوا ، چنا چہ درس بخاری کے وقت حصّرت شیخ الہندؒ کے ارشادات مبار کہ کے ساتھ حضرت شیخ صاحبؒ کی تحقیقات عالیہ بھی خاص اہتمام سے بیان فر ماتے ہیں ، آپ کی تصانیف بیر ہیں :

القول الفصیح فیما پیعلق بنصد ابواب الفیحے ،القول انصیح فیما پیعلق بما قصد تراجم الفیحے ،اساء صحابہ (مروی عنہم) شہداء بدرواحد ، (پیہ دونوں رسالے منظوم ہیں) حاشیہ نسائی شریف (نامکمل) حافظ عبدالعزیز مراد آبادی اہل حدیث کی افتر اپردازیوں کے جواب میں بھی مدلل رسالہ لکھا تھااور رداہل بدعت میں بھی قلم اٹھایا ،آپ کی عمراس وقت ۴ سے سال ہے۔

(۳) مولا نامحمرعبدالرحمٰن صاحب کامل پوری سابق مدرس مظاہرالعلوم سہار نپور و مدرسه عالیه اکوڑ ہ ختک حضرت شاہ صاحبؓ کے تلمیذ ارشداور حضرت تھانویؓ کے خلیفہ مجاز ،علامہ محقق ، فاضل اجل اور کامل شیخ طریقت ہیں۔

(۳) مولا نااعزازعلی صاحب استاذ حدیث فقہ وادب دارالعلوم دیو بند، آپ کے مناقب و کمالات درس و تربیت کے اعلیٰ معیاراور فضائل و مدائے سے علمی دنیا خوب واقف ہے، حضرت شنح الهند کے خاص تلافدہ میں سے تھے، حضرت شاہ صاحب کے زمانۂ قیام و درس دارالعلوم میں سب ہی اساتذہ آپ سے علمی استفادات اور مشکلات میں رجوع کرتے تھے، مگرمولا ناموصوف کو بیا متیاز حاصل تھا کہ آپ کو حضرت شاہ صاحب حضرت شاہ صاحب حضرت شاہ صاحب میں بلا استثناء حاضر ہوکر استفادہ کی اجازت حاصل تھی اور حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ پورے انشراح قلب سے آپ کوافادہ فرماتے تھے۔

تکوین طور پرشایداس ترجیح وامتیاز سے بیہ منفعت عظیمہ مقدرتھی کہ جب حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۴۷ ہیں دارالعلوم سے قطع تعلق فرمالیا اوراکثر خصوصی تلافدہ و متعلقین (اساتذ ہُ دارالعلوم) بھی دیو بند ہے چلے گئے اور پچھ عرصہ بعد حضرت الاستاذ العلام مولا نامحدا دریس صاحب کا ندہلوی دامت برکاتہم نے بھی اپنی مادرعلمی سے جدائی گوارا فرمائی تو دارالعلوم میں علوم انوری کا سب سے بڑا نمونہ اور ممثل حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب ہی کی ذات تھی جس کا فیض دارالعلوم میں آپ کے وقت وفات سے سے سے سرابر جاری رہا آپ کی تصانیف نافعہ میں سے حاشیہ شرح نقابیہ حاشیہ دیوان منبی وغیرہ مشہور ہیں، والعلم عنداللہ۔

(۵) مولا نامحدادریس صاحب کا ندہلوی سابق استاذ تفسیر، حدیث وفقہ دارالعلوم دیو بند، حال شخ الحدیث جامعہ اشر فیہ لاہور، آپ نے بھی کمال ذوق طلب سے حضرت شاہ صاحب ؓ کے علوم و کمالات کو بطور جذب مقناطیسی حاصل کر کے اپنے دل و د ماغ کی گہرائیوں کو منور فرمایا ہے نہیات جلیل القدر محدث، مفسر، فقیہ ادیب و مشکلم، صاحب تصانیف شہیرہ، واسع الاطلاع، کثیر المطالعہ، تقی وفقی، صاحب المکارم و المحامد ہیں، حضرت شاہ صاحب ہے بیعت سلوک کا شرف وامتیاز بھی آپ کو حاصل ہے، آپ کی تصانیف میں التعلیق الصبیح شرح مشکو قالمصان ہے (۴ جلد خیم مطبوعہ دمشق) نہایت مقبول محد ثانہ تصنیف ہے۔

مؤاوردارالعلوم،ندوة العماء، بکھنؤ میں دورہ حدیث پڑھایا ہے، بڑے محدث، عالم فن رجال حدیث بمقق مصنف ہیں، آپ کی بہت ی تصانیف شاکع شدہ ہیں، مثلاً نفرت الحدیث (ردمنکرین حدیث میں) تحقیق اہل حدیث،الاعلام المرفوعہ،الاز ہارالمر بوعہ (بیدونوں یک جائی تین طلاق دینے کی بحث میں ہیں) ارشاد الثقلین وغیرہ (ردشیعہ واہل بدعت میں) شخ احمد محمر ما کرمھری کی تعلیقات کے ساتھ جدیدالتر تیب منداحمہ مصر سے چھپی ہے،تعلیقات ندکورہ پرآپ نے مواخذات کے ہیں جن کوشنح موصوف نے اپ کے شکریدواسخسان کے ساتھ پندرہویں جلدک آخر میں طبع کرادیا ہے، آپ کی تعلیقات کے ساتھ مند حمیدی مجلس علمی کراچی کی طرف سے حیدرآ بادد کن میں زیر طبع ہے،ان کے علاوہ آپ کی غیر مطبوعہ تصنیف الحاد کی لرجال الطحاوی نہایت اہم ہے جس کی طباعت واشاعت بہت اہم علمی ودینی خدمت ہے۔واللہ الموفق۔

(۸)مولا نامفتی محموداحمرصاحب نا نوتوی مفتی مدھیہ بھارت ،مہو کینٹ ،حدیث وفقہاور دوسرےعلوم کے جیدعالم کثیرالمطالعہ، واسع المعلو مات محقق فاضل ہیں۔

(۹) مولانا مشیت اللہ صاحب بجنوری مرحوم، دورہ حدیث حضرت شیخ الہند ّ پڑھا، مگرابتدا پخصیل ہے، ی حضرت شاہ صاحب ہے۔ سرط خاص اور تعلق تلمذ واستفادہ رہا، بہت واسع الاطلاع، جید عالم بتبع سنت تھے، آپ ہی کی وجہ ہے حضرت شاہ صاحب کی بجنور زیادہ آمدور فت اور قیام ہوا، سب سے پہلے جب آپ مولانا موصوف کے ساتھ بجنور گئے تو نوعمر سبزہ آغاز تھے، حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ صاحب (تلمیذ خاص حضرت نانوتوی ) سے ان کے ایک مصاحب خاص نے ذکر کیا کہ مولوی مشیت اللہ اس وفعہ اپنے ساتھ ایک لڑکا بھی لائے ہیں، شب کو حکیم صاحب کے ساتھ کھانے پرسب کا اجتماع ہوا اور حکیم صاحب نے شاہ صاحب سے ملمی گفتگو شروع کی جو سلسل کی گھنٹے جاری رہی ، حکیم صاحب جوخو د نہایت بتبحر ساتھ کے ایک اور میڑا جید عالم ہے۔ علمی گفتگو شروع کی جو ساتھ کان کتر تا ہے اور ہڑا جید عالم ہے۔

مولانا مثیت اللہ صاحب نے ایک دفعہ راقم الحروف ہے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحبؓ ہے میں نے معقول وفلسفہ کی چند کتا ہیں بھی پڑھی ہیں ان کا طریقہ بیتھا کہ کتابی عبارتوں کے در پے نہ ہوتے تھے، بلکہ ن کی مہمات نہایت سہل طریقہ سے سمجھا دیتے تھے، جس کے بعد اس فن کی ہرمشکل ہے مشکل کتاب آسان ہوجاتی تھی۔

(۱۰) مولانا قاری محمد طیب صاحب مدیراعلی دارالعلوم دیوبند، حضرت شاہ صاحبؓ کےعلوم و کمالات سے غیر معمولی استفادہ فرمایا ہے، نہایت بیدار مغز ، محقق مدقق ، جامع معقول ومنقول کثیر النصانیف ہیں ، آپ کی تقریر وتحریر میں حضرت نانوتو گ اور علامہ عثاثی کا گہرارنگ نمایا ہے، باوجود گونامشغولیتوں کے مشکلوۃ شریف، ججۃ البالغہ وغیرہ کا درس دارالعلوم میں تحقیقی شان سے دیتے ہیں۔

(۱۱) مولا ناسلطان محمود صاحب، سابق صدر مدرس وشیخ الحدیث مدرسه عالیه فتح پوری دبلی ، حضرت شاہ صاحب ؓ کے مخصوص تلامذہ میں سے بڑے محقق ،محدث ،مفسراور جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۱۲) مولا نامحر بدرعالم صاحب میرتهی مهاجر مدنی، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند واستاذ حدیث جامع دا بھیل حضرت شاہ صاحب کے اجلہ کا مذہ میں سے نہایت ذکی ، فاضل ، محدث ، خوش بیان مناظر و مبلغ اسلام ، شخ طریقت (سلسله نقشبندیہ مجددیہ ) نہایت کریم النفس ، صاحب اخلاق فاضلہ ہیں ، فیض الباری شرح بخاری شریف (امالی درس حضرت شاہ صاحب پر چارجلد شخیم ) کی جمع و ترتیب اوراس کی محققانہ تعلیقت آپ کی علمی زندگی کا اعلی شاہ کا رہے ، یہ کتاب عربی زبان میں مصر سے شائع ہوئی ہے ، اس کے بعد ترجمان السنه تالیف فرمائی جس میں احادیث مبارکہ کی نہایت محققانہ شرح اردوزبان میں کی ، اس کی تین شخیم جلدوں ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہو چکی ہیں ، باقی حصوز پر تالیف ہیں ، ان کے علاوہ آپ کی دوسری بھی متعدد علمی تحقیقی تصانیف ہیں۔

(۱۳) مولا ناعبدالله شاه صاحب لدهیانوی نقشبندی مجددیٌ ،خلیفه حضرت مولا نا احمد خان صاحب کندیاں (میانوالی) حضرت شاه

صاحب کے تلمیذخاص اورمشہور ومعروف شیخ طریقت تھے،تقریباً دوسال قبل آپ کی وفات ہوئی اور آپ خانقاہ سراجیہ مجددیہ کندیاں کے مسند نشین ، آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت فیضہم ہیں ،ان دونوں بزرگوں سے بیعت کا شرف راقم الحروف کو بھی حاصل ہے۔والحمد لله علی ذالک۔

٢٣٦

(۱۴) مولانا محمد انوری صاحب مہتم مدرسہ تعلیم الاسلام لاکل پوری، حضرت شیخ الہند کے صحبت یا فتہ حضرت شاہ صاحب کے تلمیذ ارشد، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم کے فیوض و کمالات روحانی سے مستفید ومسیز اور نہایت محقق تبحر عالم ہیں، آپ کی بعض تصانیف قیمہ بیہ ہیں، السنن و الآثار (مجموعہ احادیث) و آثار مؤیدہ احناف ۳ جلد ضخیم) اربعین من احادیث النبی الامین، سیرة النبی علی متعلید مدارس تعلیم و تربیت بنات کے لئے قائم کئے جن سے بینکڑوں لڑکیاں دینی علی مقالے میں مورخار علی مادرخاص دینی علی کا رنامہ ہے، بارک اللہ فی اعمالہ الخالدہ و نفع الامۃ بعلو مدالنا فعہ۔

(۱۵) مولا نا ابواحمرعبداللہ صاحب لدھیا نوی، آپ نے بھی حضرت شاہ صاحبؓ کےعلوم و کمالات سے سالہا سال استفادہ کیا ہے، جلیل القدرعالم ہیں،عرصہ سے گوجرا نوالہ کے ایک مدرسہ عربیہ میں درس وافا دہ کامحبوب مشغلہ ہے۔

(۱۲) مولا نامحمہ چراغ صاحب گوجرا نوالہ، حضرت شاہ صاحب کے ممتاز تلمیذاورا مالی درس تر مذی شریف کے سب سے پہلے مؤلف و مرتب ہیں، آپ کی'' العرف الشذی'' سے علاء واسا تذہ وطلبہ کوظیم الشان نفع پہنچا، پوری کتاب علمی نوا دروجواہر پاروں کا بیش بہاخزینہ ہے، جومطبعی اغلاط وغیرہ کے گردوغبار سے مستور ہے، حق تعالی مولا ناموصوف کواس احسان عمیم کا اجرعظیم عطافر مائے۔

(۱۷) مولا نا عبدالوا حدصا حب خطیب جامع مسجد گوجرانواله، حضرت شاه صاحبؓ کے تلمیذ خاص مولا نا عبدالعزیز صاحب مؤلف نبراس الساری وتعلیقات نصب الرابیہ کے عزیز قریب محقق عالم ہیں۔

(۱۸) مولانا سیدمیرک شاہ صاحب کشمیری سابق استاذ دارالعلوم دیو بند وتبلیغ کالج کرنال و پروفیسرواورنٹیل کالج لا ہور حال شیخ الحدیث جامعہ مدنیہلا ہور جلیل القدرمحدث ہفسر محقق متبحراورعر بی زبان کے بلندیا بیاد یب ہیں۔

(۱۹) مولانا قاضی شمس الدین صاحب سابق استاذ دارالعلوم دیوبند، حال صدر مدری مدرسه عربیه جامع مسجد گوجرانواله، حضرت شاه صاحب کےارشد تلامذه میں سے نہایت عالی قدر محقق، فاضل ومحدث، جامع معقول ومنقول صاحب تصانیف ہیں، آپ کی چندتصانیف یہ ہیں: الہام الباری فی حل مشکلات البخاری (عربی) کشف الودود علی سنن البی داؤ د (عربی) تیسیر القرآن بتبصیر الرحمٰن (مکمل مجلد بر بان اردو) وغیره۔ الہام الباری فی حل مشخور ومعروف عالم مقتدا و برزگ تھے۔ (۲۰) مفتی محمد صن صاحب امرتسری (خلیفه محضرت تھانوی مهمتم جامعہ اشر فیدلا ہور، مشہور ومعروف عالم مقتدا و برزگ تھے۔

(۲۱)مولا نامحمروصی الله صباحب اعظمی (خلیفه ٔ حضرت تھانویؓ)مشہور ومعروب شیخ طریقت وشریعت ہیں۔

(۲۲) مولانا محمد حفظ الرحمٰن صاحب سيوہاروی، ناظم اعلیٰ جمعية علاء ہند، سابق استاذ دارالعلوم ديو بند جامعہ ڈابھيل و مدرسہ عربيہ امرو ہه وغيرہ، ايک عرصه تک درس وتصنيف ميں مشغول رہے، او نچے درجه کی کتابيں نہايت تحقيق سے پڑھا کيں ،حضرت شاہ صاحب سے خصوصی استفاداتِ بھی کئے ہيں جن کو کتا بی شکل ميں تاليف دينے کا ارادہ ہے۔واللّٰدالموفق۔

آپی ملکی ملی سیاس شاندارخد مات آب زرے لکھے جانے کی مستحق ہیں مکارم اخلاق، خدمت خلق اور جرائت حق گوئی ہیں نمونۂ سلف ہیں مشہور ومقبول تصانیف ہیں بقصص القرآن (۴ جلد خنیم ) سیرۃ رسول کریم علی ہے ، اسلام کا اقتصادی نظام ، حفظ الرحمٰن المذہب النعمان وغیرہ۔ مشہور ومقبول تصانیف ہیں بھرکا نہ ہے۔ انہ منانی میں مستحق کے مقبول المحنی میں مسلم ملکی ندوۃ المصنفین دہلی سابق استاذ دارالعلوم دیو بندو جامعہ ڈ ابھیل ، مدت تک درس وافقاء کی خدمات اعلیٰ بیانہ پرانجام دیں ، پھرکلکتہ میں تفسیر قرآن مجید کا درس دیتے رہے ، اس کے بعد مذکورہ بالاتصنیفی ادارہ قائم کیا ، جس

سے نہایت گرانقذرعلمی تحقیقی تالیفات شائع ہوئیں ،آپ کی علمی بصیرت ، وسعت معلومات ، جماعتی کا موں میں جمعیۃ علماء ہندوغیر ہ کی رہنمائی واعانت ، مکارم اخلاق مدح وتعارف سے مستغنی ہیں۔

(۲۴۷) مولانا سیدمحمدمیاں صاحب دیوبندی، نظام جمعیة علاء ہندسابق استاذ مدرسه شاہی مراد آباد، حضرت شاہ صاحب کے ارشد تلاندہ میں سے بڑے محقق عالم صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہیں،علاء ہندگی شاندار ماضی (۵جلد)علاء حق، دینی تعلیم کے رسائل وغیرہ، نہایت مفیدعلمی، ندہبی، تاریخی تصانیف کیں۔

(۲۵) مولانا تحییم ڈاکٹر سیدعبدالعلی صاحب بی ایس ی، ایم بی بی ایس ناظم ندوۃ العلماء کھنو (مرحوم) آپ مولانا سیدعبدالحی صاحب بریلوی صاحب بزہۃ الخواطر کے صاحبزادے اور مولانا سید ابوالحس علی میاں صاحب کے بھائی ہیں ۱۳۲۹ھ میں دورہ حدیث دیو بند میں پڑھا، حضرت شخ الہند اور حضرت شاہ صاحب کے تلمیذرشید ہیں، خودایک مکتوب مورخہ ۱۲ دیمبر ۵۹ء میں معمتد انور بیلا بجریری دیو بند کوترین فرمایا کہ '' حضرت مولانا محمد انورشاہ صاحب سے ابوداؤ دیوری اور سلم کا بڑا حصہ بڑھا تھا، ابوداؤ دیے درس میں حضرت جوتقریر فرماتے تھے، اور فرماتے میں بیش کرتا تھا، حضرت عموماً اس کی تصویب فرماتے تھے، اور فرماتے تھے، اور فرمادیا کرتے تھے، اور کھیں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے، اور فرمادیا کرتے تھے، اور فرمادیا کرتے تھے، اور کھیں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے، '

مسلم شریف کے درس کی بعض تقریروں کو بھی قلمبند کیا ، حضرت کی تقریروں میں بعض ایسے مضامین ہوتے تھے ، جو حضرت سے پیشتر کسی نے وہ مضامین بیاں نہیں کئے اورافسوں ہے کہ بخاری کی شرح جو حضرت کے نام سے طبع ہوئی ہے اس میں بھی وہ مضامین نہیں ہیں ، حضرت کی تقریروں کا مجموعہ میرے پاس تھا ،خواجہ عبدالحی صاحب جو میرے ہم درس تھے ،انہوں نے اس کی نقل بھی اور شیخ الہندگی بخاری و تر فدی کی تقریروں کا مجموعہ میں کے بعد کوئی صاحب یہ مجموعہ لے گئے اور وہ عنائب ہوگیا'' یے بدالعلی بھی اور شیخ الیمانی نے بھی اس کی نقل کی تھی اس کے بعد کوئی صاحب یہ مجموعہ لے گئے اور وہ عنائب ہوگیا'' یے بدالعلی

نظرناظرین ان اہم نقاط پر پہنچ گئی ہوگی جن کے باعث راقم الحروف نے کمتوب ندکور کونقل کیا ہے، غالبًا ۱۳۱۳ ہیں مولا نا موصوف کے والدمحتر م مولا ناسیدعبدالحی صاحب نے علاء ومشائخ وقت کی زیارت اور علم صدیث کے خصوصی ریسرچ کے لئے دورہ فرمایا تھا جس کے مفصل حالات آپ نے '' دبلی اور اس کے اطراف'' میں بطور روز نامچے قلمبند فرمائے تھے، پینہایت قیمتی دستاویز حضرت محدوم ومحتر م مولا ناابو الحن علی صاحب ناظم ندوہ کے پاس محفوظ تھی کہ حضرت سید ملت فخر امت مولا ناسید سلیمان ندوی کے مطالعہ میں آئی اور آپ نے اس کونہایت پند فرما کر معارف میں شائع کر دیا اور اب مولا ناعلی میاں صاحب دام نیضہم نے اس کوستقل طور سے شائع کرا دیا ہے، پوری کتاب نہایت دلچیپ اور قیمتی معلومات سے پر ہے، چندہی روز پیشتر محتر م مولا نامحہ مرتضی ناظم کتب خانہ ندوۃ العلمہا کو کھنو کے قوسط سے مجھے ملی تو ایک رات کا کثر حصد اس کے مطالعہ میں صرف کرنا پڑا اور بغیر ختم کئے رکھنے وجی نہ جیا ہا۔

یہاں صرف اتناعرض کرنا ہے کہ مولانا موصوف دیو بندا ہے وقت پنچے تھے کے سالا ندامتحان کا زمانہ تھا، درس حدیث کا نمونہ ندد کھے سکے تھے، یوں حضرت شیخ الہنڈ وغیرہ اکا برسے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت گنگوئی کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، سب جگہ کے تاثرات لکھے ہیں، دبلی جا کر کافی دن رہے اور خصوصیت سے مولانا نذیر حسین صاحب کے درس حدیث میں شریک ہوئے، خاص تاثر یہ ہے کہ میاں صاحب موصوف کے درس حدیث میں کوئی تحقیقی شان نہی اس کے مقابلہ میں ۱۵ اسال کے بعد مولانا مرحوم کے صاحبز ادے دیو بند کے درس حدیث کی شان بتلاتے ہیں جو اس خط کے چند ہی جملوں سے نمایاں ہے، دیو بند اور دوسری جگہوں کے درس حدیث کے امتیازات پر مستقل طور سے بچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔

بات لمبی ہور ہی ہے دوسری اہم بات و ہفق ہے جوحضرت شاہ صاحب کی مطبوعہ دری تقاریر میں ہے کہ بیشتر نوا درعلمیة قلمبند ہونے

سے رہ گئے ہیں جس کی بڑی وجہ میہ ہے کہ اکثر تقریر صبط کرنے والوں نے درس ہی کے وقت حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات کوعر بی زبان میں قلمبند کیا حالانکہ حضرت اردو میں تقریر فرماتے تھے اور فکر تعریب نے بہت سے افکار عالیہ کونظرا نداز کردیا نیز اس ذبنی انتشار کے باعث حوالوں میں بھی گڑ بڑ ہو گئی ورنہ حضرتؓ کے یہاں کسی مخص یا کسی کتاب کی طرف نسبت کا غلط ہونا تقریباً ناممکن تھا۔

راقم الحروف نے حضرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف کے دراسات اردو ہی میں قلمبند کئے تھے اور حضرت کی خاص تحقیقات کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش بھی زیادہ کی تھی بیا تفاقی طور سے تو فیق الہی تھی ورنداس وقت ''انوارلباری'' جیسے کام کے لئے نہ کوئی ارادہ تھا نہاس کی ضرورت محسوس تھی۔

(۲۲) مولا ناطفیل احمرصاحب قادری مجددی ، بانی درالتصنیف کراچی وسر پرست انگریزی اخبار''یقین' کراچی ان دونو آ ذرائع سے پاک ودیگرممالک یورپ وامریکہ وغیرہ کے لئے اعلیٰ پیانہ پرعلمی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں ، بہت بڑے صاحب حال و قال بزرگ ہیں ،حضرت شاہ صاحب سے انتہائی تعلق وعقیدت رہی ہے اور دوران تعلیم میں خصوصی استفادات کئے ہیں۔

(۱۷) مولا نامفتی اساعیل محمود کسم الله صاحب و ابھیلی مفتی وہتم جامعہ و ابھیل جیدعالم تھے، سالہا سال جامعہ و ابھیل میں افتاء کی خدمات انجام دیں، حضرت مولا نااحمہ بزرگ سملکی مرحوم کے بعد جامعہ و ابھیل کا اہتمام بھی سنجالا اورخوش اسلو بی سے چلایا، آپ کی وفات کے بعد جامعہ کا اہتمام کمزور ہاتھوں میں رہا، اب خدا کا شکر ہے چندسال ہے محترم مولا نامحم سعیدصا حب فاضل دیو بند خلف مولا نااحمہ بزرگ ورکن شور کی دارالعلوم دیو بندنے زمام اہتمام سنجال کر جامعہ کو پھر سے ترتی کے داستے پر دواں کیا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب ومولا نا عثمانی وغیرہ اکابر کی اس علمی یا دگار کو ہمیشہ رو بہترتی رکھے، آمین

(۲۸) مولا ناسیومجر یوسف صاحب بنوری شخ الحدیث و ناظم اعلی جامعیر به ینوٹا وُن کراچی، سابق شخ الحدیث جامعہ ڈابھیل ورکن اعلی مجلی ڈابھیل وکراچی، حضرت شاہ صاحب کے تلمیذار شدہ صحت یافتہ، آپ کے علوم و معارف کے بہترین وارث علم و ممل ، کردار ، مکارم اخلاق و فضائل متنوعہ میں فائق القران ، اعلی درجہ کے ادیب و مصنف، و سعت معلومات و کثرت مطالعہ میں نہایت متناز ، اخلاص و دیانت کے پیکر مجسم ہیں۔ راقم الحروف کو سفر حرمین و مصروتر کی وغیرہ میں آپ کی طویل رفاقت کا شرف حاصل رہا ہے، فیحۃ العنبر من ہدی الشیخ الانور ، مبسوط مقد مہ مشکلات القرآن ، بغیۃ الاریب فی مسائل القبلة المحاریب وغیرہ گرانفقر رتالیفات شائع ہوچکی ہیں ، ایک مدت سے ترفدی شریف کی شرح لکھ رہ بیں ، جو حضرت شاہ صاحب و دیگرا کا برمحد ثین کی حدیث تحقیقات عالیہ کا بے نظیر مجموعہ ہوگا اور مسلک حفق کی حمایت بیس حرف آخران شاء اللہ تعالی ۔ بیس ، جو حضرت شاہ صاحب ، نافع ، سابق استاذ وارالعلوم و یو بند و جامعہ عربیہ نیوٹا وُن کراچی ، نہایت بلند پایہ حقق مدقق جامعہ معقول و منقول ہیں کثرت مطالعہ ، وسعت معلومات ، اصابت رائے وغیرہ میں ممتاز ہیں ۔

(۳۰) مولانا سیف الله شاہ صاحب کشمیری، حضرت شاہ صاحبؓ کے برادر حقیقی اور تلمیذ خاص ہیں، حضرتؓ کے زمانہ قیام دیو بند میں بردی محنت وشوق سے تخصیل کی ،عرصہ تک درس وتعلیم کاشغل بھی رہا، مطالعہ کتب کے بہت دلدادہ ہیں۔

(۳۲) مولاناتمس کی صاحب افغانی سابق استاذ دارالعلوم دیوبندووز برمعارف ریاست قلات، بڑے محقق و بتیحرعالم جامع معقول و منقول ہیں۔
(۳۲) مولانا محم منظور صاحب نعمانی شیخ الحدیث ندوۃ العلماء کھنؤ، حضرت شاہ صاحب کے ممتاز تلامذہ میں سے ہیں نہایت ذکی ذہین، مقت مقتول علم رہانی ہیں، آپ کی علمی، دینی بلیغی خدمات محتاج تعارف نہیں، تصانیف میں سے ''معارف الحدیث' اہم ترین علمی حدیثی خدمت ہے۔ مدقق عالم رہانی ہیں، آپ کی علمی، دینی بلیغی خدمات محلی خطیب جامع مسجد جا ٹھام، آپ کے داداصاحب مکہ معظمہ کو ہجرت کر گئے تھے وہیں آپ کے والد ماجد اور آپ کی ولادت ہوئی، دیوبند آکر حضرت شاہ صاحب سے حدیث پڑھی، پھر لا ہور رہے، حضرت شاہ صاحب اور ڈاکٹر اقبال

مرحوم کے درمیان افا دی تعلق قائم ہونے کا ابتدائی سبب آپ ہی سبنے تھے، بہت با کمال عالم بزرگ ہیں۔

(۳۴۷) مولا ناجلیل احمدصاحب،استاذ دارالعلوم دیوبند،آپ نے حضرت شاہ صاحبؓ سے دورہ حدیث پڑھااور حضرت شیخ الہندؓ و حضرت شیخ الاسلام مولا نامد کی کے تعلق خاص، نیز اپنے ذاتی فضل وکمال علمی تبحر کے باعث بہت ممتاز ہیں۔

(۳۵) مولا ناسیداختر حسین صاحب استاذ دارالعلوم ،آپ حضرت شیخ دارالعلوم مولا ناسیداصغرحسین صاحب ؒ کے بڑے صاحبز ادے حضرت شاہ صاحبؒ کے تلمیذخاص اور دارالعلوم کے بڑے اساتذہ میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔

(٣٦) مولانا اسلام الحق صاحب اعظمی استاذ دارالعلوم، سابق استاذ حدیث جامعه دُ انجیل و مدرسه عربیهآنند، فاضل محقق جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۳۷) مولا ناظہوراحمرصاحب دیو بندی استاذ دارالعلوم، درجہ علیا کے استاذ ،محدث فاضل، جامع شخصیت رکھتے ہیں۔ (۳۸) مولا نا قاری اصغرعلی صاحب سہنسپوری، استاذ دارالعلوم، حضرت شیخ الاسلام کے معتمد خاص، درجہ ابتدائی ومتوسط کی تعلیم کے بڑے ماہر وحاذق صاحب مگارم واخلاق فاضلہ ہیں۔

(۳۹)مولا نامحرنیین صاحب شیخ الحدیث مدرسها حیاءالعلوم مبارک پور (اعظم گڑھ) جامع معقول ومنقول محقق وتبحرعالم ہیں۔ (۴۰)مولا نامفتی محرنعیم صاحب لدھیانوی مشہور ومعروف مذہبی سیاسی رہنما، عالم جلیل القدر ہیں۔

(۳۱) مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیانوی ،مشہور ومعروف مجلس احرار اسلام کے قائداعظم ، جہاد آزادی ہند کے بہادر جرنیل ، ٹھوں علمی و مذہبی خد مات کے شیدائی ،حضرت شاہ صاحب کے اتنہائی پرخلوص تعلق رکھتے اور آپ کے علم وضل پرسوجان سے قربان تھے (۳۲) مولا ناابوالوفاء صاحب، شاہجہان پوری ،مشہور ومعروف خطیب ومناظر ،محقق وتبحرعالم ہیں۔

(۴۳) مولا نامحد قاسم صاحب شاہجہان پوری مشہور مذہبی وسیاسی رہنما،حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بطور خادم خاص رہنے کا بھی آپ کوشرف حاصل ہے۔

( ۴۴ ) مولا ناعبدالشكورصاحب ديوبندى ،مهاجرمدنى ،استاذ مدرسة العلوم الشرعيه مدينه منوره زاد ماالله شرفاً ـ

(۴۵) مولا نافیوض الرحمٰن صاحب دیوبندی پروفیسراورنٹیل کالج لا ہور۔

(۴۷) مولا ناسیدمحمدادر لین صاحب سکھروڈوی، حضرت شاہ صاحب کے جاں شارخادم، تمام علوم وفنون میں دوست گاہ کامل رکھتے تھے، ساری عمر درس وتعلیم میں بسر کی ، دارالعلوم دیو بند، جامعہ ڈانھیل اور مدرسہ حسین بخش دہلی میں پڑھایا۔

(۴۷) مولانا محمرُ صدیق صاحب نجیب آبادیٌ مؤلف''انوارالمحمود'' (۲ جلد ضخیم) اس میں حضرت شیخ الهنداور حضرت شاہ صاحب کے گرانقدر درسی افادات کو بڑی محنت و کاوش ہے حوالوں کی مراجعت کر کے جمع کیا، نہایت قابل قدر تالیف ہے، آپ نے عرصہ تک مدرسہ صدیقیہ دہلی میں بطور شیخ الحدیث درس دیا ہے۔

(۴۸) مولا نامحمہ مناظراحسن صاحب گیلانی، سابق صدر دبینات عثانیہ یو نیورٹی حیدر آباد دکن، آپ کی علمی شہرت، تصنیفی مہارت اور مخصوص جیرت انگیز فضل و کمال و جامعیت ہے آج کون ناواقف ہے، حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات سے بطور خاص مستفید ہتھے۔
(۴۹) مولا نامحمہ بیجی صاحب تھانوی سابق استاذ دارالعلوم دیو بند و جامعہ ڈابھیل، آج کل کراچی کے کسی کالج میں پروفیسر ہیں، بڑے فاضل محقق کی صاحب تھانوی سابق استاذ دارالعلوم دیو بند و جامعہ ڈابھیل، آج کل کراچی کے کسی کالج میں پروفیسر ہیں، بڑے فاضل محقول ومنقول ہیں، درسی تقریر تو تفہیم میں امتیازی شہرت کے مالک، حضرت علامہ عثاقی کے خادم خاص اور ان کے علوم و کمالات سے بھی مستفید تصانیف میں حضرت کے معاون و مددگار رہے ہیں۔

(۵۰) مولا نامحمداساعیل صاحب سنبھلی (خلیفهٔ مجازشیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرهٔ ) حضرت شاہ صاحب ؓ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں، نہایت خوش بیان مقرراور جیدعالم ہیں، متعدد مدارس میں درس حدیث وقر آن بھی دیاہے۔

(۵۱) مولا ناعبدالقد برصاحب حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشد تلا ندہ میں ہے محقق وتبُھر عالم، جامع معقول ومنقول ہیں ایک عرصہ تک جامعہ ڈانجمیل میں درس دیا، آج کل مدرسہ عربیہ فقیروالی (ریاست بہاولپور) کے شیخ الحدیث ہیں۔

(۵۲) مولا ناعبدالعزیز صاحب کامل پوری آپ نے بھی جامعہ ڈانجھیل میں سالہا سال درس علوم دیا، جیدعالم تھے۔

(۵۳) مولا ناسعیداحمدصاحب اکبرآ بادی ایم اے فاضل دیو بندسابق استاذ جامعہ ڈابھیل و پرٹیل مدرسہ عالیہ کلکتہ، حال صدرشعبہ دینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ، حضرت شاہ صاحبؓ ہے دیو بند ڈابھیل کے زمانہ میں خصوصی استفادات بھی کئے ہیں، واسع الاطلاع کثیر المطالعہ محقق،مصنف ہیں، بہت سی مفید علمی تحقیقی کتابیں کھیں جن میں ہے''سیرۃ صدیق اکبر''نہایت اہم ہے۔

(۵۴) مولا ناحمیدالدین صاحب فیض آبادی سابق شیخ الحدیث ندوة العلماً پکھنوُ واستاد حال شیخ الحدیث مدرسه عالیه کلکته، حضرت شاه صاحبؓ ہے ڈابھیل جا کرحدیث پڑھی محقق وتبحر عالم ہیں ، کثرت مطالعہ، وسعت معلومات ودفت نظر میں ممتاز ہیں۔

(۵۵) مولانا عبداللہ خان صاحب کر تیوری شاہ صاحب کے زمانۂ دیو بند کے ارشد تلاندہ میں سے ہیں، حدیث رجال کے بڑے عالم، کثیر المطالعہ، دقیق النظر ہیں، متعدد تحقیقی کتابوں کے مصنف ہیں، آج کل رسالہ بربان دہلی میں آپ کا ایک نہایت اہم تحقیقی مضمون ''نماز وقت خطبۂ' پرشائع ہور ہاہے، جو کتابی صورت میں بھی شائع ہوگا،ان شاءاللہ، دری تصنیفی مشغلہ نہ ہونے پر بھی اس قدراستحضار وشان شخقیق،علوم انوری کی نمایاں برکات و کرامات سے ہے۔

(۵۲) مولا ناغلام اللہ خان صاحب راولپنڈی، حضرت شاہ صاحب ؒ کے زمانہ ڈابھیل کے تلمیذ خاص، حضرت مولا ناحسین علی صاحب کے مستر شد و خلیفہ 'ارشد ہیں ( گویا راقم الحروف کے ہیر بھائی) راولپنڈی میں بڑے پیانہ پر درس قرآن وحدیث دیتے ہیں، تو حید وسنت کے بہت بڑے علمبر دار ہیں، ہرسال رمضان میں درس قرآن مجید کی شرکت کے لئے تین چارسوطلبہ جمع ہوتے ہیں۔

(۵۷) مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی پروفیسر لکھنوکو نیورٹی ومبرمجلس شوری دارالعلوم دیوبند محقق عالم اور بلند پابیادیب ومنصف ہیں۔ (۵۸) مولانا سیدا حمرصا حب سیتنا پوری سابق صدر مدرس عربیہ معینیہ اجیمر ، حال صدر مدرس وشیخ الحدیث مدرسہ اشاعۃ العلوم بریلی ، محقق مدقق ، جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۵۹) مولا نامحمہ یوسف صاحب کشمیری ،میر واعظ ،حضرت شاہ صاحبؓ کے تلمیذ خاص اور خصوصی مستفید ،سفر کشمیر کے وقت بیشتر اوقات حضرتؓ کے ساتھ گزارتے تھے،'' تنویرالمصابیح'' تصنیف فرمائی۔

(٧٠) مولا ناغلام غوث صاحب سرحدی، حضرت شاہ صاحبؓ کے زمانہ دیو بند کے تلامذہ میں سے امتیازی مستفید تھے۔

(۱۲) مولانا حامدالانصاری غازی سابق مدیرمها جردیو بند، مدینه بجنور وجمهوریت بمبئی، حال ناظم جمعیة علاءصوبه بمبئی واسع الاطلاع، کثیرالمطالعه محقق ،مورخ اورقومی وصحافتی زندگی کےمردمجاہد وغازی۔

(۱۲) مولانامحر بن موی میاں صاحب سملکی ، حضرت شاہ صاحب سے تلمیذرشید ، آپ کے علوم ومعارف کے عاشق صادق اوران کی نشرو اشاعت کے انتہائی گرویدہ ومشاق مجلس علمی ڈا بھیل ٹم کرا چی کے بانی وسر پرست ، جس کی نشریات عالیہ آپ کے بلند پابیا تمی ذوق کی شاہد ہیں۔ درالعلوم دیو بندوجامعہ ڈا بھیل کی ترقی و بہبود کے بمیشہ متوجہ رہے اور مالی سر پرسی کی ، افریقہ میں اسلامی انسٹیٹیوٹ واٹر فال قائم کر کے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم وتر بیت کا اعلیٰ پیانہ پرانظام فر مایا ، آپ کے مآثر ومفاخر کا تفصیلی تذکرہ اس لئے نہیں کرتا کہ ' انا بالوشا ق

اذاذکرتک اشبہ'' تاتی الندی وتد اع عنگ فتکر ہ کے مطابق آپ اس کونا پیند کریں گے۔

(۱۳) مولانااساعیل یوسف صاحب گارڈی ڈابھیلی،افریقہ کے بہت بڑے تاجر،حفزت شاہ صاحبؓ کے تلمیذرشیدوعقیدت مند،
علمی دینی خدمات سے ہمیشہ دلچیسی رکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند، جامعہ ڈابھیل وغیرہ دینی اداروں کی مالی سرپستی میں پیش پیش رہتے ہیں، بلند
علمی نداق ہے،قرآن مجید کے کچھ حصہ کی انگریزی زبان میں تفسیر بھی لکھ کرشائع کی ہے،اپنے دوصا حبز ادوں کوعربی تعلیم حاصل کرنے کے
لئے دارالعلوم دیوبند بھیجا ہے۔

ندکورہ بالا دونوں حضرات کےعلاوہ افریقہ میں حضرت شاہ صاحب کے دوسرے چند قابل ذکر تلا مذہ یہ ہیں۔

(۱۴) مولانامفتی ابرہیم صاحب سنجالوجی (۱۵) مولانا محمد ایکھلوایا ڈابھیلی (۲۲) مولانا ڈی ای بیراصاحب (۱۲) مولانا محمد اساعیل ناناسملکی (ناظم جمعیة علماءٹرانسول) (۲۸) مولانا محمد اساعیل صاحب کا چھوی مرحوم (۲۹) مولانا موک بھام جی صاحب (۷۰) مولانا محمد مات الحم مسئیر ازامے) مولانا نعمانی ان سب حضرات نے افریقہ میں اہم دینی علمی خدمات انجام دی ہیں ،ان کے بعد چندخصوصی تلافدہ مندویاک کے اساء گرامی قلت منجائش کے باعث بغیرہ کرحالت درج کئے جاتے ہیں۔

(۷۲) مولانا محمر نقى صاحب ديوبندي (۷۳) مولانامحمود الرحمٰن صاحب جالوني (۷۴) مولانا يعقوب الرحمٰن صاحب عثاني د يو بندي (۷۵) مولا نامحمسلم صاحب د يو بندي (۷۱) مولا ناحكيم عبدالقادر صاحب (۷۷) مولا نامفتي عبدالرحمن صاحب سرونجي قاضي محکمهٔ امور مذہبی بہاولپور (۷۸) مولا نااسرارالحق صاحب گنگوہی استاد جامعہ عباسیہ بہاولپور (۷۹) مولا ناسید جمیل الدین صاحب میرتھی استاذ جامعه عباسیه بهاولپور (۸۰) مولا ناحکیم اعظم علی صاحب بجنوری (۸۱) مولا نااحمدا شرف صاحب مهتم مدرسها شریفه را ندیر (سورت) (۷۲) مولا نا محمر آ فاق صاحب سیروی (۸۳) مولا نامحبوب الهی صاحب منگلوری استاذ دارالعلوم ثندٌ والله یار (۸۴) مولا نا محمرا در پس صاحب میرشمی استاذ جامعه عربیه نیوٹاؤن کراچی (۸۵) مولا نا قاضی زئین العابدین میرشمی پروفیسر دینیات جامعه ملیه دبلی (۸۲) مولا نامحمه دحيه صاحب عثاني پاني چي (٨٧)مولا نافضيح الدين صاحب بهاري (٨٨)مولانامحمودالحن صاحب گياوي (٨٩)مولا ناعبدالحنان صاحب ہزاروی (۹۰) مولانا شائق احمه صاحب عثانی اڈیٹرعصر جدید کراچی (۹۱) مولانا محمه طاہر صاحب قائمیؒ (۹۲) مولانا محمد یعقوب صاحب چانگام (٩٣) مولا نافيض الله صاحب چانگام (٩٣) مولا ناعبدالو باب چانگام (٩٥) مولا نامخريسين صاحب برما (٩٦) مولا نارياست على صاحب آسام (٩٤) مولانا تاج الاسلام صاحب كمرلا (٩٨) مولانا اظهر على صاحب سلهث (٩٩) مولانا رياست على صاحب تكجررا عجمن بائر سكنڈرى سكول جيل پور(١٠٠) مولا نااحسان الله خان صاحب تاجور(١٠١) مولا ناعبدالرحن صاحب شكرى غازى پورى(١٠٢) مولا ناھكيم محمد اساعیل صاحب دہلوی رکن شوری دارالعلوم دیو بند وصدرطبی بورڈ نور گنج دہلی (۱۰۳) مولا ناحکیم عبدالجلیل صاحب دہلوی پروفیسر جامعہ طبیبہ قرولباغ دبلی (۱۰۴)مولا نامحمدایوب صاحب اعظمی شیخ الحدیث مدرسه مقتاح العلوم مئو (اعظم گڑھ) (۱۰۵)مولا نامحمود احمد صاحب مدرس اول مدرسه امداد بیلهرایا سرائے ( در بھنگه ) (۱۰۲) مولانا نثار احمه صاحب انوری، مدھوبن ( در بھنگه ) (۱۰۷) مولانا شاہ محمدعثان غنی صاحب سچلواری شریف (۱۰۸) مولا نامحمود الله صاحب صدر مدرس مدرسه عربیه بره هرکژا، دُها که (خلیفه حضرت تفانویٌ) (۱۰۹) مولا ناسیدآل حسن صاحب رضوی دیو بندی مدرس مدرسه عربیه میرنه (۱۱۰) مولا نامحمه یوسف صاحب جو نپوری (۱۱۱) مولا نا خواجه عبدالحی صاحب استاذ تفسیر و دینیات جامعه ملیه دبلی (۱۱۲) مولا ناسید محمرعبدالعزیز صاحب ہاشمی جهلمی خطی بلدیه لا ہور چھاؤنی (۱۱۳) مولا نامحم مظفرحسین صاحب عربک میچر چکوال (جہلم) (۱۱۴)مفتی محرفلیل صاحب استاذ مدرسه عربیه گوجرانواله (۱۱۵) حافظ محمد صادق صاحب خطیب جامع مسجد مپولیان لا ہور

(١١٦) حكيم ڈاكٹرمحمداختر على صاحب اختر رضوى مهاجر مدنى (١١٤) مولا نامحمدامين صاحب خطيب جامع مسجد مهتم مدرسه عربيه دارالعلوم امينيه جز انواله (۱۱۸) مولانا عبدالغني صاحب شيخ الحديث مدرسة تعليم القرآن كو ہاٺ (۱۱۹) مولانا عبدالقيوم صاحب آردي، سيد پورضلع رنگپور (مشرقی پاکستان)(۱۲۰)مولا نافقیرمحمدصاحب ہزاروی پروفیسرعر بی گورنمنٹ کالج ڈیرہ اساعیل خان(۱۲۱)مولا ناسیداحمدصاحب بھو پالی (۱۲۲) مولا ناشبیرعلی صاحب تھانوی (۱۲۳) مولا نامحبوب الہی صاحب دیو بندی (۱۲۴) مولا نامحمراشفاق صاحب رائے پوری (۱۲۵) مولا ناغلام مرشدصا حب شاه پوری (۱۲۶) مولا ناحکیم محفوظ علی صاحب گنگو ہی ثم دیو بندی (۱۲۷) مولا ناحمیدالدین صاحب ناظم مدرسه تجوید القرآن سنجل (۱۲۸)مولا نامحد حسين صاحب كلكتوي (۱۲۹)مولا ناانوارالحق صاحب اعظم گڑھی (۱۳۰)مولا ناعلی محمد صاحب سورتی (۱۳۱) مولا نا نورالدین صاحب بہاری (۱۳۲) مولا نا عبدالخالق صاحب بیثاوری (۱۳۳) مولا نا عبدالقیوم صاحب،خطیب جامع مسجد نیوٹاؤن کراچی) (۱۳۴)مولا ناحشمت علی صاحب گلاوٹھی (۱۳۵)مولا نامجمہ یجیٰ صاحب لدھیانوی (۱۳۶)مولا ناحبیب اللہ صاحب بہاول پوری (۱۳۷) مولا نالطف الله صاحب بيثاوري (۱۳۸) مولا نامحم جميل صاحب بدُ هانوي (۱۳۹) مولا ناعبدالحي حقاني مدير نفرت، حقاني چوک رام باغ کراچی (۱۴۰) مولانا محدر فیغ صاحب دیوبندی مدرس مدرسه عبدالرب دبلی (۱۴۱) مولانا احد علی صاحب مجراتی ،ایم اے مدرس عربی اسلامیه ہائی سکول گجرانوالہ (۱۴۲)مولا نا قاری حکیم محمہ یامین صاحب سہار نپوری،سابق مدرس دارالعلوم وڈ ابھیل (۱۴۳)مولا ناعبدالکبیر صاحب کشمیری پرنسپل جامعه مدنیة العلوم سرینگر (۱۳۴۰) مولا ناحمیداحمه صاحب نهٹوری، حیدرآ بادی (۱۴۵) مولا ناسیداحمه صاحب ما لک کتب خانه اعزازیه دیوبند (۱۴۲) مولانا عبدالصمد صاحب بنگور (۱۴۷) مولانا محد معصوم صاحب میانوالی (۱۴۸) مولانا حشمت علی صاحب سوار نپوری (۱۴۹) مولا نا عبدا قیوم صاحب خطیب جامع مسجد ہری پور، ہزارہ (۱۵۰) مولا نا غلام نبی صاحب جلال آباد (کشمیر) (۱۵۱) مولا نامقصودعلی خان صاحب سنبهلی استاذ حدیث مدرسه امدا دیه مراد آیاد (۱۵۲) مولا ناحمیدحسن صاحب دیوبندی مفتی ریاست مالیرکوثله (۱۵۳) مولا نا انواراکھن صاحب شیر کوٹی (۱۵۴) مولا نا مظفر الدین صاحب مراد آبادی (۱۵۵) مولا نا سعیداحمه صاحب گنگو ہی استاذ دارالعلوم دیوبند (۱۵۲) مولانا حبیب الله صاحب سلطان پوری استاذ ندوة العلماء لکھنو (۱۵۷) مولانا ضیاء الدین صاحب سیو ہاروی (۱۵۸) مولا نا خان محمد صاحب ڈیرہ غازی خان (۱۵۹) مولا نا عبدالشکورصا حب اعظمی (۱۲۰) مولا ناکفیل احمد صاحب حبیب والوی استاذ مدرسه عالیه کلکته (۱۶۱) مولانا عبدالجلیل صاحب هزاروی (۱۶۲) مولانا احمدنور صاحب سابق استانه دارالعلوم دیوبند مدرسه شاهی مراد آباد وغيره (١٦٣) راقم الحروف احقر سيداحمد رضا بجنوري عفاالله عنه ـ

حضرت شاه صاحب می اولا دواعزه:

حضرت مولا نامحر معظم شاُہؓ کے سات صاحبز ادے اور پانچ صاحبز ادیاں تھیں سب سے بڑے مولا نامحریلیین شاہ صاحب تھے، وہ بڑے ذکی بنہیم عالم وشاعر تھے،ان کا انتقال بعمر ۳۳ سال حضرت شاہ صاحبؓ کے قیام مدرسہ امینیہ کے زمانہ میں ہوگیا تھا جس کی وجہ سے آپ ۳۲۰ اھ میں دہلی سے تشمیروا پس ہوگئے تھے، دوسرے بھائیوں کے اساءگرامی سے ہیں:

مولاناعبدالله شاہ صاحب مولاناسلیمان شاہ صاحب مجمد نظام الدین شاہ صاحب مولاناسیف الله شاہ صاحب (فاضل دیوبند)محمر شاہ صاحب -حضرت شاہ صاحب کی وفات ہے بچھ عرصہ بعد حضرت والد ماجد کی وفات ایک سو پچھ سال کی عمر میں ہوئی ، پھر چند سال بعد مولانا سلیمان شاہ صاحب کا وصال ہوا ،اب الحمد لله باقی بھائی اور دو بہن بھی زندہ ہیں ۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے تین صاحبزاد ہے اور دوصاحبزادیاں یادگار چھوڑیں،ان سب میں بڑی صاحبزادی عابدہ خاتون تھیں،ان کا

اور بخطےصا حبز ادے محمدا کبرشاہ کابعمر جوانی انقال ہوا،مرحومہ عابدہ خاتون کا عقدمولوی محمد شفیق صاحب سلمہ بجنوری ہے ہواتھا۔

بڑے صاحبزادے حافظ محمداز ہرشاہ قیصر سلمہ،عرصہ سے مدیر رسالہً'' دارالعلوم'' ہیں جو کا میاب مدیر ومضمون نگار ہیں،ان کے تین صاحبزادے،محمداطہر،محمدراحت،محد شیم اور دوصاحبزادیاں ہیں سلمہم اللّٰہ تعالیٰ۔

مچھوٹے صاحبزادےمولا نامحمدانظرشاہ صاحب سلمہ، دارالعلوم میں طبقۂ وسطیٰ کےلائق استاذ اور فاضل محقق ومصنف ہیں ،ان کے ایک صاحبز دےاحمداور دوصا حبزا دیاں ہیں سلمہم اللہ تعالیٰ۔

حضرت شاہ صاحب کی چھوٹی صاحبزادی، راشدہ خاتون کے پانچ بچے محمدار شد،محمداسعد،محمداعبد،محمداسجداور دو بچیاں ہیں سلمہم اللہ تعالیٰ۔

فقير حقير راقم الحروف كوحفرت مخويش ہونے كاشرف حاصل ہے۔

حضرت شاه صاحب کی عمر ۹ ۵سال ۳ ماه اور پانچ دن هو کی ،رحمه الله رحمة واسعة ورضی الله عنه وارضاه به

# ٢ ١٨٧ - الشيخ المحدث ابوالعلى محمد عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم المبارك بوريَّ م٣٥٣ ١٥٥

علاء اہل حدیث میں سے عالی مرتب عالم محدث تھے آپ کی کتاب تخفۃ الاحوذی شرح ترندی شریف چارجلدوں میں طبع ہوکر شائع ہو چکی ہے، نیز '' تحقیق الکلام فی وجوب القرائۃ خلف الا مام' دوحصوں میں شائع ہو چکی ہے، بیدونوں کتابیں راقم الحروف کے مطالعہ میں ہیں اور '' انوار الباری'' کے علمی ابحاث میں آپ کی تحقیقی کاوشوں کا ذکر آتارہے گا،ان شاء اللہ۔

مولا ناً كى علمى حديثى خدمات نهايت قابل قدر بين، جس طرح شيخ محدث علامة شمس الحق عظيم آبادي كى حديثى خدمات شرح ابى داؤ د اور تعليقات دارقطنى وغيره عظيم المرتبت بين، مگر مسائل خلافيه مين جو پيجا تعصب، تنگ نظرى و ناانصافى سے ان دونوں حضرات نے كام ليا ہے وہ ان كے شايان شان نه تقا، مثلاً مقدمه تحفة الاخوذى فصل سابع مين ' شيوع علم الحديث فى ارض الهند' كے تحت لكھا كه ' حضرت شاہ آتحق صاحب نے بجرت فرمائى توا بنا جائشين فردز مال، قطب ادال، شيخ العرب والعجم مولاً نائذ برجسين صاحب كو بنايا' ۔

حالانکہ ہم نے پہلے بتلایا ہے کہ جانشین بنانے کی بات کسی طرح نہیں بن سکتی ، یوں مولانا کی خدمات درس حدیث وغیرہ سے کون انکار
کرسکتا ہے ، پھران کے بعد نشرعلم حدیث کے سلسلہ میں صرف شیخ حسین خزرجی بیانی کا ذکر کے فصل شیوع حدیث کوختم کر دیا اور دوسری طرف
علاء دبلی ، دیو بند ، سہار نپوری ، رام پور ہکھنو ، پنجا ب وسندھ وغیرہ وغیرہ نے جواس سلسلہ کی خدمات انجام دیں ان سب کا ذکر حذف کر دیا گیا۔
بار ہویں فصل میں ان آئمہ حدیث کا ذکر کیا جن کا ذکر امام ترفی نے جرح وتعدیل کے سلسلہ میں کیا ہے ، لیکن امام اعظم کا تذکرہ اڑا ا
دیا ، حالانکہ امام ترفدی نے علی میں امام صاحب کا قول جرح وتعدیل میں نقل کیا ہے جس کا اعتراف خود مولانا مبارک پوری نے بھی ص ۲۰۸ و
دیا ، حالانکہ امام ترفدی نے علی میں امام وکیج (تلمیذ امام اعظم آ) کے مناقب لکھے ، گر جہاں یہذکر آیا کہ وہ امام صاحب کے قول پر فتو کی دیتے تھے ، تو
اس کی ایک دوراز کا رتاویل کی گئی اور اشعاروالی بات بھی دہرادی گئی جس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں۔

تحفۃ الاحوذی میں مسئلہ قرائت فاتحہ خلف الامام پر بہت زور صرف کیا، اسی طرح دوسرے خلافی مسائل میں اور فاتحہ پر مستقل کتاب بھی لکھ ڈالی اور حنفیہ کو خاص طور سے ہدف بنا کران کی ہر دلیل کے گئی کئی جوابات گنائے ہیں، چونکہ نماز کا مسئلہ نہایت اہم دینی مسائل میں سے ہے، اس لئے عوام کو حنفیہ کے خلاف بھڑکا نے میں اس مسئلہ سے متعصب غیر مقلدین نے ہمیشہ کام لیا ہے، حالا نکہ حنفیہ کا مسلک اس مسئلہ میں بھی قوی ہے، اول تو خودامام بیہ بی وغیرہ سب ہی نے بیشلیم کیا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف زمانۂ اصحاب سے اب تک رہا ہے، بہت

ے صحابہ کرام فر اُت فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں اور بہت سے ترک قر اُ ق کوتر جیج دیتے تھے۔

پھر صرف حنفیہ کوم طعون کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرے میہ کہ جہری نمازوں میں بڑے بڑے اٹمہ مجہدین وحدثین مثلاً امام مالک ہام احمد اللہ بھرصرف حنفیہ کوم طعون کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرے میہ کہ جہری نمازوں میں براے بڑے چھے قرائت فاتحہ نہ کی جائے، پیشوائے اہل صدیث صاحب عون المعبود نے بھی ص ۲۰۷ج امیں اس کو تعلیم کیا ہے، اس کے بعد امام صاحب اور امام سفیان توری سری نمازوں میں بھی ترک کو حدیث صاحب عون المعبود نے بھی ص ۲۰۷ج امیں اس کو تعلیم کیا ہے، اس کے بعد امام صاحب اور امام سفیان توری سری نمازوں میں بھی ترک کو ترقیم کے بہترین وجوہ حضرت نا نوتو گئے نے توثیق الکلام میں حضرت شخالہ ند نے ایضا کے الا دلہ میں اور حضرت شاہ صاحب نے فصل ترقیم میں جن کر مرفر مادی ہیں جن کو پڑھنے اور بجھنے کے بعد ایک منصف مزاج انسان خفی مسلک کودل و جان سے عزیز رکھنے پرمجبور ہو جا تا ہے۔ الخطاب میں خودکھا ہے کہ میاں علامہ مبارک پوری کے تذکرہ کی مناسبت سے میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ نے ۲۵۷ج اتحفۃ الاحوذ کی میں خودکھا ہے کہ میں عند خلط کر بے میں خودکھا ہے کہ سے میں سے

یہاں علامہ مبارک پوری کے تذکرہ کی مناسبت سے بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ نے ۲۵۷ج اتحفۃ الاحوذی میں خودکھا ہے کہ ''علامہ عینی سے غلطی ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک کو وجو ب قر اُت خلف الا مام کے قائلین میں شار کیا، حالا نکہ وہ وجو ب مذکور کے قائل نہ تھے اور اسی طرح امام مالک وامام احمد بھی تمام نمازوں میں وجو ب قر اُت فاتحہ خلف الا مام کے قائل نہ تھے''۔

بات لمبی ہوگئ بتلانا صرف بیتھا کہ ان حضرات نے تعصب سے کام لیا ہے، حتی کہ حدیث کی قوت وضعف کے لئے رجال پر بحث کرتے ہوئے بھی بیکمزوری نمایاں ہوجاتی ہے، مثلاً روایت اذا جاء احد کہ الاما یخطب فلیصل رکعتین قبل ان یجلس کے شذوذ کور فع کرنے کے لئے روح بن القاسم کی متابعت سے مدد لی گئی اور حافظ ابن حجرؓ نے لکھا کہ دارقطنی میں روح بن القاسم کی روایت موجود ہے، حلانکہ اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن بریغ ہیں جوضعیف ہیں۔

، نیز روایت مذکورہ کیجیٰ بن غیلان ہے بھی ہے جومجہول الحال ہیں ،مگر علامہ مش الحق عظیم آبادی نے یہاں ان دونوں کے حال سے سکوت فرمایا پھرکتاب الزکو ۃ میں جب کسی دوسری روایت کے سلسلہ میں بیدونوں راوی آئے تو وہاں دونوں کی تضعیف فرمادی۔

مغنی ابن قدامہ ۱۰۲ ج امیں ہے کہ اُمام احمہ نے فرمایا''ہم نے اہل اسلام میں سے کئی کونہیں سنا جو یہ کہتا ہوں کہ امام کے پیچھے ہجری نمازوں میں جومقتدی قر اُت نہ کرے گااس کی نماز نہ ہوگی' اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نبی کریم علیہ ہیں، آپ کے اصحاب اور تابعین ہیں، ہری نمازوں میں جومقتدی قر اُت نہ کرے گااس کی نماز نہ ہوگی' اور اعی (اہل شام میں) لیٹ (اہل مصرمیں) ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قر اُت نہیں کی ،اس کی نماز باطل ہے'۔

علامه ابن تيميه نے فتاويٰ ميں فرمايا كه آيت اذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا ميں يتهم عام ہے پھراگراس كوسرف خارج

صلوٰۃ پرمحول کریں گےتو قطعاً باطل ہے کہ اسکا کوئی بھی قائل نہیں کہ نماز میں تو سنونہیں ، نماز سے خارج پڑھا جائے تو سنا کرو، حالا نکہ نماز میں متابعت امام کے تحت اس کی قر اُت سنتا اور خاموش رہنا بھیل افتداء کیلئے اولی وافضل بھی ہے ، پھر جب کہ کتاب وسنت اور اجماع سے بہی خابت ہے کہ استماع افضل ہے تاریخ اُت کے درجہ اونی ہے اور استماع کا درجہ افضل و خابت ہے کہ استماع اور استماع کا درجہ افضل و اعلیٰ ہے پس اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اونی کا امرکز نا کہتے جائز ہوگا'۔ (فتح الملہم ص ۲۱ ج۲)

علامہ ابن تیمیہ نے فقاویٰ میں بیجی تصریح کی ہے کہ من کان کہ امام فقراء ۃ الامام کہ قراء ۃ الیم مرسل حدیث ہے جس کی تائید ظاہر قرآن وسنت سے ہور ہی ہے اور اس کے قائل جماہیر اہل علم صحابہ و تابعین میں سے ہیں اور خود اس کا ارسال کرنے والے اکا بر تابعین میں سے ہیں اور الیم مرسل با تفاق ائمہ اربعہ وغیر ہم جحت ہے۔

یہ بھی علامہ ابن تیمید نے فقل کیا ہے کہ شہور مذہب امام احمد کا سری نماز میں بھی استخباب قر اُت خف الامام ہے، وجوبنہیں ہے (فصل انطاب) اکثر مالکیہ وحنا بلہ کا مذہب سریہ میں صرف استخباب قر اُ ۃ ہے وجوب نہیں ہے (فصل ص ۹۸) ص ۹۷ علامہ ابن وہب کا مذہب بھی سریہ میں عدم وجوب ہی ہے (فصل الخطاب ص ۹۷)

علامہ ابن تیمیہ نے فیاوئ میں سکتات میں قرات کو بھی کافی قوت کے ساتھ ضعیف قرار دیا ہے، (فصل الخطاب ٣٨٨ پر بھی علامہ نے لکھا کہ استماع قرائت امام اوراس کو خاموش ہوگر سننے کا تھم قرآن وحدیث تھے سے ثابت ہے اور فاتحہ سے زائد قرائت نہ کرنے کے بارے میں اجماع امت بھی ہے اور یہی قول دربار ہ قرائت فاتحہ و غیرہ صحابہ و تابعین وغیر ہم میں سے جماہیر سلف کا بھی ہے، پھر یہی ایک قول امام شافعی کا بھی ہے، جس کو ان کے حذاق اصحاب امام رازی ابو تھر بن عبدالسلام وغیرہ نے اختیار کیا ہے، کیونکہ قرائت مع جمرامام منکر، مخالف کتاب وسنت اور عامہ صحابہ کے طریقہ کے بھی خلاف ہے آہ (فصل الخطاب عس ۹۳)

محدث ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جونی بات منظر عام پر آئی وہ قر اُت خلف الا مام تھی ، ورنہ پہلے دور کے عام طور سے قر اُت خلف الا مام تھی ، ورنہ پہلے دور کے عام طور سے قر اُت نہ کرتے تھے (ص ۸۷ فصل) اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کو بیسب حضرات بھی ایم محمد ثین مانتے ہیں اور ان سب کا مذہب اس بارے میں وہی ہے جوا مام اعظم کا ہے لہذا جو کچھ ایرا دات واعتر اضات ہوں گے ان سب کا ہدف صرف حنفیہ نہیں بلکہ بیسب حضرات بھی ہوں گے ضرورت ہے کہ اس فتم کے روبیہ میں تبدیلی ہوکر حدیثی خدمات کوذاتی واجتماعی نظریات سے بہت بلندہ وکر انجام دیا ہے ، واللہ الموفق۔

علامہ مبارک پوری نے تحقیق الکلام کی دوجلدوں میں حفیہ کی ایک ایک دلیل کا ذکر کر کے اس کو گرانے کی سعی لا حاصل کی ہے، اس کا تخلیلی جائزہ کسی دوسری فرصت میں مناسب ہے مگر ایک جگہ اما ماعظم آئی توثیق وتضعیف کوموضوع بحث بنا کر آپ نے اپنے رنگ تعصب و تنگ نظری کو بہت ہی نمایاں کر دیا ہے، اس سلسلہ میں آپ نے صاحب درا سمات علامہ محدث شخ معین سندی سندی سفل کیا کہ اما مصاحب کے بارے میں ادا بارے میں قابل ذکر اور مفصل جرح اما م بخاری کی ہے اور وہ ارجاء کی ہے، پھر علامہ موصوف نے جو تن دفاع تہمت ارجاء کے بارے میں ادا کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بچھ کر کہ ارجاء کے بارے میں جرح کا جواب پورا ہو چکا ہے، علامہ مبارک پوری نے بینی ان کی پیدا کی کہ در حقیقت یہ بچھنا ہی غلط ہے کہ اما م بخاری کی جرح مفصل کا تعلق ارجاء سے ہے، کیونکہ مرجہ سے تو خود اما م بخاری نے سے جہ بخاری میں روایات کی جب سے سنتواعن را یہ وحدیث کا جملہ کہا ہے۔

علامہ مبارک پوری نے امام صاحب پر جرح کوتو ی کرنے کیلئے امام بخاری پر رکھ کریہ پہلوز وردار سمجھا ہے جو چندور چندو جوہ سے کمزور ہے، اول تو امام صاحب کی قوت حفظ وا تقان کے شاہدین عدل متقدمین میں بکثر ت موجود ہیں اور اس دور میں کسی نے بھی امام صاحب کی طرف سوء حفظ کومنصوب نہیں کیا، دوسرے یہ کہ امام صاحب کی مسانید میں سینکڑوں کبار حفاظ حدیث نے آپ سے روایت کی ہے جس طرح

ہردور کے لاکھوں، کروڑوں علماء ، صلحاوعوام امت محمدیہ نے آپ کی رائے کا اتباع کیا، کیا کسی الحفظ محدث سے اس طرح روایت حدیث کی کوئی مثال بتلائی جاسکتی ہے، تیسرے یہ کہ حافظ ابن حجر نے نزہۃ النظر میں تصریح کی ہے کہ سوء حفظ کی وجہ سے جرح کسی پراس وقت کی جاسکتی ہے کہ اس کی نصف سے زیادہ روایات میں سوء حفظ کے شوام ہموجود ہوں، پھر جب کہ امام صاحب کی کسی ایک روایت پر بھی ایسا نقد آج تک نہیں ہوا، تو آپ کی ہزاروں روایات میں سے نصف یا نصف سے زیادہ کے بارے میں اس قتم کا دعویٰ کون کرسکتا ہے، شاید علامہ مبارک بوری کے تلامذہ میں سے کوئی صاحب اس کمی کو یورا کریں۔

٣٧٧- الشيخ المحد ث ابوسعيد محمد عبد العزيز بن مولا نامحمه نور حنفي متو في ١٣٥٩ هـ

گوجرانواله (پنجاب) کے مشہوعلامهٔ محدث تھے، حدیث میں حضرت شیخ الہندٌ اور حضرت مولا ناخلیل احمد صاحبؓ کے تلمیذ تھ، حضرت مرشدمولا ناحسین علی صاحب نقشبندیؓ سے تلمذ حدیث و ببعت سلوک دونوں کا شرف حاصل تھا، آپ نے '' نبراس الساری علی الطرف ابنخاری'' کی تالیفات کی جس کی ابتداء اپنے حدیثی شغف کے تحت کی تھی، مگر تکمیل حضرت پیر مرشدموصوف ؓ اور حضرت شاہ صاحب علامه کشمیریؓ کے ارشاد پر کی کیونکہ اس اہم حدیثی خدمت کی طرف ان دونوں حضرات کو بڑی توجیھی ۔

آپ نے اس فیمتی تالیف میں صحیح بخاری شریف کا مکمل انڈ کس بنادیا ہے جس کے ایک حدیث کے متعدد کھڑوں کو جومظان وغیر مظان میں درج ہوئے ہیں باب وصفحہ سے فوراً دریافت کیا جاسکتا ہے ، اور ساتھ ہی فتح الباری وعمدۃ القاری کے حوالے بھی درج کئے ہیں ، اس کی کتابت بھی آپ نے خود ہی کی تھی ، تا کہ کتاب پیشہ ورکا تبوں کی اغلاط سے محفوظ رہے ، افسوس ہے کہ کتاب مذکوراب نا درونایاب ہے ، تقریباً ایک سال کی تلاش کے بعدراقم الحروف کو اس کا ایک نسخہ دستیاب ہوسکا۔

یہ میں اس کے اللہ بیلعی (مطبوعہ مصر) شائع کردہ مجلس علمی ڈابھیل کی بھی تضیح وتحشیہ ابتداء میں آپ نے ہی کیا تھا جس کے لئے راقم الحروف نے گوجرانوالہ حاضر ہوکر گفتگو کی تھی،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

۴۴۸ - الثینج المحد ث العارف حکیم الامة مولا نااشرف التھا نوی حنفی قدس سره م ۲۲ ساھ

مشہور ومعروف عالم ربانی، علامہ محدث، مفسر، فقیہ وشخ طریقت تھے، ولادت ماہ رکیج الآخر ۱۲۸ھ میں ہوئی، حفظ قرآن و تکمیل فاری کے بعد ابتدائی عربی تعلیم حضرت مولانا فتح محمد صاحب تھانویؒ ہے حاصل کی جو جامع علوم ظاہری و کمالات باطنی تھے، ان کی صحبت مبار کہ کااد نی اثریہ تھا کہ آپ بچپین ہے ہی تبجد پڑھنے گئے تھے، تکمیل کے لئے آپ ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ میں دارالعلوم دیوبند پنچپاور پانچ سال مبار کہ کااد فی اثریہ تھا کہ آپ بھی بھی ہوں سے فراغت حاصل کی ، آپ نے زیادہ کتا ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت مولانا شخ الہند ہے پڑھی ہیں لیکن حضرت نا نوتوی کے درس جلالین میں بھی بھی بھی بھی بھی شرکت کرتے تھے۔

اساھے آخر میں اہل کا نپور کی درخواست پر مدرسہ فیض عام کا نپور کے صدر مدرس ہوئے، کچھ عرصہ بعد آپ نے مدرسہ جامع العلوم قائم کیا اور اس کی صدارت فر مائی ، اس طرح تقریباً مہاسال درس و تدریس میں مشغول رہے ، ۱۳۵۵ھ میں ترک ملازمت کر کے تھا نہ بھون کی خانقاہ امدادیہ کو آباد کیا ۱۳۹۹ھ میں برک ملازمت کر کے تھا نہ بھون کی خانقاہ امدادیہ کو آباد کیا ۱۳۹۹ھ میں بحالت قیام دیو بند ذریعہ خط شخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرۂ سے بیعت ہوئے تھے، دو بار جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور دوسری بارج کے بعد ۲ ماہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہ کر کمالات باطنی سے دامن بھرا، حضرت گنگوہی آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حاجی صاحب کا کچا بھل پایا تھا، تم نے پکا بھل پایا اور کا میاب ہوئے۔

مرض نے آپ نے ۲۷ سال تک مستد تھین وارشاد پر شمکن رہ کرا یک عالم کواسیخ فیوض ظاہری و باطنی سے سیراب کیا، آپ کے ب

شار مواعظ حسنه لاعداد ملفوظا طيبها وركثير تعداد تصانيف قيمه كى روشى سے شرق وغرب روش ہوگئے، لا كھوں قلوب آپ كے فيض باطن سے جگمگا الحے، عوام وخواص، علماء واولياء سب ہى نے آپ كى مطبوہ سوائح كى طرف رجوع كيا جائے، يہاں تذكر هُ محدثين كى مناسبت سے آپ كى حديثى تصانيف وخد مات كا ذكر ضرورى ہے، جامع الآثار، تا لع الآثار، حفظ اربعين، جائے، يہاں تذكر هُ محدثين كى مناسبت سے آپ كى حديثى تصانيف وخد مات كا ذكر ضرورى ہے، جامع الآثار، تا لع الآثار، حفظ اربعين، المسلك الذكى، اشواب الحلى، اطفاء الفتن، موخرة الظنون، الادرك والتواصل الى حقيقة الاشراك والتوسل وغيره۔ "اعلاء السنن" المسلك الذكى، اشواب الحلى، اطفاء الفتن، موخرة الظنون، الادرك والتواصل الى حقيقة الاشراك والتوسل وغيره۔ "اعلاء السنن" واحاد يثاحكام كانہايت عظيم القدر مجموعه كه ٢٠ جلد ميں آپ ہى كارشاد پر حضرت مولا ناظفر احمد عثانى دام ظلم نے مرتب فر مايا، جس ميں سے ايک مقدمه اور گيارہ جلدين شائع ہو چكى ہيں۔

حضرت تھانویؒ قدس سرہ کی زندگی کا ایک نہایت روش پہلوآپ کے بلند پایداصلاتی وتجدید کارناہے بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے عقائد وعبادات کی تھیجے کے ساتھ ان کے اخلاق، معاملات، معاشرت وعملی زندگی کی اصلاحات پر بھی پوری توجہ صرف ہمت فرماتے تھے جو صرف آپ ہی کا حصہ تھا، اس سلملہ میں ایک نہایت جامع کتاب' حیات المسلمین' کے نام سے تالیف فرمائی جس میں قرآن مجید احادیث نبویہ کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی و دنیاوی فلاح وترقی کا مکمل پروگرام مرتب فرمایا اور اس کتاب کوآپ اپنی دوسری کتابوں سے زیادہ ذریعہ نبویہ کی امید کرتے تھے، رحمہ اللہ درجمت واسعۃ وصعنا بعلو مہ المحتعۃ النافعہ۔

۴۴۹-الشيخ المحد ث العارف مولا ناحسين على نقشبندى حنفي قدس سره (م٢٣٦هـ)

آپ حضرت مولانا گنگوہیؒ کے تلمیذ حدیث، حضرت مولانا محد مظہر صاحب نا نوتو گؒ کے تلمیذ تفسیر، حضرت خواجہ محمد عثمان صاحبؒ کے خلیفہ مجاز، پنجاب کے مشہور ومعروف مقتدا وشیخ طریقت تھے، تقریباً بچاس سال تک اپنی خانقاہ واں بھچر اں میں درس قرآن وحدیث اور آفاد ہُ باطنی کے مبارک مشاغل میں منہمک رہے، دن ورات اکثر اوقات تعلیم وتربیت سے معمور رہتے تھے۔

راقم الحروف کوبھی حضرت الاستاد شاہ صاحب قدس سرۂ کے ارشاد پرآپ کی خدمت میں حاضری، بیعت اور۲۳،۲۲ روز قیام کر کے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ پڑھنے اور دوسرے استفادات کا شرف حاصل ہوا ہے، طلبہ ومستر شدین پر حد درجہ شفیق تھے، راقم الحروف نے آپ کے تفییر کی فوائد قلمبند کئے تھے اور ملفوظات گرامی بھی۔

یاد پڑتا ہے کہ ایک روز فرمایا کہ خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، فنی کفسی کا عالم ہے، سخت اضطراب و پریشانی کا وقت، کہ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق ضمودار ہوئے، میری زبان سے نکلا''ارحم امتی بامتی ابو بکر'' کہ ان کی شان رحم و کرم سے استفادہ کروں، استے میں حضرت عرص نشر یف لائے اور مجھے ساتھ لے کرتمام ہولنا کے منازل سے بخیر وخو بی گزار دیا''۔اس کی کوئی تشریح یا تعبیر حضرت نے اس وقت نہیں فرمائی مگراپنے ذبمن نے جو مطلب اس وقت تک اخذ کیا اور اب تقریباً ۳۲ سال کے بعد بھی اس کی حلاوت بدستور باقی ہے، بیر کم جیسوں کیلئے عمر بھی ابو بکر ہی کی شان رکھتا ہے۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

ایک روز بعدعشاء، طلبی حدیث مطالعہ کررہے تھے، رفع سبابہ کے مسئلہ میں ایک طالب علم سے میری بحث ہوگئی اور "العرف الشذئ"
سے میں نے استدلال کیا، اس اثناء میں حضرت بھی تشریف لے آئے اور ہماری بحث میں بے تکلف شریک ہوگئے، میں بدستور رفع کے دلائل
پیش کرتار ہااور حضرت اس طالب علم کی امداد کرتے رہے اور اصلا کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، حضرت کی اس سادگی وشفقت کا جب بھی خیال
آجاتا ہے تو بڑی ندامت بھی ہوتی ہے کہ ایس جرائت کیوں کی تھی، جب تک رہا حضرت مخصوصی شفقت فرماتے رہے، کھانے کا بھی خاص اہتمام
فرمایا تھا، رخصت کے وقت بستی سے کچھ دورتشریف لائے اور اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی، مکا تبت سے بھی ہمیشہ مشرف فرماتے رہے۔

آپ نے حضرت گنگون کی تقریر درس مسلم شریف اروتقریر درس بخاری شریف مرتب فرمائی تھیں جوشائع شدہ ہیں ، تلخیص الطحاوی بھی آپ کی نہایت مفید تالیف ہے، وہ بھی حجب چکی ہے، الحمد لللہ بیتالیفات راقم الحروف کے پاس موجود ہیں اور ان کے افا دات قارئین د'انوارالباری'' کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ان شاء اللہ تعالی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ومتعنا بعلو مہوفیوضہ۔

۴۵۰-العلامهالمحد ثالسيداصغرسين ديوبندي حفيٌّ م٢٣ ١٣ صاھ

حضرت میاں صاحب کے نام سے شہرت پائی، بڑے، محدث، فقیہ عابد وزہد تھے، ۱۳۱۸ھ میں علوم سے فراغت پائی تھی پھر آخر عمر تک دارالعلوم میں ہی حدیث پڑھاتے رہے، آپ پرشان جلال کا غلبہ تھا، فن عملیات کے بھی ماہر کامل تھے، بہت می مفیدعلمی تصانیف کیس، حدیث میں اپنے استاذ حضرت شیخ الہنڈ کی تقریر درس تر مذی شریف کو بہترین اسلوب سے اردو میں مرتب کیا جو''الور دالشذی علی جامع التر مذی کے نام سے شائع ہوگئی ہے۔ رحمہ اللّٰدر حمة واسعۃ۔

ا ۴۵ - العلامة المحد ث مولا ناشبيراحمدالعثما ني ديو بندي حنفيَّ م ۲۹ ۱۳ اھ

بڑے جلیل القدرمحدث، مفسر، جامع معقول ومنقول، سحربیان متکلم، عالی قدرمصنف وانشا پرداز، میدان سیاست کے بطل جلیل، زاہد،
عابد وتقویٰ شعار سے، آپ نے ۱۳۲۵ھ میں علوم سے فراغت حاصل کی، پہلے مدرسہ عالیہ فتح پوری کے صدرنشین ہوئے، پھر سالہا سال
دارالعلوم دیو بند میں درس حدیث دیا، مسلم شریف کے درس کی نہایت شہرت تھی، ۱۳۴۷ھ کے گر بیک اصلاح دارالعلوم میں حضرت شاہ صاحب وطرت مفتی صاحب ودیگراکا برواسا تذہ کی پوری ہمنوائی کی، ڈا بھیل تشریف لے گئے اور جامعہ گرات کی مند درس حدیث کوزیت بخشی،
میں تب ہمیشہ جمعیۃ علماء ہند کے مسلک پرگامزن رہے، لیکن آخرز مانہ میں نظر میں آپ مسلم لیگ کے حامی ہوگئے تھے، اس لئے پاکستان
کی سکونت اختیار فرمائی تھی وہاں بھی گرانفذر علمی، غذہبی وسیاسی خدمات انجام دیں۔

بقول مولا ناعبیداللہ صاحب سندھی آپ حضرت مولا نامحہ قاسم صاحبؓ کی قوت بیانید کے مثل تھے، تقریر وتحریر دونوں لاجواب تھیں جس موضع پرقلم اٹھایا اس کاحق ادا کر گئے، بہت می تصانیف کیس ،ان میں سے تغییری فوائد قرآن مجیدا در فتح الملہم شرح صحیح مسلم محققانہ شان کے اعتبار سے شاہکار ہیں۔

راقم الحروف کی قیام مجلس علمی ڈابھیل کے زمانہ میں سالہا سال قرب وحاضری کا شرف رہاہے اور اس زمانہ میں آپ کے بہت سے مواعظ وملفوظات عالیہ بھی قلمبند کئے تھے،خدانے ہمت وتو فیق دی تو ان کوکسی وفت شائع کرنے کی بھی سعادت حاصل کی جائے گی ،رحمہ اللہ رحمة واسعة ومتعنا اللہ بعلو مہالنا فعہ۔

٣٥٢-العلامة الجاثة الشهير الشيخ محدزامدالكوثر ي حنفيٌّ م ا ١٣٧ه

مشہور ومعروف محقق مدقق ، جامع العلوم والفنون تھے، ترکی خلافت کے زمانہ میں آپ وکیل المشیخة الاسلامیہ ،معہد تخصص تفسیر و حدیث میں استاذ علوم قرآنیہ بشم شرعی جامعہ عثانیہ ،استنبول میں استاذ فقہ و تاریخ فقہ اور درالثقا فتہ الاسلامیہ استنبول میں استاذ ادب وعربیت رہے تھے ،مصطفیٰ کمال کے لاد بنی فتنہ کے دور میں استنبول چھوڑ کرمصرآئے اورآخروفت تک و ہیں رہے۔

نمانہ قیام مصر میں بڑے بڑے علمی معر کے سرکئے، صراحت وقق گوئی میں نام کرگئے، مطابعہ کتب اور وسعت معلومات میں بے نظیر تھے، استنول کے جالیس بیالیس نوادر مخطوطات کے کتب خانوں کو پہلے ہی کھنگال چکے تھے، پھر دمشق وقاہرہ کے نوادر مخطوطات عالم کو بھی سینہ میں محفوظ کیا تھا، عافظ واستحضار حیرت انگیز تھا، کثرت مطالعہ استحضار و تبحر بلا ہیت وخلوص ، تقوی و دیانت میں حضرت شاہ صاحب (علامہ شمیریؒ) کے گویا نتی تھے۔
جس زمانہ میں راقم الحروف اور محترم فاضل جلیل مولانا محمد یوسف بنوری کا قیام نصب الرابیا و رفیض الباری وغیرہ طبع کرانے کے لئے مصر میں تھا تو علامہ موصوف سے اکثر و بیشتر اتصال رہا، استفادات بھی کئے، ایسی صور تیں اب کہاں؟ حضرت شاہ صاحب ؓ کے علامہ کوثری کا مل جانا ہم لوگوں کے لئے نہایت عظیم القدر نعمت غیر مترقبھی ۔

حضرت علامہ کے یہاں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے اور حضرت بھی کمال شفقت وراُفت سے ہماری قیام گاہ پرتشریف لاتے تھے، نصب الرابہ پرتفذمہ لکھااوراس کے رجال کی تھیجے فرمائی بیاوراس قتم کے جتنے علمی کام کئے ہیں، کبھی کسی پرمعاوضہ نہیں لیا، حسبۂ اللہ علمی خدمات کرتے تھے، بیسیوں کتابوں پرنہایت گرانفذر تعلیقات لکھ کرشائع کرائیں جس موضوع پرقلم اٹھایا اس کی تحقیق بطور''حرف آخر'' کر گئے، اپنی کتابوں میں اکثر حوالے صرف مخطوطات نادرہ کے ذکر کرتے ہیں اور غالبًا یہ بھھ کر کہ مطبوعات توسب نے ہی دیکھی ہوں گیان کے حوالوں کی کیا ضرورت؟

آپ كى تاليفات وتعليقات ميں سے چنداہم به ہيں: ابداء وجوہ التعدى فى كامل ابن عدى، نقد كتاب الضفعاء للعقيلى ، التحقب الحسثيت لما ينفيه ابن تيميه من الحديث، البحوث الوفيه فى مفردات ابن تيميه، صفعات البر بان على صفحات العدوان ، الاشفاق على احكام الطلاق ، بلوغ المانى فى سيرة الامام محمد الشيانى ، التحرير الوجيز فيما يتبغيه المستجيز ، تانيب الخطيب عليما ساقه فى ترجمة البي حديثة من الاكاؤيب التحاق التحقق التحقق التحقق التحقيق من الاكاؤيب التحرير التحرير التحرير التحرير التحرير التحرير التحقق التحقيق التحقق التحقق التحقيق التحقيق التحقيق التحقيق التحقيق التحقيق الانتصار والتر جي الرابية تعلق الانتصار والتر جي الرابية تعلق النظرة المنفه تعلق الانتصار والتر جي المنام ، تعلق النظرة المنفه تعلق الانتصار والتر جي المنام ، تعلق النظرة المنفه التحقيق الانتصار والتر جي المنام ، تعلق النظرة المنام التوليق التحليقات المنهمة على شروط الائمة للمقدى والحازى تعلق الانتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء -

''مقالات الکوژی''کے نام ہے آپ کے بلند پابیلمی مضامین کا مجموع بھی حجب گیا ہے جس کے شروع میں محترم فاضل مولا نامحد پوسف صاحب بنوری دام ظلہم کا مقدمہ بھی ہے، جس میں علامہ کوژی کے علوم و مغارف کا بہترین طرز میں تعارف کرایا ہے اور دوسرے حضرات علماء مصرنے علامہ کی زندگی کے دوسرے حالات تفصیل سے نقل کئے ہیں۔

نہایت مستغنی مزاج تھے، شیخ جامع از ہر مصطفیٰ عبدلرزاق نے سعی کی تھی کہ جامع از ہر میں درس حدیث کی قدیم روایات کوزندہ کریں اور شیخ کوثری کواس خدمت کے لئے آمادہ کرنا جا ہا مگرآپ نے منظور نہ فر مایا۔رحمہ اللّدرحمۃ واسعۃ ومتعنا بعلو مہ۔

٣٥٣-العلامة المحد ثالفقيه المفتى كفايت الله شا بجهان بورى حفيٌّ م٢٧١ه

حضرت شیخ الہند کے تلافدہ میں سے نہایت بلند پایہ صاحب فضل و کمال محقق محدث اور جامع معقول و منقول سے ۱۳۱۳ھ میں آپ نے دارالعلوم دیو بندسے سند فراغت حاصل کی اور مدرسہ امینید ہلی میں آخر عمر تک افتاء و درس حدیث کی خدمات انجام دیتے رہے ، جمعیة علماء ہند کی تاریخ کا نہایت اہم اور زرین دور آپ کے غیر معمولی سیاسی تفوق و تد بر سے وابستہ ہے ، بلا کے ذبین و ذکی ، دور رس معاملہ فہم سے ، ہندوستان کی تمام سیاسی و کا نہایت اہم اور زرین دور آپ کے غیر معمولی سیاسی تفوق و تد بر سے وابستہ ہے ، بلا کے ذبین و ذکی ، دور رس معاملہ ہم سے ، ہندوستان کی تمام سیاسی و کہ بہت کی مقالے ہند کے عزود قار کواو نے سے اونچار کھنے میں کا میاب ہوئے ، حدیث کے ساتھ فقہ پر بردی گہری نظر تھی اس کے اسے وقت کے مفتی اعظم کہلائے ، بہت می مفید تصانیف کیس ، زبد و انقاء اور استغناء الاغنیاء میں بھی بے مثال سے ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

۳۵۴ – العلامة المحد ث الشيخ العارف شيخ الاسلام مولا ناسيد حسين احدمد في حنفي م ٢٥٣ اه حضرت شيخ الهند كے اخص تلافدہ اور اخص خدام میں ہے تھے، ١٣١٥ه میں دارالعلو ہے سند فراغ حاصل کی، حضرت گنگو ہی ہے بیعت وخلافت کا شرف ملا،نہایت عالی قدرمحقق مدقق ، جامع شریعت وطریقت اورمیدان سیاست کے صحیح معنی میں مردمجاہد تھے،ایک مدت تک مدینه طیبہ( زاد ہااللّٰد شرفاً) میں قیام فرمایا،مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، پھر حضرت شیخ الہندؒ کے ساتھ اسیر مالٹار ہے، ہندوستان واپس ہوکر برسہابرس سلہٹ رہ کر درس حدیث وارشاد خلائق میں مشغول رہے۔

۱۳۴۷ه میں جب حضرت شاہ صاحب نے دارالعلوم نے قطع تعلق فرمایا، تو آپ کوصدارت تدریس کے لئے بلایا گیا اور آخر عمر تک تقریباً تمیں سال مسلسل دارالعلوم کے شخ الحدیث رہ کر ہزارال ہزار طلبہ کوا ہے علوم و کمالات سے فیض یاب فرمایا، جمعیة علاء ہند کے بھی آخری عمر تک صدروسر پرست رہا اور نہایت گرافقدرزریں خدمات کیس، بہت ہی متواضع منکسر مزاج، وسیع الاخلاق، صاحب المفاخر والمکارم تھے۔ فیض خلام کی طرح آپ کا فیض باطنی بھی ہمہ گیرتھا، ہندو پاک کے لاکھوں نفوس آپ کے فیض تلقین وارشاد سے بہرہ ورہوئے، آپ کے خلفاء مجازین کے اساء گرامی آپ کی سوانح حیات لکھنے والوں نے جمع کردیئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تلا غدہ حدیث کا نمایاں تذکرہ کی جگر نہیں کیا گیا، چندنمایاں شخصیات کے نام یہ ہیں:

(۱) حضرت مولانا سید فخرانس حب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، آپ جامع معقول ومنقول محقق عالم، بلندپاییم قرروخطیب اورخلیفهٔ مجاز، حضرت اقدس مولانا شاه عبدالقادر شاه صاحب رائے پوری دام ظلہم ہیں، حضرت علامہ شمیریؓ سے بھی آپ نے بکثر ت استفاده فرمایا ہے۔ مجاز، حضرت اقدس مولانا محمد سین صاحب بہاری استاذ معقول و فلے دارالعلوم دیو بند، عقائد، کلام وحدیث کا بھی درس دیتے ہیں، محقق فاصل اور کامیاب مدرس ہیں۔

(۳) مولا ناعبدالا حدصاحب دیوبندی خلف مولا ناعبدالصبع صاحبؒ اسا تذ حدیث دارالعلوم دیوبند محقق عالم و فاصل ہیں۔ (۴) مولا نامعراج الحق صاحب دیوبندی،استاذ فقہ وا دب دارالعلوم دیوبند، بہت سے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں دارالعلوم کے متاز اسا تذہمیں ہیں۔

(۵)مولا نامحم نعیم صاحب دیو بندی استاذ دارالعلوم دیو بند، فاصل محقق ہیں۔

(٢) مولا نامحرنصيرصاحب استاذ دار العلوم ديوبند، فاصل محقق بير \_

(2)مولانامحدسالم صاحب (صاحبزادهٔ حضرت مولانا قاری محمرطیب صاحب دام ظلیم جتم دارالعلوم) استاذ دارالعلوم دیوبند، فاصل محقق بیل۔

(٨)مولا نامحمه انظرشاه صاحب (صاحبز اد هُ حضرت العلا مه تشمیری قدس سرهٔ ؛استاذ دارالعلوم دیوبند، فاضل محقق ہیں۔

(٩) مولا نامحمداسعدمیاں صاحب (صاحبزادہ حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرۂ )استاذ دارالعلوم دیوبند، فاصل محقق ہیں۔

(١٠) مولا نامجم عثان صاحب (نواسئة حضرت شيخ الهندنو رالله مرقدهٔ )استاذ دارالعلوم ديوبند، فاضل محقق \_

(۱۱) مولا نا حامدمیاں صاحب ( خلف حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب )استاذ دارالعلوم دیوبند، فاصل محقق ہیں۔

(۱۲) مولانا قاضى سجاد حسين صاحب كرنپورى صدر مدرس مدرسه عاليه فنخ پورى دېلى ، صاحب تصانيف ، محقق فاضل ہيں ۔

(۱۳)مولا ناعبدالسميع صاحب سرونجي اساتذ مدرسه عاليه فتح پوري دبلي \_

(۱۴) مولا نامسيح الله خان صاحب شيخ الحديث ومهتم مدرسه مفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفرتكر (خليفهُ مجاز حضرت تفانوي قدس سرهٔ ) ـ

(١٥) مولا ناعبدالقيوم صاحب اعظمي مدرس مدرسة عربيه بيت العلوم سرائع مير (اعظم گذه)

(١٦) مولا ناعبدالحق صاحب فينخ الحديث دارالعلوم حقانيها كورُّه ختُكُ صَلَّع بِثا ور (خليفهُ مجاز حضرت شيخ الاسلامُّ)

(١٤) مولانامحدسرفرازخان صاحب صفدر بزاروي (خليفة حضرت مولاناحسين على صاحب نقشبنديٌ) مصنف "احسن الكلام في القرأة خلف الامام" ـ

(۱۸) مولا نالائق على صاحب سنبهلي شيخ الحديث مدرسه عربية نند (محجرات)

(١٩) مولا ناعبدالسلام صاحب (خلف حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب لكھنوى دام ظلهم)استاذ مدرسه دارالمبلغين لكھنو۔

(٢٠) مولا نامشا مرعلى صاحب شيخ الحديث مدرسه كهانه گهاث متلع سلهث\_

(۲۱) مولا ناعبدالجليل صاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه، بدريور، آسام ـُـ

(۲۲) مولا ناشفیق الحق صاحب مدرس مدرسه جامع العلوم گاچ بازی، آسام \_

(۲۳)مولا ناعبیدالحق صاحب شیخ الحدیث مدرسها شرف العلوم ڈ ھا کہ۔

(۲۴)مولانانورالدين صاحب شيخ الحديث مدرسه عاليه گو ہر پور، آسام۔

(۲۵)مولا نامحمه طاہر صاحب شیخ الحدیث مدرسه عالیه، کلکته۔

(٢٦) مولا نااحم على صاحب شخ الحديث مدرسه عربيه، باسكنڈى، آسام۔

(۲۷) مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب نهٹوری مفتی مدنی دارالا فتاء وصدر مدرس مدرسه عربیه جامع مسجد بجنور۔

(٢٨) مولا ناسيدا بوالحن على صاحب ناظم ندوة العلماء للصنور

(٢٩) مولا نامحمشريف صاحب ديوبندي شيخ الحديث جامعه دُ الجميل ـ

(۳۰) مولا ناسید حامد میان صاحب صدر مدرس و مهتم جامعه مدینه لا مور ـ

(۳۱)مولا نامنت الله صاحب اميرشر بعت بهاروركن شوري دارالعلوم ديو بند ـ

(٣٢) مولا ناعبدالرشيدمجمودصاحب بنير وُحضرت گنگونگ-

افسوں ہے کہ حضرت کے ممتاز تلانہ ہ کے جو درس حدیث یا تصنیف وغیرہ میں مشغول ہیں ، بہت کم نام اور حالات معلوم ہوسکے ،اس کی تلافی انشاءاللہ الگے ایڈیشن میں کی جائے گی۔

٣٥٥-العلامة المحد شمحر بن على الشهير بظهير احسن النيوي عظيم آبادي حنفيًّ

مشہورومعروف جلیل القدرمحدث تنے ، محد ثانہ رنگ میں بلند پایہ کتا ہیں مختلف فیہ مسائل میں تالیف کیں ، جوطبقہ علاء میں نہایت مقبول ہوئیں ، ایک جامع کتاب آثار السنن کے نام ہے کہی جس میں مسلک احناف کی قوی احادیث جع کیں ، آپ نے خودا پنی بعض مؤلفات میں تخریفر مایا کہ'' بلوغ المرام یا مشکواۃ شریف جوابتداء میں پڑھائی جاتی ہیں ، ان کے مؤلف شافعی المذہب تھے اور ان کی کتابوں میں زیادہ وہ ی احادیث ہیں جو مذہب امام شافعی کی موئیداور مذہب خفی کے خلاف ہیں اس کی وجہ سے اکثر طلبہ مذہب خفی سے بدعقیدہ ہوجاتے ہیں ، پھر جب صحاح ستہ پڑھتے ہیں تو ان کے خیالات اور بھی بدل جاتے ہیں ، علاء حنفیہ نے کوئی کتاب قابل درس ایسی تالیف نہیں کی جس میں مختلف کتب احادیث کی احادیث ہوں جن سے مذہب حنیف کی تائید ہوتی ہو ، پھر بیچار ہے طلبہ ابتداء میں پڑھیں تو کیا؟ اور ان کے عقائد درست رہیں تو احادیث کی احادیث ہوں جن سے مذہب حنیف کی تائید ہوتی ہو ، پھر بیچار ہے طلبہ ابتداء میں پڑھیں تو کیا؟ اور ان کے عقائد درست رہیں تو کیونکر؟ آخر بیچار سے غیرمقلد نہ ہو؟ فقیر نے ان ، می خیالات سے حدیث شریف میں تالیف" آثار السنن" کی بناڈالی ہے'۔

یو سوران تالیف میں حسب مشورہ حضرت شخ آپ نے کتاب صلواۃ تک دوجلدیں تالیف فرمائی تھیں جو کئی بارشائع بھی ہو چکی ہیں، دوران تالیف میں حسب مشورہ حضرت شخ الہند،مسودات حضرت الاستاذ العلا مہ تشمیر گئے پاس بھیجے اور حضرت شاہ صاحبؓ بعداصلاح واضا فہوا پس فرماتے تھے اس طرح یے جلیل القدر تالیف دوآتشہ ہوکر تیار ہورہی تھی مگر افسوس ہے کہ اس کی تکمیل مقدر نے تھی، کتاب مذکور کے مطبوعہ نسخہ پر بھی حضرت شاہ صاحبؓ نے بہت بڑی تعداد میں تعلیقات تکھیں، جن کی وجہ سے یہ مجموعہ نہایت پیش قیمت حدیثی ذخیرہ بن گیا ہے۔ حدیث نبوی وعلوم انوری کے عاشق صادق محترم مولا نامحمہ بن موئی میاں صاحب افریق دام ظلہم نے حضرت شاہ صاحبؓ کے نسخ ندکورہ کولندن بھیج کراس کے فوٹوسٹیٹ نسخے تیار کرا کر علاء و مدارس کو بھیج دیئے ہیں، اگر کتاب آثار السنن ان تعلیقات انوری کے ساتھ مرتب ومزین ہوکر شائع ہوجائے تو امید ہے کہ آخر کتاب الصلواۃ کے مسائل کی محدثانہ تحقیق حرف آخر ہوکر منظر عام پر آجائے گی کام بڑا اہم ہے، کاش! حضرت کے خصوصی تلاندہ اور اصحاب خیر توجہ کریں۔

راقم الحروف بھی اس کے علمی حدیثی نوا درکوانو ارالباری میں پیش کرنے کا حوصلہ کررہا ہے۔واللہ الموفق المعین ۔ علامہ مبارک پوری نے آثار السنن کے مقابلہ میں ابکار المنن لکھی اور اپنے تحفۃ الاخوذی وغیرہ کے طرز خاص ہے بہت ی بے جان چیزیں پیش کیس یہاں موقع نہیں ورنہاس کے کچھنمونے درج کئے جاتے ،والسلام علیٰ من اتبع الہدایٰ۔

## ٢٥٦- العلامة المحد ث الفقيه مولا نامحمرا شفاق الرحمٰن كاند ملوى حنفيٌّ

مدرسهاشر فیه دبلی کے صدر مدرس حدیث وفقہ کے فاضل محقق تھے، مدتوں درس حدیث دیتے رہے اورا یک حدیثی تالیف''الطیب الشذی فی شرح التر مذی''نہایت محققانہ طرز پر کھی جس کی جلداول مطبعہ خیریہ (مصربیہ ) میرٹھ سے عربی ٹائپ میں حجب کرشائع ہوئی ،اس پر حضرت تھانویؓ، حضرت شاہ صاحبؓ اور حضرت مولا ناشبیراحمرعثا تی نے بہت او نچے الفاظ میں تقاریظ کھیں ،افسوس کہ اب یہ قیمتی کتاب نا درونایاب ہے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

# ٨٥٧- الشيخ المحدث العلامة ما جدعلى جنو يورى حنفيًّ

حضرت گنگونگ قدس سرۂ کے تلامذہ حدیث میں ہے ممتاز تھے،آپ نے مدتوں دہلی کے دغیرہ کے مدارس عربیہ میں درس حدیث دیا ہے،علوم حدیث میں بڑا پایا تھا،صرف آخر عمر میں حافظ پر پچھاٹر ہو گیا تھا،حضرت محتر م علامہ سید فخرالدین صاحب شخ الحدیث دارالعلوم دیو بندنے دہلی کے قیام میں آپ سے عرصہ تک پڑھا ہے اوروہ آپ کے علم وضل و تبحر کے بہت مداح ہیں آپ کے زیادہ حالات کا اس وقت علم نہ ہوسکا۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ میں آپ سے عرصہ تک پڑھا ہے اوروہ آپ کے علم میں المحد شمولا نا محمد اسطیق البر دوانی حنوم ع

مشہور ومعروف محدث گزرے ہیں، مدتوں کا نپور میں قیام فر ما کر درس حدیث دیا ہے، پھر کلکتہ وغیرہ میں افاد ۂ علوم حدیث فر مایا، ہزاروں احادیث کے حافظ اور جامع معقول ومنقول تھے۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔

# ٩٥٩-العلامة المحد ث المتكلم الشهير مولا ناالسيدمرتضي حسن جاند يوري حنفيًّ

حضرت شیخ الہندؒ کے تلافدہ میں ہے ممتاز شہرت کے مالک مشہور ومعروف مناظر ومبلغ اسلام، جامع معقول ومنقول تھے، مدتوں دارالعلوم دیو بند میں درس حدیث دیا، ناظم تعلیمات رہے، مطالعہ وجمع کتب کے بڑے دلدادہ تھے، ایک نہایت عظیم الشان کتب خانہ جس میں علوم وفنون اسلامیہ کی بہترین نوادر کا ذخیرہ جمع فرمایا تھا، یادگار چھوڑ گئے، بہت می مفیعلمی تصانیف کیس، جوشائع ہوچکی ہیں۔رحمہ اللہ رحمة واسعة۔

### ٣٦٠ - الشيخ العلامة المحد ثمولا ناعبدالرحمن امروبي حنفيٌّ

حضرت مولا نااحمد حسن امروہوی قدس سرہ کے تلامذہ میں ہے مشہور محدث ومفسر تھے، آپ نے مدرسه عربیدا مروہہ، جامعہ ڈ ابھیل اور

دارالعلوم ديوبندمين درس حديث ديا، اپني بهت ي عادات وخصائل مين نمونة سلف تنصه رحمه الله رحمة واسعة \_

# ٣٦١ – العلامة المحد ثالا ديب مولا ناالسيد سراج احمد رشيدي حنفيًّ

حضرت گنگوہیؓ کے فیض یافتہ بلند پایہ محدث،مفسروا دیب تھے، مدتوں دارالعلوم دیو بند میں ادب وحدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، ۴۷ ھ میں حضرت شاہ صاحبؓ وغیرہ کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت ترک کر کے جامعہ ڈابھیل تشریف لے گئے، چندسال وہاں بھی درس حدیث دیااورو ہیں وفات پائی،نہایت متبع سنت عابد،زاہد، ذاکروشاغل،کریم النفس اورمہمان نواز تھے،رحمہاللّدرحمۃ واسعۃ۔

## ٣٦٢ - العلامة المحدث المفتى سعيداحمه صاحب لكصنوى حفيًّ

بلند پایه محدث وفقید، جامع معقول ومنقول تنھے، مدتوں کا نپور میں درس علوم دیا اور آخر میں مدرسه مفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفرنگر کے شیخ الحدیث رہے، حدیث وفقہ کے متبحر عالم تنھے، ایک رسالہ مناسک حج میں اور القول الجازم فی بیان المحارم نیز جامع النصریفات وغیرہ مختیقی تصانیف کیس، فقہ میں مجموعہ فرآوی چھوڑا، جونہایت گراں قدرعلمی ذخیرہ اور لائق طبع واشاعت ہے، مکتبہ نشر القرآن دیو بندہ آپ کی تمام تصانیف شائع ہوتی رہیں گی۔انشاءاللہ

آپ کے والد ماجد حضرت مولا نافتح محرصا حب تائب لکھنوی بڑے جلیل القدرعالم تھے، جن کے فضل و کمال کے حضرت علامہ تشمیری قدس سرۂ بھی مداح تھے، ان کی خلاصۃ التفاسیر'' چارجلد خیم میں اورار دو کی بہت اعلیٰ تالیف ہے، یتفسیر عرصہ ہوا شائع ہوئی تھی مگراب صرف جلد ملتی ہے جو مکتبہ'' نشر القرآن دیو بند'' سے مل سکتی ہے اور باقی جلدوں کی اشاعت بھی امید ہے اسی ادارہ سے ہوگی۔رحمہ اللہ رحمہۃ واسعۃ۔

٣٦٣ - المحد ث الجليل علامه محمد ابراجيم صاحب بلياوي حنفي دام ظلهم العالى

مشہور ومعروف محدث، جامع معقول ومنقول، استاذ الاسا تذہ، صدر نشین دارالعلوم دیوبند ہیں، آپ کی ولادت ۴ ساھ میں ہوئی مسکن قاضی پورہ (بلیا) ہے ابتدائی کتب فارس وعربی حضرت مولا نا حکیم جمیل الدین صاحب نگینوی دہلوی ہے۔ اور اوپر کی کتابیں مولا نا فاروق احمد صاحب جریا کوٹی مولا ناعبدالغفار صاحب ومولا ناہدایت داماں صاحب تلمیذمولا نافض حق خیر آبادی سے پڑھیں۔

70 ھیں دیو بندتشریف لائے،حضرت شیخ الہندگی تجویز ومشورہ سے پہلے سال ہدایہ، جلالین، متنبی وغیرہ پڑھیں، اور دوسرے سال شائل ترندی بخاری و بیضاوی (حضرت شیخ الہندؓ سے ) طحاوی، ابوداؤ د، نسائی وموطا ئین (حضرت علامہ مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ سے ) مسلم و ابن ملجہ (حکیم مجمد حسن صاحبؓ سے پڑھیں، حضرت شاہ صاحبؓ کے ابتدائی دس سالہ قیام دارالعلوم کے زمانہ میں آپ نے دارالعلوم میں معقولات اور آخری دس سال میں مشکلوۃ وغیرہ پڑھا ئیں، اب تقریباً 90 سال سے درس صدیث ہی دیتے ہیں۔

۱۳۵۸ ھیں جامعہ ڈابھیل تشریف لے گئے اور ۲ ماہ درس صدیث دیا ، پھرمدرسہ عالیہ فنٹے پوری دہلی میں دوسال رہے ، دوسال جا ٹگام قیام فرمایا ،اس کے بعد پھر دارالعلوم ہی میں افا دات کا سلسلہ جاری ہے۔

آپ نے متعدد تصانیف کیں، جن میں سے شرح تر مذی شریف نہایت اہم ہے جس کی جلداول یا شثناء چندابواب مکمل ہے اور دوسری زیرتالیف ہے، خدا کر سے جلد کمل وشائع ہوکر طالبین علوم حدیث کے لئے مشعل راہ ہو متعنا اللہ بول حیاۃ النافعہ۔

اے آپ کامسکن مؤضلع اعظم گڈھ ہے، حضرت گنگوہی کے ارشد تلانہ ہیں ہے ہیں، آپ نے قر اُۃ خلف الامام رفع یدین اورتقلید وغیرہ پر مفید علمی تحقیق رسائل کھے جوشائع ہو چکے ہیں۔

# ٣٦٧- المحد ث الجليل العلامة المفتى السيدمحدمهدى حسن الشا بجهال يورى حنفي رحمه الله

نہایت بلند پایہ نامورمحدث فقیہ ، جامع العلوم ہیں ، آپ نے علوم کی پھیل حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحبؒ ہے کی ، تقریباً چالیس سال تک افتاء وتصنیف کتب حدیث کا مشغلہ برنانہ قیام راند ریوسوات رہا ، اب عرصہ سے مندنشین وارالا فتاء دارالعلوم ویو بند ہیں ، مجمعی کھی کوئی کتاب دورۂ حدیث کی بھی پڑھاتے ہیں ،احادیث ورجال پر بڑی وسیع نظر ہے۔

، قوت حافظ، وسعت مطالعه، کثرت معلومات و دقت نظر میں امتیازی نشان ہے، غیر مقلدین کی دراز دستیوں کے جواب میں لاجواب تحقیقی کتابیں کھیں جوشائع ہو چکی ہیں، کتاب الآثار امام محمد کی شرح جارجلدوں میں تالیف کی ، جوحدیثی تحقیقات کا بیش قیمت ذخیر ہ ہے، افسوس کہ بیاکتاب اب تک شائع نہ ہوسکی۔

دوسری اہم حدیثی تالیفات کتاب الحج امام محمد کی شرح ہے، یہ بھی علاء حدیث کے گراں بہانعمت ہوگی ،حضرت العلا مہ مولا ناابوالوفاء صاحب نعمانی مدیراحیاءالمعارف النعمانیہ حیدرآ باد دکن کے خصوصی اصرار وخواہش پراس کی تالیف ہور ہی ہے اور خدا کاشکر ہے کہ تین ربع سے او پر ہوچکی ہے،اسی ادارہ کی طرف ہے شائع بھی ہوگی۔انشاءاللہ

طحاوی شریف پر بھی محد ثانہ تحقیق سے تعلیقات لکھی ہیں ، آپ نے حضرت شاہ صاحبؓ ہے بھی بزمانۂ قیام ڈانجیل بکثر ت استفادہ فرمایا ہے۔معینا اللہ بطول حیاۃ النافعہ۔

# ٣٦٥ - شيخ الحديث مولا نامحمه زكريا بن شيخ الحديث مولا نامحمه يجيَّ الكاند ملوى حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف محدث،مصنف، جامع العلوم، شخ طریقت وشخ مدرسہ عالیہ مظاہرالعلوم سہار نپور ہیں،رمضان ۱۳۱۵ھ میں آپ کی ولا دت ہوئی، حفظ قر آن مجید کے بعدا کثر کتابیں حتیٰ کہ دورہ حدیث بھی والد ماجد سے پڑھیں ، کچھ کتابیں اپنے عممحتر م حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحبؓ سے پڑھی تھیں،ایام طفولیت حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے ظل عاطفت میں گزارے۔

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد بخاری وتر ندی حضرت مولا ناظیل احمد صاحب مہاجر مدنی سے پڑھیں، حضرت مولا نائے المجہو ذ' کی تالیف میں آپ کوشر یک کیا، نیز آپ نے ''او جزالما لک شرح موطاً امام مالک' (٦ جلد صحنم) پوری تحقیق ہے کھی حضرت کنگوئی کی تقریر درس تر ندی شریف کو ''الکوکب الدری' کے نام سے دوجلدوں میں مع تعلیقات مرتب کیا ہے ای طرح تقریر درس بخاری شریف کومع تعلیقات ' لامع الدراری' کے نام سے مرتب فر مایا ہے، جس کی جلداول شائع ہوچکی ہے، دوسری زیرطیع ہے، ان کے علاوہ تبلیغ، نماز، روزہ، حج زکوۃ وغیرہ کے فضائل پر نہایت مفید کتا ہیں تالیف کیس، آپ کی تمام تصانیف شروح و تعلیقات گراں قدر علمی جواہر پاروں سے مزین ہیں، بڑے عابد، زاہد، تقی وقتی، صاحب المکارم ہیں، دری خدمات اپنے والد ماجد کی طرح حبهٔ اللہ (بغیر شخوہ) انجام دیتے ہیں (معتا اللہ لطول حیاۃ النہ (بغیر شخوہ) انجام دیتے ہیں (معتا اللہ لطول حیاۃ النہ افعد۔

٣٦٧-الشيخ الجليل المحد ث النبيل العلامة ظفراحمة قانوي حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف علامہ محدث ہیں، آپ کی ولادت اپنے جدی مکان واقع محلّہ دیوان دیو بند ۱۳ اربیج الاول ۱۳۱۰ھ کوہوئی تعلیم دارالعلوم دیو بند میں ہوئی، تھانہ بھون پہنچے اور حضرت تھانویؓ کے نصاب' ضمان الکمیل'' کے مطابق کتابیں پڑھیں، حضرت تھانویؓ سے بھی الکخیصات العشر کے چند سبق پڑھے، باقی اپنے بھائی مولانا سعیدا حمرصا حب مرحوم سے پڑھا۔ پھرآپ مع بھائی موصوف کے کانپورتشریف لے گئے ہاں رہ کرحفرت مولا نامحمد رشیدصا حب کانپوری (تلمیذحضرت تھانویؒ) سے ہداییآ خرین، جلالین ومشکلو قاشریف پڑھی اور حضرت مولا نامحمدالحق صاحب بردوانی (تلمیذحضرت تھانویؒ) سے صحاح ستہ و بیضاوی شریف پڑھی اس طرح۲۲ ھیں دینیات سے فارغ ہوکراعلیٰ نمبروں سے کا میاب ہوئے۔

۲۸ ھیں آپ نے مظاہرالعلوم سہار نپور میں منطق وغیرہ فنون کی پھیل کی اوراس زمانہ میں حضرت مولا ناخلیل احمد کے درس بخاری میں بھی شرکت فرماتے رہے، ۲۸ ھے کے قطیم الثان جلسہ دستار بندی دارالعلوم دیو بند میں شریک ہوئے، اسی سال حرمین شریفین کی حاضری سے بھی مشرف ہوئے ، اسی سال حرمین شریفین کی حاضری سے بھی مشرف ہوئے ، ۲۹ ھیں واپس ہوئے تو مدرسہ مظاہرالعلوم کی درسی خدمات سپر دہوئیں ، سات سال سے زیادہ وہاں رہے، ۳۹ ھسے ۲۸ ھتک تھانہ بھون قیام فرما کر اعلان السنن کی تالیف، افتاء و درس حدیث وفقہ میں مشغول رہے، اسی دوران دوسال سے پچھ زیادہ رنگون بھی قیام فرمایا اور حضرت علامہ کشمیری رنگون تشریف لے گئے توان سے بھی حدیث کی اجازت حاصل کی۔

۵۹ سے ۲۷ سے ۲۷ سے تک فرصا کہ قیام رہا، ۲ سال ڈھا کہ یو نیورٹی میں حدیث وفقہ کا درس دیااور مدرسہ اشرف العلوم میں بھی موطا ئین، بخاری و بیضاوی شریف کا درس دیا جس میں پروفیسران یو نیورٹی بھی شرکت کرتے تھے، ۸سال مدرسہ عالیہ ڈھا کہ میں مدرس اول رہے، حدیث وفقہ کا درس دیا، اسی زمانہ میں جامع قرآنیہ میں بھی بخاری شریف وغیرہ پڑھا ئیں آخر ۲۷ سے اس وقت تک دارلعلوم ٹنڈ واللّٰہ یار سندھ میں مقیم ہیں، بخاری مسلم، ترندی، بیضاوی موطا ئین، طحاوی، شرح النخبہ و حجۃ اللّٰدالبالغہ کا درس دیتے ہیں۔

آپ کی تصانیف عالیہ سے ہیں: (۱) اعلاء اسنن (۲۰ جلد) اس کے علاوہ مقدمہ گیارہ جلد میں شائع ہوچکی ہیں، احادیث احکام کا نہایت گراں قدر مجموعہ ہے، اس کی تالیف حضرت تھانوی گے ارشاد خاص ہے ہوئی اور دوران تالیف میں آپ دلائل حفیہ معلوم کرنے کے لئے حضرت علامہ تھمی گئی خدمت میں دیو بند جاتے رہے، حضرت شاہ صاحب آپی بیاض خاص آپ کوعطا فرما دیتے تھے جس ہے آپ دلائل حنفیہ کے حوالے معتبین صفحات وغیرہ کر لیتے تھے، اس طرح آ ٹارالسنن علامہ نیوی کی طرح بیتالیف عظیم بھی حضرت شاہ صاحب کے خصوصی حنفیہ کے حوالے معتبین صفحات وغیرہ کر لیتے تھے، اس طرح آ ٹارالسنن علامہ نیوی کی طرح بیتالیف عظیم بھی حضرت شاہ صاحب کے خصوصی افادات کا تخبید ہے، کاش! اس کی بقیہ جلد میں بھی جلد شائع ہو سکیں (۲) ' علاء ہندگی خدمت حدیث' بیا ہم مقالہ رسالۂ معارف اعظم گڈھ کی خدوت طول میں شائع ہوا تھا (۳) ' خطیب بغدادی اور منکر میں حدیث ' منکر میں حدیث نے خطیب کی تاریخ ہے امام ابوحنیف کی احادیث مروبیہ کورد کرنے ہے اپنی تا تکہ حاصل کی تھی جس کا آپ نے نہایت تحقیق جواب کھا، سے پورامقالہ رسالڈ ' الصدیق' مکتان میں مسلسل شائع ہوا (۳) کورد کرنے ہے اپنی تا تکہ حاصل کی تھی جس کا آپ نے نہایت تحقیق جواب کھا، سے پورامقالہ رسالڈ ' الصدیق' مکتان میں مسلسل شائع ہوا (۳) میں منابع ہوا کے بیام حق کراچی میں شائع ہوئے ہیں (۸) احکام القرآن، قرآن مجید رفع الیدین (ک) القول الموسور فی این مصور (شائع شدہ) وغیرہ ہوئی ہیں مصور (شائع شدہ) وغیرہ سے سائل حنفیہ کا استنباط (غیر مطبوعہ) (۹) رحمۃ القدوں ترجمہ بہۃ النفوس طبع شدہ) (۱۰) القول الموسور فیرہ بھی گیارہ صفحات کے ایک ہوئی ہیں مصور شائع ہوئی ہیں ہوئی ہیں مصور شائع ہوئی ہیں مصور شیائع ہوئی ہیں مصور شیائع ہوئی ہیں مصور شیائے ہوئی ہیں مصور شیائے ہوئی ہوئی ہیں مصور شیائع ہوئی ہیں مصور شیائی ہوئی ہوئی ہیں مصور شیائی ہوئی ہ

### ٣٦٧- العلامة المحديث مولا نامحريوسف كأند بلوي حنفي رحمه الله

مشہور عالم مبلغ اسلام، شیخ طریقت وشریعت حضرت مولا نا شاہ محمدالیاس صاحب نوراللّه مرقدۂ کے خلف ارشد ، تبلیغی جماعت بستی نظا الدین دبلی کے امیر عالی مقام ، آپ کی ولادت جمادی الاولی ۱۳۳۵ ہیں ہوئی ، حفظ قرآن مجید کے بعد فاری وعربی کی ابتدائی کتب حضرت والد ما جداورا پنے ماموں مولا نااختشام الحن وغیرہ سے پڑھیں ، ۵ رمیں مظاہر العلوم سہار نپورتشر کیف لے گئے ،مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھیں پھر۷۵ھ میں کتب حدیث بھی اپنے والد بزرگوار ہی ہے پوری کیں،۵۱ھ میں والدصاحب کے ساتھ تجاز کا سفر فر مایا، ۵۷ھ میں واپس ہوکر درس وتصنیف میں مشغول ہوئے،رجب۳۲ھ میں والد ماجد کی وفات ہوئی،ان کے بعد ہے برابر تبلیغی خدمات میں شب وروز انہاک ہے، آپ کی تصانیف میں ہے نہایت گرال قدر حدیثی تصنیف" امانی الاحبار شرح معانی الآثارام مطحاوی" ہے جس کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے اور دوسری زبر طبع ہے۔

اس میں علامہ عینی کی نادرشروح شرح معانی الآ ثاراور دوسری شروح حدیث وکتب رجال ہے مدد لے کرعالی قدر تحقیقی مباحث جمع کردیئے گئے ہیں،خدا کرےاس کی تکمیل واشاعت جلد ہو۔وماذ لک علی اللہ بعزیز ،متعنا اللہ بطور حیاۃ النافعہ۔

### ٣٦٨ – العلامة المحد ثمولا ناابوالوفاا فغاني حنفي رحمه الله

ادار ؤ احیاءالمعارف النعمانیه حیدرآ باد کے بانی وسریست، بلند پایمحقق محدث، جامع معقول ومنقول ہیں،آپ نے اپ ادار ہ ہے اپنی قیمتی تعلیقات تصحیح کے ساتھ حسب ذیل نوا درشائع فر ما کرعلمی حدیثی دنیا پراحسان عظیم فر مایا ہے:

العالم والمتعلم للا مام اعظمٌ ، كتاب الآثارللا مام ابي يوسفٌ ،اختلاف ابي حنيفه وابي ليكياللا مام ابي يوسفٌ ،الردعلي سيرالا وزاعي للا مام ابي يوسفّ ،الجامع الكبيرللا مام محمّرٌ ،شرح النفقات للإمام الخصاف ٌ وغيره \_

اس وقت آپ کتاب الآثارامام محر پرنهایت محدثانه محققانه تعلیقات لکھر ہے ہیں، تقریباً نصف کام ہو چکا ہے یہ کتاب محلم علمی ڈابھیل وکراچی کی طرف سے حیدرآبادوکن میں عمدہ ٹائپ ہے اعلیٰ کاغذ پر جھپ رہی ہے، تقریباً ۲ سوصفحات کے مطبوعہ فرے راقم الحروف کے پاس آئے ہیں یہ بھی حدیث کی ایک عظیم خدمت ہے جومجل مملی کے حصہ میں آرہی ہے، اللہ تعالی شرف قبول سے نوازے، امید ہے کہ یہ کتاب دوجلد میں پوری ہوگی، مولا نا موصوف نوادر کی تلاش واشاعت کا برازاہم کام انجام دے رہے ہیں مدرسہ نظامیہ حیدرآباد میں دری خدمات بھی دیتے ہیں بارک اللہ فی اعمالہ المبارکہ و متعنا جمیعا بطول حیات النافعہ۔

# 719-العلامة المحد ثالا ديب الفاضل مولا ناعبد الرشيد نعماني رحمه الله

مشہر ومصنف بحقق محدث، جامع معقول ومنقول ہیں،آپ نے نہایت مفیطلمی تصانیف فرمائی ہیں،جن میں سے چندیہ ہیں:

لغات القرآن،امام ابن ماجداور علم حدیث، مآمس الیدالحاجة (مقدمہ ابن ماجہ) التعقبات علی الدراسات، التعلیقات علی ذب ذبابات الدراسات، العلیقات علی ذب ذبابات الدراسات، العلیقات علی ذب ذبابات الدراسات، العلیقات علی مقدمہ متعلمہ مقدمہ معدمہ معدمہ کتاب الآثارام محمد (مترجم)۔

آپ کی تمام کتابیں گہری ریسرچ کا نتیجہ اوراعلی تحقیق کی حامل ہیں،مقدمات وتعلیقات میں آپ کے تحقیقی افکار،علامہ کوثری کے طرز سے ملتے جلتے ہیں، اس لئے آپ کی صراحت پہندی اور بے باک تنقید کھ طبائع پرشاق ہوگئ ہے، لیکن اہل بصیرت اور انصاف پہند حضرات آپ کی تکخ نوائی وجرائت جن گوئی کی مدم وستائش کرتے ہیں، معنا اللہ بطول حیا ۃ النافعہ۔

### • ٧٧ - العلامة المحد ث مولا ناعبيدالله مبارك بوري رحمه الله

علاءاہل حدیث میں سےاس وقت آپ کی علمی شخصیت بہت ممتاز ہے، آپ ایک عرصہ سے مشکوۃ شریف کی شرح لکھ رہے ہیں، جس کے دو حصے شائع ہو چکے ہیں،افسوس ہے کہ راقم الحروف اب تک ان کو نہ دیکھ سکا،اس لئے کوئی رائے بھی قائم نہیں کی جاسکتی، بظاہر جو حالات مولا نا موصوف کی خاموثی طبع وسلامت روی کے سنے ہیں ان سے تو قعات بھی اچھی ہی ہیں،علامہ موصوف کے دوسرے حالات اورعلمی وعملی

كمالات كابھى كوئى علم نەموسكا، مععنا اللەبطول حياتة النافعە ـ

### ا ٧٤ - العلامة المحد ث ابوالحسنات مولا ناسيد عبدالله شاه حيدرآ با دى حنفي رحمه الله

جلیل القدر محدث بمحقق ومصنف ہیں، آپ نے مشکوۃ شریف کے اسلوب پر حنفیہ کے لئے احادیث نبوی علی صاحبہا الف الف سلام و تحیہ کا نہایت جامع ومتند ذخیرہ '' زجاجۃ المصابح'' کے نام سے تالیف فرمایا ہے یہ کتاب پانچ صخیم جلدوں میں مکمل ہو کرعمدہ سفید کا غذ پر اعلیٰ طباعت سے شائع ہوگئ ہے اس کتاب میں باب وعنوان سب مشکوۃ ہی کے رکھے گئے ہیں، ان کے تحت احادیث احناف کو جمع کر دیاہے، نیز عنوان میں جن مقامات پر فقہ شافعی کی رعایت صاحب مشکوۃ نے کی تھی، اس کتاب میں ان مقامات پر شاہ صاحب موصوف نے فقہ خفی کی رعایت فرمائی ہے، کر احادیث کے آخر میں تقیدرواۃ بھی کی گئے ہے، پھرفقہ خفی پر اعتراضات کے مدل جوابات بھی دیے ہیں۔

اس عظیم الثان حدیثی تالیف کے مطالعہ کے بعد معترضین ،منکرین ومعاندین کوبھی اس امر کے اعتراف سے چار ہ کارنہ ہوگا کہ امام اعظم ؒ کے اقوال علاوہ احادیث کے کسی نہ کسی صحابی یا تابعی کے اقوال سے ماخوذ ہیں ،اس لئے امام صاحبؒ پراعتراض کرنا صحابی یا تابعی پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔

حضرت مؤلف کی عمراس وقت تقریبانوی سال ہے اور خدا کے فضل وتو فیق ہے آپ کی ہمت وعزم جواں کا بیرحال ہے کہ آج کل کتاب مذکور کے ار دوتر جمہ میں شب وروزمصروف رہتے ہیں ،خدا کرے ترجمہ کی بھی تکمیل واشاعت جلد ہوسکے۔متعنا اللہ بطول حیات النافعہ۔

### حالات راقم الحروف سيداحمد رضاعفاالله عنه بجنوري

احقر کی پیدائش جنوری ۱۹۰۷ء میں بمقام بجنوری میں ہوئی، وادھیال سیتا پوری اور نانہیال جہاں آ بادضلع بجنور ہے، ان دونوں خاندانوں کامفصل تذکرہ اورسلسلۂ نسب کتاب''شجرات طیبات' مصنفہ نظہورالحسن صاحب سیتا پوری میں س ۲۲۲ وس۹۳ پر ندکور ہے یہ کتاب انساب سادات ہند میں غالبًاسب سے بڑی تصنیف ہے جو ۹۲۰ صفحات میں امیرالمطابع سیتا پور سے چھپ کر ۱۹۱۲ء میں شائع ہوئی تھی، احقر کے والد پیر جی شبیرعلی صاحب مرحوم کوانساب کی تحقیق وجنجو کا نہایت شغف تھا، اس لئے ان سے مؤلف کتاب ندکور کی عرصہ تک شخصی مالات سادات ضلع بجنور کے سلسلہ میں مکا تبت بھی رہی ہے، احقر کی ابتدائی فاری وغیرہ کی تعلیم بجنور ہوئی، ۱ اسال کی عمر میں بولی کے لئے سیوہارہ کے مدرسہ فیض عام میں داخل ہوا۔

 احقرنے عدم شرکت اور تعلیم پوری کرنے کوتر جیج دی ،جس کے لئے حضرت شاہ صاحبؓ ہے بھی اجازت حاصل ہوگئی۔

اس طرح وہ دورہ کا سال پورا کر کے احقر تبلیغ کا لجے کرنال چلا گیا ، وہاں تین سال اور چند ماہ رہ کرتبلیغی ضرورت کے لئے انگریز ی پڑھی ،ادب عربی کے خصص کا نصاب پورا کیااور کتب مذاہب وملل کا مطالعہ ،مشق تقریر ہتح ریومنا ظر کا سلسلہ رہا۔

وہاں سے فارغ ہوکر ۲۹ء میں ڈابھیل پنجااور مجلس علمی ہے تعلق ہوا جو ۴۵ ء تک باقی رہا،اس کے بعدرفۃ رفۃ ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ مجلس کو مستقل طور سے کرا چی منتقل کرنا پڑا، حضرت مخدوم ومحتر م مولانا محمد بن موی میاں صاحب بانیوسر پرست مجلس نے احقر کو وہاں بھی بلانا چاہا اورا پیخصوصی تعلق کی بناء پرمع متعلقین کرا چی میں رہنے کی سہولتیں بھی دینا چاہیں، مگراحقر کے لئے بعض وجوہ سے ترک وطن کو ترجے نہ ہو تک ۔ اورا پیخصوصی تعلق کی بناء پرمع متعلقین کرا چی میں رہنے کی سہولتیں بھی دینا چاہیں، مگراحقر کے لئے بعض وجوہ سے ترک وطن کو ترجے نہ ہوتی ہوگئے کہ ۴۷ء میں دورہ کے سال حضرت شاہ صاحب ہے لئے بے نظیر حدیثی کرشمہ نیسی ، حق تعلی کی شان کر بی اور فضل وانعام کو و تکھئے کہ ۴۷ء میں دورہ کے سال حضرت شاہ صاحب ہے گئے کہ بھی ہوگئے تھی ہوگئے تھی اور حضرت بی کی اجازت پر تعلیمی سال بادل نخواستہ پورا کر لیا تھا،اس کی تلا فی چندسال بعد ڈابھیل کے درس کا قادات پر مرکوز رہی جن کی پوری خصوصی کی قدر و منزلت بھی دل میں اچھی طرح جاگزیں ہوچک تھی ،اس لئے زیادہ توجہ بھی آپ کے ان ہی افادات پر مرکوز رہی جن کی پوری فدراب انوارالباری کی ترتیب کے وقت ہور ہی ہے ، والحمد والمنہ ۔

۳۸ء و ۳۹ء میں فیض الباری ونصب الرائی وغیر وظیع کرانے کی غرض ہے رفیق محتر م مولا ناالمکرّم علامہ بنوری کے ساتھ حرمین ومصر و ٹرکی کا سفر ہوا ۹ • • ۱ ماہ قیام مصر میں علامہ کوثریؒ ہے تعلق واستفادات بھی بڑی نعمت تھے، جس طرح ٹرکی کے کتب خانوں کی بےنظیر مخطوطات عالم اور مصرکے معاہدا سلامیہ کی زیارت قابل فراموش نہیں۔

اس خالص علمی سفر کےاول وآخر جواپے محبوب ترین روحانی مراکز مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کی حاضری وجج وزیرات کی نعمت وسعادت اور دونوں بارطویل قیاموں میں علماء ترمین سے تعلق واستفادات ،معاہدوم کا تب حرمین کی زیارات ، بیوہ نعمتیں ہیں جن سےاو پر کسی نعمت کا تصور اس دنیوی زندگی میں نہیں ہوسکتا۔

#### شکر نعمتہائے تو چند انکہ نعمتہائے تو عذر تقصیرات ماچند انکہ تقصیرات ما

دارالعلوم نے فراغت کے بعد بیعت سلوک کی طرف رتجان ہوا، حضرت شاہ صاحب قدس رہ ہے استشارہ کیا کہ کس ہے بیعت ہوں تو
حضرت نے خضرت شیخ وقت مولا ناحسین علی صاحب میا نوالی قدس سرہ کا مشورہ دیا، احقر ان کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت ہوا اور تاحیات
استفادات کرتارہا، چندسال قبل حضرت شیخ ومرشد مولا ناعبداللہ شاہ صاحب خلیف خضرت مولا نااحمہ خان صاحب کندیاں ضلع میا نوالی ہے پہلے
ذریعہ مکا تبت اور پھر سر ہندشریف میں وقت زیارت مشافہ تاثر ف بیعت حاصل کیا، آپ کی وفات کے بعد بھی ای طرح آپ کے جانشین
حضرت شیخ ومرشد مولا نا خان مجمد صاحب دام برکاتہم ہے پہلے ذریعہ مکا تبت پھر گذشتہ سال وقت تشریف آوری دیو بند مشافہ تائیہ بیعت ہے مشرف
ہوا، واللہ الموفق لما یحبہ و برضی ، زمانہ تعلق مجلس علمی ڈا بھیل میں 80 سال تک کتب درسی بھی جامعہ ڈا بھیل میں پڑھا کمیں ، یادر ہے کہ البلاغة
الواضحہ ، قد وری ، کنز و ہدا بیمیدی ، وشرح عقا کہ ، دیوان شبنی وسبعہ معلقہ وغیرہ پڑھا کمیں ، حضرت مولا نااحمہ بزرگ صاحب جس زمانہ میں افریقہ
گئے تھے تو اہتمام جامعہ بھی احقر ومولا نامفتی بسم اللہ صاحب کو سرد کرگئے تھے ، دیو بند سے فارغ ہوکر احقر نے 'دمولوی فاضل' ، پنجاب یو نیورٹی
کے امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کا میابی حاصل کی تھی اور چارسال تک مولوی فاضل کے پرچہ جواب مضمون عربی کامیتی تھی رہا۔

۳۶ء ہے، ۵۶ء تک احقر کا قیام بجنور رہا جس میں مطب کا مشغلہ اور پھھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی اہتمام بیتیم خانہ اسلامیہ بجنور کے ساتھ رہا،۵۳ء ہے۔ ۵۹ء تک دبلی قیام رہا،جس میں دفتر رونامہ الجمیعة اور الجمعیة پریس سے انتظامی تعلق رہا۔ یہاں بطورتحدیث نعمت بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ۴۷ء میں احقر کا عقد نکاح حضرت شاہ صاحبؓ کی حچھوٹی صاحبر ادی ہے ہوا ( نکاح حضرت علامہ مولا ناشبیرا حمدعثائی نے پڑھایاتھا ﴾ ان ہے حضرت شاہ صاحبؓ کی زندگی کے بہت سے واقعات خصوصاً گھریلوزندگی کے بہت سے حالات کاعلم بھی مجھے ہوا، خدا کرے، حضرت شاہ صاحبؓ کے اس تعلق سے مجھے نفع آخرت بھی حاصل ہو، آمین ۔

اب دوسال سے دارالعلوم دیو بند کے شعبہ نشر واشاعت سے تعلق ہے جس میں ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحد قاسم صاحب قدس سرہ کی تصانیف کی تسہیل، عنوان بندی وضیح اغلاط مطبعی وغیرہ کا کام سپر دہے، یہاں کے قیام میں ماہوار پروگرام کے رواج اور قسط وارکتابیں شائع کرنے کی سہولت دیکھ کرخیال ہوا کہ انوارالباری شرح اردوضیح ابنحاری کا کام کیا جائے جس کے لئے مقدمہ اور تذکرہ محد ثین کی ضرورت محسوس ہوئی خدا کا شکر ہے کہ پہلی جلد کے بعد مقدمہ کی دوسری جلد بھی شائع ہور ہی ہے، اس کے بعد شرح بخاری کا پہلا پارہ آ جائے گا، ان شاءاللہ، اس طرح اس حدیثی خدمت کی ۴۰ منزلیس پوری کی جائیں گی، واللہ الموفق المیسر ۔

آ راءوارشادات گرامی

تذکرہ محدثین حصداول میں علاوہ دیگرمباحث و تفصیلی تذکرہ امام اعظم ؓ، ڈیڑھ سومحدثین کے اجمال و تفصیلی تذکرے آ چکے تھے، پیش نظر حصد دوم میں اے محدثین کے مستقل تذکرے اور ضمنی تذکرے مثلاً حضرت علامہ تشمیر قدس سرۂ یا حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی نوراللہ مرقدۂ کے تلامذہ محدثین وغیرہ بھی تقریباً ایک موہوں گے،اس طرح سات سے زیادہ مجموعی تذکرے سامنے آگئے۔

خیرالام (امت محمریہ) میں سب سے زیادہ برگر بدہ طبقہ فقہاء و محدثین کا ہے، کیونکہ نرے مفسرین یا محدثین کا پایہ بھی اس سے نیچے ہے ای لئے اس طبقہ کی دینی علمی خدمات کا بھی سب سے او نیچا مقام ہے، اس جامع وصف روایت و درایت برگزیدہ طبقہ کی ایک مستقل و کمل تاریخ مدون ہونے کی نہایت ضرورت ہے، تا کہ دین قیم کے ان جلیل القدر ضدام کے بابر کا ت انفاس و علمی خدمات سے تعارف حاصل ہو، امندرجہ بالا ضرورت ، تا شرح بخاری شریف کی مناسبت، ۳ حضرت شاہ صاحب سے طرق درش کے باعث جگہ جگہ تین کے حالات پر دوشنی ڈالا کرتے تھے، اوراس خیال سے بھی کہ محدثین احناف کو مطبوعہ کتب رجال و طبقات میں جیح جگہ نیس کی تذکر کہ محدثین کی دوجلدیں پیش ہیں۔

اس نقش اول میں بہت سے تذکرے موادمیسر نہ ہونے کی وجہ سے ناقص بھی ہے، بعض کتابوں پرضرورت سے زیادہ اعتاد بھی نامناسب ہوا، اپنے مخلص بزرگوں نے بعض خامیوں کی طرف بھی توجہ دلائی، بہت ی مطبعی اغلاط بھی باعث ندامت ہوئیں، انشاءاللہ، ان سب امور کی تلافی کی جائے گی اور جتنے مفید علمی مشورے آئے ہیں، یا آئندہ آئیں گےسب پرمل کیا جائے گا۔

مجھے اس امرے نہایت مسرت ہے کہ اہل علم نے میری اس خدمت پر توجہ کی ، کتاب ملاحظ فرما کراپنی مفصل رائے ،مفید اصلاحات ومشوروں سے نواز ااور میں ان سے مستنفید ہوا ، یہاں اپنے ایکا برواحباب کے بیسیوں مکا تیب گرامی میں سے حسب گنجائش چندا یک پیش ہور ہی ہیں۔

# مكتوب كرامي حضرت يشخ الحديث مولا نامحد زكرياصا حب سهار نيوري رحمه الله

کرم محترم زادت معالیکم ، بعد سلام مسنون گرامی نامه کی دن ہوئے موجب منت ہواتھا، بڑی ندامت ہے کہ عریضہ کے لکھنے میں امراض واعراض کی وجہ سے تاخیر ہوگئ، کتاب تو فرط شوق میں اس وقت رات ہی کوسننا شروع کردی تھی اور فہرست پوری اور چند مباحث تو رات کے الم اس کے بعد بھی چند مرتبہ کچھ حصہ دن میں خود دیکھا اور کچھ رات کو کسی سے سنا اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خبر عطا فرمائے کہ آپ نے بہت ہی محنت اور تفصیل سے مضامین کو جمع فرمایا ، بالحضوص امام صاحب محمت نقاصیل بہت ہی اہم اور مفید ہیں ، جن تعالیٰ شاندا پے فضل وکرم سے اس سعی جمیل کو قبول فرمائے اور دارین میں اس کی بہترین جزاء خبر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ و تعالیٰ شاندا پے فضل وکرم سے اس سعی جمیل کو قبول فرمائے اور دارین میں اس کی بہترین جزاء خبر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ م

تمتع کی تو فیق عطافر مائے ، بلاکی تصنع اور تواضع کے عرض ہے کہ اس ناکارہ کا ذکر اس اہم اور مبارک کتاب میں کتاب کے لئے عیب ہے ، آپ نے دوسرے حصہ کو بھی اس ذکر سے عیب دار بنانے کا خیال ظاہر فر مایا ، بندہ کی درخواست ہے کہ اس سے اپنی مبارک کتاب کی وقعت نہ گرائیں ، اس میں کوئی تصنع نہیں ہے ، بندہ کو تقاریظ لکھنانہیں آئیں ، کیا ہے ویضہ اس کا بدل نہ ہوسکے گا؟ ، فقط زکریا ۔۔۔۔ ۲۵ جمادی الاولی ۱۳۸ھ

## مكتوب كرامي سيدي وسندى الشيخ مولا ناخان محمرصا حب نقشبندي مجد دى رحمه الله

بعدالحمدوالصلواة وارسال التسليمات والتحيات فقيرخان محرفی عنه بگرامی خدمت حضرت مولا نااحمد رضاصا حب عرض گزار ہے کہ آپ
کا ولا نامہ مع رجسٹری انوارالباری موصول ہو کر باعث سرفرازی ہوا اس ہدیئے بہیہ اور یا دفر مائی کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ تعالیٰ عنا خیر
الجزاء، حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ نے ایک سال اپنے مخلصین کو دورہ کہ حدیث پڑھایا تھا جس میں حضرت کے صاحبزا دے
مولوی محمد سعید مرحوم، حضرت مولا نامجہ عبداللہ صاحب قدس سرہ اور دیگر علاء متوسلین کی جماعت شامل تھے، حضرت نے سارے علوم کی تعمیل
تین سال کا نبورہ میں رہ کرکی ، مولا نام بیداللہ صاحب پنجاب کے مشہور مدرس کا نبور میں تھے، اکثر کتا ہیں ان سے پڑھیں۔
اندالہ ای کا طرز سریہ مف میں میں فقد کہ بن آپ سے بیان تھا ہیں ان سے برٹھیں۔

انوالباری کا طرز بہت مفید ہے اور فقیر کو پسند آیا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کی تحکیل کے اسباب پیدا فرمائے اور آپ کے اخلاص میں ترقی اور کام میں برکت عطافر مائے ، آمین

مكتوب كرامى حضرت استاذى المعظم مولانا محمرادريس صاحب كاند ملوى شنخ الحديث رحمه الله جامعها شرفيه لاهور

بعد تحیهٔ مسنونہ و ہدیۂ دعوات غائبانہ آ نکہ ہدیہ محبت ورضا موصول ہوا، جس کواگراضح الہدایہ کہا جائے تو ان شاءاللہ تعالیٰ سیحے ہوگا اور ایسے ہدیۂ صححہ کے ساتھ حسن غریب لانعرفہ الامن ہذا الوجہ (ای من وجہ السیدالرضا) کا بھی اضافہ کردیا جائے تو صحت اورغرابت کے اجتماع میں کوئی اشکال نہ ہوگا یہ ہدیہ موجب صدمسرت ہوا، اللہ تعالیٰ اتمام وا کمال کی توفیق بخشے اور اپنے قرب ورضا کا ذریعہ بنائے ، آمین ٹم آمین سے میں کوئی اشکال نہ ہوگا یہ ہدیہ موجب صدمسرت ہوا، اللہ تعالیٰ اتمام وا کمال کی توفیق بخشے اور اپنے قرب ورضا کا ذریعہ بنائے ، آمین ٹم آمین سے بغیر کے نام ارسال کرتے رہیں، ان اجزاء کی جو قیمت ہوگی وہ میں انشاء اللہ تعالیٰ محتب محترم مولا نامولوی محمد یوسف صاحب بنوری سلمہم کے پاس جمع کرتار ہوں گا، زیادہ بجزاشتیاق لقاو ہدیۂ دعا کیا عرض کروں۔

# مكتوب كرامي حضرت مولا ناظفراحمه عثاني شيخ الحديث درالعلوم نندوا للديار سنده رحمه الله

انوارالباری کا مقدمہ حصہ اول موجب مسرت وابہّاج ہوا بوجہ علالت میں جلد نہ دیکھ سکا، اب بھی پورانہیں ہوا، مگرا کثر مقامات سے کھاما شاءاللہ خوب ہے میرے حالات کہیں نہیں چھپے نہ میں نے لکھے، آپ کی خاطر پچھلکھ کرارسال کر دوں گا۔

تقريظ حضرت مولانا ابوالمآثر حبيب الرحمن صاحب أعظمي ركن مجلس شوري دارالعلوم ديو بندرحمه الله

مقدمہ انوارالباری حصہ اول کومختلف مقامات سے میں نے بغور پڑھا،مختلف کتابوں میں جوقیمتی معلومات منتشر تھے، ان کومؤلف کتاب جناب مولا نااحمد رضا بجنوری نے جس محنت و جانفشانی سے یکجا اور مرتب کیا ہے اس کی داد نہ دیناستم ہے،معمولی فردگذاشتوں سے کسی مؤلف کی کتاب کا خالی ہونا تقریباً ناممکنات سے ہے اس لئے ان سے قطع نظر کر کے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مقدمہ بہت قیمتی اور بیش بہا معلومات پر مشتمل ہے، میں مؤلف سلمہ اللہ کوان کی اس تالیف پر دلی مبارک بادپیش کرتا ہوں۔

تقر **یظ حضرت مجامد ملت مولا نامحد حفظ الرحمٰن صاحب ناظم اعلیٰ جمعیۃ العلمیاء ہندرحمہ اللّٰہ** مولانا سیداحمد رضاصا حب بجنوری نے جو جماعتی حثیت ہے میرے رفیق کاربھی ہیں، بخاری شریف جیسی عظیم دیث کی کتاب پر اردو کیں بیکوشش کی ہے، کہ رئیس المحد ثین حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب نوراللہ مرقدۂ کے افادات کو بخاری کی شرح کے طور پر پیش کریں، حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ مسلمہ طور پر اپنے وقت کے علم حدیث میں مجدد سمجھے گئے ہیں اور حدیثی شقیح وتحقیق میں ان کا پایہ سلف صالحین کی ممتاز اور نمایاں ہستیوں میں سمجھا جاتا ہے، ہخت ضرورت تھی کہ اردوز بان میں اس متہم بالشان کتاب کے افادات ارباب ذوق واہل علم کے سامنے آ جائیں تا کہ اس کی افادیت زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے، اور یہ معلوم ہو سکے کہ حدیثی شقیح و تدقیق کے ساتھ ساتھ مسلک حنی کو حدیث سے کس قدر قربت و ریگا گلت حاصل ہے۔

مولاناموصوف شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس سلسلہ کی پہلی کڑی ارباب فکر کے سامنے پیش کردی ہے جس کا نام مقدمہ انوار الباری شرح بخاری ہے، کتاب کے اس حصہ اول کو دیکھنے ہے اہل علم بخو بی اندازہ کرسکیں گے کہ مولانا موصوف نے کس جا نکاہی اور علمی کا وشوں کے ساتھ ان علمی افا دات کو پیش کیا ہے، حق تعالیٰ ہے دعاہے کہ ان کی سعی کواہل علم وفکر کی نظر میں ''سعی مشکور'' فرمائے۔

تقريظ حضرت مولانا سيدمحمر ميال صاحب ديوبندى ناظم جمعية علماء منددامت بركاتهم

عامداؤ ومصلیاً ومسلماً، مولانا المحتر مسیداحمد رضاصاحب نے حضرت الاستاذ العلام محدث جلیل مولانا سیدانور شاہ صاحب تشمیری و قدس مرزم واحتیاط اور شرح وبسط کے ساتھ جمع کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اس کی پہلی قسط یعنی مقدمہ انوارالباری کا حصہ اول ہمارے سامنے ہے، جس تفصیل ہے یہ پہلا حصہ مرتب کیا گیا ہے اس سے اس" بحرذ خار" کا اندازہ ہوتا ہے جو بخاری شریف کی اردوزبان میں مکمل شرح کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا، ان شاء اللہ۔

اس نے اس حصہ کو پڑھنا شروع کیا چونکہ اردوزبان میں ایک نی اور جامع تصنیف تھی ،اس سے اتنی دلچیں ہوئی کہ دوسر ہے مشاغل کی الجھنیں فراموش ہوئی اور کتاب کا بہت بڑا حصہ حرفاً حرفاً پڑھ لیا، حقیقت سے ہے کہ بید حصہ اردوداں طبقہ کیلئے نادر تحفہ ہے اور امید ہے کہ ای طرح دوسر سے جھے بھی اردوداں اہل علم کے لئے گراں قدر ہدایا ہوں گے جو زبان اردو کے دامن میں علم حدیث کے قیمتی جواہر پاروں کا اضافہ کردیں گے،اردوزبان کی عجیب وغریب خصوصیت سے بھی ہے کہ اس کے بو گئے اور سمجھنے والوں کی غالب اکثریت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سے رابط تقلیدر کھتی ہے۔

اردوز بان میں اختلافی مسائل مثلاً قر اُت فاتحہ خلف الامام یا آمین بالجمر وغیرہ کے متعلق بہت می کتابیں لکھی جا چکی ہیں مگرخود امام صاحبؒ اور آپ کے رفقاء کار کے متعلق کتابیں تو کیامعمولی رسالے بھی شاذ و نادر ہی ہیں۔

ایک حنفی المسلک جو با قاعدہ عالم نہ ہووہ اختلافی مسائل پر غیر حنفی ہے گفتگو کرسکتا ہے، لیکن امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے متعلق اہل الرائے اور نا آشنا حدیث ہونے کا جو پر و پیگنڈہ کیا گیا اور کیا جا تا ہے اس کا محققانہ جو اب اس کے پاس نہیں ہوتا، بلا شہدا یک ایک کتاب کی ضرورت تھی جو اس پر و پیگنڈے کے تاریک پر دول کو چاک کرے اور جس میں امام صاحب کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہوجن کی بناء پر دنیاء علم نے آپ کو امام اعظم تسلیم کیا، مقدمہ انوار الباری کا یہ پہلا حصہ جو تقریباً تین سوصفحات پر مشتمل ہے، ایک جام حیات ہے جو اس ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس تشکل کو سیر ابی ہے بدلتا ہے۔

مخالفانہ پروپیگنڈے کی تقویت حضرت امام بخاریؓ کے اندازتحریر ہے بھی پینچی کہ کہیں آپ کے مبہم الفاظ کوامام اعظم کے مسلک پرجرح اور کہیں آپ کے عقائد کے متعلق تقیداور تنقیص سمجھا گیا۔

انوارالباری کے مصنف مدخلہ العالی نے اس کی طرف توجہ کی ہے اور محققانہ انداز میں بے شار شواہد و نظائر کے ساتھ ان اعتراضات کا

جواب دیاہے جوامام صاحبؓ کے علم ، مسلک یا عقیدے پر کئے جاتے ہیں اور حقیقت سے ہے کہ اس جواب دہی میں کہیں کہیں وامن احترام کی گرفت بھی ڈھیلی پڑگئی ہے اور واقعہ سے کہ ارشادر بانی لا یہ جب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم اگر چہ مصنف کی اس شوخی تحریر کے لئے جواز پیدا کر دیتا ہے گرتا ہم اصب الکتب بعد کتاب الله کے مصنف کی تعظیم و تکریم ہمارے ان فرائض میں ہے ہے جوتواز ن و تقابل کے وقت بھی کی تخفیف کو قبول نہیں کرتے۔

بہرحال کتاب ہرایک طالب علم کے لئے وہ متعلم ہویا معلم ، قابل قدر ذخیرہ ہے ،اللّٰد تعالیٰ اس کومقبولیت عطافر مائے اور مصنف کو اینے تصنیفی منصوبہ کی تکمیل کی توفیق بخشے و ماذلک علی اللّٰد بعزیز ،محد میاں عفی عند۔

## مكتوب كرامى حضرت مولا ناابوالوفاصاحب افغاني رحمه اللهمديراحياء المعارف النعمانية حيدرآ باددكن

جزاک اللہ خیرا،آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے، تذکرے بڑے قیمتی ہیں،امام صاحب کے ختمات کے متعلق تو آپ نے تحقیق کاحق اداکر دیا مگر مجھے ابھی مولانا شبلی کی تحقیق کے متعلق شبہات ہیں، تحقیق کی فرصت نہیں، کاش!اس اعتراض و جواب کوآپ درج بھی کردیتے تو آئندہ اس کاسد باب ہوجاتا۔

مقدمه ٔ انوارالباری کا مطالعہ تھوڑا تھوڑا جاری ہے، وفت نہیں ماتا ،کبھی اخیررات میں ،کبھی سونے سے قبل دیکھ لیتا ہوں ، بڑی محنت کی ہے آپ نے اور بہت می چیزیں اور خیانتیں متعصبین کی واضح کر دی ہیں ،افسوں کے تھیجے اچھی نہیں ہوئی، طباعت کی غلطیاں رہ گئی ہیں ،آج شب میں امام شافعی کا تذکرہ پڑھا، واقعی! آپ نے تحقیق کاحق اوا کر دیا ہے دل سے دعا ئیں نکلیں۔

## مكتوب گرامی حضرت مولا نامحمه جراغ صاحب" العرف الشذی" رحمه الله

انوارالباری کے مقدمہ کا پہلاحصہ بطور تخذ کئی دن ہوئے موصول ہو چکا ہے بے حد شکریہ، اسباق سے فرصت کم ہوتی ہے اور حافظہ کا فی حد تک خراب ہو چکا ہے، اور د ماغ بیاری کی وجہ سے ذہنی انتشار کا شکار ہے، اس لئے آ ہت آ ہت د کیھنا شروع کیا ابھی کچھ د مکھے چکا تھا کہ ایک علم دوست صاحب عاربیة و مکھنے کے لئے لے گئے۔

اپنی بیاری کی وجہ سے کتاب پر پچھتھرہ کرنے کی صلاحیت سے تو عاری ہوں ،البتہ اس پرمبار کباد کرتے ہے حضرت شاہ صاحب کے علوم کوشائع کر کے عام کرنے کاارادہ فرمایا ہے ،جسسال ہم نے دورہ ختم کیا تھا اس وقت بھی بعض شرکاء صدیث نے پیدے کیا تھا کہ حضرت کے علوم کی اشاعت ہونی چاہئے اور پچھا حباب نے اس کے لئے چندہ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، مگر بعد میں اس خیال کومملی جامہ نہ فعیب ہوا۔
میرے پاس حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کے نوٹ ہیں (جیسے تقریر ترفدی کے نوٹ بصورت العرف الشذی تھے ، ان میں مسائل مختلف فیہا کی طرف توجہ کم ہے ، کیونکہ مسائل کے بارے میں حضرت ترفدی کے درس میں مفصل بحث فرمادیا کرتے تھے۔

بخاری کے نوٹس مجھ سے دونٹین سال عاریۂ لے کرمولا نامحمدا در لیں صاحب نے اپنے لا ہورا بتدائی ایام میں رکھے تھے بعد میں واپس کردیئے اب اگر مناسب خیال فرمادیں تو میں وہ قلمی کتاب عاریۂ آپ کو بھیج دوں کہ آپ اس سے بچھ لینا چاہیں تو لے لیں؟ مگریہ بھی فرمادیں کہ کیا پاکستان سے آپ کو ہندوستان میں قلمی کتاب بہنچ سکے گی؟

مکتوب گرامی حضرت مولانا سید فخرانحسن صاحب رحمه الله استاذ حدیث و تفسیر دارالعلوم دیو بند صدیقی انمکرم مولانا السیداحدرضا صاحب زیدت مجدکم ،السلام علیم ورحمة الله ،انوارالباری علی صحیح ابنخاری کے مقدمہ کی پہلی قسط مطالعہ کی اور بہت سے صفحات بالاستیعاب دیکھے، آپ نے بہت کی کتابوں کاعطراس میں پیش کیا ہے،اردو میں حضرات محدثین بالخصوص حضرات حنفیہ اخص الخصوص حضرت امام اعظم پر آپ نے ایسی چیزیں پیش کردی ہیں جن کی طلبہ اور علماء کیلئے بالخصوص احناف رحمہم اللہ کے لئے ہروفت ضرورت تھی، جزاکم اللہ خیرالجزاء۔

میرے نز دیک طلبائے حدیث اورعلماء کے لئے ازبس اس کا مطالعہ ضروری اورمفید ہے، البتہ حضرت امیر المؤمین فی الحدیث امام بخاریؓ کے بارہ میں جواب دہی میں ذرالہجہ تیز ہو گیا ہے،امید ہے کہ آئندہ کتاب میں اس کالحاظ فر مایا جائے گا۔

# مكتوب كرامى حضرت مولا ناعبدالله خان صاحب تلميذر شيد حضرت علامه تشميري قدس سرة

مقدمہُ انوارالباری موصول ہوا، بہت بہت شکریہ، بالبدا یہ بیز بان پرآتا ہے کہ وہ کون ی خوبی ہے جواس کتاب میں نہیں، کتاب کیا ہے، ماشاءاللہ ایک نایاب انسائیکلو پیڈیا ہے، کسی طور مقدمہُ فتح الباری سے کم درجہ کی چیز نہیں ہے'، آپ نے بہت سے مفید مشورے اور اصلاحات بھی کھی ہیں جن سے استفادہ کیا گیا، جزاہم اللہ خیرا۔

# مكتوب كرامى حضرت مولانا قاضى سجاد حسين صاحب رحمه الله صدر مدرس مدرسه عاليه فنخ يورى دبلي

انوارالباری کامقدمہموصول ہوا جس کو میں وقت نکال نکال کر بہت غور سے پڑھ رہا ہوں ، ماشاءاللہ بہت ہی مفید کام شروع کیا ہے ، امام اعظم کی جانب سے مدافعت کا توحق ادا کر دیا ہے۔

# مکتوب گرامی حضرت مولانا محربن موسیٰ میاں صاحب رحمہ اللہ سملکی افریقی سرپرست مجلس عملی ڈابھیل وکراچی

الحمد للد مقدمه انوارالباری کے پہلے حصہ کی ساعت سے علمی فوائد حاصل ہوئے، جزاکم اللہ خیرا، یہاں برادر حضرت مولانا مفتی ابراہیم سنجالوی صاحب و برادر مولانا محمدا یکھلوا بیصاحب سلمہانے بھی آپ کی اس تصنیف کو پہند فرمایا اور قدر کی ، دونوں حضرات نے کہا کہ اس قتم کی کتاب کی ضرورت تھی جوالحمد للد، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ مہیا کردی ، دونوں حضرات اور بیما جر ظلوم جہول شکر گزار ہیں اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آب کی اس تصنیفی کوشش سے مسلمانوں کو اور خصوصاً علی تکرام کونفع بخشے اور کتاب زیادہ سے زیادہ مقبول ہواور آپ کے لئے صدقہ جاربہ ہے ، آپ کی اس تصنیفی کوشش سے مسلمانوں کو اور دیدہ ریزی سے علماء احتاف کے لئے میسر مابیا می جمع و مرتب کردیا، فللہ الحمد ولکم الشکر۔

#### مکتوب گرامی حضرت مولا ناسید محمد پوسف صاحب بنوری رحمه الله پیرون

شيخ الحديث جامعه عربيه نيوثاؤن كراجي دامت بركاتهم

گراں قدرمحتر م، زاد کم اللہ فضلا وعلاء، اسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانۂ ، انوارالباری کی پہلی جلدموصول ہوگئی، ماشاءاللہ اپنے رفیق محتر م کاعلمی رفیع کارنامہ یکا بیک آنکھوں کے سامنے آیا، بہت خوشی ہوئی، خیال تھا کہ پورا مطالعہ کر کے تاثر ات ککھوں گا،لیکن موافع وعوائق کے خوف سے کہ کہیں تاخیر نہ ہوجائے اس لئے تمیں صفحے دیکھے کر ہی بطور رسید خطالکھ کر پیش کرتا ہوں، اللہ کر ہے سن قلم اور زیادہ، خدا کرے اس کی جمیل ہوجائے اورامت کوفع پہنچے، امام العصر حضرت شیخ کے علوم ونفائس ہے دنیا اس کے ذریعہ روشناس ہوجائے۔ بہرحال اجمالی ہدیئے تبریک قبول فرمایئے ، میں طویل ساڑھے ۴ ماہ کے سفر کے بعد پہنچا ہوں ،اس لئے مشاغل کا اور بھی انہاک ہے ، درس ہی کیا کم تھا کہ اس پرمتنز ادامور روز افزوں ہیں ، امید ہے کہ مزاج مبارک بخیر ہوگا اور حضرت مفتی صاحب ، مدت حیاۃ الطبیۃ بھی بخیریت ہوں گے ،ممنونِ ہوگا ،اگرمیراسلام اخلاص تعظیم پہنچادیں ، ولکم الشکر ، دعوات صالح ہے فراموش نے فرما کیں۔والسلام

444

مكتوب كرامي مولا ناعبدالرشيد صاحب نعماني دامت بركاتهم

جزا کم اللہ، آپ نے بڑا کام کیااردودانوں کے لئے نعمت غیرمترقبہ ہاتھ آگئی اس قدرتفصیل ہے اس موضوع پراب تک کس نے قلم اٹھایا ہے، آپ نے مجھ سے بھی اپنی تالیف مدیف کے بارے میں رائے دریافت کی ہے، میں اہل علم کا خادم ہوں ، اپنا توبیحال ہے۔ نیچ جاذوق طلب از جبتجو بازم نہ داشت دانہ می چیدم ازاں ، روزے کہ خرمن داشتم

آپ کی کتاب گابھی استفادہ کی نظرے مطالعہ کیا، پہلانسخہ جس روزموصول ہوا معاپڑ ھناشروع کردیااوردوسر کے روزختم کر کے ہی دم لیا، خیال تھا کہ فوراً عریضہ پیش خدمت کیا جائے مگر موفق نہ ہوا، کتاب التعلیم کا تحشیہ اوراس کی پروف ریڈنگ پھر خلافت معاویہ اور بزید کی بخیہ در کی ایک کام ہوتو، ذرا فرصت نہیں ملتی بس پھر جواپئی مصروفیتوں میں گم ہوا تو اب دوبارہ والا نامہ کے وصول ہونے پر ہوش آیا، خدا خدا کر کے کل سے خطوط کے جواب خطوط میں مصروف ہوں۔
سے خطوط کے جواب کیلئے وقت نکالا ہے، یہ وقت عباسی کی خدمت گزاری کا تھا، کل سے اسے موقوف کر کے جواب خطوط میں مصروف ہوں۔
آپ نے تو بہت کچھ لکھ ڈالا، یہ حصہ تو مقدمت بختاری کی بجائے منا قب ابی حنفیہ کہلانے کا مستحق ہے، بلا شبہ شرکاء تدوین فقہ کا تذکرہ اس کا خصوصی وصف ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو واضح کر دیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تابد ہر جناب کو زندہ وسلامت باکرامت رکھے اور عمر کھراپنی مرضیات میں انہاک نصیب فرمائے، بچھے بھی دعاء خیر سے سرفراز فرما کیں۔

مكتوب گرامی شیخ النفسیرمولا نا ذا كرحسن صاحب پیملتی بنگلور، دامت بر كاتهم

مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولا ناسعیداحمد صاحب اکبرآ با دی رحمه الله صدر شعبه دبینیات مسلم یو نیورشی علی گڑھ

محتِ محترم ومکرم اسلام علیم، انوارالباری جلدا پر بر ہان میں تو جب تبھرہ ہوگا، ہوگا ہی، سردست اس اہم علمی کارنامہ پر جوحضرت الاستاذر حمۃ اللہ علیہ کے نام نامی ہے شرف انتساب رکھتا ہے، دلی مبار کباد قبول فرما ہے ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ نے بہت اہم کام اپنے ذمہ لیا ہے، اللہ تعالی معین ومددگار ہواور آپ اسے استقلال وثبات کے ساتھ تھیل کو پہنچا سکیس آمین حوالوں میں اگر آپ کی اس انتقاکوشش کے ثمرہ میں (۱) ایک ہی مصنف میں وہ بھری ہوئی چیزیں سامنے آگئی ہیں جو آج تک میری دانست میں جع نہ تھیں، داللہ اعلم مختلف کتب میں کہیں بحوالہ اور کہیں بغیر حوالہ دوران مطالعہ نظر کچھ چیزیں گزرتی تھیں، پھرعندالضرور ۃ ان کا فراہم ہونا بغیر شدید جو جہد کی ورق گردانی کے دشوارتھا (۲) خود بہت سے حنفی علماء کی ان غلط فہمیوں کا بھی اس سے از الہ لابدی ہے جن کی معلومات کے تحت حضرت امام اعظم کا مقام بمقابلہ مشاہیر حدیث وہ نہ تھا جو اس کے مطالعہ کے بعد متعین ہوسکے گا۔ (۳) اکثر احناف عقید ہُ ہی حضرت امام اعظم کی رفعت وعظمت پر جمع ہوئے تھے، اس مصنف سے ایک جمۃ قاہرہ آپ نے قائم فرمادی جزاک اللہ جزائن الاوفی (۴) عام درس گا ہوں میں فقہ و حدیث کے مدرسین کے لئے اور خصوصاً مباحثین کے لئے ایک اجلامواد آپ نے فراہم فرمادیا ہے، فبارک اللہ فی عمر کم وعلم کم وفیما البینا امدیتم۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالماجد دريابا دى (مدير صدق) دامت بركاتهم

مخدوم المكرّم وعليكم السلام ورحمة الله، صدق مين كتابون پرتجرے كاسلسلة و مجبوراً بندكردينا پڑا، كتابون كانبار لكنے شروع ہوگئے تھاور ہرمصنف يانا شركى طرف سے پہم اور شديد تقاضے، سب پر لکھنے كاندونت نكانا ممكنے ، نه پرچه ميں گنجائش، اب صرف رسيد كتب ہے، ذيل ميں دوچارسطري بطوراجمالی تعارف كي طرف سے بہم اور شديد تقاضے، سب پر لکھنے كاندونت نكانا ممكنے ، نه پرچه ميں گنجائش، اب مرف كي اور رطب ويابس ہرتم اور ہرسطے كى! تعارف كي تعداد ميں اب ہمي كوئى نمايال فرق نہيں! پھر كتابيں ہرفن كى اور رطب ويابس ہرتم اور ہرسطے كى! بہر حال آپ كے عطيمة شريفه كا تعارف تو ان شاء الله پورى طرح كرى ديا جائے گا، بڑا نميز ها سوال پرچه ميں گنجائش كا رہتا ہے، بہر حال آپ كے عطيمة شريفه كا تعارف تو ان شاء الله پورى طرح كرى ديا جائے گا، بڑا نميز ها سوال پرچه ميں گنجائش كا رہتا ہے،

بیسیوں کتابوں کا ڈھیر ہروفت لگا ہواہے، سے مقدم کیا جائے ، سے مؤخر مہینوں گنجائش کے انتظار میں لگ جاتے ہیں۔

اورمشورے تو کیا دوں گا،الٹااستفادہ ہی اس ہے کررہا ہوں،اوراپنی معلومات میں قدم قدم پراضافہ،اردو کی اب چند ہی کتابیں ایم ہوتی ہیں،جنہیں شروع ہے آخر تک پڑھتا ہوں اوریقین فرمائیے کہ انہیں معدود نے چندمیں ایک بیجی ہیں۔ دوسر نے نسخہ کا قطعاً کوئی سوال نہیں،شکر گزارا یک ہی نسخہ پانے پرتہددل ہے ہوں،والسلام دعا گوود عاخواہ عبد المما جد۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالرشيد محمودصاحب بنيره حضرت اقدس مولانا كنگوبي رحمه الله

حفیت کی ترجیح عوفنی رسول الله علیه المذهب الحنفی طریقة انیقة هی او فق الطرق بالسنة المعروفة التی جمعت و نقحت فی زمان البخاری اصحابه،ار شادولی اللهی کی تنقیح و توضیح کی بیایک کا میاب عی ب،انشاء الله مشکور موگ، سنت معروفه سے طریقهٔ انیقه حنفیه کی توفیق و تطبیق اور بنابرین ترجیح و تفضیل، پھر تنقیص کرنے والون کی تر دیدو تضعیف اور خلاف ادب نه موتو تخفیف کا انشراح بھی اس آپ کی عرق ریزی سے انشاء الله معلوم و مشهود موگا، الله بجز کیم باحسن الجزاء کمایلیق بشانه۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولانا قاضي محدز المراتحسيني ، ايبك آباد ، دامت بركاتهم

محتری وکری زیدمجدکم ،السلام علیکم ورحمة الله،حسب ارشادگرامی انوارالباری کے متعلق اپند دلی تاثرات عرض ہیں (بیسیہ کاررائے دینے کے قابل نہیں) سیدالانبیاء علی ہے نے وجی ربانی کی جوتشر تک فرمائی،اسے نہایت ہی تحقیق اور تدقیق کے بعدامیر المونین فی الحدیث امام بخاری نے جمع فرما کرامت مسلمہ کی کامیاب رہنمائی فرمائی، اتنی جامعہ اور محققانہ کتاب کو سمجھانے اور اس کے رموز واسرار کی وضاحت کے لئے خداوند قدویں نے ہر دور میں ان بزرگ ہستیوں کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اپنی روحانیت اور علیت خداداد کے ذریع اس کتاب کو آسان ترین الفاظ میں پیش کرنے کی سعادت

حاصل کی، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نبی کامل خاتم الرسل علیہ کے تعلیمات کا رخ بھی نور کامل کا نشان لئے ہوئے بدلتا رہتا ہے، اس چودھویں صدی میں ظلم وعصیان کے تاریک ترین ماحول میں اس ہدایت کا ملہ کی ضوافگن کے لئے جن افراد کو ججۃ اللہ کے طور پر پیدا فرمایا ان میں سے ایک ممتاز اور وحید مقام کے مالک استاذ محترم محدث عصر حضرت انورشاہ صاحب تشمیری قدس سرۂ العزیز ہیں، آپ نے اس'' اصلح الکتب بعد کتاب اللہ'' کی عقدہ کشائی اور تعلیمی منافع کی عمومیت کے لئے جوشاندار خدمت کی ہے، اس کی نظیر آنے والے دور میں ناممکن ہے۔

الحمد للددینی علوم ہے آراستہ علاء کرام تو کسی حد تک اس ذخیرہ خیر و برکت سے فائدہ اٹھا لیتے تھے، مگر ہمارے اردوخواں بھائی اس نعمت سے قطعاً محروم تھے، فتنا نکار حدیث کے زمانہ میں تو نہایت ہی شدید ضرورت اس امرکی تھی کہ حدیث پرکوئی جامع اور مدلل کتاب شائع کی جائے مقام مسرت ہے کہ بخاری زماں حضرت شاہ صاحب ؓ کے گنجائے گراں مایہ کواردوزبان میں شائع کیا جارہا ہے، اور زیادہ مسرت اس بات سے ہوئی کہ اس غظیم علمی اور دینی کام کا اہتمام اس خوش قسمت ذی علم بزرگ کے ہاتھ میں ہے جس نے سالہا سال قال کے ساتھ ساتھ انورشاہ کے حال کو نہ صرف مشاہدہ کیا، بلکہ اتباع اورا طاعت کی روشی میں مقام تقرب ہے مشرف ہے، میں نے مقدمہ انوارالباری کو نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ اپنے اس لٹریچ میں داخل کرلیا جس سے میں اپنی علمی زندگی میں وقافو قنار ہنمائی حاصل کرتا ہوں ، اللہ تعالی مرتب علام کو اس کی شکیل کی توفیق سے نوازے اوراس اوارہ کے معاونین کی اعانت فرماوے ، اللہ الموفق والمعین ۔ سیدکار قاضی زاہدا تھیں ،

مكتؤب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعز يزاحمه صاحب سابق استاذ جامعه والبخيل عميضهم

جب سے تحف انوارالباری طامیں اس کے انوار میں محوہ وگیا، نام کیاا چھاپایا ہے، سجان اللہ وجمہ ہجان اللہ انعظیم واقعی تحفہ نورافزاہے، بزرگ بھائی حقیقت بیہ کہ مقدمہ نہایت عمدہ اور ماشاء اللہ پراز معلومات ہے، وقت واحد میں ناظر کو'' ناش'' شرح صدر بخشا ہے، اللہ کر رسے برائے وربیاں اور زیادہ، نکتہ رسی قابل داد ہے، حفیت کے دفاع کے لئے بیوا حد سلاح ہے، اردو دانوں اور ہم جیسے مہمل ٹو ٹی بھوٹی عربی جانے والوں کے نورافز اتو ہے، ہی ایمان پرور بھی ہے، ''اتب ع سبیل مین اناب الی''کا نیاد ھارااور بالکل نئی رو ہے، جس کے نہم ہے میں محروم تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر سے اتنانوازیں کہ لے کربس بس کیجیئے اوروہ دے دے کرراضی دونوں راضی سب حان اللہ و الحمد اللہ ، ڈا بھیل کی ایک بات ''مستقل تصنیف''یاد آئی وہ جیسی تھی تھی ماس مقدمہ انوارالباری نے تو عقیدت پر ہمادی ہے، اللہ تعالیٰ اول سے دوم اور تا آخر ہرا کیک کو بڑھا بڑھا کر ہی معمل کرادیں، وماذلک علی اللہ بعر پر ، دعا یہی ہے اور رہے گی انشاء اللہ العزیز اپنی منفعت کے پیش نظریا ئیے تھیل کوا پی آئی کھوں د کھوں د کھوں ، واقعی بڑی در پر پر نہ تا رز وخدمت حدیث کی پوری ہوتی نظر آر ہی ہے۔

مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولا نا کاشف الهاشمی ، دیوبند ، دامت بر کاتهم

کئی روز ہوئے انوارالباری کا جزءاول ملاتھا، اب تک مطالعہ کیا، اب رسیداورشکریہ پیش کرتا ہوں، میں بقسم کہتا ہوں کہ اس مقدمہ سے میں طالب علمانہ استفادہ کیا ہے، مجھے اپنے سامنے سے پردے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کوملت کیلئے تا دیرسلامت رکھیں اورزیادہ سے زیادہ خدمت لیں، ہم کویہ تو فیق ملے کہ آپ کی قدر کریں۔

مكتؤب كرامي مكرم ومحترم مولا ناسيرجميل الدين صاحب رحمه اللهاستاذ جامعه عباسيه بهاولپور

مبارک صدمبارک،اُلڈ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور محبت حدیث پاک اضعافا مضاعفہ ہو،حضرت تھا نوی قدس سرہ کا وصال ہوگیا، خدا کرے دیو بند جماعت میں ان کاتصنیفی و تالیفی کام آپ سنجالیں، کاش کہ فہرست کتب جو آپ نے درج فرمائی ہے، یعنی جن سے آپ تصنیف میں مدو لے رہے ہیں، اس میں مکتوبات شریف حضرت امام ربانی مجد دالف ثاثی و دیگر تصانیف حضرت مجد دصاحب قدس سرۂ ہمی ہوتیں، ند ہب حنیفہ کی تائید حضرت والانے جس طرح فرمائی ہے وہ رنگ بھی اختیار فرمائیۓ،ضرور۔

# مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولا ناحکیم محمداساعیل صاحب رحمه الله رکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند

گرامینامہ محبت شامہ بہت کی مسرتیں لے کر پہنچا، باری تعالیٰ آپ کو دین متین کی محکم اور کچی خدمت کے لئے عمر نوح عطافر مائے،
آمین، آپ کی کتاب کا کچھ حصداوقات متعددہ میں سنا، دل سے دعائکی خدا کرے باب قبول تک پہنچ جائے، اسلوب بیان پا کیزہ اور شستہ،
براہین مدل اور محکم ، اپنی ہمہ گیری کے اعتبار سے بہت ہی جا مع ہے، ابھی بہت ساحصہ باقی ہے، اس کو پڑھ کر سنانا ای شخص کا کام ہے، رجال
کے نام جس کی زباں پر رواں ہوں اور عربی سے واقف ہو، پھریہ ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر جز اخیر عطافر ماوے، مولانا عبدالدائم صاحب نے بے حدید نیندفر مایا۔

ایک مصرعہ یادآ گیا، قیاس کن زگلتان من بہار مرا، پرسول ایک خواب دیکھا ہے جس کے بعض اجزاء مجملاً عرض کررہا ہوں، حضرت مولا ناانورشاہ صاحب تشمیرے دارالعلوم میں دوبارہ تشریف لے آئے، سامان مخضر ہے اورای کمرے میں رکھ دیا جس میں حضرت تعقیم تھے،

اس کے بعد بخاری پڑھانے کے لئے تشریف لائے، درس کے دیگر طلباء میں، میں عبدالجلیل اورانظر شاہ بھی شامل ہیں، حضرت شاہ صاحب و بقالہ ہوکر بخاری پڑھے تقریر فرمارہ ہیں اوران کے سامنے انوارالباری کھلی ہوئی ہے، دریافت فرمایا کہ یہ س نے لکھی ہے، اشارہ تعلیقات کی جانب تھا، میں نے عرض کیا مولوی احمد رضانے اس کے بعد سرجھکا کر کچھ دیراس کو غورسے پڑھتے رہے، مفصل خواب پھر کسی وقت فرصت میں لکھوں گایا حاضری کے موقع پر زبانی عرض کے دوں گا۔

میں آپ کو کتاب کی قبولیت اورخصوصاً طبقه علاء میں پسندیدگی پرضیم قلب سے مبار کباد پیش کرتا ہوں ،اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں مزید خلوص عطافر مائیں ، والسلام ۔

لے موصوف نے ۱۲۴ کو برا۲ ءکو بوقت آمد دیو بند بموجود گی عزیم محترم مولا ناار شدمیاں صاحب سلمہ حسب ذیل تفصیل بیان کی۔

حضرت گوای طرز وہئیت پردیکھا جس پر پہلے زمانہ قیام دارالعلوم میں دیکھا تھا، داڑھی سیاہ، پھی بال سفید، صحت اچھی، خوش پوشاک، پھردیکھا کہ جامع محبد دہلی جیسی مجد کے جس میں حوض نہیں ہے باقی دالان، وسعت وغیرہ ایسی ہی ہواد حضرت شاہ صاحب خوش کی جگہ اور جنوبی دروازے کے درمیان روبقبلہ بیشے ہوئے درس بخاری شریف دے رہے ہیں، میں سامنے ہوں، مجھ سے بائیں طرف انظر شاہ، ملاجی (مولا ناحکیم عبدالجلیل صاحب) بھی ہیں اوراز ہرشاہ پھی اور سامنے ہیں اور سامنے تیائی پر انوارالباری کھلی رکھی ہے جس کے درمیان میں متن اور جاروں الگ کو بیٹھے ہیں، حضرت شاہ صاحب امام بخاری کے حالات برتقر برفر مارہ ہیں اور سامنے تیائی پر انوارالباری کھلی رکھی ہے جس کے درمیان میں متن اور جاروں طرف حاشیہ ہے، فرمایا یہ کہا گیا کہ یہ مولا نااحمد رضائے کتھی ہے، فرمایا کہ جب میں نے ان سے کہا تھا تو تر ندی و بخاری ملاکر لکھنے کو کہا تھا اور بہت دیرکردی، اس کوتو بہت پہلے لکھنا چا ہے تھا، پھر کمبل چرہ پر ڈال کر کہ میں چرہ ندد کھے سکا، اس طرح اس کومتوجہ ہوکر مطالعہ فرمانے گئے، حافظ عثانی صاحب بھی وہاں آگئے اور میں نے بلاکر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں ان کا تعارف کرایا''۔

اس کے بعد ۲۵ و تمبر ۱۷ و ۱۷ ارجب دوشنبہ کی شب مدرسہ مقاح العلوم جلال آباد میں راقم الحروف نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب قدس مؤتشریف رکھتے ہیں، احقر نے مسود ہ انوارالباری دکھلایا، ایک بہت مختصر گر جلی قلم ہے لکھا ہواء نوان دیکھی کر بطور تحسین واستوجاب فرمایا کہ کیا یہ بھی تم نے لکھ لیا ہے؟ احقر نے عرض کیا کہ حضرت! ہر چھوٹی بڑی چیز کولکھا ہے اور مولا نابدر عالم صاحب نے بھی تقریر کھی ہے، میں دونوں کو ملا کر مکمل کر رہا ہوں۔
اس سلسلہ میں مزید گزارش ہے کہ یوں تو حضرت شاہ صاحب کی زیارت سے خواب میں بار ہا مشرف ہوا مگر کچھ عرصہ سے کہ علمی مجلس میں شرکت کی صورت نظر آتی مختی، جس طرح کہ ڈا بھیل کے قیام میں صورت ہوتی تھی، نیز ایک بار دیکھا کہ سرور دو عالم عرب کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوں اور ایک طرف جیٹھا ہوا غالبًا

عدیث بی کے سلسلہ میں کچھ لکھ رہا ہوں ، کسی تقریب سے لڈونشیم ہوئے مجھے بھی حصہ ملا، یہ بہت مدت کی بات ہے مگرایی یاد ہے (بقیہ حاشیدا گلے صفحہ پر).

چند تبعرے

صدق جدیدلکھنو: صحیح بخاری کے ترجیح خضر شرح و حاشیہ کے ساتھ اردو میں بھی اب تک کئی ایک شائع ہو چکے ہیں، لیکن حنی مکتب فکر کے لخاظ سے بخاری کی ترجمانی اردو میں اب تک گویا ہوئی ہی نہیں ہے، حفیوں میں علامہ انور شاہ تشمیری علم وضل ،خصوصاً علم حدیث میں اپنی نظیر بس آپ ہی تھے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ ان کے افادات متعلقہ بخاری کو ان کے ایک شاگر درشید مولا ناا حمد رضا بجنوری نے اب اردو میں لئے آنے کا تہید کرلیا ہے اور ان کے مقدمہ شرح بخاری کی ہیے پہلی جلد شائع ہوگئی ہے، شرح بڑے اہتمام سے کھی جارہی ہے، اور پوری کتاب اس طرح کے ۳۲ حصوں میں گویا ساڑھے ۲ ہزار صفحہ کی ضخامت کے ساتھ مکمل ہوگی اور دیکھنے کے قابل ہوگی۔

صرف مقدمہ دوحصوں میں بڑی تقطیع اور گنجان کتابت کے تقریباً ٥٠ ۵ صفحات میں آئے گا، پیش نظر حصہ میں علم حدیث کا عام تعارف، تمام محدثین کے کارنا مے اورامام ابوحنیفہ اوران کے شاگر دوں کے کارنا ہے، بیسب بڑی تفصیل و تحقیق ہے آگئے ہیں، مرتب صاحب علم و صاحب فکر ہونے کے ساتھ اہل قلم بھی ہیں، اس لئے کتاب باوجودفنی ہونے کے ختک یاغیر شکفتہ نہیں۔

ایک حاشیہ میں مرتب کے قلم ہے ایک بڑے کام کی بات نظر پڑی،'' یہ دونوں (محدثین) بھی امام اعظم کی برائیوں میں پیش پیش تھے، ہرانسان خطا ونسیان سے مرکب ہے، بڑے بڑے جلیل القدرانسانوں سے غلطی ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ سب کی لغزشوں سے درگز رکرے اوران کواپنی بے پایاں نعمتوں اور راحتوں سے نواز ہے ص•ا''۔

رسال دارالعلوم و بو برند: حضرت علامه سيخوا نورشاه شميري عليه الرحمة كتليد خاص مولا ناسيدا حمد رضاصا حب گذشته ايك سال عصح بخارى كي اردوشرح (انوارالباري) كنام مرتب رخ مين مقروف بين، بيكام مختلف موافع اور مشكلات سے دوچار رہاا باب اس كا حصداول شائع ہوا ہے جو ۲۲۰ صفحات پر مشتمل ہے، مولا نالے بردي عن ریزی ارومیت و جا نکابی كے ساتھ اس حصہ میں حدیث كی ترتیب و تدوين كی تاریخی حیثیت، فن حدیث كی عظمت سے گزر كرامام اعظم ابو حقیقی کے حالات كو جا معیت اور تفصیل سے درج فر مایا ہے اور استنباط مسائل میں امام صاحب كا جوطريق فكر ہے اس بر پوری روشی ذالی ہے، امام اعظم محضرت نے صدیوں سے امام موصوف مے متعلق جو غلط فہمياں پيدا با تين سمامئة الله بين جوار دو ميں اب تک فہميں آسكي بين ، متعصب اہل علم حضرت نے صدیوں سے امام موصوف مے متعلق جو غلط فہمياں پيدا كردگئي ہيں ، مولا نانے بر مشخام دلائل كے ساتھ ان كا از الدفر ما یا ہے، اس سلسلہ ميں آمام خارى عليہ الرحمة کے وہ افكار و خيالات بھی زیر کرد ہے اس محدثین و فقہاء کے حالات بی جواران کے بعد ان محدثین و فقہاء کے حالات آگئے ہیں جنہوں نے تدوین فقہ فنی کے سلسلے میں امام اعظم ابو حقیقی امام احرف فر مایا تھا، اس پورے حصہ عیں اس طرح اہ ام حودثین کے حالات بھی کرد ہے ہیں اور الگے حصہ میں تقریباً بی سے حالات کے حالات بیش کرنے کا ارادہ ہے۔

''اساءرجال''فن حدیث کاایک مستقل موضوع ہے جس میں رواۃ کے ذاتی حالات،ان کے حفظ اور یا داشت،ان کی مرویات کے صدق وکذب اور عقلی فقلی حیثیت ہےان کی روایتوں کی حچھان بین کی جاتی ہے، گویا بین حدیث کے لئے ایک بہت بڑے ستون کی حیثیت رکھتا ہے، بیستون اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر ساری عمارت ہی خطرے میں آشکتی ہے۔

مولا ناموصوف نے حدیث کی بہت بڑی خدمات انجام دیں کہ اس حصہ میں ادامحد ثین کے حالات جمع فرمادیئے ہیں،عربی میں تو اس موضوع پر بہت می کتابیں ہیں مگر اردومیں اپنی نوعیت کی یہ پہلی چیز ہے۔

(بقیہ حاشیہ ضخہ سابقہ) کہ جیسے آج و یکھا ہو، اسکے بعدا یک بارایساد یکھا کہ گفار مکہ کہتے ہیں کہ صحابہ حضورا کرم علیاتھ جہاد وغیرہ میں شرکت صرف اپنے ذاتی علائق واسباب کی وجہ سے کرتے ہیں، خدا کے واسطے نہیں، میں نے کہا غلط ہے، اس پر ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں ایک طرف صحابہ تشریف رکھتے ہیں، دوسر کی طرف کفار اور سرکار دوعالم علیات ہیں پر دہ تشریف رکھتے ہیں میں صحابہ سے سوال کرتا ہوں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا جہاد وغیرہ سب صرف خدا کے لئے ہے، کفار لا جواب اور حضورا کرم علیات میں ہوجاتے ہیں' یہ سب خواب کی باتیں ہیں، کوئی یقینی بات ان پڑ ہیں کہی یا تبھی دل ان سے خوش ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، دین وعلم کی کوئی اونی خدمت بھی کی کے لئے میسر ہوتو محض خدائے تعالی کافضل وانعام ہے، عشاباں چہ بجب کر بنواز ندگدارا۔

ہمیں امید ہے کہ انوارالباری دوماہی پروگرام کے تحت ایسی ہی جامعیت، وسعت مطالعہ فن صدیث کے بیش بہا نکات اورا پی ظاہری اور معنوی دل کئی کے ساتھ منصہ شہود پرآئے گی اوراس طرح حضرت علامہ سیدانور شاہ شمیریؒ کے افادات عوام وخواص تک پہنچ سکیں گے۔ (سیوٹھ از ہرشاہ قیصر) دل کئی کے ساتھ منصہ شہود پرآئے گی اوراس طرح حضہ مقدمہ کی پہلی جلد ہے جس میں تیسری صدی تک کے محد ثین کا تذکرہ آگیا ہے، اس مقدمہ کی بوئی خوبی سیہ کہ جو پچھ مرتب نے لکھا ہے محنت سے لکھا ہے اور اب تک علاء احناف کے ساتھ جو علمی ناانصافی ہوتی آرہی تھی، اس کی جگہ جگہ فوبی سیہ ہے کہ جو پچھ مرتب نے لکھا ہے محنت سے لکھا ہے اور اب تک علاء امام اعظم کے مندآتے رہے ہیں، مرتب موصوف نے اس کی قلعی ناندہ بی بھی کی ہے، مثلاً امام بخاریؒ جن کا نام لے کر بعض غیر مقلد علاء امام اعظم کے مندآتے رہے ہیں، مرتب موصوف نے اس کی قلعی کھو لنے کی سعی کی ہے، کوئی شبہیں کہ کام صرف اشارہ ہی سے لیا گیا ہے، اور تفصیل سے حتی المقد وراجتنا ب اختیار کیا گیا ہے، مگر جس حد تک لکھ دیا گیا ہے، وہ بھی آگا ہی کے لئے موجودہ دور میں کافی ہے۔

سیجیب بات ہے کہ بہت سے علاء صرف امام بخاری یا اس طرح کے دوسر سے علاء کا نام من کرمرعوب ہوجاتے ہیں اور حقیقت حال کی جبتو و علاش سے دستک ش ہوجاتے ہیں ، حالانکہ آنہیں سوچنا چاہئے ، کہ امام عظم کی حیثیت امام بخاری سے بدر جہا بڑھ کر ہے اور ہراعتبار سے پھرامام بخاری خودامام اعظم کے خلاف جوجذبات رکھتے ہیں ، ان کی چھان بین ضروری ہے ، اللہ تعالی مرتب کو جزائے خبر عطاکر سے کہ انہوں نے اس جلد میں امام عظم اور دوسر سے علاء احناف کا تذکرہ تفصیل سے کی چھان بین ضروری ہے ، اللہ تعالی مرتب کو جزائے خبر عطاکر سے کہ انہوں نے اس جلد میں امام عظم اور دوسر سے علاء احناف کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے اور امام اعظم اور صاحبین (امام ابو موسف اور امام محرق) پر کئے گئے غلط اعتراضات کی مدل تردید کی ہے اور مسکت جواب بھی دیا ہے اور ابن خلکان امام بیعی اور دوسر سے شوافع علماء سے اس سلسلے میں جو نگھی ہوئی ہے اس کی نشاند ہی کی ہے اور اس کی حقیقت آشکارا کرنے کی سعی کی ہے۔

مقدمہ کی دوسری جلد میں بقیہ محدثین کا تذکرہ آئے گا ندازہ ہے کہ اس صدی تک کے محدثین علاء کا تذکرہ دوسری جلد میں آجائے گا،
اس سے فارغ ہوکر بخاری شریف کی اردوشرح شروع ہوگی جس میں متقد مین کی کتابوں کے ساتھ ساتھ علائے دیو بند کے افا دات بھی اجاگر
کر کے پیش کئے جائیں گے، اندازہ ہے کہ اس شرح میں حضرت علامہ شمیری کی فیض الباری کا خلاصہ مع اضافہ کے آجائے گا نیز مؤلف نے
اس کا اہتمام بھی کیا ہے کہ فن حدیث پراپنے اکابر کی ساری تحقیقات کا عظر کثید کر کے اس میں جمع کردیں اور اس طرح امید ہے کہ ججة الاسلام حضرت مانوتوی سے لے کرشنے الاسلام حضرت مدی تک کی تحقیق و تدقیق کا خلاصہ اس شرح میں لے لیا جائے گا۔

مؤلف موصوف بحد الله کام کا تجربه رکھتے ہیں، پچھلے دنوں مجلس علمی ڈاجھیل کی نظامت آپ ہی کے سپر دھی اور نصب الرابیہ فیض الباری، مشکلات القرآن اور اس طرح کے دوسرے علمی نوا درات آپ کے حسن انتظام کی بدولت موجودہ دور کے ذوق کے مطابق مطبع ہوکر منظر عام پر آپھی ہیں ہیں ہیں آجائے گی جو دو ماہی پروگرام کے تحت بالا قساط شائع ہوتی رہے گی اس سے مؤلف اور مستفیدین دونوں کو سہولت حاصل رہے گی ، دعا ہے الله تعالی اس کام کو حسن وخو بی کے ساتھ اتمام تک پہنچائے۔ اس سے مؤلف اور مستفیدین دونوں کو سہولت حاصل رہے گی ، دعا ہے الله تعالی اس کام کو حسن وخو بی کے ساتھ اتمام تک پہنچائے۔ رسما لیم بی و بین از اور الباری شرح اردو تھے البخاری پر عربی میں بہت کام ہوا ہے ، لیکن اردو میں اس کام کی ابھی ابتداء ہی ہے ، ترجے کا فریضہ تو کئی ناشرین اداکر بچے بعض اہل علم نے ترجے کے ساتھ فوائد وحواثی کا بھی اضافہ کیا ہے ، مگر اس میں کافی تفتی ہے ، علاوہ ازیں حفی کافریضہ تو کئی ناشرین اداکر بچے بعض اہل علم نے ترجے کے ساتھ فوائد وحواثی کا بھی اضافہ کیا ہے ، مگر اس میں کافی تفتی ہے ، علاوہ ازیں حفی

نقطۂ نگاہ اورمسلک کی بھر پورتر جمانی کا کام توار دومیں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ذی علم بزرگ جناب مولا ناسیداحمد رضاصاحب نے اس مشکل اور اہم کام کا آغاز فرمایا ہے، آپ علامہ انور شاہ شمیری صاحب کے شاگرد ہیں اور علامہ موصوف متاخرین میں جس پائے کے محدث گزرے ہیں، وہ او نچے اہل علم سے مخفی نہیں ، حق یہ

ہے کہ حدیث کے وسیع ورقیق فن کی مہارت کا جوسلسلۃ الذہب قرون اولی سے چلاتھا، موصوف اس کی آخری کڑی تھے اور آپ کے بعد پوری دنیائے اسلام میں اس شان کے محدث اور حافظ حدیث کم از کم ہماری معلومات کی حد تک عنقا کے درجے میں ہیں، حدیث کو ہمجھنے والے اس پر عمرگی سے کلام کرنے والے اور اس کے مطالب و مفاہیم کو کنشین پیرائے میں بیان کرنے والے تو بفضلہ تعالی اب بھی ہیں، اور فنی نزاکتوں پر عبور رکھنے والے مفقو دنہیں، لیکن جلیل القدر حفاظ حدیث کی پیم مخصوص شان کہ صدیا احادیث لفظ بدلفظ حافظے میں محفوظ ہوں اور بروفت ان کا

استحضار بھی ہو،علامہ انورشاہ صاحبؓ کے بعد کہیں نظر نہیں آتی ، یہی وجہ ہے کہ ان کے تلمیذ جناب احمد رضاصا حب سے اچھی تو قعات وابستہ کی

جاسکتی ہیں،انہوں نے بخاری کی شرح سے پہلے ایک مبسوط مقد مہ ترتیب دیا ہے جود وحصوں پرمشمل ہوگا اس کا حصداول ہمارے سامنے ہے۔ پیرحصلیہ اول بخل سائز کے ۲۲۴ صفحات پرمشمل ہے،اس میں فاصل مؤلف نے نقد و تحقیق کا جوسر مایہ جمع کیا ہے اس کا صحح انداز ہواس مختصر تبعرے میں نہیں کرایا جاسکتا، حافظ ابن حجر کی فتح الباری جیسی بیش بہا ہے ویسا ہی اس کا مقدمہ بھی ہے، لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں ہے جو پیش نظر مقدمہ کی ہے۔ پیش نظر مقدمه اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں فقد حنی اور امام ابو حنیفہ پراڑائی ہوئی اس گردکوصاف کیا گیا ہے جس کی جہیں جمانے کا سلسلہ ابو حنیفہ کے بعد ہمعصروں سے لے کرآج تک کے بعض اہل حدیث تک پہنچتا ہے، بخاری کی شرح میں اس نوع کے مقدمہ کا جواز اس لئے بھی ہے کہ بخاری ہی کے آغاز میں امام بخاری کامحد ثانہ خلوص امام ابوحنیفہ کے حق میں کا نٹوں کی بوجھاڑ بن گیا ہے اوراس لئے بھی ہے کہ بعض محدثین نے خصوصاً خطیب بغدادیؓ جیسے بے تہر محدثین نے جوغیر ذمدداری امام عظم ہے حق میں برتی اس کے خدوخال نمایاں کرناامام عظم کے مرتبہ شناسوں پر ہرآئینہ واجب ہے۔ فاضل مؤلف نے فقہ حنفی کے آغاز ،ارتقااور کلیدی اصول واقدار پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کمزوراور بےمغز اعتراضات کے تحقیقی جوابات دیئے ہیں جن کا ہدف امام اعظمیم اور فقہ خفی کو بنایا جاتا رہاہے،امام اعظمیم کیا تھے،علم حدیث میں ان کا کیا پایدتھا، بالغ نظرا کا بروا فاضل ان کے بارے میں کیارائے رکھتے تھے،ان کی فقہ کیونکر مرتب ہوئی ،اس طرح کے گوشوں پرانہوں نے شرح وبسط کے ساتھ مواد پیش کیا ہے وہ چالیس فقہا جنہوں نے امام اعظم کی سربراہی میں عظیم الشان فقہ خفی کی تد وین کی تھی ،ان کا بھی مکنہ تعارف مؤلف نے کرایا ہے،ان میں جن عالی قدر حضرات کے تفصیلی حالات واوصاف تاریخ ہے مہیا کرنے ممکن تھے،ان کے حق میں مؤلف نے بھی تسامل ہے کا منہیں لیا،مثلاً امام زفڑ پریانچ اورامام ابویوسٹ پرتقریباًاٹھارہ صفحات وقف کئے ہیں۔

امام اعظمؓ کے علاوہ ائمہ ثلاثین کا بھی حسب ضرورت تذکرہ شامل مقدمہ ہے اور • ۲۵ھ سے قبل کے جملہ ذکر محدثین کے حالات بھی دیئے گئے ہیں، بعد کے محدثین کا تذکرہ حصہ ثانی میں آئے گا۔

اردو میں مولا ناشبکی کی'' سیرۃ النعمان''امام اعظم پرحرف آخر مجھی گئی ہے،لیکن اس میں بھی کچھے نہ کچھ فرد گذاشتیں ضرور ہیں جن میں ہے بعض پرمولا نامحدرضاصاحب نے مخصر کیکن فکرانگیز کلام کیا ہے۔

حاصل بدکه مقدمه کابیجز واول بڑے معرکه کی چیز ہے،ایسی چیزاس لئے بھی ضروری تھی کہ امام اعظم کی تحقیر وتنقیص میں ثبت قرطاس کیا ہوا، مقتدمین کا بے تہد موادآج بھی بعض حلقوں میں" آلد کار" کی حیثیت ہے استعال کیا جارہا ہے، اور یہ بات خاصی شہرت پاگئی ہے، کد ابو حنیفه علم حدیث کماهنهٔ بهره نبیس رکھتے تھے، بے چارے عوام کیا جانیں کہ بیسفید جھوٹ کس طرح چلا، کس نے اسے ہوادی اورکون اس کی پشت پناہی کررہا ہے، عربی میں اس افتراء خالص کا پول کھو لنے والا بہت سامواد موجود ہے، لیکن اردو میں اس کی سخت ضرورت تھی اور اس پیانے پرضرورت تھی کہ کم استطاعت لوگ بھی اس سے مستفید ہو تکیس ،قسط واراشاعت کاجو پروگرام انوارالباری کے ناشر نے بنایا ہے اس میں غریبوں کے لئے بھی استفادے كاپوراموقع مہياہ، چنانچه پیش نظر جزوكی قیمت ساڑھے تین روپے ہے اور مستقل ممبروں كے لئے صرف ڈھائى روپے (جو كم ہے كم ہو سكتى ہے )۔ من حیث المجموع انوارالباری کےاس مقدمہ کوہم بلاشبہ ایک بیش بہا پیشکش خیال کرتے ہیں اورتفسیر وحدیث وغیرہ کے جتنے ماہوار سلسلے دیو بند ہے چل رہے ہیں،ان میں بیر پہلاسلسلہ ہے جے بلند پاییقر اردیا جاسکتا ہے،اس کی حیثیت صرف علمی وتحقیقی ہی نہیں تبلیغی بھی ہے کیونکہ امام اعظم اور فقہ حنفی کے بارے میں جوشوشے باران حاشیہ آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں ان کےمضراثر ات کوزائل کرنا احناف کا ایک مقدس فریضہ کیکن احناف وہ ہونے جاہئیں جو واقعۃ حنفی ہویں ، زمانے کی ستم ظریفی ہے احناف کی ایک ایک قسم بھی آج کل بڑی عام ہوگئی ہے جس سے ابوحنیفہ اُوران کے سیچے پیرووں کی روحیں پناہ مانگتی ہوں گی بیروہ لوگ ہیں جوسر سے پیرتک قبوری شریعت کے مارءرا کدمیں اُ غرق ہیں مگر کہتے ہیںا ہے آپ کواصل سنی وحفی ،ان کی حفیت شرک و بدعت کو دوڑ کر قبول کرتی ہے اور ہراس شخص کو'' وہایی'' قرار دیتی ہے جو شرک و بدعت سے دور بھا گے،شکر ہے کہ انوارالباری کے جامع ومؤلف ِ'' وہابی'' ہی ہیں اسی لئے کہ ان کے یہاں علم و تحقیق کا بازارگرم نظر آتا ہے، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاصل مؤلف کواس سلسلہ نا درہ کی پھیل کے لئے کمبی عمرعطا فرمائے اوران کے قلم ہے حق ہی حق نگلے، جملہ ناظرین ہے ہم انوارالباری کےمطالعہ کی سفارش کرتے ہیں۔ ہفتہ وار نقیب بچلواری شریف: انوارالباری شرح اردو بخاری از مولانا احمد رضا صاحب مجددی نقشبندی، موجودہ دورنشرو اشاعت کے لحاظ ہے ممتاز دور ہے، رات دن کتابیں کھی جاتی ہیں، اور شائع ہوتی ہیں گرالی کتابوں کی پھر بھی کمی محسوس کی جاتی ہے جنہیں مخت کے ساتھ علمی انداز میں مرتب کرنے والے مرتب کرتے ہوں اوروہ نتیجہ خیز بھی ہوں کیکن ایسے لوگوں سے ملک خالی بھی نہیں، انہیں چند حضرات میں ہمارے مولا نااحمد رضاصا حب بھی ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو محنت کا ایک خاص سلیقہ عطا کیا ہے، پچھلے دنوں آپ کی نگر انی میں مجلس علمی ڈائھیل نے جو متعدد علمی تصابیف شائع کی ہیں اس سے آسانی کے ساتھ آپ کے علمی ذوق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ضخامت اورطباعت و کتابت کے اعتبار سے قیمت بہت کم رکھی گئی ہے، شاید بیاس وجہ سے کہ ہرعلم دوست اسے خرید سکے اور عام طور سا ان سے بیز نہیں میں تنہ بیسکند

رمسلمان حديث نبوى سےمستفيد موسكيس\_

روز نامه الجمعیة سند ایر بیشن: استاذالعلما فخرالمحد ثین حفرت علامه سیدانورشاه شمیری آپ علم فضل کے اعتبار سے سی تعارف کے تاج نہیں، زیرتبرہ کتاب آپ ہی کے افادات کا شاہ کار ہے جسے آپ کے شاگر درشید مولا نا احدر ضاصاحب نے برسوں کے استفادہ کے بعد مرتب کیا ہے۔ کتاب کا موضوع حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی شرح اور اس کے مطالب کی توضیح ہے، گویا شرح سے پہلے ایک مقدمہ کی حثیت رکھتا ہے جس میں حدیث اور متعلقات حدیث پرایک خاص رنگ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس حضہ میں حنی مذہب کے بارے میں تمام ضروری باتیں آگئ ہیں اورامام اعظم کی سوائی حیات ان کے اساتذہ و تلامذہ اور تدوین فقد کی تاریخ کا بیشتر حصہ مرتب کردیا گیا ہے ، نیز بتایا گیا ہے کہ فقہ حنی کی خصوصیات کیا ہیں اورامام صاحب کی جلالت قدراور علمی مرتبہ کے بارے میں علماء سلف نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے ، امام صاحب کے ساتھ ہی دوسرے آئمہ کرام کے حالات بھی جمع کردیئے گئے ہیں ، کتاب مجموعی حیثیت سے اس قابل ہے کہ وہ علماء کے زیر مطالعہ رہے۔

رسما لیعلیتم القرآن را و لینگرئی: مولانا سیدا حمد رضاصا حب، حضرت علامه سیدا نورشاه صاحب یخصوصی شاگردول میں سے بین، آپ ایک جیدا ورصاحب بصیرت عالم بین اورکئی ایک کتابول کے مصنف بھی ، زیرنظر کتاب آپ ہی کی د ماغی کاوش کا نتیجہ ہے ، حضرت مولف علام اردو میں سیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، موصوف کا ارادہ ہے کہ شرح میں اکا برعلاء حنفیہ اورخصوصاً حضرات علاء دیو بند کے علمی اورفقہی اسرار ومعارف کواردو کا جامه بہنا کرقار ئین کی خدمت میں پیش کیا جائے ، اللہ تعالی انہیں اس مقصد عظیم میں کا میاب فرمائے۔

زیرنظر کتاب مجوزہ شرح کے مقدمہ کا صرف پہلا حصہ ہے جومحد ثین کرام کے تذکروں پر مشتمل ہے، اس میں آئمہ اربعہ کے علاوہ کوئی ڈیڑھ سومحد ثین کا تذکرہ نہایت بسط و تفصیل سے کیا ہے ، متعصبین کی طرف سے ڈیڑھ سومحد ثین کا تذکرہ ہے ، امام الائمہ فقیہ الامۃ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گا تذکرہ نہایت بسط و تفصیل سے کیا ہے ، متعصبین کی طرف سے

حضرت امام موصوف پر جواعتراضات کئے جاتے ہیں، ان کے نہایت محققانہ جوابات دیئے ہیں، جرح وتعدیل اور نقد رجال کے مسلم آئمہ سے امام صاحب کی توثیق وتعدیل نقل کی ہے اور تقریباً ستر کبارعامائے محدثین اور فقہائے متقین سے آپ کی مدح و ثنانقل کی ہے، مثلاً امام مالک، امام شافعی، امام احمد، شعبہ عبداللہ بن مبارک، وقع کچی قطان، کچیٰ بن معین، سفیان ثوری، سفیان بن عیدین، بزید بن ہارون، مکی بن ابراہیم، عبدالرحمٰن بن مہدی، جعفر صادق، ابوداؤ دصاحب السنن، ابن جربج، امام اعظم، (استادامام صاحب) سعید بن ابی عروبہ، ضل ابن دکین، میسیٰ بن یونس وغیرہم حمہم اللہ تعالی اور ہیں سے زائد آئمہ فن سے امام صاحب کی تابعیت نقل کی ہے۔

MY

علاوہ ازیں امام صاحب کے شیورخ حدیث اور شاگر دوں کا تذکرہ بھی قدر نے تفصیل ہے کیا ہے، علم حدیث ہے شخف رکھنے والوں کے لئے یہ کتاب ایک بہترین تخدہ، کتاب کا مطالعہ کرنے ہے بتہ چاتا ہے کہ فاضل مؤلف نے بڑی جبتو اور عرق ریزی ہے مواد جمع کیا ہے، اور خصوصاً احناف کے لئے ایک عمرہ دستاویز تیار کی ہے، کتاب میں حفی علاء اور محد ثین کی حدیثی اور فقہی خدمات کو موقع بموقع خوب واضح کیا گیا ہے، اس حصہ میں امام داری متو فی ۲۵۳ ہے تک کے محد ثین کا تذکرہ ہے، دوسرے حصے میں غالبًا اس وقت سے لے کراب تک کے چیدہ محدثین کا تذکرہ ہوگا، یہ کتاب علمی وتاریخی معلومات کا ایک بے بہا خزایہ ہے جس کا ہر خفی وغیر حفی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ مسمدر وز 8 مدیش کی تذکرہ ہوگا، یہ کتاب علمی وتاریخی معلومات کا ایک بے بہا خزایہ ہے جب کا ہر خفی وغیر حفی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ وراللہ مرقدۂ سابق صدر مدرس وشنح الحدیث وارالعلوم دیو بند سے علمی اور اسلامی دنیا واقف ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی ہزاروں افرادان کے نوراللہ مرقدۂ سابق صدر مدرس وشنح الحدیث وارالعلوم دیو بند سے علمی اور اسلامی دنیا واقف ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی ہزاروں افرادان کے دیکھنے والے موجود ہیں، موصوف نے اپنے معاصرین اور اسا تذہ سے اپنی قابلیت کو تسلیم کرالیا ہے، چنا نچہ مولانا آزاد، مولانا شہی مقدم میں بیداللہ سندھی وغیر ہم بھی حضرت شاہ صاحب علی کا لات سے معترف ہیں، مولانا شعیراحم صاحب عثالی نے تو فتح المہم شرح سے مسلی میں بیداللہ سندھی وغیر ہم بھی حضرت شاہ صاحب معلی میں بیدا ہوئے تو ان کی عجیب شان ہوتی اور وہ صاحب مثالی ہے کہ اگر شاہ صاحب میں میں بیدا ہوئے تو ان کی عجیب شان ہوتی اور وہ صاحب مسلک ہوتے۔

زیرتبھرہ کتاب ان نے شاگرد خاص نے تالیف کی ہے کہ جنہوں نے برسہابرس حضرت شاہ صاحب ؓ کی صحبت میں رہ کران کے علوم کواپنایا ہے، چنانچے موصوف (مولا نااحمد رضا صاحب) نے حضرت شاہ صاحب کی تصنیف اور تالیف میں مواد و مآخذ فراہم کرنے کی خدمت ایک مدت تک انجام دی ہے، کہذا'' انوارالباری شرح اردو صحیح ابنجاری'' کے علمی شاہ کار ہونے میں شبہیں کیا جاسکتا۔

مولا ناموصوف نے انوارالباری کا پہلا اور دوسرا حصہ بطور مقد مہ کے ترتیب دیا ہے، پہلے حصہ میں مذہب حفیہ سے متعلق تمام ضروری با تیں مثلاً امام ابوحنیفہ کی مکمل سوانح حیات، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، ان کا اور ان کے تلامذہ کا حدیث میں مرتبہ، تدوین فقہ کی مکمل تاریخ، تدوین فقہ کی محمل تاریخ، تدوین فقہ کے جالات، فقہ تفی کی خصوصیات، امام صاحب کے بارے میں آئمہ کی اراکواس خوش اسلو بی کے ساتھ جمع کر دیا ہے کہ بلا اختیار زبان پرسجان اللہ جاری ہوجاتا ہے، علاوہ اس کے امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد، وغیر ہم حضرات کے حالات بھی نہایت تفصیل سے جمع کردیئے ہیں اور ۴۲۰ صفحات کی یہ کتاب دریا بکوزہ کا صحح مصداق بن گئی ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ کی حدیث کی کتاب ہے متعلق اردوزبان میں اتنا جامع اور مکمل مقد منہیں لکھا گیا ہے، جی تو بہت کچھ لکھنے کو چاہتا ہے، لیکن اس کتاب میں جو کچھ ہے اور جتنی محنت کی گئی ہے، اس کے مقابلہ میں میرے پاس الفاظ کا دامن تنگ ہے، یقیناً اہل علم جھزات اس کتاب کواپنے ہاتھوں میں دیکھ کراپنے کوغنی محسوس کریں گے۔

شکرنعمت: حق تعالی جل مجدهٔ کا ہزاراں ہزارشکر کہ مقدمہ انوارالباری کے دونوں جے لکھنے سے فراغت ہوئی، جن میں دوسرے اہم مباحث کے ساتھ دوسری صدی سے اب تک کبار محدثین کے حالات خصوصاً حدیثی خدمات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد شرح اردو بخاری شریف کا پہلا پارہ شروع کردیا گیا ہے اور خدائے برتر کے بے پایاں فضل وانعام سے امید ہے کہ وہ اس سلسلہ کی باقی منازل بھی آسان فرمائیں گے، و ماتو فیقی الایمنه و کرمہ، علیہ تو کلت والیہ انیب۔